



النتا النتا

المناف خوات اور پاکسیا کی کاناف خوات کاناف خوات کی کاناف خوات کی کاناف خوات کی کاناف کو کاناف کاناف کو کاناف کو کاناف کو کاناف کاناف کاناف کو کاناف کو کاناف کاناف کاناف کاناف کو کاناف کاناف کاناف کاناف کو کاناف ک



# جمله حقوق طباعت تجقّ إداره محفوظ ہیں

تاريخ

موضوع

فتوح الشام

نام كتاب

ابوعبدالله محمر بن واقد الواقدي مينية

تاممصنف

حضرت علامه مولانا غلام تصير الدين كولزوي مظله العالى

نام مترجم

متمبر 2008ء بمطابق رمضان المبارك 1429 ه

س اشاعت

448

تعدا دصفحات جلداول

432

تعدا دصفحات جلد دوم

مديمل سيث (عام ايديثن)

ېدىيكمل سىك (خاص ايديش)

مكتبداعلى حضرت دربار ماركيث لامور

*,* -

شعبد: دارالتراجم

باهتمام



# فهرست مضامین (جلدادّل)

| 18 | • کچھابو حظلہ کے قلم سے                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | • تذکره مصنف                                                                 |
|    | • تعارف مترجم                                                                |
| 25 | ● مقدمه                                                                      |
|    | <ul> <li>حضرت ابو بكرصد بق الملط كالمنع شام كااراده</li> </ul>               |
| 47 | <ul> <li>صحابہ کرام ٹاکھی ہے مشورہ</li> </ul>                                |
|    | <ul> <li>حضرت ابوبكر والثنة كا مكتوب مبارك اور قاصد كى روائلى</li> </ul>     |
| 48 | • قاصد کی واپسی                                                              |
| 49 |                                                                              |
| 50 | • قبیلهٔ ندج کی آمه                                                          |
| 51 | • قبیلهٔ طی کی آمه                                                           |
|    | <ul> <li>توم از د کی حضرت ابو ہر رہے دیا ٹھٹا کے ہمراہ آ مد</li> </ul>       |
| 52 | <ul> <li>کیے بعد دیگر کے لشکروں کی حاضری</li> </ul>                          |
|    | • مجابدین اسلام کاروانگی کی اجازت لیتا                                       |
| 53 | • نشکراسلام کی ترتیب<br>ای سر سیج سر به ده                                   |
| 54 | <ul> <li>تشکر اسلام کی رواتلی اور حضرت صدیق اکبر شاملا کی تصیحتیں</li> </ul> |
| 55 | • تافلے کوالوداع فرمانا • marfat.com                                         |

# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

| 59             | <ul> <li>رومی فوج کی تیاری اوراجتمام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59             | 6.00 7.1. 6.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | مره کی فی ج کر کر دار کا از ایرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61             | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 62             | • مخکست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62             | <ul> <li>رومیوں کا غدا کرات کے لیے قاصد طلب کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63             | • حضرت ربید فالنو کا مزاکرات کے لیے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64             | <ul> <li>حضرت ربیعه نافی اور جرجیس کا مکالمه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <ul> <li>پادری اور حضرت ربیعہ نگاٹھ کے درمیان مکالمہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | • پادری کا فیصله، رومیوں کی بدنیتی اور حضرت ربیعه نظافؤ کے آل کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67             | <ul> <li>حضرت ربیعه دانشگراسلام کا حمله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67             | <ul> <li>مسلمانوں کی فتخ اور مال غنیمت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کرنا <b>۱</b>  | → حضرت ابو بكر صديق والثانة كا ايك اور لشكر تياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <ul> <li>حضرت ابو بكرصديق دلان كالني كا ايك اور لشكرتيا .</li> <li>حضرت ابو بكر دلان كا الل مكه كو خط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70             | • حفرت ابوبکر مثانیٔ کا الل مکه کو خط<br>- معاس برورین و سروری میروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70<br>72       | <ul> <li>حفرت ابوبکر مانات کا الی مکہ کو خط</li> <li>الی مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70<br>72       | <ul> <li>حضرت ابوبکر شانش کا اہل مکہ کو خط</li> <li>الل مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابوبکر شانش کا قبیلہ بھوازن اور ثقیف کی طرف خط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| 70<br>72<br>72 | <ul> <li>حضرت ابو بكر ثانث كا الل مكه كوخط</li> <li>الل مكه كا خط سننے كے بعد جذب بہاد</li> <li>حضرت ابو بكر ثانث كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>شام كی طرف روائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 70<br>72<br>72 | <ul> <li>حضرت الوبكر خالفة كا اللي مكه كوخط</li> <li>اللي مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت البوبكر خالفة كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>خطرت البوبكر خالفة كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>خطرت البوبكر خالفة كا خطبه</li> </ul>                                                                                                                     |
| 70             | <ul> <li>حضرت ابو بكر ثانث كا الل مكه كوخط</li> <li>الل مكه كا خط سننے كے بعد جذب بہاد</li> <li>حضرت ابو بكر ثانث كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>شام كی طرف روائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 70             | حضرت الوبكر ثالثا كا اللي مكه كوشط     اللي مكه كا خط سننے كے بعد جذبه جہاد     حضرت الوبكر ثالثا كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط     شغرت الوبكر ثالثا كا فبله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط     حضرت الوبكر ثالثا كا خطبه     حضرت الوبكر معد إلى ثالثا كا حليه مبارك                                                                                                                     |
| 70             | <ul> <li>حفرت الویکر نافظ کا اللی مکه کوخط</li> <li>اللی مکه کا خط سفنے کے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حفرت الویکر خافظ کا قبیلہ ہوا زن اور ثقیف کی طرف خط</li> <li>خطرت الویکر خافظ کا خطبہ</li> <li>حفرت الویکر خافظ کا خطبہ</li> <li>حفرت الویکر معدیق خافظ کا حلیہ مہارک</li> <li>خوات کا جہاد کے لیے آ مادہ ہونا</li> <li>خوکلاب کا جہاد کے لیے آ مادہ ہونا</li> </ul>                     |
| 70             | حضرت الویکر شانش کا ایل مکه کوخط     الل مکه کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد     حضرت الویکر شانش کا قبیلہ بهوازن اور ثقیف کی طرف خط     شخط کر کی شام کی طرف روائلی     حضرت الویکر شانش کا خطبہ     حضرت الویکر شانش کا خطبہ     حضرت الویکر صدیق شانش کا حلیہ مبارک     بنوکلاب کا جہاد کے بلیم آ مادہ ہونا     بنوکلاب کا جہاد کے بلیم آ مادہ ہونا     بنوکلاب کا جہاد کے بلیم آ مادہ ہونا |

| ي روا عي الشكر كونفيحت                                                                                               | • حغرت الوبكر ثالثاً كي وقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | • حغرت ابوعبیده بن جراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                    | • حضرت خالد بن وليد ثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rel Com in Cu                                                                                                        | و رواکی فشکر کے بعد حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134                                                                                                                  | • حضرت ابو بكر صديق عالميناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ه ایک امان مو مشرها                                                                                                  | <ul> <li>اسلامی گفتگرول کی رومی بادی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A</b>                                                                                                             | • بادشاہ ہر آل کا اپنی قوم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84                                                                                                                   | . بادمه برن ه این و م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نرت عمرو بن عاص دلائي كا فلسطين يبنينا <b>پ</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کا فوج سے خطاب اور مشور و                                                                                            | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص دلالنا المينا المينا</li></ul> |
| 90                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91                                                                                                                   | • مسلمانوں کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بلر                                                                                                                  | <ul> <li>نوے ہزاررومیوں ہے مقا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کی شهادت                                                                                                             | • حفرت سعيد بن خالد دالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4                                                                                                                  | • جنگ میں دعا کا اثر اور فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اصل ہوتا                                                                                                             | <b>—</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا کے حصر سے الیوں ۔ <b>دال</b> ائر کے مام                                                                            | ● حفرت عمرو بن عاص جافيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ع مط مسترت البولمبيدة ملاقة بيست عمره بن عاص علي المعالم جواني خط<br>بت عمره بن عاص علي من علي محمد المعالم جواني خط |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رے مروبان عاش کانوے تام جوابی محط                                                                                    | • حضرت خالد بن سعيد الألفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 A 11111001111111111111111111111111111                                                                              | <ul> <li>کوریلامہم میں کا میابی کے با</li> <li>حضہ الدیکہ میں اقت داندیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضرت خالد بن وليد تفايظ كوسيد سالا رمقرر كرنا                                                                        | عرات الابر مدین تاتو 5 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ن روایmarfat.com                                                                                                     | • حضرت خالدین ولید تاکی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 107                 | <ul> <li>حضرت عامر بن طفيل والمثانة كى كرفارى</li> </ul>                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سے گانے پ           | الل اركه، الل سخنه اور الل تدمر.                                                                                    |
| 110                 | • حضرت خالد بن ولبيد ناتلوا اور الل اركه                                                                            |
| 111                 | <ul> <li>الل مخند اور اہل تد مرکے طلح نامے</li> </ul>                                                               |
| 112                 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد الله كا خط حضرت ابوعبيده والله ك تا</li> </ul>                                           |
| رکه <b>پ</b>        | <ul> <li>اہل بھرہ کے ساتھ معنا</li> </ul>                                                                           |
| 119                 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانثة كا مددكو پنچنا</li> </ul>                                                          |
| 120                 | <ul> <li>رومای اور حضرت خالدین ولید دان کا گفتگو کرنا</li> </ul>                                                    |
| 123                 | <ul> <li>حضرت عبدالرحمن بن اني بكر ثانته اور در بيحان كامقابله</li> </ul>                                           |
| 124                 | <ul> <li>مسلمانون کاحملهاور فنخ نصیب ہونا</li> </ul>                                                                |
| 125                 | <ul> <li>روماس کا اسلام قبول کرنا</li> </ul>                                                                        |
| 128                 | <ul> <li>روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ</li> </ul>                                                       |
| ے تام               | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانث كا خط حضرت ابو بمرصد بن ثانث كالثائد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| مشق روانگی <b>﴿</b> | <ul> <li>حضرت خالد دلافظ کی جانب د</li> </ul>                                                                       |
| 132                 | • ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب                                                                                          |
| 133                 | <ul> <li>کلوص بن حسنه کامقابله کے لیے لکانا</li> </ul>                                                              |
| 133                 | <ul> <li>کلوص کا استقبال</li> </ul>                                                                                 |
| 134                 | الروا الراسم وهور                                                                                                   |
| 134                 |                                                                                                                     |
| 136                 | <ul> <li>حضرت ضرار، عبدالرحلن اورخالد الكافحة ميدان جنك بيس</li> </ul>                                              |
| 137                 | اس ما معاشد                                                                                                         |

| 138 | <ul> <li>کلوص کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آنا</li> </ul>                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | <ul> <li>کلوص اور حضرت خالد تاثیر کا آ منے سامنے ہونا</li> </ul>                     |
| 140 | <ul> <li>حضرت خالد بن ولميد ثانثة كا جواب</li> </ul>                                 |
| 140 | <ul> <li>جرجیس کارنگ متغیر ہوگیا</li> </ul>                                          |
| 141 | <ul> <li>حضرت خالد دلافي كاحمله</li> </ul>                                           |
| 144 | <ul> <li>عزرائیل میدان جنگ میں</li> </ul>                                            |
| 145 | • حضرت خالد خلطنًا كاعز رائيل سے مقابليہ                                             |
| 147 | <ul> <li>جزل عزرائیل کی گرفتاری اور حضرت ابوعبیده دانشو کی تشریف آوری</li> </ul>     |
| 148 | م حدد ۱۱۰ بری دافت کریس                                                              |
| 150 | • دمثق کا محاصرہ اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت                                          |
|     | <ul> <li>برقل کا اپنی قوم کوخطاب</li> </ul>                                          |
| 152 | ● قوم کی تجویز اور'' وردان'' کاامتخاب                                                |
|     | ♦ وردان کی جانب دمشق روانگی ♦                                                        |
| 157 | <ul> <li>وردان کا بیت گھٹا میں پہنچنا</li> </ul>                                     |
| 158 | <ul> <li>حضرت ضرار الثاثث كاوردان سے مقابلہ كے لئے روانہ ہونا</li> </ul>             |
| 162 | <ul> <li>حضرت ضرار دان کا گرفتاری پر صحابه کرام نگافتی کارد عمل</li> </ul>           |
| 162 | <ul> <li>حضرت خالد ثالثة كي آ مداور حضرت ضرار ثالثة كي ر مائي كے لئے كوشش</li> </ul> |
| 169 | <ul> <li>حضرت رافع واللؤ كاحضرت ضرار واللؤ كى ربائى كى مهم پرروانه بونا</li> </ul>   |
|     | • حضرت ضرار الثانظ كى ر ہائى                                                         |
| 172 | <ul> <li>بادشاه روم برقل کا خط، بنام جزل وردان</li> </ul>                            |
| 174 | • حضرت خالد نظافهٔ کا مکتوب بنام حضرت عمرو بن عاص نظافهٔ<br>marfat.com               |

## جنگ اجنادین

| 176     | <ul> <li>لشكراسلام كى اجنادين كى طرف روائلى</li> </ul>                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کواس واقعه کی خبر جونا اور آپ کا لوشا</li> </ul>         |
| 183     | • خواتین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامه                                            |
| 186     | • مجاہرات کی رومیوں سے جنگ                                                       |
| 187     | . بطرس كا مارا جانا                                                              |
| 189     | • بطرس کے بھائی کودعوت اسلام                                                     |
| 189     | <ul> <li>عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی</li> </ul>                         |
| 190     | <ul> <li>رومی گشکر کی تیاری</li> </ul>                                           |
| 190     | <ul> <li>حضرت خالد مخافظ کاروی لشکری جاسوی کروانا</li> </ul>                     |
| . خطاب  | <ul> <li>معركة أجنادين اورحضرت خالدين وليد خالفًا كاخوا تنين اسلام كو</li> </ul> |
| 193     | <ul> <li>خوا تين اسلام كا جواب</li> </ul>                                        |
| 193     | • لنترے خطاب                                                                     |
| 194     | • مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی                                                  |
| 194     | • روی یا دری کی حضرت خالد مالنوسے تفتیکو                                         |
| 196     | • یادری کا وردان کے باس واپس جاتا                                                |
| 197     | چورون درون کا انگرروم برحمله     مفرت منرار شان کا نشکرروم برحمله                |
| 198     | • حضرت منرار دلانظ کی جمت و بهادری                                               |
| 199     | • حعرت مرار دالا وراصطفان کے درمیان جنگ                                          |
| 200     | • اصطفان کی امراد کے لیےرومیوں کا آتا                                            |
|         | • اعظمان ف المداد سے رویون ۱۵ میسی المداد کے لیے آتا                             |
|         | رومیون کا کیماری حمله                                                            |
|         | -                                                                                |
| <b></b> | • جگب اجنادین عن همپید مونے والوں کے نام marfat.com                              |

| 204          | <ul> <li>بلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد</li> </ul>     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 204          | • روی سردار وردان کا اپن قوم سے خطاب                                     |
| 205          | <ul> <li>بعداز خطاب رومی نشکر کی حالت</li> </ul>                         |
| 206          | <ul> <li>مسلمانوں کے امیر کودھوکا سے شہید کرنے کی سازش</li> </ul>        |
| 207          | <ul> <li>سازش کے لیے داؤدنسرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب</li> </ul>  |
| 208          | • داؤد نفرانی کا بطور سفیر مسلمانوں کے پاس آنا                           |
| 209          | • داؤدنسرانی کا حضرت خالد والفظی سے کلام کرنا                            |
| 210          | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كا جواب</li> </ul>                               |
| 210          | • داؤدنسرانی کاامان طلب کرنا اور یج بات بتانا                            |
| 212          | • مسلمانوں کی حکمت عملی                                                  |
| 214          | <ul> <li>مكاراورسازشی نصرانیول كا انجام</li> </ul>                       |
| 215          | <ul> <li>حضرت خالد دلالله کا جزل وردان کی ملاقات کے لیے جاتا</li> </ul>  |
| 216          | <ul> <li>حضرت خالد والثيرة اوروردان كا آ مناسامنا</li> </ul>             |
| 217          | <ul> <li>وردان کا حضرت خالد دلائظ پر حمله</li> </ul>                     |
| 218          | <ul> <li>حضرت ضرار شاشی اوران کے ساتھیوں کی آ مہ</li> </ul>              |
| 219          | • وردان کافتل                                                            |
| 220          | <ul> <li>عام جنگ کاشروع ہوتا</li> </ul>                                  |
| 221          | • اجتادین کی فتح                                                         |
| 222          | <ul> <li>حضرت خالد مثالث كا حضرت ابو بكر ثالث كو كمتوب بهيجنا</li> </ul> |
| 224          | <ul> <li>حفرت ابوبكر ثالثة كوخط ملنا</li> </ul>                          |
| 225          | <ul> <li>مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا</li></ul>            |
| 225          | • حفرت عمر مثلثة كالمنع كرنا                                             |
| ے وضاحت لینا | مسلمانوں کا حضرت ممر اللائے پاس جانا اور منع کرنے کے بار۔ marfat.com     |

| 227 | <ul> <li>حضرت عمر مثالثة كاجواب</li> </ul>                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ♦ فتح ومثق ♦                                                                                  |
| 230 | <ul> <li>مسلمانوں کے قافلوں کا جانب شام روانہ ہونا</li> </ul>                                 |
| 230 | <ul> <li>حضرت ابوبكرصديق والنظ كى جانب سے حضرت خالد بن وليد والنظ كو خط</li> </ul>            |
| 232 | <ul> <li>حضرت خالد اللط كا جانب ومثق كوج اور الل ومثق كا قلعه بند بونا</li> </ul>             |
| 233 | <ul> <li>حضرت خالد نائفة كاحضرت ابوعبيده والفياسي مشيره</li> </ul>                            |
| 234 | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید دانی کی فوج کا دمشق پر حمله کرنے کے لئے جنگی مشقیں کرنا</li> </ul> |
| 236 | • حضرت الوبكر ثلاثة كاخطآنا                                                                   |
| 237 | • مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد                                                            |
| 238 | <ul> <li>رومیوں کا سردارتوما کے پاس جانا</li> </ul>                                           |
| 239 | <ul> <li>ومثق والول كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان</li> </ul>                        |
| 241 | <ul> <li>مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا</li> </ul>                                      |
| 241 | • جنگ شروع ہوگئ                                                                               |
| 243 | <ul> <li>جنگ دمشق اور حضرت ابواً بان بن سعید دفاشهٔ کی شهادت</li> </ul>                       |
| 244 | <ul> <li>شهیداسلام حضرت ابان بن معید دانان کی بها در زوجه محتر مدکا واقعه</li> </ul>          |
| 245 | <ul> <li>جزل توما كاميدان جنك ميں أتر تا</li> </ul>                                           |
| 247 | <ul> <li>حضرت أم ابان الله الله الترسع "توما" كا زخى موكر كرجان كا واقعه</li> </ul>           |
| 248 | . رومیوں کا تو ما کوئے کرنے کا مشورہ                                                          |
| 249 | ● توما کا جواب                                                                                |
| 250 | • جزل قوما کا ای فوج سے خطاب                                                                  |
| 252 | <ul> <li>اقوا کی جنگ کے لیے از سرنومنعوبہ بندی</li> </ul>                                     |
| 252 | • جزل توا کاشب خون مارنے کی نیت ہے صف بندی کرنا                                               |
|     | 1                                                                                             |

| 255         | • حضرت خالد نالتا كوخبر يهنينا                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 256         | <ul> <li>حضرت خالد دیات کی آمداور قوم سے خطاب.</li> </ul>         |
| 257         | • توما اور حضرت شرحبيل يناتمة كامقابله                            |
| 257         | <ul> <li>حضرت أمّ ابان والله كي كرفنارى</li></ul>                 |
| 258         | محمد بیم ماراف بر مجار مد                                         |
| 260         | <ul> <li>اخیررات میں رومیوں کا توما ہے مشورہ</li> </ul>           |
| 261         | • نوما كاشاه برقل كوخط                                            |
|             | <ul> <li>دمثق کے سرداروں کا باہم مشورہ</li> </ul>                 |
| ہے ندا کرات | • رومی را جب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ دانتھا۔                     |
|             | • حضرت ابوعبيده دالفي كاصلح برراضي مونا                           |
|             | • حضور مَرَافِيمُ كاخواب مِن فَتْحُ ومثق كى خبر ديناا             |
| 266         | <ul> <li>روی یا دری کا حضرت خالد ناتی کے یاس آنا</li> </ul>       |
| 267         | • حضرت خالدا درا بوعبيده خاطئتنا كي ملاقات                        |
| 268         | • معاہدہ کے پراختلاف رائے ہونا                                    |
| 270         | <ul> <li>رومیوں کا جلا وطنی اختیار کرنے کی تبحویز دیتا</li> </ul> |
| 271         | • حضرت خالد تانظ كى مشروط رضا مندى                                |
|             | <ul> <li>رومیون کاروانه بونا</li> </ul>                           |
|             | • حضرت خالد ولا كلط كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا                   |
| <del></del> | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک</li> </ul>     |
|             | • حضرت خالد اللظ كا تعاقب كرنے كے ليے آما                         |
| 278         | • رائے میں مشکلات                                                 |
| 280         | • روى كشكر كاراسته بدل كرنكل جانا                                 |
| 280         | • حضرت خالدين وليد تثافظ كاخواب                                   |
| marfa       | t.com                                                             |

| 284 | • حضرت خالد تلاثلة كاروى لشكركو جاليتا                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | <ul> <li>حضرت خالد الملاظ كااپنے فلکر کو جارحصوں میں تقنیم کر کے صف بندی کرنا</li> </ul> |
| 286 | • روی گفکر برحمله                                                                        |
| 287 | • جزل توما كى بلاكت كابيان                                                               |
| 288 | • یونس را ببرکی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ                             |
| 289 | • جزل توما کی بیوی یونس رہبر کے یاس                                                      |
|     | ﴿ واقعه مرح الديباح اوراس كى وجه تسميه كابيان ﴿                                          |
| 293 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كاايك بهلوان كو بجها ژنا</li> </ul>                              |
| 295 | • حضرت خالد ثلاث کا تنها ہر ہیں کے لئکر سے مقابلہ                                        |
| 297 | • بربیس کاقتل ہوتا<br>• بربیس کاقتل ہوتا                                                 |
| 299 | <ul> <li>حضرت خالد «الثلث كي واليسي اور مال غنيمت جمع كرنا</li> </ul>                    |
| 299 | • شاه برقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا                                                  |
| 300 | • فاتح اسلامی کشکر کا واپس لوشا<br>• مانخ اسلامی کشکر کا واپس لوشا                       |
| 301 | • شاه برقل کے نشکر کی آمہ                                                                |
| 301 | • ندا کرات کا آغاز اور شاه برقل کی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ                               |
| 302 | • حضرت خالد اللظ كا بيغام اور بيني كى ربائي                                              |
| 302 | • حضرت خالد واللي دمش تا                                                                 |
| 303 | <ul> <li>حضرت ہوئس رہبر کی شہادت کا واقعہ</li> </ul>                                     |
| 303 | • دمثق اور مرج الديباج كي فتوحات كم تعلق خليفة الرسول كے تام كتوب                        |
| 306 | • حعرت عمر ملالا کے دور خلافت برایک نظر                                                  |
| 306 | • معرت ما نشرظا كم تاثرات                                                                |
| 307 | • حزت ایو بر والا کے دمال کے بعد برقل کا ای قوم سے خطاب                                  |

| <ul> <li>برق کا حضرت عمر مظافظ کوتل کروائے کی سازش کرنا</li> <li>حضرت عمر مظافظ کوفتی دشتی کی خبر ملتا اور آپ کا محط لکھنا</li> <li>حضرت خالد مثالث کومعزول کرنا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ مثالث کومکتوب کا ملتا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ مثالث کومعزول کا سبب کیا تھا؟</li> <li>حضرت عمر فاروق مثالث کا حضرت ابوعبیدہ مثالث کے نام مکتوب</li> <li>حضرت عمر فاروق مثالث کا حضرت ابوعبیدہ مثالث کے نام مکتوب</li> <li>مسلمانوں کوا میر الموشین مثالث کا مکتوب بہنچنا</li> <li>مسلمانوں کوا میر الموشین مثالث کا مکتوب بہنچنا</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>♦ قلعه البوالقدس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • قلعہ ابوالقدس کے ہارے ایک نصرانی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • رائے میں گرجامیں بادری ہے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قلعه ابوالقدس كے حالات كاعلم مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • مسلمانوں کا ماہم مشورہ کرنا<br>- مسلمانوں کا ماہم مشورہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا<br>مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • کشکرِاسلام کاروانه ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ● قلعه ابوالقدس والول كي حالت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • مسلمانوں کا حملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • روميول كاجواني حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • رومي تشكر کې آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • امیرلشکراسلام کی حالت<br>233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ● حضرت عبدالله بن جعفر والله كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عفرت فالدبن وليد تأثير كامسلمانو ل مدرك ليه تكانا<br>martat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| marfat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 336            | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كالطور كمك ميدان جنگ ميں پہنچنا</li> </ul>                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 336            | • حضرت خالد نافظ كاحمله كرنا                                                        |
| المؤت ملاقات   | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيد وللفي كى اميراتشكر عبدالله بن جعفر طيار ثالي</li> </ul> |
| رس پرحمله کرنا | <ul> <li>حضرت خالد بن ولليدا ورحضرت ضرار ثانتها كامل كر ديرا بي الق</li> </ul>      |
| 340            | <ul> <li>حضرت ضرار دلافظ کا والی طرابلس سے مقابلہ</li> </ul>                        |
| 341            | <ul> <li>حضرت خالد مثاثثة كاروميوں كے پیچھے جانا</li> </ul>                         |
| 342            | <ul> <li>مسلمانوں کی در ابوالقدس سے دمثق کی طرف واپسی</li> </ul>                    |
| 342            | • مال غنيمت كي تقشيم                                                                |
| 343            | <ul> <li>مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین طابع کا ایک خاص تھم</li> </ul>            |
| 344            | • حضرت عمر مثانثة كى بارگاه ميں مسلمانوں كى شكايت                                   |
| 345 2007 (     | <ul> <li>حضرت عمر فاروق والنظ كا مكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جر</li> </ul>          |
| 346            | <ul> <li>مسلمانوں کی نے معرکہ کے لیے پیش قدمی</li> </ul>                            |
| 347            | • حضرت عمر دلانتهٔ کا خط ملنا                                                       |
| 350            | • حمص کی طرف پیش قدمی                                                               |
| 351            | • المل تمس كامل تامه لكنے كے ليے مثورہ                                              |
| 351            | • المل من سے ملح                                                                    |
| 352            | • بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی                                                 |
| 352            | • بلادِعواصم کی فتح                                                                 |
| 353            | • قید بوں کے ساتھ حسن سلوک                                                          |
| •              | ♦ نتخ قسرين ♦                                                                       |
| 356            | <ul> <li>قلسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خالات سے ملاقات</li> </ul>                  |
| 356            | • مورز تشرین کا ای قوم سے خطاب                                                      |
| •              | marfat.com                                                                          |

| • گورزمترین کاملے کے لیے قاصد بھیجا                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| • حضرت خالد دلائو کی رائے اور قاصد سے تفتگو                                               |  |  |
| • صلح نامه پرفریقین کی رضامندی                                                            |  |  |
| ے لطور میں میں کی میں قبل مادیٹھ اور کی اور میں انھیں کے ط                                |  |  |
| <ul> <li>برقل بادشاه سرمچسر کی از نکه کلور هریها از کلانتواقی ماه</li> </ul>              |  |  |
| • معالم کی شخفیق سر لرقاصه کا آنا                                                         |  |  |
| • بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |  |  |
| JUT                                                                                       |  |  |
| • مسلمانوں کا شرط قبول کر لینا                                                            |  |  |
| • حضرت عمر منافظة كا حضرت الوعبيده والفظة كے ليے خط                                       |  |  |
| مسلمانوں کی جانب ِطب روانگی 🔷                                                             |  |  |
| • راسته میں رستن ، حماة اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا                                 |  |  |
| <ul> <li>پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                                     |  |  |
| <ul> <li>حضرت سعید دیانشنے علام پر حملہ کا واقعہ</li> </ul>                               |  |  |
| <ul> <li>حضرت سعید واللیئا کی گرفتاری</li> </ul>                                          |  |  |
| ● خضرت سعيد دلالنيو کي واکيسي                                                             |  |  |
| • حفرت غالد فالنظ كا مُداكرات كے ليے لكانا                                                |  |  |
| <ul> <li>حضرت خالد من علي كا كمات لكا كربيشا</li> </ul>                                   |  |  |
| <ul> <li>حضرت خالد مثانث کا والی قئسرین کو گرفتار کرنے کا واقعہ</li> </ul>                |  |  |
| • حضرت خالد خالفۂ کا دشمن کے گھیرے میں آتا<br>- معضرت خالد خالفۂ کا دشمن کے گھیرے میں آتا |  |  |
| • حضرت خالد بن ولید نظفیٔ اور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو                                 |  |  |
| <ul> <li>جبلہ کا حاکم عمود ریر کونمام گفتگو کے بارے بتانا</li> </ul>                      |  |  |
| <ul> <li>حضرت عبدالرحمان بن ابی بکرصدیق نظافتا کا رومیوں کے لشکر پرحملہ</li> </ul>        |  |  |
| عضور مَكَافِيمٌ كاحضرت ابوعبيده ثانعًة كوحضرت خالدكي طرف بهيجنا                           |  |  |

| 388 | <ul> <li>ام میم دینها کا حضرت خالد دیانی کی ٹوپی کے کرآ نا</li> </ul>           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 390 | <ul> <li>بابرکت ٹوٹی کا حضرت خالد شائلا کے پاس پنچنا</li> </ul>                 |
| 390 | <ul> <li>حضور مَا الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> |
| 391 | <ul> <li>قلسرین اورعواصم کی طرف پیش قدی</li> </ul>                              |
| 392 | <ul> <li>مسلمانوں کی فتح اور اسکے ہدف کے لیے مشورہ</li> </ul>                   |
| •   | ﴿ فَتَحْ بِعَلْبِكَ *                                                           |
| 396 | • بعلبک کی جانب پیش قدمی                                                        |
| 397 | <ul> <li>بعلبک کی رومی فوج ہے آمنا سامنا</li> </ul>                             |
| 398 | <ul> <li>رومیون کامشوره اور رومی امیر کا جواب</li> </ul>                        |
| 398 | <ul> <li>حضرت ابوعبیده دانشهٔ کا خطاب اورمسلمانو ل کاحمله</li> </ul>            |
| 401 | <ul> <li>بعلبک والول کے نام خط</li> </ul>                                       |
| 402 | <ul> <li>ابلیان بعلبک کا آپی میں مشورہ</li> </ul>                               |
| 403 | <ul> <li>بعنبک والول کا جواب</li> </ul>                                         |
| 404 | • جَنْكُ كَا آغاز                                                               |
| 405 | <ul> <li>ميدان جنگ كاحال اوراجا تك حمله</li> </ul>                              |
| 406 | • مسلمانوں كاجواني حمله                                                         |
| 407 | <ul> <li>رومیون کا قلعه بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                |
| 408 | <ul> <li>لڑائی کا دوسرا دن</li> </ul>                                           |
| 409 |                                                                                 |
| 410 | • لِرُائِي كَا آغاز                                                             |
| 410 | • فيي المادكا آنا                                                               |
|     | • ردی بردارکانمیراد                                                             |
| 414 | • مسلمانوں کامشکل میں پہنشا                                                     |

| 415        | • عابدین کامد کے لیے آنا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416        | • شهردالول کی حالت                                                                                                                                                 |
| 417        | • رومیول کا آپس میس مشوره                                                                                                                                          |
| 419        | <ul> <li>روی سردار ہربیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا</li> </ul>                                                                                                     |
| 420        | • روى قاصد كا آنا                                                                                                                                                  |
| 421        | • جزل ہربیں کا خود حضرت سعید داللہ کے پاس ملے کی غرض سے آتا                                                                                                        |
| 423        | • ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ خالفۂ سے مکالمہ                                                                                                                           |
| 427        | • ہربیں کی قوم کا سلے سے انکار کرنا                                                                                                                                |
| 428        | <ul> <li>ہربیس کا اپنی قوم کو تیار کرنا</li> </ul>                                                                                                                 |
| 429        | • فتح بعلبك كابيان<br>• منتخ بعلبك كابيان                                                                                                                          |
| <b>♦</b> ७ | <ul> <li>عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیاا</li> <li>مسلمانوں کے سبب بعلبک کا ترقی کرنا</li> <li>افل شریا مسلمان ہے ہیں میں میں میں مسلمی ہا۔</li> </ul> |
| 434        | <ul> <li>اللیشرکامسلمانوں کے پاس آنا اور سلح کرنا</li> <li>جانبیمص روائل ہے</li> </ul>                                                                             |
| 438        | • حمص کی جانب روانگی                                                                                                                                               |
| 439        | <ul> <li>حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کا اہلِ تھی کے نام مکتوب</li> </ul>                                                                                                   |
| 442        | • والى حمص مركيس كاجواب<br>مريس                                                                                                                                    |
| 442        | • جنگ کی تیاری                                                                                                                                                     |
|            | <ul> <li>حضرت ابوعبيده دانتين كامشوره فرمانا</li> </ul>                                                                                                            |
| 446        | • حضرت ابوعبيده دلافيز كاجوا بي خط لكهمتا<br>د حسر ما                                                                                                              |
| 447        | • المرجمس سے معاہدہ کے کا ہوتا                                                                                                                                     |



# مجھ ابوحنظلہ کے قلم سے

فكرخداكة ج محرى اس سنرى بـ ....

بااوقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بوی کوشٹیں کرنے کے باوجود وہ اپنی مراد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، عموماً ایسے حالات میں انسان مایوں نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ کام ہونہیں رہا جبکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کیوں نہیں ہور ہا؟ ای تتم کا معاملہ میر بے ساتھ ''فقوح الشام'' کی اشاعت کے سلسلے میں پیش آیا، تقریباً 5 سال قبل جب میں نے اس کا ترجمہ کروانے کا ارادہ کیا تو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام تعیر الدین سے کواڑ دی مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعاع ض کیا۔

حضرت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے حامی مجری اور عربی نسخدای پاس محفوظ فرمالیا۔ پھر تقریباً 4 سال گزرنے کے باوجود ترجمہ پایہ بھیل کونہ پہنچ سکا۔ اس دوران میں جب بھی حضرت مولانا سے ملا اور ترجے کے بارے میں پوچمتا توجواب ملاک در ترجمہ ہور ہاہے'' کئی دفعہ وہی سوال وہی جواب کی تکرار کا معاملہ رہا بالا فرمیں نے سوال بدلا اور یوں بوجھا کہ کتنا ترجمہ ہوگیا؟

۔ اگر چہ سوال بدل کمیالیکن پہلے والا جواب نہ بدلا۔اُس وقت یقیناً میری حالت بھی ولی بی بھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور حقیقت بیرہے کہ ججھے اس وقت پریشان ہونے کی بجائے بیسو چنا جاہیے تھا کہ:

ہے اگر تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے

جبداً جيداً جيسطور لکھتے ہوئے بردامطمئن ہوں كيونكدتا خيركا سبب سجھا مياتنعيل ميں جانانبيں جا ہتا مخفراً صرف اتك كيد يتا ہوں كد

> اے رمنا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو مجمی آرام ہو تی جائے گا

> > ان گذارشات کے بعد کھے کتاب کے بارے می تحریر کرتا ہول:

و اس سلیلے میں سب سے پہلے بیروش کرنا جاہتا ہوں کہ آخر کیا وجد تھی کداس کتاب کا ترجمہ کروانے کی ضرورت محسول مولی ؟ تو گذارش ہے کہ ہمارے اسلاف کا تو معمول بیاتھا کہ راو خدا تھی میں کل کرائی جان تک قربان کرویئے کا marfat.com

جذبهان کے سینوں میں ہروقت موجزن رہتا تھا جبکہ فی زمانہ جان تو جان ہے مسلمان اپنا پکے وقت اور مال بھی راہ خدا میں دینے کے لیے تیارنظر نہیں آتا البذا ہم نے ضرورت محسوں کی کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف کے وہ کارنا ہے یاد کروائے جا کیں تاکہ دلوں کا زنگ ختم ہواور مسلمان بیدار ہوں۔ اس سلسلہ میں ہماری بیکا وش آگر کام کر گئی تو ان شاء اللہ تعظیم قواب جاریہ کا سلسلہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک فولکٹو رکا مطبوعہ اور دور ادارالکتب العلمیہ بیروت کا لیخ، ہم نے زیادہ انحصار بیروت کے نسخ پہلے ہے۔ اس کا جمہ کر مقامات پرعر بی عبارات، دی ہیں اور بعض جگہ عربی کم توبات نقل کرنے کے بعدان کا ترجمہ کھا ہے اور بعض جگہ مرف ترجمہ کھی دیا ہے۔ اس عربی اشعار کا صرف ترجمہ کھیا ہے۔ اس کو دیدہ زیب بنانے کی کوشش کی محق ہم امید ہے تارکین پیند فرما کیں ہے۔

آخریس شکریدادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا غلام نصیرالدین چشتی مدظلہ العالی کا کہ جضوں نے ترجمہ کا اکثر حصہ کھل فرمایا۔ نیز مولانا سیدمحود انور قادری مدظلہ العالی کا کہ جضوں نے کتاب کے بقید حصے کا ترجمہ فرمایا جبکہ نظر فانی اور پروف پڑھنے کا بھی فریف سرانجام دیا۔ اِن کے علاوہ اپنے پیارے دوست جمہ فاقب عطاری اور مولانا محمہ اصغرصا حب کا کہ جفوں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افضال احمہ نوشانی عطاری کا بھی ممنون کہ جنھوں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افضال احمہ نوشانی عطاری کا بھی ممنون ہول کہ جفوں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز بیں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ مول کہ جفوں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز بیں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی حضرت کا شعبہ کو اس کتاب کے حوالے سے بیہ بھی گذارشات تھیں جن کو بیں نے مخفراً عرض کیا۔ بیہ کتاب '' مائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال '' دارالتراجم'' شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال آب اس کی جانب سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ فرما ہے۔

آخر میں اپنے قارئین سے گذارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو سے تو کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات ادارہ کو ضرور ارسال کریں۔ ان شاء اللہ کا اللہ کا دارہ کی کوشش ہوگی کہ کتاب کے آخر ہرا فی بیشن میں ایک صفحہ قار مین کے تاثرات کا بھی رکھا جائے، جبکہ پہلے ایڈ بیشن میں وہ صفحہ خالی چھوڑ اگیا ہے۔ اللہ کا کی بارگاہ میں دوجہ تھولیت عطافر مائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے ہول کہ ہماری اس کا وش کو اپنی عظیم بارگاہ میں درجہ تھولیت عطافر مائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے اور جن احباب نے بھی اس کی اشاعت میں کسی طرح بھی تعاون کیا ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔ امین ہجاہ النہی الامین ﷺ

خادم الكتاب ابوحظله محمدا جمل

marfat.com تجر 2008ء بمطابق دمضان البارك. 1429 م

#### تذكره مصنف

اسم مبارك: محد بن عبدالله بن عمر 1 كنيت: ابوعبدالله

وجرانسبت: آپ مُرالله كوادا كانام واقد تقاان كى نسبت سے واقدى كہا جاتا ہے۔

#### مخضر تذكره

آپ مینید حضرت بریده اسلمی اللظ کے آزاد کرده غلام بیں۔اور آپ کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔ چالیس سال سے زیادہ طلب علم میں کوشاں رہے۔ابتداء مدینة المنوره میں رہے۔ 180 ھمیں بغدادتشریف لے محے اور پھرتادم آخرو ہیں سکونت اختیار کیے رہے۔

#### علمی ذوق

آپ میناند کو ویسے تو کافی علوم وفنون میں دسترس حاصل تھی، جیسا کدان کی تصانیف کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا '' تاریخ'' میں خاص شغف تھا یہ ہی وجہ ہے کہ آپ میناند مورخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ متعارف ہوئے۔ آپ میناند کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی جنگی واقعہ کاعلم ہوجا تا تو آپ بنفس نفیس خود وہال تشریف لے جاتے اور مشاہدہ فرمانے کے بعد قابل اعتاد لوگول سے روایات لیتے۔

نیزردایات کوقبول فرمانے میں آپ ائتہائی تقدلوکوں کا انتخاب کرتے، جیسا کہ خود' نقوح الثام' کے اعدر آپ نے . فرمایا کہ:

"والله الذي لا اله الآهو عإلم الغيب والشهادة ما اعتمدت في اخبار لهذه الفتوح الابصدق وما نقلت احاديثها الآعن ثقات وعن قاعدة الحق لأثبت فضائل اصحاب رسول الله من وجهادهم حتى ارغم بذالك اهل الرفض الخارجين عن السنة والفرض."

سرص. marfat.com "میں نے اس" فق الشام" کو لکھنے میں صرف کی خبروں پر ہی اعتاد کیا ہے، اور اس میں ثقة راو ہوں اور اللہ حق کے قواعد کے مطابق ہی روایات نقل کی ہیں اور بیتمام کوششیں اس لیے ہیں کہ اصحاب رسول من اللہ میں کے فضائل اور جہاد کے بارے میں سے بیان کروں، یہاں تک کہ سنت و فرائف سے روگردانی کرنے والے خوارج کا منہ کالاکر سکوں۔"

#### شيوخ

آ پ میند کے شیوخ میں معمر بن راشداز دی، نجیج بن عبدالرحمٰن مسندی، ابوهشر مدنی بن ابی زہب، امام ما لک بن انس اور حضرت سفیان تو ری میندیم شامل ہیں۔

#### تلانمه

آپ کے تلافدہ میں سے ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بھی اذ دی محمد بن الفرج الازرق اور کتاب الکبیر جو کہ طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے کہ مصنف محمد بن سعد المعروف ابن سعد پھٹالیے جیسی عظیم شخصیات ہیں۔

#### روايت ِ حديث

آپ اُکھنٹ تاریخ میں قومسلمہ مقام رکھتے ہیں جبکہ قال حدیث کے معاطم میں محدثین نے آپ کے متعلق کھے کلام فرمایا ہے۔ اس کی وجہ رہ ہے کہ حدیث کے اخذ وقبول میں محدثین کی اپنی شرائط ہوتی ہیں جبکہ محدثین کے نزدیک آپ ان شرائط کا خیال نہیں رکھ پاتے ہے۔ جو ان کے لیے قابل قبول ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ اُکھنٹ کے مقام و مرجے کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی ایک فن میں کمال حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب رینہیں کہ وہ کسی ہیں کمال نہیں رکھتا اوراسی طرح اگر کوئی کسی ایک فن میں کمال رکھتا ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اسے ہم مام وفن میں کمال حاصل نہ کر پائے کمال حاصل نہ کر بائے کہ کال حاصل ہے۔ لہذا اگر چہام واقد کی اُکھنٹ محدثین کی نظر میں علم حدیث میں قابلِ اعتاد ودوجہ ومقام حاصل نہ کر پائے کیکن فن تاریخ میں آپ کی مسلمہ حیثیت کا کوئی مشر نہیں ہے۔

#### تصانف

آپ ایکالی کی بہت کی تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: "فتوح الشام" کتاب التاریخ والمغازی

فتوح الشام للواقدي، حلد 1، صفحه 178.

والمبعث، كتاب اخبار مكه، كتاب الطبقات، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين، كتاب السيرة، كتاب الزواج النبى على كتاب المناكح، كتاب السقيفة وبيعة ابى بكر، كتاب ذكر القرآن، كتاب سيرة ابى بكر ووفاته، كتاب مولد الحسن والحسين، كتاب تاريخ الفقهاء، كتاب غلط الحديث، كتاب الدنا نير و الدراهم، كتاب الأداب، كتاب التاريخ الكبير، كتاب السنة والجماعة، وزم الهوى وترك المخروج فى الفتن، كتاب صفين، كتاب حرب الاوس والخزرج، كتاب وفاة النبى الهوى وغيره و

د نیادی عهده

خلیفہ مامون الرشید نے آپ کومغربی بغداد میں ' وعسکرمہدی'' کا قاضی مقرر کیا تھا اور آپ وقت وصال تک اِی عہدے پر فائض رہے۔

وصال يُر ملال

آب وكلفته 11 ذوالجبرشب منكل 207 حكواس دنيائے فانى كوخيرآ بادفر ما كئے۔

نمازجنازه

حضرت محدین ساعه میشد نے آپ کی نماز جناز و پر حالی۔

مزارمبارک

آ پ کوخیرزان کے قبرستان میں دفن کیا حمیا۔

الله عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی قبر انور پر اپنی لطف عنایات کی بارش فرمائے اور آپ کے فیوش و برکات کوعام فرمائے۔

امين بجاه النبي الامين 妊

ازهم محودا**نورگا**دری

# تعارف مترجم

اسم كرامى: غلام نصير الدين چشتى

والدكرامي: محمطي جالندهري

تاريخ ولادت: ميم محرم الحرام 1377 ه بمطابق 11 أكست 1958 وبروز ويربونت صبح

مقام ولا دت: آبائی وطن بارون آباد و مسلع بهاولنگر

بتعليم وتربيت

ابتداءً مُدل تك تعليم حاصل كي اور پھراس كے بعد درس نظامي كے ليے جامعہ غوثيہ مهربيہ كواڑہ، دارالعلوم قرالاسلام سلمانيكراچى، دارالعلوم نعيميهكراچى، جامعه نظاميدلا بوراور جامعه نعيميه كرهى شابولا بورسداكتماب فيض كيا\_

آپ کے اساتذہ میں بوی بوی عالی مرتبت شخصیات کے نام شامل ہیں۔ ان میں چند کے نام ذکر کرتا ہوں: علامه نيض احمد بَهُ فيكانية (مؤلف مهرمنير)،مفتى سيد شجاعت على قادرى يُؤلفا بيم مفتى محمد علامه محمد عبدالكيم شرف قادرى يحظفه محضرت علامه مفتى عبدالعليم سيالوى مدظله العالى اور حصرت مولانا غلام رسول سعيدى مدظله العالى کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

آپ نے حضرت سیدعبدالحق شاہ صاحب المعروف''لالہ جی'' مینانی زیب سجادہ گولڑہ شریف سے شرف بیعت

درس وتذريس

1986ء میں درس نظامی سے فارغ انتصیل مونے کے ہات بہالی بعد جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور میں اور پھر جامعہ

تورائیم میں اور اس وقت جامعہ میں ناظم تعلیمات کی خدمات بھی سرانجام دے رہے۔ اور اس اور

درس و تدریس کے علاوہ آپ اپنی مصروفیات میں سے پچھ وفت تصنیف و تالیف کے لیے بھی نکالتے ہیں اور اب تک تقریباً 14 کے قریب کتابیں آپ کے قلم سے پایئر تکیل کو پہنچ چکی ہیں، جن میں سے اکثر عربی کتب کے تراجم ہیں۔ جن میں زیادہ مشہور التذکو ق، السباعیات، کتاب البر والصله وغیرہ ہیں۔

عادات مباركه

آپانہائی مہریان وشفیق، عاجزی واکساری کے پیکر، کم کوگری کو، مہمان نواز، قناعت پند، حرص وطمع اور دنیاوی شہرت سے نیچنے والے اور چھوٹوں بروں سے بےلوث محبت فرمانے والی شخصیت کے حامل ہیں۔
اللہ کھٹنی بارگاہ میں دعاء ہے کہ ان کا سابہ تا دیر الملِ سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے علم، عمل،
صحت، جان و مال میں برکات عطافر مائے۔ان کی تحریری خدمات کے فیوش و برکات کو عام فرمائے۔
آمین بعجاہ النبی الامین ﷺ

ازقلم محمود انور قا دری عفی عنه

# مقدمه

'' جب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ وین اوراعلاءِ کلمة الحق کے لئے کفراور باطل قو توں سے جہاد کرتی رہیں، وہ دنیا میں عزت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رہیں اور جب انھوں نے جہادتیموڑ دیا اور عیش وطرب کی زندگی اختیار کرلی اور مسلمان مشقت، جانفشانی اور سخت کوشی کی جگه آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کیے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہوگئی۔اسپین میںمسلمانوں کا عروج و زوال، ہندوستان میںسلاطین مغلیہ کی سربلندی اور پستی اورعر بوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور محکست کا رازاس ایک نکته میں مضمرے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور گلچر کے نام پرسینما اور وی سی آرپر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے دیکھنے کے وفور شوق میں متلاء ہے اور میوزک کے شور میں ڈونی ہوئی ہے اور قلموں میں جوفیاشی اور نیم عربیاں تہذیب دکھائی جاتی ہے،اس کوعلمی زندگی میں آرٹ اور قیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے موقع پر نوے (90) ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کرمسلمانوں کی عسکری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔ "

مندرجہ ذیل سطروں میں جہاد اور اس کے متعلقات پر پچھ مختلف انداز میں گفتگو کی جائے گی جس میں بظاہر ترتیب چاہےنظرنہ آئے کیکن تلاش کرنے پرموضوع پرانمول ہیرے ضرّورصفحة قرطاس پر بکھرے نظر آئیں گے۔ جہاد کیا ہے؟

> جہاد' جہد' سے بناہے،جس کے معنی طافت، وسعت اور کسی کام میں مبالغہ کرنے کے ہیں۔ جهاد دعمن سے الرنے كو كہتے ہيں ، الله الله فات اے:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اوراللدى راه من جہاد كروجىياحق ہے جہاد كرنے كا\_"

<sup>🗗</sup> شرح صحيح مسلم: كتاب الجهاد، جلد: 5.

<sup>🗗</sup> باره 17، حج، آیت 78، ترجمه کنزالایمان

اس كى حقيقت اوراقسام كيابين؟

علامدراغب اصغباني مينيد لكصة بين:

جهاد كى حقيقت بيه بك كمخوامش كے خلاف اپنى طاقت اور وسعت كوخرچ كياجائے۔اس كى تمن قسميں بين:

ا فاہری وشمن سے جہاد کرنا

شیطان سے جہاد کرنا

اور نفس سے جہاد کرنا

يه تنول فتميس اس آيت مين داخل بين:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اورالله کی راه میں جہاد کروجیسات ہے۔"

جہاد کا شرعی معنی کیا ہے؟

علامه بدرالدين عيني حفى رحمة الله عليه لكصة بين:

جہاد کا شری معنی ہے' اِعْلاء کیلمّ الله '' (لیمن الله کے دین کی سربلندی) کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کوخرج کرنا اور جہاد فی سبیل الله کا معنی ہے''احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے لیے نفس کو تعکانا اور انتاع شہوات اور مبلان لذت میں نفس کی مخالفت کرنا۔'' \*\*

ما فظ ابن جمر عسقلاني شافعي مُنطَة لكمة بين:

> جهاد کی فرضیت کیسے ہوئی؟ منمس الائمہ سرحسی حنقی محططی کیستے ہیں:

پاره 17، الحج 78، ترحمه كنز الإيمان

<sup>🗗</sup> عمدة القارى: مطبوعه مصر، حلد 14، ص78.

ابن جرعسقلانی شافق متونی 852 ه ، فتع الباری ج ع من و دارنشرالکتب الاسلامیدلا بور 1401 ه - بحالدشره می مسلم marfat.com

مشركين كودينِ اسلام كى دعوت دينا واجب ہے اور جومشركين اس دعوت كوتبول ندكريں، ان سے قال كرنا واجب ہے۔ كيونكه تمام آسانى كتابول ميں اس أمت كى بيصفت بيان كى كئى ہے كہ بيا مت نيكى كى دعوت ديتی ہے اور برائى سے روكت ہے، اس امت كو دخير الامم "قرار ديا مميا ہے، ارشادِ بارى ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ""تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔"

اورسب سے بڑی نیکی اللہ ﷺ پرایمان لانا ہے اس لیے ہرمومن پرلازم ہے کہ وہ نیکی کی وعوت اور نیکی کا تھم دے اورسب سے بڑی برائی لیعن شرک سے رو کے خصوصاً وہ لوگ جوعناداً شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہرمومن پرلازم ہے کہ وہ حسب استطاعت لوگوں کوشرک سے رو کے۔

① رسول الله ظلیم کوابندا مشرکین سے اعراض کرنے اور ان سے درگز رکرنے کا تھم دیا گیا تھا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ أُذَى اللَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ اَحْسَنُ طَ ﴿ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي سَاوران ساس طريقه پر بحث كروجوسب اللهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ ا

اس کے بعد اللہ ﷺ نے بیتکم دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے مدافعانہ جنگ کی جائے۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ "اوراگرتم سے لڑیں تواضی قبل کرو۔"

<sup>🗗</sup> پاره 4، الِ عمران 110، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 14 النحل 125.

<sup>🗗</sup> باره 2، البقره 191. 🕻 باره 10، الانفال 61. marfat.com

اس كے بعداللہ ﷺ نابتدا مشركين كول كرنے كاتكم ديا۔ اللہ ﷺ ارشاد فرماتا ہے:
 ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتْى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ طَا ﴾

"اوران سے الله و يہاں تك كه كوئى فتنه ندر ہے اور ايك الله كى يوجا ہو۔"

امزیدارشادفرمایا:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾

"نو مشرکون کو مارو جہال بیاؤ۔"<sup>©</sup>

اوررسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ ماما:

" بجھے کام دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا إلله إلا الله کا اقرار نہ کرلیں، میں ان سے جنگ کرتا رہوں، اور جب وہ اقرار کرلیں میں ان سے جنگ کرتا رہوں، اور جب وہ اقرار کرلیں تعربی البتہ جو ان پرحق ہوگا (وہ وصول کیا جب وہ اقرار کرلیں تعربی البتہ جو ان پرحق ہوگا (وہ وصول کیا جائے گا) اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔"

اس کے بعد جہاد کی فرضیت باتی رہی اور جہاد قیامت تک کیلئے فرض ہوگیا۔حضورا کرم مُنَافِیُمُ نے فرمایا:
"جب سے اللہ فاللہ نے جمعے مبعوث فرمایا ہے اس وقت سے لے کر جب تک میری امت وجال سے جنگ کرے کی، جہاد جاری رہے گا۔"
کرے کی، جہاد جاری رہے گا۔"

اورمز يدفرمايا:

" بجمے قیامت تک کیلئے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور میرارزق نیزوں کے سائے میں ہے اور جو محص میری مخالفت کرے گا،اس کے لیے ذات اور محکومی ہے، اور جو مخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا،اس کاای قوم میں شارہوگا۔"

سفیان بن عیدید میلای نے اس کی بیفیر کی ہے کہ:

الله الله الله ما تعرب الله ما تقال كوچ و الكوارول كرماته مبعوث كيا ہے۔ ايك وہ تكوار جس كے ساتھ آپ نظام نے خود بت پرستوں كے ساتھ جہاد كيا۔ ايك وہ تكوار ہے جس كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق ملك نے مرتدين كے ساتھ جہاد كيا۔

الشظففراتاب:

<sup>🗘</sup> باره 2، البقره 193.

<sup>🗗</sup> ياره 10، **توبه 5** .

﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۗ ﴿

"ان سے لڑویا وہ مسلمان ہوجا کیں۔"

تیسری تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹانے مجوں اور اہلِ کتاب کے ساتھ جنگ کی۔اللہ ﷺ ماتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿

''لژوان لوگوں ہے جوایمان نبیس لاتے اللہ پر۔''<sup>3</sup>

چوتھی تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت علی ٹاٹھؤ نے خارجیوں، معاہدہ توڑنے والوں اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کیا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَضِيَّ ۚ إِلِّي آمْرِ اللَّهِ ﴾

''تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف بلیث آئے۔'' <sup>©</sup> بعض اسلام دشمن تو تیں بید دعویٰ کرتی ہیں کہ اسلام کی تشہیر ہز ورشمشیر ہوئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اسلام دوطریقوں سے پھیلا ہے، کیونکہ لوگوں کی دونشمیں ہیں:

- ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حق کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کا مادہ اور صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے لوگوں
   نے جب اسلام کے پیغام اور دعوت حق کو توجہ سے سنا اور اسے قبول کر لیا تو ان کی نسبت ریکہا جائے گا کہ اسلام دلیل
   وجمت اور بیان سے پھیلا ہے۔
- اورلوگوں کی دوسری قتم وہ ہے جوہث دھرم اور متعصب ہوتے ہیں، تو ایسے معا نداور متکبرلوگوں کی نسبت بیر کہا جاسکتا
  ہے کہ طافت اور تکوار کے ذریعے ان میں اسلام پھیلا یہاں تک کہ جب غلبہ اسلام ہوا تو پھران لوگوں کا دماغ
  درست ہوگیا اور عناد و تعصب زائل ہوگیا۔

مكيم ترندى ميناند روايت كرتے بيل كه:

''سوال قبر'' إس اُمت كے ساتھ ہى خاص ہے، كيونكہ پہلى اُمتيں جب رسولوں كى تكذیب كرتی تھیں توان پر فوراً عذاب عالم كيرآ جا تا تھا اور اپنے كيفر كردار تك پہنچتے ہتے،كيكن جب حضور اكرم مُؤاثِيَّ مبعوث ہوئے تو ان كے طفيل إس

**<sup>4</sup>** پاره 26 ، فتح 16 ، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 10، سوره توبه 29، ترجمه كنزالايمان

ع پاره 26، سوره الحعرات 9، ترجمه كنزالايمان، بحواله اماع سرخسي متوفى 483ه:المبسوط ج 10 ص302. marfat.com

اُمت ہے عذاب عالمگیرروک لیا گیا اور ان کو' تکوار'' دی گئی، تا کہ اس کی ہیبت سے لوگ اِس دین کوقیول کرلیں اور پھر ایمان اِن کے دلوں میں رائخ ہوجائے۔

و مینید اسلام تلوار سے پھیلا یا دلیل و جنت اور بیان سے؟ نیز پینگی حملہ کاحق کیا صرف کفار ومشرکین کو حاصل ہے اور مسلمان صرف مدافعانہ جنگ کاحق رکھتے ہیں اوران کو پینگی حملہ کرنے اور کفروشرک کومٹانے کاحق نہیں؟

مینی ان سوالات کا جواب جائے کے لیے عمرِ حاضر کی وہ نامور شخصیات حضرت مولانا غلام رسول سعیدی دامت برکاتھم العالیه اور حضرت علامه مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری برکاتی عافاه الله تعالیٰ کے مقالات پڑھیں، صورت حال پوری طرح الم نشرح ہوجائے گی۔

الله الله الله المناوي:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ اللَّهِ عَد تَّبَيَّنَ الرُّسْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾

" میجھ زبردسی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ مرابی ہے۔"

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ ﷺ نے بیرواضح فرمایا ہے کہ اللہ ﷺ کی بیرمنشاء نہیں ہے کہ لوگ جبرآ اسلام میں داخل ہوں ، اللہ ﷺ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ ﴾ مُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾

''ادراگرتمهارارب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیاتم لوگوں کوزبردی کرو مجے یہاں تک کے مسلمان ہوجا کیں۔''<sup>89</sup>

﴿ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِيكُمْ فَفَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُولا ﴾
"اورفر مادوكة قتمهار سرب كى المرف سے ہے توجو چاہان لائے اورجو چاہے تفركر سے "

امام ابن جرير محلف روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس الله بان كرتے ميں كر انسار ك ايك قبيلہ بؤسالم بن موف كے صين نامى ايك فض كے دو معزت ابن عباس الله بان اكرم بالل سے يو جما كدان كے بينے اسلام قبول كرتے ہے الكاركرتے بينے عنے اور وہ خودمسلمان عنے، انموں نے بئى اكرم باللہ سے يو جما كدان كے بينے اسلام قبول كرتے ہے الكاركرتے

<sup>4</sup> باره 3، البقره 256ء، ترجمه كتزالايمان

پاره 11، برنس 99، ترجمه کنزالایمان

**<sup>4</sup>** باره 15، الكهف29، ترجمه كنزالايمان

مين كياان كوجرامسلمان كرين؟ توبية يت نازل موتى:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ نَفْ ﴿

"دين من جرئيس ہے۔"

اس آیت کے متعلق علماء تغییر کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل نہیں ہوا تھا، جب ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا تھم نفا کہ ان کی برائی کو اچھائی ہے وُ ور کر داور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کرواور جب جال سے بات کرتے تو وہ سلام کہتے اور جب جہاداور قال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا۔

مشروعیت جہاد برنفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات

غیر مسلم سکالرز اور مستشرقین ، اسلام کے خلاف یہ پر و پیگنڈ ہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ، اس سے مرعوب ہوکر ہمارے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ '' دین میں جرنہیں ہے۔'' اور جہاد کا حکم صرف مدافعانہ جنگ کیلئے ہے ، یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتو وہ اپنے تحفظ اور دفاع کیلئے جہاد کریں۔ پیر محمد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا:

''اسلام جس طرح میر گوارہ نہیں کرتا کہ کی کو جرآ مسلمان بنایا جائے ای طرح وہ یہ بھی برواشت نہیں کرتا کہ کوئی
اس کے مانے والوں پر تشدد کر کے انھیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے
ہیں، ان کوالیا کرنے سے زبردئی روکا جائے اورا گر کہیں الی صورت پیدا ہوجائے تو اس وقت اسلام اپنے مانے والوں
کو تھم ویتا ہے کہ ایس حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریۂ جہاد ہے، اسلام کے بعض مکت جیس جاد کو اکو اکو اکو اکہ فی اللدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی نا پہندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ من لیس کہ
اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مانے والوں کو دشمنانِ دین وایمان کے جوروستم کا تخت مشق خونیس دے گا۔

مولوی امین احسن اصلاحی نے لکھا:

"ای طرح ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کیلئے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے علمبردار، ان کے خلاف جہاد کیلئے اٹھ کھڑے ہوں اور تکوار کے زور سے ان کو اسلام پر مجبور کریں۔ جہاد اصلا

<sup>♣</sup> حامع البيان: حلد3، ص10، مطبوعه دارالمعرفه بيروت، 1409 €

ع ميا والقرآن: جلد 1 م م 179 مطبوعه فريا والقرآن بيلي و 179 مطبوعه فريا والقرآن بيلي و 179 marfat

فتناور نساد فی الارض کومٹانے کیلئے مشروع ہوا ہے، اگر میہ چیز کہیں پائی مگی تو اللی ایمان پر بیذ مہدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ اس فتنہ کومٹانے اور فساد کومٹانے کیلئے جہاد کریں خاص طور پر اس فتنہ کومٹانے کیلئے جو اللی کفر کے ہاتھوں اس لئے ہر پاکیا جائے کہ اللی ایمان کو ان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو ہر پاکیا جائے، صرف مشرکین بنی اساعیل کا معاملہ اس کلیہ سے استثناء کی نوعیت رکھتا ہے۔''

ديوبنديون كمفتى محمشفيع في محل كول مول طريق سي كلما:

"اسلام میں جہاداور قال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کیلئے نہیں ہے، ورنہ جزید لے کراپی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جہادا ورقال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفعِ فساد کیلئے ہے، کیونکہ فساداللہ کا فراد ہے جس کے کافر دریے رہتے ہیں۔"

### جوابات مذكوره بربحث ونظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کیلئے نہیں ہے، جیسا کہ از ہری صاحب نے لکھا ہے، اور نہ بی صرف فتنہ اور فراد دور کرنے کیلئے ہے، فیاد دور کرنے کیلئے ہے، جیسا کہ مؤخر الذکرنے لکھا ہے، بلکہ اسلام میں جہاد، اللہ ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿

"اوران سے الرویهاں تک کہ کوئی فساد ہاتی ندرہے اور سارا دین اللہ بی کا ہوجائے۔"

اس آیت میں بیدواضح تھم دیا محیاہے کہ جب تک پورادین اللہ تھاتا کے لئے ندہوجائے اس وقت تک کا فروں سے جنگ اور جہاد کرتے ہیں: جنگ اور جہاد کرتے رہو۔امام بخاری محظیہ روایت کرتے ہیں:

ف تدبر قرآن: جلد 1، ص 594 مطبوصة فاران فا وَعَريش الا مورياكتان

ع معارف العران: جلد 1 يس 616 بمطبوصادارة المعارف براي

پاره 9، الانفال 39، ترجمه كنزالايمان و صحيح بعارى، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقامو الصلوة وآتوا الزكاة فعلوا
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33.
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيْلَهُمْ ۖ ﴿

" تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اورانھیں پکڑواور قید کرواور ہر جگہان کی تاک میں بیٹھو پھراگر وہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں توان کی راہ چھوڑ دو۔"

اوراال کتاب کے متعلق فرمایا: انھیں اسلام کی دعوت دوا گروہ نہ ما نیں تو ان سے قال کرواورا گروہ تمھارے ماتحت ہوکر جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان کو چھوڑ دو۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِوَّهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

''لڑوان سے جوابمان نہیں لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانے اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تالع نہیں ہوتے لینی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دس ذلیل ہوکر۔'' <sup>3</sup>

حضرت ابن عباس بھانتھ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلاکٹھ نے کسی قوم سے اس وفت تک قال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ البیٹی مینید کھتے ہیں: اس حدیث کوامام ابو یعلی مینید اور امام طبر انی مینید نے کی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد مینید کی سند سمجے ہے۔ 3

امام ملم مُنظة روايت كرتے بين:

حضرت بریدہ نگافٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من کا جب کسی مخص کو کسی بڑے چھوٹے لئنکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ﷺ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ، پھر فر ماتے :

<sup>🗗</sup> پاره 10، التوبه 5، ترحمه كنزالايمان

<sup>🤁</sup> پاره 10، التوبه 29، ترجمه كنزالايمان

محمع الزوائد: حلد 5، صفحه 304، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت، 1402 ه Marrat.com

امام بخاری محظی روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول الله علی آنے ایک محانی کوجمنڈا عطافر مایا تو انھوں نے کہا: جب تک وہ مسلمان نہیں ہو تکے ہم ان سے قبال کرتے رہیں گے، آپ نے فرمایا: ای طرح کرناختی کہ جب ان کے علاقہ میں وافل ہوتو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں، اللہ ظافتہ کی متم! اگر ایک فض بھی تممارے سبب سے ہدا ہے یا فتہ ہوجائے تو وہ تممارے لئے سرخ اونوں (دنیا کی خبر) سے بہتر ہے۔ اس

بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جروا کراہ ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی جرنہیں ہے، اگر کوئی کی ملک کا باشدہ ہو، اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں ادر فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا ادر اس ملک کی زمین میں گھریتا کر دہتا ہو، اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کونہ مانے ، اس کے قوانین پھل نہ ہوا در تمام نعتوں سے فائدہ افحاتا ہو، لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کونہ مانے ، اس کے قوانین پھل نہ کرے اور اس کے رحکس اس حکومت کے دشمن اور خالف کا علی الاعلان دم بھرتا ہوا ور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کومن تر کرفن اور خالف کا علی الاعلان دم بھرتا ہوا ور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کومن تر کے تمام مہذب ملکوں کیا اس کو گردن دونی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فدار قرار دے کرفل نہیں کیا جائے گا؟ کیا آج کے تمام مہذب ملکوں کا اس می دیا تہوں ہو دیا ہو ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا

اورا گراس فض سے بیکها جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاواری کا اعلان کروور نہ مسین فل کردیا جائے گا، تو یہ کیوں عدل وانعماف کے مطابق فیس ہے، جبکہ آج کی نام نہاوم بذب دنیا ش ایسے فض کو بیموقع وسیع بغیر فل کردیا جاتا ہے، موای طرح جوفض اللہ فائد کا کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعتوں سے فائدہ افھا تا ہے لیکن وہ

 <sup>4 1375</sup> مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 مطبوع المطابع كراجي، 1375 مطبوع المطابع كراجي كراجي المطابع كراجي المطابع كراجي ك

المعالم المعا

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کوسزا دی جائے تو یہ بین مہذب دنیا میں جرائم پر سزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کو ایمان نہ لانے جائے تو یہ بین کہا جائے تو بیان کے جرائم کی سزا ہے، جرنہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کا اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کی سزا ہے۔ 8 کی سزا ہے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کی سرائے کے خلاف نہیں ہے۔ 9 کی سرائی سے دور میں کے جرائم کی سرائے کے خلاف نہیں ہے۔ 9 کی سرائی سے دور سے سے دور سے دور

علامه محمد عبد الكيم شرف قادري وكلف "تعارف غزوات الني مَنْ الله "من لكست بين:

"سیرت نگارول کی ایک ذمدداری بیہ ہے کہ منتشر قین کے افعائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیں، لیکن بہت سے قارکار مرعوبیت کا شکار ہوجائے بیل اور بجائے جواب دینے کے معذرت خواہاندرویہ اختیار کر لیتے اللہ میں جابجا اس رویے کی جفلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
بیل جبلی نعمانی کی تالیف سیرة النبی علی فی اس جابجا اس رویے کی جفلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
مولوی عبدالرؤف دانا بوری نے لکھا:

" بورپ کے اس پروپیگنڈے کی وجہ ہے آئ مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہوگئی ہے جواعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جہاد بالسیف کو پر انجھتی ہے۔ رسول اللہ مُؤلِّمُ کے غزوات اسلامی کو تاریخ پر بدنما واغ مجھتی ہے اور اپنی و انست میں اسلامی خدمت اس کو بجھتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے بیدواغ مٹایا جائے، محر آیات قرآنی کی کشرت، احاد بیٹ میچوکا دفتر ، اس کو بیکر نے نہیں ویتا، لہٰذا اس نے بیتاویل پیدا کردی کہ بیسارے غزوات مدافعت اور مُؤاظت خودا فتیاری کیلئے نتے، اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے نہ تنے۔

چندسطر بعدلكعا:

یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ بصرف اس لئے کہ ذہنی غلامی نے ہم کواس قابل نہیں رکھا اور ہمت وشجاعت کے وہ شریفانہ جذبات ہمارے اندر باقی نہیں رہے، جس سے ہم سجھ سکیں کہ رسول اللہ منافظ اور ان کے

مولوی محمدا در لیس کا ندهلوی شیلی نعمانی اور ان کے ہمنوا ؤل کی ظرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی تین خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

- اس دور میں اگر چہ سیرت نبوی انگائی پر چھوٹی اور بڑی بہت ی کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان کے موافین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسٹروں سے مرعوب اور خوفز دہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آیات واحاد بہے کوتو ڈکرکسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں۔
- کہی وجہ ہے کہ جب معراج اور کرامات کا ذکر آتا ہے تو جس قدر مکن ہوتا ہے ان کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر
  کہیں رادیوں پر بس چاتا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعے سے محد ثانہ رنگ میں ان کو نا قابل اعتبار بنانے کی کوشش
  کی جاتی ہے اور اساء الرجال کی کتابوں سے جرح تو نقل کردیتے ہیں اور تو ثیق و تعدیل کے اقوال نقل نہیں کرتے،
  جو سراسرامانت و دیانت کے خلاف اور ' قراطیس تبدونها و تحفون کثیر اُ' کا مصداق ہے اور جہاں رادیوں
  پر بس نہیں چان، وہاں صوفیانہ اور محققانہ رنگ میں آکرتاویل کی راہ اختیار کی جاتی ہے، جس سے آیت اور حدیث کا
  منہوم ہی بدل جاتا ہے۔

جنگ بدر کے بارے شلی نعمانی نے ایسا مؤقف افتیار کیا، جومحدثین، مغرین، ارباب سیرت اور مؤرخین سب کے خلاف ہے۔ حضرت کعب بن مالک مثالث کی روایت میں تصریح ہے:

(( انما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش جمع الله بينهم و بين

<sup>·</sup> عبدالروند دانا پوری ، اسم السير ، معنقد 1351 4 / 1932 . مطبوم ملس تشريات اسلام كرچى ، صلحد: 20.19

<sup>•</sup> محمدادریس کا عرصلوی ، سیرة المصطفیٰ ، مطبومه کمه پهلیفتک کمنی ، لا بهور، جلد ۱ ، مسخمین : 51 marfat.com

عدوهم على غير ميعاد ))

لین شیلی نعمانی کا اصرار ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہی سیاطلاع مل پیکی تھی کہ مکہ محرمہ سے مشرکین کا ایک بڑالشکر مقابلہ کرنے کیلئے روانہ ہو چکا ہے۔ نبی اکرم مؤلیل اور صحابہ کرام ڈوکٹھ ای لشکر کا مقابلہ کرنے کے اراد ہے سے لکلے تھے۔ ابوسفیان ڈاٹٹو کی قیادت میں ملک شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا تعرض مقصود نہ تھا۔ اس مقصد کو ٹابت کرنے کیلئے انھوں نے طویل گفتگو کی ، جوسیرة النبی کے بیس بائیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا باعث کیا ہے؟

وہی ذہنی پہپائی اور فکست خوردگی، اور دراصل متشرقین کے اس اعتراض سے دامن چیزانا ہے کہ مسلمان قافلہ تجارت کولو نے کی غرض سے نکلے تھے اور ریکھلی ہوئی ڈا کہ زنی تھی، حالانکہ بیسیدھی ہی بات ہے کہ کھلی ہوئی جنگہتی جو فریقین کے درمیان جاری تھی۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت وطواف سے منع کردیا تھا، اس بناء پر حضرت سعد بن معاذ ڈاٹنڈ نے ابوجہل کو دھمکی دی تھی کہ اگرتم نے یہ پابندی ندا ٹھائی تو ہم عالمی منڈ بوں کو جانے والے رائے تھا دارے تھا دی بندی ندا ٹھائی تو ہم عالمی منڈ بوں کو جانے والے رائے تھا دیے بند کردیں محمد قافلے کا تعرض اس تا کہ بندی کی ایک کڑی تھی ،اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سے سے درمیاں میں ہو کہیا اعتراض ہو سے سے درمیاں میں ہو کہیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

مولوی محمدادریس کا ندهلوی بنعمانی کا مؤقف تقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

علامة بلی کابدخیال تمام محدثین اورمفسرین کی تصریحات بلکه میح روایات کے خلاف ہے۔

جنگ میں جھیار سے بڑھ کر سے جذبات زیادہ مؤثر اور کارگر ٹابت ہوا کرتے ہیں اس لئے قوم کی فکری تطہیراور اسلامی اصولوں کے مطابق وجنی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت مغربی بلغار اور بھارتی فلمی کلچر نے ہماری پوری نوجوان قوم کے افہان وقلوب کو کو یا مقبوضہ کھیر بنار کھا ہے، اس لئے ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر لازم ہے کہ وہ حکومتی سطح پر ٹملی ویژن، اخبارات اور ویڈ ہو کے ذریعے نوجوانوں میں ایمانی غیرت وجمیت اسلام اور ملک وقوم سے محبت اور فرجی اقدار اور دینی شعائر کے تحفظ کا جذبہ صادقہ پیدا کرے، جو تحریک پاکستان کے وقت قوم میں پیدا ہوا تھا۔ دوقو می نظریہ کو پوری طرح واضح اور فمایال کرنے کی ضرورت ہے، ورند متعصب ہندوکا دماغ درست کرنا اور سرکچلنا بہت مشکل ہے۔

مسلم بن الحجاج القشيرى، امام مسلم، حلد 2، ص: 360.

ہ محدادریس کاعرملوں سیرۃ النبی ،حصہ دوم ، مکہ پیلیٹنگ کمپنی ، لا ہور ،ص 512 ۔عظمتوں کے پاسپاں ،ص 345 تا 349 ،تعنیف محر عبد الکیم شرف قادری برکاتی محلید ، مکتبہ قادریہ marfat.com

شرک کی سرکونی کیلے جمہ بن قاسم ، محود خرنوی ، شہاب الدین خوری اور احمد شاہ ابدائی فیکھ جیسے صالح اور اسلام کے
سے جال خارسید سالاروں کی چرسے ضرورت ہے کیونکہ ندمرف ہیں وہ بلکہ پوری ملت کفراتج مسلمانوں کے خلاف شور
ہو چکی ہے اس کے مقابلے کیلئے ہمیں اسلاف جیسا جذبہ جہاد درکار ہے۔ اس وقت تمام ذرائع ابلاغ کو جاہے کہ وہ
اپی قوم کے جوانوں کو بہادر مسلمان اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرائے ، میوزیکل شوز اور قلمی شارز سے
تعارف قوم کی ضرورت نہیں ، تو میں رقص ومرود ، موسیقی اورناج گانے سے نہیں جہاد کے جذبات سے زندہ اور سلامت رہا
کرتی ہیں۔

ذیل میں جہاد کے جذبہ سے سرشاد کرنے کیلئے اور اپنے ماضی قریب کے بہادر مسلمان سیوتوں کے کارناموں سے آگاہ اور دوشناس کرانے کی غرض سے ایک مؤثر اور مغید و کار آ مضمون نقل کر رہا ہوں ، اس مضمون کو چوہدی بشیر احمد صاحب نے تحریر کیا دونوں مضمون نگار محتر مصرات کو اللہ نظانی جزائے خیر عطافر مائے اور دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ و و فرمائے۔

#### يوم دفاع بإكستان .....تاريخ كاروش باب

یم پاکتان جمیں اس دن کی یا دولاتا ہے جب پاکتان کے شہید جری جواتوں نے اپنی سرحدوں کے بہادراور ختور پاسپانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کیا۔ان کی شجاعت کے ناقابل یفین کارناموں کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاستی۔ان کی فرض شنای اور حب ولئی جدید چنگوں کی تاریخ میں درخشندہ مقام پر فائز کی جاسکتی ہے۔ان کا بیجذبہ شجاعت تھا جس نے پاکتانی عوام کے ساتھ مل کرا ہے سے پانچ گا بازے اور جدید اسلو سے لیس دخمن کے ناپاک ارادوں کو فاک میں طاد یہ تاریخی محرکہ تھا جس میں جست اور حوصلوں کی کے مثال کہا نعوں نے جنم لیا۔ پوری دنیا بید و کھ کر جمران رہ گئی کہ پاکتان کے عوام اور افواج و شمن کے عزائم کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن گئے اور اس کے مصوبے فاک میں طاد یک

اس جنگ کا پس منظر بیر تھا کہ 1962 و بھی ہمارت نے چین کو دھوت مبارزت دی مگر مند کی کھائی۔ چین از خود جنگ بندند کر دیتا تو ہمارت مدیوں تک ذات کے داغ دھونہ سکا۔ 1965 و بھی ہمارت نے رن بچھے کے محاذی پاکستان سے پنجہ آزمائی کی مگر ذات اٹھانا پڑی۔ جس پر ہمارتی وزیر اعظم نے اطلان کیا کہ اب ہم مرضی کا محاذ ختب کر کے پاکستان کو مزو چکھا کمیں کے چنا بچہ ہمارت نے چوم تبرکوا جا تک لا ہور کے تمن اطراف سے حملہ کر دیا۔
منعوبہ بیتھا کہ دسط بھی لا ہور پر حملہ کے ساتھ شال بھی جنر کے مقام پر اور جنوب بھی تصور کے مقام پر محاذ کھول

وئے جائیں۔ میجر جزل فرجمی پر شاد کی قیادت میں پہیواں ڈویژن ٹیکوں اور توپ خانے کی مددے آ کے بدھ رہا تھا۔ ستاج ر منجرز کے منحی بحر جوانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی پلٹون کے تمام جوان آتی سانس تک اڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نہ کوئی چھچے ہٹا، نہ کسی نے ہتھیار ڈالے، بھارتی فوج جے لا بور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا، پو بھوٹے تک بشکل تین میل آ کے بر سکی۔ اس محاذ پر پاک فوج کے زیر کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا فوج کے اس محاذ پر پاک فوج کے زیر کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا فوج کے اس محاذ پر پاک فوج کے باٹا پورے بر کیلیڈ اور کے بل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، چنانچے ایک پورے بر کیلیڈ اور شک کے در مراحملہ کیا۔

لا ہورکو بھارتی بلغارے بچانے کیلئے نہر فی آر فی کا بل تباہ کرنا بہت ضروری تھا، دن کو بیکام ناممکن تھا۔ وشمن نے بل کے دائیں بائیں گولوں کی ہوچھاڑ کررکھی تھی۔ بل تک دھا کہ خیز بارود لے جانے کی کوشش میں ایک جوان شہید ہو میا۔اس کے بعد چندرضا کارول نے ہزاروں ہونڈ وزنی بارود ایک گڑ کھے میں اتارا۔اس پر ریت رکھ کرآگ لگانے والی تاروں کو جوڑ ااور گولیوں کی ہوچھاڑ کو چیرتے ہوئے واپس آگئے۔

ان کا واپس آنا ایک مجزے سے کم نہ تھا۔ یوں لا ہور میں وافل ہونے کی بھارتی امیدیں منقطع ہوگئیں۔اس کے بعد سرہ دنوں کے دوران بھارتی فوج نے تیرہ بڑے حلے کئے گر ایک اپنے بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ باٹا پور سے فکست کھانے کے بعد بھارت نے بھینی کے محاذ پر دباؤسخت کر دیا۔ بیہ مقام باٹا پور سے سات میل شال کی طرف واقع ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ لا ہور شہر کوایک طرف چھوڑ کر بھینی کے رائستے محود ہوئی بند پر پہنچے اور دہاں سے راوی کے پل پر قضہ کرکے لا ہورکوراد لینڈی سے کاٹ دے۔ چنانچہوش نے انہیں جلے کئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار کولے برسائے مگر ہر حملے میں منہ کی کھاکر یہیا ہوگیا۔

برکی سیکٹر پر دیمن نے ایک ڈویژن اور دو بریکیڈول کی مدد سے حملہ کیا۔ پنجاب رجنٹ کی ایک کمپنی اس پر ٹوٹ پرئی اور پورے نو محفے تک دیمن کی بلغار رو کے رکھی۔ دیمن نے دوبارہ صف بندی کرنے کے بعد حملہ کیا تو پاکتان کی شیک حمکن رائعلوں اور تو پخانوں کے گولوں نے دیمن کوآٹرے ہاتھوں لیا۔ 10 سمبرتک دیمن نے چھے حملے کئے جنمیں پہپاکر دیا مجارے دوبارہ میں رائع وار 11 سمبرکی درمیانی شب دیمن نے پہلے سے زیادہ توت کے ساتھ حملہ کیا۔ میجرعزیز بھٹی رات بھردیمن کو دوکے رہے۔

منے کے قریب وشمن نے نہر کیا طرف سے بھی گاؤں کو محاصرے میں لے لیا تو میجر عزیز بھٹی نے نہر کے مغربی کا در کھی جگہ کتارے پر بھٹی ہے۔ 12 ستمبر کی منح وہ ذاتی سلامتی سے بے نیاز ہوکر نہر کے کنارے ایک اور کھی جگہ کتارے ایک اور کھی جگہ کیا در کھی جگہ کا در کہ مناص کے اور اس مقام پر انھوں نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہاوری کی martat.com

ب مثال روایت قائم کرنے پر انھیں سب سے بدا فوجی اعزاز" نشان حید" دیا میا۔

بھارتی ہائی کمانڈ نے قصور کی طرف پیش قدی کامیاب بنانے کیلئے بھیکی ونڈ اور کھیم کرن کے نواح بی تقریباً وو ڈویژن فوج صف آراء کی۔اس محاذ پر ضلع لا ہور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتخب کیا می تفا۔ اس رات یہاں پاکستانی فوج کی صرف ایک بٹالین موجود تھی۔ اسکلے دفاعی مورچوں بیس فرسٹ ایسٹ بھال رجنٹ کی صرف ایک کپنی صف آراء تھی۔ یہاں دیمن نے چووہ بوے حملے کئے بھر پاکستانی جوانوں نے کھیم کرن کے محاذ پر اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پر آئی بھر پاکستانی طیارہ شکن تو پوں سے وہ جلد ہی پہا ہو گئے۔وثمن کے سات ٹینک بتاہ ہوئے تو اس کی صفول میں کھلیلی کچھیں۔

8 ستبرکو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہوگیا۔ بھارتی کمانڈرانچیف نے پہا ہوتی ہوئی فوج کومزید کمک بھیجی تاکہ کمیم کرن واپس لے سکے صلع ساہیوال میں بین الاقوامی سرحد سے انداز آایک میل ادھر دریائے ستانج پرسلیما کی ہیڈ ورکس واقع ہے، یہاں سے نگلنے والی شہریں ملتان اور بہاولپور کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، اس اہم خطے پر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہماری افواج نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کردشمن کے وصلے پست کرد ہے۔ موضع نور کی چوکی صرف ایک بی یا کستانی پلاٹون نے شب خون مارکر فٹح کرلی۔

ان مقامات پر فکست کھانے کے بعد دیمن نے موضع پکا میں دفاعی پوزیش لے لی۔اس کے پاس برقتم کا اسلحہ موجود تھا، دونوں فوجوں کے درمیان سیم زدہ دلد لی علاقہ اور ایک جمیل حائل تھی۔ پاکستانی فوج کی ایک کمپنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک مینی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک مینی ہے دیمن کی بلغار روک دی۔ جنگ بندی کے قریب دیمن نے ایک بار پھر بحر پور تملہ کیا جس پردیمن کے ڈیر مصور وی مارے مجے۔

لاہور پر حلے کے چیس کھنے بعد بھارتی فرج نے تقریباً پانچ سو ٹینک اور پہاس بزار فوج کے ساتھ سیالکوٹ پر اچا تک حملہ کردیا۔ پاکتان کی طرف سے صرف سوا سو ٹینک اور نو بزار جوان میدان بی آئے۔ بھارتی منعوبہ ایل تھا کہ پہلے جنر پھر پچیت گڑھ پر حملہ کیا جائے۔ ہر دو مقامات پر پاکتانی فوج الجھ جائے گی تو حملہ آور فوج درمیان سے گزر کر پسرور سے ہوتی ہوئی بی ٹی روڈ پر پہنچ جائے گی۔ جنر کے مقام پر پاک فوج نے صرف دو بٹالین کے ساتھ حملہ آور فوج کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اوھر بچیت گڑھ میں بر یکیڈ برایس ایم حسین نے دیمن کوناکوں چنے چیوا دے اور 8 سخبر کی درمیانی رامت بھارتی فوج نے چوال کے محاذ پر حملہ کردیا، اس محاذ پر پیدل فوج کی دو بٹالین اور ایک آرمر ڈ

marfat.com

جگ کا میدان گرم ہواتو پاکتان کے صرف تیس ٹیکول نے بھارت کے ایک سود یو بیکل ٹیکول کو پہا ہونے پر مجود کردیا۔ دشمن کا پروگرام 24 گفتے کے اعمد چونڈہ سے آگے بڑھ جانا تھا، گراب 72 گفتے بعد بھی وہ ایک اپنی آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ چنا نچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکول کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ گولہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکی ہوئے کہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکی کی نہیں گولہ موجود ہے، چونڈ اکا دفاع کیا جائے۔ بھارتی جرنیوں کے پاس تازہ دم فوج، ٹینکول اور گولہ بارود کی کی نہیں، وہ 17 سمبرکوتازہ دم فوج میدان میں لے آئے اور چونڈہ کے مغرب میں دیلوے لائن سے سڑک کی طرف پیش قدی شروع کردی جہال ہارے افر اور جوان گھات لگائے بیٹھے تھے تا کہ دشمن کوان کی موجودگی کا علم نہ ہوئیے۔

جب دشن کی پوری جمعیت اپنی کمین گاہ سے نکل آئی تو انھوں نے فائرنگ کا تھم دے دیا۔ دشمن کے صرف ملے 105 سپائی زندہ بچے جنھیں جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج کو کارگل سے لے کرتھر پار کرتک تقریباً ڈیڑھ ہزارمیل لمبی سرحد پر بھیلا کر کمزور کردیا جائے، چنانچہ راجستھان کے محاذ پر بھارتی فوج کی ایک بیدل بٹالین نے ٹیکوں کے دواسکواڈوں کی مدد سے گدو پر جملہ کردیا۔ یہاں مٹھی بجرر نجرز نے دشمن کی بلغار کو تین گھٹے تک روکے دکھا۔

9 ستبرکوآ کے بڑھ کے مونا باؤ پر گولہ باری شروع کردی۔اس اسٹیشن سے بھارتی فوج کورسد پہنچ رہی تھی۔صرف سترہ کولے برسانے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئ۔اس معرکے سترہ کولے برسانے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئ۔اس معرکے میں سندھ کے حرمجاہدین بھی اپنی فوج کے دست و بازو بن گئے۔سندھ کے محاذ پر روہڑی، کھاری ہے سندھ اور متراکی فوجی چرکیوں پر پاکستانی جوانوں نے بتعنہ کرلیا۔ حیدرآ بادکو فتح کرنے کے خواب و یکھنے والی بھارتی فوج ایک ہزار دوسو مراج میل کا علاقہ مینوا بیٹھی۔

چھمب کے محاذ پر پہلی دفعہ بھارت سے فضائی جھڑپ ہوئی، چند کھوں میں دشمن کے جاراعلی ویمپائر طیاروں کو مار گرایا۔اس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن لیڈرایم ایم عالم اور فلائٹ لیفٹینٹ یوسٹ علی خان نے دشمن کی زیٹی فوج کو بیاس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن کے دکھ دیا۔ پاک فضائیہ کے ایک اسٹار فائٹر (ایف 104) نے دشمن کا جہاز پسرور کے ہوائی اڈے پر اتارکر اسکواڈرن برج یال سنگھ کو گرفار کرلیا گیا۔

6 متبرکو بھارت نے پاکستان پرحملہ کیا تو فضائیہ میں بھی ٹر بھیڑ ہونے گئی۔پاک فضائیہ کے دواسٹار فائٹرز نے marfat.com

کردیے۔ اس کے علاوہ او ہے کومزید کام دینے کیلئے ناکارہ بھی کرویا۔
فضائی معرک کا ایک قابل بھین معرک ایم ایم عالم کا ہے۔ انھوں نے سرگودھا کے قریب ایک ہی جمزب ہیں دشن کے پانچ طیارے گرا کر ریکارو قائم کردیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودھا کی جانب جانے کی جرائے نہیں ہوئی۔ انبالہ کے دفاعی انظامات کی بوی کہانیاں مشہورتھیں۔ یہی خطرات پاکتانی ہوا بازوں کیلئے چینے جوئے جو سے تھے۔
21 سمبرکو سے ذرا پہلے ویک کما فٹر رنڈ برلطیف اور اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان ٹو بی 57 بمبارطیارے لے کرآسان کی وسعق میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے دشمن کے ہوائی او ہے کو بموں کا نشانہ بنایا۔ دشمن نے بے پناہ گولہ باری کی مگر دولوں جوانوں نے کمال حوصلے اور جہاحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنامشن پورا کردیا۔ انبالہ کے دفاعی انتظامات کا خرور ان واحد میں خاک میں مل میا۔

سترہ روز جنگ کے دوران پاکتان کے جراکت مند ہوابازوں نے 35 طیاروں کو دوبدہ مقابلے میں اور 43 کو زمین پربی جاہ کردیا تھا۔ 32 طیاروں کو طیارہ حکن تو پول نے مارگرایا۔ بھارت کے مجموع طور پر 110 طیارے جاہ کردیے کئے۔ اس کے علاوہ ہماری فضائے نے دشمن کے 149 نمینک، 600 بدی گاڑیاں اور 60 بری تو پیں جاہ کردیں۔ اس کے مقابلے میں یا کتان کے صرف 19 طیارے جاہ ہوئے۔

 لوگوں کا بھی حصہ تھا جوسامل پر بیٹھے ان جہاز وں کوسمندروں میں خدمات بجار کھنے کے قابل رکھنے کے کارناموں میں معروف تھے۔ پاکستان کی تینول مسلح افواج ہرمحاذ پر برسر پیکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت مطاکرنے میں معروف تھے۔ پاکستان کی غیور موام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔ وہ اپنی سلح افواج پر اپناسب بچھ نچھا ورکرنے کے لئے تیار تھے۔

لا ہور کے قوام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ تا گوں پر کھانا، اچار، کپڑے ،سگریٹ غرض ہروہ چیز جوان کی دسرس میں تھی، لے کراپنے جوانوں کو دینے کیلئے سرحدوں کی جانب دوڑے ۔ جب فوجیس سرحدوں کی طرف جا تیں تو بوڑھ مرداور قورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کیلئے دعا کیں ما گلتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جائر برعقیدت سے سلیوٹ کرتے ۔ بہنیں اللہ کھانے سے ان کی مفاظت کے لئے دعا کیں ما گلتیں ۔ شاعر ملی ترانے کھے کراپنے جذبوں کا اظہار کررہ ہے تھے، تو کسی کی صدادعا بن کرفضا میں شامل ہوری تھی ۔ غرض کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا گرکسی تنم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کے شاہبوں کی کاروائیوں کوالیے دیکھتے تھے جیسے چنگ بازی کا مقابلہ ہو اور دیمن کے طیاروں کے گرتے تی بوکاٹا کا شور جیا۔

الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے بیٹا بت کردیا کہ وہ آز مائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس نے رشمن کی عددی برتری کی ماضی میں پرواہ کی ہے نہ آئدہ کرے گی بلکہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگی ۔ جنگ ستمبر 1965ء کے دوران قوم کا جذبۂ دفاع اپنے عروج پر تھا یہ وصلوں اور جز اُتوں کی جنگ فی سام میں اسلے و بارود تھا تو پاکستان کے قازی جذبۂ ایمانی سے سرشار تھے ۔ غیر کملی صحافیوں اور معمرین کی کثیر تعداد سرحدوں پر موجود تھی اور کسی کواس امر میں شک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہوکر اپنے سے اور معاور طاقتور وسم کو ہرمحاز پر ذات امیر فلکست دی۔

پاکتان کی تینوں افواج کا دفاع اورعوام کے ایٹاروقر بانی کے مظاہرے ہماری تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔
ابھی آپ نے دلوں کو گرما دینے والے واقعات کو پڑھا، فدکورہ واقعات میں مسلمان افواج کی بہادری، دلیری اور جوال ہمتی کا ذکر ہوا ہے۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق کچھ احوال ذکر کیے ۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق کچھ احوال ذکر کیے ۔ ا

ال سلسله میں سب سے پہلے میں افغانستان کے مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ پہلی عالمتیر جنگ سے لے کرآج تک ای قوم نے اپنے وقت کی بڑی بودی سپر پاور طاقتوں کی آنکموں میں آنکمیس ڈال کر ان سے پنجہ آزمائی کی اور پہلی جنگ عقیم سے شروع ہونے والا بیسلسلہ تادم تحریر جاری وساری ہے، لیکن ان کے پایئر استقلال میں کوئی فرق نہیں۔

marfat.com

الله ﷺ ان كومزيد بهت واستقامت عطافر مائ اور باطل كمقابل بمن ان كوفت ولعرت مطافر مائد-آمين بجاه النبي الامين ﷺ

اسی طرح مسلمانان کشمیر ہیں۔ وہ تقریباً 50 سال سے اپنے حقوق کی خاطر قربانیاں دے دہے ہیں اور مسلسل دیتے علیہ جارہے ہیں۔ نہ مرف کشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہ مرف کشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔

ان واقعات كواكر بغور بردها جائة واضح طور بردوبا تيس معلوم مول كى:

① كماية عن اوردين كے ليمسلمانوں نے آج بھى جہاد جارى ركھا ہوا ہ

2 دوسری پرکہ جہاں اہل باطل کوموقع ملتا ہے وہ فورا سے پہلے ان کوختم کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اس لیے مسلمانان عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی تسلوں میں راو خدا میں تکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے جذبے کوزندہ و برقر اررکھیں کے تکہ یہ ہی اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے۔
اللہ کا ہے دعا ہے کہ جن مسلمانوں نے آج تک اللہ کا تک کی راہ میں قربانیاں چیش کی ہیں ان کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیش اور سعادت عطافر مائے۔ آمین بہاہ النبی الامین علیہ اللہ کی تو فیش اور سعادت عطافر مائے۔ آمین بہاہ النبی الامین اللہ میں اللہ میں تھی اللہ میں اللہ میں اللہ کی تو فیش اور سعادت عطافر مائے۔ آمین بہاہ النبی الامین اللہ میں ا

غُلَام نُصيرالدين جامع نيميه كريمى شاہولا ہور 30 متى 2008 بمطابق 1429 ھ



# حضرت ابوبكر صديق وللفؤ كالتح شام كااراده

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ.

"سبخوبیان الله عظی کوجومالک سارے جہان والوں کا ، اور در ودوسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمصطفیٰ سکانی اللہ اللہ کا کہ اور تر اللہ کا مارے جہان والوں کا ، اور تر ودور در مارے آقا حضرت محمصطفیٰ سکانی کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام ( ٹنگٹی کی۔''

علامہ واقدی مینید کلیے ہیں: مجھ سے مندرجہ ذیل حضرات نے شام کی فتوحات کے متعلق واقعات واحوال بیان کے: ابوبکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراہیم حمی اور محمد بن عبداللہ انصاری اور ابوسعید جو کہ ہشام کے آزاد کردہ غلام سنتے اور مالک بن ابی الحسن اور حضرت زبیر کے غلام اور اساعیل اور مازن بن عوف ( انگاؤم) جو انصار کے قبیلہ نتار سے تھے۔

برتمام صرات بیان کرتے ہیں: "جب رسول اللہ تاللہ وصال فرما گئے" تو آپ تاللہ کے بعد معرت ابو بکر صدیق تالؤ منصب خلافت پر فائز ہوئے آپ تاللہ کے زمانہ خلافت میں مسیلہ کڈ اب جس نے نبوت کا دموی کر رکھا تھا، کو کیفر کر دار تک پہنچایا گیا قبیلہ بنو صنیفہ سے جنگ ہوئی اور اسی طرح اللی ارتداد کے ساتھ معرکہ ہوا جب ان فتوں کا سترباب ہو چکا اور الل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی تو آپ تاللہ نے ایک طرف تو شام پر لفکر کشی کا ارادہ کیا اور ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز ہوگا ہوگا کے جنانی کے ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز می کا اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کہا:
ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز عربی اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کہا:

اور تممارے بی بارے میں اللہ نے بیفرمایا ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاطَ ﴿ "أج بس نے حمارے لئے تمارا دین کافل کر دیا اور تم پر اپنی تعت پوری کر دی اور حمارے لئے اسلام کو

نیزآپ کی معلومات کے لئے میں ریمی بتادوں کہ بیٹک رسول الله مالیا تھا م کو فتح کرنے کا کمل تہیہ فرمالیا تھا لیکن اللہ علق نے اس سے پہلے ہی آپ ماللہ کی روح کو قبض فرما کرا ہے محبوب ماللہ کا کوایے پاس بلا لیا اور اپنے قر ب خاص میں آپ سُلِظ کے لئے مقام کو پیندفر مالیا۔

اے لوگوغور سے من لو! میں نے اس بات کا عزم کرلیا ہے کہ پچھے بلند ہمت مسلمانوں کالشکراُن کے اہل وعیال سمیت شام کی طرف روانه کردول کیونکه رسول الله منافق مجھے اپنے وصال فرمانے سے قبل اس امر ( فنخ شام ) کی خبر د \_ ع بي جيما كرآب مَنْ إلى في ارشاد فرمايا تفاكد:

((زُوِيَتْ لِىَ الْاَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِى مَازُوِىَ لِى مِنْهَا.)) و میرے لئے تمام روئے زمین کوسمیٹ دیا محیا اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور عنقریب میزی اُمت کی مملکت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لئے زمین کوسمیٹ ویا حمیا ہے۔ ان ا

## صحابہ کرام نگافتہ سے مشورہ

اس کے بعد حضرت ابو برصدیق والن نے صحابہ کرام ٹنافقہ سے پوچھا: اب بتاؤ تمھاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تمام محابه كرام تفاقلة في منفق موكركها: المدرسول الله مَنْ فَيْلُ كَ مَا يَبِ إِنْ بِهِ بِمِينَ امر فرما كين اور جهال جا بين جانے كا تحموي، بم تيار بي كيونكه الله كالنافظات بم يرآب كى اطاعت فرض كردى به جبيها كه الله كلافيات ارشاد فرمايا ب: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا آطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ فِنْكُمْ ﴾ "ا اے ایمان والوحکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول مَنْ الله کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔" 🗗 حضرت ابوبكر صديق ملكظ بيرجواب س كربهت خوش موئ اورآب ملكظ في منبر سے اتر كر شامان يمن ، مرداران

<sup>🗗</sup> پاره 6، المائده 3، ترجمه كنزالايمان.

صحيح مسلم، كتاب الفتن والشراط الساعة، رقم الحديث: 7167. سن ابو داؤد، كتاب الفتن والملاحم، رقم الحديث: 4252. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم الحديث: 3962. ﴿ بِالهِ 5، الْهَمِلُو 50 يَرْمِهُ كُنْزَالايمان.

حضرت ابوبكر دلانتك كامكتوب مبارك اورقاصدكي روانكي

#### يسم الله للرحس الرهيم

السلام علیکم! حمد وصلوق کے بعد صورت احوال یہ ہے کہ میں نے آپ
حضرات کوشام کے شہروں کی طرف بھیجنے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تا کہ آپ
کا فروں اور اللہ گانے کے باغیوں کے قبضہ سے ان شہروں کو آزاد کراکیں،
آپ میں سے جو محض اس معرکہ آرائی اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے اس
چاہئے کہ وہ بلاتا خیر جس قدر جلد ممکن ہو' جہاد نی سبیل اللہ'' کی تیاری کمل
کرے اور خود کو اللہ گانی کی اطاعت کے لئے فوراً پیش کردے۔

الله رب العزت قرآن مجيد من ارشاد فرماتا ب:

﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِفَالًا وَّجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... النح ﴿ وَلَيْ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَاللهُ كَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

یے خطوط آپ نے رسول اللہ منافظ کے خادم خاص حضرت الس بن مالک ٹٹاٹٹ کے ہاتھ بھیجے، اور خود اُن کے جواب اور ان کی آمد کے منتظر ہے۔

قامىدكى واليبى

پاره 10، التوب 41، ترجمه کنزالایمان مین قواه آمانی مواور سازوسان بازوان موسوس مردست مردست الایمان می داد کرد ا راه ش جهاد کے لئے بلایا جائے تو تم کی حال اور کی کفیت میں مورتم پر جهاد سک سلتے جاتا واجب سے سر محروم کی معرف marfat.com سفر كے سازوسامان اور جنگ كے لئے مضبوط زر بیں اور ديكر آلات حرب تيار كرر ہے تنے۔اے نائب رسول خدا مُنائم ا

میں اُن سے پہلے آپ کی خدمت میں بیمڑوہ جانفزالے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی وعوت پر ڈولیدہ

موئی اورغبار آلودگی (الله ﷺ کی راه میں جہاد کے سفر) پر آمادگی ظاہر کی ہے وہ مردکون ہیں؟ وہ یمن کے رہنما ہیں، وہاں

كے شهروار بين، اپنے قبائل كے سردار اور بهادر لوگ بين، وہ اپنے اہل وعيال سميت وہاں سے چل ديئے بين اور بہت

جلدا ت كل بى ميرا آب كے پاس ويني والے بين آب أن كى ملاقات كے لئے بالكل تيارر بيد!"

بین کرآ پ کونہایت مسرت ہوئی بیدن تو یونمی بیت گیا، دوسرے دن صبح سویرے بی مجاہدین کے آنے کے آثار افظر آنے گئے۔ مدید منورہ کے لوگوں نے مجاہدین کے آنے کے آثار دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق دہات کی خدمت میں طاخر ہوکر آپ کومطلع کیا۔ آپ نے لوگوں کوسوار ہونے کا تھکم دیا اور خود بھی سوار ہوکر فکلے تاکہ ''مہمانوں'' کا استقبال کیا جائے۔ الل مدینہ میں سے مسلمان اور دوسرے لوگ مہمانوں کے استقبال کے لئے سوار ہوکر فکلے۔ انھوں نے اپنی شوکت اور عددی قوت کا مجر پورمظاہرہ کیا۔ جہنڈیاں پھیلا کر اور ہوئے جھنڈے بلند کر کے اپنی زینت کا اظہار کیا اور پھر تھوڑی بی دیر بعد لشکر پر لشکر فوج در فوج آتا شروع ہوگئے ہرقوم اور قبیلہ آگے پیچے نہایت نظم وضبط کے ساتھ قدم سے قدم طائے خوبصورت ذبیر سے آرہا تھا۔

استقبالیه مقام پرلشکرول کی آمد کی ترتیب،ان کے سلامی دینے اور آپ کے جواب دینے کے انداز مبارک کا روح پر در اور ایمان افر وزمنظر کچھ یوں تھا:

# سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آ مداوران کا جذب

قبائل بین میں سے سب سے آگے جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ حمیر تھا۔ انھوں نے داؤدی زر بیں اور دیکتی ہوئی عادی شمشیریں پہنی اور حمائل کر رکھی تھیں اور عربی ساخت کی تیر کمانیں آ ویزاں کئے ہوئے تھے اس قبیلہ کے سردار ذوالکاری الحمیر کی تھے جنھوں نے عمامہ بائدھا ہوا تھا، جب وہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کے قریب پہنچ تو انھوں نے دوالکلاری الحمیر کی تھے جنھوں نے عمامہ بائدھا ہوا تھا، جب وہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کے قریب پہنچ تو انھوں نے آپ کوسلام کیا اور پھرا پی جگہ اور تو م کا تعارف کراتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

- پ میراتعلق قبیلۂ حمیرے ہے اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ و مکھ رہے ہیں بیرمیدان جنگ میں سبقت کرنے والے میں سبقت کرنے والے ہیں اور با کمال خاندانی لوگ ہیں۔
- على شجاعت كے بنكل كے شيراور دليرول كے سردار بيل كل جي مير مسلح بهادروں كو لاغيول سے بمكاديكے (يا تكوار Hiaral. Com

، جنگ تو ہماری تھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور تلوارزنی تو ہماری مراد تھمری، ذوالکلاع (فقیر) سب عہدہ داروں سے عالی مرتبت ہے۔

آپ ہمار ہے نشکر کوسب سے آ مے رکھیں ہیں روم ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے اور شام ،صلیب پرست عیسائیوں کی ناکس رگڑتے ہوئے اور ان کی خواہش کے برمکس ہمارامسکن ہے (اُسے لئے بنا ہمیں چین کب آتا ہے۔)

دمثق بلانٹرکت غیر جمارا ہے وہاں کے بسنے والے مشرکوں کوہم ہلاکت کے گڑھے کی طرف لڑھکا دینگے۔
 راوی کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹ بیس کرمسکرائے اور شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا: اے ابوالحسن ڈاٹٹٹ! کیا تم نے رسول اللہ مٹاٹٹٹ کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سناتھا کہ:

( إِذَا اَقْبَلَتْ حِمْيَرُ وَمَعَهَا نِسَاءُ هَا تَحْمَلُ أَوْلَادَهَا فَأَبْشِرْ بِنَصْرِاللَّهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَوْلادَهَا فَأَبْشِرْ بِنَصْرِاللَّهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ اَجْمَعِيْنَ . ))

" جس وقت قبیلہ جمیر آئے درآ نحالیہ ان کی خواتین اپنے بچوں کواٹھائے ہوئے ان کے ہمراہ ہوگی تو مسلمانوں کوخوشخری سنانا کہ اللہ چھن کی مدوسے تم تمام اہل شرک پر فتح پاؤ گے۔'' حضرت علی داللؤنے نے کہا: آپ ڈاٹٹونے کے فرمایا ہے میں نے بھی اس طرح رسول اللہ مظافیا ہے سناتھا جیسے آپ ڈاٹٹو نے سنا ہے۔

### قبلة ندج كاآم

حضرت انس اللؤ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ تمیر کے لفکر، جلوس کی شکل ہیں چلے آئے جن کے پیچے خوا تین بمع

اپنے بچوں کے آربی تعییں اور وہ اپنے ہمراہ اپنے کھر بلو سامان مال مولیٹی کدھے کھوڑے سب لے آئے تھے۔

فرضیکہ جب قبیلہ تمیر اپنے اہل وعیال اور ساز وسامان سمید گزر گیا تو اس کے بعد'' قبیلہ مُذخی'' پہنچا اور ان کے پاس

نہا ہے عمدہ اور اصیل نسل کے کھوڑے ہیں، باریک نیزے اپنے ہاتھوں ہیں گئے اپنے سردار'' قبیس بن مہیر ہ المرادی''

می زیر قیادت کا روان جہا درواں دواں چلا آر ہا ہے، بیر سے سالار جب حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے قریب پہنچا تو اپنی بالے سے سے سالار جب حضرت ابو بکر معدیق اللہ کے طرف اشارہ کیا اور

میں سے سکونت اور قوم کا تعارف کرانے کے لئے اپنے چیرے سے فتاب بٹایا اور حضرت ابو بکر اللہ کی طرف اشارہ کیا اور

"صَلُّوا عَلَى طَهُ الرَّسُولِ"

marfat.com

سرکار مدینہ مُنافِیْنِ کی بارگاہ میں ہربیہ درود وسلام پیش کرنے کے بعداس نے اپنے تعارف کے لئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

ا مارے لئکرآپ کے پاس فورا حاضر ہو مکتے ہیں ہم قبیلہ مراد کے تاجدار ہیں۔

ان توم کوائی ان تعواروں اس کے کہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں اس کا کہ ہم کی اس تعواروں اس کا کے کہ جو ہم نے جمائل کر رکھی ہیں کا اس کا اس کا کے کہ جینگتے ہیں۔

راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق والنظ نے ان کے لئے وعائے خیر فرمائی اور بیآ مے بردھ مجئے۔

### قبیلهٔ طی کی آ مه

قبلہ ندنج آ کے بڑھ جاتا ہے اور ان کے پیچے قدم سے قدم ملائے '' قبیلہ طی' کے لوگ آتے ہیں جن کی قیادت ان کے سروار حضرت حابس بن سعید الطائی ڈاٹٹو کر رہے تھے۔ حضرت حابس ڈاٹٹو جب حضرت خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹو کے نزدیک پنچے تو از روئے ادب اپنے گھوڑے سے اتر نے گئے گر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے ان کوشم دے کر اتر نے سے روک دیا اور آپ نے حابس ڈاٹٹو کا اور اس کی قوم آل طی کا حشریدادا کیا۔

### قوم از د کی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کے ہمراہ آمد

آل طی کے بعد قوم از دایک بھاری جمعیت کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹ کی خدمت میں پہنچی ہے ان کے قائد حضرت جندب بن عمر والدوی ڈاٹٹ ہوتے ہیں اور ان میں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لئے ہوئے آ رہے ہیں جب حضرت ابو بر رہ دٹاٹٹ کو دیکھا تو تبسم فر مایا اور پوچھا ابو ہر رہ دٹاٹٹ آپ کدھر؟ آپ تو جنگ اور حرب سے عملاً استے زیادہ واقف نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹ نے کہا:

"يَا صَدِيْقُ رَغِبْتُ فِى ثَوَابِ اللهِ وَاَيْضًا أُرِيْدُ اَنْ اكُلَ مِنْ فَوَاكِهِ الشَّامِ وَخَصْبِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ."

"اے سے دوست! پہلی بات تو یہ ہے کہ جھے اللہ کی طرف سے اجر وثواب پانے کی خاطر جہاد میں رغبت بیدا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے پھل میوے کھا کیں مے اور اس کے سرسبز وشاداب مقامات کی سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ شاہ اللہ مقامات کے سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کے سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے اور اس کے سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے اور اس کے سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے امالیہ کے امالیہ کے امالیہ کی امالیہ کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے دل شاداور باغ باغ کریں ہے دل ہے دار ہے دل ہے دل

### کے بعد دیگر کے لشکروں کی حاضری

قوم ازد کے بعد'' بنوبس'' کا قبیلہ آتا ہے جس کی قیادت حضرت میسرہ بن مسروق عبی خالائے ہاتھ ہے ان کے پیچے'' قبیلہ کنانہ' کے لوگ ہے جن کی قیادت ان کے سردار حضرت فٹم بن الشیم الکنانی خالاؤ فرمار ہے ہے ان کے ساتویں فہبر پر پھریمن کے اور کی قبائل کے بعد دیگرے پہنچتے گئے ، تمام قبائل جو یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ان کی عورتیں ، اولاد، گھوڑے اور دوسرے مولیثی وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر شاتھ یہ سب کچھ ملاحظہ کر کے نہایت خوش ہوئے اور اللہ کھاؤی کا شکر بچالائے۔

مدیند منورہ کے اردگرد ہرایک قبیلہ نے الگ الگ مقام پر پڑاؤ کیا چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد ہیں جمع ہو گئے تھے اس لئے خوراک کی قلت ہوگئی اور گھوڑوں کے گھاس دانے اور دوسرے مویشیوں کے لئے چارے اور پانی کی سپلائی کا مسئلہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچہاس در پیش صورت حال کو دیکھتے ہوئے سردارانِ قبائل نے مل کر باہم بیمشورہ کیا کہ معنرت ابو بمرصد بی خدمت ہیں درخواست کی جائے کہ یہاں کشرت از دھام کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہے ابندا آپ ہمیں شام جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

### مجاہدین اسلام کاروائلی کی اجازت لینا

اس ملاح مثورہ کے بعد بیر حضرات حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کرکے آپ کے سامنے بیٹھ محتے۔ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بات چیت کا آغاز کون کرے؟

اے الل مکہ معظمہ! اور دوسرے ممالک سے آنے والو! بیس شمیس تکلیف بیس جٹلائیس کرنا چاہتا میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ تمعارا پورالشکر پہنچ جائے اور جیسے ہی فوج کی نفری کھمل ہو جاتی ہے جہاد کے لئے روائلی کا اعلان کر دیا جائےگا۔ سب نے عرض کیا کہ حضور والا! اب کوئی آنے والا باتی نہیں رہاسب آنچے ہیں، آپ اللہ کھالتی مدواور برکت پر مجروسہ کر کے ہمیں روائلی کا تھم دے دیجئے۔

### لشكراسلام كى ترتيب

حضرت ابوبکر نظائی بلند ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو مھے حتیٰ کہ آپ نے تمام لشکروں کا اس بلند مقام سے مُعائنہ فرمایا اور ان پر نظر ڈالی۔ زمین لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیدوح پرورمنظر دیکھ کر آپ کا چہرہ مارے خوشی کے کھل انھا اور فرحت وانبساط کے جذبات سے چہرے پر ایک پُرٹور اور پُرکیف تابانی و درخشانی ہے زبان مبارک پر بیدعا حاری ہے:

"اللهم انزِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ واَيِّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوِهِمْ "

"اكلهم انزِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ وايَّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوهِم "

"احالله! ان لوگوں كومبر واستقامت عطافر مانا۔ اے مولائے كريم! ان كوفتخ و نفرت سے سرفراز فر مانا۔
اے دب العالمين! ان مجاہدوں كوان كے دشمنوں كے پنچه ش اسير ندہونے دينا۔" آمين
وعا كے بعد سب سے اوّل آپ نے يزيد بن ابی سفيان نگارُهُ كو بلايا اور انھيں ايك فوجى نشان عطافر ماكرا يك بزار
شهرواروں كا امير مقرر فر مانا۔

ان کے بعد قبیلہ بنوعامر میں سے ربیعہ بن عامر نگاٹۂ کو بلایا جو تجاز میں ایک مشہور شہوار محنے جاتے تھے ان کے لئے کے بھی آپ نے ایک جھنڈا با ندھا اور ان کوعتا ہے فرما کر دوسرے ایک ہزار سواروں پرانھیں امیر مقرر کیا۔ marfat.com پر حضرت ابوبکر صدیق مناتشان برید بن ابی سفیان مناتشا کی طرف متوجه ہوکر فرمایا کہ بید ربید بن عامر بھاتا ہیں جو بڑے بلندر تبد فض ہیں ان کے کارنا ہے، مفاخر اور بزرگی کا چرچا ہے، ان کی شجاعت و بہادری حملہ آوری اور زُعب و دبد بداور برتری کوتم خوب جانتے ہو۔ ہیں نے ان کوتم عارے ساتھ کر کے تمعیں اُن پرامیر مقرر کیا ہے۔ تمعیں چاہئے کہ انھیں'' ہراول' دستے اور''مقدمة المجیش'' کے طور پراپنے آگے رکھو۔ اپنے کام ہیں اُن سے مشورہ لواور اس پر عمل بھی کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔

یزید بن ابی سفیان ڈٹاٹٹؤنے کہا: میں ان تمام باتوں کو بر رضا ورغبت قبول کرتا ہوں اور ان ہدایات پرعمل کرنے کو ایپے لئے باعث عزت اور سعادت گردا نتا ہوں۔

# لشكرِ اسلام كى روائلى اورحضرت صديق اكبر دلاليُّؤ كي تعيمين

اب ان دونوں انشکروں نے جلدی سے ہتھیار پہنے اور اکٹھے حضرت ابو بکر داللؤ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربید بن عامر داللؤ گوڑوں پرسوارا پی اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ثالث کے پاس حاضر ہوئے تو ان کورخصت کرنے کے وقت حضرت ابو بکر ڈاٹھ دوسرے حضرات کے ساتھ پیدل چلنے لگے، یزید بن ابی سفیان ڈاٹھ نے کہا:

اے خلیفہ رسول خدا دالی جمیں اللہ علی کے خضب سے حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں! یا تو آپ سوار ہوجا کیں یا پھر ہم بھی اتر تے ہیں۔

آپ اللظ فرمایا: ندهی سوار بول گا اور ندآپ سواری سے اتریں، بجھے اپنا الله ظلی کی راہ بی اشخے والے ان قدموں پر اجر وثوا ب کی اُمید ہے۔ چنانچہ آپ لئنکر کے ہمراہ ای طرح پاپیادہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ "ننبة الوداع" کے مقام تک تشریف لائے اور وہاں آکر آپ تھم رکھے۔

يزيد بن الى سفيان وللظ نے آپ كى خدمت ميں عرض كى: يا ضليفة الرسول مُنظفًا! جميں كيجه ومينتيں اور مدايات ارشاد فرماد يجئے! آپ ثلاث نے فرمایا:

- - الى قوم اورابية ساتميول پر ضعے ندمونا
  - 🦀 ہرکام میں اینے ساتھیوں سے معورہ کرنا
    - عدل وانساف يرحمل ويراربنا
- عد علم اورزیادتی سے دورر منا کیوکلہ جو ملم کرنے والا ہوتا ہے اس کوکامیانی ہوتی ہے اور ندوہ وقتمن پر نتی پاسکتا ہے۔
  marfat.com

﴿ إِنَّا يُهَاالَّذِينَ امَّنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْادْبَارَ ۚ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً اِلْامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اللَّى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوْهُ جَهَنَّمُ ط وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴿

"اے ایمان والو! جب کا فروں کے لام (لشکر) سے تمعارا مقابلہ ہوتو انھیں پیٹے نہ دواور جواس دن انھیں پیچه دے گا تمرکز ائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت سے جا ملنے کوتو وہ اللہ کے خضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے بلٹنے کی۔"

- اور جب تم این و من بر فتح یا لو، تو بچول، بوژهول، عورتول اور نابالغول کولل نه کرنا۔
- **یں۔** سمجوروں کے قریب بھی مت جانا،نصلوں کومت جلانا، پھل دار درختوں کومت کا ٹنا،حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانوركوذ كانهكرنايه
- 🚜 جس ونت تمعارا دشمن سے کوئی معاہرہ ہو جائے تو پھرعہد فکنی اور غداری نہ کرنا اور جب دشمن سے سلح کرلوتو صلح نامہ کا یاس رکھنا اوراس کی دھجیاں نہ بھیرنا۔
- 🧩 ادر عنقریب تمهارا الی قوم کے پاس سے گزر ہوگا جوا ہے گرجا کھروں میں رہبانیت اور کوش نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں اور میر کوشد نشینی ان راہبوں کے زعم میں اللہ رہ کا ہے کے ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ وینا جبکہ وہ اس تنہائی اور عزلت گزین کواپنے لئے بہتر بھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں ان کے عبادت خانوں اور گرجوں کو منہدم نہ کرنا اور نہ بی ان راہیوں کو آل کرنا۔
- 🧩 ای طرح تمعاراایک قوم سے بھی یالا پڑے گا جوصلبان کے پجاری ہیں۔ یہ دحزب العیطان ' ہے۔ بیدرمیان سے سرمنڈاتے ہیں اوران کا سرایسے لگتا ہے جیسے قطا جانور (میڑی) کامٹی کا محروندہ ہوتا ہےان لوگوں کے سر برتلوار التكائي ركمنا يهال تك كدوه اسلام قبول كرليس ما ذليل موكر جزيدادا كرين ورندان كو بركز ندج موز تااب مين سمين الله عظاف كے سير دكرتا ہوں\_

### قافلے كوالوداع قرمانا

اس کے بعد آپ ٹاٹٹ نے حضرت پزید بن الی سفیان ٹاٹٹ سے مصافحہ اور معانقنہ کیا مجر حضرت ربیعہ بن عامر ٹاٹٹ

<sup>🗣</sup> باره 9، الاتفال 16-15، ترجمه كنزالايمان.

"اے رہید بن عامر نتائٹ اتم بنواصفر (رومیوں) کے مقابلہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جو ہر دکھلا نا اوران پراپی برتری کا اظہار کرنا اللہ ﷺ تعلق اپنے مقاصدِ حسنہ میں کامیاب کرے اور ہماری اورتم سب کی بخشش فرمائے!" (آمین) راوی نے کہا کہ کاروانِ اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا اور حضرت آبو بکر نتائٹ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ (زادھا اللّٰہ تعالیٰ عزاو شرفاً) واپس لوٹ آئے۔

یزید بن الی سفیان دلانشدید منوره سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے ہوں گے کہ چلنے میں آپ ثلاث نے بہت تیزی کی حضرت رہیعہ ثلاث نے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بید کیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر ثلاث نے آپ کو امر فرمایا تھا کہ لوگوں کو آ ہستہ آ ہستہ لے کر چلنا اور تھم دیا تھا کہ چلنے میں زیادہ تختی نہ کرنا۔اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان دلائی نے کہا:

اے ابن عامر وہ اللہ آئے ہے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اللہ نے جس طرح ہمیں روانہ کیا ہے اس طرح ان کا ارادہ آگے ہیچے مزید فوج کے دستے ہیجنے کا ہے اور جمارے ہیچے اور لشکر بھی اپنے اپنے سپر سالا روں کی قیادت میں پہنچ رہے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر جہاد کرنے میں سبقت حاصل کروں مجھے اُمید ہے کہ جب تک دوسر کے لشکر ہم سے آ کر ملیں مے اس وقت تک ہم کچھ فتح حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تین فائدے حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تین فائدے حاصل ہو تکے۔

- الله ظلفاور الله ظلف كے رسول تلك كى رضا مندى وخوشنودى۔
  - ② مارے خلیفہ ہم سے خوش ہوں گے۔
  - الغنيمت حاصل بوكا انشاء الشاقال .

یہ جواب سُن کر معفرت رہید ڈاٹٹانے کہا: اللہ ڈاٹٹ برتر ہے اور جست دینے والا ہے، چاو جیسے تی جاہے چنانچہ کارواں چل دیا اور اس نے وادی القری ''مضافات اقرع'' کا راستہ افتیار کیا تا کہ (شارث راستے ہے) براستہ تبوک اور جاہیہ، دمشق بینج جائیں۔





# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی مینای کھتے ہیں: بی خبر نصر انی عربول کے ذریعے جومہ پندمنورہ میں رہتے تھے روم کے بادشاہ ہرقل تک چینے تی اوراس نے ارباب حکومت کوجمع کر کے ان سے کہا:

اے بنواصفر (رومیو!)! نوشتہ کہ بیوار پڑھ لواور خوب کان کھول کرس لو! تمھاری حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کو ہے اور اس ساعت سے ڈرو جب تم کو فکست وریخت سے دو جار کر دیا جائے گانجب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہے، حدود اللہ ﷺ کو نافذ العمل رکھا اور ان احکام پر چلتے رہے جن کا شمص اللہ ﷺ نے انجیل مقدس میں امر دیا تھا تو دنیا کے کسی بادشاہ کوتمھاری طرف آ تھا ٹھا کرد کیھنے کی جرانت نہتی ، اگر کوئی بادشاہ تمھارے ساتھ جنگ کرنے کے اراوہ ہے آیا بھی اور شام پر چڑھائی کی بھی تو ہمیشہوہ پسیا ہوااورتم ہی اس پر غالب رہے۔ مستعیں یا دہوگا کہ سریٰ بن ہرمزنے فارس کے لشکر کے ساتھتم پر چڑھائی کی تھی مگراس کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور

وه ألفے يا دُل بھا كا تھا۔

تركول نے تم يرفوج كشى كى تقى مرككست خورده بوكرلونے تھے۔

قوم جرامقہ تم پر چڑھ دوڑی تھی مراس کے بھی تم نے دانت کھٹے کیے تھے

مكراب! تم نے دين كے احكام كومتغيرومتبذل كرؤالا ب، ظلم اور زيادتى كابازار كرم كرركھا ہے اور جرائم فممارے بال معمول كى كاررواكى بن كرره محت بين چنانچدائى جرائم كى ياداش مين اللدرب العزت في ممارے أو يرايك اليي قوم کومسلط کردیا جو' اقوام عالم' میں سب سے کمزور ترین قوم تھی اوراس قوم کے متعلق ہمارے دل میں بھی خیال تک ندآیا تھا کہ ایک دن بیقوم بھی ہارے اپنے ملک میں ہارے خلاف جنگ کے لئے چڑھ آئے گی۔ لیکن بھوک کی ماری ہوئی قط زدہ قوم کوآج بہاں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے تغیر منافظ کے خلیفہ نے ان کو ہماری طرف روانہ کیا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کرہمیں مارے ملک سے یک بنی دو کوش نکال باہر کریں۔

اس کے بعد برقل نے جو پھے جاسوسوں سے سنا تھا وہ ساری معلومات ان کے سامنے بیان کیس جس کے جواب میں ارباب اختیار اور ارکان دولت نے متفقہ طور پر بید فیصلہ کیا اور بادشاہ سے کھا کہ ہم جنگ کے لئے بالکل تیار ہیں۔ آپ ہمیں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیمین مسلمان اسے مزائم میں بھی کامیاب بیس ہوسکتے ہم ان کا راستدروکیں

### روی فوج کی تیاری اور اجتمام

علامہ واقدی میراند کھیے ہیں: ہرقل نے جب ان کے چہروں کی بشاشت اورخوشی کو دیکھا اوران کی مستعدی اورحزم واحتیاط کو ملاحظہ کیا تو آٹھ ہزار جانباز سپاہیوں کا احتقاب کرکے ان پر چپار ایسے سپہ سالار جو بہت بڑے ماہرین فن حرب سمجھے جاتے تھے،مقرر کئے۔ان چپار کمانڈروں کے نام یہ ہیں:

- ٠ بطالق
- اس کا بھائی جرجیس
- شرطه کا گورنرلوقا بن سمعان
- ﴿ عُزُوكا كورنرصليب بن حنا

یہ چاروں سپہ سالاران کشکر شجاعت و درایت بینی بہادری اور حکمت و دانائی میں ضرب المثل تھے۔ <sup>89</sup> انھوں نے زر ہیں پہنیں، خوب مُزین اور آراستہ ہوکر آئے اور اپنی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ لاٹ پاوری نے ان کے حق میں فنخ و نصرت کی دعا ئیں مانگیں کہ:

"اللُّهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ."

"اےاللہ! جوہم میں سے حق پر ہو، اس کی مدد کرنا!"

اور کنیسہ اور گرجا میں جس خوشبودار چیز کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو دہکا کر انھیں دھونی دی اور معمود بیکا دم کیا پانی بطور تیرک کے، حصول برکت کی غرض سے ان پر چھڑکا، اس کے بعد انھوں نے بادشاہ کو الوداعی سلامی دی اور بادشاہ نے ان کوروائلی کی رخصت دی اور لشکر چل دیا۔ نصرانی عرب جاسوسوں کو آھے رکھا گیا تا کہ وہ راستہ بتلاتے جا کیں۔

### ميدان جنك اورآغاز جنگ

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن معمر میلید اپنے دادایاسر بن حمین دالی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں بیخر بی خبر پینی ہے کہ یزید بن ابی سفیان دالین رومیوں کے لئکر سے تین دن پہلے اپنی سیاہ کے ساتھ تبوک پینی محے ہتھے چوشے

• ایک نور کے مطابق پانچ کمانڈر ہیں۔اس نور کے مطابق شرط کا گورزلوقا بن سمعان نیس ہے بلکہ دونوں الگ الگ گورز ہیں اس طرح پانچ کمانڈر ہوئے۔(مترجم عفی عنہ) مائنس آف واراور آرٹ آف واردونوں کے باہر تھے۔(مترجم عفی عنہ) مائنس آف واراور آرٹ آف واردونوں کے باہر تھے۔(مترجم عفی عنہ) martat.com

یادر کھو: اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے کتنے ہی مقامات پر فرشتوں کی فوج بھیج کر تمھاری مدد فرمائی ہے۔ اللہ ﷺ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا:

﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مَن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ فَي مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ فَي عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

(( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيُوفِ))

"جنت تکواروں کے سابوں کے بیچے ہے۔"

مسلمانو! سن اوا شام میں داخل ہونے اور رومیوں سے جنگ کے لئے آنے والا سب سے پہلائشکر تمعارا ہی ہے۔
اور اب جومسلمانوں کے دوسر کے فکرتم سے آکر ملیں گے، اس کے اصل تم بی ہواور شام کے فیکروں سے اصل مقابلہ تمعارا ہے۔ دوسر بے مسلمان تمعارے معاون اور مددگار شار ہوں گے اور شمصیں اب مسلمانوں کے گمان پر جو انھیں تمعارے متعلق ہے، پورا اتر تا چاہیے۔ وشمن تمعارے مقابلہ پر ہے اس لئے احتیاط سے رہو، وشمن شمصیں قل کرنے کی طبع مرے کاتم اللہ دیا تھا دیں ہوں دھمن شمصیں قل کرنے کی طبع مرے کاتم اللہ دیا تھا دیں ہوں دھمن شمصیں قل کرنے کی طبع مرے کاتم اللہ دیا تھا دیں ہوں دھمن شمصیں قبل کرنے کی طبع کرے کاتم اللہ دیا تھا دیں ہوں اور میں کی مدکرووہ تمعاری مدوفر مائے گا۔

حضرت یزید بن ابی سفیان المظافر المی مجاہدین کو ہدایات دے دہے تنے کہ اسی دوران بی اچا تک روم کی فوج کے ہراؤل دستے آتے ہوئے ساف نظر آنے گے اور ان کے قدم بغدم دوسرے نظر بھی پنچنا شروع ہو گئے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ عربوں کی فوج تو نہایت قلیل مقدار میں ہے ان کے دل بی اس مختصری سپاہ کو کچل کر رکھ دینے کی طمع نے انگرائی کی اور بڑی رمونت آمیز لیجے میں آئیں میں کہنے گئے اور اپنی زبان میں اُوٹ پٹا تک لفظوں میں بک بک

<sup>🗗</sup> پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنزالايمان.

و محكم مل مدرث مباركه كالفاظ بين بير ( ( ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف)) كتاب الجهاد، باب: ثبوت الجنة للشهيد، حديث نمبر: 4893. جامع الترمذي، كتاب قضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.

یہ کہ کررومیوں نے یکبارگی مسلمانوں کی فوج پر ہلہ بول دیا اور دونوں طرف کی فو چیں محتم کھا ہوگئیں۔
اصحاب رسول طُلِقَا و دُوَاتُوْنے نے بڑی بلند ہمتی اور دلیری کے ساتھ ان کے حیلے کا جواب دیا۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی،
رومی اپنی کثرت کی وجہ سے ایک دفعہ تو مسلمانوں پر چھا گئے اور انھوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں کوزیر کرلیا ہے اور
وہ ہارے قبضہ میں آ گئے ہیں۔ اچا تک حضرت رہیعہ بن عامر دواتی کھین گاہ سے اپنی سپاہ کو لے کرمیدان ہیں آ گئے۔
علامہ واقدی وَعَالَةُ لَکھتے ہیں:

"وَقَدْ اَعْلَنَ هُوَوَاصْحَابُهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالصَّلْوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ:"

یعنی حضرت رہید بن عامر والنظاوران کے ساتھی نعرہ کئیں ورسالت لگاتے ہوئے اوراللہ کا کے مجوب بشیرونذیر اورسران ومنیر محمطفی منافی پر درود وسلام با آواز بلند پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار ابری طرح کر جتے ہوئے نمودار ہوئے اور رومیوں پر اس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج بوئے اور رومیوں پر اس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج نے جب اچا تک اس کمین گاہ سے نمودار ہوئے والے لشکر کود یکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور کر ہمت ٹوٹ کررہ گئی اور ان کے دلوں پر خداوند تعالی نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور زمین ان کے پاؤں سے تکل گئی اور انھوں نے رجعت قبیم کی کی اور اُلے یاؤں گرتے پڑتے افال خیزاں بھا گئے۔

# رومی فوج کے سردار کا ماراجانا

حضرت ربیعہ بن عامر دائی نظرروی کمانڈر' بطالیق" پر پڑی جواپیے نشکر کواڑائی پر اُبھار رہا تھا اوران کو ترغیب و تر ہیب کے ذریعے بحر پورحملہ کرنے کے لئے آ مادہ کر رہا تھا۔ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ دشمن کی سپاہ کا سرغند لگتا ہے یہ سوچ کر آپ نے نہایت ولیری اور بہادری کے ساتھ اس پرحملہ کیا اور جذبہ صادقہ سے سرشار ہوکر اس کو ایک ایسا نیزہ ماراجوکہ اس کے پہلوکو چیرتا ہوا آریارہوگیا۔ بطالیق بے ہوش ہوکر گرااور وہیں ڈھیر ہوگیا۔

رومیول نے جب بیرحالت دیکھی تو بے تحاشا ہما کے اور اللہ کا کے فضل وکرم سے میدان، حضرت محمد مختار مُنگاہی کے اصحاب نگانگا نے مارلیا کیونکہ اللہ کا استے محبوب وعثار رسول مُنگاہ کے سیچے غلاموں کو دن رات نصرت و رفتح سے مرفراز فرما تا ہے۔

سرفراز فرما تا ہے۔

marfat.com

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو برصد بق اللظ نے حضرت بزید بن افی سفیان اور حضرت رہید بن عام علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو برصد بن اللہ کھٹے ہیں اور ایک کی سرکردگ میں جو لشکر شام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس کے متعلق سعد بن اوس اللظ ایق کے ساتھ ہماری جگ ہوئی دوسری سند کے ساتھ مجار اللہ بن مسلم جا لڑ سے روایت ہے کہ جوک کے اطراف میں بطالیق کے ساتھ ہماری جگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ کھٹی کی مدد سے رومیوں کو شکست ہوئی اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو لقمہ شمشیر بنایا اور مسلمانوں میں سے ایک سوبیں افراد جن میں اکثریت '' قبیلہ سکاسک'' کے لوگوں کی تھی، نے جام شہادت نوش فرمایا۔

### فکست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره

جب رومیوں کو فکست ہوئی تو ان کے سپہ سالار 'جرجیں' نے اپنی ہزیمت خوردہ سیاہ سے خاطب ہوکر کہا: ''اے افکر روم! حیف ہے تم پر! ہم بادشاہ کے پاس کس منہ سے حاضر ہو تھے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ہٹمی بحر جماعت نے کس دلیری اور بہاوری کے ساتھ ہمارے بوے بوے سرداروں کے پرنچے اڑا دیے اور بوے بوے سور ماؤں کے مان تو ڑ دیے اور ان کی تکہ بوئی کرکے کشتوں کے پہنے لگا دیے، میں تو واپس جانے کا سوج بھی نہیں سکتا، جب تک این بھائی کے تل کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اس کے ساتھ نہ جاملوں!''

رومی یہ ن کرایک دوسرے کوسرزش کرنے اور کوسنے گے اور ندامت کے داغ دھونے کو واپس لوٹے ایک جگہ دوبارہ جگ کے لئے آ کر خیمہ ذن ہو گئے۔ اپنا ساز وسامان مرتب کر کے جھیار پہن کر جنگ کا بڑے زور وشور اور دھوم دھڑ لے کے ساتھ اہتمام کیا جب لڑائی کے لئے پوری طرح خم ٹھونک کر تیار ہو چکے اور اپنے پڑاؤ اور چھاؤنی کو نہایت مضبوط اور معظم کر چکے تو ایک عرب نژاد نصرانی کوجس کا نام'' قداح بن واثلہ'' روی تھا، بلاکر کہا کہ تو اپنے عم زاد (پھاڑاد) مسلمانوں کے لئکر میں اُن سے جاکر کہہ کہ وہ اپنے لئکر میں سے ایک واٹا اور تج بہکارسیانے آ دی کو جمارے پاس بھی ویں تاکہ ہم اس سے ندا کرات کر کے بیدوریافت کرسکیں کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟

### رومیوں کا غراکرات کے لیے قاصدطلب کرنا

قدّاح بن واثلہ ایک تیزرقار کھوڑے پرسوار ہوکر مسلمانوں کے فتکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چندا شخاص نے جب ایک اجنبی آدی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو افعول نے آگے بور کراس سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہ تم کون ہواور کسی ادادہ سے بہال آتے ہو؟

اس آنے والے فض نے کہا کہ عل اس الحاج کی بالا کا بالا ک

رہے ہیں۔انھوں نے جھے اس مقصد کے لئے پیغام دیکر تمعارے پاس بھیجا ہے آپ میرے ساتھ اپنا ایک معاملات ملکی ہے۔ بارے میں بات ہے باخبر اور ماہر آ دمی بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی فوجوں کے یہاں اکٹے ہونے کے بارے میں بات چیت اور غدا کرات کئے جاسکیں اور کوئی مصالحت کی صورت نکال کر جنگ سے بچاجا سکے۔

حضرت ربید بن عامر تلاش نے کہا: میں جاؤں گا! حضرت یزید بن ابی سفیان تلاش نے انھیں روکا کہ ربید! تمھارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے آ دی کوئل کیا تھااس لئے مجھے تمھارے متعلق اس قوم سے خطرہ ہے کہ دو تم کو نقصان پہنچا کیں گے۔حضرت ربیعہ نے کہا: موت تو اٹل ہے پھر ڈرنے کا فاکدہ؟ اللہ کھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ لَّن يُصِيبُنَا إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُوَ مَوْلُنَا عَوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ ٥﴾ "تم فراوَ جميں نہ پنچ گا مرجواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیاوہ ہمارا مولی ہے اور مسلمانوں کواللہ ہی پر بجروسہ جائے۔" \*\*

# حضرت ربیعہ خالفہ کا غدا کرات کے لیے جانا

پھر حضرت رہید نگانٹ نے بزید بن ابی سفیان نگانٹ سے کہا: اے بزید! پس آپ کو اور تمام مسلمانوں کو (جو یہاں موجود ہیں) بیتا کیداوروصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری طرف سے عافل نہ ہوئے گا آپ کی توجہ اور دھیان میری طرف رہ اگر بالغرض رومیوں نے میر سے ساتھ کوئی غداری اور بے وفائی و بدعہدی کرنے کی حرکت کی، تو میں ان پر حملہ کروں گا تو آپ بھی ان پر ٹوٹ پڑتا اور یک بارگی ہلہ بول و بنا۔ یہ کہہ کر رہید نگانٹ محوڑ سے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمان مجاہدین کوسلام کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے فکر سے نینچے اور ان کے بہد مسلمان مجاہدین کوسلام کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن میں ہوں کہ عزید سے ذات کی طرف از وں سالار کے خیمہ کے قریب ہوئے تو قداح بن واجھ میں دیس ایسا محض نہیں ہوں کہ عزید سے ذات کی طرف از وں اور نہ میں اپنے محوڑ سے ساتہ ہوں کہ عزید کے باس جا کر بی اپ اور نہ میں اپنے محوڑ سے اثر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا دی طرف بیغا م نہیں بھیجا بلکہ تم محوڑ سے ساتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا دی طرف پیغا م نہیں بھیجا بلکہ تم اور اس نے ہیں ایسا جی اس وار نہیں ہیں۔

علامه واقدى مكتلك كليت بين: قدّاح بن واثله نے جاكر روميوں كوربيد بن عامر اللئ كا تمام قصه بيان كر ديا۔ انحول

<sup>🗬</sup> پاره 10، التوبه 51، ترجمه كنزالايمان

مق مقورہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی اوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی اوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپنی بات سے ہر گزنہیں چرتے ، البذا ہمیں معترض نہیں ہونا چاہئے۔ جس طرح وہ آنا چاہے آنے دیا جائے۔ چنا نچہ آپ اس کی کھوڑے سے اتر کے چنا نچہ آپ اس کی کھوڑے سے اتر کے اور خیمہ کے اور خیمہ کے اور خیمہ کے بالکل پاس کی کھوڑے سے اتر کے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھا ہے ہوئے زمین پر دوز انو ہوکر بیٹھ گئے۔

### حضرت ربيعه د النواد الرجر جيس كامكالمه

رومی سید سالار جرجیس نے گفتگوشروع کی اور کہا: اے برادر عربی! تم ہمارے نز دیک کمزور ترین قوم تھے، تمھارے متعلق ہم نے بھی سوچا تک نہیں تھا اور ہمارے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہتم کو بھی ہمارے ساتھ لڑنے کی بھی جرأت پیدا ' ہوگی اور تم جنگ کے ارادہ سے ہم پر چڑھ دوڑو گے! برادر عربی! تم لوگوں کے کیاعزائم ہیں؟

جرجیس کی گفتگو کا جواب دینے ہوئے حضرت رہید بن عامر اللظ نے فرمایا: ہماری بیرخواہش ہے کہتم ہمارا دین قبول کرلواورمشرف بداسلام ہو جاؤ اورتم بھی وہی کلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں اور اگر اسلام میں داخل ہونا قبول نہیں ہے تو مجرؤی بن کررہواور جزیدادا کیا کرواور اگر اس سے بھی اٹکاری ہوتو مجر جنگ ہوگی اور تکوار بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔

جرجیں نے کہا: اس میں کیا حرج ہے اور کوئی رکاوٹ ہے کہتم ملک فارس (ایران) پر کشکر کشی کرواور ہمارے ساتھ تم دوسی کرلواور ہم آپس میں سلے سے رہیں!

ربید بن عامر تلاش نے فرمایا: ملک فارس کی نسبت چونکہ جمعارا ملک ہم سے قریب ہے، اس لئے ہم ابتداء جمعارے ملک سے کریٹے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نظان نے اپنی کتاب مزیز میں ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

"اے ایمان والو! جہاد کروان کا فروں سے جوتمعارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہتم میں بی یا کیں۔" جب جرجیں سے جوتمعارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہ تم میں بی یا کیں۔" جرجیس نے کہا کہ کیا تم پرکوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟

ربیدبن عامر المالاند فرمایا: بال جیسے ممارے نی ملت پرانجیل مقدی تازل مولی تی ۔

اس نے کھا: یہ می موسکا ہے کہ تم اس شرط پر ہم سے مع کراو کہ ہم تھا دے ہرا بھے آ وی کوا کیے۔ ویاراور ایک اونٹ

پاره 11 · التوبه 123 ، ترجمه كنزالإيمان.

غلهاورتمهار يمرداركوسود يناراوردس اونث فلهاورتمهار ساخليفه كوايك بزارد يناراورسواونث غله دسادي ادرجار تممارے درمیان بیمعاہدہ تحریر ہوجائے کہندتم ہارے خلاف لڑو مے اور نہم بھی تممارے خلاف جنگ بریا کریں ہے؟ حضرت ربید بن عامر والن نے فرمایا کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے ایسا مجھی ہو بی نہیں سکتا۔ میں پہلے کہد چکا ہوں كرتين صورتيس بين اول توبيركم اسلام قبول كرلود ومراجزيدا ورتيسراجنك باوربس!

جرجیں کہنے لگا کہ بیاتو مجھی نہیں ہوسکتا کہ ہم فرہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہم اپنے دین ہے بہتر کوئی دین نبیس دیکھتے اور ہمارے دین کا بدل کوئی نبیس۔ لہذا جب تک ہمارا ایک آ دمی بھی زندہ ہے اس وفت تک ہم اپنا وین چھوڑ کرکوئی اور دین قبول کرنے کو ہرگز تیار تہیں۔ رہا معاملہ جزید کا تو اس ذاست کی زندگی پر ہم مرنے کوتر جے ویکے تم کوئی ہم سے زیادہ لڑا کانہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج تم سے زیادہ جنگ دیدہ اور جنگ چشیدہ ہے جنگ وحرب اور میدان کارزار میں اتر نااس کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہماری جنگجونوج میں قوم بطارقہ کے سپوت اور سرداروں کے بیٹے ہیں جومردان حرب شمشیر کے دھنی اور نیزہ بازی کے ماہر ہیں۔جرجیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کے کہ مقالیہ نامی یا دری کو بلاكرلائة تاكداس بدوى سےمكالمدكيا جائے۔

### بإدرى اورحضرت ربيعه والمن كحدرميان مكالمه

علامه واقدى مُولِيْك كليمة بين: يادرى نے كها: اے برادر عرب! مارے علم من بيب كه بينك الله واقدى مولى ہاتی قریش مبعوث فرمائے گا اور اس کی ایک علامت بیہوگی کہ اللہ اٹنان کو آسانوں کی سیر کرائے گا کیا تمھارے پیغیرکو 

حضرت ربیعہ بن عامر واللظ فے جواب دیا کہ ہال! ہمارے آتا ومولی حضور سرور کا تنات منتل کو اللہ علق نے 

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى الَّذِي

" پاک ہے اسے جوابی بندے کورانوں رات لے میام جدحرام سے مجدافعیٰ تک جس کے مردا مردہم نے

اورایک نیزی ہائے ماجب سے کھا۔ (مترجم علی عنہ)

<sup>🛭</sup> باره 15، الاسواء 1، ترجمه كنزالايمان. كم كرمه سے بيت المقدس تك تشريف لے جانانس قرآنی ہے تابت ہے اس كا مكر كافر ے اور آسانوں کی سراور منازل قرب میں پنجناا مادیث معیم مقتبه مشور میں ہوں ہے۔ جو مدتواتر کے قریب پنج منی ہیں اس کا محر کمراہ ہے۔

یادری نے کہا: ہماری کتاب میں بھی موجود ہے کہ اس نی طبط اور اس کی اُمت پر ایک مہینے کے روزے فرض موسكك اوراس مبينه كانام "ماه رمضان" بوكار

حضرت ربیعہ نگاٹن نے فرمایا: میر محمی تھیک ہے اللہ کھاتی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور ہماری کتاب قرآن مجيد ميس اس كاذكر بالشظافار شادفرماتا ب:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ عَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ طَهُ

'' رمضان کامہینہ جس میں قرآن اترالوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں توتم میں جو کوئی میمبینہ یائے ضروراس کے روزے رکھے۔ " 0

بادری نے کہا: ہم اپی کتاب میں بیمی باتے ہیں کہ اگر اس امت کا کوئی مخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں دس نیکیاں تھی جائیں گی نیکن اگر بدی کرے گا تواس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔

حضرت ربيد واللا في فرمايا: بال الله الله الا ما تا ب

﴿ مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظلُّمُونَ۞

"جوایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس بیں اور جو بُرائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا محراس کے برابراوران برظلم ندموكا .. 🌣

یادری نے کہا: ہم نے اپنی کتاب میں بیجی پڑھا ہے کہ اللہ کان کی اُمت کوان پرصلوۃ وسلام پڑھنے اور درود تجيجنے كاحكم دےگا!

حضرت ربيد والمؤلف فرماياكم بالكل مميك بالشافة قرآن مجيد من ارشادفرماتا ب ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ۚ لِمَا يَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

"بيك الداوراس كفرشة درود بميع بي اس فيب بتائے والے (مي) ير، اے ايمان والوأن يردروداور

پاره 2، البقره 185، ترجمه كنزالايمان.

<sup>🤁</sup> پاره 8، الانعام 160، ترحمه كنزالايمان.

# پادری کا فیصله، رومیول کی بدنیتی اور حضرت ربیعه رفافظ کے کوشش

پادری میہ جوابات س کر بہت منتجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ تن اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اسی دوران میں ایک درباری نے جرجیس سے کہددیا کہ جناب میدونی ہودی ہے جس نے آپ کے بھائی کوکل قبل کیا تھا۔

جرجیں بیٹن کرآ گ بگولہ ہوگیا اور مارے خصہ کے آکھیں سُرخ ہوگئیں چاہا کہ آپ پر جملہ کر دے، مگر آپ اس کے ارادوں کو بھانپ کئے جلدی سے برق رفناری کے ساتھ کود کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے جرجیس کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور ادھروہ زمین پر ہلاک ہوکر گرا اور ادھروی آپ پرٹوٹ پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پرسوار ہو بچکے تھے آپ نے رومیوں کوللکار ااور ان پر جملہ کر دیا۔

# حضرت ربيعه ناتن اوركشكراسلام كاحمله

حضرت بزید بن ابی سفیان ناتی نے جب اس طرح رن پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کرکہا مسلمانو! اللہ ﷺ کے دشمنوں نے رسول اللہ مَاکیکی کے معالی کے ساتھ غداری کی ہے، تم مجی فوراً حملہ کردو!

یہ سنتے بی مسلمانوں نے مشرکوں پر جملہ کر دیا۔ دونوں لفتکروں میں محمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔ رومی بوے استقلال اور پامردی کے ساتھ لڑرہے منے کہ اچا تک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جس کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حصلے بڑھ میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حصلے بڑھ میں اسے بھاڑ کررکھ دیں۔

### مسلمانوں کی فتح اور مال غنیمت

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وابت کپٹی ہے کہ اس معرکہ میں رومیوں کے آٹھ ہزار نو جی کام آئے ان کے پورے نشکر کا صفایا ہو گیا کوئی ایک مختص بھی زندہ نہیں بچا تھا اس کی وجہ بیتی کہ تبوک شام سے چونکہ کائی دور پڑتا ہے اس لئے عربوں نے اُن کا مال، تا تاری گھوڑے اس لئے عربوں نے اُن کا مال، تا تاری گھوڑے تھوٹے بڑے وی اور اُن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام تھوٹے بڑے نیے اور تمام خزانہ قبضہ میں کرلیا اور پھر شرصیل ڈاٹٹو کا تب وی اور اُن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگ

پاره 22، الاحزاب 56، ترحمه كنزالايمان.

حضرت بزیداور حضرت ربیعہ نظافتہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے اتفاق رائے سے فرمایا کہ یہ مال جوہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے اس میں مجھے منامان اور ہتھیا رول کے سواسب کچھ حضرت ابو بکر صدیتی نظافتی کی خدمت میں بھیج دیا جائے تاکہ اس مال کو د کھے کرمسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہواور مسلمان جوق در جوق اس طرف آئیں چنا نچہ سب اس پر برضا ورغبت تیار ہو گئے اور سوائے اسلحہ اور سامان حرب کے تمام مال غنیمت حضرت شداد بن اوس خالی کی مسلمانوں کو تقویت سرکردگی میں پانچ سوسواروں کے ہمراہ خلیفۂ رسول منافی کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہواور باقی لشکر تبوک کے مقام پر تھرار ہاتا کہ دوسر ہے لوگ اور باقی جیش بھی ان سے آگر مل جائیں اور پھرا کھے روانہ ہوں۔

علامه واقدى وكلية كلصة بين:

حضرت شداد بن اوس و المحقول بن ما تعيول كے ساتھ جب بير سامان اور مال غيمت لے كر مدينہ طيبہ بنج اور مسلمانوں نے مشركين كے اموال ديكھے تو انھوں نے بلند آ واز سے نعر اکتر اور نعر اور سالت لگائے۔ اللہ مسلمانوں نے مشرک ابو بكر صديق و اللہ آ اللہ آ واللہ آ اللہ آ واللہ آ اللہ آ واللہ آ ور بشر و نذیر آ قا حضرت محمصطفی فاللہ آ پر درود و مسلم كی ایمان افر وز صداو س سے مدینہ شریف كی فضاو س کو گو بختا ہوا پایا تو آپ واللہ نے نعر اور نعر اور ار سالت كی آ وازیں من كراس كا سبب دریافت فرمایا؟ لوگوں نے عرض كيا: حضرت! شداد بن اوس والله الله مجد میں دور كھت بیں۔ ابھی بید كر بور ہا تھا كہ شداد بن اوس واللہ اللہ كے ساتھ آ بنچ اور سوار يوں سے اتر كر پہلے مجد میں دور كھت بیں۔ ابھی بید كر بور ہا تھا كہ شداد بن اوس واللہ اللہ عن حضور ہدیں صلو آ و سلام پیش نقل پڑھے بحر نماز سے فارغ ہوكر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوكر گنبد خضراء كے كھین كے حضور ہدیں صلو آ و سلام پیش كرنے كی سعادت حاصل كی اور روضہ رسول فاللہ پر اجتاعی حاضری كے بعد حضرت ابو برصد یق والم کی فقہ دیاں كیا اور حضر ہو كے اور اسلام كی فقے ولھرت كی مبارك باددی اور و میوں كے ساتھ جو كھے جنگ میں ہوا، وہ تمام قصد بیان كیا اور سنر جہاد كر متعلق تفصیل كے ساتھ مطلع اور آ گاہ كیا۔



معنف كالفاظ به بي: "لمّا وَصَلَ بِالْمَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلَمَّا عَايَنَ الْمُسْلِمُونَ آمُوالَ الْمُشْرِكِيْنَ رَفَعُوا آصُواتَهُمْ
 بِالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ، وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ مُحَمَّدٍ \*



# حضرت ابوبكر صديق دلاني كاايك اوركشكر تياركرنا

حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹڑ نے اس بر یفنگ کے بعد اللہ ﷺ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اس فتح اور کامیا بی کو نیک فال فال تصور فرما کر روم کی جنگ سے حاصل شدہ اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر مرتب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے الل مکہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور انھیں جہاد کی دعوت اور ترغیب دی خط کی نقل حسب ذیل ہے:

حضرت ابوبكر خالفة كاابل مكه كوخط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من ابى بكر عبدالله عتيق بن ابى قحافه الى المسلمين الى اهل مكه و من حولها.

السلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد الله المعد فانى قد استنفرت من قبل المسلمين الى جهاد عدوهم وفتوح بلاد الشام و قدكتبت اليكم لتسر عوا إلى ما امر ربكم سبحانه و تعالىٰ اذيقول الله عزوجل:

للمجاهدين المهاجرين والا نصار ومن اتبع سبيلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### بسم الله الرحدن الرهيم

یہ خط ابو بکر عبداللہ علیق بن ابی قافہ کی طرف سے اہل مکہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے نام ہے۔
السلام علیم ..... میں اللہ کھانی کا حامد اور شاکر ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمصطفے مقابلہ پر درود بڑھتا ہوں۔

بڑھتا ہوں۔

اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد اور بلاد شام کو فتح

کرنے کے لیے جمع اور تیار کیا ہے۔ میں نے محاری طرف بھی لکھا ہے اور
دوسرے مسلمانوں کو بھی خطوط روانہ کیے ہیں کہتم اپنے رب کھٹن کے تھم کو
پورا کرنے کی طرف فوری توجہ دواس لیے کہ اللہ کھٹن کا امر ہے:
﴿ إِنْفِرُ وَا خِفَافًا وَيْقَالًا وَ جَاهِدُ وَا بِاَمْوَ الِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ فِی
سَبِیلِ اللهِ طَدُلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہُوں

دوسی کروہ کی جان سے جا ہے بھاری ول سے اور اللہ کی راہ میں او واپنے
مال اور جان سے یہ محمارے لئے بہتر ہے اگر جانو۔ "

یہ آیت کریم تمارے تق میں نازل ہوئی اور تم اس کے سب سے زیادہ اہل اور اس کے سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے اس آیت کی تقدیق کرنا اور اس کے تھم پڑمل کرنا تم پر واجب اور لازم بنرآ ہے۔ جو اللہ بھٹ کے دین کی مدد کرے گا، پس اللہ بھٹ اس کا مدد گار ہوگا اور جس نے بحل سے کام لیا اللہ بھٹ اس سے بے نیاز ہے اور اللہ بھٹ فی اور حمید ہے۔ اور اللہ بھٹ فی مدد کرے۔

سوتم دوڑواس جنت کی طرف، جس کے درجات بلند ہیں اور اس کے ٹمرات وفوا کدعفریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور اس کے ٹمرات وفوا کدعفریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور ان کے لئے جواس کی سے اور ان کے لئے جواس کی راہ پر چلیں اور وہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ کا فی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

<sup>🗗</sup> پاره 10 ، التوبه 41 ، ترمعمه كنزالايمان

آپ نے اس خطر پر رسول اللہ ﷺ کی مہر نگائی اور عبداللہ بن حذا فدکو دیکر روانہ کیا۔ حضرت ابن حذا فہ یہ خط لے کر جب مکہ عظمہ پنچے تو انھوں نے لوگوں کو منادی کر کے بلایا اور اہل مکہ جب مجتمع ہو مجتمع آپ نے ان کو یہ خط پیش کیا اور اصحاب رسول مُنافِیْل کے سامنے پڑھا۔

#### اہلِ مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد م

حفرت ابو بمرصدیق نافشہ کا بیہ خطائ کر سہیل بن عمرواور حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابی جہل نفاقیم کھڑے ہوئے اور کا دور کے اور کے اور کی دورت اور کی دورت کی دورت کو تیا اور ہوئے اور کی زبان ہوکر کہنے گئے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے تھم کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کھنٹ کے دسول محمصطفیٰ مُنافِقِم کے قول کی تقدریق کی۔

حارث بن بشام اور عکرمہ بن انی جہل ٹنافی نے کہا: اللہ کانی کتم اہم اللہ کانی کے دین کی مدداور افرت ہے کہ پیچے نہیں دہیں گئے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے دہ سکتے ہیں اور یددرست ہے کہ پیچے نہیں دہیں گئے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں نے بی کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور فعت پیکے دعفرات ہم سے پہل کر پیچے اور انعوں نے پیچے کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور فعت عظلیٰ کے حاصل کرنے ہیں ہیں جونے سے مارا نام سابقین میں شامل ہونے سے دہ کیا تو لاحقین کی فہرست میں تو ضرور لکھا جانا جا ہے۔

چنانچے حضرت عکرمہ بن ابی جہل نظافۃ اپنی قوم'' بنی مخزوم'' کے چودہ آدمی لے کر نظے اور سہیل بن عمرہ نظافۃ اپنے قبیلہ ''بنوعام'' کے چالیس جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام نظافۃ بھی تنے، تیار ہوکر آئے۔ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ مزید آلے اس طرح پانچے سوافراد کی ایک جماعت تیار ہوکر مدینہ منورہ کی طرف عازم سنر ہوئی۔

## حضرت ابوبكر ثلاثا كالتبيله موازن اورثقيف كي طرف خط

حضرت ابو برصدیق الله فیاق موازن اور تقیف کو بھی لکما تھا ان کے جارسوآ دی بھی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو مجے۔

#### علامه والذي مكلية لكست بن:

مبرالله بن سعید الله سے روایت ہے، ابد عامر ہوازنی کا بیان ہے کہ ہم طائف بی بنے کہ ہمارے پاس حضرت ابد بکر صدیق الله کا کمتوب کرای پہنچاوہ نامہ مبارک جب ہم پر پڑھا گیا تو فوراً ہوازن اور تقیف کے چارسوآ دمیوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خرکل پڑے۔ راستہ بی کہ والے اصحاب ہمی ہم سے ل مجے اور اس طرح آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خرکل پڑے۔ راستہ بی کہ دوالے اصحاب ہمی ہم سے ل مجے اور اس طرح marfat.com

## نے لشکر کی شام کی طرف روانگی

حضرت شداد بن اُوس ثلاثة كا بیان بے كدا یك روز حضرت ابو بكر صدیق ثلاثة مهاجرین اور انسار كی اُیك جماعت كه بمراه جمادے پاس چها و فی میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام قبائل كے درمیان پیدل چلتے ہوئے دوره فر مایا اور فوج كا جائزه لیا پھر آپ نے ایک مقام پر كھڑے ہوكر نوج سے خطاب فر مایا۔ اللہ کھانى حمد و ثناء بیان كی جو كداس كے لائق اور شایان شان ہے۔

## حفرت ابوبكر والنؤكا خطبه

حمدوصلوة كے بعد آب تفافظ نے فرمایا:

''لوگو! بینک اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائف مقرر فرمائے ہیں، وہاں ایک فریفنہ جہاد بھی ہے جس کا ثواب اللہ ﷺ کے نزدیک بہت بڑا ہے تہمیں چاہئے کہ اپنی نیتوں کواچھا کرلواور ارادوں کو پاک صاف رکھوتا کہ تمھاری نیکیوں میں کثرت اوراضافہ ہو۔

اے اللہ ﷺ کی بندو! تم اپنے رب ﷺ کے فریضہ کی ادائیگی میں اور اپنے نبی مکرم مُلَاثِیْ کی سنت کی انباع اور پیروی کرنے میں جلدی کروتم جس نیک کام کی طرف جارہے ہواس میں دوہی با تیں ہیں اور دونوں ہی خوب ہیں لیعنی فتح یا شہادت! اگرتم کوشہادت نصیب ہوئی تو تم اپنے اسلاف سے جاسلتے ہواور جوشخص تم میں سے اللہ کا اور اور جوشک تم میں سے اللہ کا تو اس کا اجراللہ کریم ورجیم کے ذمہ کرم پر ہے۔''

<sup>•</sup> بیدید شریف کا قبرستان ہے جہاں بہت سے محابہ کرام اور الل بہت اطمار کے جزارات ہیں۔ (مترجم عنی منہ)
Inaliat.com

### حضرت ابوبكرصديق والفؤ كاحليهمبارك

عبدالله بن سعید منافظ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعامر منافظ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق منافظ کی صورت اور حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں چھے بتلا ئیں۔ تو حضرت ابوعامر ٹاٹٹؤنے آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: "كَانَ رَجُلًا اَسْمَرَ نَحِيفًا طَوِيلًا خَفِيْفَ اللِّحْيَةِ."

"حضرت صديق اكبر ولافة محندى رنگ، وُسلِے پتلےجم والے لمج قد كے مرد تنے، واڑھى مبارك زياد و بحرى

### بنوكلاب كاجہاد كے كيے آ مادہ ہونا

ابوعامر واللؤ كابيان بي جارسوآ دي " حضرموت" بي بھي آئے تھے۔حضرت ابوبرصديق والنونے روم كى جنگ کے لئے ایک خط حصرت اصید بن مسلمہ کلا فی داللؤاور بنوکلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا۔ جب بیجع ہو مھے تو حضرت منحاك بن سغیان بن عوف الكلافی و الكلافی و الكلافی ان میں كمرے موكرايك تقرير كى اور قوم كلاب سے مخاطب موكر فرمايا: اے حضرات بنو کلاب! اللہ اللہ اللہ علی سے ڈرواور رسول اللہ مالی کے خلیفہ کی خدمت میں فوری حاضر ہو جاؤ اور اس دین کی نعرت کے لئے جواللہ اللہ کا کی طرف سے اس کے مجبوب رسول حضرت محد من اللے لے کرمبعوث ہوئے ہیں۔ وه فيرأ اته كمر به وية بيشن كربنوكلاب كا ايك بوژها مخض جوكي مرتبه ملك شام كميا تها، كمرٌ ا بوا اور كهنه لكا: منحاك إتو جميں ايك اليى قوم سے الانے پر أبھارتا ہے جن كے ياس عزت ہے، قوت ہے، بے شار كھوڑے اور برطرح کا سامان حرب ہے، اہل عرب میں اتن ہمت اور قوت کہاں کہ وہ رومیوں سے مقابلہ کرسکیں؟ جبکدان کی تعداد بھی بہت کم ہے اور پھر بیر بیں بھی ضعیف و کمزور اور رہی سبی کسر بھوک اور افلاس نے اُن کی نگال رکھی ہے! حضرت منحاك بن سغيان الألاكة فرمايا:

رسول الله من فلا كوفتو حاست فوج كى زيادتى اورسامان جنك كى كثرت سے حاصل نبيس موسيس بلكه آب كى فتوحات كا مرارالله الله الله الله المارين كاظهار يرتفاجس كساته آب مبعوث موئے تھے۔

آ پ کو یاد ہوگا کہ جگ بدر ( کبریٰ) میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کھا تھے کی تنے جنوں نے قریش کے ان جنگجوؤں سے الوائی کی جن کے پاس ہرطرح کا اسلوموجود تھا، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کئ منازیادہ تھی اور ایک اى غزوه بدر پركيامنحصر ب، آپ عالج بب تك اس دنياش حيات كا برى كے ساتھ تكريف فرمار ب فقول والعرت بيشه

 جکسمرنسافکری کوست اور مامان حرب سے فیس بلکرانیان کی قومت اور وزی حست اور جذبه صاوقہ سے اور کان جاتی ہے۔ (مترجم علی مند) marfat.com

علامہ واقدی وَ اَللہ کی وَ اَللہ کی اِللہ کی اِللہ کی تقریر سی تو ان کی آئیسیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فورا جس وقت بنو کلاب نے حضرت منحاک رہائی کی تقریر سی تو ان کی آئیسیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فورا چل دیئے۔اونٹوں پرسامان حرب کے علاوہ خود بھی سوار ہوئے ،عربی گھوڑ ہے ساتھ لئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر انھوں نے ہتھیار پہنے اور گھوڑوں پرسوار ہوکر مدینہ طیب میں واغل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائی وقت لشکر اسلام کو ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لئے مدینہ طیب سے لکھے تھے۔

آپ سے ملاقات ہوگئ آپ نے بنوکلاب کو دیکھا تو ان کی آمد سے نہایت مسرور ہوئے اور ان کوائی وفت امر دیا کہ مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا بائدھا اور ضحاک بن سفیان ڈاٹنؤ کے سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کی سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کی خدمت میں اس غرض سے پیش کئے کہ روم کی جنگ میں آپ ان کوکام میں لاسکیں۔

حضرت صدیق اکبر خلفظ نے جب ان محوزوں کو ملاحظہ فرمایا تو چونکہ تمام محوزے اشتر کے تنے ہیں ہمہت خوش ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ منافیظ سے سنا ہے آپ منافیظ فرماتے تنے: ((خیل الیمن مجلة طلقة)) " بین کے محوزے مخبلیان تیزروہوتے ہیں۔"

## بنوكلاب پرامبرلفكركامقرر بونا

علامه داقدی محظیہ کلمتے ہیں: عرب میں ایک بلیل می مئی ۔ مہاجرین اور انصار کے جمروشیر جوان میدان میں لکل

ع بے اُردو میں کرہ کموڑا کہتے ہیں۔ (متر جم عنی صنه) marfat.com

آئے۔مقام جرف میں ایک کامل جیش جمع ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیت الگائلائے ادادہ فرمایا کہ امیر جیش ایمن اللمۃ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الگائلا کو مقرر کریں اور
ان کے طلیعہ (ہراول دستے /مقدمۃ الحیش) پر حضرت سعید بن خالد بن سعید بن عاص الگائلا کو جو ایک شریف اور نو جو ان
ہے، امیر مقرر کریں کیونکہ سعید بن خالد الگائلائے حضرت ابو بکر صدیتی الگائلا کی خدمت اقد س میں درخواست کی تھی کہ جس
وفت آپ نے ادادہ فرمایا تھا کہ میرے والد خالد اللائلائلا کو جو آپ کے جیش کے افسروں میں سے ایک افسر ہے کہ انحیس
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا حالا تکہ انحوں
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اسے آپ کو اللہ چکنی راہ میں وقف کر رکھا تھا
اور میں نے بحیوشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے کیا ایسامکن ہے کہ آپ جمیے اس لٹکر کی کما غرسونپ دیں۔ میں
اللہ چین کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جمیے اللہ چین کی راہ میں لڑ ائی میں بزدل اور عاجز نہیں یا کیں گے (انشاء اللہ چین)
اللہ چین کی سعید اللہ اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اجھے شہموار سے، اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ خات فرائلا نے انہیں جنڈا عطافر ماکر دو ہزار سواروں پر سالا راور کما نا شرمقرر کر دیا۔

علامہ واقدی مینیا کھتے ہیں: مجھے واقد بن ابی یاسر اللظ نے برید بن رومان اللظ کے حوالہ سے بدروایت بیان کی ہے کہ حضرت عرفاروق اللظ نے جب سعید بن خالد اللظ کی بیہ بات کی کہ اس نے حضرت ابو بکر اللظ سے ایک خواہش فلا ہرکی تھی اور انھوں نے اس کو دو ہزار عرب شہسواروں پر سردار مقرر کر دیا ہے تو آپ نے اس طریق کار کو پندنیس فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اللظ کا کار کو پندنیس فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اللظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا ضلید رسول اللہ منظاہ ا آپ نے بیہ جمنڈ اسعید بن خالد واللئ کے لئے تیار کرایا ہے حالانکہ ان سے بینئر دوسرے حضرات موجود ہیں، جن پر سعید اللظ کو تیج دی گئ اور اپ کریا گیا ہے ان کو جمنڈ اعطا کرتے وقت جو گفتگو انھوں نے آپ سے دشمنوں کے خلاف کی ہے، میں نے وہ مشکوسی ہے بخدا اسعید اللظ نے میرے سواسی اور کا ارادہ نویس کیا واللہ ایس نے بھی اس کے والد کے بارے شل کو کی اس سے عداوت رکھی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر والطنوبيان كرتے بيں كه ميں بھى اس الفكر ميں تھا۔ سعيد بن خالد والظورة مقام جرف ميں جميں نماز پڑھارے تھے جب "ابواروى الدوى" پنچے اور حضرت ابو بكر صديق واللو كا تكم سنايا۔ سعيد واللو نے فورا وہ جھنڈا واپس كر ديا اور كہنے گئے: اللہ اللہ كانتى فتم! ميں خدمت دين ميں اپنے آپ كو وقف كرچكا ہوں۔ بخدا! ميں حضرت ابو بكر صديق والله كے علم كے نيچے جہال كہيں اور جس كے ہاتھ ميں ہوگا اللہ كائتى راہ ميں دل وجان سے لاوں گا۔

## حضرت عمرو بن عاص والثين كى تقررى

آپ نظائف جواب دیا: ہم اس معاملہ میں اُن لوگوں کوآگو انسیں کے جواسلام لانے میں سابق اور مقدم ہیں۔
سہبل بن عمرو نظائف نے کہا: اگر آپ اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں تو بخدا ہم آپ
کی نافر مانی ہر گزنہیں کریگے۔ہم نے ایام جا ہلیت میں رسول اللہ مظائف کے خلاف جنگ میں جتنا مال خرج کیا تھا، اب ہم
اللہ کا تی کی راہ میں اس سے دو گنا خرج کریں کے اور جتنی مرتبہ رسول اللہ مظائف کے مقابلہ میں لکل کر آئے اور تھم ہے،
اب اللہ کا تھی کے وقعنوں کے مقابلہ میں اس سے بدر جہازیادہ جم کرائویں مے۔

عکرمہ بن اُنی جہل اللظ نے کہا: لوگو! میں شمیس خدا کی تتم کما کر یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی جان اللہ اللہ ال

حضرت الوبكر صديق التألين في النظر في التحالي المنظرة المنظرة والمرقوت المانى كود كم المحس بدوعادى:

"اللهم بلغهم افضل ما يُومِّلُونَ وَاجْزِهِم اَجْرَهَمُ بِالْحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ."

"اكلهم بلغهم المنطقة والكواك كا أميدول سي بحى زياده اعلى مرتبه يريبني اوران كا عمال سي براان كواجرو واب عطافرها."

اس کے بعد آپ نے عمر و بن عاص بن وائل مہی ڈاٹٹ کو بلا کرعلم ان کے سپر دکیا اور فرمایا میں مکہ کرمہ، ثقیف، طاکف، ہوازن، بنوکلاب اور حضر موت کی افواج پر شمصیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ کو لکھو کہ اگر شمصیں کمک کی ضرورت ہوتو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے مشورہ کے بغیر ہرگز نہ کرنا۔ اب تم دخصت ہوجاؤ النّدرب العزت تمحارے اور ان کے ارادے پورے فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔

حضرت عمر اللظ نفر مایا: جو بچوتم نے کہا بالکل بجا ہے، اس میں کوئی کلام نیں اور میں اس میں تمعاری تکذیب نیں کرتا، مگر جھے اس میں کوئی خوشی نیں ہوگی کہ تم ابوعبیدہ اللظ پر حاکم بن کرجاؤ۔ ہمارے نزدیک ابوعبیدہ اللظ کا مرتبہ تم سے افضل ہے نیز وہ اسلام لانے میں بھی تم پر سبقت رکھتے ہیں اور پھر نبی محرم تلای ان کے متعلق فرماتے تھے۔ 'آبو عُبیدة آمین کھنے اور پھر نبی محرم تلای ان کے متعلق فرماتے تھے۔ 'آبو عُبیدة آمین کھنے ایک کھنے ہیں۔ ''ابوعبیدہ اس امت کے ایمن ہیں۔ ''

حضرت عمروبن عاص والله كينے مكے: اكر ميں ان كا امير بناديا جاؤل تواس سے ان كى كسرشان لازم آتى ہے اور نہ مير سے سيدسالا رافظم بن جانے سے ان كى قدرومنزلت ميں كوئى كى واقع ہوگى۔

صعرت عمر اللكائن فرمایا: افسوس ہے عمروا تو دنیا کے جاہ و مرتبہ کا طالب ہے، خدا کا خوف کر اور دنیوی شرف اور مرتبہ کا بعائے کے خدا کا خوف کر اور دنیوی شرف اور مرتبہ کی بجائے کا خرصت کے شرف ویزرگی کا طالب بن اور صرف الله الله کا کی خوشنودی اور دخنا کو جا ہے والا ہو!

عروبن عاص نے کہا: آپ نے جو پھوفر مایا ہے ت کی ہے۔

پر عمروبن عاص اللظ نے فوج کو چلنے کا تھم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی، اہل مکہ کا دستہ سب آ مے تھا اور اس کے پیچے بنو کلاب، الاضاحی، ہواز ن اور ثقیف کی علی التر تیب صف بندیاں تھیں۔ مہاجرین وانصار کا جیش اس لئے تھہرا رہا کہ وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللے کی قیادت میں جانا تھا۔ عمرو بن عاص اللظ نے اپنے مقدمہ الجیش (ہراول دستہ) کی کما فاسعید بن خالد واللہ کا تھ کوسونی تھی۔

## حضرت ابوبكر دلائمة كى ونت روا تكى كشكر كونفيحت

حضرت ابوالدرداء ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص ٹاٹٹؤ کے ہمراہ ان کے جیش میں میں بھی موجود تھا، فوج کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدین ٹاٹٹؤ نے امیر لشکر کو جو ہدایات اور پند ونصائے ارشاد فرمائے ان کو میں نے اپنے کا نوں سے سناتھا آپ ٹاٹٹؤ نے فرمایا تھا:

ظاہر وباطن میں اللہ کا سے ڈرتے رہنا اور تنہائی میں بھی اللہ کا سے حیا کرنا کیونکہ وہ تیرے ہر ممل کو دیکھنے والا ہے۔ تم خوب جانے ہو کہ میں نے تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پرتم کوسپہ سالار مقرر کیا ہے، جو ممل کرو آخرت کے لئے کرو۔ (دنیا مقصود نہ ہو) اور اپنے انکال سے اللہ کا تک کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرنا اور سفر میں نرمی کرنا، چلنے میں زیادہ تیزی نہ کرنا، اپنے ہمسفر وں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ان میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں اور تم ایک دور کے سفر پر جارہے ہو، اچھا چلواللہ کا تماری مدفر مائے گا!

الله الله الله الله المال الم

فلسطین پینی کرمخبراور جاسوس مقرر کر کے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر فتح باب ہوں تو تم فلسطین میں بی وشمن سے لڑنا اور اگر انھیں تمھاری الداد اور کمک کی ضرورت ہوتو ان کی کمک کے لئے کیے بعد دیکر سے مبیل بن عمرو، عکر مہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد ٹھاٹھ کی کمانڈ اور سرکردگی میں فوجی دستے ارسال کرتے رہنا۔

ایی ویونی انبام دینے میں کمی تشم کی ستی اور کا این این ایسے قربیت کی نہ میکنے دینا، کزوری برگز نه دکھانا دشن کی

نیادہ فوج دیکھ کریے نہ کہنے لگ جاتا کہ میں ابو بکر بن قافہ نے دشمن کے شاخیں مارتے ہوئے سمندر میں مجینک دیا ہے اور ہم تو اتن بڑی فوج ظفر موج سے جنگ کے قابل نہ تھے۔ ہم مملوکوں کو ابو بکر نے کہاں اس سپر پاور سے ظرانے اور فولادی بہاڑ سے سر پھوڑنے کو کہددیا، جس کی ہم طافت نہیں رکھتے۔

کیونکہ عمرو ٹٹاٹٹا! تم کتنے مقامات پر دیکھے بچے ہوکہ بار ہاہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود مشرکین کی بہت بڑی بوی فوجوں سے لڑائی لڑ بچے ہیں۔غزوۂ خیبر کی جنگ تو تم اپنی آ تکھوں سے دیکھے بچے ہواور تو م یہود پراللہ کھٹن نے جوہمیں فتح ونصرت عطافر مائی وہ منظر تمھاری نگاہوں کے سامنے ہے۔

اے عمرو ذائظ! یا در کھو! تمھارے ساتھ جومہا جرین اور انصار موجود جیں بید حضرات اہل بدر جیں، ان کی تعظیم و کھریم
کرنا اور ان کے حقوق کو پیچانا۔ ان پر اپنی سلطانی کے نشہ میں آ کر کہیں کوئی دست درازی اور زیادتی نہ کر بیٹسنا۔ ویکنا!
شیطان تمھارے دل میں کہیں تکبر ونخوت پیدا نہ کر دے اور تمھارے ذہن میں کبھی بید نہیں ہونا چاہئے کہ ابو بکر
نے چونکہ مجھے حاکم بنایا ہے اس لئے میں دوسر لوگوں سے انصل ہوں۔ خبر دار! شیطان کے دھوکوں میں نہ آنا وہ
بوام تا رہے، خودکو دوسروں کی مثل ایک عام سپائی جھنا اور بس! جس وقت کوئی کام در پیش ہوا ہے ساتھیوں سے مصورہ
کیا کرنا۔۔

نمازسب کاموں ہے اہم ہے۔ نماز کا خاص بندو بست اور اہتمام کرنا، جب نماز کا وقت ہوفور آاؤان وینا، کوئی نماز بغیراؤان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لٹکراؤان من لے تب جاکر نماز پڑھنا، لٹکر بیں سے جو حضرات تمعارے ساتھ باجماعت نماز اواکریں گے تو بہت انچھی بات ہے لیکن جو خض اپنی قیام گاہ پراسپے خیمداور کیمپ بیں بی پڑھ لے اس کے لئے کہی کافی ہے۔

ا پین نفس کی اصلاح کرو سے تو پھر ہی دوسروں کی اصلاح ہوگی، بینی اپنے ایٹھے کردار سے اصلاحات کومئوثر بنانے کی کوشش کرنا۔رعیت کی برنسبت بادشاہ اپنے فعل عمل میں اللہ کا گاؤگا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔

یں نے تعمیں اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے البذا ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک گروہ کی قدر و مزات پہانا، مہر بان اور مشغق باپ کی طرح اُن سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کو اطلاع کر کے پھر چلنا، پھر لشکر کو ہراول دستہ کے طور پر آگے آگے رکھنا اور جن پر زیادہ اعتاد ہوان کو پیچے تفاظت پر مامور کر دینا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتو مبر کرنا، استقلال اور پامردی سے لڑنا پہائی اختیار نہ کرنا اور اپنی برد کی اور ضعف و عاجزی ظاہر نہ کرنا۔ قرآن کی میم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا۔ قرآن کی میم کرنا کیونکہ ساتھیوں کو تاکید کرنا کہ پابندی سے تلاوت کرتے رہیں، دور جا ہلیت کے واقعات کے بیان اور ذکر سے منع کرنا کیونکہ اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ و نیا کی شیپ ٹاپ اور چمک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں اس سے آپس کی عداوتیں اور پرائی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ و نیا کی شیپ ٹاپ اور چمک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں سے جا ملوجو تم سے پہلے ہی شکم افلاس اور بھوک پیاس کی حالت میں گزر گئے اور تم بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے آئیڈ بیلی بمونہ اور قد وہ وہ پیشوا ٹابت ہونا جن کی مدح وستائش میں قرآن ہی جورطب اللیان ہے اللہ گئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِآمُرِنَا وَأَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكُوةِ \* وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ ٥ ﴾

''اور ہم نے انھیں امام کیا کہ ہمارے تھم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انھیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپار کھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔''

حضرت ابودرداء نالنئز بیان کرئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خالفہ جس وفت عمرو بن عاص خالفہ کو بیا تھیجیں فرما رہے تھے اس وفت وہاں حضرت ابوعبیدہ بن جراح خالفہ بھی حاضر تھے ان نصائح کے بعد آپ خالفہ نے فرمایا:

بس اب الله ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیں اللہ ﷺ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فی سبیل اللہ ﷺ (کے دین) کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اللہ جہاد کرواور جواللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اس کا نامراور مددگار ہے۔

## حضرت ابوعبيده بن جراح والفؤ كالشكر

چیزت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کے ہمراہ بینو ہزار کا لشکر ارض فلسطین کی طرف چل دیا۔ ایک دن کے وقفہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کے لئے جعنڈے تیار کرائے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا

<sup>🗗</sup> باره 17، الا نبياء 73، ترحمه كنزالايمان.

سپرسالارِ اعظم (Commander-in-Chief) مقرر کر کے تھم دیا کہ اپنے انتظر کو لے کر جاہیے کی طرف روانہ ہوجائیں اور فرمایا: اے امین الاَمۃ! جو نصار کے اور ہدایات میں نے عمرو بن عاص ڈاٹٹ کو کیں ،تم نے ان کوئن لیا ہے اب شمیں رخصت کرتا ہوں۔ اس کے بعد انتکر اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا۔

## حضرت خالد بن وليد والغيز كالشكر

حضرت الویکر تالیخ جب الوعبیده تالیخ کورخست کرکے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید تالیخ کو بلایا اور تعبیلہ کئم اور جذام پر انھیں حاکم مقرر فرمایا اور توسوسواروں پر شمل ایک لشکر زحف (جرار) ان کے سپر دکرتے ہوئے ایک سیاہ علم ان کے لئے با ندھا۔ بیعلم ندکورہ وہی تھا جورسول اللہ علی گا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی گا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی کے معیت اور رفاقت میں بہت سے معرکوں میں واد شجاعت دے چکے تھے اور خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔

اس کے بعد حضرت الویکر صدیق اللہ خالد بن ولید اللہ کا خرف میا شکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ دہات اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے تم "ملک ایلیاء" اور "فارس" کی طرف بیا شکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ دہات تعمیل مقتم و لعرت نصیب ہوگ۔ یہ کہ کر تمام اللہ اللہ کا طرف سے تعمیل فتح و لعرت نصیب ہوگ۔ یہ کہ کر آپ ڈاٹٹ نے انھیں الوداع کیا اور حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ عراق روانہ ہوگئے۔

علامه واقترى محفظة كلفت بين:

مجھ سے رہید بن قیس داللہ نے بیان کیا کہ اللہ معزت ابوبکر صدیق داللہ نے جو الشکر ایلیاء اور فلسطین کی جانب حضرت عمروبن عاص داللہ سے درکے میں بھی اس معزمت عمروبن عاص داللہ سے درکے میں بھی اس معزمت عمر دار حضرت سعید بن فالد بن سعید داللہ سے میں بھی اس الشکر میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن فالد داللہ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں جسنڈا تھا اور وہ جسنڈا لہرا لہرا کر اشعار رزمیہ پڑھتے جاتے ہے جن کا ترجمہ یہ ہے:

- الك جمولة الكركماته جوبمترين قوم سے بے، بلے بي الل شام كركشول
- کے بین کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے ہیں اور شرپندوں کے جتنے ہیں، میں عنفریب ان کو کاٹ دار تکوار سے خاک وخون میں لوٹا دوں گا۔
- ہ اورسیدھے کے ہوئے لیے نیزوں کے ساتھ ان سے دودو ہاتھ کروں گا اور اس محسان کے دن بیل می کی تتم کے خوف وفت میں بیل کی تتم کے خوف وفت و خطری پرواہ فیس کروں گا۔

الماكد لوش برسوري به مام كالموري مع بين المراد المام كالموري كالموري المام كالموري كالموري

کامیاب لوگوں کی صف میں ہو۔ رویم بن عامر وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن جندب وٹائٹ نے مجھے سے بیان کیا ہے وہ فتح شام کے تقدراو بوں کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ بھی فدکورہ بالا رزمیہ اشعار شرحبیل بن حسنہ وٹائٹ کا تب رسول اللہ مُٹائٹا نے اس دن پڑھے تھے، جس دن خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر وٹائٹ نے انھیں بزید بن ابی سفیان وٹائٹا اور ربیعہ بن عامر وٹائٹا کے پیچے قدم بفترم روانہ کیا تھا۔

# روائلی کشکر کے بعد حضرنت ابو بکر وعثمان اللہ کا گفتگو

علامہ داقدی میں کیے گئے ہیں: حضرت ابو برصدیق والمحظیجب شام اور عراق کی طرف فوجوں کو روانہ کر کے والی 
ہدید منورہ پنچ تو آپ اللہ الحکیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جنگ میں کامیابی اور فتح ونصرت کے لئے وعائیں کرتے اور 
آپ مسلمانوں کے حوالے سے دل میں بہت مضطرب متے اور آپ کو بے حد بے قراری اور بے چینی ہورہی تھی۔ حضرت اللہ عثان ذوالنورین والنورین وا

حضرت عثمان ذوالنورین اللؤنے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے عرض کیا: واللہ! مجھے زندگی مجربھی کسی جیش کے جہاد کے لئے نکلنے پراتی خوشی نہیں ہوئی، جننی کہ شام کی طرف جانے والے ان الشکروں کے خروج پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ گات نے اپنے نہی مصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے۔ اور اللہ گات نے اپنے نہی محمصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے۔ اور اللہ گات اپنے وہدے کے خلاف نہیں فرماتا۔

آپ نے فرمایا: واللہ! مجھے بیسب کچھ خوب معلوم اور از برہے کہ رسول اللہ ماٹا کی آفل بالکل حق ہے اس میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں ہے۔ ہم روم اور فارس پر ضرور بالضرور فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، گرہمیں تطعی طور پر بیہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فتح اس جگہ کہ وہ فتح اس جہ کہ وہ فتح اس جنگ میں ہوگی یا کسی اور موقع پر اور کہاں بید فتح ہمارا مقدر مخبری ہے؟ اور نہ جانے کس فشکر کے ہاتھ سے بیکا میا بی نصیب ہوگی!

حضرت عثمان غنی نظافت نے کہا: یہ تو درست ہے کہ ہم نہیں جانتے تا ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا حسن ظن تو ہے اور بہتری ہی کی اس سے اُمیدر کمنی جا ہے۔ marfat.com

## حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاخواب

روایت ہے کہ اس رات حضرت ابو بکر صدیق دالت سوئے تو آپ نے نیند میں ایک خواب و یکھا کہ عمر و بن عاص دالت میں میں ہیں ہی جمرہ بن عاص دالت میں ہیں ہی ساتھوں کے ایک نگل و تاریک وادی میں پیش کررہ مجے اور پریشانی کے عالم میں ہیں، پھر انھوں نے ایک کشادہ اور وسیج میدان کی طرف نگلنے کا ارادہ کیا اور محوڑ ہے کو ایر لگائی اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے پیچے چل رہے ایک کشادہ اور میدانی علاقے میں بینچے ہیں جو بہت تر و تازہ اور نہایت سر سبز و شاداب ہے، رہے ہیں۔ اچا تک آپ ایک وسیح زمین اور میدانی علاقے میں بینچے ہیں جو بہت تر و تازہ اور نہایت سر سبز و شاداب ہے، آپ و ہاں اتر تے ہیں اور بڑے آ رام اور راحت میں ہیں۔

اں خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹڑ بہت خوشی کے عالم میں بیدار ہوتے ہیں اور حضرت عثان غی ٹاٹٹڑ سے اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ انھوں نے اس کی تعبیر سے بیان کی کہ مسلمانوں کو انشاء اللہ ﷺ فتح ہوگی محرابیا لگتا ہے کہ ابتدائے امر میں عمرو بن عاص ٹاٹٹڑاور اُن کے ساتھیوں کو مشرکین کے ساتھ جنگ میں سخت مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گااور آخر کارکامیا بی انہی کو حاصل ہوگی۔

## اسلامی نشکروں کی رومی بادشاہ کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی میشیہ کھے ہیں: زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام ہیں برابر بید معمول رہا کہ بیو پاری اور سودا کر پیٹرلوگ
ملک شام سے گذم، جو، انجیر، روغن زینون، کشمش، منق، کیڑا اور شام کے ملک ہیں پیدا ہونے والی دیگر اشیاء لاکر مدید
طیبہ ہیں پیچنے تھے۔ جس زمانہ میں صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹو کو کو جنگ کے لئے آمادہ کر کے فوجوں اور لشکروں کو
تر تیب دیکر مخلف جہات عالم میں روانہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ بیرونی تاجر مدید منورہ آئے ہوئے تھے ایلیاء اور
فلطین کے متعلق صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹونے حضرت عمروین عاص ٹاٹٹو کو جواحکام صادر فرمائے تھے، تاجروں نے بھی
فلطین کے متعلق صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹونے حضرت عمروین عاص ٹاٹٹو کو جواحکام صادر فرمائے تھے، تاجروں نے بھی
مشرکین کو اہل اسلام کے ہاتھوں فلست ہوئی تھی، سب واقعات اور تفصیلات سے ہرقل کو آگاہ کر دیا۔ ہرقل نے تمام
مشرکین کو اہل اسلام کے ہاتھوں فلست ہوئی تھی، سب واقعات اور تفصیلات سے ہرقل کو آگاہ کر دیا۔ ہرقل نے تمام
ادکان دولت، فوج کے سربراہان (کور کما ظررز) اور پا در یوں (عیسائی علاء ومشائخ) کی کا نفرنس بلائی اور ان سے میٹنگ

بادشاه برقل کا پی قوم سے معورہ

اے ٹی اُمٹرایہ وہ ٹوٹنٹ دیار ہے جس کا خریس میں میں میں کیا ہے آب کو بھا آ یہا ہوں کرائی کی فالا کے ا

امحاب ضرور میرے قلم رویس جو پہلے ہے، سب پہلے چھین لیل کے اور میرے تخت و تاج کے وہ مالک بن جائیں گے اور وہ وقت بہت قریب آلگا ہے۔ تمعارے ساتھی تبوک کی سرز بین بیل قل کر دیئے گئے ہیں۔ محمد ( مُنافِقُمُ) کے خلیفہ ابو بکر ( مُنافُلُ ) نے تمعاری طرف لشکروں کو روانہ کر دیا ہے اور اسے گویا پہنچا بی سمجھو۔ اس وقت تم اپنی خودی کے محافظ اور پاسبان بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل وعیال اور جان و مال کے دفاع کے لئے جان کی بازی لگا دو۔ اگر اس وقت تم نے سستی دکھائی تو پھرعرب تمعارے ملک اور مملک کے مالک ہو تگے۔

یان کرتمام کی تمام توم نے تبوک میں مارے جانے والوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، ہرقل بادشاہ نے اُن سے کہا: رونا چھوڑو، یہ مورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد بنواور ''اجنا دین' کے مقام پراپی فوجوں کو جمع کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا: ہماری خواہش ہے کہ آ پ ہمارے روبرواُن لوگوں کو بلاکر جنھوں نے آپ کو بیر پورٹ دی ہے، پوچمیں۔ ہرقل نے تھم دیا اور ایک سپاہی گیا اور وہ ایک تھرانی عربی کوجس کا تعلق قبیلہ تم سے تھا اور وہ خبریں لایا تھا، اس کو بلالایا۔ ہرقل نے دریافت کیا: بچھیں دن۔ ہرقل نے دریافت کیا: بچھے مدینہ چھوڑے ہوئے گئے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا: بچھیں دن۔

ہرقل نے کہا: مسلمانوں کا والی کون مخص ہے؟ نصرانی نے کہا ابو بکرنام کا ایک مرد ہے۔انھوں نے ایک لشکر تیار کر کے تمحارے ملک کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے بڑے زیرک اور جفائش لوگ ہیں۔

ہرقل نے پوچھا کہتم نے ابوبکر ( ڈٹاٹٹ ) کوبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے انھوں نے تو خود بھے سے ایک بڑی چا در، چا در بازاروں کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور لوگوں ہیں کھل مل کران کے مسائل دریافت کرتے ہیں اور طاقت در سے ضعیف کاحق اس کو دلاتے ہیں حقوق کے معاملہ میں قوی اور ضعیف، ان کے نزویک مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔

ہرقل نے کہا: ان کا حلیہ کیسا ہے؟ نصرانی نے کہا: وہ دراز قد آ دمی ہیں، رنگ گندمی ہے، زخسار ملکے ہیں، پُر گوشت نہیں،اٹکلیوں کے جوڑ کشادہ ہیں اور آپ کے سامنے والے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔

ہ قل بیسن کر بنس پڑا اور کہا: بیرتو وہی محمد بڑا گئے کے سمانی اور خلیفہ بیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ ( سُلُولٹر) کے بعد امر خلافت ایسے ایسے فض کے سپر دہوگا نیز ہماری کتابوں میں بیہی موجود ہے کہ ان کے بعد جودومرافخص منصب خلافت پر فائز ہوگا وہ موٹی موٹی خوبصورت سیاہ آ کھوں والا، لیے قد کا ، گندی رنگ کا بیرشیر جیسا مردہوگا اور اس کے ہاتھوں پر فتو صات ہوگی اور دشمنوں کی جلاد کمنی ہوگی۔ نصرانی، ہرقل کی بات س کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا: آپ نے جوادصاف بیان کئے ہیں میں نے انہی خدوخال اور چال کمال کا آ دمی ان کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے بھی ان سے جُدانہیں ہوتا۔

ہرقل نے کہا: مجھے کامل یقین ہو گیا ہے میں نے پہلے ہی رومیوں کورشد و ہدایت اور کامیابی و فلاح کے راستہ کی طرف بلایا مگر میری بات کو درخور اعتناء نہ لاتے ہوئے اس ناصحانہ دعوت کو انھوں نے محکرا دیا اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سودیہ سے نکال دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد ہرقل نے ایک سونے کی صلیب بنوا کر قائد جیش روہیں کو دی اور کہا کہ میں اپنے تمام لفکر پر تخفے ہہ سالار مقرر کرتا ہوں ، تو فورُ الشکر اسلام تک پہنچ اور فلسطین کو اُن کے قبضہ و تصرف سے روک دے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت اور سرسبز وشاداب شہر ہے بلکہ ہماری عزت و جاہ اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روہیں اسی دن لفکر تیار کرکے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا اور جیش روم بھی اسکے پیچھے تھا۔ عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی فلسطین پہنچ گئے۔



The Control of the Co



# م حضرت عمرو بن عاص دلائة كافلسطين پېنچنا

علامه واقدى مطله كلصة بين: مجھے بيروايت بيني ہے كه جس وقت حضرت عمرو بن عاص رفائظ، إيلياء كى طرف سے ہوتے ہوئے ارض فلسطین پنچے اور آپ کے تمام ساتھی اور ہمراہی بھی پہنچ چکے تو آپ نے دیکھا کہ سفر کی وجہ ہے آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر پڑھئے ہیں۔ آپ نے ایک نہایت سرسبزوشاداب مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ محوڑوں کو چرا گاه میں چھوڑ دیا تا کہ وہ چر پھر لیں اور انکی سنری تھکاوٹ اور لاغرین دور ہوجائے۔مسلمانوں کے فلسطین کی سرز مین پر پڑاؤ کے بعد عمرو بن عاص منافظ نے مہاجرین و انصار تمام مسلمان مجاہدین کا اجلاس بلایا تاکہ باہمی مشاورت سے آئنده كالائحمل طے كيا جائے۔ انجى مجلس مشاورت كا اجلاس جارى تقا كەاس دوران ميں اچانك عامر بن عدى ديا ييجا جو برگزیده اور بزرگ مسلمان منے، وہال پنچے۔ان کے اکثر عزیز واقارب چونکه بلاد شام میں مقیم تھے اس وجہ سے اکثر و بيشتران شهرون ميں ان كا آنا جانار متنا تھا، اسى بناء پروہ شام كے شهروں اور راستوں سے بھی خوب واقف تھے۔اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لارہے تھے جب وہ مسلمانوں کے اس پڑاؤ کے مقام پر پہنچے تو انھوں نے آپ کو جماؤنی کا دوره كرايا اور پھراُن كوحفرت عمروبن عاص ولائة كى خدمت ميں لے آئے۔حضرت عمروبن عاص ولائونے ابن عامر ولائة کے چرے کومتغیرد کی کردریافت فرمایا:

اے ابن عامر مثلاً! كيابات ہے؟ آپ كيول پريثان بين؟ ابن عامر مثلاً كنے كے كرميرے يجي وي وي عیسائیوں کا ایک بہت برالفکر چیونٹیوں کی طرح قطارِ متصل بنائے چلا آرہاہے۔

حضرت عمرو بن عاص اللط نے فرمایا: اے ابن عامراتم نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رُعب بحردیا ہے، ہم الله على سے ان كے مقابلہ كے لئے مدد ماسكتے ہيں۔اللہ على ہم مسلمانوں كا حامى و نامر موكا۔ ڈرونيس بتم يہ مثلاؤ ك تممارے اندازے کے مطابق کفاری فوج کی کتنی تعداد ہوگی؟

ابن عامر واللؤف جواب دیا: اے امیرا میں نے ایک اوٹے پھاڑ پر کمڑے ہوکر میسائیوں کی فوج کی تعداد کا جائزه لیا تفایس نے دیکھا کہوادی اجم جوظمین کا ایک بہت بدامقام ہے ان کے جنڈوں نیزوں اورصلیوں سے مرايا ہا اوراس طرح مرا مواہے كول دمرة كو جكونس مرسد تنيد ك مايل ان كى تعداد ايك لاك سے مى

ال كودادى احريك كياجاتا ب\_ (حرجم على مد)

## حضرت عمروبن عاص واللوك كافوج سے خطاب اور مشورہ

حضرت عمرو بن عاص والله نف عدى بن عامر والله كل محفقكوسُ كركها: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْم، لِينَ "طاقت وقوت سب الله بلندو برتر كے قبضہ وقدرت میں ہے" ہم الله والله سے مدد كے طلبگار ہیں۔ پھر آپ نے بزرگ حاضر بن صحابہ كرام وَ اللهُ كی طرف متوجہ موكر فرمایا:

لوگو! میں اور آپ جہاد کے امر میں برابر ہیں۔تم دشمنوں کے خلاف اللہ ﷺ سے مدد مانگواور اپنے دین اور اپنی شریعت کے لئے جنگ کرو، جو شخص ہم میں سے قبل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو ہاقی رہا وہ سعید (خوش نصیب) ہے۔ اب آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟

علامه واقدى مطية لكصة بن

حاضرین میں سے ہرایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک گروہ نے کہا: اے امیر! آپ ہمیں ایک صحوااور جنگل میں لے چلیں حتی کہ جب ہم وسط جنگل میں ہو نگے تو ان کے لئے اپنی بستیوں اور گڑھیوں اور قلعہ جات کو چھوڑ نا ہڑا مشکل ہوگا اور وہ اس جگہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پائیں گے۔ جس وفت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر ملے گی کہ ہمارا لشکر جنگل کے وسط میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھی ہوئے ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھی ہم وہ کا کہ جنگ جیت لیس مے۔

حضرت سہیل بن عامر دلائو نے کہا: بیمشورہ ایک عاجز مرد کا ہے۔

مهاجرین میں ایک فخض نے کہا: رسول اللہ مُؤالِیْ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے الشکروں کو ہزیت دے دی تھی۔ اللہ عَلَیْ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے الشکروں کو ہزیت دے دی تھی۔ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کا صبر کرنے واللہ علی کا حبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا بی وعدہ ہوتا ہے ارشاد خداد تدی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان والو! جہاد کروان کا فروں سے جو تمھارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہ تم میں بین پاکیں۔''<sup>10</sup> حضرت سہیل بن عمرو نظافۂ نے کہا: میں تو کسی صورت بھی کا فروں کے ساتھ جنگ کرنے سے رجوع نہیں کرسکتا اور

<sup>🖚</sup> پاره 11، التوبه 123، ترحمه كنزالايمان.

حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب والله في المؤلف في الميل بن عمره والله كي تقرير كى بحر بورتا ئيد كى مسلمانول في جب سناكه حضرت عبدالله بن عمر والله كله موافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كها: "اَحْسَنْتَ يَا ابْنَ الْفَارُوفِ " اے فاروق اعظم كے صاحب زادے! واہ واہ آپ نے خوب فرمایا ہے۔"

حضرت عمرو بن عاص تلافئ مسلمانان مكه كاقول اور حضرت عبدالله بن عمر تلافؤ كى تقرير من كرنهايت خوش ہوئے اور فرمايا: اے ابن فاروق! جوميرى خواہش تقى وہ آپ نے پورى كر دى اور آپ نے ميرے جذبات كى ترجانى كى ہاور آپ نے ميرے دل كى بات كهددى ہے۔ ميں چاہتا ہول كه آپ كى قيادت ميں نوجوانوں كا ہراول دستہ اپنے جيش كے آگے ميرے دول تا كه آپ حريف كى افواج كى نقل و حركت اور اس كے قيام و مقام كى اطلاع ہميں ہم پہنچاتے رہواور ہميں تازہ ترين صورت حال سے آگاہ كرتے رہوتاكہ ہم آپ كى اطلاعات كى روشنى ميں دشمن كے ساتھ الاسكيں۔

حضرت عمرو بن العاص و الله عند ایک جهند ابانده کر حضرت عبدالله بن عمر والله کوعطا فرمایا اور ایک ہزار محوز سوار جس میں بنوکلاب، طاکف اور ثقیف کے بہادر مروشے آپ کی زیر کمان دیکر روائلی کا تھم فرمایا۔

حضرت عبدالله بن عمر اللطائ وقت روانه مو محتے باتی دن اور تمام رات چلتے رہے منح کے وقت اچا تک آپ کوایک غبار المتا موا د کھلائی دیا آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیگر دوخبار دشمن کے مقدمۃ الحیش (ہراول دستہ) کا ہے یہ کہہ کر آپ نے دہاں تو قف کیا اور آپ کے آھے چلنے والے ساتھی مجاہدین بھی آپ کو دیکھ کر دہاں تھہر محتے۔

ایک بادید شین قوم کے نو جوانوں نے کہا: آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جاکر دکھے آئیں کہ یہ گردو خبار کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: جب تک ہمیں انچی طرح صورتھال کی تحقیق نہیں ہو جاتی کہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ہارا ایک دوسرے سے جدا اور متفرق ہونا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہور دی تھی کہ وہ خبار قریب بھٹے گیا اور اس کے چھٹے کہ عیال ہواکہ ''ردبیں'' نے اپنے لککر کے آگے دی ہزار سوار مقدمہ الی کے طور پرایک کما تاریک کا خاریکان جاسوی کے لئے روانہ کے ہیں تاکہ سلمانوں کے لئکر کے قبریں اس تک پہنے تی رہیں۔

دونول تشكرون كالآمناسامنا

معرت میرالدین عرفالات جب ان کود یکها تواسط ماقیول سے کا طب بوکرفر بایا: "تم انجی مہلت ندود بلکرفرا ان پر ٹوٹ پڑوہ آخر بی تمارے ہی مقابلہ سکر کی آسے ہیں اللہ ملک ان کے استان کے سے اللہ ملک الل خلاف تمماری مدد فرمائے گاسنوا جنت ، تکواروں کے سابیہ تلے ہے۔''

بيسنة بى مجابدين اسلام في اس زور كلم "لا إله والله مُحمد رَّسُولُ الله " يرما كه درخت، يقراور جانوروں نے بھی اس نعرہ تھبیر ورسالت کا جواب ویا اور نعرہ لگا کرفوراً حملہ کر دیا سب سے پہلے حملہ کرنے والے حضرت عکرمہ بن ابوجہل ٹاٹٹؤ تنے اور ان کے بعد حضرت سہیل بن عمرو ٹاٹٹؤ اور حضرت ضحاک ٹاٹٹؤ نے بھی حملہ کر دیا اور مبارز ت کے لئے للکارا تو مہاجرین اور انصار نے بھی حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیس باہم مختم کھنا ہو گئیں اور دونوں طرف سے خوب

حضرت عبدالله بن عمر اللفظ فرمات بيل كه جنگ ك دوران ميس، ميس في ايك رومي سواركود يكها جوبهت ويل وول کا آ دمی تھا۔مست ہاتھی کی طرح لشکر کے جیپ وراست (رائث،لیفٹ) میں محکوڑا دوڑائے پھرتا ہے میں نے جی میں سوچا کہرومی افواج کا سیدسالار یبی معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کے چبرے پر جنگ کی بیبت چھائی ہوئی ہے اور بزولی اور تھبراہث کے آثاراس کے چہرہ سے آشکارا ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسدگی وجہ سے مست اور غضب ناک ادنث کی طرح بےمہار ہوا پھرر ہاتھا۔ میں نے اس پر تملہ کر دیا اور اپنا نیزہ اس کی طرف دراز کر دیا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا محور ابدک میامیں نے سرعت کے ساتھ نیزہ پیچیے ہٹایا تو اس نے بیگمان کیا کہ میں فرار ہونا جا ہتا ہوں بیسوچ کر اس نے مجھ پر جملہ کردیا۔ میں نے نیزہ ایک طرف کر کے تکوار نکال لی اور قریب سے اس کے نیزے پردے ماری جس سے اس کے نیزے کا بھالہ کٹ کرنیچے جا گرااور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاتھی می رہ گئی۔ پھر میں نے شمشیر کی ایک اور ضرب کاری لگائی اللہ ﷺ کی متم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنی تلوار کسی چٹان پر ماری ہو، میں نے ایک جماراتی جیسے پھر برلوہ کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ میری تکوارٹوٹ کی ہے، مرخدا کے نفل سے وہ ٹوٹے سے بچی رہی اور دعمن خداسخت چوٹ سے کٹا پڑا تھا۔ میں نے ایک ضرب لگائی جس نے اس کے شانہ کی رگ کو کا اے کرا لگ

## مسلمانوں کی فتح ہے

مشركين نے جب اينے سالاركالاشه خاك وخون ميں يوں لت بت يرداد يكھا توان كے حوصلے بست ہو محتے اور وہ سخت مرعوب ہوئے۔مسلمانوں نے ان کو بری بہادری کے ساتھ مارنا اور آل کرنا شروع کر دیا اور آفرین ہے حارث بن مشام اورضحاک عظیم کمان وونول نے خوب خوب داد شجاعت دی کمان سے زیادہ بہادری کے جو ہرنہیں دکھائے جا سكتے اور د مكھتے بى د مكھتے كفار ومشركين نے مسلمانوں كے ہاتھ سے كلست كھاكر بھاكنا شروع كرديا۔ بہت سے مشركين اسين كيغركرداركو ينج اور بهت سے كرفمار بھى موئے - جاہدين اسلام مجتمع موسكة اور كفار كا چيوڑا موا مال غنيمت اكثما

marfat.com

كرنے لكے۔اس كے بعد جب سب لوگ جع بوكر بيشے تو آپس ميں ايك دوسرے سے كہنے كلے:

عبدالله بن عمر والله كا حال معلوم بواكه الله الله الله كان كساته كيا معامله كيا؟ (آيا وه زعره بين يا شهيد كروية كي؟) بعض نے كہا: قتل بو گئے۔ بعض نے كہا: نہيں! بلكه كرفار بو گئے۔ بعض نے كہا: الله الله في نے جو بجر بھی كيا ہوگا عبدالله بن عمر والله كساتھ ان كے زہدا ورحسن عباوت كی وجہ ہے بہتر ہی كيا ہوگا۔ ایک صاحب فرمانے لكے: اگر اس جنگ ميں ہم عبدالله بن عمر والله كو ہاتھ ہے دے بيٹھے تو بھريہ فتح ہمارے لئے ان كے سركا يك بال كے برابر بھی نہيں!

حضرت عبداللہ بن عمر نظافۂ فرماتے ہیں کہ میں اُن حضرات کی بیسب گفتگوایک ٹیلے کے پیچیے کھڑاس رہا تھا، جس وقت میں تمام گفتگوس چکا تو میں نے ہا آ واز بلند کہا:

لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، اللهُ اَكْبَرُ ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَوْيُو وَالنَّهُ اِورَيْ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَوْيُو وَالنَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس کے بعد شلمانوں نے نئیمت کا تمام مال جس میں محوثرے، اسلحداور دیگر مال مولیثی ہے، جمع کیا اور اس میں جیسوتیدی کرفنار کئے مجھے۔ جیسوتیدی کرفنار کئے مجے۔

مسلمانوں کے نشکر میں سے کل سات آ دمی شہید ہوئے۔ جام شہادت نوش فرمانے والے خوش نصیبوں سے تام مبارک ریہ ہیں:

© حفرت سراقه بن عدى اللا عفرت نوفل بن عامر الللا المولى عفرت سعيد بن قيس اللا المولى عفرت سالم مولى عامر بن بدرالير يوفى الللا المدين فو بلدالما دنى الله المادنى الله المادنى الله المادنى الله المادنى الله الموادنى الله الموادنى الله الموادنى الله المورث ما الله الموادنى الموادنى الموادنى الموادنى الله الموادنى الموادنى الله الموادنى ا

مسلمانوں نے اسپیمانوں سے ال عمیدان املام کو دنن کیار معرمت میداند بین عمر بالا نے ان کی تماد
marfat.com

یا نظر خوشی خوشی حضرت عمرو بن عاص شاملا کی طرف لوٹا اور پہنچ کرتمام ماجرا سنایا۔ آپ کواس لفکر کی سرگزشت من کر بے حد مسرت ہوئی جس پر آپ نے اللہ کھائی کی حمد کی اور اللہ کھائے کے بے حد کرم پر اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آپ نے نے قید یوں کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا تم میں کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ ان میں سے کوئی عربی وال نہیں تھا سوائے تین افراد کے جوشامی نژاد تھے انھیں عربی آتی تھی آپ نے ان سے لفکر روم اور ان کے سید سالار کے بارے کی ماتیں لوچیس۔

انھوں نے کہا: اے معشر عرب! روہیں کو ہرقل نے ایک لا کھونے دے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کوئی شخص ایلیاء میں داخل نہ ہونے پائے۔روہیں نے اس شخص کوجس سے آپ صاحبان کا مقابلہ ہوا، فرنٹ رجنٹ (مقدمۃ الجیش) کے طور پر روانہ کیا تھا۔ جو تل ہوگیا روہیں کی فوج بہت جلد را توں رات پہنچا جا ہتی ہے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکٹا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکٹا آوی شار کیا جا تا ہے کہ اللہ کا اور ہمارے جا ہدیں اس کو ہلاک کر دیا ہے۔

پھرآپ نے ان مشرک قیدیوں پراسلام پیش کیا۔ گرکوئی فخض اسلام نہ لایا آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر افر مایا: رومی لشکر انقام لینے کے لئے چل دیا ہے اور بہت جلد شام پہنچ رہا ہے ان قیدیوں کو چھوڑ نا گویا اپنے سر پرمصیبت ڈالنا ہے لہٰذاان سب دشمنان خداکی گردنیں اڑا دی جا کیں۔

پھر آپ نے مسلمانوں کو زور دیکر فرمایا: تیار ہو جاؤا میرا گمانِ غالب ہے کہ دشمن تمھاری طرف چل دیا ہے اگر وہ ہم تک پنچ کا تو ہم جنگ میں انشاء اللہ ﷺ بہت جلدان پر وسعت میدان تک کر دینگے اورا کرنہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی اورا گرہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلیں تو جھے کامل اُمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمن کے مقابلہ میں پہلے کی طرح فتح دے گا اور اللہ ﷺ سے بہتر اورا چھے انجام کی ہی اُمید کرنی جائے۔

## نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ ہے

حضرت ابودرداء نگالؤفر ماتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ قیام کیے رکھا۔ مبح کوکوچ کیا تو تھوڑی دور چلے تنے ، کہ ما منے سے کشکر کے آئے کے آٹار نظر آئے جس میں نوصلیبیں تھیں۔ ہرصلیب کے ماتحت دس ہزار سوار تنھے۔ جس

<sup>•</sup> خدارهت كداي عاشقان بإك طينت را\_ (مترجم على عنه) marfat.com

وقت دونوں لفکر قریب ہوئے تو ہم نے روہیں کو دیکھا کہ وہ سائڈ کی طرح اپنی فوج کی صف بندی ہی معروف ہے اور اسے ترتیب دیکر جنگ کی ترخیب دے رہا ہے اور برا پیختہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص ناٹٹ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر چھڑت نے کہ بن ابی سفیان ٹاٹٹو اور میسرہ چر چھڑت سعید بن خالد ٹاٹٹو کو مقرر کیا اور ساق چر چھڑت ابودرواء ٹاٹٹو کو قائم کیا اور آپ خود قلب چر جہاجرین وانسار کے ساتھ رہے اور آپ نے تمام سلم افواج کو تر آن مجید کی طاوت کے لئے تاکید کی اور فر مایا: اللہ ڈیٹو کی قضا وقدر پر دائسی رہوا ور مبر کرو۔ اللہ ڈیٹو کی طرف سے تواب اور جنت کی رغبت کرو۔

اس کے بعد آپ نے جنگی طریقے پرصف بندی فرمائی۔

روہیں نے دور سے ہمار کے لئکر پرایک نظر ڈائی اور معائد کیا کہ مسلمانوں کے امیر لئکر نے ایسے طریقہ سے ترتیب اور صف بندی کی ہے کہ ہاگ سے باگ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے اور گویا کہ تمام فوج ایک مغبوط تلعہ ہم فوجی تران کریم کی تلاوت کر رہا ہے ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں سے نور پھوٹنا ہے۔ بید کیے کر وہ بھانپ گیا کہ مسلمانوں کی فتح بیتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کی بزیمت ''اظہر من الفتس'' ہے کیونکہ اس کی چھٹی حس اسے کہ ری تھی کہ اس کی طرح تمام لئکر کے ول میں مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر بیبت چھائی ہوئی ہے۔ بیسوٹ کے اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر بیبت چھائی ہوئی ہے۔ بیسوٹ کر اس نے مسلمانوں کے دیکھر جمران ہو گیا اور مان ٹوٹ گیا۔

#### حضرت معيد بن خالد دفائم كي شهادت

حضرت ابودرداء تلافظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جوفض مسلمانوں کے بیش سے لڑنے کو لکلا وہ سعید بن فالد تلافظ سے وہ حضرت عمرو بن عاص تلافظ کے ماں شریک بھائی کے بیٹے اور آپ کے بیشیج تھے۔ انھول نے لکل کر بائد آ واز سے مقابلہ کے لئے دشمن کو للکارا اور کہا: کوئی ہے جوشرکین ہیں سے میرے مقابلے کے لئے آئے؟ مجرفود انھوں نے دشمن کے مینہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا بہت سے آ دمیوں کوئل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہاوروں کو بچھاڑ دیا ، مجر بہت کر دوبارہ تملہ کیا مشیس چر ڈالیس تمام فکر میں بلچل جا وی۔ آخر دشمنوں نے مل کر آپ پر بلہ بول دیا اور آپ کو میں میں جیر کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشالوں کو تحت رفح کر بھیا اور خصوصاً حضرت ممرو بن عاص تلاک کو بہت زیادہ طال خاطر ہولہ آپ

<sup>🗗</sup> دائمي جانب والحافوج

واكن جانب والخافرة

ہ فن کا آفزی صہ

و في كادريم أن مـــ

" "اے سعید! بخدا! تم نے راہ خدا میں جان فروشی کا مظاہرہ کرتے خوب داد شجاعت دی ہے،تم پر خدا کی

پرمسلمانوں سے خاطب ہوکر آپ نے فرمایا: بہادرنوجوانو! تم میں سے کون سابھادر ہے جومیرے ساتھ اس تملہ میں شریک ہوگا جو میں، اب وشمن پر کرنے والا ہوں۔ تا کہ میں اس حملہ میں قسمت آ زمائی کرسکوں اور سعید بن خالد والنؤ كاحال (جہال وہ سدهار محتے ہیں جاكر) ديكھون!

علامه واقدى مُعَلِّمة لَكُمّة بين:

حضرت ضحاك بن ابوسفیان، حضرت ذوالكلاع انحمیری، حضرت عکرمه بن ابوجهل، حضرت حارث بن مشام، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابودر داء، حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب، حضرت وابيد بن دارم، حضرت نوفل، حضرت سیف بن عبادا الحضر می ، سالم بن عبیداور مهاجرین ابل بدر اور دوسرے حضرات صحابه کرام فیکنیم نے فوراً جواب دیا که "بم حاضر ہیں"۔حضرت عبداللہ بن عمر واللجافر ماتے ہیں ہم سر (70) آ دمی ہے، ہم نے حملہ کر دیاحی کہ ہم دشمن کے بالكل قريب جا پنچے مردشن تھا كە كويا وە فولا د كا ايك پہاڑ ہے كەاس پر ہمارے حلے كا كوئى اثر ہى نہيں ہور ہا تھا۔

## جنگ کی نئ حکمت عملی م

علامه واقدى مينية كصح بين: مسلمانول نے جب رومی فوجيول كے استقلال اور ثابت قدمی كود يكها تو انھول نے چِلَا جِلَا كرايك دوسرے كوكها كدوتمن كى سوار يوں كى ٹائليں كاٹ ۋالواوران كے كھوڑوں كو ہلاك كروكيونكداس كے علاوہ ومن، جو کیل کافے سے لیس اور سرتا پالوہ کی زرموں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے ہلاک کرنے کا کوئی اور چارہ اور تدبیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر والمنجنانے فرمایا کہ ان کے محوروں کے پید میں نیزے محونی دیئے محتے جس کی وجہ سے ان کے محور ہے کرے اور انھوں نے اسلامی فوج پر حملہ کیا ہم نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا بلکہ تمام اسلامی فوج و من پر ایل پڑی ہاری فوج ان کے کشکر میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفیدنشان ہو۔ جَنَكُ فَلَطِين مِن جارا شعارية منا: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

يَا رَبِّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"اے پروردگارتو محمصطفی نافیز کی اُمت کی مدوفرما۔"

حضرت ابودرداء فالتي فرمات بين كه بم جلك من اس قدر كمو منه كه بمين رجزيدا شعار پرد منه كى فرصت نه مى اور marfat.com

لڑائی اتن مسان کی تھی کہ ہم تا ہوتو ڑھے کر رہے تھے ہمیں یہ معلوم ہیں ہوتا تھا کہ ہماری ضرب اپنے کسی مسلمان ہمائی پر ہوتی ہے دوج ہوئی ہے۔ ہمیں ہم مسلمان ہمائی ہم رہ ہے ہوئی ہے کہ ہمیں ہوتی ہوئی ہے کہ ہمیں ہے گریہ مسلمان ہرا ہر ہو ھور ہے ہیں حالا تکدان کی فوج کی نفری بہت مختصری ہے گریہ مشمی ہر فوج ہوئی ہا تھا درای فارس سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے اپنا معاملہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم سے تعوار چلا رہا ہے اور دل سے بدعا کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہر سپاہی ہاتھ سے تعوار چلا رہا ہے اور دل سے بدعا پڑھ رہا ہے:

"اَللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ (ﷺ) عَلَى مَنْ يَتَّخِذُ مَعَكَ شَرِيكًا."

''اے اللہ! تو حضرت محمصطفیٰ علیه التیحة والننا کی اُمت کی مدد فرماان لوگوں کے مقابلہ پر جو تیرے ساتھ کسی کوشریک مخمراتے ہیں۔''

## جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا

حضرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ زوال کے وقت تک مسلسل لوائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لاربی تھیں جھے رسول الله بڑا تھا نے ایک دعا سکھائی تھی میں وہ دعا پڑھ رہا تھا اچا تک میں نے آسان کی طرف آتھا تھا کر دیکھا تو اس میں چند دروازے کھے ہوئے ہیں اور اُن دروازوں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاں اور اُن دروازوں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاں ان کے نیزوں کی توکیس اشکارے ماربی ہیں اور ایک منادی عما کر رہا ہے اور فتح کی بیثارت کا اعلان کر رہا ہے کہ:

"اے أمت محمد مُؤَلِّمُ خُولُ موجاد كرالشد الله الله كالى طرف سے ممارے باس مدد الله الله الله الله الله الله الله

میں نے کہا: ''سرکار مدینہ من فائل کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی'۔ شم ہے رب کعبہ کی کر تعوالی ہی در بحد میں نے دیکھا کہ روی فوج پہپا ہونا شروع ہوگی اور وہ زخوں کو چاہئے ہوئے بدی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مجاہدین ان کا تعاقب کررہے ہیں۔ حربی محوال سے روی محوال سے زیادہ تیز دوالے تے اس لئے ہم نے ان کو جالیا۔

حعرت حبراللہ بن عمر عالم کا بیان ہے کہ اس جگ بیں ہم نے دعن کے پھرہ ہزار کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آ دی کل کرد سیئے۔ رات تک ہم نے ان کا تھا قب اور پیچا کیا۔

حفرت عروبن ماس طالا کواس کے سے بہت فرقی ہوئی اور بہلاہ چاک دھر تک تما آب کرتے رہے تے اور ایجی تک سر وایس کیل بہلے تھاں کے جعرت عرو بان ماس مطالح بھال بہلائوں کے بارے می اگر مند تے marfat com

اوران كاول اين توجوانول كماتهما تعدتها

حضرت عمرو بن عمّاب تالنو فرمات بن:

اس وفت میں نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹڑنے اپنے ہاتھ میں جینڈا پکڑا ہوا ہے اور نیزے کو کندھے پر ركما مواب اورآب ملت جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے"جوش ميرے نوجوان مجاہدوں كولوٹا لاوے كا، الله الله الله كے كمشدہ كواس كے ياس واليس لوٹا دے كا۔" آپ بيفر مائى رہے منے كہ چند عرب نوجوان واپس آتے دكھائى ديئے۔ آپ نے ان نوجوانوں کواس طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹالیا جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بیچے کو ملنے پر شفقت سے چمٹا لتى ہے۔آب نے ان كابرى محبت سے استقبال فرمانے كے بعد كها: جن بهادر مجاہدوں نے الله د الله على رضا اور خوشنودى کے لئے محنت کی ہے اور مشقت اٹھائی ہے، انھول نے اپنے مولی کریم کوراضی کرلیا ہے کیا آپ لوگول کو بدھنے جو باری تعالیٰ عزشانہ نے نصیب فرمائی ، کافی نہ تھی جو آپ نے دشمنوں کا پیجیا کر کے اپنی جان کوتھ کا یا اور خطرے میں ڈالا تھا؟ مسلمان نوجوانوں نے عرض کی: ہمارامقصوداس تعاقب سے مال غنیمت سمیٹنا ہر گزنہیں تھا ہم تو جہاداور قال کے جذبه سے سرشار ہوکر اللہ ﷺ کے دشمن مشرکوں کا تعاقب کررہے تھے۔

## شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین

علامه واقدى مُطلط لكيت بين: ببرحال جب مسلمان واليس آئة توانمين كوكي فكراور كسي فتم كاغم نبيس مقا مرجس وقت ایک دوسرے کودیکھنا شروع کیا تو ایک سوتمیں (130) آ دمی مفقور پائے گئے۔ بیدوہ لوگ تنے جن کے لئے اللہ خالق و ما لك جل شاند نے سعادت كى مهر شبت فرما دى تقى \_ان خوش بختوں ميں مصرت سيف بن عباد و حضرى والنؤ، حضرت نوفل بن دارم تلافظ، حضرت سالم بن رويم تلافظ، حضرت اصبب بن شداد تلافظ اور باقی شهداء يمن اور مدينه طيبه كي وادي ك

حضرت عمرو بن عاص دفائظ کوان حضرات کی کمی پرسخت صدمه جوء ایپ ایک مجری سوچ میں ڈوب مسے پر دل کو سلى دى اورخودى كينے ككے:

بعدآب نے لڑائی کی وجہ سے جونمازیں قضا ہوگئ تعیں،ان کی ادائیگی کا انظام کیا جس طرح خلیفة المسلمین حضرت ابو بكر صدیق طانظنے آپ کو علم دیکر ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کونماز کے لئے بلایا اور قضاشدہ نمازوں کواذان اورا قامت کے ساتھ پڑھا۔

حفرت عبداللہ بن عمرظ کی بیان کرتے ہیں: خدا کی شم! آپ کے ساتھ جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز marfat.com

پڑھی۔ نوگ چونکہ تھا وف سے چور چور تھے، اس لئے اکثریت نے اپنے اپنے کیپ بھی بی نماز اوا کر لی اور تھا وف اتار نے کے لئے سو گئے، مال غنیمت بھی اکشا نحیں کیا۔ میچ ہوئی تو حضرت جمرو بن عاص داللا نے اوان کی اس کے بعد نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جو کئی ان لائے جا کیں۔ چنا نچہ لوگوں نے الاثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرجے کرنا شروع کیا۔ ایک سوئیس شہداء کی الشیں جمع ہوگئی ان میں سے حضرت سعید بن خالد ڈاٹھ کی ائش، تلاش بسیار کے باوجود نہ اس کی ۔ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھ نے خود تلاش کرنا شروع کیا، ایک جگہ سے لاش فی مرکھوڑ وں کے سمول سے اس قدر پامال ہو چکی تھی کہ ساری بڈیاں پیکنا چور ہو چکی تھیں اور چیرہ مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ) پاش ہور ہا تھا آپ یہ د کھے کر بہت روئے اور فرمارا:

"اے سعید! اللہ ادسم الراحمین تم پر دم فرمائے! تم نے خالص اللہ کا نے دین کی خاطر جان دی اور لڑنے کاحق اداکر دیا!۔"

پھرآپ نے ان کی لاش کو بھی دوسرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرما دیا اورسب کی فماز جنازہ پڑھائی اور فراز اکرنے کے بعدسب کو فن کرنے کا تھم دیا۔ یہ سب کچھ مال غنیمت جمع کرنے سے قبل کیا گیا۔ شہداء کے فن سے فارغ ہوکرآپ نے بنیمت کے متعلق تھم دیا، تمام مال آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا اور آپ نے اس جگ کی فتح کی خرم معزمت ابوعبیدہ بن جراح دائلتا کے پاس کھیجی۔

حفرت عمروبن عاص فالنؤكا محط حضرت ابوعبيده فالنؤكة نام

#### بسم لله الرجعي الرهيم

از لمرف عمرو بن العاص ..... كذمت اقدس جناب المن الامة معرت

الوصيده

امّابعدا فَانِّی آخمدُ الله الّذِی لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَاصَلِی عَلَی نَبِیّهِ مُحَمَّدِ صلی الله علیه وآله وسلم النخ الله علیه وآله وسلم النخ الله هلی کرم صرت مرسی علی کا راها و الله هلی کرم صرت مرسی علی کا راها و می می درود یاک فی راها کی باری می درود یاک فی رویول می درود یاک فی رویول کے ایک فاک می دویول کے ایک می می دویول کے ایک فاک می دویول کے ایک می دویول کے دویول کے دویول کے ایک می دویول کے د

99

مقابلہ ہوا۔ فدا کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیمن کے اس لفتر پر منح دی۔ روی فوج کے پندرہ ہزار سوار مارے کے اور مسلمانوں میں سے ایک سوتمیں مجاہدین کو شہادت نصیب ہوئی اور آخر اللہ فاللہ نے میرے ہاتھ پر فلسطین کی فنح مسلمانوں کے لئے مقدر اور نصیب فرمائی۔ میں بہیں فلسطین میں مقیم ہوں، اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہوتو میں فوج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔
والسلام علیك ورحمة الله وبركاته.

حضرت ابوعام ردی والت کو آپ نے بید ط دے کر فرمایا کہ اسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والت کو پہنچاتا ہے۔
حضرت ابوعام والتن بہ ط لے کرای وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والته اسلمین حضرت ابوبر والت میں پراؤ والے ہوئے ہے، تاہم شام کے اندر داخل نہیں ہو سکے سے البتہ کوشش کر رہے سے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق والتی کے مطابق انھوں نے فوجوں کو فلف محاذوں پر متفرق طور پر مہم جوئی پر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو عام دوی والتن والتی بہت کے کہ حضرت ابوبکر صدیق والت کی طرف سے خط آبا دوی والتی دوی والت فی مطرف سے خط آبا ہے۔ آپ نے دریا دہت فرمایا: ابوعام والتی الله اور ماتھ ہی آپ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق والته کی طرف سے خط آبا کو مہار کہا دویت ہوئے کہا: فیر ہے اور ساتھ ہی آپ مور کو مہار کہا دویت ہوئے کہا: فیر ہے اور ساتھ ہی آپ کو مہار کہا دویت ہوئے کو مہار کہا دویت ہوئے کی خدمت میں حضرت عمرہ بن عاص والتہ تعالی جل مجدہ نے جو تھے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو عطافر مائی ہے، خط میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتہ والتہ خوالی ہے کہا اللہ والتی نے خط میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتہ خوالی ہے کہا اللہ والتی نے نظر ورا مجدہ شکرادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ والتی نے اپنے نظل وکرم سے مسلمانوں کو عطافر مائی ہے، خط میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتہ ہے تھے۔ کہا اور فور ان مجدہ شکرادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ والتی نے اپنے نظل وکرم سے مسلمانوں کو فتح بخشی۔

اس کے بعد ابوعام ناٹھ نے باتی روئیداد جنگ زبانی بیان کی اور کہا: واللہ! اس فتح بیں اجھے اجھے اور برگزیدہ لوگ شہید کر دیئے گئے۔ ان اخیارِ اُمت بیل حضرت سعید بن خالد بن سعید ناٹھ بھی ہیں۔ ابوعام ناٹھ کہتے ہیں حضرت سعید ناٹھ کے والد معزت خالد ناٹھ بھی دہاں بیٹے ہوئے تھے جب انھوں نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا تو انھوں نے کہا: ' وابناہ '' ہائے میرے بیٹے! اور بہت روئے حتی کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی انھوں نے رُلا دیا۔ پھر تیزی سے اپنے گوڑے کی طرف کئے۔ گھوڑا تیار کیا اور سوار ہوکر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے لخت جگر سعید شہید کی قبر کود کی لیں۔ حضرت ابوعبیدہ ناٹھ نے فرمایا: خالد ناٹھ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیئے؟ حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے لئکر کے ایک اہم رکن ہو؟

حفرت فالد نالٹائے نے جواب میں کہا: میراارادہ ہے کہ میں سعید دالانا کی قبر دیکے لوں اور میری یہ بھی خواہش اور اُمید Malfat.com

حضرت ابوعبيده والني كاحضرت عمروبن عاص والنؤك أم جوابي خط

بسم الله الرحين الرحيم المسلمين كاطرف ترجمه الله الله وبركانه! چونكه آپ خليفة المسلمين كاطرف سرجمه الله وبركانه! چونكه آپ خليفة المسلمين كاطرف سه مامود اوران كهم كه پابند بين اس لئه بير آپ كاموا بديد پر به اگر تو حضرت ابوبكر صدايق الألاف آپ كو بمار بر ساته موجان كو فرمايا تما تو وبين دب فرمايا تما تو وبين دب فرمايا تما تو وبين دب من فرمايا تما تو وبين دب ساتميول كوملام كيم كاروالسلام عليك ورحمة الله و بركانه.

آپ نے بینط تہدکر کے حضرت خالد بن سعید ٹاٹٹؤ کے سپر دکیا۔ حضرت خالد ابوعامر الدوی ٹاٹٹؤ کے ہمراہ حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹٹؤ کے لٹکر میں آئے۔ حضرت خالد ٹاٹٹؤ نے وہاں پکٹی کر حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹٹؤ کوسلام کیا اور روتے روتے وہ خط الق کے حوالے کیا۔

حضرت عمره بن عاص المالات ان كى طرف بزه كران كے ساتھ معمانی كيا۔عزت واكرام سے ان كو بنا كيا اور پورا پروٹوكول ديا، ان كے بہادر صاحب زادے حضرت سعيد اللا شهيدكى تعزیت كى اور ان كوتىلى اور حوصله ديا، مبروقل كى تلقين كى۔

اس کے بعد خالد اللائے لوگوں سے ہم جھا کہ بینا اور کیا تھا کہ معید اللائے اسے غیز ے اور کوارکو

کفار کے خون سے سراب کیا تھا؟ لوگوں نے کیا: جی ہاں! سعید ہلا یوی بیاوری اور شیا صنت کے ساتھ کفار سے لڑتے

دے۔ بہادری کے جو ہر دکھانے میں سعید طالا لے کوئی کر فیس جھوڑی ، اللہ ہلا کے دین کی صربت میں انحول نے بوا

عہان کرداراوا کیا اور کی تم کی کتابی کا مطابع رفید یہ کیا ہوئی ہے۔ نے کہا تھے اللہ کا اور کی تم کی کتابی کا مطابع رفید یہ کیا ہے۔ نے بوا

سعيد عافظ ك قبردكماني-

حضرت خالد تاللهٔ بینے کی قبر پر کمڑے ہو مجھے اور کہا: بیٹا! اللہ اللہ اللہ تعلق مجھے مبرعطا فرمائے اور مجھے بھی تم سے ملا دے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ہم سب الله الله الله على ك بين اوراى كے بياس لو في والے بين \_ والله! اگر مجھے اللہ جل جلالہ نے ہمت بخش اور طافت وی تو میں ضرور تیرا بدلہ لے کر رہوں گا، اے میرے بیٹے! مجھے أميد ہے تم اين الله رحيم وكريم كے پاس اجروثواب ياؤ كے۔

## حضرت خالد بن سعید والنظ کا گور بلا جنگ کے لیے لکانا

پھر آپ نے حضرت عمر و بن عاص دلاللہ سے عرض کیا کہ بیں جا ہتا ہوں کہ بیں گور بیلے انداز سے چھاپہ مارکر دشمن کو تلاش کروں۔ شاید موقع ہاتھ آجائے اور میں دشمن کے سیابیوں کوسیق سکھاؤں اور اپنے گخت جگر کا انتقام لے سکوں اور مال غنیمت بھی ممکن ہے حاصل ہو!

حضرت عمرو بن عاص مظافظ نے فرمایا: اے میرے مال جائے بھائی! جنگ کے باول ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں جس وفت لڑنے کا اتفاق ہواور دشمن کا سامنا ہو جائے تو جی مجر کرلز لینا اور دشمن کے کسی فرد کوزندہ نہ چھوڑ تا، میدان میں اپنی شجاعت کے جوہرخوب دکھالیتا۔

خالد اللظ عرض كرنے كے: اللہ الله كاتم الجمع سے صبر نہيں موسكتا، ميں تو انجمي وسمن كو تلاش كرنے چلوں كا جا ہے مجھے اسکیے کوئی کیوں نہ جانا پڑے یہ کہ کرحضرت خالد ٹاٹٹائٹائے سامان سنر باندھنا شروع کر دیا اور تنہا ہی چلنے کاعزم کر لیا۔ادھرقوم حمیر کے تین سونو جوان شہسوار کھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت عمرو بن عاص نافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہمیں آپ حضرت خالد والنظ کے ہمراہ جانے کی اجازت مرحمت فرما تیں آپ نے ان کے جذبہ کود میصنے ہوئے اعمیں اذن جہادعطا فرما دیا۔ چنانچہ بیرسب مجاہداس دن چل کمڑے ہوئے۔ایک جگہدامن کوہ میں واد بوں کے ائدر پڑاؤ کاارادہ کیاتا کہ وہاں محور وں کوچرنے چھوڑ دیاجائے اور پھھ آرام کے بعدراتوں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

اجا تک حضرت خالد اللظ کی نگاہ پہاڑی چوٹی پر بڑی تو آپ کو وہاں پھے سائے سے دکھائی دیے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا: مجھے اس پہاڑ کی چوٹی پر پچھ میں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، کمان ہوتا ہے کہ بید وشن کے جاسوس ہیں اور ہم وادی میں ہیں، لیس کہیں جارے اویر کوئی مصیبت بن کرندنازل ہوجا کیں۔مسلمانوں نے جواب دیا كربياوك بيارى چوتى يربي اورجم كملے ميدان بس، بم ان تك كيوكر پانج سكتے بي ا

آپ نے فرمایا: امجھاتم لوگ میرے آنے تک ای جکہ تھی ہے دہنا میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ نے marfat.com

گوڑے سے از کرتہہ بندکس کر بائد حا اور تلوار کو جائل کیا، ڈھال کو کندھے پر ڈالا اور فرمایا: یہ بجھ لوکہ ان لوگوں نے ہوز ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لینے تو یہاں شدرکتے۔ پھر فرمایا: ''تم بیں سے کون شخص اپنی جان، اللہ ظافی کی راہ بی صرف کرنا چا ہتا ہے؟'' یہ س کر آ پ کے ساتھ یوں نے یک زبان ہو کر کہا: ہم سب آ پ کے ساتھ متنق ہیں۔ مرف کرنا چا ہتا ہے؟'' یہ س کر آ پ کے ساتھ یوں نے یک زبان ہو کر کہا: ہم سب آ پ کے ساتھ اور وہ لوگ بخر راوی کہ بخر راوی کہتے ہیں: انھوں نے پہاڑی کا چکر لگایا یہاں تک کہان کے بالکل قریب چوٹی پر جا پہنچے اور وہ لوگ بخر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت خالد ڈٹائٹ نے اپنے ساتھیوں کو بلند آ واز سے فرمایا کہ پکڑلوکوئی بھا گئے نہ پائے! فداتمھاری ہمتوں کو برحائے۔

مسلمان عقاب کی طرح سرعت کے ساتھ ان کی طرف جھپٹے اور ان میں سے تمیں وقل اور چار کوقید کرلیا۔
حضرت خالد ڈاٹٹ نے ان کے احوال معلوم کئے تو انھوں نے بتایا کہ ہم شام کے دیہا توں، دیراہ تھے ، الجامعہ اور کفر
العزیزہ کے دہنے والے کا شکار لوگ ہیں۔ جب سے عرب نے ہمارے شہروں پر چڑھائی کی ہے ہم سخت پریشان ہیں،
اکثر آبادی ہماگ کر قلعول اور گڑھیوں میں پناہ گڑین ہوگئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس پہاڑ پر جانیں بچانے کی خاطر پناہ
لے رکھی تھی ، کیونکہ اوھرکی تمام دیہاتی آبادی میں سے بہی جگہ سب سے زیادہ پرائمن اور محفوظ تھی ، اس لئے ہم اس مقام
پر چڑھ کرد ہنے گئے گرآپ لوگوں نے یہاں سے ہمی ہمیں گرفار کرلیا۔

حضرت خالد نظافت فرمایا کو انتکرروم کے متعلق شمیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ کیا؟ انھوں فے کہا: وہ دریافت فرمایا کہ انتکرروم کے متعلق شمیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ کیا؟ انھوں نے کہا: وہ ''اجنادین' کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور بادشاہ ، فلسطین کی طرف چلا کیا ہے تاکہ بیت المقدی کا کھا تھت کرے۔اجنادین ہیں تمام افکرمع مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سروار رسد لینے کے لئے ہمارے یہاں آیا تھا اس

نے چو پایوں اور فجروں کو بار برداری

کے لئے اکٹھا کیا ہے مرائے ڈر ہے کہ

کیس اہل عرب ان کو ندا ملیں۔ ہمیں

حض ای قدر معلومات ہیں اوراس میں

بھی فک نیس کہ انھوں نے رشد کے

لئے آئے تی کوج کیا ہے۔

حضرت فالد فالا نے من کر قرمایا:

رب کعبہ کی حم ہے اور تو مال فنیست

میں کی ہے دما کی کہ اے اللہ ان

الوكون مسكر مجالياتها وعادى مدورا-



المن المقدل: إدر به كذال وقت بيت المقدل المراكل بكري يجوز المعادية المقدل المراكل بكري يجوز المعادية المعادية ا marfat.com

فرح الما المعلى الله المعلى المعلى

پرآپ نے ان سے پوچھا کہوہ کون سے راستہ سے جائیں مے؟ انھوں نے کہا: ای راستہ سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ کی ہے اور تشد افعول نے ایک رہت کے شیلے کے پاس جس کو" تکل بی سیف" لین ٹیلہ بی سیف" کہتے ہیں، میں جمع کرر کمی ہے۔حضرت خالد ثلاث نے ان کو اسلام قبول کرنے کی وقوت دیتے ہوئے فرمایا: " ہارے دین (اسلام) کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور کیا اعتقادر کھتے ہو؟"

انموں نے جواب دیا: ہم تو دیہاتی اور کا شتکارلوگ ہیں، ہمیں دین صلیب لیعنی عیسائی ند ہب کے سواکسی ند ہب اور دین سے وا تغیت نہیں ہے اور ہمیں قل کر کے مسیس کوئی فا مدہ نہیں ملے گا۔

حضرت خالد ٹناٹھڑنے ارادہ کیا کہان کوغیرمشروط طور پرچھوڑ دیا جائے مگرآ پ کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ انھیں اس شرط پر چھوڑا جائے کہ بیہ میں مَیرَ ۃ (خوراک کے گودام) تک پہنچا دیں۔انھوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور آ مے آ مے چل کرراستہ بتائے میے، جب عین شاہراہ پر پنجے تو حضرت خالد بن سعید مالا نے ایک آ دی کو بھیجا کہ وادی میں ہم جن ساتھیوں کوچھوڑ آئے ہیں ان تمام کو بلاکر لاؤ جب وہ ساتھی بھی آ مکتے اور تیز رفتاری کے ساتھ جلے اور وہ جاروں آ دی راستہ بتلا تے جاتے تھے جس وقت غلہ کے گوداموں کے پاس پہنچاتو دیکھا کدروی رینجرز اناج اورخوراک كا سامان فچروں اور كدموں بر لا در ب بيں اور" شيك كرد جوسوسوار كراني كرر ب\_ حضرت خالد والله نے و كھے كر مسلمانوں سے مخضر خطاب فرمایا اور ان کواللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور جان الرانے کی ترغیب دی آپ نے فرمایا: إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَكُمُ النَّصْرَ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجِهَادَ وَلَهٰذَا

جَيْشُ الْعَدُوِ بَأَزَائِكُمْ فَارْغَبُوا فِي ثُوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمَعُوا مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥٠

" جان لوكه بيك الله الله الله المن في مقابله يرتم سے نصرت كا وعده فرمايا ہے اور جہادتم برفرض كيا ہے۔ وممن تممارے سامنے موجود ہے تم اللہ اللہ اسے تواب كى رغبت اوركوشش كرواور جو يحد اللہ اللہ اندا كتاب قرآن عيم من ارشادفر مايا باس كودهيان اور توجه كما تهسنو! بارى تعالى ارشادفر ما تاب: "ب فنك الله دوست ركمتا ہے اتھيں جواس كى راہ بيس لاتے بيں پرابا ندھ كر كويا وہ ممارت بيں را نكا پلائى۔ " 🗗 میں اب وسمن پرحملہ کرنے والا ہوں تم مجی حملہ کردو ہم میں سے کوئی آ دمی تنہا آ سے نہ نکلے بیر کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آب کے ساتھ قوم جمئر نے بھی بلہ بول دیا۔

حضرت حذافہ بن سعید واللو فرماتے ہیں کہ ہم نے و مکھا کہ جس وفت رومیوں کے سوار ہمارے ساتھ مقابلہ کے

<sup>🗗</sup> پاره 28ء الصف 4ء ترجمه کنزالایمان

کئے آ کے بڑھے تو جو کاشت کار اور مزدور وغیرہ تنے اور جانوروں پر غلہ لادر ہے تنے، وہ سب بھاک کھڑے ہوئے۔ رومی نوج ایک محنثہ تک ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کرتی رہی۔

حضرت ذوالكلاع عمر ي المنظف في الني قوم كو خاطب كرك فرمايا:

"اے آل حمیر! آسانوں کے دروازے کمل مے ہیں، جنت تمعاری خاطر مزین اور آراستہ کر دی گئی ہے، حوریں پیولوں کے حوریں پیولوں کے مجرے لئے تمعارے استقبال کے لئے کھڑی تمعاری را ہیں تک رہی ہیں!"

حفرت ذوالكلاع حميرى اللظائات كهد پائے تنے كه حفرت خالد بن سعيد اللظار وميوں كے سردار كے سر پر كھڑ ك سقے۔ آپ نے اس كى قبتى زرہ، جاہ وحشمت اور عمرہ سوارى كى وجہ سے پيچان ليا تھا۔ وہ اس وقت اپنى فوج كولانے پر برا ھيخة كر رہا تھا، آپ اس كى طرف برد سے اور اس زور سے اس كوللكارا كہ وہ آپ كى و بنگ آ واز اور د كجے سے بى مرعوب اور خوفزدہ ہو كيا۔

آپ نے فرمایا: میں نے سعید اٹاٹو (شہید) کا بدلہ لے لیا، یہ کہ کرآپ نے زور سے اس کو نیز و مارا اور وہ وحوام سے نچ کرا اور یوں لگا جیسے او ہے کا کرج کر پڑے۔ حضرت خالد اٹاٹو کا کوئی ساتھی سپابی ایسانیس رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کوئل نہ کیا ہو۔
ایک رومی سوار کوئل نہ کیا ہو۔

## مور بلامہم میں کا میابی کے بعدوا پس آتا

حضرت حذافہ بن سعید نظافہ کا بیان ہے کہ ہم نے تین سوبیس سوار آل کے اور باتی فکست کھا کر بھاگ نظے۔ مال واسباب نچر، تا تاری محوائے کے مقاد اور سامان خوراک وغیرہ سب کچر مجبوڑ گئے، ہم نے اللہ فٹان کے مسب پر قبضہ کر اسباب نچر، تا تاری محوائے ان کسانوں کو اپنا کیا ہوا وعدہ ایفاء کرتے ہوئے رہا کر دیا اور اس کے بعد خالد نظافاس مال فنیمت کو لے کر معزرت عمرو بن عاص نظافہ کی خدمت میں حاضر ہو مجئے۔

نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک شام کی مرحدوں پر خیمہ زن ہیں۔ شام کے اعدراس وجہ سے داخل نہیں ہوسکے کہ انھوں نے سنا ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ''مقامِ اجنادین'' پر بے شارافواج جمع کررکھی ہیں اور مسلمان اس سے خوفز دہ ہیں کہ ہیں وشمن ہم پر غالب ندآ جائے۔

حضرت ابو بمرصد بق والنون نے جب بیسنا تو آپ جان گئے کہ ابوعبیدہ والنظائرم ول نازک اور حساس طبیعت کے مالک ہیں اور بیان کی کمزوری ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس جنگ کے لئے مناسب نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ آپ نے ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید مخزومی والنو کو مقرو فرمانے کا سوچا اور شورای کے سامنے ان کی تقرری اور حضرت ابوعبیدہ والنو کی معزولی کا مسئلہ پیش کیا اور مسلمانوں سے دائے مالکی، سب نے متفقہ طور پر آپ کی تجویز اور دائے کو بہند کیا اور کہا کہ آپ کی رائے نہایت موزوں اور بہت مناسب ہے، آپ نے مسلمانوں کو اعتماد میں ایک جہدے پر تقرری کے لئے خطاتح رفر مایا:

حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاحضرت خالدبن ولبد والثؤ كوسيه سالارمقرركرنا

#### يسم الله الرحمي الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله ا من عبدالله عتيق بن ابى قحافة الى خالد بن وليد. سلام عليك فانى احمد الله الذى لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد وانى قدوليتك على جيوش المسلمين وامرتك بقتال الروم فسارع الى مرضات الله عزوجل وقتال اعداء الله وكن ممن جاهد فى الله حق جهاده.

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ فَالْمَانُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ

وقد جعلتك الامير على ابى عبيده ومن معه من المسلمين والسلام المرسل ..... عبدالله عتيق بن ابى قحافه ..... المرسل اليه خالد بن وليد.

.

آپ کومسلمانوں کے فشکروں پرسپہ سالار مقرد کرتا ہوں اور آپ کو جگلہ روم کا تھم دیتا ہوں۔ اللہ فظاف کی رضا جوئی کے لئے جلدی کرو، اللہ فظاف کے دشمنوں کوئی کرنے جلدی کرواور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی دشمنوں کوئی کرے نے میں سبقت کرواور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کروج خنوں نے اللہ فظاف کی راہ میں جہاد کیا اور الانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ فظاف کا بیارشاد مبارک لکھا:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ٥ ﴿

''اے ایمان والوکیا میں بتا دول وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔''

من شميس ابوعبيده والمنظاوراس كي فوج پراميرمقرركرتا مول والسلام \_

آپ نے بیتھم نامہ بھم بن مفرح الکانی ناٹھ کودے کر بھیجا۔ وہ اپنی اونٹی پرسوار ہوکر عراق کی طرف ہلے۔ حضرت خالد ناٹھ کو جب بین خط ملا قریب ہی تھا کہ وہ قادسیہ کو فتح کر لیس، خط پڑ معا اور اس کا منتاس بھے کر انھوں نے کہا اطاعت و فرما نبرداری اللہ کا فاقت اور خلیفہ رسول مختلفا ہی کی ضروری ہے آپ نے قادسیہ سے رات ہی کوعین التمر کے راستہ سے کوچ کر لیا۔ ابوعبیدہ ٹاٹھ کوان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع کردی اور لکھا:

### حضرت خالد بن وليد والله كى رواكل

حضرت ابوبکر صدیق واللؤنے مجھے مسلمانوں کے نظکروں کا سیدسالار مقرر فرمایا ہے، میرے کانچنے تک آپ کوئی اقدام نہ کریں ،اپنے مقام پرقائم رہیں۔' والسلام''

عامر بن طفیل دوی وانگذا جومسلمانول کے ایک بهادر سپائی تنے، بید مطان کودے کرروانہ کیا ممیاوہ بید مطالے کرشام کی طرف چل دیئے۔حضرت خالد بن ولید وانگذا جب ساوہ کے علاقہ میں پہنچے تو فرمایا:

"لوگو! اس ملک کا سنرسراب کرنے والی اشیاء اور وافر مقدار پانی کے بغیر برگزند کرنا کیونکداس طلق علی پائی کی بہت قلت ہے اور ہار سے ساتھ لشکر ہے آپ لوگ رائے دیں کیا کرنا جائے؟"

رافع بن عميره طائى الله المان المان المرا الراب مرد معوده يمل كري قوقا كد من وي ك-اب الله المحكر من الله بالمان المراب المرا الراب مرد المول في من المان وال عاماد كرد المول في من الله المؤل كومات وال عاماد كرد المول في من الله المؤل كومات وال عاماد كرد المول في المان كرد المول كارت على بالمان كرد بالمرد بالم

پاره 28ء الصف 10ء ترجمه گوالاً بشان ...

ان میں سے دس راکس اونٹ ذرج کر لینے تھے۔ان کا پیٹ جاک کر کے جو پائی نکاتا چڑے کے مشکیزوں اور ڈولوں میں ہمر لیتے، جس وقت شخدا ہو جاتا محوڑوں کو بلا دیتے اور خود کوشت کھا لیتے تھے۔ ہر دومنزل میں اسی طرح کیا آخراونٹ ختم ہو گئے اور دومنزلیں بغیر پائی کے طے کیس۔حضرت خالد ٹاٹٹا اور ان کالفکر پائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے شخت پریشان ہوا۔قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت آجاتی، حضرت خالد ٹاٹٹا نے رافع بن عمیرہ ٹاٹٹا سے فرمایا:

رافع! ساری فوج جان برلب ہے، مسیس کوئی ایس جکہ معلوم ہے جہاں سے یانی مل سکے! رافع داللؤ آ شوب چیثم میں جٹلا تھے انھوں نے کہا: اے امیر! جس وقت''اقراقر''اور' سؤی'' کے مقام پر ہم پہنچ جائیں تو مجھے اطلاع کرنا اور اب تیزی سے چلتے جاؤ۔لوگوں نے تیز رفتاری کے ساتھ سنر طے کرنا شروع کر دیاحتیٰ کہ لٹکر کا اکثر حصہ 'اقراقر اور سوی' کے مقام پر پہنچ کیا اور پھے فوج پیچھے رہ گئی۔رافع مالٹو کواس جگہ کی اطلاع دی گئی وہ بہت خوش ہوئے۔انھوں نے اینے عمامہ کا بلوآ نکھ کے اُو پر سے ہٹا کرا پی سواری کو دائیں بائیں دوڑ ایا اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ جاروں طرف حلقہ بنائے پانی کی تلاش میں سرگردال پھررہے تھے بہال تک کہ آپ کوایک پیلوکا درخت نظر آیا۔ آپ نے زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبری صدابلندی۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا: اس جكه كنوال كمودوا بل عرب في ال جكه كنوال كمودنا شروع كيا-اجا عك دريا كي طرح ياني كاايك چشمه بيني لكا\_لشكرومان اتر پڑا اور اللہ ﷺ کا شکر ادا کیا۔حضرت رافع ٹاٹٹ کو دعا ئیں دیں سب لشکر نے خود بھی یانی پیا اور اینے اونوں کو بھی بلایا۔جولوگ چیچےرہ مے تصان کے لئے اونوں پر یانی کے مشکیزے لادکر لے جلے۔ان لوگوں نے بھی یانی بیا توان کی جان میں جان آئی اور وہ بھی لشکر کے ساتھ آ ملے۔ کویں پر پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد لشکر تیزی سے اکلی منزل کی طرف روال دوال ہوگیا۔ یہال تک کہ "ارکہ" کے مقام پرایک دن کاسغر باقی رہ گیا تھا کہ ایک الی جگہ پہنچے جہال لب سروك أيك مرائع بن مولى تقى ، و بال چند بكريال اور اونث بحى موجود يتے بعض مسلمان چرواہے كى تلاش ميں لكلے تاكه اپنی قوم اور دستمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں۔

## حضرت عامر بن طفیل دان کان کی گرفتاری

تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پنچ تو دیکھا کہ وہ چرواہا شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی مخص جھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹے اور ایک عربی معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹؤ ہیں۔حضرت خالد ڈاٹٹؤ کواس واقعہ کی فوری اطلاع کردی گئی۔ آپ نے اسی وفت محور اور ایا اور موقع پر پہنچ گئے۔حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹؤ کود مکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابن طفیل اور یہاں قید؟ انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا:

اے امیر! میں ان سرائے اور ڈیمہ والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے سخت گرمی اور ٹوکی وجہ ہے بہت marfat.com

پیاس کی ہوئی تھی، چٹانچہ میں اس ارادہ سے اس ڈیرہ پر چلا آیا کہ ان سے چھددودھ لے کر بی لوں کا مرمی نے اس ڈیرے دالے کوشراب نوشی کرتے دیکھا تو میں نے اس سے کھا: ارے دعمن خدا! شراب تو حرام ہے اور تو اس کو بی رہا ہے۔ جناب امیر! اس کے جواب میں اس نے مجھے کہا: ارے بابا! بیشراب نہیں ہے، بلکہ پانی ہے تم جل کر دیکھوتا کہ اس کی اُواور رنگت سے مصل سی اندازہ ہوسکے کہ بیتو خالص یانی ہے اگر شراب ہوتو جو جا ہوکرنا۔

میں نے جب اس کی بیر بات سی تو میں نے ڈاچی (اونٹنی) کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ سے اتر کرزانوؤں کے بل بیٹے گیا تا کہ سونگھ کرمعلوم کروں کہ صراحی میں کیا ہے؟ میں صراحی پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے جلدی میں مجھے ایک لائمی جو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا، اس زور سے ماری کہ میراسر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جمپٹ کرفورا مجھے قابو کرلیا اور میرے دونوں بازوری سے باندھ دیئے اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ تو محمہ بن عبداللہ مُنگام کے اصحاب میں سے ہے، میں مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سردار، بادشاہ کے پاس سے واپس تبیں آ جاتا۔ میں نے بوچھا کہ تیرا سرداراور مالک اہل عرب میں سے کون ہے؟ اس نے کہا: قدّ اح بن واثلہ ہے۔

حفرت عامر بن طقیل واللؤنے کہا: جناب والا! میں تین دن سے اس کے پاس موں بیرجب بھی شراب پیتا ہے جھے سامنے بٹھالیتا ہے اور پھرشراب پینے کے بعدا ہے بیالے کا تلجمٹ میرے سر پرانڈیل دیتا ہے۔ حضرت خالد مثالانے جب عامر بن طفیل والو کی بیدواستان عم سی تو ان کوسخت عصر آیا اور آپ غضب سے اس بدوغلام کی طرف لیکے اور مکوار کے ایک بی دار سے اس بدمعاش کے سرکوگردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شنڈا ہو گیا۔مسلمانوں نے اس کے اونوں اور بریوں کوغنیمت کا مال بنایا اور اس کے حلہ (ڈیرہ، جھک) پر ہلہ بول دیا اس کا قلع قنع کرنے کے بعد عامر بن طفیل نظافا کو تيدے رہائی دلائی۔

حضرت خالد والنوال سے دریافت فرمایا کہ میراوہ خط کھال ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرے عمامہ کے ایک بیج میں ہاب تک اس کی کسی کو خرنبیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا: اسے لے کر معزت ابومبیدہ عالقاوران کے تفکر کے پاس فورا پہنچواور کامل احتیاط کواپنا شعار بناؤ اور کس کے دھوکے میں نہ آتا، چوکنا اور ہوشیار ہوکرر ہا کرواب جلدی چلو۔ حضرت عامر المالظ يه السيحت من كرسوار موسة اورشام كى طرف روانه مو محقد The second second second



A De Carallander Section



# اللِ اركه اللِ سخنه اوراللِ تذمر سے سلے نامے

### حضرت خالد بن وليد رالفيُّؤاورا الراركه

علامه واقدى ويطلط كلصة بين: حضرت خالد واللوائي ناس جكه سے كوچ كاتكم دے ديا كيونكه بيا ايك خطرناك جكمتى جہاں عراق کے مسافروں کو لٹنے کا ڈرر ہتا تھا۔ مملکت روم قافلوں سے فیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم اور جرنیل مقررتها، جس وفت حضرت خالد والد کی فوج یہاں آئی تو آپ نے قافلوں برظلم کرنے اور مسافروں پر ٹیکس لگا کران کا استحصال کرنے والوں پر شب خون مارنے اور ان کے مال ومتاع لوٹے اور ان کوسبق سکھانے کا تھم دے دیا۔ چنانچے ''ارکہ' کے باشندے فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔قلعۂ ارکہ کے علاقہ میں یہاں حکماء روم میں سے ا یک حکیم (فلسفی اور ماہرنجوم) رہتا تھا جس نے دیگرعلوم وفنون کےعلاوہ ملحمہ 🍄 کافن بھی سیکھ رکھا تھا۔جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کودیکھا تواس کارنگ اڑ کیااور کہنے لگا: مجھے اپنے دین کی حقانیت کی نتم! وفت آ گیا ہے۔

الل اركهنے دريافت كيا" كيماوفت؟"

اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ کے مطالعہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جوسب سے پہلے علم (جینٹوا) یہاں آئے گا وہ فتح مند ہوگا۔روم کی تباہی اور ہلاکت کا وقت آ کیا ہے،اس قوم کوتم غورے دیکھواگراس کاعلم (جینڈا) میاہ رنگ کا ہے، اس فوج کا سپرسالار چوڑا چکلا لیے قد کا کیم وسیم ہے، اس کے مونڈ سے کشادہ لینی اس کی چھاتی اور سیند کشادہ ہے،مضبوط ڈیل ڈول اور توی بیکل جسم کا مالک ہے اور اس کے چھرے رمعمولی چیک کے داغ بیں اور رنگ گندی ہے تو شام کی جنگ کے لئے بی ساہ سالار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو

انھوں نے علیم همعان کے بیان کردہ علم کی روشن میں جائزہ لیا تو حضرت خالد مالات کے ہاتھ میں وہی سیاہ علم تھا۔ برلوگ اپنے ماکم کے پاس مے اور کیا آپ چانے ہیں کہ عیم معان بغیر عکت کوئی بات نیس کھتا! ہم سے جو مکھ اس نے بیان کیا وہ سب پکے ہو بہوای طرح ہم اپنی آ تھوں سے دیکھ آئے ہیں۔ ہما دامھورہ بیدے کدائل حرب سے ہم

o اس فن اور علم مين فتون اور جكون ك متعلق يلكي معلومات ماصل كرف ير بحث بوتى بهد (مترج على مند)

ملح كرليس اس طرح بمارے مال، جانيس اولا داور كمريارسي محفوظ موجائے كا۔

رومی جرنیل نے کہا: کل منع تک آپ لوگ جھے سوچنے کا موقع دیں تا کہ سی سی اور حتی نتیجہ تک و بنیخے میں کامیاب ہوسکوں۔کل میں آپ حضرات کواپنی رائے ہے آگاہ کروں گا یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور بطریق (روی جرنیل) شب بحراس معاملہ پرخوروخوض کرتارہا۔

چونکہ وہ ایک مدیر اور دانا فخض تھا، اس نے اپنے دل ہیں سوچا کہ اگر ان نازک حالات ہیں جبکہ ساری قوم ایک اپنی رائے قائم کرچکی ہے، ہیں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم جھے معاف نہیں کر گی اور اس بات کو بھی خارج ازامکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جھے پکڑ کرعر پول کے سپر دکر دے اور دوسرا یہ بھی باوقوتی ذرائع سے جھے معلوم ہوا ہے کہ جنزل روہیں، فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی ہونے کے ہاتھوں فکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب اور وید بہ چھا گیا ہے جوان کے دلوں سے بھی دور نہیں ہوسکتا۔ تمام رات وہ دل میں ان باتوں کو سوچتا رہا اور سوچوں کا جال بنتا رہا۔ صبح کو اجلاس بلاکر قوم سے رائے ماگی کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہماراوئی فیصلہ ہے کہ ہم جنگ نہیں جا ہتے، ہم عربوں سے صلح کے خواہش مند بیں اور مصالحت کے بعد ہم ایخ اس شہر میں پُرامن شہری کی زندگی گڑار ہیں گے۔

اس نے کہا: میں بھی تم بی جیبا ایک فخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے، میں اکیلا اس کی خالفت نہیں کرسکتا اس کے ساتھ ''ارکہ'' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید ڈاٹٹ کی خدمت میں آیا اور صلح کے ساتھ ''ارکہ' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید ڈاٹٹ کی خدمہ متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ آپ ڈاٹٹ نے صلح منظور فرما کی اور ان کے ساتھ نہایت نرم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنہ ،حوران ، تدمراور قریشین بھی ریس کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوجا کیں۔

آپ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: میں اس بات پر سلے کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹالوں گا اور جولوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا چاہیں، انھیں ہم ویکم اور خوش آ مدید کہیں سے اور جواسینے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا۔ان کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔

الل سخند اور الل تدمر كے ملح نامے

علامہ واقدی ملط کی اور ایک جنرت خالد تالی اللہ اللہ سے دو ہزار سفید جا عرى کے درہم اور ایک ہزار سونے

ے اور وہ ذمی بن کریزامن زعرگی بسرکریں ان سے جان ہ مال اور حزت کی حفاظت اسی طرح کی جائیگی جس طرح مسلمانوں سے جان و مال اور مزیمی محفوظ ہیں۔ (مترجم مغی منہ)

marfat.com.

المادكة، المراخ اورالمي ترم ملح على على ملكون المرائح اورالمي ترم ملح على على ملكون المرائح ال

کے دیناروں پرسلے کی تقی اور سلے نامہ تحریر کر کے ان کو دیا تھا۔ ابھی آپ نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ ''اہل ہخنہ'' نے بھی صلح کر لی۔جس وقت "تدمر" والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم" جرنیل کرکر" نے تمام رعایا کو جمع كركے بيكها كه جھےاس بات كى خبر پینچى ہے كم الل عرب نے اركداور سخند كوسلے كے ذريع مسخر كرليا ہے نيز ميں نے اپنے بی آ دمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت صلح پسند عدل وانصاف کرنے والے اور نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔ فتنہ و فساد چاہنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا قلعہ اگر چہ بہت زیادہ محفوظ ہے ، کسی مخص کی مجال نہیں کہ اندر تھس سکے <u>۔ م</u>گر ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کونقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کرلیں۔اگر ہاری قوم نے اُن کو فتح کرلیا تو ہم صلح فتخ کر دیں گے اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے

مامون رہیں تھے۔

عوام نے بد فیصلہ س کرمسرت کا اظہار کیا اور انھوں نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا بھی اجتمام كيا-حضرت خالد والثؤ بهي ات من يهال بینی مجئے۔ اہل تدمر نے اُن کا استقبال کیا اور پروٹوکول دیا۔آپ نے اُن کا شکریدادا کیا اور تین سواد تیہ جاندی پران سےمصالحت ہوئی اور آب

نے سلح نامہ کھران کے حوالے کردیا اور آپ نے ترفی عربوں کا قلعداور روی کھنڈرات

اہل تدمر سے غلہ، دیکر ضرور بات سفر کے علاوہ

حضرت خالد بن وليد والثؤكا خطحضرت ابوعبيده والثؤك نام

علامه واقدى يمن كلي الله على عامر بن طفيل على حضرت خالد على كا خط لي كرحضرت ابوعبيده بن جراح على ك

ت تدرُ (پاليرا) يشرهم كمشرق بن محرائ شام كاعد (ديرالزورد مثن شابراه پروسط بن) واقع ب-اسعروس العر او بحى كهاجاتا تقا-اس كى آبادى با فى برار ب-اردكردكمر يامنى كے فيلے بيں -بداكي عرب ملكت كا دارالكومت تقاضے شاه اذيداوراس كى بوه مكدزاويا (زينب) كجدي وج ماصل موا\_272 مي روى حران" اورايان" في حلي اور ملد وفيا وكرفاركر كثيرواه كرويا-اس كة واري بحل ديوماكا مندرمشور بداب مدعوصوبهم ين ملى مدرمقام ب-مريول على مفود فاكد مرك فير على جنول في صرت مليان علا كالدوك في-روى افتزارك ما وع تنى مديول على تدم عى ميساعيت كوفروغ طار مبداملام عن 1157 و كرواك دارك ني تدمركو كمنذر بناديا-مديد (عراق) سے آنے والی آئل یائب لائن قدم کے جوب سے اور لی ہے۔

خدمت میں پنچ۔آپ خط پڑھ کر افسے اور فرمایا: "الحمد لله، کول تیس! اللہ بھی اور اللہ بھی کے رسول کرم ما تاہا اور میں اللہ بھی اور اللہ بھی اور سول کرم ما تاہا اور سید اللہ بھی اور حضرت خالد ہیں ولید اٹاہی اور حضرت خالد ہیں ولید اٹاہی کے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیسے کم نامہ میرے سرآ تحموں پر جھے بیٹر مان مبارک دل سے قبول ہے۔" پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو اپنی معزو کی اور حضرت خالد ہی ولید اٹاہی کی قیادت میں الور حضرت شرحیل بن حند اٹاہی کا تب رسول اللہ تاہی کی قیادت میں چار ہزار سواروں کو بھرہ رواند کر بچے تھے جو وہاں بھی کر پڑاؤ کر بچے تھے۔ بھرہ کا حاکم اس زمانے میں" روماس" نمی کی کے خواج کے خواج کو ایک خواج کے خواج کے خواج کو ایک کا تب رسول اللہ تاہی کی قیادت بی بیل کا کے خوص تھا، جو ذاتی طور پر بادشاہ اور رومیوں کے نزد کیا گئی نہا ہے۔ بلند مقام و مرتبہ کا آ دئی سمجھا جا تا تھا۔ بیعا کم اور جرنیل بہت پڑھا کسا انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا اور بھا فی انعلم والحمد کا مظہر و مصدات تھا۔ یعن علی اور جرنیل بہت پڑھا کسان انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا۔ شام کے دور دراز شہروں سے اہل روم اس کے ملک اور بدنی دونوں اعتبار سے بلند اور وسیع و عریش شخصیت کا مالکہ تھا۔ شام کے دور دراز شہروں سے اہل روم اس کے بہاں آ یا کرتے تھے۔ بھرہ پہلوانی بُدھ کو دیکھنے اور حکمت و دانائی کی باتیں اور پندو نصائے کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کر سے بھرہ جاز اور کی کسیل تھا۔ میں جانی تھا۔ میں جانی کسیل تھا۔ میں تھا در کی سے بیاں تجارت کے لئے آ تے جاتے تھے۔ ایک خاص وقت اس میری کی میں دوماس کے لئے آ کیے آبئی کری لاکر رکھ دی جانی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جانے ایک جانی کی سے میاں تھا دور کی ہو جانی کی میں ہو کہ کے ایک ہونی کی کی کی کو کیکھنے اور اس کے علی اس کے لئے آ کی ہونے کی کا کر کے دی جانی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جانے اور کسیل کے کی دور دور کو کرور کی کی دور کی کی لاکر کے دی جانی کی دور دور کی کی دی کری کو کی کی دور دور کی دور دور کی کی دور دور کی کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی دور دور کر کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی د

جس وقت حضرت شرصیل بن حسنه والنون نے بھرہ پرفوج کشی کی تو بہی موسم تفااور مخلوق خدااس کے پاس جمع تھی کہ اچا تک حضرت شرصیل بن حسنہ والنون کے لئکر کی آ مدسے بھرہ میں ایک بلیل اور شور بھی کیا۔روماس جلدی سے محووث پر سوار ہوا، قوم کو زور دار منادی اور اعلان کے ذریعے بلایا۔ پوری قوم اس کی آ واز پر اکٹھی ہوگئی اس نے کہا: ہا تیں کرنا چھوڑو، پہلے میں مسلمانوں کی فوج کو دکھے آؤں۔ اُن سے خدا کرات کر کے ان کائد عا اور مطلب معلوم کرلوں کہان کے آنے کا خشاء کیا ہے؟

یہ کہہ کر وہ حضرت نترحبیل بن حسنہ دلائٹڑ کے نشکر کے پاس آیا اور آواز دی: اے قوم عرب! میں بھرہ کا حاکم روماس موں اور تمھار ہے سیدسالار سے ملنا جا ہتا ہوں۔

چنانچ حضرت شرحیل بن حسنہ دلائے کواطلاع کی می اور آپ تشریف لائے تو روماس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلاسوال (جو تعار فی نوعیت کا تھا) یہ کیا: آپ کون لوگ ہیں؟

حفرت شرحبل بن حسنه اللظ في فرمايا:

مر مرجم کہنا ہے کویا وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ:

جو پُپ بیٹے تو اک کو گراں معلوم ہوتا تھا۔ اور لب کو لے آنہ انسانے ایجا ہے ایجا ہوتا تھا۔

''ہم اس نبی اُتی حضرت محمد رسول اللہ سَکا گئے کے اصحاب ہیں، جن کے مبعوث ہونے کی خبر اور پیشین مولی پہلی آسانی کتابوں تو رات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔''

روماس نے کہا:

"انھوں نے کیا کام کیا؟"

آب واللانے جواب دیا:

''الله ﷺ نے ان کی روح کوقبض فرما کرانھیں اپنے پاس بلالیا اور ان کے لئے اپنے پاس کی خاص نعمت کو پہند فرمایا ہے'' (آپ ﷺ تواس وقت پر دہ فرما نیچے ہیں)۔

روماس نے یوجیما:

"ان کی جگه برکون مخص مقرر جوا؟"

آپ اٹائٹانے فرمایا:

"آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْقَ بِن اللَّهِ قَافِهِ الدِيكِر معديق عَلَيْهُ مقرر موت بين" روماس نے کہا:

"جھے اپنے سے دین کی تتم ایل خوب جانتا ہوں کہتم بلاشہ تن پر ہواورتم لوگ ضرور پورے شام پراورای طرح عراق کے مالک بن جاؤگے۔ ہم تم پر سروست بیشفقت اور مہر یانی کرتے اور تسمیں خیرخوا ہاند مشورہ دیتے ہوئے ہی کہیں کے کہتماری فوج نہایت مختر اور قلیل ہے اور ہاری جمعیت بہت بھاری ہے، بہتر ہے کہتم اپنے ملک والہی لوث جاؤ۔ ہم آپ لوگوں سے کی تتم کا تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ عرب برادر! ابو بکر ڈاٹٹ میرے دوست اور دفتی ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو جھے ہے۔ شک نہ کرتے!

حضرت شرحبيل المثلظ في فرمايا:

"دین کے متعلق اگر خودان کے بیٹے اور بھتیج بھی ہوں تو وہ اکی بھی رعابت بھی نہ کرتے تاوفٹیکہ وہ مسلمان نہ ہو جا کیں کیونکہ ان کوکسی طرح کا ڈاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں اور جمیں اللہ ظالن کی طرف ہے تمعارے ساتھ جہاد کرنے کا تھم ہے اب تمعارے لئے تین راستے ہیں:

کہلی بات تو ہے کہتم دین اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ اگر بیکیں تو پھرؤی بن کررہواور اسلامی حکومت کو جزیدادا کرتے رہو، اگر بیددووں یا تیں معکورندہوں تو پھر چک کے سلتے تیارہوجائے۔

روای نے جواب ٹی کہا: marfat.com

مجھے اپنے دین اور مقیدے کے حق کی حتم ااگر معاملہ میرے اختیار اور ہاتھ میں ہوتا تو میں تم ہے بھی بھی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کو میں آنو میں تم ہے کہی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہتم حق پر ہو۔ گریدرومی قوم مجتمع ہے، میں چاہوں گا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کر دیکھوں اور معلوم کرسکوں کہان کی کیا رائے ہے؟!

حضرت شرحبيل والنؤنة فرمايا:

بہت اچھی بات ہے ذرا جلدی سیجئے کیونکہ ہم آپ سے جوایک دفعہ کہہ بچکے ہیں اپنے اس مؤقف پر قائم ہیں اور جب تک ان نین امور میں سے کسی ایک پر فیصلہ ہیں ہوجاتا ہم کہیں نہیں جائیں مجے اپنی قوم سے جاکر کہہ دیجئے کہ وہ دین اسلام کوقبول کرے، درنہ جزیہ دے۔

اگريددونوں باتيں ان كومنظور نه ہوں تو پھرلڙ ائى ہوگى اوربس!

روماس این قوم کے پاس لوٹا اور ان کوجمع کر کے کہا:

اے حاملین دین نصاری اور اے ابناء ماء معمودید! صصی بی حقیقت مجمی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ محمارے ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کو غیمت بنانا جمعارے سرداروں اور شدز دروں کو قل کرنا ، جوخود تمھاری کا بوں ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کو غیمت بنانا جمعارے اس کے میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانداب آن لگا ہے۔ تمھارے پاس ندروبیس (روی جرنیل کا نام) کے برابر لشکر اور نہ خودتم روبیس جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں اہل عرب کے ایک نہایت مختصر سے دستہ نے اسے قل کر دیا۔ اس کے بہادروں کو مارڈ الا اور جونی رہان کو فلست سے دوجار کر کے بھا گئے پر مجبور کر دیا۔

مجھے خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سید سالار جس کا نام ''خالد بن ولید'' ہے عنظریب ہم پر عراق کی جانب سے بیٹھائی کرنے ہی والا ہے۔

يعلاق اس نے فتح كر لتے بين:

🛈 ادکہ

② سخنہ

3 تدمر

• حوران

اور وہ بہت جلد بھرہ کینچنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اہل عرب کو جزیہ دینے کے معاملہ کو طے کر کے اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح جنگ کی اس بلاکوا پنے سرے ٹال دیں! قوم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رسنی تو وہ سے بالدہ ایک ادادہ کر لیا مگر اس نے حالات توم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رسنی تو وہ سے بالدہ ایک ادادہ کر لیا مگر اس نے حالات

المبارکر،الم بخد اورالل قرمے ملے نامے مصوب ملے المبارکر،الم بخد اورالل قرمے ملے نامے مصوب مصوب میں اور نامی میں اور نامی میں اور نیس میں

5000

and the trade of the contract of the contract



## اہلِ بھرہ کے ساتھ معرکہ

علامه واقدى يُشاطهُ لکھتے ہیں: رومی قوم بیسُن کر جنگ پر آمادہ ہوگئی، اینے لشکر کو تیار اور شار کر کے صف بندی شروع کردی۔سابری زر ہیں پہن لیں اور سلح ہوکر حملہ کے لئے تال گئی۔

افواج مسلم کے جرنیل حضرت شرحبیل بن حسنہ وٹاٹیؤنے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کوایے مخضرے خطاب کے ذریعے حسب ذیل وعظ کیا اور جہاد کی ترغیب دی آپ نے فرمایا:

إعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)) وَاَحَبُّ مَا قَرَّبَ إِلَى اللهِ قَطْرَةُ دَم فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ دَمْعَةٌ جَرَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جَاهِدُوا الْعَدُوَّ وَارْمُوا السِّهَامَ وَلْتَكُنْ مُجْتَمِعَةً فَإِنَّهَا لَنْ تُخَيَّبَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ خون ہے جواللہ کالی راہ میں گرے اور وہ آنسو ہے جوخوف فرا سے جاری ہو، وحمن سے جہاد کرو۔ تیروں سے چھلنی کردواور ال کر تیرایک ساتھ چلاؤ (کاریث بمباری کرو) تاكدابداف سے إدهراُدهركركرضائع نه جائيں۔ پر آپ نے قرآن مجيد كى بيآيت كريمه پرهى: ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥ ﴿ "اے ایمان والواللہ سے ڈروجیا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہر گزندمر تا محرمسلمان۔" یہ کہ کرآپ نے لٹکر بھرہ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی وحمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ماجد بن رویم العبسی والمؤفر ماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل والمؤے کے اس تشکر میں موجود تھا۔ وشمن نے بارہ بزار جوانوں کے ساتھ بی خیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں مے ہم پرحملہ کردیا۔ ہم ان کے مقابلہ میں ا ایسے تنے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل برابر سفیدی ہو ہم نے اس جنگ میں اس مخض کی ماند جوموت اور سفر آخرت

جامع الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.
 پاره 4، آل عمران 102، ترجمه كنزالايمان. پين ماري تعداد دمن كمقابله من آئے عن شك كيرايكي - (مترجم على منه)

کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کرلیا تھا۔ دو پہر تک لڑا کی ہوتی رہی، دشمن برابراس محمنڈ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں اس نے جیتی ہوئی ہے۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحیل ٹاٹٹؤ کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیدعا پڑھ رہے تھے:

"يَاحَى يَا قَيُّومُ يَا بَدِيْعَ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَفَارِسَ اَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ يُوَجِّدُكَ عَلَى مَنْ يُكْفُرُ بِكَ اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ."

"اے ہیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسانوں اور زمین کے بنانے والے بزرگی اور عزت کے مالک!
اے اللہ کھٹا! بیشک تونے اپنے نبی مکرم طافیا کی زبان پرہم سے شام اور فارس (ایران) کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ کھٹا! تو اس کی مدفر ماجو تجھے ایک ما نتار ہے اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، اے اللہ کھٹا! تو کا فروں کی قوم پرہمیں فتح وقعرت عطافر ما۔" (آمین)

## حضرت خالد بن وليد دالليو كالمؤكر كالمدوكو پېنچنا

آپ فرماتے ہیں: بخدا! حضرت شرصیل دالانے ابھی اپنی دعا کوختم نہیں کیا تھا کہ مدد بڑھ گئی۔ہم چاروں اطراف سے دشمن کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ دشمن نے ہمارا محاصرہ کرکے دل میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اب فتح ہوئی، اچا تک حوران کی طرف سے تاریک رات کی مثل ایک گردوخبار اشحتا ہوا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش دو گھوڑے نظر آئے پھر چھوٹے اور بڑے جھنڈے اور علم لہراتے معلوم ہونے گئے۔ ہماری طرف دو شہوار بڑھتے ہوئے دکھائی دیے ایک سوار زور سے آواز دے کر کہ رہا تھا: شرصیل! اللہ کھٹے کے دین کی فتح ونصرت مبارک ہو! میں مشہور شہوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے شہوار کہ رہے تھے: میں عبدالرحلن بن ابی بحرصد بی دائے ہوں۔

پھر کے بعدد بھرے آئے پیچے قوم خم اور قبیلہ جذام کے مجاہدین پڑنے مجے۔ان کے پیچے تمام لشکر آئے ایک جمنڈ ا جس کو حضرت رافع بن عمیر والطائی ڈٹائٹا ٹھائے ہوئے تھے۔اس پر میں نے دیکھا کہ تحریر تھا" داید العقاب" (شاہین رجنٹ کاعلم)۔

### علامه واقدى مُنظمة لكمت بين:

رومیوں نے جب حضرت خالد بن ولید داللہ کی گرج دار شیر جیسی للکار می تو ان پر گڑھوں اوس پڑگئی اور وہ بجھے سے کے ان کے حوصلے پہت ہو مجھے۔ مسلمانوں نے ایک دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وفت حضرت مسلمانوں نے ایک دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وفت حضرت مسلم انسان کے حوصلے پہت ہو مجھے۔ مسلمانوں نے ایک دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وفت حضرت مسلم انسان کے مسلم انسان کی مسلمانوں نے ایک دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وفت حضرت مسلم کا مسلم کی اور مسلم کی مسلمانوں نے ایک دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث کے دومرے کے دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث کی دومرے کے دومرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث کے دومرے کوسلام کیا دومرے کے دومرے کوسلام کی دومرے کے دومرے کوسلام کی دومرے کے دومرے کیا دومرے کے دومرے کی دومرے کے دومرے کے

خالد نظافۂ کوسلام کیا (گارڈ آف آنر پیش کیا) تو حضرت خالد نظافۂ نے فرمایا: شرحبیل نظافۂ! کیاشمعیں خبرنہیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق کا سالا نہ اجتماع ہوتا ہے۔ رومیوں کے نشکر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں پھرنہ معلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بمعہ اپنے ساتھیوں کے اس جگہ پھنسادیا۔

حضرت شرحبیل ناتش نے کہا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح مالٹ کے تھم پر میں نے ایسا کیا تھا۔

آپ نے فرمایا کہ ابوعبیدہ نٹاٹٹٹا کیک سیدھے سادے خداترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہٹھکنڈوں اور جنگی چالوں اور موقع کی نزاکت سے بہت کم واقف ہیں۔

پھرآپ نے فوج کوسفر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے آرام کرنے کا تھم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہرساہی نے ایک دوسرے کی عنمخواری اور جمدردی کی۔

ا گلے روز بھرہ کے لئکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی ،حضرت خالد ٹائٹؤ نے اپ سپاہیوں سے فرہایا: بھرہ کے لوگ بیہ بھو کر کہ مسلمان سفر کی وجہ سے تھے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑ ہے ہی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور تھکن سے پھناچور ہیں اس لئے وہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں، تم بھی اللہ کھٹنی برکت اور اس کی مد پر بھر و کے ۔ بھوئے تیاری کر وہتھیار پہنواور گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ، چنانچ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور سلح ہو کر سوار ہوگئے۔ حضرت خالد ٹائٹو نے اپنے لئکر کو بول تر تیب دیا کہ میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹائٹو کو اور میسرہ پر حضرت من میں میں تاری براور کی اور شباعت کا اس کم سی شہر شہر چہا ضرار بن الا زور بین طارق ٹائٹو کو جوالیہ کم عمر گر بہا درنو جوان تھے جن کی بہا دری اور شباعت کا اس کم سی شہر شہر چہا ہو چکا تھا، مقرر اور تھینات کیا۔ پیدل فوج کی کمانڈ حضرت عبدالرحمٰن بن حمید آلجو ہی ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر جہاد و قلب اور سینظر کے ) دوجھے کئے گئے، ایک حصہ پر حضرت میڈب بن نجیہ فزاری ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میڈب بن نجیہ فراری ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت نے مور بن عائم الاشعری ٹائٹو کو مقرر فرایا اور تھم دیا کہ جب میں دشن پر میں (اور خود کو ان پر اس جیزی سے وے مارتا جیک کی جاکتی ہوئی جبکہ کوئی جاکر کی جانب کی جو کی جاکتی ہے۔ )

### روماس اورحضرت خالدبن ولبيد تكافئة كالمفتكوكرنا

علامہ واقدی محظہ کیسے ہیں: حضرت خالد عالا اور حضرت میدالر من بن ابی بر صدیق عالا افکر کو ہدایات اور دمیت فرمانے کی این رہے بھرا پ نے مزم کرلیا کہ ہم حملہ کردیں کدائے ہیں اچا تک رومیوں کی فوج کی صفول کو چیرتے ہوئے ان جس سے ایک قوی ویکل فوش ہوئی ہیں ہے ہم پرسونے ، چاعری، دیشم اور یا قوت کی آ کھوں کو چیرتے ہوئے ان جس سے ایک قوی کو گئر اور کردیے والی زیدے کردگی ہے ہوئی آپ وال سے مناظم میں میران جی ان کا مناز میں کردیے والی زیدے کردگی ہے ہوئی آپ وال سے مناظم میں میران جی ان کا مناز میں کہ اور کی ان میں میران میں میں ان میں میران میں میران میں میران میں میران میں میران میں میران میران میں میران میں میران میں میران میں میران میران میں میں میران میں میران میں میران میران میں میران میران میں میران میں میران میں میران میران میں میران میں میران میران میران میں میران میران میران میں میران میران میران میں میران میران

عربی زبان میں ایک اعرابی (بدوی) کی طرح کینے لگا:

اے قوم عرب! میں بھرہ کا سردار (اور کورز جزل) ہوں اللہ اور میرے مقابلے میں تمعارا بھی کوئی سردار بی میدان مين آئے! حضرت خالد والظاس كے مقابلہ كے لئے ميدان ميں از ے۔اس نے كها: كيا آب مرداراورسيدمالار بين؟ آب نے فرمایا: ہاں! مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سجھتے ہیں اور بیمیری امارت اور سپہ سالاری ای وفت تک کے لئے ہے جب تک میں اللہ اللہ کا ماعت کرنے والا ہوں، اگر میراعمل اللہ اللہ کام کے خلاف ہواور میں کوئی نا فرمانی کروں تو پھران پرمیری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکے گی۔

روماس نے کہا: میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور عقلائے روم میں سے ایک عقل مندآ دمی ہول۔ حق کسی صاحب نظر وفکراور دانا وصاحب بصیرت مخض پر پوشیدہ نہیں روسکتا۔ میں نے کتب سابقداور تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے اورعلم المحمد (سائنس آف وارایند آرث، وار بسٹری) کو پڑھ رکھا ہے میں نے علم ملحمہ (جنگوں کی سائنس اور تاریخ) میں ديكها بكرالله عظاليك ني قريش باتمي جن كانام "محك" (مَثَلَيْمٌ) بوكا، كومبعوث فرمائ كاراس كالفاظ بيب

"إِنِّي قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَالْآخْبَارِ الْمَاضِيَةِ وَالْمَلَاحِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ نَبِيًّا قُرَيْشِيًّا هَاشِمِيًّا عَرَبِيًّا وَّ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ ( عَلَيْ) "

> حضرت خالد وللظ نے فرمایا: وہ ہمارے ہی نبی کریم مالی ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتمھارے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟

حضرت خالد والنوائة فرمايا: بان! اوراس كتاب كا نام قرآن ہے۔

روماس نے کہا: کیاتم پرشراب حرام کی گئی ہے؟

حضرت خالد وللظر في فرمايا: بان! جمارا كوكي مخض الحرشراب يبيئة توجم اس يرحد جاري كرتے بين اور جو مخض زنا کاری کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ اور محصن ہوتو پھراس کوسنگار کر دیا

روماس نے کہا: کیاتم پر تمازیں فرض کی تھی ہیں؟

حضرت خالد والمنظ في مايا: بال! مم يردن اوررات من يا في نمازين فرض بير\_ روماس نے کہا: کیاتم مج کرتے ہو؟

حضرت خالد تكافؤنة فرمايا: بان!

اس کا نام روماس تھا۔ (مترجم مغی عنہ)

marfat.com

روماس نے کہا: کیاتم پر جہادفرض کیا میا ہے؟

حضرت خالد نات في الله إلى إلى إلى إلى جهاد فرض نه بهوا بوتا تو جم تمعار بساتھ جنگ كرنے كيوكر آتے جهاد فرض ہے بھی تو تم سے ازرہے ہیں۔

روماس نے کہا: میں ضرور جانتا ہول کہتم حق پر ہو، میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تا کہ آپ سے محفوظ رہیں مگروہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خا نف ہوں۔ رت خالد الليون نوماس كودعوت توحيد دية موئ كها: "ا بروماس يرهو!"

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

روماس نے جواب دیا کہ میں ضرور مسلمان ہوجاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اینے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے ل کے دریے ہوجائے گی اور میرے حرم کوقید میں ڈال دے گی البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دهمكاكران كوترغيب وين مول، شايد الله الله الكان كوبدايت عطافر ماديـ

حضرت خالد والنوك في مايا: اكرتم اسى طرح الي قوم كى طرف لوث محد اور جارے درميان جنگ وقال نه جواتو ان کو شک گزرے گا اور جھے اندیشہ ہے کہ وہ شمعیں کوئی نقصان نہ پہنچا ئیں لہٰذا بہتر ہیہے کہ میں تم پرحملہ کرتا ہوں اورتم بھی مجھ پرجوانی مملہ کروتا کہتم پرتہمت نہ لگ سکے اور تھوڑی بہت محملات کھانے کے بعد اپنی قوم کے پاس چلے جانا۔

کہتے ہیں کہ پھرایک نے دوسرے پرحملہ کیا اور فوجوں کوفن حرب کے خوب کرتب دکھائے حتیٰ کہ روماس نے آپ سے کہا کہ جھے پرزور دار حملہ سیجئے تاکہ میں میدان سے بھاگ پروں۔ شاہ روم نے میری مدداور کمک کے لئے ایک بطریق (وہ جرنیل جس کے ماتحت دس ہزارنوجی ہوں) جس کا نام الدریجان تھے، بھیجا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وه آپ کوکوئی گزندند پہنچائیں۔

مسمعرت خالد الله في فرمايا: الله في محصاس برغلبه اور في مطافرمائ كالبهرآب في روماس برزوروار حله كيا-روماس میدان کارزارے بماک کرائی قوم میں جاچھیا۔ آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا۔

جس وفت روماس این قوم کے پاس پہنیا تو لوگوں نے تمام صور تعال کے بارے میں دریافت کیا؟ روماس نے كما: اے میری قوم! جرب بوے جاکش اور سخت جان لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نیس کرسکو کے۔ بیکٹن بات ہے کہ وہ شام بلکہ پورے روم کے مالک ہوجا کیں مےتم اللہ کا سے ڈرو ، عربوں کی اطاحت تول کرلواوران کی امان اور حاعت میں واظل موجاة جس طرح كدائل ادكه الل تدمراورائل حدان في كياسهد يس محمارا خرخاه مول اورجابتا مول كرتم

اورايك توشى الديهان بيدمترجم

میری تقیحت برعمل کرو کیونکہ بیٹمعارے لئے بہت بہتر ہوگا۔

روماس کے چلے جانے کے بعد اہل بھرہ نے ''در بھان'' کو اپنا سردار اور والی بنالیا اور کہا جس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ کے پاس جا کرروماس کی معزولی اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنر بھرہ مقرد کرنے کی درخواست کریں سے کیونکہ آپ روماس کے مقابلہ میں زیادہ بہادر، معاملہ فہم اور دانا ہیں۔

در بحان نے پوچھا:تمھارے عزائم کیا ہیں؟ اورتم کیا جائے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم جاہتے ہیں کہتم مسلمانوں کے لئنگر پرحملہ کر دواور ان کے سپہ سالار کا مقابلہ کرواگرتم نے مسلمانوں کے امیرلٹنگر کو مارلیا تو باتی لٹنگر بھاگ جائے گا اور میدان ہارے ہاتھ دہے گا!

### حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر والفئها ور در بيحان كامقابله

علامہ واقدی میلیہ کھتے ہیں: در بحان نے زرہ پہنی اور سلے ہوکر میدان میں آیا۔حضرت خالد دلاؤہ کو مقابلہ کے لئے طلب کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرصد بق دلائے اب سے کہا: آپ امیرلشکر ہیں اورلشکر کا میدان میں ڈیے رہنا امیر کے سر پر مخصر ہوتا ہے۔ وشمن کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں آپ بہیں ہاری سر پرستی کے لئے مرکز میں تشریف رکھیں۔

چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن تالیخ میدان میں پنچے۔ آپ تالیخ نے در بیمان پر حملہ کیا۔ پنجہ آز مائی شروع ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے او پرشیر کی طرح جھیٹتے رہے دونوں لکھروں کے سپاہی اپنے شدز دروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑنے والے جوڑ کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے دریجان حضرت عبدالرحمٰن شائلہ کے مقابلہ میں تھوڑی ہی دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکی البذاوہ بسپا ہوکر بھاگ ڈکلا اس کا کمفیراورکوتا ہی کو محسوس کرلیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکی البذاوہ بسپا ہوکر بھاگ ڈکلا اس کا گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اس طرح دریجان جان بھا کر اس کے اسے لئکر میں جا تھرا۔

ابل بعره نے کہا: اے سردار! تمعارے بعاک آنے کا کیا سبب ہے؟

اس نے جواب دیا کہ جھے پر بین کئی سے حملہ کیا تھا۔ میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا، اس لئے میں نے بھا کئے میں ہی عافیت جانی الہذا اب ہم ل کرا کھے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ لہذا تم سب اب حملہ کر دو بیان کر گئے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ لہذا تم سب اب حملہ کر دو بیان کر گئے دل میں بردلی جمائی۔

marfat.com

### مسلمانون كاحملهاور فتخ نصيب بهونا

حضرت خالد بن ولید ثانظ فوراً جان مجے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں، حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بحر صدیق تاہیء ضرار بن الازور ثانظ قیس بن ہمیرہ ثانظ شرحبیل بن حسنہ ثانظ رافع بن عمیرہ الطائی ثانی میتب بن نجیبہ فزاری جاہیء عبدالرحلٰ بن حمیدالرحلٰ مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بھرہ نے، جن کے لئے ابار ائی کے سوااور کوئی چارہ کار باتی نہ تھا جس وقت مسلمانوں کے حملہ کو دیکھا تو آگے بوصے، جنگ چیر گئی۔ رومیوں کے سرخاک وخون میں گرنے میں گرنے نہ فوروغوغا میانا شروع کر دیا۔ لاٹ میں گرنے کے فوسیل شہر پر ناقوس بجنے کی خطرے کے الارم بجنے ہی پادریوں نے شوروغوغا میانا شروع کر دیا۔ لاٹ پادریوں نے آسان سر پراٹھائیا اور کلمات کفر بکنا شروع کر دیئے۔

حضرت شرحبیل بن حسنه والفظف نے بیدها پر هناشروع کی:

"اَللّٰهُمَّ اِنَّ هُوُلَآءِ الْارْجَاسَ يَبْتَهِلُونَ اِلَيْكَ بِكَلِمَةِ كُفْرِهِمْ وَيَدْعُونَ مَعَكَ اِلها آخَرَ لَا اِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ وَنَحْنُ نَبْتَهِلُ اِلَيْكَ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْ نَصَرْتَ هٰذَا الدِّيْنَ عَلَى آعْدَائِكَ الْكَافِرِيْنَ."

حضرت شرصیل الفائد دعا فرمارے تھاور باتی تمام مسلمان آپ کی دعا پر 'آ بین آبین' کہتے جاتے ہے۔
بارگاہ خداو ندی بیل دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے یکبار گی زور سے تملہ کیا۔ وشن نے خیال کیا کہ قلعہ کر پڑا ہے
جس سے دشن کی ہواا کھڑ گئی اور وہ پیٹے دکھا کر بھا گئے گئے۔ زبین پر کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بھکد ڈیس انھول نے
قلعہ کے درواز دوں پراپیے بی بہت سارے آ دمیوں کو کچل کر مار ڈالا۔ انھوں نے شہر بیل داخل ہو کرفسیل کے اعد خود کو
قلعہ بند کر لیا اور درواز دوں اور تر جوں کے اعدر پناہ کی۔ نشانوں اور صلیوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو گئے اور سے طے پایا
کہ اس واقعہ کی اطلاع شاہ روم کو لکھ کر بیجی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ وہ ہماری مدد کے لئے فوج اور

معزت مبداللد بن داخ طالا بيان فرمات بين كذاهل بعره جس وقت هرى فييل يرجز و كياة بم في الناكا يجها كرما مجوز ديا اوراسين للكركا خاركيا بعش مجابدين كوموجود نديا كرميدان بمك عس تعنول كود يكنا فومهام بعا كه عارسه دوسو marfat.com تمیں مجاہد جن میں زیادہ ترقوم بخبکہ اور ہمدان کے آدمی تھے، اس معرکہ میں مرحبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ نیز رؤساء میں سے حسب ذیل حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت بدر بن حرصلہ، جو قبیلہ بنوثقیف کے حلیف تھے اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف سہیل بن ناشط، جابر بن مرارة، رہے بن حامداور عباد بن بشر نگافیہ فلا شہید ہوئے۔

مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔حضرت خالد بن ولید نظائظ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے وفن کا اہتمام فر مایا اور تھم ویا کہ شہداء کو وفن کر دو۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹائٹھ،حضرت معمر بن راشد ٹائٹھ اور مالک اشتر نخعی ٹاٹٹھ کے علاوہ ایک سواور لشکر جرار کے نوجوانوں کو پہرے کے لئے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لئے بھیجا۔

### روماس كااسلام قبول كرنا

گشت کے دوران اچا تک ایک مقام پر گھوڑ ہے ہوڑ کے، کنسریاں کھڑی کیں اور جنہنانے گئے جس کی وجہ ت مسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن تالٹواس کی طرف جھپٹے اور اس کو پکڑنا چاہا۔ گر اس نے کہا: ذرائخل کیجئے، میں بھرہ کا حاکم ہوں۔ آپ نے اس کو گرفار کر کے حضرت خالد بن ولید تالٹو کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خالد تالٹونے اسے دیکھر بہچان لیا اور انسے۔

اُس نے کہا: اے امیر! میری قوم نے میرے مشورہ کو محکرا دیا اور جھے دھ تکار دیا اور کہا کہ جا کر گھر میں بیٹے جا، ورنہ قوم تیرے خلاف جذبات رکھتی ہے تھے آل کر ڈالے گی۔ میں اپنے گھر میں بیٹے ارہا، میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے، رات کی تاریکی میں میں نے اپنے غلاموں اور چھوٹے بیٹوں کو تھم دیا کہ وہ دیوار کو کھود کر اس میں سے راستہ بنا کیں۔ چنا نچہ انھوں نے دیوار میں نقب لگا کر ایک دروازہ کھول دیا، چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے راستہ بنا کیں۔ چنا نچہ انھوں نے دیوار میں فقب لگا کر ایک دروازہ کھول دیا، چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے پورا پاس حاضر ہوا ہوں اور میرے آنے کا مقصد و مدعا میہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنے چنو منتی نوجوان، جن پر آپ کو پورا مجروسہ ہو بھی دیں اور وہ انشاء اللہ کا شہر پر قابض ہو جا کیں مجرے آپ نے بین کر اللہ کی کی بارگاہ میں ہو با کیں مرکر دگی میں سونو جوان ختیب کر کے روماس کے تکم ایکی اور حضرت عبد الرحمٰن بن انی بکر صدیت تا تا تاہ کہ کم دیا کہ تم اپنی سرکر دگی میں سونو جوان ختیب کر کے روماس کے تا اور حضرت عبد الرحمٰن بن انی بکر صدیت تا تاہ کہ کہ اسی میں کہ تا ہی سرکر دگی میں سونو جوان ختیب کر کے روماس کے تا ہوا دوران

<sup>•</sup> الله الله الله المن معرات كا إلى راه عمل شهادت كودرجه تعوايس مطافي ا marfat

وردیال پہن لو۔ ہم نے رومیوں کا لباس پہن لیا اور شمر کے جاروں اط اِف میں پہیں پہیں سوار کھڑے کر دیئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق والمجانے فرمایا جس وفت تم جماری بحبیری آ واز سنو، فوراً الله اکبر کهه کر جواب دینا۔ ضرار والله کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پرمتعین کیا گیا تھا، ہم نے اپنی اپنی جکہ پر پہنچ کر پوزیشنیں سنجال لیں اور حمله کے لئے الرث ہوکر کھڑے ہو گئے۔

علامہ واقدی مُنظلة لکھتے ہیں: مجھے معتبر اور ثقتہ راویوں سے بیخبر پینچی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظم ا ا ہے دستہ کے سواروں کو متعین کر کے خود بھی زرہ زیب تن فر مائی اور رو ماس نے بھی زرہ پہن کر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی مر والثانة كى خدمت ميں ايك مكوار پيش كى جس كوآب نے استے اسلحداور لباس ميں شامل كرليا۔

ر د ماس ، حضرت عبدالرحمٰن و النيز كا باتھ بكڑے ان كو اپنے ساتھ اس بُرج كى طرف لے كرچل پڑا، جس ميں در بحان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب بیہ حضرات بُرج کے نز دیک پہنچے تو در بان اورمحا فظوں نے مزاحمت کی۔ در بحان نے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟

روماس نے جواب دیا: میں سردارروماس ہوں۔

در بحان کہنے لگا: تیرے منحوس قدم یہاں کیوں پڑے اور بیر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ روماس نے کہا: بیرمیرے ایک دوست ہیں تمماری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اس نے کہا: بد بخت! آخر بیہ ہے کون؟

روماس نے کہا: بیر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول (مُنظِیل) کے بیٹے حضرت عبدالرحن (مُنظِیل) ہیں اور اس کئے تشریف لائے ہیں کہ تیری (نایاک) روح کودوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔

در بحان نے بدالفاظان کرفورا حملہ کردینے کا ارادہ کیا محراس پرالی تھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی ہمت نه كرسكا اوراس كابيمنصوبهاس كے دل ميں ہى روحميا اورادحرحضرت عبدالرحمٰن بن الى بكر ثافة نے نہايت موشيارى اور میرتی کے ساتھ اس کے سائے تلوار ایرائی اور حرکت دیکر اس کے کندھے پر اس زورے ماری کدوہ کٹ کرزمین پر گر يرا، جب در يحان بلاك موكميا تو حضرت عبدالزهل اللؤنة زور سے نعره تحبير نكايا۔ روماس نے نعرے كا جواب ويا اور جب آپ کے ساتھیوں نے جمبیری آوازیں سٹیں تو بھرہ کی جانب سے انھوں نے بھی اللہ اکبری صدائیں بلھ کرکے جواب دیا۔ بلکہ پھروں، پہاڑوں، ورفتوں، برعدوں اور اللہ کا کے مہاد صالحین نے بھی نعرے کا جواب دیا۔ دیال خيب نے جوایا کلمات محرادا کرتے ہوسے کھا:

اے : اے معرودا اے مارے 18 فرے از کا میں ان اور کا ان ان کی سے 18 فرے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے

شکر کے حق کوادا کر سکے! مختیق تونے ہمیں کلمہ توحید سنوایا ہے اور تونے ہمیں اہل جمید اور اہل تجید لیعنی اپنی حمداور برزگ بیان کرنے والوں کے چروں کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔''

راوی کہتے ہیں: جب بھرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی اور ان کی تلواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤنے اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوتا شروع کر دیا۔

الل بھرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر برزور شمشیر فٹنخ کر لیا ہے تو تمام باشندگان نے شور و واویلا شروع کر دیا۔عورتوں اور بچوں نے آ ہ و بکا اور جوانوں نے نالہ وفریا دشروع کر دی اور انھوں نے نفون لفون (امان امان) <sup>4</sup> کے الفاظ کہہ کرامن کی اپیل کی۔

> حفرت خالد ٹائٹؤنے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدرہے ہیں؟ روماس نے بتایا کہ حضرت! بیا مان طلب کررہے ہیں۔

آپ نے تھم فرمایا کہ بس! فوراً تکواروں کومیان میں کرنو۔ بیٹھم سنتے ہی فوج نے تکواریں میان میں کر کے ج<sub>ا</sub>ئل کرلیں ، مبع ہوئی تو تمام اہل بھرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ کاش! اگر ہم آپ سے صلح کر لیلتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور ہماری بیرحالت نہ ہوتی!

آپ نے فرمایا کہ جو پچھ قسام ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر ہی رہتا ہے اور تقذیر کا لکھا، ہوئے بغیر نہیں سکا۔

اللی بھرہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس رہبری اور کون سے مخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا۔ آپ کوروماس کا نام بتاتے ہوئے شرم آئی مگر روماس نے فورا کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ ﷺ اوراس کے رسول مُنافیٰہِ کے دشمنو! جس مخص نے اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بیکام کیا ہے، س لو! وہ میں ہوں۔

انعول نے روماس سے کہا: کیا تو ہمارے فرہب میں نہیں رہا!

روماس نے کہا: اے اللہ ﷺ! میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں اور اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے ان میں شامل نہ کرتا، میں نے اپنی خوشی اور مرمنی سے تھے کو اپنا رب اور پروردگار ماتا ہے، میں نے برضا ورغبت دین اسلام قبول کیا ہے۔

<sup>•</sup> سردی لغت کا لغظ ہے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر می فائن کے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر می فائن کے اللہ عنی

میں حضرت محمصطفیٰ مُنافیظ کو نبی اور رسول مُنافیظ تسلیم کرتا ہوں، کعبہ شریف کوقبلہ، قرآن مجید کوامام اور مسلمانوں کو بھائی بنالیا ہے۔

الل بھرہ یہ تن کرآتش زیر پا ہو گئے، وہ مشتعل اور غضبناک ہوکر روماس کے ساتھ کی شرکا ارادہ کرنے کو ہی تھے کہ
روماس ان کی کری نیت کو جان گئے اور حضرت خالد دالشے ہے اب میں ان لوگوں کے پاس رہے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
مجھے آپ اپنے ساتھ ہی جہال تشریف لے جارہ ہیں، لے چلیں، اور بعد میں پھر جس وقت اللہ کی وحدہ لاشریک،
آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور سارے شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے گا، تو وطن چونکہ انسان کو فطری طور پر بیارا ہوتا
ہے اور طبعی طور پر ہر شخص کی پہند ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے، اس لئے پھر میں اپنے دلیس کی طرف لوٹ
آئوں گا!

علامه واقترى مُنظمة لكهي بين:

معمر بن سالم والنوائي اپنے دادالجيجہ بن مفرح سے روايت كرتے ہيں كه روماس ہمارے ساتھ ہر معركہ ہيں شريك رہ، وشمنوں كے ساتھ سخت مقابله كرتے اور الله الله كا راہ ہيں احسن طريقے سے جہاد كرتے رہے يہاں تك كه الله جلّ شانه نے ہميں شام كی فتح نصيب فرمائی اور حضرت ابوعبيدہ بن جراح والنو نے حضرت عربی خطاب والنو كوروماس كی خبر لکھ بھيجى چنانچہ خليفه دوم نے اپنے عہد خلافت ميں روماس كو بھرہ كا گورز مقرر فرمايا، يہ بہت قليل مدت وہاں حاكم رہے اور پھران كی وفات ہوگئی اور انھوں نے اپنے بيچھے اپنا نيك اور لائق و فائق ايك بيٹا چھوڑا جس نے والدكی يادكو تازہ كئے ركھا۔

مؤرخ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد ڈٹاٹڑنے چند مردوں کو تھم دیا کہ وہ روماس کا مال واسباب شمرے نکال کرلے آئیں۔ چنانچے انھوں نے اس کام میں ان کی معاونت کی اور سامان وغیرہ لے آئے۔

روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ

جس وقت وہ روماس کے کل بیں پنچے تو دیکھا کہروماس کی بیوی اس کے ساتھ اڑ جھڑ رہی ہے اور اس سے جدائی اور طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔

مسلمانوں نے اس سے دریافت کیا کہ" تم کیا جا ہتی ہو؟" اس نے جواب دیا کہ" امیر جیش ہی ہمارے درمیان فیملہ قرما کیں گے۔" مسلمان ، ان کو حضرت خالد مثالث کی خدمت اقدس میں لائے تو اس نے ان کے پاس قریاد کی ، ایک روی نے ، جو

> عربی زبان جانا تھا۔ کم اکریدائے شوہردوماس کے ظاف تم سے مدد کی خوات کارہے۔ martat.com

حضرت خالد والشنائے ترجمان کے ذریعے اس سے دریافت فرمایا کہتم روماس پردھوئی اور نالش کیوں کر رہی ہو؟
اس نے بتایا کہ آج رات میں جب سورہی تھی تو میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت مخف کو دیکھا جس کا چرو مبارک چودھویں کے جاند کی طرح چک رہا ہے۔ انھوں نے جھے سے فرمایا کہ بیشہر (بھرہ) نیزتمام ملک شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔

میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟

انھوں نے فرمایا: میں''محدرسول اللہ (مُنظِیماً)'' ہوں، اس کے بعد آپ (مُنظیماً) نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کرلیا پھر آپ (مُنظیماً) نے مجھے قرآن مجید کی دوسور تیں تعلیم فرمائیں۔

رادی کہتا ہے کہ تر جمان سے بیخواب س کرسب کواس واقعہ پر تعجب ہوا۔حضرت خالد ڈاٹٹؤنے تر جمان سے فرمایا کہاس سے کہوکہ'' بیروہ دوسور تیس پڑھے۔''

چنانچ تر جمان کے کہنے پراس خاتون نے سورہ الحمداور سورہ قل ہو اللہ احد سنا دیں اور پھر حضرت خالد ٹاٹٹائے دست مبارک پرتجدیداسلام کی اور پھراپنے شوہرسے کہنے گلیس کہ"تم بھی میری طرح مسلمان ہوجاؤیا مجھے مچھوڑ دو۔''

حضرت خالد نظافات کی بات پرہنس پڑے اور کہا: سُبحانَ مَنْ وَفَقَهُمَا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں کو ایمان کی تو فیق بخشی اور دونوں کو اسمے رکھا پھر آپ ٹاٹٹائے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کا شوہر تو اس سے بھی پہلے اسلام قبول کر چکا ہے، بیس کر اس کو بڑی فرحت ہوئی۔

حضرت خالد ٹٹاٹٹؤنے اس کے بعد اہل بھرہ سے ایک نہایت مناسب می مقدار پرمصالحت کر لی اور بیرچاہا کہ ایک مخص کو اپنا ٹائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تا کہ اہل بھرہ اپنے معاملات میں ان سے رجوع کریں اور کا موں میں اس سے فیصلہ کرالیا کریں۔

چنانچہ آپ نے ان سے استصواب رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک شخص کوان پر حاکم مقرر فر مایا۔ پھر آپ نے فتح کی خوشخری کا ایک خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالث کی خدمت میں ارسال کیا۔

آپ نے اس میں لکھا کہ میں ومثق جار ہا ہوں ، آپ بھی وہاں جھے آ ملیں اور ای طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بھر صدیق اللہ کھا جس میں آپ نے انھیں فتح کی خوشخری دی اور قادسیدی فتح کے ساتھ عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کرنے کا حال لکھا اور آپ کا خط بیتھا:

marfat.com

#### بسم الله الرجمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله!

"آپ کے مطابق میں شام کی طرف چلاہوں اللہ کھنے نے میرے
ہاتھ پر تک مُرْ ، اُدِکہ ، خُوران ، خنہ اور بھر ہ فنح کرادیے اور آج جب میں
آپ کی طرف میر بیند لکھ رہا ہوں ، دمشق کی طرف کوچ کا ارادہ ہے۔
اللہ کھنے سے فنح و فسرت کی دعا ہے تمام مسلمانوں کو جو آپ کے پاس
موجود ہیں میری طرف سے ملام!"

والسلام عليكم ورحمته الله و بركاته.





## حضرت خالد والثيُّؤ كى جانب ومثق روائكى

دونوں خطآپ نے اکٹھے ایک ہی وقت ارسال کے اور دمثق کی طرف چل دیے جب آپ مقام ثنیہ میں پہنچ تو وہاں پڑاؤ کیا اور'' رایۃ العقاب'' کونصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' ثنیۃ العقاب'' پڑگیا۔ وہاں سے آپ نے جلد ہی آ گے کو کوچ کیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کرنھرانیوں کے معبد کے قریب، جس کو'' دیر'' کہتے تھے، پڑاؤکیا اور وہ جگہ آج بھی'' دیر خالد'' کے نام سے مشہور ہے۔ •

دمثن کے حالات اسونت میہ تھے کہ تمام اطراف واکناف سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے اور اسقدرلوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اسقدرلوگ اکٹھے ہوئے تھے جن کا شار اور اندازہ نہیں ہوسکتا تھا، بارہ ہزار گھوڑ سوار تھے۔ انھوں نے نصیلِ شہر کو جھنڈوں، نیزوں اور صلیوں سے مزین کر رکھا تھا۔ حضرت خالد ڈٹاٹٹو''ور'' کے مقام پر تھم کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو' اوران کے لشکر کا انظار فرما دے تھے۔

#### ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب م

جس ونت ہرقل کو بینجر پینچی کہ حضرت خالد بن ولید دلائٹا ارکہ، تذمر، حوران، سخنہ اور بھرہ کو فتح کرنے کے بعد اب دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اپنے تمام سرداروں کو جمع کرکے کہنے لگا:

"اے بنی اصفرا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور شروع میں ہی اس اندیشہ کا اظہار کیا تھا گرتم نے میری بات پر کان نہ دھرے اور انکار کرتے رہے، اہل عرب حوران، تذمر، ارکہ، بخنہ اور بھرہ فتح کرکے رہوہ (مشق) کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر انھوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو تمھارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیونکہ شام میں وہی ایک خطہ ہے جو اس لائق ہے کہ اسے شام کی جنت کہا جائے۔ دمشق کی طرف ہماری فوج دوانہ ہو چی ہے جو مسلمانوں کے لفتکر سے دوگئ ہے گر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہتم میں وہ کون شخص ہے جو مقال مقبوضہ علاقوں کے قیمت دے، میں ایسے شخص کو ان تمام مقبوضہ دیاستوں کا جو مسلمانوں کے قیمتہ میں بی محصول اور مال اوزاری معاف کر دول گا اور ان مقبوضہ علاقوں کو

o ہوسکتا ہے کہ طلامہ واقدی و کھلا کے زمانے تک موجود موای لیے اس کا ذکر کردیا۔

ای مخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔"

### كلوص بن حسنه كامقابله كے ليے لكلنا

کلوص بن صنا سردار نے، جوشام کے پہلوانوں اور بہادروں میں سے ایک مشہور پہلوان تھا اورجسکی بہادری اور شجاعت فارس کے لئکر کے مقابلے میں، جب سرئی نے شام پرفوج کشی کی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، کہا: وس سلمانوں کے مقابلہ میں میں تنہا کافی ہوں، میں اکیلا اٹھیں پہپا کر کے اُلٹے پاؤں بھا گئے پر مجبور کر دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک صلیب دی اور پانچ ہزار لشکراس کی زیر کمان کر کے ہدایت کی کہ صلیب کو اپنے آ کے رکھنا یہی تجھے فتح وقعرت دے گی۔ راوی کہتا ہے کہ کلوص بن حنداس صلیب کو لے کراسی روز 'انطا کین' سے چل دیا۔ جب وہ 'محص' کا میں پہنچا تو دیکھا کہ دہاں اسلحداور آ دمیوں کا اسقدراج آع ہے کہیں تل دھرنے کو جگر نہیں۔

### كلوص كااستقبال

اہل جنس کوجس وقت اسکے آنے کی خبر لمی تو وہ اس کے استقبال کے لئے لکا۔ آگے آگے پادر یوں اور دہبانیوں کو کیا۔ ان کے ساتھ انجیل کو جمائل کیا، جس وقت استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے نقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمودی' کا استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے نقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمودی' کا پانی چھڑکا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات ون یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ نے بھی حص والوں کی طرح اسکا استقبال کیا، اسکے بعد وہ'' بغلبک '' کہنچا۔ یہاں کے مرداور عورتیں قلوص کے پاس اس حال میں آئے کہان کے چبرے غبار آلود ہیں اور بال بھرے ہوئے ہیں۔

کلوس نے ان کی بیرحالت دیکھ کرسب ہو چھا۔انھوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارکہ، تدمر،حوران اور بھرہ فنخ کرلیا ہے اور سنا گیا ہے کہ دمشق کو بھی فنخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں!کلوس نے کہا: مجھے بیاطلاع پنجی ہے کہ عرب اس وقت' جابیہ'' کے مقام پر ہیں۔ میں جیران ہول کہ انھوں نے شہرا ورقلعوں کو کیونکر فنخ کرلیا ہے!

انھوں نے کہا: اے سردار! آپ کی بات بجاہے کہ الل عرب جابیہ میں ہیں اور انھوں نے ہنوز اپنی جگہ نے نقل و حرکت نہیں کی مگر ایک مخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے بید مقامات فتح کئے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔
کلوس نے دریا فت کیا: اسکے ساتھ کتنی فوج ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ'' ڈیڑھ ہزار۔'' کلوس نے کہا: مجھے اپنے دین کے حق کی شم! میں اس کا سرکاٹ کرا پنے نیزے پراٹھاؤں گا۔ اسکے بعدوہ یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگیا۔

o ایک نوش بهال لفظ میس ۱۳ یا ہے۔ (مترجم علی marfat.co

## کلوس کی حاکم دمثق سے ملاقات

دمثن پراس وقت شاہِ روم ہرقل کی طرف سے جو گور نراور حاکم مقرر تھا اسکا نام "عزر ائیل" تھا۔رومیوں کے دل میں اس کی بردی قدر ومنزلت تھی۔اس کے ساتھ ہمیشہ تین ہزار سوار اور پیادہ سپاہی موجودر ہے۔کلوس جب دمثق پہنچا تو حکام اعلیٰ اور سرداران دمثق نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہادشاہ کا وہ فرمان جس میں اس نے اسے مسلمانوں کے مقابلے كے لئے نامزدكيا كيا تھاءاس كےسامنے پردھا۔

کلوس نے اس کے جواب میں کہا: میں تمعاری طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں کا اور ان کوتمعارے شہر سے بھگا دول گا، محراس میں بیدایک شرط ضروری ہے کہتم عزرائیل کواپیے شہرسے نکال دو تا کہ میں تن تنہا اس کام کے کئے رہ جاؤں اور اکیلا دشمنوں کو بھگالوں۔

لوگوں نے کہا: جناب! ایسے عالم میں کہ جب دشمن سر پر پڑا ہو، ہم ایسا اقدام کیوکر کر سکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال ویں؟ بلکہایسے وفت میں تو قومی انتحاد اور پیجہتی کے پیش نظر اگر دس سردار بھی میسر ہس نیں تو ان کو بطیب خاطر قبول کرنے کو تیار ہیں تا کہ عربوں کے ساتھ ان کے تعاون سے مقابلہ کرسیس۔

عزرائیل نے بیصورت حال س کرکھا کہ اچھا! یوں کرتے ہیں کہ جس وقت اہل عرب یہاں آ جا کیں اور ان سے مقابلہ ہوتو ہم دونوں میں سے ہرایک ان کے مقابلہ کے لئے علیحدہ علیحدہ نظامیک روز قلوص مقابلہ کرے اور ایک دن میں، ہم میں سے جو مخص ان کو کلست دے دے، شہرای کے بعنداور تقرف میں رہے گا۔ قوم کے بزر کوں اور سیانے لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے انساف کی بات کی ہے۔ چٹانچہ اس رائے پرسب رامنی ہو گئے۔عزرا تیل ، کلوس کے لئے اور کلوس، عزرائیل کے لئے اپنے اپنے دل میں بغض اور عدادت لے کراپنے اپنے کیپ کی ملرف واپس چلے مجے۔

### رومی اوراسلامی لشکروں کا آ مناسامنا

علامه واقدى مكلية كليت بين: مجمع بيروايت كيفي بكروى قوم برروز باب جابيك طرف لكل كر عن ممل تك حضرت ابوعبیدہ تفافذ کے آئے کا نظار کے لئے جایا کرتے تھے۔ حی کہ صفرت فالد عالا محید کی جانب سے جیا کہ اور ہم ذکر کر ملے میں، تشریف لے آ ہے۔

حضرت رفام بن مسلم فالكاسية داوات روايت كرت بيه ووفرات بي كدي صعرت فالد فالا كالكري موجود تھا۔ جس وقت صرب فالد الله علائم في لم على "وي" والي الله الله الله على كا مدين كى

marfat.com - AND SULVINGE

افواج جوٹڈیوں کی طرح منتشر تھی ، آئی ہوئی دکھائی دی۔ جب حضرت خالد ٹٹاٹٹانے دیکھا تو آپ نے مسیلمہ کڈ اب والی زرہ پہنی اورا پے عمامہ سے کمرکو ہا ندھا۔اسکے پلوں کواٹکا یا اور مسلمانوں کو گرج دار آواز سے بلایا اوران کے سامنے مختر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا:

"لَا يَهُمَا النَّاسُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ لِهٰذَا يَوْمٌ وَلَا بَعْدَهُ وَلِهٰذَا جَيْشُ الْعَدُوَّوَقَدْ زَحَفَ عَلَيْنَا بِخَيْلِهِ وَرِجْلِهِ وَدُوْنَكُمْ وَإِيَّاهُ وَانْصُرِ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ فَإِنَّ النَّصْرَ مَقْرُوْنٌ مَعَ الصَّبْرِ وَكُوْنُوْا مِمَّنْ بَاعَ نَفْسَهُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَكُوْنُوا مِمَّنْ بَاعَ نَفْسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ

﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ لَلْهِ ﴾

'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔''

''سنو!تمعارے مسلمان بھائی حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹؤ کی قیادت میں چل پڑے ہیں اور بہت جلدتمعارے پاس کنچنے والے ہیں۔''

لوگوں نے بیس کر گھوڑوں پرزینیں کسیں اور سوار ہوکروشن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔رومی فوج، جو یک وم ملکرتا چاہتی تھی، رکی دونوں لفکر آ سنے سامنے ہوئے۔حضرت خالد ٹاٹٹو نے اپنی فوج کی صف بندی کی مینہ پر حضرت رافع ابن عمیرہ طائی ٹاٹٹو میسرہ پر حضرت مسیتب بن نجیہ الغواری ٹاٹٹو دائیں بازو پر حضرت شرحیل ٹاٹٹو اور بائیں بازو پر حضرت شرحیل ٹاٹٹو اور قاب کی کمان بازو پر حضرت عبدالرجمن بن ابی بکر ٹاٹٹو کو متعین کیا اور 'ساقہ'' پر حضرت سالم بن نوفل ٹاٹٹو مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خود آپ ہاتھ میں لی۔ جب اصول حرب کے مطابق فوج کی صف بندی فرما بھے، تو آپ نے حضرت ضرار بن ازور ٹاٹٹو کو محمل کیا کہ تم جہاد میں اپ اور قوم کی سنت پر چلو۔اللہ کا تھی کے دین کی مدد کرو، اللہ کا تھی کا رک مدفر مانے گا۔ سب سے تھم کیا کہ جہاد میں اپ باور قوم کی سنت پر چلو۔اللہ کا تھی کے دین کی مدد کرو، اللہ کا تھی میں ا

<sup>•</sup> پاره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه کنز الایمان marfat.com

### حضرت ضرار،عبدالرحمٰن اورخالد الأكثيم ميدان جنگ ميں

رادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از در دی گئی جب نظے تو انھوں نے میلا سالباس بہنا ہوا تھا اور پرانا سا پھٹا ہوا تھا مدسر پر با ندھا ہوا تھا اور ان کے پنچا کی لاغراور پھر تیلی گھوڑی تھی، جو ہوا ہے با تیس کرتی تھیں۔ آپ اس گھوڑی پرسوار ہوکر کر میدان میں کود پڑے اور اس جوش وخروش سے تملہ کیا کہ دیمن کی صفوں میں تھلیلی ڈال دی اور چارسواروں کو جوردی قوم کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی جوردی قوم کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی سور ماؤل کوموت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اگر رومی فوج آپ پر تیروں کی ہو چھاڑ اور پھروں کی بارش نہ برساتی تو بھی آپ مقابلہ سے چیچے نہ ہٹتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس تشریف لائے تو حضرت خالد ڈاٹٹو اور تمام مجاہدین اسلام نے آپ کا شکریا وا کیا۔

پھر حضرت عبدالرحل دائلانے زرہ پہنی اور دشمن سے نبرد آنائی کے لئے آماد ہوئے تو حضرت خالد دائلانے آپ سے فرمایا: اسے ابن صدیق! اپنے حملہ سے دشمن کے دلوں کو مرعوب کر ڈالنا، ان کی صفوں کو چرکر رکھ دینا۔ اللہ اللہ تعلقہ تعماری طاقت اور ہمت بوحائے۔ آپ نے بھی حضرت ضرار بن از ور ڈاٹلا کی طرح حملہ کیا۔ دشمن کو تہہ تینے کیا اور ان کے سور ماؤں کو خاک وخون میں لوٹایا۔ جب آپ واپس لوٹے تو اللہ تعلق کی شمشیر، حضرت خالد بن ولید مخروی ڈاٹلائے خودا کیک حملہ کیا اور نیز ہ بازی کے وہ کر تب دکھلائے اور شجاعت و بہاوری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ روی جیران رہ گئے۔

کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا تو آپ کے رنگ ڈ ھنگ سے جان گیا کہ جیش اسلامی کا امیر اور قائد بھی مرد میدان ہے اور ساتھ بی اسے یہ بھی اشرازہ ہو گیا کہ خالد میری زیب وزینت اور میر سے ربگی ہوئی صلیب کی وجہ سے جھ پر بی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کہ خل روی فوج کا بہر سالار ہوں۔ یہ سوچ کر کلوس پیچے ہٹا۔ صفرت خالد ٹاکلؤ نے جس وقت و یکھا کہ ایک بہر سالار مقابلہ سے بیچے ہٹا چاہتا ہے تو آپ نے پھر حملہ کرنا چاہا اسے بی چھ وی سروار آگے بدھے آپ کو ڈائٹا اور حیروں کی ہو چھا ڈشروع کر دی۔ آپ نے اسکی پھر پرواہ نہ کی۔ مسلسل بدھتے رہے آپ کا محوال ایک بیکی فول پر چاروں طرف سے اوی در ہا تھا۔ آپ اسوقت تک بیچے میں ہے جب تک دس بھا درومیوں کو فون میں ٹھلائیں دیا۔ آپ نے بھر کرائے وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می جب تک دس بھا درومیوں کو فون میں ٹھلائیں دیا۔ آپ نے بھی گرائے وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می

" مَلْ مِن مُبَارِدُ" ( ہے کوئی مقابلہ کر نے والاج) کانچ والاج) کانچ والاج) کانچ والاج) کانچ والاج) کانچ والاج

علامہ داقدی میلید کھتے ہیں: آپ کاس کلام کوان میں سے پھے نے توسمجما اور پھے نے سمجما ہی نہیں۔

## كلوص اورعزرائيل كى باجهى كفتگوكرنا

عزرائیل قلوص بن حسنہ 4 کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے تھے لٹکر کا سپہ سالا رئیس بنایا؟ کیاشھیں عربوں سے جنگ کے لئے نہیں بھیجا؟ اپنی عوام کی حفاظت اور شہر کا دفاع کرنا اسوفت تیری ذمہ داری ہے۔

کلوس نے کہا: اس بات کا تو بھے سے زیادہ مستخل ہے کیونکہ شہر کا پہلا جا کم تو تو بی ہے اور بھیے اس بات کا تھمنڈ ہے کہ میں شاہ روم ہرقل کے تھم کے بغیر یہاں سے نکالانہیں جا سکتا محراب عربوں کے مقابلے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتا؟

اس نے جواب دیا: میرے اور تیرے درمیان بیمعامدہ سطے پاچکا ہے کہ ایک روز تو مقابلے کے لئے نکلے گا اور ایک روز میں۔ آج ٹو میدان میں جاکرا پی بہا دری کے جو ہر دکھا ،کل باری آنے پر میں لڑلوں گا۔

کلوس نے کہا: میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے اس لیے اس شہر کا وفاع کرنا اور اس کے لئے جنگ میں بھی پہلے بختے ہی جانا جا ہے۔ میں کل کی لڑائی میں حصہ لوں گا۔

آخراس بات پران کی آپس میں مخاصت نے طول کھینچااور تو تو مئیں مئیں ہونے گئی۔لوگوں نے نیخ میں پڑکر بچاؤ
کیا اور فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلے وہی اپنے لئنگر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے کُلوگوں نہ مانا،اس نے کہا: بہتر یہ ہے کہ دونوں ل کرحملہ کریں تا کہ جماری ہیبت قائم رہے ادرجمیں آپس میں تفرقہ سے گریز کرنا چاہئے۔عزرائیل نے کہا: جھے اس سے چھمطلب نہیں ہے جوتمھارے من میں آئے کرو۔

علامه واقدى مُكافلة كلعت بين:

کلوس کویہ ڈرتھا کہ اگر شاہ روم کوان باتوں کی خبر ہوگئ تو وہ اسے اپنی مصاحبت سے دور کر دے گا یا اسے قل کرا دے گا۔ اس لئے وہ قرعہ اندازی پر رضامند ہوگیا۔ قرعہ کلوس کے نام لکلا، عزرائیل نے کہا: میدان میں نکل اور اس طرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں مطرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں

• ایک نویس کوس بن صنا مجی ہے۔ (مترجم علی مند) marfat.com

عرت فالدظاؤي ومثن كالمرندروا كل بالمراكة كالمراكة كالمرا توحالطا نکلول کا تو دونول فریق د مکھ لیں سے کہ ہم میں سے کون زیادہ بھادراور شہروار ہے؟

### کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آتا

علامه واقدى م الله الصح بين: اس كے ساتھ بى كلوس نے زرہ بہنى اور تيار موكر محور كر يرسوار موكيا اور اس نے اینے ساتھیوں سے کہا کہتم اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنا، اگر جھے مقابلہ میں مغلوب ہوتا دیکھوتو سب ملکر تمله کر دینا اور مجھے بچالینا۔ انھوں نے کہا: بیا یک بزدل اور ڈر پوک مخض کا کلام ہے، ایب مخص برگز کامیاب نہیں ہوسکتا!

کلوص نے کہا: اے میری قوم! میں جس کے مقابلہ کے لئے جار ہا ہوں وہ ایک بدوی مخص ہے۔میری اور اس کی زبان الگ الگ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لڑائی ہے پہلے اس کے ساتھ پچھ گفتگو کرلوں، کیونکہ احتیاط بھی ایک مضبوط زرہ ہوتی ہاں گئے اگر ایک مخص تر جمان کی حیثیت سے میرے ساتھ چلا چلے تو بہت مناسب ہے۔

ایک نصرانی جس کا نام جرجیس تفااور وہ نہایت عظند، بہادر اور ضیح فخص تفا، لکلا اور اس نے وعدہ کیا کہ ترجمانی کا کام میں انجام دوں گا۔ چنانچہوہ کلوص کے ساتھ چل دیا۔ کلوص نے راستہ میں اسے مخاطب کرکے کہا کہ میراحریف ایک بهت بهادراورعر بول میں ایک تجربه کارسید سالار ہے، اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب ہوتا دیکھے تو میری مدد کرنا۔ میں اسکے صلہ میں سختے اپنا مشیراور وزیر بنالوں کا تکرمیرابید از کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں لڑائی میں کسی قدر دیر کر کے دعوے اور جال سے واپس بلیث آؤں گا۔ کل جس ونت اس کے مقابلہ کے لئے عزرائیل نظے گا، یقیبنا مارا جائے گا، اور اسکی طرف سے مجھے اس کے ہلاک ہونے پر بی اطمینان کا سانس لینا نعیب ہوگا۔

جرجيس نے كها: ميل فن حرب سے بالكل ناآشنا مول ، البته بات چيت اور كفتكوسے آپ كى مدداور معاونت كرسكا ہوں۔ سومیں حتی المقدور جہاں تک ممکن ہوگا دموکہ دینے میں کوئی کی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کومیری بیرائے پہندہے تو موچ و بچار کر کے جمعے جواب دیجے۔

كلوس نے كہا: افسوس تو جا ہتا ہے كہ جمعے دشمن كے چنگل ميں پمنساوے!

جرجيس نے كها: اچھا توبية تيرى مرضى ہا الى آئى مى، جھے قربانى كا بحرابنائے كا، توخودى انساف كر اكر مل الل ہوجاتا ہوں، تو تیراانعام واکرام اورعطا و بحش مملا میرے سکام کی؟

کاوس بہ جواب سن کرخاموں ہو کیا اور پھرآ کے بوجا۔ یہاں تک کے صعرت خالد بن ولید علا کے قریب کی حميا-مسلمانول في ان دونول كوا سفرماسف و عكما تو صورت ماض بن جميره طافي عالات جابا كه يوم كركلوس برحله كر وسے، مرحصرت خالد بن ولید والائے اشارہ سے اعمارہ کے اور درایاتم ایل جگہ بالائل سنیا لے رکور میں وین کا خادم موجود ہوں۔ and the state of t

marfat.com

### كلوص اور حضرت خالد والمنظ كاآمنے مامنے ہوتا

علامه واقدى مينية لكية بين: كلوص جب حضرت خالد بن وليد ثلاثة كقريب آياتواييخ سائقي جرجيس يخاطب ہوکر کہنے لگا: تو ان سے دریافت کر کہتم کون ہو؟ اور تمعارے کیاعزائم ہیں؟ نیز اٹھیں ہمارے رعب اور وبدبے سے ڈرا اور ہماری افواج کی کثرت کی خبر دے کران کو مرعوب کر۔ان کا منشا اور عند میمعلوم کر کہ آخر میہ جا ہے گیا ہیں؟

جرجيس آمے بردها اور حضرت خالد دلالا كوخاطب كركے كہنے لگا: اے اعرابی ! میں تمعارے سامنے ایک مثال بیان كرتا ہول، وہ بيكہ ہمارى تممارى مثال اس مخص جيسى ہے جس كے ياس بكريوں كا ايك ريوڑ تھا۔اس ير بكريوں كے ما لک نے ایک بزدل کم ہمت غیر شکاری محض کو محران اور چروام مقرر کردیا۔ شیرر بوڑ کی محات میں اور چروا ہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کرروزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب پہنچ کئیں اور شیر کے منہ کوخون لگ چکا تھا اور بکری کے شکار کرنے کا عادی ہوگیا۔ مالک کوجس وقت چرواہے کی بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے ہٹا كراسكى جكدايك جوان اور حاضر د ماغ مخض كو، جوتمام رات ربوڑكى حفاظت كے لئے پہرہ دیتا اور محومتا تھا،مقرر كر ديا\_ شیرایی عادت کےمطابق مجرآیا، نوجوان چرواہے نے جواہا بھالا اور نیزہ لئے ہوئے مورچہ بند ہوکر بیٹا تھا، اجا تک شیر برحملہ کردیا اوراس کوڈ چرکر دیا۔اس کے بعد بکریوں کے قریب پھرکوئی در تدہ جیس ہیا۔

يبى حال تم لوكوں كا ہے، ہم نے تمهار ، معاملات ميں محض اس لئے چيتم پوشی سے كام ليا تھا كر تمهاري قوم نهايت کمزور، بھوک اور ننگ کی ماری ہوئی مزدور بیشہ تھی اورتم لوگ جو، باجرہ اور زینون کا تیل کھانے کے عادی اور چوسنے کو شمصیں چھوہاروں کی تشلی میسر ہوتی تھی جمھاری ہی توم جن کے یاؤں میں جوتا، تن پر کپڑااور پیٹ میں روٹی تک ڈالنے کو نہیں ہوتی تھی جب بھی بیمفلس، نادار اور روٹی کوترسی ہوئی قوم ہمارے علاقے میں آتی ہے ہماری غذا کیں کھاتی اور اب ہم پر ہی ہےلوگ شیر ہو مکئے۔

(جرجیس نے اپنی تفتکو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا) بس جہاں تک پہنچنا تھا، پہنچ بچے اور جو کچھ کرنا تھاتم کر مخزرے۔اب بادشاہ نے تمعارے مقابلہ کے لئے ایک ایسے مخص کوروانہ کیا ہے، جو کسی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسكا اورنه محى كمى ميدان ميں بوے بوے بهاوروں كى پرواہ كرتا ہے۔جس كے متعلق، ميں تم سے بات كرر ہا بول وہ یمی تخص ہے جومیرے پہلو میں کھڑا ہے۔ شعیں جاہئے کہاں سے پر ہیز کروتا کہ تمعاری حالت اس شیرجیسی نہ ہوجائے جس كواس نوجوان چرواب نے بلاك كر والا تھا۔اس نے شفقت اور مهر بانى كرتے ہوئے تم سے بات چيت كے لئے مجھامردیا ہے، لہذا میں اسکے علم پرتم سے بوچمتا ہوں کہ یہاں تمعارے آنے کا منشا اور مدعا کیا ہے؟ تم کیا جا ہے ہو؟ تم ایک ایسے ناکنار سمندر میں تیرنے کے لئے از ۱۲ ملاک و کا کا کا کا میٹر موجیں تھیٹرے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں اور

### حضرت خالد بن وليد دنانيؤ كاجواب

حضرت خالد بن ولید اللظ نے جب جرجیس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت کے ماتھ پُر فریب کفتگوئ تو آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو ہمارے لئے کہا وتیں بیان کرتا ہے اور ہم پر پھبتیاں کتا ہے؟ کان کھول کرین لے، اللہ کان کی تم ہے! جنگ میں ہم شمصیں بالکل اس طرح سجھتے ہیں، جیسے شکاری جال میں پھنسی ہوئی چرا یوں کو، کہ وہ جال میں پھنسی ہوئی چرا یوں کو، کہ وہ جال میں چارور قبط میں چارور قبط میں چاروں طرف چکڑتا پھر دہا ہے ندان کی کثرت سے گھراتا ہے اور نہ کی کو ہاتھ سے جانے ویتا ہے، ہمارے شہراور قبط کے متعلق جوتم نے بیان کیا یہ واقعی بچے ہے گر اللہ کان خالق وراز ق جل شانہ نے اسے بہتر حالت سے بدل دیا۔ اب کمی اور باجرہ کی بجائے گذم، میوہ جات، تھی اور شہر عمایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے دب نے ہمیں بخشا ہے اور اسکا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کرم حضرت ہم میان کی زبان مبارک سے کیا۔ باتی تیرا یہ سوال کہ کیا چا ہے ہوتو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنی جاسے ہوتو۔

پہلی بات بیہے کہ اسلام قبول کرلو، اگر بیمنظور نہیں تو دومری جزید، اگر اسکا بھی انکار ہے تو تیسری جنگ کے لئے نیار ہوجاؤ!

یہاں تک کہ اللہ ظافی اپنا کوئی اور عکم نازل فرہا دے اور وہ خیرالحا کمین ہے۔ رہا بیامر کہ بیض بوا بدمعاش سُور م ہادر ایبا اور ویبا ہے، توسن! وہ تمعارے نزدیک توسی مقام ومرجہ کا حقدار اور عظیم سالار (ہیرواور چیم پئن) ہوگا گر ہمارے نزدیک اس کی کوئی پر کاہ کے برابر و تعت نہیں ہے۔ ہم ایسے فض کو کمینہ ترین اور ذکیل سے ذکیل تر بیجے ہیں۔ اگر یہ ملک وسلطنت کا رکن ہے (تو ہوتا رہے) میں رکن الاسلام ہوں اور میں قدم، ارکہ، حوران، بخنہ اور ہمرہ کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ سن لے! میرانام خالد بن ولیدہے۔

### جرجيس كارتك هنغير موكميا

جرجس نے جب آپ کا تھے وہ بلغ تھے کا وہ نے کہ اوراس کا دیک عفیر ہو کیا۔ کاوس نے بدد کے کر کیا: افسوس ہے کروڑ نے پہلے و شیر کی طرح مدکرا کی تھی ہو گیا ہو کیا کہ فائل میں میں میں میں ہے ہو ہے ایس ہے اور سے ا جرجس نے جاب ویا کہ علی ہے ہوائی کے البیانی کے ایس انسانی اور کی اور کی انسانی کا الحال کا الحال میں اور اس کے ا کلوس نے جب جرجیس کے منہ سے خالد ٹلاٹٹ کا نام سنا تو اپنے گھوڑ ہے کی زین پر اس طرح تفرقر کا بینے لگ میں جیسے تیز چلتی ہوا میں ہے لرز تے ہیں اور کہنے لگا: اسے جرجیس! اس سے کہددوکل تک کے لئے لڑائی کوموقو ف رکھے! جرجیس نے کہا: مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باتی کہنے کو میں کہددیتا ہوں اور پوچے دیکھتا ہوں۔اس کے بعد جرجیس نے کہا: محصے لگتا نہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باتی کہنے کو میں کہددیتا ہوں اور پوچے دیکھتا ہوں۔اس کے بعد جرجیس آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا:

اے اپن قوم کے سردار! میراصاحب کہتا ہے کہان سے کہو کہ بیا پی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں اور ان سے مشورہ کرلیں اس بارے، جو پچھوہ ذکر کررہے ہیں۔

### حضرت خالد والثنة كاحمله

حوالے کیا اور فرمایا ان کی مفتکیس مضبوط کس دو۔

کلوس کھے بوبردارہا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو والی بھرہ روماس کے پاس لاکر دریافت کیا کہ سنوا ورہمیں بتاؤکہ ہیے
کیا بُو بُوکر رہا ہے؟ روماس نے بتایا کہ بیر کہتا ہے کہ جھے کس لئے بائدھتے ہو؟ بیس خود جو پچے تمھارے سرداراور سپر سالار
کیلئے کہا تھا، مانے کو تیار ہوں! کیا تم جزیہ بیس طلب کرتے تھے؟ اور میرے سرکا فدید؟ بیس تمھیں صفانت و بتا ہوں کہ جو
کیلئے کہا تھا، مانگا، بیس وہ سب تمھیں دوں گا اور جو بھی تمھا را مطالبہ ہوا، بیس اُسے پورا کروں گا!

لوگوں نے حضرت خالد نظافظ کواس بات کی اطلاع کی تو انھوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ بیا پی قوم کا سردار ہے اس لئے اس کومضبوط با عمر سے رکھو۔ پھر آ پ اپ گھوڑے سے انزے اور اسپ شہری جو آ پ کو گورنر تد مرنے بدید کیا تھا، اس پر سوار ہو مجھے۔ آ پ چا ہے تھے کہ رومیوں پر حملہ کریں، حضرت ضرار بن الازور ڈٹاٹٹ نے کہا: اے امیر! آ پ اس رومی سردار سے ساتھ مقابلہ کرتے کھک مجھے ہوئے ، آ پ آ رام فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں!

آپ نے فرمایا: راحت اور آ رام صرف دار آخرت میں بی کریں مے،کل آ رام ای کونعیب ہوگا جو آج اللہ کا قالہ اللہ کا اس کی راہ میں خود کو تھکائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا: اللہ کا تھا اللہ کا رساز اور نگہبان ہے (آپ نے خدا حافظ کہا) اور میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

مردار کلوس نے چلا کر کہا: سختے تمعارے نبی ( مُنظِیمٌ ) کا تشم! آپ میرے پاس تشریف لائے، مجھے آپ سے پچھے باتیں کرنی ہیں!

لوگوں نے باآ واز بلند حضرت فالد اللظ سے عرض کیا کہ کلوس تی چی کر پھے کہدرہا ہے چنا نچہ آپ واپس بلٹ آئے اور روماس سے دریافت کرایا کہ یہ کیا کہ رہا ہے؟ روماس نے پھے دریاس سے باتش کیس پھر آپ سے مخاطب ہوکر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بیں بادشاہ (شاہ روم ہرقل) کا مصاحب ہوں جھے شاہ روم نے والتی دشتن سے میری شکردفی اور پھوان بن ہوگی ہوائی باہی کھی شاہر کے نتیجہ بیں بیوافتہ پیش آ کیا ہے کہ آپ نے بھے کرفار کرلیا ہے۔ آپ کو این کہ مرائی جب آپ کے مقابلہ کے لئے میدان میں فطے تو اُسے زعمہ نہ چھوڈ تا اور اگر مقابلے پرندآ ئے تو ازخوداس سے جگ کی خواہش فلاہر کر کے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیا تھوں کے اسے تل کر دیا تھوں کی تا ہوں کی تھوں کے مالک ہیں اور کیا آپ ایسا کریں گے؟

حضرت فالد ظافلانے قربایا: اےروہائی اسے کہدود کرمرف میں کیا، چوفش بھی اللہ وحدہ لاشریک کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہے اور اس کے مطابعات کا جھے ویکتا ہے جی الناسی کوئی کر دولی کا ہے کہ کرتا ہے میدالنا چنگ کی

אלי הנגליול אונץ שב את באלי marfat.com

اے ہمارے مولائے کریم تیری ہر تھت پر تیرے لئے تھے۔ اوراے کامل ووافر تعتیں عطافر مانے والے تیری تعتوں پر ہم تیراشکرادا کرتے ہیں۔

ایمان اور نظمت کے بعد تو نے (ایمان اور نور بخش کر) ہم پراحسان فرمایا ہے اور شک اور ظلم (شرک) کی تاریکی ہے ہمیں نکالا ہے۔ ہمیں نکالا ہے۔

ت حضرت محمصطفیٰ علیه النحیه والثناء کے وسیلہ جلیلہ ہے آپ نے ہماری نجات کا سامان کیا اور جن مصائب و معائب و معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب سے دور فرما دیا۔

ا عزت، نصرت اور ہدایت ہے ہمیں قوت بخشی اور ہمیں خیرالام کے لقب سے مشرف فرمایا۔

اے عرش کے مالک! ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے اور اہلِ شرک پروہ دن جلد لاجس میں ان کواپنے شرک کی سزا
 کا مزاچکھنا ہے۔

علامه واقدى مُطَلَّمُ لَكُفَّة مِينَ

مجھے پیخرپینی ہے کہ جرجیں جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹڑ کے خوف سے پیٹے پھیر کر بھاگا اور رومیوں کے پاس پہنچا تو اس وقت اس پرلرزہ طاری تھا اور وہ تھرتھر کانپے جارہا تھا۔انھوں نے پوچھا: تیرے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ جس کی وجہ اسے تو اس قدر خوف زدہ ہے؟

اس نے کہا: موت! اور الی موت، جس سے لڑا نہیں جا سکتا اور ایبا شیر جس کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کا امیر ہے وہ جان کی بازی لگانے کی تنم کھا کر میدان جنگ میں لگلا ہے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، وہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرے گا اور وہ ہمارے قل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا، میں بہت کوشش اور سخت جدوجہد کے بعد اپنی جان بچا ہوں، لہٰذا اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیں ان سے مسلم کرلو۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ تعمیں یہ بات انچی طرح ذہن شین کر لینی چاہئے کہ اگر یہ تحض "فالد" قتل بھی ہوجاتا ہے تو ان عربوں میں سے ایک اور آ دمی اس کی جگہ کھڑا ہوجائے گا، لیکن یا در کھو کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو تم سب ان بھیڑ بکر یوں کی طرح لا وارث رہ جاؤ ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہواس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم سارے مل کر حملہ کریں۔ انھوں نے کہا یہ تو ہم بھی نہیں کریں ہے، اس لئے کہ اس طرح تو ہمارے مردسارے جنگ میں مارے جا کیں گے اور عور تیں ہوہ ہوجا کیں گیا اور عور تیں ہوں ہو جوا کیں گیا اور عور تیں ہوں ہوجا کیں گیا ۔

ابھی ان کے درمیان بیگفتگو ہور ہی تھی کہ کلوص کے آ دمی جواس کے مصاحبین میں سے بتے، چیختے چلاتے عزرائیل کے پاس آئے اور اس سے کہا: تو باوشاہ کے نز دیک ہمارے صاحب (کلوص) سے زیادہ عزت و مرتبہ نہیں رکھتا، تیرے اور اس کے مابین جوشرط طے پائی تھی وہ اپنی شرط پرعملدر آ مدکر چکا ہے وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لئے اب حملہ اور مقابلہ کے لئے تخفیے تیار ہوجانا چاہئے ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہتم لوگوں نے سیجھ لیا کہ بی اس بدوی سے ڈرگیا تھا اور اس جڑرائیل نے جواب دیا کہ بین میں نہیں لکلا تھا! لواب بیں میدان جنگ بیں جارہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدی دیکھ لیس سے جنگ کے بہتے میدان جی اور میں میں اور میں میں اور میں اور

#### عزرائيل ميدانِ جنگ ميں

عزرائیل نے خودکو سامان حرب سے آراستہ کیا، زرہ پہنی اور ایک شعلہ جوالہ کی طرح تیز دوڑنے اور کھوم جانے والے عمدہ کھوڑے پر سوار ہوکر حعزت خالد ڈٹاٹٹا کے مقابلہ کے لئے لکا، جب آپ کے نزدیک ہوا تو زک کر کہنے لگا:
عربی بھائی! ذرا میرے قریب آجاؤ۔ آپ سے بچھ با تیں کرنی ہیں۔ \*\*

جس وقت آپ نے اس کی زبان سے بدالفاظ سے، خفیناک ہوکر فر مایا: اے اللہ کے دیمن! تو ہی اور قریب آجا،

تاکہ یس تیری کھوپڑی تو روں۔ آپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، عزرائیل نے پھر کھا: اے عربی بھائی! لویس ہی تیرے
قریب آجا تا ہوں یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ حضرت خالد ظالا جان گئے کہ اس کے دل یس خوف بیٹے گیا ہے اس لئے
آپ نے اس پر حملہ کرنے میں تو قف کیا، عزرائیل نے قریب ہوکر کھا کہ اے عربی بھائی! اپ نظیر اور اپنی قوم کے

ہوتے ہوئے تم بنش نئیس کیوں میدان جگ میں آتے ہوں اگر تم مارے گئے تو تمماری قوم اور تممارا لفکر اس طرب دہ
جائے گا جسے بحریوں کے کس ریوز کا کوئی چواہا نہ ہواور وہ اوجرا وہ منظر اور پر بھان پھرتی ہوں۔

marfatte of the contraction of t

آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تونے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ انھوں نے تیری فوج کے ساتھ کیا کیا اور کم سلط اور بھکدڑ مچا کرر کھ دی تھی ، اگر میں بھے دیراوران کومنع نہ کرتا اور چھوڑ دیتا تو اللہ ہے کی دیراوران کومنع نہ کرتا اور چھوڑ دیتا تو اللہ ہے کی مدد سے تیرے اصحاب کی تکابوٹی کر کے دکھ دیتے اور بیشک میرے بیجے، میرے ساتھیوں میں ایسے مردان کارموجود ہیں جوموت کو نیمت جانے ہیں اور زندگی کومن ایک بوجھ بھے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظافۂ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: کیاتم نے میرا نام نہیں سنا، میں شہرواروں کا سردار، ترکی ادر جَرَامِفَة کے لئکروں کوفٹا کے گھاٹ اتار نے والافخص ہوں۔

بحر حضرت خالد والنؤن يوجها: تيرانام كياب؟

اس نے کہا ملک الموت کے نام پرمیرا نام عزرائیل ہے۔حضرت خالد نگاٹڈاس کی بات س کر بنسے اور فر مایا: اللہ کا نظرت کے دشمن! تیرا ہمنام تیرا مشاق ہے تا کہ کجھے جہنم رسید کرے۔

عزرائيل كمني لكا: خالد! بدبتلاؤ كرتم نے كلوس كے ساتھ كيا معامله كيا؟

حضرت خالد ناتنظ نے فرمایا: وہ سامنے قید میں مضبوط جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔اس نے کہا: وہ اس قوم میں ایک آفت کا پر کالا تھا اس بلاکوٹل کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی ؟

آب نے فرمایا: میں اس وجہ سے زک حمیا تھا کہ دونوں کوا کشمای قبل کروں گا!

عزرائیل نے کہا کہ کیا میمکن ہے کہا یک ہزار مثقال سونا ، دس رہیم کے کپڑے اور پانچے راس کھوڑے جھے ہے لے کراس کولل کر دواور اس کا سرمیرے حوالے کر دو!؟

حضرت خالد نظائظ نے فرمایا: بیتواس کے خون کاعوض ہے اور تیرے خون کاعوض؟ بینی تو اپنی سرکٹائی کا معاوضہ کیا دیتا ہے، بات کر!

بیان کروہ اللہ ﷺ کا دشمن بھر کیا اور غضبناک ہوکر کہا: بولوئم مجھے سے کیا لو مے؟ آپ نے فرمایا: ذلت اور خواری کی حالت میں تیرا جزید خود تیرا سر ہوگا۔

### حفرت خالد واللؤ كاعزرائيل سے مقابلہ

عزرائیل نے کہا: عربی بھائی! جننی ہم تمھاری عزت زیادہ کرتے ہیں تم اتن ہی ہماری اہانت زیادہ کرتے ہو، مسلس عزت راس نہیں ہے، عزت کے بدلے اُلٹاتم چرب بیانی اور زبان درازی پراتر آتے ہو، اچھا تو لو پھراب سبھلو! میں تکوارے ہی تمھارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔

حفرت خالد اللظ في وقت عزرا يُل كان مكل المن المكالم المن المنظمة المنظمة المناه المنظمة المناه على المرح محود اوراس يربكل ك

حضرت خالد نظف نے جب عزرائیل کی بیساری گفتگون لی تو آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تو ہم سے الی تو قع رکھتا ہے؟ حالانکہ تخفیے پتا ہونا چاہئے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس نے تدمُر ، ارکہ، حوران اور بعرہ پراپی فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اور ہمارالشکر وہ لشکر ہے جس نے اللہ کھانے سے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ہماری فوج وہ فوج ہے جس نے دارالفناء پر دارالبقاء اختیار کر لیا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجے دی ہے۔ بیاتو ضرور

ہے، بعد میں منیں شمصیں اس شرط پر آزاد کر دول گا کہتم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے شہرتم نے فتح کئے ہیں، ہارے

تختے جلدی معلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنے مدمقائل پر عالب آتا ہے۔
پھر حضرت خالد ڈاٹٹ نے اپی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ سخت حملہ کیا اور اس کا دہاغ روش اور
بیدار ہو گیا اور روی جزئیل کوئن حرب کے ایسے کرتب دکھائے کہ اس کے چھے چھوٹ محے اور اس کو حضرت خالد ڈاٹٹ کے
ساتھ کی ہوئی اپنی گفتگو اور دعووں اور دھمکیوں پر ندامت اور خجالت محسوس ہونے گی اور وہ مارے شرم کے پانی پانی ہوگیا،
نادم ہوکر خوشامد کے لیجہ میں کہنے لگا:

"برادر عرب! آپ کیوں فداق کرتے ہیں؟"

حضرت خالد ناللانے فرمایا: میرانداق اور دل کی شمشیر زنی ہی ہے جورب کی رضا کے لئے ہوتی ہے، لے ہوشیار ہوجا میں پر جی مر وارا چک میا۔ ہاتھ او چھا پڑا اور دشمن خدا نے کمیا۔ حضرت خالد ناللہ کے موات و دبر بہ سے وہ ہکا بکا رہ کیا اور دل میں ڈرا بھی، اس کو یقین ہوگیا کہ خالد ناللہ سے مقابلہ کرنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا، آپ بھی اس کے جیجے چڑے دو دڑے اور اس کا تعاقب کیا۔

حضرت عامر الله كتبة بين: يمن فرق كردميان يمن موجود قيار حضرت خالد الله اورمزدائل كمقابله كاسارى كاردوائي الى الحمول سدد كور با قدار جس وقت موزرائل بها كا به قيد الله كالموزا حضرت خالد الله كموز به الدوائي الى المحدول الله الله كالموز المعرب موزيا تكليد في حمل وقت مؤكره يكما كرآب سداياده يو بها كن والا قناس لي آب اس كو بكوف سد المصرب موزيا تكليد في جمل وقت مؤكره يكما كرآب يجدول كي الله بها كرو بها كرو بها كرو بها كرو بها كرو بها كو بها كرو به

خائف ہے، کیوں نہ بیں اُسے پکڑلوں اور کیوں نہاس جگہ رک کراس کا انظار کرلوں اور دل بیں سوچنے لگا شاید کی جھے۔ فتح وے دے اور اس بدوی کے مقابلہ بیں میری مدد کرے! اس خیال نے اس کے اُکھڑے ہوئے قدم پھر جماد ہے۔ وہ مخبر گیا حتیٰ کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹا اس کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کا گھوڑا پہینہ پہینہ ہور ہا تھا اور اس بیں تھکن کے آٹار نمایاں تھے جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو مشرک چیخ کر کہنے لگا:

"اے بدو! بیمت گمان کرنا کہ میں نے خوف کھا کر پہپائی اختیار کی تقی، جبکہ تخفے تیرے امحاب سے دور لاکر محرفآر کرنے کے ارادہ سے میں نے ایسا کیا۔"

اس نے کہا: اے برادرعرب! اپنے نفس پررتم کرو، لڑائی مول لے کراپنی جان کو ہلا کت میں مت ڈالو، خودکومیرے حوالے کر دواور اگرخواہ مخواہ مرنے ہی کو جی چاہتا ہے تو میں موت کو تیری طرف ہا تک کر لاتا ہوں! سن لے، میں روحوں کو قبض کرنے والے فرشتہ کا ہمنام'' عزرائیل'' ہول تیری جان کو یا میری مٹھی میں ہے تیرے حق میں مک الموت ہوں تیری جان ابھی نکالتا ہوں۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: ارے دشمن خدا! میرے گھوڑے کے پیچھےرہ جانے سے تیرے مند بیں پانی بھر آیا ہوگا اور طمع سے تیری رالیں فیک رہی ہیں، یا در کھا! بیں سوار یا پیدل جیسے بھی ہوا پچھے قتل کر کے ہی رہوں گا، چھوڑوں گانہیں! اگر تو بھا گانہ تو ، تو میرے گھوڑے کے تھکنے کی فکرنہ کر، میں یا پیادہ بھی تجھے سے لڑوں گا۔

یہ کہ کرآپ گھوڑے سے بیچے کود گئے اور تکوار کولہرایا اور شیر کی طرح اللہ ﷺ کے دیمن کی طرف لیک کراس پر جھیٹے۔ عزرائیل نے جس وقت آپ کو پیدل دیکھا تو اس کا اور بھی حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد، گدھاور چیل کی طرح منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تکوڑا ہی کھیلے ہوئے منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تکا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تھا اور کی سنجھے، "کھلے کا دیا" اور طرح دینے کے بعد للکارا اور سامنے آگئے۔ پھر جزل عزرائیل کے گھوڑے پر اس زور کی منرب لگائی کہاس کی ٹائیس کئیں اور وہ زمین پر ڈھر ہوگیا۔

# جزل عزرائيل كى كرفارى اورحضرت ابوعبيده ظافظ كى تشريف آورى

 آپاس کی طرف مائل ہوئے اور اپنے زور سے اس کو زین سے اپ کر اُور اٹھا لیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی چڑی ادھیر دی جائے گر جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سپہ سالار شیر اسلام حضرت خالد دی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا تک مسلمانوں کے لئکر اور اہل انھوں نے چاہا کہ سب ملکر دفاعی حملہ کر دیں اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا تک مسلمانوں کے لئکر اور اہل تو حید کے ہراول دستے ، امین الامت ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح تھاؤ کی قیادت میں یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ۔ جس کی وجہ سیتھی کہ حضرت خالد بن ولید ڈھائٹو نے ایک پیام براور قاصد بھرہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا جو آپ کوراستہ میں طلا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد ڈھائٹو کی جنگ ہو رہی تھی ، پہنچے۔ اہل دمش طلا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد ڈھائٹو کی جنگ ہو رہی تھی ، پہنچے۔ اہل دمش رعیسائی فوج) نے جس وقت مسلمانوں کے لئکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا حملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی ر

#### حضرت خالداورا بوعبيده دلطنجا كي ملاقات

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: جس وقت حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو، حضرت خالد ڈٹاٹٹو کے قریب پہنچ تو محوڑے ہے اُرّ کر پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ مگر حضرت خالد ٹٹاٹٹو نے آپ کوشم دے کر روک دیا کہ ایسانہیں کریں۔ کیونکہ رسول اللہ ٹاٹٹا حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹٹاٹٹو سے محبت فرماتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بڑھ کرسلام کیا، اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹو نے فرمایا:

بیٹا خلیفہ رسول حضرت ابوبکر ٹاٹھ کے مکتوب گرامی کی آ مدسے مجھے خوشی ہوئی، جب انھوں نے آپ کو مجھ پرامیر مقرر فرمایا اور آپ یقین کرلیں کہ میرے قلب میں آپ کے خلاف قطعاً کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور فارس کی جنگوں میں آپ نے داد شجاعت دیکر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے (جس سے ہم سب کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر اور عزت ہے)۔

حضرت خالد والله فالله في كم من آپ كے مشورہ كے بغيركوئى كام نيس كرسكا اور آپ كى كى قول اور قرمان كى خالفت كا تصور بحى نيس كرسكا الله فيك كاتم إ اگر خليفة المسلمين اور امام وقت كى اطاعت كا مسلمة نه بوتا اور آپ والله كا كافت كا تصور بحى نيس كرسكا الله فيك كاتم المرخليفة المسلمين اور آپ كے رسول الله خلال كى بارگاہ بيس قاص مقام كى وجہ عمل نہ بوتا تو ميں بھى بھى آپ كے تقدم فى الاسلام اور آپ كے رسول الله خلال كى بارگاه ميں قاص مقام كى وجہ سے اس عهدہ اور منصب كو قبول نه كرتا۔

اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا، حضرت خالد ناٹھ کے لئے کھوڑا پیش کیا گیااور آپ کھوڑے پر سوار ہوکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناٹھ کے ساتھ ان دونوں روی جرنیلوں کی امیری اور گرفاری اور اللہ دیکا کی تائید سے دونوں کو نعیب ہونے والی فنے ونصرت پر ہا تیں کرتے ہوئے میل تک کے "ویو" کے مقام پر پہنچے۔ وہاں دونوں حضرات کھوڑوں جب دوسرا دن ہوا، مسلمانوں نے جلوس نکالا اور سوار ہوکر نکلے۔اہل دمشق (عیسائی) بھی آ ہستہ آ ہستہ میدان جنگ کی طرف برصنے گئے۔ آج روی فوج کا امیر، بادشاہ روم کا داماد'' تو ائ تھا جوا کی معتدعلیہ افسر تھا۔ جب روی میدان جنگ میں پنچے تو حضرت فالد نگائڈ نے حضرت ابوعبیدہ نگائڈ سے کہا کہ اس قوم کے دلوں میں مسلمانوں کا رُعب بیٹے چکا ہیں ہی سے چکا یہ خوب ذکیل وخوار ہو بچے سے نیز ان دوسرداروں کی گرفتاری کی وجہ سے بید کمزور ہو بچے ہیں ایس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور ہم بھی اس قوم پرل کر حملہ کردیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ نگائڈ) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حمل کریں! میں آپ کے ساتھ ہوں۔

مسلمانوں نے ایک دم رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ جب انھوں نے ایک آ داز ہوکر نعرہ کی بلند کیا تو اللہ اکبر کی آ دازوں سے فوطہ اور اس کے گردونواح کونج اٹھے تھے اور کھ بیر کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل شروع ہو گیا۔ رسول اللہ مُنافِعًا اللہ مُن

حضرت عامر بن طفیل والنظ بیان فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں ہمارے ایک ایک مردِ مجاہد نے کافر رومی فوج کے دس دس آ دمیوں کو جہنم رسید کیا، وہ ایک محفظہ ہم ہمارے مجاہدین کے آگے نیس کھہر سکے کہ پیٹھ دکھا کر میدان سے بھا گنا شروع کر دیا اور ہم نے مقام ' دیر' سے باب شرقی تک تعاقب کر کے ان کافتل عام کیا۔ اہل وشق نے جس وقت اپنے فوجیوں کو پہیا ہوتے ہوئے اور ہز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے تا کہ ایسے کم محت سیابی اندرنہ محضے یا کیں۔



حضرت قیس بن میر و ٹالٹوبیان کرتے وین من الٹیر کا کھر کھر کھر کا کا دروازہ تک بھی کران میں سے بعض کول کردیا

عزت خالد میں کا فرنس کی طرف دوائی 150 میں موسوں کے موسوں کا موسوں

#### دمشق کا محاصرہ اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت ہے

علامہ واقدی مُولِیٰ کھتے ہیں: سہل بن عبداللہ بن رافع مُولیٹ نے اوس بن خطاب مُولیٹ سے مجھے یہ روایت بیان کی ہے کہ تجاز، یمن، حضر موت، ساحل عمان، طائف اور مکہ معظمہ کے اردگرد کے علاقہ جات سے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ جوفوج آئی تھی اس کی تعداد سینتیں ہزار (37000) نفوس قد سیہ پر مشتمل تھی اور حضرت عمر و بن عاص ڈٹاٹٹ کی ساتھ فلسطین میں جوفوج تھی وہ نو ہزار (9000) تھی اور پندرہ سو (1500) مجاہدین عراق سے حضرت خالد ڈٹاٹٹ کی ساتھ فلسطین میں جوفوج تھی اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پانچ سو (47500) تھی۔ حضرت عمر بن معیت میں یہاں آئے تھے اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پانچ سو (47500) تھی۔ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا تھی وہ اس کے علاوہ ہے اس میں نصف فوج کو حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے باب خطاب ڈٹاٹٹ نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا تھی وہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ رہی جس سے انھوں نے باب



الل دمثل نے جس وقت بیصور تھال دیمی تو وہ دلی طور پر بخت مرعوب ہو گئے۔اس کے بعد حضرت خالد ٹٹاٹٹ نے عیسائی روی فوج کے ووٹوں گرفتار شدہ جرنیلوں، کلوس اور عزرائیل کو طلب فرما کر اُن پر انسلام بڑش کیا مکران بد بختوں نے اسلام کو قبول کرنے سے اٹکارکر دیا، لیڈنا آپ نے حضرت ضرارین از در ٹٹاٹٹا کو تھم صاور فرمایا کران از لی بد بختوں ک

٥ جس كادكرانشاه الشفال الميد مقام يرآية كار (مترج على من)

مجھے معتبر اور باوٹو ق ذرائع سے بی خبر پیٹی ہے کہ جنر ل عزرائیل کو حضرت ضرار ٹٹاٹٹا اور کلوص کو حضرت رافع بن عمیر طائی ٹٹاٹٹا نے جہنم رسید کیا تھا۔

الل دمثن کو جب بی خبر کینی تو انھوں نے روم کے بادشاہ ، شاہ برقل کے نام ایک خط ارسال کیا جس بیں اپنی شکست اور دونوں جرنیلوں کی گرفتاری اور بعدازاں ان دونوں کے قل کر دیئے جانے کے بارے بیں لکھا، نیز یہ بھی تحریر کیا کہ عرب مجاہدین نے باب شرقی اور باب جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ مع اپنی عورتوں اور بچوں کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اکثر زر خیز علاقے اور شہر مسلمانوں نے فتح کر لئے ہیں، ہماری یا تو ہز ور خبر لیجے بصورت دیگر ہم اس شہر کو بھی ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک آدی کو یہ خط دے کر دات کے وقت رس کے ذریعے قلعہ کی دیوار سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام پذیر تھا، جس وقت اسے یہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام میذیر تھا، جس وقت اسے یہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام میذیر تھا، جس وقت اسے میہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچک دیا اور دونا شروع کر دیا بھرتمام سرداروں کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ خطاب کیا:

#### ہرقل کا اپنی قوم کوخطاب م

''اے بنواصفرا میں نے تعصیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا، کہ ان عربوں سے بچوا اور میں نے تعصیں بتایا تھا کہ بید عرب میرے اس تخت تک سارے ملک کے مالک بن جا کیں گے، اس وقت تم لوگوں نے میری بات کا فداق اڑا اور عیرے لوگ اپنے فارن اڑا یا تھا اور میرے لی تک کا تم نے اراوہ کیا، اب بید قط زدہ اور ختک سالی کے ستائے ہوئے لوگ اپنے وریان و بنجر علاقوں سے لکل کر جہاں ان کو کئی باجرہ ، بھو اور مجبوریں کھا کر گزراوقات کرنا پڑتی تھی ، ہماری مرسمزوشاداب کثیر الاشجار اور زر خیز و پھل وار درختوں والی زمین کے علاقہ میں آپنچے ہیں، یہاں کی آب و موا انھیں خوب راس آئی ہے وہ ہمارے ملکوں اور شہروں میں دل لگا کر مستقل ڈیرے ہما بیٹے ہیں ان کو میاں سے تک النے اور والیس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت یہاں سے تک النے اور والیس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت ہما تا اور قطن خودان کی طرف خود کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' جاتا اور قطن خودان کی طرف خودی کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' جاتا اور قطن خودان کی طرف خودی کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' ورکان سلطنت اور مردار ان قوم نے یک زبان ہو کر کہا:

اے بادشاہ سلامت! اہل عرب کی شدت اور جارحیت تا ہنوز اس حد تک نہیں پینی کہ جناب والا کوخود بنفس نفیس ان کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکلتا پڑے بلکہ کھڑڑ گئی جٹا ہے افلان کی اللہ کا ان کی سرکونی کے لئے روانہ کیا جا سکٹا حزت خالد ٹالڈ کا دعق کی طرف دوائل میں موردائل کے مورد کی میں اور اہل فارس نے ہمارا قصد کیا تھا تو اسل فارس نے ہمارا قصد کیا تھا تو آپ اپنی آٹھوں سے ان کے مقابلہ میں وردان کی جنگی مہارت کے جوہر دکھے چیے ہیں اور اہل فارس سے لڑائی میں اسے دادشجاعت دیتے ہوئے مشاہدہ فرما چکے ہیں۔

#### قوم کی تجویز اور "وردان" کا انتخاب

ہرقل (شاہ روم) نے گورز جمص وردان کو بلاکر اہل عرب سے مقابلہ کرنے کو کہا، وردان نے جواب دیا کہ اگر مجھے آپ کی ناراضگی اور غصہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اہل عرب سے جنگ کے لئے بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے مجھے تمام امرائے روم کے پسِ پشت پھینکا اور اب تک نظرانداز کئے رکھا ہے اور ہر ریاست کے گورز اور سردار سے مجھے پیچھے رکھا ہے۔

بادشاہ نے کہا: تمھارے مؤخرر کھنے میں اور سب کے آخر میں تم سے بیکام لینے میں بہی مصلحت تھی کہ دراصل تم بی میری شمشیر ہواور تم بی کو میں اپنا پشت پناہ قرار دیتا ہوں، اب شمسیں چاہئے کہ فورا کسی تاخیر کے بغیراس مہم کے لئے تیاری کرو، میں بارہ ہزار رومیوں کی نفری پر شمسیں سردار مقرر کرتا ہوں، جب تم ''بحلبک'' کے مقام پر پہنچو تو جو لفکر ''اجنادین'' کے کیمپ میں موجود ہوا سے ارض بلقاء، جبال السواد پر الگ الگ متعین کر کے بیتھم دیتا کہ وہ عمرو بن عاص کے کسی فردکو' خالد بن ولید'' کے لفکر میں شریک اور شامل نہ ہونے دے ان کی وہیں تا کہ بندی کر لو۔

وردان نے کہا: مجھے برضا ورغبت بیمنظور ہے ہیں آپ کونب تلک منٹیس دکھلاسکتا جب تک خالد بن ولیدادراس کے ساتھیوں کے سرلے کرآپ کے پاس ندآؤں، اس کے بعد بھی ہیں آ رام سے نہیں بیٹھوں گا، بلکداس محاف سے فارغ ہوتے ہی میرا گلا ہدف تجاز ہوگا اور جب تک مکداور مدینہ کا اینٹ سے اینٹ نہ بجادوں (فاک بدئن مترجم) آپ کے یاس نہیں آسکتا۔

بادشاہ نے کہا: تم ہے انجیل مقدس کی! اگر تو نے اپنے اس قول اور وعدہ کو پورا کردکھایا تو یس ان تمام ممالک کوجو عرب نے کہا جہ ہے جا کیریں پخش دوں گا اور ساتھ ہی ایک وصیت، دستاویز کے طور پرتحریم کم کھارے میرد کردی جائے گی کہ میرے بعد میرے ولی حہدتم ہی ہو گے اور تم ہی میرے بعد میماں کے بادشاہ ہوگے۔



<sup>@</sup> زاد هما الله تعالى عزاً و شرفاً. (مرجم عي من)



# وردان کی جانبِ دمشق روانگی

ہرقل بادشاہ نے جزل وردان کو نئے منصب کے نشان عطا کئے۔ پیٹی باندھی اور ایک گولڈن صلیب جس کے چاروں کناروں پرچارنہایت فیمتی یا قوت جڑے ہوئے تھے، دیتے ہوئے کہا: جس وقت دشمن سے مقابلہ ہوتو اسے اپنے آگے رکھنا، اس کی برکت سے مختلے فنخ ونصرت ہوگی! آگے رکھنا، اس کی برکت سے مختلے فنخ ونصرت ہوگی!

علامه واقترى مينية لكنة بين:

جزل وردان صلیب وصول کرنے کے بعدائی وقت کنیہ (چرچ) میں گیا اور ماء المعودیہ میں غوط لگایا (اشنان کیا) شب بھر پادریوں اور لاٹ پادریوں نے فتح ونصرت کی دعا کیں مائلیں اور اس کو مختلف خوشبوؤں کی دھونیاں دی گئیں جیسا کہ کنیسہ اور چرچ میں اس دھونی اور تبخیر کا رواج اور ان کے ہاں فہ ہمی رسم ہے۔ فہبی رسومات کے بعد وردان نے ای وقت شہر سے باہر نکل کر لشکر کو تر تیب دینے کی غرض سے خیمے نصب کرائے۔ روم کے چند منتخب نفوس کو اپنی معیت کے لئے نامزد کیا۔

جب تمام سامان کا بندوبست کمل ہو گیا اور مطلوبہ تعداد میں فوج کی بحرتی کمل ہو پھی، تو شاہ روم خود مع ارکان سلطنت فوج کو بعضر حدید " کلی الوداع کہنے آیا۔ جزل وردان رخصت ہوکر''معَرَّات " کے راستہ سے ہوتا ہوا '' کے مناہ " پہنچا۔خود وہاں پڑاؤ کیا اور انرتے ہی ایک قاصد کو بیکم نامہ دیکر''اجنادین " کی طرف بھیجا کہ دہاں موجود فوج کو میرا بید پیغام اور تھم ہے کہ تمام راستوں پر پھیل جاؤ اور''اجنادین " سے مسلمانوں کے کسی فرد کو باہر نہ جانے دیا جائے ، فورا تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے پہرہ سخت کردو،''عمرو بن عاص" کی فوج کو' خالد بن ولید' کی طرف ہرگز خوج کے یہ ایک میں ایک کے ان کا کہ بندی کر کے پہرہ سخت کردو،''عمرو بن عاص" کی فوج کو' خالد بن ولید' کی طرف ہرگز نہ کا جائے۔

قاصدوں کوروانہ کرنے کے بعد تمام سرداروں اور کمانڈروں کو اس نے اپنے پاس طلب کیا اور ان کو جمع کر کے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان عربوں پر ان کی خفلت میں چھاپہ ماروں اور سب کو گرفتار کروں! اس طرح سارے عربی فوجی ہمارے چھل میں پہنس جا کیں گے اور ان میں ہے کوئی ایک فض بھی فٹے کرفیس جا سکے گا! تمام افسروں نے اس رائے پر صاد کیا اور اسے صاحب (ورست) قرار ویا۔ جب رات ہوئی تو وردان نے

o او ہے کا بل جود مال عاموا قار (مترج علی مد) الم mantal

"سَلْمِینَه "اور" وادی الحیاة" کے راسته سے اسپے مدف کی طرف سنر کی راہ لی۔ علامہ واقدی مُراطیہ اپنی ممل سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

جھے شداد بن اوس ڈاٹھ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں عزرائیل اور کلوص کو آل کر دیا تو آپ نے لوگوں کو تھم دے دیا تھا کہ دمشق کی طرف حملہ کے لئے چل دو۔ فرماتے ہیں ہم لوگ چل دیئے اور ہمارے آگے آگے ایسے مردانِ عرب چل رہے تھے جن کے ہاتھوں میں چری ڈھالیں تھیں، جن کو وہ پھروں اور تیروں سے بچاؤ کے لئے استعال کرتے تھے۔

الل دمش نے جب ہماری طرف دیکھا کہ ہم برابران کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انھوں نے ہم پر پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یمنی عرب بھی ان پر تیراندازی کر رہے تھے۔ رومیوں نے شور و ہنگامہ اور آ ہ وفریاد کرنا شروع کر دی ہم نے ان کا محاصرہ اور گھیرا تنگ کر دیا تو آخیں اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگیا۔

حضرت شداد بن اوس دلائن فرماتے ہیں کہ جمیں اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دلائن مارہ دلائن مرہ دلائن مرہ دلائن مرہ دلائن ہوں ہے جائے ہیں کہ ''اجنادین'' میں روم والوں نے ایک بہت بوی جمعیت لا کر جمع کر دی ہے نیز انھوں نے رومی لشکر کی کثرت و بہتات کو بھی بیان کیا۔

راوی فرماتے ہیں: حضرت خالد انگافتا سوار ہوکر باب شرقی سے حضرت ابوعبیدہ انگافتا کے پاس باب جاہیہ گئے اور
آپ سے مشورہ کیا اور کہنے گئے: اے امین الامة! میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے ''اجنادین'' کی طرف کوچ کر
جا کیں اور وہاں سے رومیوں پر چڑھائی کر ہیں اور جب اللہ گئی ہمیں ان پر فتح دے گاتو دوبارہ یہاں لوٹ آئیں گ!

حضرت ابوعبیدہ انگافت نے کہا: آپ یہ کس لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ آج ہم نے انھیں جگ
کا خوب مزہ چکھایا ہے اور ہما را گھیرا ان پر تک ہور ہا ہے اور ہما را رعب ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹے چکا ہے، اب
اس عالم میں اگر ہم کوچ کر جا کیں اور ان کومہلت دیئے جا کیں گئو یہ ذخی سانپ قوت پکڑ جا کیں گاور اپنی جمعیت کو
ہمارے خلاف جہتے کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ کبھی ہمارے لئے اس منزل پر آتا مکن نہیں رہے گا۔ لہٰ ذا

حضرت خالد دی نظر نے بیان کرکہا کہ میں آپ کے تھم کی خلاف درزی نہیں کرسکتا جیسے آپ کا امر ہو۔

ادر پھر آپ محور ہے پر سوار ہوکر اپنے کمانڈروں کے پاس باب شرقی پر تشریف لائے۔ دروازوں پر متعین کمانڈروں کو بیغام بھیجا کہ اہل دمثل پر حملوں میں شدت پیدا کر دواور زوردار حملوں کے ذریعے آگے بردمواور آپ نے خود بھی باب شرقی کی طرف سے بھر پور حملہ کر دیا اور اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھر پور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے پر ابھارا۔ اہل دمش نے جنتی بختی آئے دیکھی 100 کے ایکھ کا کھا تھی تھی۔ سپر سالار حضرت خالد بن ولید نالو

- کون مخص حضرت ابو بکر عثیق و اللی کو بیر بات پہنچائے گا کہ ہم رومیوں کے لئنگروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔
   اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے گر رہے کہ میں کفار کے لئنگروں کو تہہ و بالا کر دوں۔ اور اپنے نیزوں کی بیاس ان کے بیرداروں اور سرکر دہ کما نڈروں کے خون سے سیراب کر کے بچھاؤں۔
- اور بہت سے مقتول ابھی زمین پر خاک وخون میں لوٹا دول اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کی جُدائی اور چھوڑنے پرروتے پھریں۔

مسلمان رزم کو برم مجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے اور قربانی کے لئے خود کو پیش کرتے۔ ایس روز تک ای طرح مسلمان بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ بیل بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بدسے برتر ہوتا چاہ جا رہا تھا۔ مسلمان بنگ ہوتی رہی دی قالم دھی مندے دراز ہوگئ۔ ہرقل بادشاہ کی طرف سے کمک آتی دکھائی نہ دی تو اہل دھش نے مسلح کا عزم کیا اور حضرت خالد بن ولید نگالٹ کے پاس ایک ہزار اوقیہ چاہدی، پارٹج سواوقیہ سونا اور ایک سوجوڑے رہیم کے کرم کیا اور حضرت خالد بن ولید نگالٹ کے پاس ایک ہزار اوقیہ چاہدی، پارٹج سواوقیہ سونا اور ایک سوجوڑے رہیم کے کہر کے مامد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کے ''سید سالار اعظم'' کو کہیں کہ ہم یہ چزیں آپ کوادا کریں گا گرآت ہے کا کہ کرقاصد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کا انتخاب کردیں اور اپنی فوجوں کی واپسی کا بھین دلا دیں! آپ نے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا: ان چیزوں پرملے تیں ہو جتی اور نہ یہ ہمارامشن ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو اُصول آپ نے کہ اسلام تبول کراوہ یا جزیدادا کروہ ورنہ پھر جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ قاصدلوٹ کیا اور اس نے اپنی قوم کو جب اس بات کی اطلاع دی تو ان پریشرائط ہوگی گراں گر دیں۔

عروہ بن شداد تالظ بیان کرتے ہیں کہ اہل دشق صرت ابوعیدہ تالظ کی طرف صرت فالد تالؤ کی برنست ذیادہ مالل سے اور اس زیادہ میلان کی وجہ یہ بوسکتی ہے کہ صرت ابوعیدہ تالؤ ایک سن رسیدہ خداتر س بزرگ اور می فض سے ۔ نیز آ ب ان سے ملح کا دعدہ فرما بچے ہے جبکہ حضرت فالد تالؤ جبکھ یانہ طبیعت کے مالک، شمشیر زنی کے شاکق اور کی گرآ ب ان کو جنگ اور قال کی دم کی دے بچے ہے ای اثناء ہی کہ جب بطل اسلام صرت فالد تالؤ کو کو جنگ کا محمد سے ہیں تھی کر دے ہی اور قال کی دم تن کی طرف دیکھا کہ وہ تالیاں مجارے ہیں تھی کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کے دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دے ہیں۔

حرت فالد الله يدهود كي كرجهب الاستاد وإلمات كما كه بالعدكيا به اللا الله المسال والدي المرف الله معلى والدي المرف الله معلى من كر معلى الله المرف الله معلى من كر معلى الله المرف المرفق المرف المرفق المرف المرفق المرف المرفق ا

وردان كا ببيت كھيًا ميں پہنچنا

حضرت خالد بن ولید نظافتانے لوگول کو باب شرقی پر چھوڑا اور اپنے تیزگام گھوڑ ہے پر سوار ہوکر فوراً سے پیشتر باب جابیہ پر پہنچ کر حضرت ابوعبیدہ نظافتا کے ساتھ میٹنگ کی اور جنگ کی تازہ ترین صورت حال کے بارے آپ کو ہریف کیا اور جنگ کی تازہ ترین صورت حال کے بارے آپ کو ہریف کیا اور کہا یا ایمن الامت! میرا ارادہ بنتا ہے کہ ہم مل کرایک دم انتھے بلہ بول دیں اور تعاون سے جنگ شروع کریں آگے جیسے آپ کی رائے ہو!

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹلٹانے فرمایا: میری بیرائے نہیں ہے کیونکہ اگرہم یہاں سے چل پڑے اور بیمقام خالی چھوڑ مکئے تو وہ ہاری جگہوں پر قبضہ کرلیں گے۔

حضرت خالد اللظ كمن كلي: تو بحرآب كيامشوره دية بي؟

حضرت ابوعبیدہ تلافظ نے فرمایا: تم ایک جری، بہادر اور فن حرب کا ماہر مردِمیدان چُن کر روانہ کرو، اگر وہ ان سے مقابلہ کی طاقت و ہمت اور کامیابی کی اُمید نظر آتی دیجے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوث آئے۔حضرت خالد تلافظ نے جب سے بات کی تو کہا: اے این الامت! میں ایک ایسے مخص کو جانتا ہوں جوموت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ مردول سے لڑنے اور پہلوانوں سے بحر نے کافن جانتا ہے، اس کا باپ اور پچا جہاد میں ہی شہید ہوئے ہیں تا حضرت ابوعبیدہ نافظ نے سوال کیا کہ وہ کون مرد مجاہد ہے؟

آپ نے کہا: حضرت منرار بن الازور واللہ، جوسنان بن طارق واللہ کا بیٹا ہے۔حضرت ابوعبیدہ واللہ نے کہا: واللہ! تممارے حسن امتخاب کی دادد بنی پڑتی ہے، واقعی حضرت ضرار واللہ تجربہ کاراور کردار کا غازی مردمجاہد بہادر سپاہی ہےا۔

حضرت خالد ڈٹاٹڈ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت ضرار بن از ور ڈٹاٹڈ کو بلایا۔ آپ آئے، سلام کیا اور تھم سننے کے منتظر ہوئے۔ حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے فر مایا: اے ابن از ور ڈٹاٹڈ! میرا ارادہ ہے کہتم کو پانچ ہزار ایسے شہوار دے کر رومی فوج سے آگے بردھ کر مقابلہ کے لئے بھیجوں، جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے اسکی جنت کے موض کر لیا ہے اور جنھوں نے دار آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اپنے لئے چن لیا ہے۔ اگرتم اپنے اندر مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی جمت یاؤ تو مقابلہ کے لئے ڈٹے رہنا ورنہ والیس چلے آئا۔

حضرت ضرار ڈٹاٹٹ نے کہا: اے ابن ولید ڈٹاٹٹ اوافر حتاہ! یہ تو میرے لئے بڑی فرحت اورخوشی کی بات ہے کہ آپ نے بھے اپنے اللہ جلّ شانۂ کی راہ میں اللہ شکل کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے پُتا ہے آپ نے آج میرے ول کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلاتن تنہا اس کام کو انجام دینے کے لئے باذن اللہ تعالی تیار ہوں گا۔

آپ نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی فتم! واقعی تم استے ہی بہادر اور مضبوط دل گردے کے مالک ہو، مگر اللہ اللہ کا امر تمعارے لئے یہ ہے کہ ''تم اپنی جان کوخود ہلاکت میں مت ڈالؤ'، لہذا جن بہادروں کو میں نے تمعارے ساتھ جانے کے لئے فتخب کیا ہے، ان کواپنی معیت میں کے کرچلو۔

### حضرت ضرار ولالن كاوردان سے مقابلہ كے لئے روانہ ہوتا

کہتے ہیں کہ حعزت ضرار بن از در دائل نے سامان لیا اور تیار ہوکر جلدی سے چلنے کیے مرحصرت خالد بن ولید نگاتنا نے فرمایا: اپنی جان پرنری کروتمعارے ساتھ جانے والالشکر تیاری تو کر لے! تعوز اسامبر کرو۔

یہ کہ کر حضرت منرار بن ازور اللہ بہت تیزی سے چلے۔ یہاں تک کہ جب آپ بیت لَهیا ہے پیجے تو وہاں تھم مے تاکہ آپ کے ساتھی بھی پینی جائیں۔

جس ونت آپ کا دستمل موچا تو آپ کی نظر بڑی کیاد کھنے ہیں کہ پیاڑیوں سے دوی نظراس طرح ازر اے جس ونت آپ کا دستمل موچا تو آپ کی نظر بڑی کیاد کھنے ہیں کہ پیاڑیوں سے دوئو ہوں جگ جس طرح نڈی دل نظر منتشر مو۔ انموں نے در ہیں مہنی موتی ہیں اور اور اور خودسورج کی دوئی جس عرب

ويت ليار. . ك. ٢٠١١م الديان الديان المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

ربی ہیں جب رسول اللہ مُنافِقِ کے محابہ ٹنافی نے انھیں ویکھا تو حضرت ضرار بن از در ٹاٹٹائے کہنے کیے: ''بخدا پیا بہت بڑا ہے درست فیصلہ بیاہے کہ میں واپس لوٹ جانا جا ہے!''

حضرت رافع بن عمیرہ تفاق نے کہا: اے لوگو! ان بے ایمانوں، بے دینوں سے کیا ڈرنا؟ کیا اللہ ﷺ نے تمھاری بہت سے مقامات پر مدنہیں فرمائی؟ اور یا در کھو! اللہ ﷺ کی نصرت وتا ئید صبر کرنے کے ساتھ مقرون اور ملی ہوئی ہے اور ہمارے مختر سے دوجار کیا ہے، تم بھی اگلوں کی ممارے مختر سے دوجار کیا ہے، تم بھی اگلوں کی مست اوران کے طریق کی اتباع کرواور مدد کے لئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرواور جیسے اصحاب منابعت اوران کے طریق کی اتباع کرواور میں اللہ کے لئے دعا ما تکی تھی تم بھی ما گود ' ربّنا اَفْرِخ عَلَیْنَا صَبْرًا'' اور بیآ یت کر یمہ بردھو:

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞ ﴿
"بَارِهِا ثَمَ بَمَاعِت غَالَبٌ ثَى زياده گروه پرالله كِ عَلَم سے اور الله صابروں كے ساتھ ہے۔" ﴿
حضرت رافع بن عميره ثانو كى تقرير من كر ان لوگوں كے دلوں میں تحريک بيدا ہوئی اور آ بکی تقرير نے مسلمان عجام ين کوايک نيا جوش اور ولولہ عطاكيا۔ ان كی زبانوں پر بہی جاری تھا كه "بارى تعالی جميں ميدان سے بھا مجتے ہوئے نه ديكھے! ہم اللہ اللہ اللہ على خروں كے ساتھ ضرور لايں محيا"

حضرت ضرار الطنظ نے جس وقت قوم کی زبان پر جاری پر کلمات ساعت فرمائے تو آپ کو یقین ہوگیا کہ انھوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں'' بیت کہتا'' کے قریب جھپ مجھے اور ان کے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تو آپ انھیں ایک کمین گاہ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی نشانات و آٹارمٹا دیئے۔ حضرت ضرار دیا گھاس وقت نگھے بدن تھ ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی محموث ہے) پر سوار رومیوں کے لئکر کی تاک میں کھڑے ہے۔

ع پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنز الإيمان

e آپ کے جم رقمین نقی سرچیا مواقدا۔ (مترجم عنی منہ)marfat.com

حضرت ضرار بن از در دفائظ کے دستہ ہیں اس دفت ممیں بھی موجود تھا۔ آپ بر ہندتن ایک نیز و دراز ہاتھ میں کڑے عربی کھوڑے پر سوار، شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس دفت رومیوں کالشکر آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے آپ دشمن پر جھیٹے اور نعر و تحکیر بلند کیا، مسلمانوں نے آپ کے نعر و تحکیر پر لبیک کہا اور اللہ اکبر کی فلک دیجاف مداء اور کون سے مشرکوں کے دل دال محتے اور ان پر ایک کوندرعب ساچھا کیا۔ آپ نے ایک دم ان پر جملہ کردیا۔

حضرت سلامہ نا اللہ کہتے ہیں: ہیں نے روی فوج کی طرف دیکھا تو حضرت ضرار اٹنا ٹھاس ہیں کذائی کے ساتھ نیزہ لئے عربی کھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمہ الیمیش (فرنٹ کور) ہیں صعلہ جوالہ کی ما ند دورہ پر ہیں۔ وردان چاکہ اس ہراول دستہ ہیں تھا، سلیمیں اور جسٹر ایک دوسرے سے مربوط اس کے سرپر متعین جانباز بہادر جواس کے بیدند کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے، اس کواپنے حلقہ ہیں لئے ہوئے تعے حضرت ضرار اٹنا ٹھائے نے اندازہ فرمالیا کہ رومیوں کا سپہ سالار یکی شخص ہے۔ بیسوچ کر آپ نے ان کے ہراول دستہ کے سپاہوں کو مقابلہ کی وجوت دی اور فرمایا: هَلْ مِنْ مُبَادِدْ؟ '' ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لئے میدان میں لئے؟'' اور نہایت بے جگری کے ساتھ لٹکر کے قلب پر حملہ کر میا۔ ہارٹ لائن پر جوسوار عکم ہلار کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایما، چوا ٹھا نیزہ مارا کہ بیدسے یار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسوار مکم ہلارکے ہوئے تھا، اس کے ایک ایما، چوا ٹھا، اس کے ہاتھ اور دستہ کے میدار (رائٹ) پر جملہ کر کے ایک کا کام موتوں سے مُرصع علم اور صلیب اٹھائے کہ وردان جس کے سرپرا کے برزون (حکوط النسل) محوڑے یہ برسوار ہم میں ہوئے ہوئے کہ وردان جس کے سرپرا کے برزون (حکوط النسل) محوڑے یہ برسوار ہوئی ہی ہوئے ہیں اور میک میں اور اس کے بہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جواس کے پہلوکو چرتا ہوا اس کو بیک برچھا میں تھی جھا ہوں تک پہلوکو چرتا ہوا اس کے بیاد کو جسے مسلیب زیمن برگر بردی اور لڑکھڑ اگر اگر جنم میں بینے جمالہ کیا۔

جزل وردان نے جب دیکھا کہ صلیب ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی ہے تو اپنی تباہی و بربادی کی دلیل بجے کر محوث ہے۔ سے اتر کریا جھک کراس کوا میں نے کا ارادہ کیا مگر چندمسلمانوں نے فورا اس کو کھیرا ڈال لیا تا کہ صلیب لے لیس ۔وروان کے لئے صلیب کا اٹھاناممکن ندر ہا۔

حفرت ضرار الله في مالانكرآپ مين حالت جنگ من تخد ، سلمانوں سے فرمایا:

دار گروه سلمین! صلیب کوافیاتے کے لئے تم جان کو معیبت میں نہ ڈالواوراس کی طع کرنا ہمارا متعمد فیل ہے،
میں جس وقت اس روی کئے اوراس کے ساتھیوں سے فراخت پاؤں گا تواس کو بھی و کچہ لول گا!"

جزل وردان عربی زبان مجنتا تھا، جس وقت اس نے بیالغاظ سے تو تھی لفکر سے لکل کر ہماگ جانے کا ادادہ کیا
مراس کی فرج کے افروں نے آگے ہو مرکبا" جزل صاحب آگی کہاں ہماگ رسیے ہیں؟"
اس نے حضرت شرار ماللو کی طرف اشارہ کر کے کہا: عمر اس وہی سے جان ہے گار کی کو فیل کر ماہوں اکیا تم

نے اس سے خوفناک اور ہولناک صورت کا آ دی بھی دیکھا ہے، بیرکوئی آ دی اور انسان تو جیس بیرتو کوئی دیو بھوت ہے!

رادی کہتا ہے: شیرِ اسلام حضرت ضرار ٹاٹلٹانے جب اُسے رُخ پھیر کر فرار ہونے کی طرف مائل دیکھا تو فورا سجھ گئے، آپ نے زور سے مسلمانوں کو آ داز دی۔ نیز اسید معا کرکے گھوڑے کو ایر لگائی اور قریب تھا کہ اس کو دبوج لیتے کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑ دل کی باکیں پھیر دیں اور انھوں نے اپنے سیدسالار کو گھیرے میں لے لیا۔
آپ اس وقت حسب ذیل رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے:

#### ترجمه اشعار:

ی موت برحق ہاس سے میرے لئے کوئی مفرمقر <sup>40</sup> نہیں بیاور جنت الفردوس بہترین منزل ہے۔

اے حاضرین تم گواہ رہنا میرا بیلڑنا اور میرے بیتمام کارناہے خالص اللہ ﷺ کی خوشنودی اور رضاجو ئی کے لئے التے ہیں جوانسان کا مالک ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصُ ﴿ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مسلمانوں کے آپ کے قریب وینچنے سے پہلے ہی رومیوں کالشکر شور وغل کرتا ہوا بڑھا۔مسلمان بھی ان کی طرف چلے، محمسان کا رَن پڑا اور زور دارمعرکہ آرائی شروع ہوگئی۔ جنگ کے شعلے بورک رہے تھے کہ ہمدان ہیں ور دان،

<sup>•</sup> جائے فرارد ہادگاہ۔

ون: بعض من دوسرامعره (وجنة الفردوس خير من سقر) ال كامعى ب"اور جنت الفردوس جيم سے بهتر ہے۔"

ایک نوک مطابق ہوان ہے۔ (مترجم عنی عند) السف 4، ترجمه کنزالایمان علی ایک نوک مطابق ہوان ہے۔ (مترجم عنی عند) marrat.com

حضرت ضرار بن ازور نالفؤ تک بی گی گیا۔ آپ کے زور سے ایک تیم مارا جوآپ کے با تیم بازو میں لگا آپ کا ہاتھ کرور ہوگیا اور سخت دردمحسوں ہونے لگا، گرآپ کا حوصلہ بلندر ہا۔ بھرے ہوئے شیر کی طرح پوری ہمت کے ساتھ ابن وردان پر جملہ آور ہوئے ، نیزہ سنجال کرتان کے اس کے سینہ پر انسی مہارت سے مارا کہ دل کو چرتا ہوا پارٹکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزے کو اپنی طرف کھینچا اور با ہر نکا لنا چا ہا تو وہ نہ نکلا کیونکہ نیزہ کا بھالا پیٹھ کی ہڈی تو ڈرم مروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ پہل ٹوٹ گیا اور لائھی باہر نکل آئی۔ رومیوں نے جب آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف کی جاوز کر کے قبدی بنالیا۔

## حضرت ضرار المالية كا كرفاري برصحابه كرام المالية كاردعمل

رسول الله عَلَيْمَ کے اصحاب الله الله عَلَيْم کے اصحاب الله الله عَلَيْم کے اسلام کے جاتھوں میں گرفتار اور اسیر
ہوتے دیکھا تو ایک نہا بت شدت کے ساتھ ذور دار حملہ کیا تا کہ آپ کومشرکوں کے چنگل سے چھڑا لیں، مگراس کی راہ نہ
پائی اور آپ کور ہا کرانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ پھرمسلمانوں نے پہپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا بی تھا کہ حضرت رافع
بن عمیرہ الطائی ڈٹائٹ نے مسلمانوں کے سامنے ایک مختر تقریر کرکے ان کو پہپا ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اپنے
خطاب میں فرمایا:

"اے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانو! اور قرآن کے حالمو! کدھرجاتے ہو؟ کیا شمص علم نہیں ہے
کہ جو دشمن کے مقابلہ سے پشت پھیر کر بھا گتا ہے وہ اللہ کانٹ کے خضب کو لے کر لوٹنا ہے اور بلاشہہ جنت
کے پچھے دروازے ایسے ہیں جو نہیں کھولے جاتے مگر مبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے لئے،
مسلمانو! مبر کرو، مبر کرو، ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ اور بید کیمو میں تم سب سے آگے اور سب سے پہلے حملہ کرنے
والا ہوں سنوتھ اراسیہ سالا راور سردارا گر گر فرار ہوا ہے یا تل ہو کیا ہے تو یقینا تم مارا اللہ کانٹ تو زعرہ ہے اس پ
تو تجھی موت نہیں آسکتی اور وہ تسمیں و کھتا ہے اور تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔"

رادی کہتے ہیں کہ سلمان آپ ڈاٹھ کے خطاب کے بعد دوہارہ میدان میں آگے اور آپ کے ساتھ ل کرروموں کر حملے شروع کر دیے اور انھوں نے تاہد تو زحملوں کے ذریعے بہت سارے مردوں کوئل کر دیا اور روموں کے کافی سارے بہادروں کوفاک وخون میں لوٹا دیا اور بعض مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

معرت خالد اللا کی آ مداور معرت مرار طالا کی رہائی کے لئے کوشش

رادی کے بیں کرجس وقت حفرت خالد عال کو بی فیر لی کرمند منرادین الدور کا بین اور چھر marfat.com فرمایا: بخدا! اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ دشمن کی تعداداس قدر زیادہ ہے تو میں ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کی اتن مخفری جماعت کو بھی جانے کی اجازت نہ دیتا اور انھیں ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ رومیوں کی اس فوج کا جزل کون ہے؟ کہا کہ مس کا گور زجزل وروان ہے اور حضرت ضرار ما کھنے نے اس کے لڑے حران بن وردان کو بھی قبل کردیا ہے۔ آپ نے پڑھا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم.

اور آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لئے ایک شخص کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹٹا کی خدمت میں بھیجا۔ انھوں نے فرمایا کہ حضرت خالد اٹاٹٹا سے جاکر کہوجس آ دمی پرتم کو اعتماد ہواس کی زیر قیادت کچھوفوج شرقی دروازہ پر چھوڈ کر خودشن کے مقابلہ کے لئے چلے جاؤ۔ جھے اُ مید ہے کہ وہ اُن کو چکی کی طرح وَل کر رکھ دیکھے اور پچھاڑ کر زمین پر کھینک دیکھے۔

بس اب گھوڑوں کی باکیں چھوڑ دو، نیز ہے سیدھے کرلواور جب دیمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ تملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم حضرت ضرار دیاتئ کو چھڑا لینے میں اگر وہ زندہ ہیں، کامیاب ہو جا ئیں اور اگر خدا نہ کرے کہ دیمن نے ان کو عجلت کر کے شہید کر دیا ہے تو انشاء اللہ کھا ہم اُن کا بدلہ ضرور بالضرور دیمن سے لے کر رہیں گے۔ مجھے ذات باری تعالی سے قوی اُمید ہے کہ وہ ہمیں ضرار دیاتئ کے بارے میں صدمہ نہیں دے گا (وہ زندہ رہائی پائیں گے) آپ لوگوں کے آگے رجزیہا شعار پڑھتے ہوئے جارہے تھے:

ترجمهاشعار:

- گ آج وہ دن ہے جس میں سپا کامیاب ہوگا،موت کے متعدد اسباب ہیں،موت جس طریق سے بھی آئے، سپے آ دمی کوکیا ڈرہے؟
- الله مل این نیزے کی بیاس کوآ نکھ کے خون سے بچھاؤں گا،خوداور ڈھال ہردوکو پھاڑ ڈالوں گا، جو پچھ سبقت کرنے والے خص نے پالیا ہے میں بھی اس مقصود کوکل پالوں گا۔ marfat. com

راوی کہتا ہے: حضرت خالد نظافہ مندرجہ بالا اشعار ترنم سے پڑھتے ہوئے چلے جارہے ہیں کہا چا کہ آپ کی نظر
ایک کیت (سرخ اور سیاہ) گھوڑے پر پڑتی ہے جو بلند قامت کوتاہ گردن ہے اس پر ایک سوار نے اپنے ہیں ایک
چکدار دراز نیزہ لیا ہوا ہے، جس کی چال ڈھال سے دانا کی مُترشّع ہوتی تھی اور اس کے با گیس کا نے اور پھیر نے سے
شجاعت آشکارا ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دہ شہوار اپنے عمدہ اور اصیل گھوڑ ہے کی با گیس ڈھیلی چھوڑ ہے زین پر اس
طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے اس کے اندر جوڑ دیا گیا ہو۔ زرہ کے اُوپر سیاہ کپڑا پہننے ہوئے ہے، سر تھامہ کا پڑکا کر سے
باغد ھے ہوئے ہے جس کواس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جار با
تھا۔ جس وقت آپ نے اُسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا: اے کاش! کہ بھے
معلوم ہوسکتا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی تشم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
معلوم ہوسکتا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی تشم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
بیجھے بیجھے ہو لئے۔

علامه والدي مُنظور لكيت بن:

حضرت رافع بن عميره الطائي وللمؤنمهايت استقلال اور بهادري كے ساتھ دستمن سے لڑر ہے تھے كه انھوں نے حضرت خالد ٹاٹٹو کواٹی کمک کے لئے آتے دیکھا اور لشکر کے دینجتے ہی اس سوار کوجس کی ہم ابھی تعریف وتو میف کر بچلے ہیں، رومیوں پراس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح باز چڑیا پر گرتا ہے۔اس کا ایک حملہ اس قدر شدید تھا جس نے روی فوج کے اندر تبلکہ مجادیا تھا، لاشوں کے دمیر لگا دیئے اور پیش قدمی کرتے کرتے روی لشکر کے وسط میں جا محسا۔وہ کوندتی ہوئی ایک بچل تھی جوآ تافانا چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چیکی، دوحیار کوجسم کرکے یا پنج سات کے بدن پر گر کے پھرای جگہمودار ہوئی۔اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط الشکر میں سے ظاہر ہوا تو خون آ لود تھا۔اس کی جال و حال سے قات واضطراب اوراس کی حرکات وسکنات سے انسوس ونا اُمیدی نیکتی تھی، بدا بی جان کوچونکه خطرات میں وال چکا تھا اس کئے ہلاکت کی پرواہ کئے بغیر دوبارہ پلٹا اور بڑھ کراس بے جگری کے ساتھ تڈر بوکر تملہ کیا کہ لوگوں کو کا مختے ،مغوں کو چیرتے،مف دری کرتے ہوئے بہادروں کی مف میں بلیل اور کملیل ڈال دی اور اتنا آ مے نکل میا کہا ہے لککروانوں کی نظرول سے أوجمل موكيا مكراس كوچين تفاكه كبيل النجيس رہا تھا،مسلسل اس كے اضطراب بيں اضافه موتا جاتا تھا۔ حضرت دافع بن عميره الطائي والكاوران كمائتي مجابدون كإخيال بيقا كديد معزرت سيف الله خالدين وليد والك بي اورحفرت خالد والل يحدوا ايسي كار مائة تمايال كون انجام دے مكتاب، بداى خيال بيس منے كرحفرت خالد والا اسيخ لتكر كے مراه تشريف لاتے موسئة دكمائى وسية حضرت دافع بن ميره كالانے دورسے جا كركما: اے دليرابيموار جوائي جان كوالشد الله يك كرواسة على ب فوق و فطري كروبا بهدون الكوشول كريه به فال كروبا به كان ب ۔ حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹؤنے کہا: اے امیر! میرجیب فخص ہے، رومیوں کے لٹکر کے اندر جامکھتا ہے اور داکیں یاکیں نیزہ بازی کرکے ان کے بہادروں کو گرا دیتا ہے۔

تب حضرت خالد الالتئان نے فرمایا: مسلمانو! دین کی مدداور جمائت کے لئے متحد ہوجاؤاور ال کرایک متفقہ جملہ کردو۔

یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باگوں کو درست کیا، نیزوں کوسنجالا اور صف بندی کرکے کھڑے ہوگئے۔ حضرت خالد ڈاٹٹو صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن پر جملہ کریں کہ اچا تک وہی سوار جوخون میں لت پت اور جس کا گھوڑ اپینہ پینہ ہوا ہوا تھا، رومیوں کے قلب لشکر سے شعلہ جوالہ کی طرح لکلا۔ اگر کوئی رومی سپاہی اس کی طرف آتا اور قریب ہوتا تو پشت دیکر بھاگ جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیوں کے گئی گئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ بدد کیمنے ہی حضرت خالد ڈاٹٹو نے اپنی جمیت کے ساتھ حملہ کردیا اور جوروی اس سوار پر جملہ کرد ہے تھے ان کی تیزی تملہ سے اس کو بیالیا اور اس طرح یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔

مسلمانوں نے اس کی طرف خور سے دیکھا۔ گویا وہ گلاب کے سرخ بھول کی طرح ایک ارخوانی پچھڑی ہے، جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹھاٹھ نے اسے آ واز دی اور کہا اے شخص! تونے اپی جان کوخدا کی راہ میں خرج اور اپنے غیض وغضب کو اللہ ﷺ کے دشمنوں پر صرف کیا ہے۔ شمصیں باری تعالی بہتر جزا سے نواز ہے۔ مہر بانی کرکے تُوا ہے منہ سے کپڑے کو ہٹا دے تا کہ ہمیں پنہ چل سکے کہتو کون ہے؟

کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کی بات کی طرف تطعی النفات نہیں کی اور پچھے توجہ اور پرواہ نہیں کی اور اس سے پیشتر کہ آپ سے مخاطب ہو، لوگوں میں جا تھسا۔اہل عرب نے جاروں طرف سے چیخنا اور کہنا نثروع کیا:

اے بندہ خدا! امیر افواج اسلامیہ بختے آ واز دیتا اور مخاطب کرتا ہے، گرتو اس سے اعراض کرتا ہے اور جواب تک دینے سے اعراض کرتا ہے۔ کختے جائے کہ اس کے پاس حاضر ہوکرا ہے نام اور حسب ونسب کے بارے ان کومطلع کر، تا کہ عزت افزائی کی جائے اور تیرے منصب اور عہدہ میں ترتی کر دی جائے! گرسوار نے ان کی بات کا کوئی جواب نددیا۔

حضرت خالد بن ولید اللظ کواس سوار کے متعلق کی معلوم نہ ہوسکا تو آپ خود بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے مسلم حضرت خالد بن ولید اللظ کواس سوار کے متعلق کی معلوم کے اور فرمانے لگے بندہ خدا! سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا دل اور اس طرح تمام مسلمانوں کا دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لئے بے چین ہے اور تو اس قدر بے پرواہ! تو بتا تو سہی کون ہے؟

آ خرآ پ کے بے صدامرار پردہان بند کے اندر سے نسوائی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا:"اے martat.com امیر! میں آپ سے کسی نافر مانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں بلکہ جھے آپ سے خاطب ہوتے ہوئے شرم مانع ہے کیوں کا م ہے کیونکہ میں دراصل ایک پردہ نشین خوا تین میں سے ہوں اور تجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ جھے سے میکام میرے دکھی اور جلے ہوئے ول نے کرایا ہے اور میں نے ایک مجبوری کے تحت میدان جنگ میں قدم رکھا ہے!"

آپ نے فرمایا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: حضرت ضرار نظافیٰ جوقید ہو گئے ان کی بہن خولہ بنت از ور ہوں، میں قبیلہ مذبح کی چند عرب مورتوں میں بیٹھی ہو کی تھی کہ دفعتا مجھے اپنے '' بھائی'' حضرت ضرار نظافیٰ کی گرفاری کی خبر لمی ، جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا کر دکھ دی فورا سوار ہوکر بھائی کی رہائی یا بدلہ لینے کے لئے اور شیر کو چھڑانے کے لئے یہاں میں بیٹی اور باتی جو پچھ ہوا وہ آپ نے اپنی آئھوں سے دیکھ ہی لیا۔

کہتے ہیں کہ بیان کر حضرت خالد والنو کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے اور فرمایا: ہم سب کو متفقہ تملہ کرنا چاہئے۔ مجھے اللہ ﷺ سے توی اُمید ہے کہ ہم تمعارے بھائی تک پہنے کراُن کور ہائی دلانے اور چھڑانے میں ضرور کا میاب ہو تکے۔ حضرت خولہ بنت از ور جان انے کہا میں اس حملہ میں بھی انشاء اللہ ﷺ سب پیش پیش رہوں گی۔

حضرت عامر بن طفیل مظافر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید مٹافؤک واکیں جانب تھا کہ خولہ بنت از ور مٹافؤ کے اسے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اٹافا نے حضرت خالد مٹافؤ کے آگے سے دشمن پر حملہ کر ویا اور اُن کے ساتھ بی تمام مسلمان ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت خولہ بنت از ور مٹافا کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تھ کر دیا اور اُن پر آپ کا حملہ اتنا شاق گزرا کہ آپس میں سرکوشیاں ہونے لکیں کہ:

" اگرتمام اہلی حرب اس سوار کی طرح بہا دراور جرسی ہیں تو ہم اُن کے مقابلے کی تاب بھی نہیں لاسکتے!۔ " جب حضرت خالد بن ولید دہ اللا نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چیکے چھوٹ مکے ، ان کے قدم ڈکمگا کئے ، قریب تھا کہ وہ میدان سے سرکنے لگ جا کیں ، مگر ور دان نے بیرحالت و کھے کر پکارٹا شروع کیا:

"اے قوم روم منبھلو! ثابت قدم رہو! اگرتم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا توسمجھ جاؤ کہ مسلمان اب بھا کے! اور تمام الل دمشق بھی تمماری مددکواب پہنچا ہی جا ہتے ہیں۔"

یہ سنتے بی رومی پھر ڈٹ مجے اور حصرت خالد بن ولید اللظ نے اپنے ساتھیوں کوساتھ لے کر اس بے مکری کے ساتھ حملہ کیا کہرومیا۔ ساتھ حملہ کیا کہرومی فوج سے قدم اب کسی طرح جم نہ سکے اور لفکر إدھراً دھرمنتشر ہو کیا۔

حضرت خالد بن ولید الله نے ارادہ فر مایا کہ وردان تک بھی جا کیں کر چونکہ بدے بدے جانبازوں اور ماہرین حرب نے اس کوچاروں طرف سے اپنے حلتہ حاصت میں لیا ہوا تھا اور وہ خت حاکتی حساراور کیرے میں تھاء اس کے آب اس تک کہنچ میں کامیاب نہ ہو سکے مسلمان ہی مشترق ہو سکے دجومسلمان جس دوی کے قریب تھا اس سے اور لے میں مشتول ہو کیا۔

marfat.com

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی اللظ نے وہمن پر تا ہو تو رہفت ترین جلے کے اور بوی جاناری سے لاے، حضرت مرار اللؤ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور جانا اپنے بھائی، شیر اسلام حضرت ضرار اللؤ کی تلاش میں غضبناک، بھری ہوئی شیر ان کی طرح رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالا بمینا دائیں بائیں رومی سُورموں کو مار مارکر و میرکرتی جاتی ہیں۔ اُن کی آئیس اپنے بھائی حضرت ضرار اللظ کی تلاش میں چاروں طرف محوم جاتی ہیں، زور زورے چلاچلا کر پکارتی اور بیا شعار پڑھتی جاتی ہیں:

ترجمها شعار:

و ضرار کہاں ہیں میں آج اُنہیں نہیں دیکھتی اور نداخیں معاشرہ اور میری توم دیکھ رہی ہے۔

اے میرے اکلوتے اور میرے مال جائے بھائی! تم نے تو میرے عیش کو مکدر اور زندگی کو گدلا کر دیا ہے اور میری استحصول سے نینداڑا دی ہے۔ آتھوں سے نینداڑا دی ہے۔

کہتے ہیں کہ ان کے بیاشعار سُن کرتمام مسلمانوں کی پلکیں بھیگ گئیں اور الڑائی برابر جاری وساری رہی گر حضرت ضرار اٹھاٹو کا کہیں کوئی سراغ نہیں گئا اور ان کی موجودگی کا کوئی اثر ونشان دکھائی نہیں دیتا، دو پہر ڈھلتی ہے تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہوجاتی ہیں۔ اللہ کھٹن کے فضل وکرم سے مسلمانوں کا پلّہ کا فروں پر بھاری رہتا ہے۔ مسلمانوں نے مشرکوں کے بھاری تعداد ہیں لوگ جہنم رسید کئے ہوئے ہیں۔ دونوں لشکرا پنے اپنے بھی بیں لوٹ جاتے ہیں، مسلمانوں کی برتری سے رومیوں کے ول ٹوٹ جاتے ہیں، بھا گئے کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، کی جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں، کی مرتب ہوئے ہیں۔ بھا گئے کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ جوئے ہیں۔ بھا گئے کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ بھا گئے کا سوچتے ہیں، کی سے دوئی کی سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ دوئوں گئی ہوئے ہیں کی سال دو کے ہوئے ہیں۔ کی سال دو کے ہوئے ہیں۔ دوئوں گئی کو سال کر جوئی کی سوچنے ہیں۔ کی سال دو کے ہوئے ہیں۔ کو بہاں دوئی کی سوچنے ہیں۔ کی سال دوئی کی سال دوئی کی سوچنے ہیں۔ کی سال دوئی کی سال دیں کی سال دوئی کی سال دوئی کیں۔

جب مسلمان میدان جنگ سے اپنی قیامگاہ اور چھاؤنی میں چینچے ہیں تو حضرت خولہ بنت ازور دی فرا فردا فردا ہر مسلمان سابی سے اپنی ہوائی کے متعلق استفسار کرتی ہیں کہتم میں سے کسی نے میرے ضرار بھیا کوتو نہیں و یکھا؟ مگرکوئی بندہ بشر جواب نہیں ویتا کہ اس نے حضرت ضرار داللہ کو قید میں ویکھا ہے یا ان کے قل کر دیئے جانے کا اس کو کوئی علم ہے۔ جب حضرت خولہ بنت ازور دافی کو بھائی کی طرف بالکل نا اُمیدی ہوجاتی ہے تو رونے آئیں ہیں اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح بھوٹ کی بیون کر بیان کرنا شروع ہوگئیں:

یرونا اور گریہ وزاری من کر حضرت خالد بن ولید انگانا اور تمام مسلمان بھی افکلبار ہوجاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید انگانا کا ارادہ ہوا کہ ای وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار روی افکر کے (مینہ) جانب راست سے (رائٹ سائیڈ) سے لکتے ہوئے دیکھوڑوں کی باکیس چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ آرہ ہیں کہ کویا وہ تعاقب کررہے ہیں، میدو کھوکرآپ فوراً اڑائی کے لئے الرث اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر آپ کے گوڑوں کی جائے این اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر اُفُون آپ کے گردجتم ہوجاتے ہیں۔ جس وقت میں سوار، مجاہدین کے قریب وہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گوڑوں گارنے گارنے کے اس کے قریب وہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گوڑوں گارنے گارے جاتے ہیں۔

حضرت خالد نالنو نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان طلب کرنے کومنظور کرواور انھیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر کئے محیاتو آپ نے دریافت فرمایا:

تم كون بو؟

انھول نے جواب دیا:

ہم جزل وردان کی فوج کے سپائی ہیں ہمیں کامل یقین ہوگیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کی ہمت رکھے ہیں اور نہ
اس کی ہم میں تاب ہے۔ ہمیں اعدازہ ہوگیا ہے کہ آپ کے مقابلہ میں ہم میدان کارزار میں پڑے رہنے اور آپ لوگوں
سے برسر پریکار ہونے کی سکت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ بہتر صورت یکی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اہل وعیال اور آل و
اولا دکو امان بخشی اور جن جن مما لک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے، ہمیں بھی انہی میں شار کریں۔ صلح کے
معاوضہ میں جنتا مال آپ طلب کریں ہے ہم دینے کو تیار ہیں اور جس قرار داد، اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی
ہمارے ملک کے دوسرے باشدے ہمی ہماری طرح اس کی بال برابرکوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔

آپ نے فرمایا: جس وفت ہم تمعارے شہر میں پہنچ جائیں ہے، ملے وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے شہر میں کا جائیں ہے۔ ملے وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔

اس کے بعد آپ نے انھیں حراست میں لے لینے کا تھم جاری فرما دیا اور اُن سے پوچھا کہ ہمارے جس بہاور نے تحمارے مرداد کو آئی کیا تھا، اس کے متعلق شمیں پچھلم ہے یانیں؟

انعول نے کہا: شاید آپ ان کے بارے میں دریافت کر دے ہیں جو نتھے بدن متے اور جنموں نے ہادے اکو آ دمیوں کول اور ہمارے مردار کے بیٹے کول کیا تھا۔

آب نے فرمایا: ہال میں افٹی کے بارے میں یو چنتا ہوں۔

مربرم می دیان کا لفظ ہے اس کے میں اس کے میں ۔ (متر جم می میں) میں اس کے میں اس کے میں ۔ (متر جم می میں) میں اس marfat.com

انھوں نے کہا کہ جس وفت وہ مرفقار ہوکر وردان کے پاس پہنچ ہیں تو اس نے انھیں سو ( 100 ) سواروں کے ہمراہ خچر پر سوار کر کے تمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تا کہ وہاں سے انھیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس بھیج دیا جائے۔

ین کرآپ بہت بوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ کو بلاکرآپ نے فرمایا: رافع ٹاٹٹوا تم یہاں کے راستوں اور گھا ٹیوں سے خوب واقف ہو، تمھا ری بی تد ہیراور تجویز پر ہم نے ساوہ وغیرہ کے صحراؤں اور بیابا نوں کوآسانی کے ساتھ طے اور عبور کیا تھا۔ جس وقت تم نے اونٹوں کو بیاسے رکھنے کے بعد پانی پلاکران کا منہ با ندھ دیا تھا اور ہم ہر روز دی اونٹ فن کرکے اُن کا گوشت خود کھاتے اور اُن کے پیٹ کے اندر سے جو پانی برآ مد ہوتا تھا وہ ہم کھوڑوں کو پلا در اور نی اونٹ فن کر کے اُن کا کہ میا تھا وہ ہم کھوڑوں کو پلا در سے تھے تی کہ کہ ما پی فوج سمیت مقام اُر کہ تک بھی تھے۔ تم چونکہ دیگر حضرات کی برنسبت زیادہ تجربہ کا راور منفرو منم کے کئے تیا ہی کہ کے ان کو ساتھ لے لوجن کو تم مناسب بھتے ہواور منم کے کئے برآ دی ہو، لہذا تم اپ ہمراہ ایک سوساتھیوں کا انتخاب کر کے ان کوساتھ لے لوجن کو تم مناسب بھتے ہواور منم کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس روی دستے کا تعاقب کرو۔ جھے اُمید ہے کہ تم انھیں قریب ہی کہیں جا پکڑو کے اور ان کی قید سے حضرت ضرار بن از در دوائٹ کو چھڑا لو گے۔ اگر تمھارے ہاتھ سے یہ کار تامہ سرانجام پا جاتا ہے تو خدا جانا ہے کہ جارے کے تہا یہ این اور کئا تھا تا ہو خدا جانا ہے کہ جارے کے تہا یہ سرت کا مقام ہوگا اور بخدا ہے ایک بہت بوی کا میا بی اور کشائش کا چیش خیمہ ہوگا۔

# حضرت رافع والني كاحضرت ضرار والني كى ربائى كى مهم پرروانه مونا

حضرت رافع نالٹونے کہا: حُبًّا وَ کَرَمَةً؟ انجام دینا بخوشی قبول ہے۔ یہ کہر آپ نے ایک سوسواروں کا انتخاب کیا اور جلنے کا ارادہ کررہے تھے کہ حضرت خولہ بنت از ور جائفا کو بھی اس خوش کن خبر ہے آگا ہی ہوگئی کہ حضرت رافع دائلو ان کے بھائی کی تلاش اور رہائی کے لئے جارہے ہیں تو بیخبر سنتے ہی ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی ایک اہری دوڑ مسلے ہوئیں اور گھوڑے پرسوار ہوکر حضرت خالہ ٹاٹلو کی خدمت میں اون سفر طلب کرنے کے لئے حاضر ہوگئیں۔

عرض کیا: اے امیرلشکر اسلام! میں آپ کو طاہر مطہر خیر البشر حضربت محد مصطفیٰ مَکَافِیُمُ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوج کا جو دستہ روانہ کر رہے ہیں اس کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کرسکوں۔

حضرت خالد ثلاثات خوله تلاقا کی درخواست من کر حضرت رافع ثلاثا کو کا طب کر کے فر مایا: رافع ثلاثا! تم مجاہدۂ اسلام حضرت خولہ بنت از در ٹلافا خاتون کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف ہوانمیں بھی اپنے ساتھ کے جاؤ۔ سلے جاؤ۔

#### حضرت ضرار خالفهٔ کی ربائی

حضرت خالد الله کافر مان مبارک من کر حضرت دافع الله نافذ نے کہا: میں نے تھم کو سنا اور دل سے مان لیا ہے۔ پھر

آپ نے تعمیل تھم کرتے ہوئے حضرت خولہ بنت ازور الله کا کو بھی اپنے دستے میں شامل کر لیا اور سفر پر چل دیے۔
حضرت خولہ بنت ازور الله مسلمانوں کے پیچھے بیچھے رہتی تھیں مردوں کے لشکر میں مخلوط ہو کر نہیں چلتی تھیں۔ دستہ فوتی قواعد وضوابط کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ آ کے بیٹھ دہا تھا۔ چلتے جب بید دستہ سکا فیر شاہراہ
پر پہنچا تو حضرت دافع الله نے اوھراُدھر دیکھا اور کی فوج یا دستہ کے گزرنے کے آٹار اور گھوڑوں کے سموں اور ٹاپوں کا کوئی نشان ندد مکھ کر آپ نے اپنے نوجوانوں سے خاطب ہو کر فرمایا: دوستو اِسمعیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن ابھی یہاں کوئی نشان ندد مکھ کر آپ نے اپنے نوجوانوں سے خاطب ہو کر فرمایا: دوستو اِسمعیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن ابھی یہاں کہ کہیں پہنچا ہے۔

یہ کہدکر آپ نے اپنے رسالہ (فوجی دستہ) کو''وادی حیات'' میں روپوش ہوجانے کا تھم صاور فرمایا اور تمام سپائی وشمن کی گھات میں جیپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ریمین گاہ میں چھپے ہی تھے کہ اتنے میں دور سے گردوغبار اٹھتا ہوا دکھائی دیے لگاء آپ نے دستہ کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اسلام کے شیر جوانو! ہوشیار اور الرث ہوجاؤ!"۔ مسلمانوں نے تیار ہوکر ابھی انظار کرنا شروع بی کیا تھا کہ دہ پہنچ گئے اور انھوں نے شیر اسلام حضرت ضرار ٹاٹٹ کواس طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے آ تھے کی تپلی حلقہ پٹم کے . درمیان ہوتی ہے .....

حضرت ضرار المائلة بياشعار كلّنات بوع آرب ته:

#### ترجمهاشعار:

- اے قاصد! میری قوم اور (میری ہمثیره) خولد کوریخبر پہنچادے کہ میں ہاتھ اور پاؤل بندها ہوا قیدی ہول۔
  - ا شام کے کافر اور مشرک جو سلے بیں میرے ارد کرد پیرہ دیتے بیں اور تمام نے زرہ بین رکی ہے۔
- اے دل! توخم ،حزن اور حسرت بیل مَر مَر کے جی ، اور اے میرے آنسو! تم میرے رخساروں پرسیل بیکرال کی طرح روال اور جاری ہوجاؤ۔
- کی کیا توجات ہے کہ بیل بریقین رکھتا ہوں کہ بیل زعر کی بیل ایک مرتبدا ہے اہل اور اپنی بہن خولدکود یکھول گا اور بیل اس مہدکی یادوں کو پھر زعمہ کردوں گا جس بیل میلے تھے۔
  اس مہدکی یادوں کو پھر زعمہ کردوں گا جس بیل میں ہم پہلے تھے۔

 یہ کہہ کر انھوں نے زور سے نعرہ تھبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کرحملہ کر دیا۔حضرت رافع مٹاٹھ اور دوسرے مسلمان عجامدین بھی اللہ ﷺ کا تام لے کروشن پر ٹوٹ پڑے۔

حمید بن سالم ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا، جس وقت ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو الہام خداوندی سے ہمارے کھوڑے بھی کیف ومستی میں آ کرخوشی سے زور زور سے ہنہنا نے لگے، ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آ مے رکھا اور بمشکل گھنٹہ بھرگز را ہوگا۔ ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کوجہم رسید کر چکا تھا۔ اللہ چکانے کے فضل وکرم سے حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کو وشمن کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو چکی تھی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان اور اسلحہ کو اینے قبضہ میں لے لیا۔

حضرت رافع بن قادم التوخی و الله کا بیان ہے کہ ہم ابھی ان ایک سوسواروں کے رسالہ کے ساتھ الرنے میں مشغول سے کہ معنوں سے کہ حضرت خولہ بنت از در والله کا بیان ہو چھڑایا، مشکیس کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والله نے اپنی بہن کو شاباش دی۔ مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا بھر رہا تھا، سوار ہو گئے۔ وہاں پڑا ہوا ایک نیز واٹھا کر ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل اشعار پڑھنے گئے:

ترجمهاشعار:

- اے میرے پروردگار! میں تیراشکرادا کرتا ہوں کہ تونے میری دعا کوشرف قبولیت بخشا، میری مشکل کشائی فر مائی اور معیبت کو مجھے سے دورکر دیا۔
  - - ا ج من اسیخ دشمنوں سے (انقام کے کر) اپنی روح کوسکین پہنچاؤں گا۔

علامه واقترى محظية لكصة بين:

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی دی گئی کا بید دستہ حضرت ضرار دی گئی کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف بی تفاکہ ادھرا چا تک رومی، حضرت خالد دی گئی سے حکست کھاکر بھا گے اور گھبرا ہٹ کا عالم بیر تفاکہ آگے والوں نے اپنے پچھلوں کی طرف مُوکر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع دی گئی نے جب رومی فوجیوں کو بھا گئے ہوئے آتا و یکھا تو فورا سمجھ مے اور آپ نے ایک ایک وجو آتا رہا گرفار کرنا شروع کر دیا۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد داللہ نے حضرت رافع داللہ کواس مہم پر بھیجا تھا تو خود وردان کی فوج پر آپ نے سخت حملہ کر دیا تھا جیسیا کہ کو کی فض طلب شہادت اور حصول سعادت کے لئے جان جنیلی پر رکھ کر کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی سردھڑ کی بازی لگا دی تھی ، جس کا نتیجہ یہ لگا کی روی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھا گنا شروع کر دیا۔

وردان بھا گئے دالوں میں سب سے آگے تھا۔ مسلمانوں نے بھا گئے ہوئے روی فوجیوں کا تعاقب کیا، ان کا ہال،
گوڑے ادراسلیہ جوفرار ہوتے ہوئے وہ چھوڑتے جارہے تھے، اپنے بعنہ میں کرنا شروع کر دیا اوران کا تعاقب کرتے دادی حیات، جہال حضرت ضرار ڈٹاٹٹا اور حضرت رافع ڈٹاٹٹا پے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، بھٹج گئے۔
حضرت ضرار ڈٹاٹٹا کومبارک باددی اور حضرت خالد ڈٹاٹٹا نے حضرت رافع ڈٹاٹٹا کوخراج تحسین چیش کیا اوران کا شکر سیادا کیا۔ پھر یہال سے انشکر اسلام خوشی خوشی دمشق کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دہائٹا کو فتح کی خوشجری سائی اور دمشق کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دہائٹا کو فتح کی خوشجری سائی اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ جب رومی جرنیل وردان کی فکست اور اس کے لڑے جزل حران کے قبل کی شاہ روم ہرقل کو اطلاع پنجی تو اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا اور اس نے وردان کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا:

بادشاه روم برقل كاخط، بنام جنزل وردان

" بھے اطلاع پی ہے کہ نظے بوے ور ایس نے بھے فکست دے دی ہے اور تیر الا کے وال کر دیا ہے۔ آج نے اس پردم کیا نہ تھے پر۔ اگریش نہ جات ہوتا کہ تو بہادر شہوار، نیز ہ باز اور ماہر، اکوار کا دعنی ہے تو یس بھے فوراً قل کر دیتا۔ فیر، اب کیا ہوسکتا ہے جو ہوتا تھا سو ہو گیا۔ گذشتہ کو بھول جا کا اور آئندہ کا سوچو، یس نے "اجنادین" کی طرف فوے ہزار (90000) فوج رواند کی ہے۔ تھے اس کا سر براہ مقرر کرتا ہوں، تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو لے کرایل دھن کی مدد کو بی ۔ کھے فوج کو قلسطین کی طرف روانہ کر دے تا کہ جو عرب وہال موجود ہیں وہ ان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اہل عرب قلسطین میں ہیں ہمارا یہ دستران کو دہال مشخول کر کے گا اور اس طرح وہ اٹھیں دھن جانے سے روک رکھیں کے۔ تھے واسٹے کہ تو اس طرح وہ اٹھیں وہ تا ہے دوک رکھیں گے۔ تھے جانے کہ تو اس کے دین اور اس خرح وہ اٹھیں وہ تا ہے دوک رکھیں گے۔ تھے جانے کہ تو اسٹے کہ تو اسٹو کر کی اسٹو کر کے کا دو سرا

رومیوں کو بڑے طمطراق کے ساتھ علم اور صلیوں سے لیس پایا جو اس کے استقبال کے لئے آئے تھے اس کے سامنے خدمت کے لئے زمین بوس ہوئے اس کے تل ہوجانے والے لڑکے کی تعزیت کی۔

جب وردان اپنے خیمہ میں پہنچا تو اس نے ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔رومیوں نے سن کر اس کو بخوشی منظور کرلیا اوراطاعت کے لئے تیار ہو مھئے۔

علامه واقدى مُحطَّة لكت بين:

مجھے عامر زبیدی ناتلؤنے اپنے والد سے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد ناتلؤ کے ساتھ تھا اور حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت خالد بن معید حضری ناتلؤ جن کو حضرت شرحیل بن حسنہ ناتلؤ کا تب رسول اللہ طاقی نے بھرہ سے حضرت خالد بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل

حضرت خالد النافظ کو جب بیاطلاع ملی تو آپ محواث پرسوار ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ النافظ کے پاس پہنچ کر کہا یا اَمینَ الاَّمة! بیعباد بن سعید الحضر می النظ ہیں، انھیں شرصیل بن حسنہ النافظ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کر دیں کہ''اجنادین' ہیں ہرائل سرکش نے تو سے ہزار فوج بھیجی ہے اور اس پر وردان کو امیر مقرر کیا ہے، لہذا ہیں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت ابوعبيده الأثنُّ نے فرمایا:

اے ابوسلیمان! \* ہمارے خاص خاص بہا در اور کما تڈراس وفتت مختلف مقامات اور الگ الگ شہروں میں بھرے ہوئے ہیں۔

مثلًا: شرحبیل بن حسنه والنو بصره میں، معاذ بن جبل والنو حوران میں، یزید بن ابی سفیان والنو بلقاء میں، نعمان بن مغیره والنو ارضِ تدمر میں،عمرو بن عاص والنو ارضِ فلسطین میں۔

اس کئے میرے نزدیک بہتر اور درست رائے بیہ ہے کہ ہم ان سب کولکھ بیجیں کہ بیہ حضرات ہمارے پاس آجائیں اور اس کے بعد ہم وشمن کا قصد کریں اور مل کر اس پرحملہ کریں۔

فنح ولفرت صرف اور صرف الله على ك قبضه وقدرت مي ہے۔

اس مشورہ کے بعد حضرت خالد ٹاٹھ نے حضرت عمرہ بن عاص ڈاٹھ کوحسب ذیل خطالکھا:

ت بی حضرت خالد کی کنیت ہے۔ (مترجم عنی منه)

marfat.com

### حضرت خالد دلاثني كا مكتوب بنام حضرت عمرو بن عاص ولاثن 🗨

#### بسم الله الرحمن الرحيم

امابعد فان اخوانك المسلمون قدعولوا على المسير إلى الاجنادين فان هناك من العدو تسعين الفاوهم يريدون المسير الينا (يريدون ليطفئوا نورالله بافوا ههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)، فاذا وصل اليك كتابى هذا فاقدم بمن معك من المسلمين إلى اجنادين فانك تجدنا هنالك ان شاء الله تعالىٰ.

والسلام عليك و على من معك الشريح فرمان والا الشريح فرمان والا المابعد

بیشک آپ کے مسلمان بھائیوں نے '' اُجنّا دِین' جانے کا تصد کر لیا ہے
کیونکہ دہاں نوے ہزار دُشنِ اسلام جُنع ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ﷺ
کونورکوا پی افواہوں (پھونکوں) سے بجھا دیں اور اللہ ﷺ اور کو کمل
فرمانے والا ہے اگر چہ کافروں کو یہ بُرا ہی گئے۔ دشمنانِ اسلام ہماری
طرف چل پڑے ہیں لہٰذا آپ کے پاس جیسے ہی میرایہ خط پنچ اپ تمام
ساتھیوں کو اپ ہمراہ لے کر'' اجنادین'' کی طرف چل پڑو، ہمیں بھی آپ
دہاں پائیں کے انشاء اللہ ﷺ آپ کو اور آپ کے تمام مسلمان ساتھیوں
کوسلام!۔





### لشکرِاسلام کی اجنادین کی طرف روانگی

حضرت عمرو بن عاص خالظ کی خدمت میں آپ نے جو خط ارسال کیا، اس مضمون کی چند کا بیاں اور نقول آپ نے مسلمانوں کے دوسرے کمانڈروں کو بھی جن کا ذکر ماقبل میں ہم کر بچے ہیں، بھیجیں اور اس کے بعد کوچ کا تھم دے دیا۔ خیموں کو اونٹوں پر لا دا، دوسرے اموال اور بکر یوں کو ہا تک دیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساق لککر (لفکر کے بیچے بیچے) میں بکر یوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہوں اور آپ رسول اللہ ٹاٹٹ کے اصحاب خاص کے ساتھ ساتھ دوس تھوں کے مقدمہ الحیش (ہراول دستہ) پر موجودر ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ دفائظ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم فرنٹ پر رہو۔ اگر وردان کے نشکر سے تممارا سامنا ہوجائے تو وردان اور اس کا نشکرتم سے مرحوب اور بیبت زدہ ہوجائے گااس لئے تم اسے عورتوں، بچوں، مال غنیمت تک نہیں آنے دو گے۔

حضرت خالد اللؤنے نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ پھر لفتکر کی روانگی سے قبل حضرت خالد اللؤنے نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

﴿ كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيْلَةِ عَلَبَتْ فِنَةً كَنْ رَقَّ مِإِذْنِ اللَّهِ طَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

"إداا كم بما حت عالب آئى بوے گروہ پراللہ كے هم سے اور اللہ صابروں كے ساتھ ہے۔ "

اس مخفر خطاب كے بعد معترت خالد بن وليد عالى نے للکركوا ہے ہمراہ ليا اور خود مقدمة الحيش على بو كے اور الحكم روانہ ہو كيا۔ حضرت الده بن جراح عالى آيك براد سواروں كے ما تحد محل مداقد كى مكالے كھے ہيں:
دوانہ ہو كيا۔ حضرت الده بيدہ بن جراح عالى آيك براد سواروں كے ما تحد محل مداقد كى مكالے كھے ہيں:

پاره 2، البقرة 248، ترجمه كازالايمان

جب الل دمثل نے مجاہدین کو جاتے و یکھا تو خوشی سے انجیل پڑے اور بنگلیں بجانے کے اور ان کا کمان بیرتھا کہ ان کو ہماری فوج کے ''اجتادین'' میں کنینے کی خبر ہوگئی ہے اس لئے اپنے ملک عرب کی طرف ہماک رہے ہیں۔ بعض الل دانش كى رائے يقى كداكرية العلبك" كا رُخ كرتے بين تواس كا مطلب ہے كديد بعلبك، نيز مس كو فتح كرنے كا اراده رکھتے ہیں اور اگر''مرج شکوراء'' اور''مرج راهط'' کے راستہ کی طرف جائیں تو پھر سجھ او کہ اُن کا جاز بھا کنے کا ارادہ ہے، بلکہ جو بلا دانھوں نے فتح کئے تنے ان کوبھی چھوڑ جا کیں مے۔

علامه واقدى مُحافظة لكصة بين:

دمثق میں بولص بن بلقاء نامی ایک بہت بڑا جرنیل تھا۔لصرانیوں میں اس جنرل کی بہت قدر ومنزلت تھی حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے یاس جب سلطنت کے اپنی یاسفیرآتے تضاور ہرقل اُن کے سی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا تھا تو بادشاہ اسے مشورہ کے لئے بلاکر جواب دیا کرتا تھا۔ بیٹن تیراندازی میں بہت ماہر تھااس نے اس زور سے درخت میں تعمینی کرتیر مارا تھا کہ بیہ تیراس درخت میں تھس کراس کے اندررہ کیا تھا اور پولس نے درخت پر لکھ دیا تھا کہ 'اگر کسی کو شجاعت اور بہادری کا دعویٰ ہوتو وہ درخت کے دوسری جانب سے تیر مار کر تھسا دیے' اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی بیہ بات بہت عام اور مشہور ہو گئی تھی۔

اصحاب رسول مُنْ اللِّيمُ نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے جنگ کے لئے نہیں لکلا تھا۔ آج جب اہل دمثق نے مسلمانوں کو دمثق سے مراجعت کرتے دیکھا تو وہ استھے ہوکر پولس کے پاس آئے۔اس نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اہل عرب جارہے ہیں۔اب اگر تو چاہے تو تیرے لئے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقعت اور مرتبہ ہمیشہ کے لئے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور جو نف ان میں سے زُکا ہو یا چیچے رہ جائے اسے گرفتار کرے اور اگرتم سمجھو کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی جاہئے ، تو ہم سبتمعاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تمعارے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ ل کردشمن کا مقابلہ کریں گے۔

بولس نے کہا: تمعاری مدد سے میرا ہاتھ تھینچا اور پیچیے رہنا محض اس دجہ سے تھا کہ میں نے دیکھا کہتم لوگ عربوں کا مقابلہ کرنے میں نہایت کم ہمت اور انتہائی بزدل واقع ہوئے ہواس لئے میں نے تمعاری مدد نہ کی ابذا اب بھی مجھے عربوں سے جنگ وقال کی کوئی ضرورت نہیں۔

انعول نے کہا: ہمیں مسے اور انجیل کا قتم! اگرتم ہمارے ساتھ چلو، ہم آخردم تک تمعارا ساتھ دینتے، ہم میں سے کوئی مخص میدان سے پہائی اختیار نہیں کرے گا اور ہم شعیں اس امر کا اختیار دیتے ہیں کہ جو مض ہم سے میدان جنگ سے راوفرارا نعتیار کرے اور مقابلہ سے جان بچا کر ہما ہے تھا ہی کا کھ قات افراد انتقار کوئی مخص تم پراعتراض نہیں کرے گا۔

جس وقت سب عبدو پیان کر چکے اور بولس نے اُن سب کا اعتاد حاصل کرلیا تو اُٹھ کر کھر چلا کیا۔ اپی زروزیب تن كى اور سلح موكر نكلنے كو تھا كداس كى بيوى نے يو چھا: كدھركا ارادہ ہے؟ بولص نے كہا: مجصے الل ومثل نے اپنا قائداور عاكم مقرركيا ہے اور ميں ان عربول سے دو دو ہاتھ كرنے چلا مول! اس كى بيوى نے كہا: تو ايما بركز نه كراور آرام سے ایے محل میں بیٹے جا۔ تو ایسی چیز کی خواہش نہ کرجس کو یانے کی جھے میں طافت نہیں۔ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے اور اس سےتم ہوا میں پرندوں پر تیر مار رہے ہو، کچھ پرندے تمعارے تیروں سے زخی ہوکرز مین برگر پڑتے ہیں مگر گرنے کے بعد پھر دوبارہ اُوپر کواڑ جاتے ہیں، میں ان کے اٹھ کر دوبارہ اڑنے پرمتجب تھی کہ اجا تک چندعقاب اور جارح قتم کے شاہین آتے ہیں اور وہ تمعارے اور تمعارے ساتھیوں پراس زورے جمیلتے ہیں کہا ہے پنجوں اور نوک دار ناخنوں سے تم سب کا سراور منہ نوج ڈالتے ہیں۔ بیرحالات دیکھ کرتم اور تمعارے ساتھی پشت پھیر کر بھاگ پڑتے ہیں مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عقاب جس شخص کے بھی پنجہ مار دیتا ہے وہ زمین پر گر جا تا ہے۔ بیدد مکھ کرمیں ہر بڑا کرایک دم خوفز دہ ہوکراٹھ بیٹھتی ہوں اور جھے تیری سخت فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور میں تمعارے بارے بہت ہریشان اور تھبرائی ہوئی ہوں۔

بولس نے بین کرکہا: کیا تونے جھے بھی خواب میں بے ہوش ہوکر گرا ہواد مکھا؟

اس نے کہا جی ہاں اللہ ﷺ کی فتم! میں نے ویکھا کہ ایک عقاب نے زور سے تمھارے اپنی منقار (چونی ) سے تھونگ ماری اور شمصیں گرا دیا۔ بولص نے اپنی بیوی کے زور سے ایک تھیٹر مارا اور کہا: تیرے پاس بھی ایک منوں خبرتھی جو مجھے سنانے کے لئے رہ می تھی؟ پرے وقع مومرن جو کی ندمووے تے! افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے ول پراس قدر جمایا ہوا ہے کہ ہرونت وہی تیرے ول ور ماغ پر مسلط رہتے ہیں حتی کہ خواب میں بھی تو انہی کوریمنتی ہے۔ من لے! تجمع ان عربوں سے متعلق خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں عنقریب ان کے امیر کو تیرا خادم بنا دوں گا اور اس کے ساتھیوں کو بر بوں اور خزیروں کے چرواہے بنا کر چھوڑوں گا۔

اس کی بیوی نے کہا: میں تھیجت کرتی ہوں ہاتی آ مے تیری مرضی جو تیرے من میں آئے کرتا چل۔ بولس نے بوی کی بات پر پھے توجہ ہیں دی اور من موتی موکراڑائی کے لئے تیار ہوا اور محور ے پرسوار ہوکر محرے فكل كمرًا موا اور ابل مفق كے جد بزار سوار اور وس بزار بدل جوان جوكدسب كسب جك آ زموده اور فن حرب كے ما براور تج به كارتے، اسين ما تھ لے كرم بول سے مقابلہ كے لئے ميدان جك كى المرف كال ويا۔ حضرت خالد بن وليد والله يحد مقدمة الحيش بن تقاور آب موران اور بجال سعد بهت آك ودر فكل سي سق اور مورتوں بھی اور اموال وغیرہ کے ساتھ حضرت المعدد عین جمائے علا مقدمات الله والل وحق نے اٹھ کا

تعاقب کیا۔ آپ مع اپنے ساتھیوں کے اونٹوں پر سوار چلے جارہے تھے کہ اچا تک آپ کے ساتھیوں ہیں ہے ایک نے دور سے خبار اڑتا دیکھا۔ اس نے حضرت ابوعبیدہ تفافظ کو ہتلایا اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ بیہ ہمارے دہمن کا غبار ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل ومشق معلوم ہوتے ہیں اور ہماری تعداد کم و کھے کر ان کے منہ ہیں پانی آ ممیا ہے اور بیہم پر حملہ آ ور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں تظہر گئے۔ عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ آ کر آپ کے پاس جمع ہو کئیں، ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آ وازیں بلند ہونے لگیں۔

آپ نے فرمایا: اے گروہ مسلم! ہوشیار ہو جاؤ، دیمن سر پر پہنچ گیا ہے! آپ نے ابھی خطرے کا سارن بجایا ہی تھا کہ استے میں دیمن کی فوج گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولص فوج کے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آ ور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ خوا تین الوعبیدہ ڈٹائٹ کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آ ور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ آپ پر چہنچا ہے تو اسلام کی طرف ہو جس وقت ' دریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو اسلام کی طرف ہو جس اسلام کی طرف ہو جس مقام کے متعلق معلوم کرے کہ کیا ہوتا ہے۔

# حضرت خالد رالني كواس واقعه كى خبر جونا اور آپ كالوثنا

حضرت ابوعبیدہ ذائف نے کفارروم کی طرف سے نازل ہونے والی افقاد اور آفت ناگہانی کو دیکھ کرفر مایا: واللہ! خالد کی رائے ساق الشکر پررہنے کے متعلق بہت زیادہ مناسب تھی۔ بولص نے آپ کو تاک لیا اور آپ کی طرف بروضے لگا۔
اس کے سر پر علم اور صلیبیں معلق تھیں ، اس وقت عور تیں سخت بے چین ہوئیں اور بچوں نے چلا نا شروع کر دیا۔ ایک ہزار مسلمان جواس وقت یہال موجود تھے، رومیوں کی طرف چل دیئے اور سامنے آگئے۔

و من خدا بولص نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو کا قصد کیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہوکر مقابلہ میں ڈٹ مجے پحر دونوں میں گھسان کی جنگ ہونے گئی۔ صحابہ کرام ٹٹاٹٹو اور مشرکوں کے درمیان دُوبدُ ولڑائی ہونے گئی۔ غبار سروں پ بلند ہونے لگا اور اس زور شور سے تلوار چلی کہ ارض سحورا کا رنگ سرخ ہوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو بولص کے مقابلہ میں اگر چہ بہت پریشان ہوئے مگر پورے میرواستقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔

حضرت سہیل بن صباح داللہ کہتے ہیں کہ میں ایک عمرہ یمنی بنج کلیان گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اس کی لگا میں محصور دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجل) کی طرح آٹا فاٹا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیا۔ میں نے چیخ کرآ واز دی۔ آپ نے کھوڑا موڑ کرفر مایا: اے ابن صباح دلاللہ! کیا ہوا؟

میں نے کہا: اے امیر! حضرت ابوعبیدہ جانگؤا ورعورتوں کی مدد کو پہنچو! دمشق کی طرف سے فوج نے ان پر چڑھائی کر دی ہے اور پچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا حمیا ۱۲۴۵ جھر ملتھا کو علیق مانگاؤاس وقت سخت مشکل میں ہیں اور بیرمصیبت

ان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔

آپ نے بیخبرس کر'' إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون'' پڑھا اور فرمایا: واللہ! ہیں نے پہلے بی معزت ابوعبیدہ نگاؤی سے عرض کیا تھا کہ آپ ساق لشکر پر مجھے چھوڑ و بیجئے ، محرانھوں نے نہ مانا۔ خیر اِسم خداوندی میں کسی کودم مارنے کی مجال نہیں جود کھ مصیبت تقذیر میں لکھا ہووہ مل کر ہی رہنا ہوتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹھ کو کھم دیا کہ ایک ہزار سوار لے کرفوراً پہنچیں اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ان کے پیچھے حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ٹاٹھ کو ایک ہزار سوار دے کرفرہ ایا: وشمن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو جاؤ۔ان کے بعد حضرت ضرار بن از ور ٹاٹھ کو حضرت قیس بن مہیرہ المرادی ٹاٹھ کی قیادت میں ایک ہزار فوج دے کران کوروانہ فرمایا۔ پھرخود بنفس نفیس تمام لشکر کو لے کرچل پڑے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ بولعں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا انشکر پہنچ کیا اور اللہ دھکتے کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ اسلام کے بہادر جوانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئیں۔ رومیوں کو اپنی زلت وخواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت ضرار ڈٹاٹھ آگ کے شعلہ کی طرح بولص کی طرف بڑھے جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کو دیکھا ہوش اڑ گئے، برگ بید کی طرح تخرتحر کا ہے لگا اور چونکہ ان کی بہادری شجاعت اور سپہ کیری کے جو ہر کلوص اور عزرائیل کے لشکر کے مقابلے میں نیز بیت لہا کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کر چکا تھا اس لئے انھیں و کھے کرفوراً بہچان لیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ سے کہنے لگا:

اے عربی اسمیں اپنے دین کی منم اس شیطان کو جھ سے دور رکھو، میرے پاس نہ آنے دواس جِن کوا حضرت ضرار دالانے نے فر بایا: ہیں شیطان ای وقت تو تغیروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے ہیں مئیں تقصیر کروں گا،
یہ کہہ کر آپ نے ایک دم اس کے ایک نیزہ مارا۔ بولس نے جب اپنی طرف نیزہ آتے دیکھا تو جان بوجھ کرخود تل کھوڑے سے نیچ کر پڑااور پیل اپنے لئکر کی طرف بھاگا۔ صفرت ضرار ڈاٹٹر بھی گھوڑے سے از کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فر بایا: تو کہاں جاتا ہے، حالانکہ تیرا شیطان تیرے بیچے بیچے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا:
بردی جھے زیرہ رہنے دے، میری زیرگی کے ساتھ ساتھ تم ماری حورتوں اور بال بچس کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بیری نے موال کیا اور انھیں کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بیری خوالے۔
آپ نے تیل سے ہاتھ روکا اور زیرہ کر آبار کر لیا۔ اوحر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں کے ساتھ سخت قال کیا اور انھیں ناکوں سے خوالے۔

طامه واقدى مكلة كلية بن:

ماجد بن رويم احتى المالافر ماست بي كريمي بحل بي المياس ووا كردو صورت مها إرض بن اني يكرمد بن عالا كرفتور في ا من ما ضرقها، روى فري ك التعاد تعربها جم وارتجها بيما المياسية المين ما يوف من يحد كاركم بالله يرفوس فنظير و في ك کہتے ہیں کہ جب حضرت ضرار خال کو اپنی بہن مجاہدہ اسلام حضرت خولہ بنت ازور بڑا کا کی گرفاری کا پتا چلا تو آپ کو بہت گرال گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید دلالٹا کے پاس محے اور انھیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا كه تحبرا و من ان كاسردار بكر ابوا ب- بميل الى خواتين كى رمائى كے لئے دمشق ضرور چلنا ہے۔ ان قيديوں كے تبادلہ میں ہم اپنی عورتوں کور ہاکرالیں کے۔اس کے بعد حضرت خالد ناتھ نے حضرت ابوعبیدہ ناتھ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کرچلیں، میں قیدی خواتین کی رہائی کے لئے جارہا ہوں آپ نے دو ہزار سوار چیدہ چیدہ منتخب فرمائے اور اپنے ساتھ کر لئے اور باقی تمام لشکراس اندیشے سے کہ ہیں وردان اور اس کے لشکر سے راستہ میں کلراؤنہ ہو جائے،حضرت ابوعبیدہ خالم کے ساتھ رہنے دیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لئے چل دیئے۔

حضرت رافع بن عميره الطائي والليؤميسره بن مسروق العبسي ، ضرار بن از در يؤافظ اور چندسر داران قوم اور رؤسا آپ كة محة مح چل رب منے راسته تيزى كے ماتھ طے بور ہا تقار حضرت ضرار اللظاميا شعار يز منتے جاتے تنے: ترجمهاشعار:

- 📽 یارب آب ہماری جن مصیبتوں کود مکھ رہے ہیں دور کردیجئے اور مجھے جلدی ہے صرت کی موت نہ دیجئے۔
  - 📽 میری میتمنااورخوابش ہے کہ میں اپنی آتھموں سے اپنی بہن خولہ نظامی کو دیکھے لوں۔
- 📽 میرے دوستو! میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، تا کہ میں اپنی مراداور خواہش کوجلدی ہے حاصل کرسکوں۔
  - الله مجراكر مين ندار مرول توتم ميري دا دهي موند وينا\_

کہتے ہیں کہ حضرت خالد ناٹھئے میں کر ہنس پڑے۔ میر حضرات برابر داستہ مطے کرتے ہوئے چلے جارہے تھے جب دریائے استریاق کے قریب پنجے تو دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا جس میں عکم لہراتے ہوئے اور تلواریں چکتی ہوئی معلوم بوتی تھیں۔

حضرت خالد ملاظ نے فرمایا: بیر مجیب جیرت انگیزیات ہے!

حضرت قیس بن مبیر و مظافظ نے کہا: میری رائے میں بیشا بدد مشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔

حضرت خالد بن وليد المنظر في فرمايا: نيز ب تان كرتيار موجاؤ، تا وفتيكه بيمعلوم نه موجائ كه كيا معامله ٢٠ آپ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں نے نیزے تان لئے اور آ مے برمنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفنار کر کے نبر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے تھبر کیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان مورتوں کو بلاکر کوڑا کیا۔ marfat.com

حضرت خولہ بنت ازور بڑا ہے بڑھ کران میں کوئی زیادہ حسین عورت نہیں تھی، اس نے اس نے اس نے بہت ہاتھیوں سے کہا کہ بید میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی شخص جھے سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو مان لیا۔ اس طرح باتی دمشقیوں نے ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایک ایک ایک ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایوں کواور دوسرے اموال کو جوانھوں نے لوٹا تھا، جمع کیا اور اس کے بعد بولص کا انظار کرنے گئے۔

جومسلمان عورتیں گرفتار ہوئی تھیں ان میں زیادہ ترقوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور تبابعہ کی سیابی اور تجربہ کارخوا تین بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، را توں رات سفر کرنے اور وقتا فو قتا قبا کلی لڑا ئیوں میں حصہ لینتے رہنے کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خوا تین نے آپ میں میڈنگ کی اور ان جمع ہونے والی خوا تین سے حضرت خولہ بنت از ور ناتھانے انھیں مخاطب کرئے کہا:

حمیر کی بیٹیو! اور قبیلہ بیٹی کی یادگارو! کیاتم اس بات پر راضی ہواور پیند کروگی کہ روی ہے دین کافر پلیدتم پر عالب آ جا کیں اور شمیں لونڈیاں بناکر رکھیں؟ کہاں گئی تمھاری وہ شجاعت اور کیا ہو گیا تمھاری اس غیرت کوجس کا چرچا عرب کی لونڈیوں کی زبان پر عام رہا اور جس کا ذکر اہل عرب کی محفلوں اور مجلسوں میں ہواکرتا تھا؟ افسوں! میں شمیس غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برتری سے عاری اور کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے دیکھر ہی ہوں۔ میرے نزد کیاس آنے والی مصیبت سے تمھارا قبل ہوجانا بہتر اور دوی کتوں کی خدمت کرنے کے لئے زندہ رہنے سے، مرجانا افسل ہے۔ یسن کر عفرہ بنت غفار حمیر رہے بھائی نے کہا:

اے بنت ازور تھا ای جے ہماری شجاعت و برتری، عقل ودانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو پکھے بیان کیا ہاں میں کوئی فکک نہیں کہ وہ ایک امر واقعہ اور حقیقت ہے اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری میں مہارت ہے اور دشمن کا راتوں کے وقت بھی قافیہ تک کروینا آتا ہے، گریہ بتلا ہے کہ جواپنے پاس نہ گھوڑ ارکھتا ہونہ نیزہ اور اس کے پاس کوئی بتھیار ہونہ تلوار، وہ بھلاکر ہے تو کیا کرے؟ آپ جائتی ہی ہیں کہ ہمیں دشمن نے اچا تک گرفتار کرلیا اور اس وقت ہم بالک فیرسلی تھیں اور ہم بکریوں کی طرح إدھراً دھر بھکتی پھررہی تھیں۔

یہ جواب س کر حضرت خولہ بنت از در بڑا نے فرمایا: قبیلہ تنع کی بیٹیو! تمھاری غفلتوں کا کوئی ٹھکا تا ہے؟ خیموں ک چوبیں اور بانس نظر نہیں آتے ہیں؟ ہمیں جا ہے کہ انہی چوبوں، بانسوں کواٹھا کر بد بخت دشمن پر حملہ کردیں! ممکن ہے کہ ار حم الر احمین ہماری ان کا فروں کے مقابلہ میں فیمی مدوفر ما دے اور ہم ان پر عالب آ جا کیں ور شہم از کم شمید ہی ہوجا کیں تا کہ بیذارت درسوائی کا دھبہ تو ہمارے ماتھ پر نہ گھے!

عفرہ بنت ففار الله الله الله فلائل كامتم ا مرے نزد يك مي آب كى بيرائے نهايت مناسب به اور خدالكن كوں جھے تو بہت بيارى كى بيد۔ اس کے بعد ہرا کیک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔حضرت خولہ بنت از در دیا تھا کمریا ندھ کرا یک چوب کاندھے پراٹھائے آگے ہوئیں ان کے پیچھے عفرہ بنت غفار ٹٹاٹٹا، ام ابان بنت عتبہ،سلمہ بنت نعمان بن المقر ٹٹاٹٹٹا اور دوسری عورتیں چلیں۔

### خواتين اسلام كا قابل تقليد كارنامه

پھر کہنے لگیں: رومی خنز مرو! کسی میں ہے جنگ کی ہمت تو میدان میں آؤ! هَلْ مِنْ مُّبَادِ ذَ کا نعرہ لگا کر جنگ ک منتظر ہوئیں اور خوا تنین کی اس مخضری اسلامی فوج کومخاطب کر کے حضرت خولہ بنت از در ٹاٹھاس طرح تنظیم اور ڈسپلن کا درس دیے لگیں:

زنجیری کژیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا کہیں بھر نہ جانا اگر خدانخواستہ تم ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، اکٹھی نہ رہیں تو باور کھوتمھارے سینے چھلنی کر دیئے جا کیں گے، تمھاری گردنوں کو تلوار کاٹ دے گی، تمھاری کھوپڑیوں کواڑا دیا جائے گااور تم سب کا یہیں ڈھیر ہوکررہ جائے گا۔

یہ کہ کرآپ نے پیش قدمی کی اور ایک روی کے سر پر چوب سے ایسی ضربِ کاری لگائی کہ دھڑام سے گرااور موقع پر بی ہلاک ہوگیا۔ رومیوں میں تھلبلی پڑگئی۔ ایک دوسرے سے دریافت کرنے گئے کہ'' کیا ہوگیا؟'' اچا تک چوبیں اٹھائے عورتوں کواپنی طرف آتے دیکھا۔ بطرس نے چلا کرعورتوں سے کہا'' بدبختو! شمصیں کیا ہوگیا ہے یہ کیا کرتی ہو؟'' حضرت عفرہ بنت غفار الحمر سے دہ اٹھائے جواب دیا کہ آج ہم نے ادادہ کرلیا ہے کہ ان چوبوں کے ذریعے تمھارے دماغوں کو درست اور تمھاری زند گیوں کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چیروں سے نگ و عار کا داغ دھبہ دھوڑالیں!

بطرس بین کر ہنسا اور اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ڈوب مرو، تُفْ ہےتم پر۔ بیزنانہ نوج شمصیں آ مے لگائے پھرتی ہے، ان کومنتشر کرکے زندہ ہی قابو کرلو۔تم میں سے جوشنص خولہ کو پکڑے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی ناپندیدہ امر کا خیال تک نہ لائے (کیونکہ اس کو میں اینے لئے مخصوص کر چکا ہوں)۔

کہتے ہیں کہرومیوں نے انھیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں گر چونکہ جو بھی ان کے جو کہ جو بھی اور جب سوار بھی ان کے قریب بھٹلنے کی کوشش کرتا تھا یہ پہلے تو چوب سے اس کے گھوڑے کی ٹائلیں تو ڑ دیتی تھیں اور جب سوار اوندھے منہ گرتا، تو مار مارکراس کا سرکچل دیتیں۔اس لئے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔

علامه واقدى معلية لكست بين:

عورتوں نے ای طرح تمیں موارموت کے کھاٹ اتار دیئے۔ بطرس بیدد کی کرسخت سے پا ہوا۔ کھوڑے سے نیچا ترا۔ . . marfat.com اور اسے پیادہ دیکھ کراس کے ساتھی بھی اتر آئے اور پیدل ہو گئے۔ تکواریں اور نیزے لے کران کی طرف ہوھے، عورتیں آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں کورتیں آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں اور آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں اور تے ہوئے جان دے دینا افضل ہے۔

رومی کمانڈربطرس نےخواتین اسلام کے مقابلے بیں اگر چہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گراُن کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کٹِ افسوس طنے کے سوا اور پچھے نہ کر سکا۔حضرت خولہ بنت از ور نافجا کی طرف اس نے دیکھا جوایک شیرنی کی طرح غز اربی ہیں اور وہ رزمیدا شعار پڑھ ربی ہیں:

ا ہم قبیلہ تبع اور حمیر کی اور کیاں ہیں ، ہارے لئے تعمین قبل کرنا کوئی مشکل کا منہیں۔

ا کیونکہ ہم جنگ میں ایک بوحتی اور دہکتی ہوئی آگ ہیں۔ کافرو! سن لو! آج ہم شمیں سخت عذاب میں جتلا کریں گی۔

بطرا نے جب حضرت خولہ بنت ازور تالا کی زبان سے بیاشعار نے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر علا ملاحظہ کیا، تو آپ کے قریب آ کر گویا ہوا: عربیا تم باز آ جاؤ، میرے دل میں تمعاری ہوی عزت ہے اور میں اپنے دل میں تمعارے لئے ایک ایباراز رکھتا ہوں جس کوئ کرشمیں یقینا فرحت ہوگی۔ کیاشمیں یہ پندنہیں کہ میں تمعارا مالک ہو جاؤل ، حالانکہ میں وہ فض ہوں جس کی تمنا تمام امرانی عورتیں اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ نیز میں زرگی زمینوں، باغوں، کثیر مویشیوں اور مال واسباب کا مالک ہوں اور بادشاہ روم ہرقل کی آ تکھ کا تارا ہوں۔ اس کے نزد یک جو کھ میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عہدے میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور جدے ممارے لئے ہوں گے، تمعیں چاہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو! اورخود کو خطرات میں ڈال کرا پی زعر کی ضائح

حضرت خولہ نگافائے فرمایا: بد بخت کافرا بدکاراولاد، فاجر کے تھم اللہ نظافائی کا تم اگر میرے بس میں ہوتو میں ابھی اس افدے تیراسر پھوڑ کر، بھیجا نکال دول، واللہ میں تو تھے جیسے فض کواسپتے اونٹ چرانے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لئے نوکررکھنا بھی پہندنہ کروں، چہ جائیکہ تو میری برابری اور ہمسری کے خواب دیکتا ہے۔

بطرال بیان کرخصہ بیل الل بیلا ہو گیا، اس کی آ تھوں سے آگ برسنے کی ساتھیوں سے کینے لگا: تمام ملک شام بیل اور کروہ عرب بیل تمعاری اس سے بدی ذات اور رسوائی کیا ہوگی کہ جورتیں تم مردوں پر قالب آ جا کیں ؟ شرم کرو، بیوع مسلح اور بادشاہ برقل کی نارائنگی سے ڈرواوران ملمی بجرخوا تین اسلام کولل کردو۔

علامه واقدى عليه كلية بن:

مشرکین برین کرطیش عن آ کے اورفررا جلے کر دیا۔ فواعین اسلام اس حلاکہ پولی استان میں علا اور میروسکون marfat.com سے برداشت کر دی تھیں کہ ای اتفاہ میں انھوں نے دیکھا کہ گردو فہارا ٹھردہا ہے اور تلواریں چک رہی ہیں۔ یہ حضرت فالدین ولید ٹاٹٹ کو وقائل کا لئکر تھا جو قریب آھی انھوں نے دیکھا کہ گردو فہارا ٹھر دہا ہے اور تلواری چک رہی ہیں۔ یہ حضرت فالدین ولید ٹاٹٹ نے بچھ فاصلے پر تھیر کراپنے جا نبازوں سے فرایا: تم میں سے کون فیض ہے جو جھے اس معالمہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ نے سبقت کر کے اس خدمت کے لئے خود کو پیش کر دیا اور گھوڑ ہے کی عنان پھیر دی۔ موروں کے قریب بی کی کرلوٹے اور حضرت فالدین ولید ٹاٹٹ کو خوا تین اسلام کو دشمن سے مدافعانہ جنگ اڑنے کی اطلاع دی۔ آپ نے بڑی چرت کی، وہ عورتیں فائدان مجالتہ اور قبیلہ تبایع کی جیں۔ بعض ان میں سے تبتع بن آفر کن کی اور بعض تبی بن ابن کرب کی۔ بعض ذی رئیس، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تبی بن حسان بن تبی کی ہیں۔ تبتع بن کا اور بعض تبی بن ابن کرب کی۔ بعض ذی رئیس، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تبی بن حسان بن تبی کی ہیں۔ تبتع بن حسان یہ وہ تبی بن حسان یہ وہ کی اور بعض دی ہیں۔ تبتع بن طافرہ ہی بی بیت سے قبل آپ کی نبوت کی شرادت دی تھی نیز آپ کی شان اقدس میں حسب ذیل اشعار مرتب کئے ہیں۔

ترجمهاشعار:

على میں کوائی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ مُلائِم تمام روحوں کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیعیجے ہوئے رسول مُلائِم م بیں۔

الله آپ كاليك أمت موكى جسكانام زبوريس" أمت احد خيرالام" ركما كيا ہے۔

ا کرمیری عربی ہوئی اور اس نے آپ کے زمانہ مبارک تک وفا کی تو میں ان کا وزیر اور ان کا این عم ہوں گا۔

(حضرت خالد نظائظ نے فرمایا): اے رافع! ان عورتوں کے جنگی کارنا ہے اکثر جگہ پہلے ہی مشہور ہیں اور اگر واقعی انھوں نے ایسی بی بہادری دکھائی ہے جیسا کہتم ذکر کرتے ہواور دشمن کے مقابلے میں اسی طرح شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، تو یادرکھو! انھوں نے مردوں اور عربوں کی اور کیوں پر قیامت تک اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی ہے اور

عورتوں کی پیشانیوں پر ننگ و عار کا دھبہ لگنے ہے ان کومحفوظ کر کے اس کا سہراا ہے سریا ندھ لیا ہے۔ ۔

کتے ہیں کہ حورتوں کی اس غیر معمولی بہا دری اور بے سروسامانی کے عالم میں بھی ایسی شجاعت دکھانے کاس کرخوشی سے مسلمانوں کے چہرے دمک اٹھے۔حضرت ضرار ڈٹاٹٹ نے جب حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹٹ سے یہ خبرسی تو خوشی اور فرحت سے اُم جھل پڑے اور والہا نہ انداز میں ایک جست لگائی اور آپ پر جو پرانی چا در تھی ، اتار پھینکی۔ نیزہ ہاتھ میں ایر اور میدارادہ کرکے کہ میں سب سے پہلے بنات اسلام کی مدد کے لئے پہنچوں ، کھوڑے کی عنان پھیردی۔

حضرت خالد بن ولید نظائف نے فرمایا: منزار ٹھاٹھ! ذرائھ روجلدی نہ کرو۔ جو مخص کسی کام کومبر واستقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ بمیشہ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے لیکن اگر آ دمی جلد بازی کرے تو پھراس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور اسے مراد کو پانے کی تو فیق کم بی ہوتی ہے۔ marfat.com حضرت ضرار اللظ نے کہا: اے امیر! بہن خولہ کی مدد کو کانچنے کے لئے میرے ہاتھ سے دامنِ مبر مجھوٹا بی جارہا ہے، آپ خود سوچیں کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو دشمنوں کے نرغہ میں اور حالت جنگ میں سن کر کیے زکارہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انشاء اللہ کائی آپ فتح کی خوشخری بہت جلد سنیں گے۔

اس کے بعد آپ نے لشکر کے قریب محوڑوں کو ہرا ہر، سرے سر ملاکر کھڑا کیا۔ جھنڈوں کواونچا کرنے کا تھم دیا اور خود قلب لشکر میں پہنچ کر حسب ذیل خطاب کیا:

''اے گروہ سلمین! جس وقت تم وشن کی فوج کے قریب پہنچ جاؤ تو متفرق ہوکر فوراً جاروں طرف سے اس کے گرد گھیرا نگ کرد میں اللہ گھانی ذات پاک ہے تو کرد گھیرا نگ کرد میں اللہ گھانی ذات پاک ہے تو کی اُر میں اللہ کھانی کی ذات پاک سے تو کی اُمید ہے کہ وہ اس طرح ہماری خواتین کو دشمن کے پنج سے نجات اور ہمارے بچوں کو آزادی عطا فرمائے گا۔''

مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اثبات میں دیا۔ حضرت خالد شانشاس کے بعد لشکر کے آگے۔ روی فوج خوا تین اسلام کے ساتھ ہنوز برسر جنگ بی تھی کہ لشکر اسلام تو حید کے علم اہراتے ہوئے دشن کے سر پہنچے میا۔

### مجاہدات کی رومیوں سے جنگ

حضرت خولہ بنت از ور نظافائے بلندا واز سے مسلم مجاہدات سے مخاطب ہوکر فر مایا: اے قبیلہ تبابعہ کی لڑکیو! اللہ نظافی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی ہے اور اس کریم ورجیم ذات نے محض اپنے نصل اور مہر بانی سے تمعارے ولوں کو خوش کیا۔

کہتے ہیں کہ بطری نے جب اہل تو حید کی فوج کو ہوے منظم طریق سے قریب آتے ہوئے ویکھا کہ ان کے نیزے سرکنڈے کے جنگل کی طرح محمیٰ قطاریں بنائے لہرارہے ہیں اور ان کی شمشیریں بکل کی طرح جبکتی وکھائی وی بی بیر، تو اس کا دل دھڑ کئے لگا اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ کنا شروع ہو گیا۔ اہل روم کی حالت یہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ (کہ اب کریں تو کیا کریں کہ نہ پائے رفتن نہ پائے مائدن؟) بطری ان کے درمیان سے فکلا اور جلا جلا کرکھنے لگا:

 یہ کہ کربطرس نے فرار کے ارادہ سے محوالا سے پہلے کہ اس کا محوال ارفتار پکڑتا اس نے پہلے کہ اس کا محوال رفتار پکڑتا اس نے دیکھا کہ قلب لشکر سے دوسوار نکلتے ہیں جن میں سے ایک نے زرہ پہن رکی ہے اور دوسرا نکتے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محوالہ ہے کہ برق رفتاری کے ساتھ عربی محوالہ ہے کہ برت رفتاری کے ساتھ اپنے محوالہ میں دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شیر کی طرح دھاڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک محضرت خالہ بن ولید رفائن سے سالا یہ افواج اسلامیہ اور دوسرے شیر اسلام حضرت ضرار بن از ور دفائن ہیں۔

جس وفت حضرت خولہ بنت از ور نگائی نے اپنے بھائی حضرت ضرار نگائی کو دیکھا تو آ واز دی اور کہا بھائی جان کہاں جلے؟ آپ کی مدداورمعاونت سے تو اللّدرب العزت نے ہمیں پہلے ہی مستعنی فرما دیا ہے۔

بطرس، حضرت خولہ دالی کی طرف چلا کر کہنے لگائم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ! اگر چہ جھے تمھاری جدائی شاق ہو گی تکر بیس شمعیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاہا کہ بھاگ پڑے تگر'' بھاگ ماڑے'' حضرت خولہ ڈاٹھانے اس کی طرف بانھیں کمبی کرتے ہوئے فرمایا:

تم ہماری طرف ملاپ اور مہر بانی کا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے بے رخی اور کیج ادائی کا مظاہرہ ہو بہہم عربوں کی ریت ہے اور نہ شیوہ۔ تُو اپنی خواہش کا غلام اور مرضی کا طالب صادق بن کر دکھا، یہ کہہ کرآپ اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئیں۔

بطرس نے کہا: میرے دل سے تیری محبت نکل چک ہے اس لئے اب جھے اپنی صورت ندد کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا: مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہئے۔ یہ کہہ کر آپ اسکی طرف لیکیں۔ ادھر حضرت ضرار ڈٹائٹڑ اور حضرت خالد بن ولید ٹٹائٹڑ بھی اس کی طرف جھیٹے۔ فوج نے بھی اس کی طرف رُخ کیا۔ جس وفت اس نے حضرت ضرار ڈٹائٹڑ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا: اے عربی الواپی بہن کو لے لوشمیس مبارک ہو! یہ میری طرف سے شمصیں ایک ہدیہ ہے۔

#### بطرس كا ماراجانا

آپ نے فرمایا: بہت اچھا، میں نے تمھارا ہدیہ قبول کیا مگر میرے پاس اس وفت ہدیکا بدلا دینے کوسوائے میرے اس نیزے کی اُنی (پیکان) کے اور پچھ نہیں کہی لے لو۔اس کے بعد آپ نے بیرآ یت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ:
﴿ وَإِذَا حُيِيتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُوْهَا ﴿ وَهُوْهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

"اور جب تمسيل كوئى كى لفظ سے سلام كي توتم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهويا وہى كهددو ""

اس پر جملہ کر دیا اور آپ کا نیزہ اس کے دل پر لگا، ادھر حضرت خولہ نگائا نے بوھ کر اس کے محوڑے کے پیروں پر ایک ضرب لگائی محوڑا چکرا کرسر کے بل آیا اور بیوشن خدا قریب تھا کہ زمین پر گر جائے کہ حضرت ضرار ڈٹاٹؤنے اس سے پہلے بی فورا اس کے اس زور سے نیزہ مارا کہ پھل آ ریار ہو گیا اور بیمردہ زمین پر ڈ حیر ہو گیا۔

حضرت خالد بن وليد دلالنوك بلندآ واز سے زور دارنعرہ لكايا اور فرمايا: ضرار دلالنوا! ماشاء الله! خوب رہا، شاباش يمي وہ نیزہ مارنے کا انداز ماہرانہ ہے جس سے نیزہ بازکو نا کامی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ادھرمسلمانوں نے رومیوں پرحملہ کر دیا اور بیجمله شعله جواله کی طرح اتنا یکا کیا گیا تھا کہ د میکھتے ہی د میکھتے رومیوں کے تین ہزار''مردانِ آ زمودہ کار' محشتہ ہو

حضرت حامد بن عون الربعی و النظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شار کیا تھا، حضرت ضرار بن از ور و النظ نے اس معرکہ میں تمیں رومی قبل کئے تنے اور حضرت خولہ بنت از ور اٹھا نے خیمے کی چوب سے ہی متعدد رومیوں کوجہنم رسید کر دیا تھا۔ میں نے حضرت عفرہ بنت غفار انحمیر میر والھا کو دیکھا کہ آپ اس شدت سے لڑیں کہ اس سے قبل بھی میں نے ان کواس جاں بازی کے ساتھ لڑتی ہوئی نہیں ویکھا تھا۔

جوروی فوجی مسلمانوں کی تکوار سے چے رہے انھوں نے بھاتم دوڑ شروع کر دی۔مسلمانوں نے بھی برابران کا تعاقب جاری رکھاحتیٰ کہان کا پیچھا کرتے کرتے دمشق تک جا پہنچے۔شہر میں سے ان کے اہل میں سے کوئی بندہ ان کی مدد کرنے نہیں لکلا بلکہ ان پر اور زیادہ ہیبت جھا گئی اور پہلے سے بھی زیادہ وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو گئے۔مسلمان واپس بلنے، مال غنیمت ، محور سے اور دسمن کا چھوڑ ا ہوا اسلحہ جمع کیا۔

حضرت خالد ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: اے لوگو! حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس جلدی چنینے کی کوشش کرو، کہیں ایبا نہ ہو کہ وردان آپ کو جا تھیرے۔حضرت ضرار ٹاٹھ نے بطرس کا سراہنے نیزے پر لٹکایا اور لوگوں نے کوچ کر دیا۔حتیٰ کہ کاروانِ اسلام مرج راهط 🍑 کے مقام پرحفرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڑسے جاملا۔ آپ چلنے سے تھبر مھنے تھے یہاں تک کہ مسلمان جب حضرت ابوعبیدہ مٹالٹا کے قریب پہنچے تو انھوں نے نعرہ تھبیر بلند کیا۔حضرت خالد مٹالٹا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زورز ورسے اللہ اکبری آ وازیں بلندکیں جب قریب آئے تو ایک دوسرے کوسلام کیاعورتوں کو دیکھا تو بردی فرحت اور خوتی ہوئی اور ان کے کارنا مے سن کر بے حد خوشی حاصل ہوئی۔اللہ اللہ اللہ کا اس تصرت اور غیبی مدد کو د کھے کرمسلمانوں كدولول ميل يقين اور بهى پخته تر موكيا كداب" شام" ان كا بهاور بيرفخ ونفرت شام كى فخ كا پيش خيمداور بشارت و

ه تام کایک مقام کانام ہے۔ (مزیم علی مند) marfat.com

### بطرس کے بھائی کودعوت اسلام

اس کے بعد حصرت خالد بن ولید واللہ نے "بولس" کو بلاکراس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا اسلام قبول کرلو ورنہ تیراوہی انجام ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا۔

اس نے بوجھا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیا محیا ہے۔ بیاس کا سرموجود ہے اور آپ نے اس کا سرمنگا کراس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سرد مکھ کر بولص نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا: بھائی کے مرنے کے بعد زندگی بےلطف ہوگئی اب مجھے جینے کا کوئی مزہ نہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دو۔ چنانچہ حضرت ميتب بن تجيبة الفزارى اللظ كفر ، بوت اور تكم يات بى بولص كى كردن ازا دى اورمسلمان و مال سے آ مے

### عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی

علامه واقدى مُعطَد اپنى بورى سند كے ساتھ لكھتے ہيں: حضرت خالد بن وليد داللؤ ان جو خطوط اسلامى لشكرول كے امیروں کے نام ارسال کئے تھے۔ جیسے حضرت شرحبیل بن حسنہ دیالتہ، حضرت معاذ بن جبل دیالتہ، حضرت یزید بن ابی سفیان نظاف مصرت عمرو بن عاص نظافا جب ان امراء اسلام کے یاس بیخطوط پہنچے تو ہرامیر نے خط پڑھتے ہی اپنی اپنی فوج کومسلمانوں کی مدد کے لئے چلنے کا فورا تھم دے دیااور بیسردارا پنے مانخت کشکر کو نے کر''اجنادین'' پہنچے گیا۔

حضرت سفینه مظفظ، رسول الله منافظه کے غلام بیان کرتے ہیں: میں حضرت معاذ بن جبل بنافظ کے لشکر میں تھا۔سب ا یک بی تاریخ میں بینی کیم جمادی الاولی 12 ھے کوتمام نشکروں کی آید شروع ہو گئی تھی۔مسلمانوں نے ایک دوسرے کو

حضرت سفینه ثلاثظ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہرومیوں کالفکراتنا برا ہے کہ جسے شار کرنا مشکل تھا۔جس وفت ہم ان کے استے قریب ہو مسے کہ وہ ہمیں و مکھ سکیں تو انھوں نے ہمیں و مکھ کر اپنا ساز دسامان اور کشکر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔سواراور پیادہ فوجوں کی صف بندی کرنا شروع کر دی اور ہارےسامنے اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے'' اجنادین' کے میدان میں اپنی صفول کو دور تک پھیلا دیا۔اس وقت رومی لشکر کی نوے (90) صفیل تھیں اور ہرصف میں ایک ہزار جوان موجود تھے۔

حضرت منحاک بن عروه تظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عراق تمیا وہاں کسریٰ کا نشکر اور ' جرامقہ'' کی فوجیں  مقابلے کیلئے یہیں پڑاؤ کیا۔ا محلے روز من سورے رومیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی، جس وقت ہم نے رومی فوج کی نقل وحر کت کو دیکھا تو ہم بھی چو کتا ہو مجے اور مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔

حضرت خالد رہ اللہ محدوث ہے پر سوار ہوکر ہماری صفول میں تشریف لائے اور فرمایا: مسلمانو! یا در کھوجس قدرتمھارے مقالے مقالے کیلئے آج لشکر موجود ہے تم اس کے بعد بھی نہیں دیکھو گے اگر اللہ کھٹن نے اس لشکر کو تمھارے ہاتھوں سے فلست دے دی تو پھر بھی بھی کوئی تمھارے مقالے پڑئیں آسکے گائے تم پر لازم ہے کہ جہاد میں جان کی بازی لگا دو۔ اللہ کھٹنے کے دین کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔ کندھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہوجاؤاور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور اور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور اور کھو۔

## رومی کشکر کی تیاری

علامہ دافتدی مُشِنْدُ کلیجے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جزل وردان نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ٹنائیڈ کو جنگ کیلئے مجتمع اور حملہ کرنے کیلئے بالکل تیار اور آمادہ دیکھا تو اس نے اپنے ماتحت کرتل اور سرداروں کو جمع کر کے کہا:

اےرومیو! یادر کھو بادشاہ ہرقل کوتم پر بہت ناز اور بحروسہ ہے اگرتم فکست کھا گئے، پھرکوئی شخص تمھارے بعد عربوں کے مقابلہ میں نہیں نکل سکے گا۔عرب تمھارے علاقوں پر قبضہ کرلیں گے، تمھارے مردوں کوتل کرنے کے بعد عورتوں کو قیدی بنالیس مے۔لہذا شمصیں جوانمردی سے لڑنے کیلئے تیار ہوجانا چا ہے اور ایک متفقہ تملہ کی منصوبہ بندی کرنی چاہئے۔ یادر کھوتم ان سے تین گنا زیادہ ہو، تمھارے ہر تین شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدی ہے۔صلیب سے مدد طلب کرو، وہ ضرور تمھاری مددکرے گی۔

## حضرت خالد دلان کاروی کشکری جاسوی کروانا

رادی کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید دائلائے مسلمانوں سے خاطب ہوکر فرمایا: اے مجاہدانِ اسلام! تم میں کون مختص ہے جوروی لفکر کے پاس جاکران کی مجمع تعدادہ ان کے ساز وسامان اور دیکر حالات کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت منرار بن از ور شائلائے نے کہا: اس کام کیلیے میں تیار ہوں۔

حضرت خالد بن ولید اللف فرمایا: والله ای کام کے سلے می موزوں ہو کراے ضرارا جس وقت تم وشن کے پاس کام کے سلے تم می موزوں ہو کراے ضرارا جس وقت تم وشن کے بات کی جا کا تو احتیاط رکھنا اور وشن کے دھوکے بیں شا طاور اسٹے لئس پر فرود کر سکا ہی جان کو فواد کو اور شن کے ذیجے بال کا Marfat. Com

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ "اورا پناتمول بلاكت من نديرُو-" " تم خود شي ندكرنا ـ

حضرت ضرار رہ النہ نے گھوڑے کی باگ پھیری اور چل دیئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے روی افکر کے ساز وسامان، فیے ،خودوں اور نیزوں کی چک اور ان کے ممطراق اور نزک واختشام کو دیکھا اور آپ نے پرندوں کے پروں کی طرح ان کے فوجی نشانوں اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کو اہراتے ہوئے اور پھریرے اڑاتے ملاحظہ کیا۔وردان جو اسلامی افکراور ان کے طور وطریق کو نظر عمی سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ڈٹائٹ پر پڑی اور وہ اپنے چند سرواروں سے ان کے طور وطریق کو نظر عمی و کی معزز سرواروں سے کہنے لگا: میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور جھے یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سروار ہے ہی تم میں کوئی معزز سروار ہے ہی تم میں کون ہے جواسے گرفآ رکر کے لائے۔

یہ سنتے ہی فوج میں سے تمیں جوان نظے اور حضرت ضرار ڈاٹٹ کی طرف چل دیئے۔ حضرت ضرار ڈاٹٹ نے جب انھیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ پیچے کو مڑے اور اُن جوانوں نے آپ کا پیچھا کیا اور وہ یہ بیچھے تھے کہ یہ مقابلہ سے بھاگ لکلا ہے گرآپ نے جنگی چال کے ارادہ سے ایسا کیا۔ آپ کا مقصد بیرتھا کہ اس پلٹن کو ان کے لئکر سے دور کرک بھر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ اپنے لئکر سے دور چلے آئے تو آپ نے گھوڑے کا زُنِ ان کی طرف کر دیا۔ برچھا سنجالا اور الی کاری ضرب لگائی کہ ان کا ایک سوار برچھا کھاتے ہی خاک وخون میں لوٹے لگا۔ آپ نور آئی دوسرے بر پلٹے اور شیر برکی طرح حملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں بینی کر اس زور کا نور ان کے درمیان میں بھا گیا۔

رومی فوج کے بینو جوان بھا گنا شروع ہو مگے اور آپ نے بھی ان کا پیچھانہیں چھوڑ ااور ایک ایک کو گراتے چلے کے یہاں تک کد آپ نے ایک کو گراتے چلے کے یہاں تک کد آپ نے انیس رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب نعا قب کرتے کرتے رومی لفکر کے قریب پہنچ مگئے تو آپ واپس آپس بلیث آئے اور حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کی خدمت میں واپس آ کراس تمام کارروائی سے باخبر کیا۔

حضرت خالد دلالٹونے فرمایا: کیا میں نے پہلے ہی آ پ سے نہیں کہا تھا کہا بی طافت پرمغرور ہوکرا کیلےان پرحملہ آ ورنہ ہونا۔

حضرت ضرار التلافظ في جواب ديا كها امير! درامل روى مجه كرفاركرنا جائة عقدادر مجه شرم آئى كه ميرا خدا

پاره 2، البقره 195، ترجمه كنزالايمان

### معركه اجنادين اورحضرت خالدين وليد دلانؤ كاخوا تين اسلام كوخطاب

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھ نے اپنے اشکر کو چار حصول میں تقسیم کیا، مینہ، میسرہ، قلب اور ہراؤل، اور ہراؤل، اور ہراؤل ایسر۔ مینہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل ڈاٹھ کے سپرد کی۔ میسرہ ہراؤل کے پھر دو جھے بنائے۔ ہراؤل ایمن اور ہراؤل ایسر۔ مینہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل ڈاٹھ کو مقرر فرمایا۔ ہراؤل ایمن پر حضرت نعمان بن مقرن ڈاٹھ اور ہراؤل ایسر پر حضرت شرحیل بن حسنہ ڈاٹھ کو مقرر فرمایا۔ چار ہزار سوار حضرت بزید بن ابی سفیان ڈاٹھ کی کمانڈ میں دے کر ان کو لفکر کے ویچھا دستے پر مامور کیا تا کہ وہ اس لشکر سے خوا تین اور بچول کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد آپ خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں حضرت عفرہ بنت غفار اُلحمیریہ بیاجی، ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ بیا ربیعہ بیاجی جن کی ٹی ٹی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اور سرمیں عطر کی خوشبو باتی تھی اور خولہ بنت از در تیاجی (حضرت ضرار ٹائٹ کی بہن) مزروعہ بنت عملوق چاہی، سلمی بنت زارع بن عروہ چاہی، لینی بنت سوار چاہی، سلمی بنت نتمان چاہی اور انہی جیسی بہادر اور بے نظیر دیگرخواتین اس میں شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام شخے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہوکرفر مایا:

### خواتين اسلام كاجواب

حضرت عفره بنت غفار الله ان كها: اسامير التم باللدرب العزت كى كم ميس خوشي اور فرحت صرف اس وفت ہوگی جب آپ ہمیں لشکر کے فرنٹ پر تھیں اور ہم لفکرروم کے چہرے اپنی تلواروں کی ضربوں سے پچل کرد کھ دیں اور ہم رومی فوج سے اس وقت تک الرنا جا ہتی ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے۔

حضرت خولہ بنت از در وہ اللہ اے کہا: اے امیر! ہمیں کسی بڑے سے بڑے نظر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی کی تخق سے مرعوب ہونے والی ہیں نہ دشمن کی افواج اوراس کے اسلحہ کی کثرت سے خوفز دہ ہونے والی ہیں۔

آب نے فرمایا: ان بہادرمسلمان خواتین کواللہ ﷺ بہتر جزاء اور اچھا انعام وصلہ عطا فرمائے، آپ وہاں سے مردول کی صفول میں تشریف لے آئے اور یہاں پہنے کرآپ نے کھوڑے پرسواررہ کری صفول میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور پُرجوش انداز میں فرمایا:

### الشكرس خطاب ه

. اے گردہ مسلمین! اللہ علی (کے دین) کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہو! اللہ علی محد مرمائے گا، اللہ علی کے وشمنول کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہواور اپنی خواتین کی عز تول کی حفاظت اور حرمت کے لئے، اپنے بچول کے دفاع کی خاطراورسب سے برو حکر میر کہ اپنے سیجے دین، دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لئے اپنی جانوں تک كے نذرانے پیش كرنے سے بھى كريز نه كرواورشرحِ صدر كے ساتھ دل كھول كرلاو، اور ياور كھوكه يہاں نة تمهاراكوئي قلعه ہے جس میں جاکرتم پناہ لے لو مے اور نہ ہی کوئی چھپنے کی کوئی جگہ ہے کہ اس مور ہے ، بنکر ، عار اور کمین گاہ میں تم حیب کر ومن سے اپنی جان بچالو کے۔ تمعارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپٹن ہے اور وہ بد کہ جنگ اور مرف جنك! للندائم كندهے سے كندهے كوملاكرسيسه بلائى موئى ويوار بن جاؤ اور مكواروں كوميانوں سے نكال لواور تيار موجاؤ کیکن جب تک میں تھم نہ دول ازخود رحمن پر حملہ بیں کرنا اور تیراندازی کے وفت بیاصول پیش نظر رکھنا کہ جس وفت وہ تمعاری کمانوں سے تکلیں تو ایک ساتھ تکلیں اور یوں کے کہ جیسے ایک کمان سے لکلے ہوں ہوگار اس طرح ملاکر دشمن پر تیروں کی بارش کی جائے گی تو تقریباً تمھارے تیراپنے اہداف پر ٹھیک جالگیں مے اور جنگ کے وفت اللہ سجانہ و تعالیٰ کا بارشادمبارك خوب ذبن نفين ربالله على ما تاب:

مر مرجم عنی عنه) میں ایکن مائے افسوں! آن اس رقومادا دیم علی میں استرجم عنی عنه) است کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث بمبارمنث کاریث بمبارمنث کا اصول ...... کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث بمبارمنث کاریث کاریث کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث کاریث

﴿ إِصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ مَن وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠

"اے ایمان والومبر کرواور مبریل دشمنوں سے آھے رہواور سرحد پراسلامی ملک کی تکہباتی کرواور اللہ سے فرنہ اللہ سے فر ڈرتے رہواس اُمید پر کہ کامیاب ہو۔"

اور یفین کرو کہ تمعارا مقابلہ ایسی فوج ہے بھی نہیں ہوگا جس کی حمایت میں ان کے بڑے بڑے بہادر سرداراور ہیرو سب اکٹھے ہیں۔

### مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی

کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین آپ کی تقریر سُن کر بہت خوش ہوئے اور انھوں نے تلواریں میان میں سے تھیجے لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کوسیدھا کیا اور ضرب وحرب کے لئے تیار ہو مجئے۔

حضرت خالد بن ولید نظافۂ قلب لشکر میں تشریف لے مکے اور وہاں حضرت عمر و بن عاص، عبدالرحلٰ بن اُبی بکر صدیق، قیس بن مجیر ہوں تشریف بن مجیر ہوں تشریف کے ساتھ قیس بن مجیر ہوں الطائی، مسیتب بن مجیر ، ووالکلاع، رسیعہ بن عامر ن کا کھڑا ور چندا یہ بن محضرات کے ساتھ آ ب نے یہاں تو قف فر مایا۔اس کے بعد آ ہستہ فوج کو لے کروشمن کی طرف بڑھے۔

### رومی با دری کی حضرت خالد نظافظ سے گفتگو

ادهروردان نے جس وقت لشکراسلام کی پیش قدی کود یکھا تواس نے بھی اپنی فوج کو آ مے بر صنے کا تھم دے دیا۔
اس کے سپاہیوں سے تمام طول وعرض میں زمین پٹی پڑی تھی، سب طرف سے گروہ درگروہ اس کے سپابی آ آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے اورصلیوں جسنڈوں اور کفریہ نعروں سے انھوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جب دونوں فوجیس میدان جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفول سے ایک کہند مثل جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہایت بوڑھا فیض جس جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفول سے ایک کہند مثل جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہایت بوڑھا فیض جس بن ایک سیاہ زرہ بہن رکھی تھی، لکلا جس کے آ مے چند پاوری تھے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی، لکلا جس کے آ مے چند پاوری تھے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی بول رہا تھا):

تم میں سردارکون ساہے؟ میں اس کے ساتھ فدا کرات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت خالد ناتھ تھریف لے مھے۔ یادری نے پوچھا: کیا قوم کے امیر آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

<sup>🖨</sup> ياره 4، آل عمران 200. ترجمه كنزالايمان

۵ مویاساد منوری مغوی ادرایی قرمول کرای دماغ کیاهمین این سلے بی موقع تنیست جانوا پیدمواقع باریاد باتد و دیس آیا کرتے۔ (مترجم علی صد)

جس وقت تک میں اللہ ﷺ کی اطاعت اور اللہ ﷺ کے محبوب رسول مُنظِم کی نسبت پر قائم ہوں اس وقت تک بیہ قوم مجھے بی ابنا امیر سجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ ﷺ اور اس کے رسول کریم عظیم کے تھم سے ذرّہ ہرابر بھی انحراف کروں تو کچھے بی ابنا امیر بھی انحراف کروں تو کھرنہ میری ان پراطاعت لازم ہے اور نہ ہمارے پاس حکومت وامارت باتی روسکتی ہے۔

بادری نے کہا: ''اس وجہ سےتم مسلمان ہم پر غالب اور فتح یاب ہو۔''

اگرتم اس راستہ سے (جو خدا اور رسول مُنافِیْلُم کا مقرر کردہ راستہ ہے) ذرا بھی اِدھراُدھر ہبٹ جاؤ تو تمھاری بھی قدرت مددنہ کرے۔

اس کے بعدوہ کہنے لگا: تم نے ایسے شہروں اور ملکوں کا رُخ کیا ہے جن کی طرف بھی کسی باد ثاہ کو رُخ کرنے کی ہمت اور جراًت نہیں ہوئی تھی چہ جائیکہ کوئی ان بلاد (شہروں) کو فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور انھیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکام لوٹے۔ جرامقہ نے لئکرشی کی اور فتح پانے کے لئے ہزار قربانیاں دیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ابتم آئے ہو، فتوحات ہوسکا ہے کہ تمھارے لئے وائی ثابت نہوں۔

ہمارے سردار'' وردان' نے مجھے ازراہ شفقت وہمدردی تمهارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ:

میں تمھارے ہر مجاہداور سپاہی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک پڑی اور ایک ایک ویتار اور آپ کوسو دینار، دس جوڑے کپڑااور آپ کے خلیفہ (حضرت) ابو بکر صدیق (والٹی) کو ایک ہزار دینار اور ایک سو کپڑے دینے کو تیار ہوں، اگر تم ایخ نظر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤے ہمارے لشکر کی تعداد چیونٹیوں کے نشکر سے پھے کم نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی یا و رکھنا چاہئے کہ ہماری بینون بھی ای فوج جیسی ہے جس سے تمھارا مقابلہ ہو چکا ہے بلکہ شاہ روم ہرقل نے اس میں بوے برے بہاور جرنیل اور تجربہ کاریا دری ساتھ جیسے ہیں۔

آپ نے فرمایا بختم ہے اللہ عزت وجلال والے کی! جب تک ہماری تنین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کر لو مے اس وفت تک ہم بھی یہاں سے پیچھے مٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اول بیکہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور وہی کلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی لَا اِلٰهَ اِللّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ پڑھ کراسلام میں داخل ہو جاؤ اور اگرینہیں تو جزیہ دواوریا تیسری بات بیکہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

باتی رہاتمهارا بیرکہنا کہ ہمارالشکر چیونٹیوں کے دل کی طرح ہے تو یادرکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ کھنے نے ہمارے نبی برخق حضرت محمصطفیٰ مُنائِنْ کی زبان مبارک اور صاوق وامین سے ہماری مدو، فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بیدوعدہ اس نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے اور پھرتمھا را بیر کہنا کہ تمھا را امیر ہمیں کپڑے، پگڑیاں اور دینار وے گا تو سن لوکہ بہت جلدتم و کھولو کے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔
سے گا تو سن لوکہ بہت جلدتم و کھولو کے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔
سے معام تا میں اور میں ہوگا۔
سے معام تا میں اور میں میں ہوگا۔
سے معام تا میں اور میں ہوگا۔

#### پادری کا وردان کے پاس والیس جاتا

بيان كروه بإدرى كمنے لگا كدا چها! من تمهارى بير تفتكون وعن اينے سپدسالار" وردان" تك پہنچادوں كاروه بيركه كر چلا كيا اورجو پچه حضرت خالد بن وليد اللظ في فرمايا تقااس نے وردان سے جاكر كهدويا۔

وردان، حضرت خالد جائظ کی با تیں س کر کہنے لگا دراصل بیعرب لوگ ہمیں بھی ای طرح کے لوگ سمجدرہے ہیں جس طرح کے سیابیوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے، اٹھیں بیقصور اور خیال اس لئے ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتائی کی ہے اس قدران کے اندر ملک میری کی موس بڑھی ہے اور ہماری اب تک کی نرمی نے ان کے حوصلے پڑھادیتے ہیں۔

بادشاہ روم شاہ ہرقل نے اب ان کے مقابلہ کے لئے "اقوام متحدہ" کی فوج بجیجی ہے جس میں قبیلہ اراحیہ، اروحانیہ، ہرقلیہ، اور بطارقہ کے بہادر اور جان پر کھیل جانے والے جوان شامل ہیں۔اب محض جنگ کا طبل بہنے کی در ہے، جنگ شروع ہوتے ہی ہم ان عربوں کوخاک وخون میں لوٹا دیکھے۔

ا تنا کہنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا تھم دے دیا، آ گے آ کے پیدل فوج کے دیتے تھے جن کے ہاتھوں میں کمانیں اور برجھے تھے اور اس کے پیچے کمر سواروں کالشکر چاتا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل وللوسن وثمن فوج كى بير كت اور پيش قدمى د كيد كر بلند آواز سے فرمايا: مسلمانو! جنت تيار ہے دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحت کے فرشتے بالکل قریب ہیں،حوریں بناؤستکمار کئے تممارے انظار ہیں ہیں، مسيس دائى زندكى مبارك موااس كے بعد آب نے بيآ بت كريمة طاوت فرمائى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللَّهِ ﴿

"بے کل اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے میں کدان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ مس اوس "

حضرت خالد بن وليد تلكؤنے فرمايا: معاذ! ذرا مبركروتا كه ش لوكوں كو مجمد وميتيں كر دول۔ بيفر ماكر آپ نے مغوں کور تیب دی اور فرمایا: کندھے سے کندھے کو طاکر کھڑے ہوں اور یادر کھنا کہ تممارا مقابلہ ایک ایسے فتکر کے ساتھ

State of the State

<sup>🗗</sup> باره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه كتزالايمان

ہے جو تعداد میں تم سے دوگنا ہے۔ عمر کے وقت تک لڑائی کوطول دیتے رہو کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی مکرم علی گیا کو آپ سی بیٹے دکھا کر بھا گئے سے ہمارے نبی مکرم علی گیا کو آپ سی بیٹے دکھا کر بھا گئے سے بالکل بچٹا کیونکہ اللہ کا تھی میں ہرحال میں ویکھا ہے اور اب چلوا ور اللہ کا تک کرکت اور اس سے مدوطلب کرتے ہوئے وشمن پر حملہ کر دو۔

# حضرت ضرار وللفظ كالشكرروم برحمله

رادی بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں لئکر مقابلے کے لئے ڈٹ گئے اور آ منے سامنے آ گئے تو اَرمَن رجمنٹ کے لوگوں نے تیرا ندازی شروع کر دی، جس سے چند آ دمی قبل اور پھے سپاہی دخی ہو گئے۔ حضرت فالد ڈٹائٹ نے چونکہ اپنے لئکرکو حملہ سے منع کیا تھا۔ مسلمان جب شہید اور زخی ہونے گئے تو حضرت ضرار ڈٹائٹ نے عرض کیا: اب جمیں کس بات کا انتظار ہے اللہ شکان جب شہید اور اس کی تجلیات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ شکان کے دشن بیرگان کرنے کی سے اس مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ شکان کے دشن بیرگان کرنے کی ہیں۔ آپ بلاتا خیر جمیں حملہ کا تھم دیں اور اگر وقت کا انتظار ہے تو تب کہ ہم میں سے چند جوان لکل کران کے مقابلے کے لئے چلے جا کیں اور حملے کے وقت جنگ کوطول دیتے ہیں۔ پھر وقت آنے پرہم سب جملہ کردیں۔

آپ نے فرمایا: ضرار اولائوا اس کام کے لئے بھی آپ ہی موزوں ترین فیص ہیں آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہوگا۔
میرے لئے اس امر سے بڑھ کرکون ساکام محبوب ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نکل پڑے اور آپ نے بولص کے بھائی
بطرس والی زرہ جو آپ کے پاس تھی، پہن لی اور ایک ماسک چرے پر ڈال لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے
مھوڑے کو ہاتھی کے چڑے کا تجفاف پہنا لیا بہتجفاف بطرس کے گھوڑے کا تھا۔ نیز آپ نے رومیوں سے تخفی رہنے کی
ماطرا نہی جسیالباس پہن لیا اور گھوڑے کی باگ وشمن کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر بر چھا سنبالا اور رومیوں کی صفوں
میں گھس کئے اور ان پر جملہ کر دیا۔ وشمن نے تیرا نمازی اور سنگ باری شروع کر دی، مگر اللہ کھنٹ نے آپ کو ان کے شرب
بالکل محفوظ رکھا۔ ضرار اولائو برابر صفیں چیرتے ہوئے ان کے شہز وروں اور بہادروں کو کا شخ جا رہے سے اور آپ ایک
شعلہ جوالہ کی طرح ان پر پھر پھر کر کرتا ہو تو ڈ حلے کر دہے سے یہاں تک کہ آپ نے بیس کے قریب دشمن پیدل اور سوار
جوانوں کو ملاک کر ڈالا۔

حضرت حسان بن عوف التلظ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ضرار التلظ کے مقتولین کو کن رہا تھا جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو قل کرتے تو میں شار کرتا جاتا تھا اس حملہ میں حضرت ضرار التلظ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے دشمنان خدا کی کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

### حضرت ضرار خافظ کی ہمت و بہادری

ظریف بن طارق مربومی نظافہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس حملہ نے رومی فوج میں تعلیلی میا دی۔ آپ کی بہادری، جرات، شجاعت اور جمتِ مردانہ نے ان کو ورطۂ جمرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سرے خود اتار کر مجینک دیا اور زرہ نما نقاب بھی، اور فرمایا:

اے بنواصفر! (رومیو!) بیں ضرار بن از در ہوں! بیں کل تمعارا ساتھی تھا اور آج تمھارا دیمن ہوں، حمران بن وروان کا قاتل میں ہی ہوں، یا در کھو! جس نے رحمٰن کے ساتھ کفر کیا میں اس کے لئے آفت اور بلائے بے در مان ہوں اور ہر جگہ اور ہر آن شمصیں فٹا کے کھا ئے اتار نے والا ہوں۔

رومی سپاہیوں نے آپ کی میر تفتگون کر آپ کو پہپان لیا اور اُلٹے پاؤں بھا گے۔ آپ کا جوش کہیں تھنے والانہ تھا، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ادھرسے توم بطارقہ، اراحیہ، ہرقلیداور ندبحہ نے میے بعد دیگرے ایک ایک کرے آپ کی طرف بڑھنا شروع کردیا، بیدد کی کر آپ بیچھے ہٹ مجئے۔

وردان نے دریافت کیا: بیکون سابدوی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بیروئی ہے جو بھی نظے بدن نیزہ لے کر چلا آتا ہے، بھی بغیر نیزہ کے تنہائی آ دھمکتا ہے اور بھی نیزے لئے ہوئے آموجود ہوتا ہے۔

وردان نے حضرت ضرار نگاٹٹ کا نام س کر ایک شخنڈی سانس کھینجی اور کہا: میرے کنبہ کی جڑ کا شنے والا اور میرے الا کے اس کے خطرت ضرار نگاٹٹ کا نام س کر ایک شخنڈی سانس کھینجی اور کہا: میر ابدلہ اور میرا انقام اس سے لے گاوہ الا کے کا قاتل بھی شخص ہے، میری ولی خواہش ہے اور میں کی کہتا ہوں کہ جو تحصر ابدلہ اور میرا انقام اس سے لے گاوہ جو پچھے مائے گا میں اسے دینے کے لئے تیار ہوں۔

اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ بات ٹی تو فورا اس خدمت کے لئے تیار ہوگیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ والی طبریہ تھا۔ بلال بن مرہ نگاتُظ کا بیان ہے کہ میں فوج کے میمنہ میں تھا میرے بائیں طرف روماس گورز بصرہ تنےان کی زبانی سناوہ کہتے تھے کہ اگر چہ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جوڑ برابر کا ہے۔

 یہ کہ کرتا تاری گھوڑے سے اترا۔ زرہ پہنی، ایک دوسری زرہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے زیب تن کی، حضرت ضرار ٹاٹٹ پر رعب اور دبد بہ ڈالنے کے لئے تاج سر پرسجایا، عربی گھوڑے پرسوار ہو کر لکلا، قریب تھا کہ گھوڑے کو ایر لگائے اور چل دے اچا تک والئی عمان جزل در بحان جوقوم''ارد بحان' سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام''اصطفان' تھا آیا اور کاب کو بوسد دیا اور کہا:

ارے صاحب! اس کم ذات ہے انقام لینے کے لئے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قل کر دوں یا پکڑلاؤں تو کیا آپ اس کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کردیئگے؟

وردان نے کہا: ضرور! اگرتو بیکارنامہ سرانجام دیتا ہے تو اس کے صلہ میں بقیناً اپنی دختر بلنداختر کا رشتہ تجھ سے کر دول گا اور وہ تیری ہوکر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر امراء شام اور خاصان ملک روم کو گواہ کرتا ہوں ان سے زیادہ شاید تجھے کسی اور قابل اعتاد گواہوں کی ضرورت نہ پڑے گی۔

اصطفان یہ من کرآگ کے بھولے کی طرح نکلا اور حضرت ضرار ٹنگٹر پر حملہ آ ور ہوکر کہنے لگا کہ لیجئے بینی اپ وار اور ضرب کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہدرہا تھا کہ بیروہی حملہ ہے جس کے دفاع اور روکنے کی تھے میں سکت اور ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹنگٹراس کے رومی زبان میں کہے گئے ان کلمات کا مطلب کچے نہ بچھ پائے البتہ ہوشیار ہو ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹنگٹراس کے رومی زبان میں کہے گئے میں سونے کی ایک صلیب جو چا تھی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گئے اور اس پر جوالی دفاع جملے کیا۔ اصطفان نے اپ گئے میں سونے کی ایک صلیب جو چا تھی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گئے روان میں لئکا رکھی تھی اس کو بوسے دینے لگا۔ آ پ بچھ گئے کہ بیصلیب سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آ پ نے فرمایا: تو اگر اس صلیب سے استعانت چا ہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد ما تکنے والے کی دعا کو مشرور قبول فرمانے والی ہے چنا نچہ آ پ نے ذات تن سے مدد چا ہی۔

### حضرت ضرار خانفوا وراصطفان کے درمیان جنگ

حضرت ضرار تظافئ نے تملہ کر دیا اور دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ لوگ تگ آگئے اور جند! یہ اور جین ہوکر کسی بیجہ کا انظار کرنے گئے۔ حضرت خالد نظافئ نے چلا کر فرمایا: اے از ور ثالثا کے نامور فرزندِ ارجمند! یہ سستی کیسی؟ یہ ڈھیل اور تغافل کیسا؟ لڑائی ہیں اس قدرطول چہ معنی دارد؟ حالانکہ دوزخ تیرے دشمن کی راہ تک رہی ہے اور اس کے لئے بحرکا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے موجود میں میں سے موجود کی میں سے معاور میں سے سے موجود کیکھرہا ہے۔

سمت کی کی ہے کہ کرکا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے موجود کی میں ہے۔ سم سے معاور کی سے دور رہنا اور بچنا ، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے موجود کی میں سے دور رہنا اور بچنا ، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے دیکھورہا ہے۔

سمت کی میں کی سے میں کی سے دور رہنا اور بچنا ، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے دیکھورہا ہے۔

سمت کی سے دیکھورہا ہے۔

سمت کی سے دور رہنا اور بچنا ، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کی تاری کے لئی دیا ہے۔

سیان کرآپ کوایک تازه ولوله ملا اور دل میں جوش پیدا ہوا اور آپ محوڑے کی زین پر بیٹے بیٹے کرزہ براندام ہو مجے اور دشمن پرزور کا حملہ کردیا۔

کہتے ہیں کہ رومی چلا چلا کراصطفان کو بہادری کی اُمنگ دلا رہے تضاوراس کو ہلاشیری دے رہے تھے۔ یہ دونوں شہز در در حرب عظیم " میں مشغول تھے تی کہ سورج میں بھی گری آ می اور وہ بھی گرم ہوکر آگ برسانے لگا تھا۔ دونوں حریف بیننہ ہو گئے۔ گھوڑے بھی تھک سے اوران کی ہمت جواب دے رہی تھی۔

اصطفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہوکراڑتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے پر ترس کھا کر ابھی انتر نے کا ارادہ بنی کیا تھا کہ اچا تک ایک سوار جواصطفان کا غلام تھا خالی پیٹے گھوڑا لینی جس پر کوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس پر کوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لین جس کے ایک ساکہ ''تو تھوڑی دیر کے آتے ہوئے دیکھوٹیا۔ اُسے دیکھتے بنی آپ نے گھوڑے سے چلا کر فرمایا جس کولوگوں نے بھی سنا کہ ''تو تھوڑی دیر میرے نیچا اور چست و چالاک رہ ورنہ سرور دو جہال حضرت محدرسول اللہ مظافیل کی قیر انور کے پاس جاکر تیری وکا بت کروں گا۔''

"وَهُوَ يَقُولُ تَجْلِدْ مَعِيَ سَاعَةً وَّإِلَّا شَكُوتُكَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ"

گوڑا یہ ک کر جہنایا اور ٹا پی مجرنے لگا۔ حضرت ضرار ٹاٹھ بطریق کے غلام کی طرف جھیٹے اور نیزے کا وارکر کے اس کوئل کر دیا اور اس کے خالی گھوڑے کو پکڑ کر اس پرخود سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا، جو ان سے جاملا۔ پھر آ پ اصطفان کی طرف لوٹے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت ضرار ٹاٹھ نے اس کا گھوڑا لے کر آنے والے غلام کوئل کر دیا ہے اور اس کھوڑے پرخود سوار ہوئے آرہے ہیں تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور اس نے جان لیا کہ وہ اب میری جان کے ودھے ہیں اور لامحالہ مجھے اب وہ کسی صورت چھوڑ یکے نہیں۔

حضرت ضرار المنظر فی بیس الله دین کے دشمن کی بوکھا ہے کود یکھا تو آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن مظوب ہوا چاہتا ہے ابھی آپ اس پر حملہ کیا بی چاہیے تنے کہ است میں کیا دیکھتے ہیں کہ رومیوں کا ایک دستہ کھوڑوں پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بدھا آ رہا ہے۔ کیونکہ وروان نے جب ویکھا کہ اس کا جرنیل اصطفان ہلاکت کے دھانے پر بھی چکا ہے تو اس نے بیتین کرلیا کہ اگر اس نے اپنے اس ساتھی کی مدد کے لئے کمک نہ پہنچائی تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

### اصطفان کی امداد کے لیے معموں کا آتا

اس نے اٹی قوم متعلق مورکیا کہ یہ شیطان میر رے مگر کورے کو پہلے ہی کما گیا ہے اور آج اگر شی اس کور دیس کرتا تو اس کا مطابق ہے شی اٹی جان کا قائل فود موں اور محر می اٹی جان علم ہے شی ہے اس لیے اب marfat.com صروری ہے کہاں کے مقابلے کیلئے میں خود لکلوں۔اگر چہ دیگر رؤسا اور امراء مجھے اس ضعیف بدوی کے مقابلہ کرنے پر عار دلائیں مے ،مرچوڑ وان بادشاہوں کوان کے حال پرا مجھے اس وقت ان کی عار کی پرواہ نہیں کرنا جاہئے۔

کہتے ہیں بطارقہ، قیاصرہ اور ہرقلیہ کے قبائل اس وقت تک اس سے جُدا نہ ہوئے جب تک کہ اس نے حضرت ضرار داللہ کے مقابلہ کے لئے نکلنے کا صلیب پر صلف نہیں لے لیا، چنا نچہ اس عہد و پیان اور حلف برواری کے بعد قبیلہ فربحہ کے دیں مردان کارزار جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہ کے موزے، بازووں پر آئنی خول چڑھائے، ہاتھوں میں فولا دی کٹیس اور گرزیں اٹھائے اس کے ساتھ ہو لئے اور بیزرہ میں ملبوس تاج سر پرسجائے آگ کے شعلہ کی طرح ان کرآ گئے آگ کے جو حضرت ضرار ڈاٹٹ سے طوعاً وکرھاً مرے ول کے ساتھ اور بہا تھا ان کی طرف دیکھا۔ بیٹنی ہلاکت کے بعد اب اس کی جان میں ذرا جان آئی۔ برد لی کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق چڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹ کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق جڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹ کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق بیٹ ہوا در حضرت ضرار ڈاٹٹ کے ایک تیار ہوجاؤ!

لکن حضرت ضرار ڈاٹھؤٹ اس کی طرف کوئی النفات کی اور نداس کے ساتھیوں کی پرواہ کی اور ندان سے مرعوب ہوئے البتہ آپ ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہوکر کھڑے ہوگئے۔ آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ نے ہیں ان کے آنے والے سواروں کو دکھے لیا، اور جب آپ نے ان کے کما ٹڈر اور افسر کے سر پر تاج چکٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا تاج بادشا ہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے لامحالہ بیٹوج کا کما ٹڈر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے آدمی پر خروج کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیں بھی اپنے آدمی کی مدواور اعانت کے لئے کمک جمیجنی چاہئے۔

آپ نے اپنی فوج سے مخاطب ہوکر فرمایا: تم میں سے بھی دس آ دمی نکلنے چاہئیں تا کہ پلہ برابر رہے اس کے بعد آپ بذات خود دس منتخب آ دمیوں کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی باکیس دشمنوں کی طرف چھوڑ دیں اور سر پٹ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

ادھرروی حضرت ضرار ٹاٹٹز تک پہنچ مکئے، آپ نہایت اولوالعزمی اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ مکئے۔

# مسلمانوں کا حضرت ضرار دلات کی امداد کے لیے آتا

آپ حضرت خالد دلائلاً کے کئیجے تک برابر ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔حضرت خالد دلائلاً نے قریب پہنچ کرزور سے فرمایا:'' منرار ٹاٹلا! آپ کو بشارت ہو جبار وقہار مولی نے شمیں سعادت بجنی ہے، برول کا فروں سے کمی قتم کا خوف و ہراس اپنے دل میں ندلانا۔''

حضرت ضرار فالنون جواب دیا: الله الله الله الله المار المرب كني قريب ما!

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید والتخاور آپ کے ساتھیوں نے جاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا اور انھیں گھرے میں لے کرایک ایک سیای کی طرف ایک ایک مسلمان مجاہد نے زُخ کیا، معزمت خالد ڈٹاٹڑنے ان کے شہمواروں اور در دان کو مقابلہ کے لئے للکارا۔حضرت ضرار دلائٹا اپنے حریف اور خصم کے حملے اور وار کو برابر روک رہے تھے اور آپ کے حریف میں کمی بات تو رہے کہ اب وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ اس کے بازوشل ہو بچکے تھے اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ پھڑار ہا تھااور اس پر! یک خوف اور دہشت طاری تھی۔جس وقت اس نے حضرت خالد جائی کوایک مخضر دستہ لے کر حضرت ضرار دفائظ کی مدد کے لئے چہنچتے دیکھا تو اس کی وہ خوشی بھی ہرن ہوگئی جو اس کوایے ساتھیوں کے الماد کے لئے کینچنے پر حاصل ہوئی تھی اور اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اوسان ٹھکانے نہیں رہے تنے اور وہ سہا ہوا نظر آتا تھا اور اس کے گھوڑے میں بھی حرکت نہیں رہی تھی۔حضرت ضرار دیا تھا اس کی گھبراہٹ اور در ماندگی کو جان مجئے اور اینے نیزے کے ساتھ اس پر فورا حملہ کیا۔

اصطفان نے خودکو جب موت کے منہ میں دیکھا تو خودکو گھوڑے سے گرا دیا اور اُٹھ کر بے تحاثا بھاگ لکا۔ آپ مجی فورا محور ہے سے اترے اور دیمن خدا کا تعاقب شروع کر دیا اور پچھ دور جاکر جب نزدیک ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے نیزہ کھینک دیا پھر دونوں میں زمین بر بی کشتی ہونے گی۔ایک نے دوسرے کے موتد سے پکڑ لئے اور معرک آرائی شروع ہو گئے۔اللہ رہن اصطفان ایک موں چٹان کی مانند تھا اور حضرت منرار رہا تھا اکرے بدن کے نجیف اجسم آدى تفي مرالله الله الكان الله الكان الله المحامل المح

لڑائی نے جب طول پکڑا تو حضرت ضرار مالٹونے آخر بری تدبیر کے ساتھ دعمن خدا کے کمر بندیر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے اس کے کمر بندکو پکڑا اور اس کوا ٹھا کر زور سے زمین پر پٹنے کر مارا۔اصطفان نے چلا چلا کر وردان کو مدد کے لئے پکارااوررومی زبان میں کہدرہا تھا: اے مردار! مجھے اس معیبت سے نجات دلاؤ ورند میں ہلاک ہوجاؤں گا! وردان نے دور بی سے بلند آواز میں جواب دیا " کھ ندرہے اوئے تیرا" اور مجمے ان در عدول سے کون نجات

حضرت خالد خالفان دونوں سورموں کی بیر یاوہ کوئی اور بک بک جووہ آپس میں کررہے تھے، سن رہے تھے۔ آپ نے جبان کی بیہ بہودہ کوئی سی تو آپ جملہ کے گئے بے جین سے ہو مکے اور آپ نے وروان برحملہ کربی ویا۔ادھر وحفرت مرار واللائف اسية حريف كااراده كياران وونول كالمناشد وونول المكرول كوجوان وكمدرب عصدرومون نے بدد کھے کرآ سان سریرا فعالیا اور جیب شورونل مھانا شروح کردیا۔ادھرامحاب رسول بھا کے تعرہ ہائے جیرے فعنا کونے آئی۔ معرست مزار تالا تریف کے بید پر پڑھ کر بیٹے گئے اوراستہ بالکل میلندر دی اوراب الفال ہے پڑا تہا ہت marfat.com

حضرت ضرار ثلاثی نے اپنی تکوار ہاتھ میں لی اور دھمن خدا کے سینے میں اتار کرحلق کی جانب تھنجی لیاس وقت اللہ ہیں کے دھن نے اتا شور مجایا کہ دونوں لشکروں نے سا آخراس کے شور وغو فاکوس کرتمام روی لشکر نے مل کر یکبارگی حملہ کر دیا۔ جب حضرت ضرار ڈٹائٹ نے بید معاملہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ جمھے خواہ مخواہ خودکو مصیبت میں پھنسانے کا فائدہ!
کیونکہ اب آپ کا وہاں تھم رے رہنے کا مطلب اس کے سواکیا تھا کہ خودکو گھوڑوں کے سموں اور گھروں کے بینچ پامال کرتے اور روندواتے۔ بیسوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دھمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آگے۔
آپ کا پورابدن خون سے نتھڑا ہوا تھا، آپ نے باآواز بلند نعرہ تجمیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کو جواب دیاور دھملہ کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔

## رومیوں کا بکبارگی حملہ

دوسری طرف رومی بجیما کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، جملہ کرنے کے ارادہ سے آگے بڑھے اوران کے میمنہ نے حضرت معاذبین جبل التظافر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر التظافر جملہ کر دیا۔ قبیلہ ارمن اور دوسرے عرب قبائل کے نوجوانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے بعنی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی طرف سے اور دوسری طرف سے بعنی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی بارش میں سورج گہنا گیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر (عمرہ) بن نفیل التظافیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

د'اے مسلمانوں کے گردہ! تم خدائے جبار جات شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو یاد کرو۔ اور جنگ سے فرارا ختیار کر کے آتشِ دوز خ کوخود پر لازم نہ کرو۔ صبر سے کام لومبر سے، دین کے خافظو! اے قرآن میں مجید کی تلاوت کرنے والو! ٹابت قدم رہواور ڈٹ جائے۔''

آپ کے ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندرایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں چستی اور نشاط، بہادری اور پیش قدمی کا حوصلہ بڑھا دیا۔

کہتے ہیں دونوں فریقوں میں تھمسان کارن پڑا اور بیلڑائی نمازعصر تک جاری رہی۔عصر کے وفت دونوں فریق جُداجُد اہو گئے۔دونوں طرف کے آ دمی کام آئے مگرمشرکین کے بندے زیادہ قمل ہوئے تھے۔

> جنگ اجنادین میں شہید ہونے والوں کے نام اجنادین کی جنگ اول میں جام شہادت نوٹرہ کو ہنی الجام المجان اللہ المام کرامی درج ذیل ہیں:

حضرت سلمہ بن ہشام مخزومی، حضرت نعمان عدومی، حضرت ہشام بن عاص تیمی ، حضرت ہبان (ہبار) بن سفیان، حضرت عبدالله بن عمرودوی ، حضرت ذربن عوف نمری ، حضرت راعب بن ربین خزر بی ، حضرت قادم بن مقدام زہری ، حضرت دوالیسار بن خزرجہ نمیمی ، حضرت حزام بن سالم غنوی ، حضرت سعید بن عاص ابی لیلی کلابی ، حضرت حازم بن بشرالسکسکی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبدالله بن عبدالله ارکے ایک بیٹے تنے ) حضرت مرہف بن واثق بربوی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبدالله بن عبدالله ارکے ایک بیٹے تنے ) حضرت مرہف بن واثق بربوی ، حضرت کلی بن حظلة ثقفی ، حضرت عدی بن بیار اسدی ، حضرت مالک بن نعمان طائی ، حضرت سالم بن طلح غفاری شائه اس کے علاوہ بارہ نفوس قد سیداور تنے جن کے اسائے گرامی اور ان کے قبیلوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ اس طرح گویا کل شہدائے کرام کی تعداد تمیں بنتی ہے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را عجب راسم بنا کردند بخاک و خون غلطیدن (مترجم)

ہلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد

علامہ دافتدی مُراثِلہ لکھتے ہیں: رومی فوج کے اس معرکہ ہیں تنین ہزارا فراد ہلاک ہوئے تھے، جن ہیں دس سرداراور دالیان ملک بھی شامل نتھے، جن کی تفصیل ہیہ ہے:

- ارس بن مناف، والني رياست عمان
- مرتش بن لبناء حاكم ضمين ديرابوب اور منطقه نوى
- دربن قالا، رئیس جولان جس کی سرحدر یاست کہف اور رقیم تک پھیلی ہوئی تھی
  - لاون بن جنة ، بيعامله اورجبل السواد كالمحور زقما
  - ارعون بن رومس، بيغزه اورعسقلان كالكورز تما
  - اخاء بن عبدالمسے ، بدریاست طلحول اوراس کے شہروں کا والی تھا
    - © جرقیاس بن جرون، بیر بانا اور رمله کا گورز تما
      - ® مربولس، يمرز مين بلقام كاوالي تما
      - الا كوركسلطنت تابلس كانواب اوروالي تقا
    - اوردسوال کورنرد یاست العواصم تغااس کا نام معلوم تیس موسکا

ردی سرداروردان کا اپی قوم سے خطاب

اس کے بعد جب فر بیس لوٹ میس او فرجوں کے انتقام کے بعد بحول وبدائی اسپیٹر کی والی آ کیاہ چاکھ۔
marfat.com

اس کا دل مسلمانوں کی شجاعت اور مبر واستفامت کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کوجمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور انھیں مخاطب کر کے کہا:

"اے بیروان دین مسے! ان عربول کے متعلق تمعاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو بیر کہتا ہے کہ بیاوگ غالب آئیں سے اور مغلوب نہیں ہو تھے، میں ان کی تلواروں کو قاطع (کاشنے والی) اور تمعاری تلواروں کو کند، ان کے کھوڑوں کوتازہ دم صابراور تمھارے کھوڑوں کو ہانیتے کا نیتے ،ان کے بازوؤں کوسخت اور تمھارے دست و باز و کمزور اورست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم عرب کوتم سے زیادہ اینے رب کی اطاعت شعار اور فرما نبردار اور سیے ول سے مانے والی سجھتا ہوں۔ جبکہتم ظلم وتعدی اور اپنی غداری کی وجہ سے بہت ذلیل خوار ہور ہے ہو۔ میں پورے یقین اور وثوق سے مصیں میہ بات کہدر ہا ہوں کدا گرتم نے اپنی موجودہ حالت کو نه بدلاتوتمهارے ہاتھ سے بیدولت وٹروت اور حکومت وافتدار جاتار ہے گا إلا بیکتم اپنے قلوب کو گناہوں سے یاک صاف کرلواور گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرلو۔ اگرتم نے ایبا کرلیا تو مجھے امید ہے الله الشخافة تمهارے دستمن كے مقابله ميں تمهارى مدداور تصرت فرمائے كا اور اكرتم اپنى جث دحرى برقائم رہے اورتوبركرنے سے انكاركيا تو ياوركھو! پھر ہلاكت كر مع ميں كرناتمها را مقدر ہوگا كيونكه الله رب العزت نے شخص ایک سخت سزا میں مبتلا کر دیا ہے وہ بیر کہتم پر ایک الیی قوم مسلط کر دی ہے جس کوہم بھی شار و قطار میں ہی نہ لاتے ہے اور نہ ہی بھی ہمیں اس کی طرف سے کسی قتم کا فکر لاحق ہوا تھا اور نہ ہمارے دلوں میں مجمى ان كى طرف سے كى فتم كاكوئى خوف وخطره كا خيال پيدا موا تفا، اس لئے كدان كى اكثريت ميں چرواہے، غلام، بھوکے اور مسکین منے مرآج بھی لوگ جارے اوپر ایک عذاب شدید اور آفت عظیم بن کر مسلط ہیں اور در دِسر اور وبال جان ہے ہوئے ہیں، تجاز کے قط بختی اور اہتلاء نے ان کو ہماری طرف نکلنے پر مجبور کیا اب یہاں آ کر جب انھوں نے تمھار ہے شہروں اور دیبا توں کی خیرات وثمرات کو کھایا پیا اور تمھاری زمین کے پھل اورمیوے کھائے، جو مکئی اور باجرے کی جگہ گندم کی روٹی نصیب ہوئی سرکہ اور روغن زینون کی جكم شهدردي كمي اورتازه كمن ملنے لكا اور انجير، الكور اور تنم تنم كے تازه كال كھانے كو ملے اور كرسب سے عظيم بات سیہ کے ان عربوں نے آ کرتمھاری عورتوں ،تمھاری ماوؤں اور اہل وعیال کو قیدی بنالیا تو نہ جانے كس طرح تم في الى بيويول كى متك عزت پرصبر كرليا اور ندمعلوم تم اس بلائے عظيم كوكيسے برداشت كر محے؟

بعدازخطاب روم لشكركي حالت

کہتے ہیں کدوردان کی میتقریرین کرکوئی رومی ایسایاتی نہیں رہا تھا جود معاثریں مار مارکر ندرویا ہو۔ان کی چینی نکل Matrat.Com وردان اپنی قوم کے اس جواب سے بہت خوش ہوا۔عوام، سردارانِ قوم اور بڑے بڑے سیدسالاروں اور بہادر جگاجووُں کو ایک اعلان کے ذریعے طلب کیا گیا تا کہ سب سے مشورہ کرکے ان کو اعتاد میں لیا جائے۔ پھر وردان نے ایپ سیدسالاروں اور سرداروں کو بلند آ واز سے کہا بادشاہِ روم ہرقل کی فوج نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے، وہ آپ لوگوں نے سیدسالا روں اور سے ایک شخص نے جواب دیا:

"اے وردان! آپ ان" العوام کلا نعام" کی باتوں پراعتاد نہ کریں اور یہ بچھ لیس کہ آپ کا ایک الی قوم سے پالا پڑا ہے جس سے کی صورت میں عہدہ برآ نہیں ہوا جا سکتا ۔ کیا آپ نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک مخف ہمارے تمام لشکر پر تملہ آور ہو جا تا ہے اور ہماری جمعیت اور کڑت سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا اور جب تک وہ تن تنہا ہمارے گئی آ دمیوں کوئل نہیں کر دیتا واپس نہیں جا تا، ان ک نی (طافیا) نے جو پچھان سے کہدیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نی (طافیا) نے جو پچھان سے کہدیا تو ہمارا آ دمی دوزخ میں چلا گیا اور اگر ان کا کوئی آ دمی تل ہو گیا تو سیدھا جنت میں بینج گیا۔ موت اور زندگی اس قوم کے نزدیک ایک برابر ہے ہم میں سے اب تک کشر تعداد تل ہو بھی ہو جبہ ان کے معدود سے چند آ دمی جنگ میں کام آ کے ہیں سو جھے اس قوم روم ہے آ پ کے لئے کوئی خاص اُمیداور تو ق نہیں البت اگر آپ کسی ترکیب اور کسی طریقہ سے ان کے سردار تک بھی تھی ہو کہ اس کے ساتھی خود بخو دہی پہا ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گر ان کا کمر دار تک رسائی بھی کسی حیا اور کر وقد ہیر کے بغیر تامکن ہی ہو کہ بھی کسی حیا اور کر وقد ہیر کے بغیر تامکن ہی ہو۔

مسلمانوں کے امیر کو دھوکا سے شہید کرنے کی سازش

وردان نے بین کراس مشورہ دینے والے اپنے مغیر سے سوال کیا کہ" امیر بیش اسلمین "کوکس حلے سے آل کیا جا سکتا ہے؟ حلے اور کرونڈ پیرکوجس طرح بیرعرب جانے ہیں، کون جانتا ہوگا؟ اس نے وہ بطریق (سردار روی) کہنے لگا: وردان صاحب اس کی ترکیب ہے ہے کہ آپ مسلمالوں کے امیر کو marfat.com ندا کرات کے بہانے اپنے پاس بلالوجس وقت آپ دونوں علیحدہ کسی جگہ تنہا ہو جاؤ تو موقع پاکر آپ اس کا گلا د ہا دینا اوراپنے آ دمیوں کو جو پہلے سے ہی قریب کسی مقام پر کھات میں اس کوقل کرنے کے ارادہ سے بٹھار کھے ہوئتے ، اُن کو آ داز دیکر بلالینا اس طرح بیمنصو برقمل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔

وردان نے کہا: میں کی تذبیراور ترکیب وطریقہ سے اس مخص تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ وہ نہایت بہادر اور زیرک آ دی ہیں الیمی تراکیب اور حیلوں فریبوں سے وہ ہمارے دام تزویر میں آنے سے رہے! یہ بہت پیچیدہ اور مشکل امرے۔ دوسرے بیرکہ نہ میں ان سے بات چیت اور گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے شکار ہوسکتے ہیں!

بطریق (ردمی سردار) پھر بولا کہ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے اگر آپ نے بیکام کر لیا تو سمجھ لو کہ لئکر اسلام کے امیر تک پہنچ گئے اور کوئی ضرر بھی نہیں پنچ گا۔ وہ یہ کہ اپنے دس نہایت بہادر سپاہی ، جانے سے پہلے کمین گاہ میں چھپا کر بٹھا دیں پھراسے بلا لیں اور اس جگہ کے قریب جہاں وہ دس سپاہی چھپے بوں ، ندا کرات کے بہانے اسے گاہ میں چھپا کر بٹھ جانا اور اس باتوں میں منہمک کر لینا۔ جب آپ کی طرف سے اسے کھل اطمینان ہوجائے تو ایک دم اس پر حملہ کر دینا اور ان مورچوں سے لکل کر اس امیر کی حملہ کر دینا اور ان مورچہ بند سپاہیوں کو چیخ کر آواز دینا تا کہ وہ برق رفتاری سے اپنے مورچوں سے لکل کر اس امیر کی تکہ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھر خود ہی اوھ اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اور منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر دور تک بھی ایک جگہ جن نہ ہو سکیں گے۔

وردان بیتر کیب سن کر بڑا خوش ہوا اس کے چہرے پرمشرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور پولا کہ بیتر کیب بہت خوب رہی اور میں آپ کی رائے کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں مگر اس پڑمل رات ہی میں ممکن ہے اور کل صبح نہیں ہوگی مگر ہم اپنے ارادہ کوملی جامہ پہنا کرفراغت حاصل کر چکے ہوں گے۔

# سازش کے لیے داؤد نصرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب می

اس کے بعد وردان نے شام کے نصاری میں سے ایک داؤد نائی شخص کو، جو تھ کارہنے والا تھا اپنے پاس بلا کر کہا:
میں جاتا ہوں کہتم نصبح اللمان اور جراًت مندول کے مالک ہوا ور اپنے فن خطابت کے زور اور دلیل و بر ہان کے طریق سے مقابل کو زیر کرنا جانے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہتم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ کل تک کے لیے وہ جنگ کوموقوف رکھیں نیز ان سے کہنا کہ کل صبح سویرے ان کا سردار ہارے پاس آئے تا کہ میں (وردان) بذات خوداس سے خدا کرات کرکے کوئی معالمہ طے کروں اور صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ صلح کے امکان کو ابھی تک روئیس کیا جاسکا اور اس صلح کے نتیجہ میں ان عربوں کے جومطالبات ہو گئے اس پر سجیدگی سے خور کیا جائے گا اور ہم ان کو بہت بھی مال و اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے م

داؤد نفرانی نے کہا: حیف ہے تھے پر، بادشاہ نے تھے جنگ کا تھم دیا ہے اور تواس کی تخالفت کرتا ہے، تو نے عربوں سے اگر مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈرپوک کے لقب سے یادر کھے گی اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ بیس عربوں سے مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈرپوک کے لقب سے بادشاہ کو بیز نہر پہنچ می کہ مکیں صلح کے لئے درمیان بیس میں عربوں سے مصالحت کے لئے بات چیت کروں کیونکہ اگر بادشاہ کو بیز نرپہنچ می کہ مکیں میں دیا ہے درمیان بیس واسطہ بنا تھا تو وہ مجھے فوراً قبل کراد ہے گا لہٰذا بیس اس طرح کی کسی ڈیل کے لئے ہرگز تیار نہ ہوں گا۔

وردان نے کہا: تھے پر افسوں ہے! بیتو دراصل ہم نے ایک حیلہ سوچا ہے اور تو بات کونہیں ہمتا، میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار تک رسائی حاصل کرتا چا ہتا ہوں تا کہ اسے قل کر دوں اور بعد میں اس کی بیسپاہ خود بی تتر ہتر ہوجائے گی اور منتشر جمعیت کوتہہ و نتنے کرتا آسان ہوتا ہے اور پھر حضرت خالد ڈاٹٹ کے متعلق اس نے جو خفیہ سازش تیار کی تھی، اس کے متعلق داؤد کو بریف کیا۔

داؤدنسرانی اس کی پلانک کوس کر کہنے لگا: اے وردان! باغی، مکاراور دغاباز آدمی! بمیشداور برمنسوبے بیل مندکی کھاتا ہے اور ذلیل وخوار ہوا کرتا ہے۔ بیرا کھیری اور دجل وفریب، جس کا تانا بانا تونے بُن رکھا ہے اس کوچھوڑ اور جمیت کا مقابلدا بی جمعیت سے کر۔

وردان بين كرلال پيلا موكميا اور غصے ميں كہنے لگا: ميں تخصے اس كام ميں مشورہ نہيں طلب كرتا بلكہ تخفيے تكم ديتا موں كەميرا پيغام پہنچا دے اور جوميں كہتا موں وہ كر، اور تؤ بحث اور جھكڑا حچوڑ .....!

### داؤدنفرانی کابطورسفیرمسلمانوں کے پاس آنا

داؤد نے کہا: بالکل ٹھیک ہے سرآ تھوں پر۔ یہ کہ کرچل دیا مکر دل نے اس کی بات کوتیول نہ کیا اور جی جس کہا، وردان نے بھی گلتا ہے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کرلیا ہے جوالی با تیس کرتا ہے۔ یہ چلا اور مسلمانوں کے فشکر کے قریب جا کرتھ ہر کیا اور زور سے آواز دی اور بلند آواز سے کہا:

اے اقوام عرب! کیا خون ریزی اور قل پربس نہیں کرتے ، اللہ فلائم سے اس کے متعلق باز پُری کرے گا ہم ایک امر پر شغق ہو گئے ہیں اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ اس امر پر شغق ہوجائے گی۔ تمعارے سروارکومکا لمہ کے لئے محرے پاس آنا چاہئے تاکہ ہیں اپنے بہاں آنے کا مقعد اور فرض اس کے سامنے بیان کرسکوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی اس کے سامنے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی اور نہ کی سے میں تاکہ وہ بھی اس کے سامنے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی تاکہ دیں تاکہ وہ بھی تاکہ دیا تھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ ہوں تاکہ دیا تھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ وہ بھی تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ ہ

ساہمی اپنی بات کمل نہ کر بایا تھا کہ صفرت خالدین ولید اللہ اس کے شعلہ کی طرح بیک دم فرودار ہوئے اپنی کمی زرہ کوکفن کی طرح پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں نیزہ ہے ہے آپ نے اسپنے اصل کھوڑ ہے کے دونوں کا نوں کے درمیان رکھا بوڑھے نفرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو بولا: اے حربی! رکھے اور آ رام سے میری ہات سنے! میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی جنگ میرا مضغلہ ہے، میں تو امن کا پیام بر ہوں ،لڑائی بجر ائی اور شمشیر وستان کا میں قائل نہیں ہوں میں فدا کرات سے مسائل حل کرنے کا خواہاں ہوں۔ میں سفیر ہوں اور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور آپ تک ایک پیغام کہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور اب جو میں کہوں وہ من لیس۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تا کہ میں بے دھر کی ہوکر اور کھل کر آپ سے ایخ آنے کا معابیان کرسکوں۔

# داؤد نفرانی کا حضرت خالد والنظست کلام کرنا

حضرت خالد نظائظ نے نفرانی کے مطالبہ پر نیزہ والیس زین کے قربوس میں رکھ دیا اور عیمائی کے قریب ہو گئے اور اس سے فرمایا: تو اپنا کام پورا کر اور جو پیغام لایا ہے بیان کر ، گمرایک بات پیش نظر رہے کہ بچ پر کار بندر ہنا اور بچ بولئے کا فائدہ تجھے بی ہوگا کیونکہ جو محض بچ بولٹا ہے نجات پانے والا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولٹا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔
گرتا ہے۔

داؤد نے کہا: اے اعرابی آپ سی فرماتے ہیں۔ ہیں اس غرض کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر اور ہمارا سپہ سالارخون ریزی کو پہندنہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آدی جنگ میں قریب نہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آدی جنگ میں قبل ہو بچے ہیں اس کو مقتولین کا بہت زیادہ رنج اور ملال ہے، اس لئے اس کی رائے رہے کہ انسانی جانوں کا بہت قبل عام دونوں طرف سے اب بند ہو جانا جا ہے۔

ال سلسله میں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مالی المداد کرنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے ہم لوگ آپیں میں ایک تحریری معاہدہ کرلیں جس پر آپ کے اور آپ کے بڑے سرکر دہ حضرات کے دستخط شبت ہوں۔ معاہدہ میں یہ بات طحوظ رکھنی ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی آج کے بعد ہم سے کوئی تعرش اور فکراؤ نہیں کرینگے، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور قلعوں پر حملہ کریں گے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی یقین وہائی کرا دیں تو ہمیں آپ کے قول پر کھمل اعتاد اور وقوق ہوگا اور آپ کے اس کروار پر ہمیں خوشی ہوگی۔

#### حضرت خالد ثانثة كأجواب

حضرت خالد بن ولید خالم نے جب داؤد کی بیتمام تفکوس لی تو بدی دیر تک سوچتے رہے، پر فرمایا: جزل وروان ك دل ميں جو بات ہے اور جس مقصد كے لئے اس نے تختے ميرے پاس بعيجا ہے اكر اس كے اندركسي تم كى جال يا كر و جيله اورسازش مضمراور مخفي ركمي كن بيتو كان كهول كرس لو، الله الله كانكي قتم! خفيه تدبير، جنكي مكر وخداع اور جال چلنا جاري تحقیٰ میں شامل اور ہمارے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے اور اس فن میں ہمارے مثل اور برابر شاید ہی کوئی پیدا کیا تھیا ہو۔ پھر سُن لوکہ اس فتم کی سازش کر کے اور فریب وے کر اگر وہ کسی کامیا بی کا خیال اپنے دل میں چھیائے ہوئے ہے تو میں واضح کر دینا جا بتنا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ منہ کی کھائے گا اور اس طرح شاید وہ خود کوموت اور ہلاکت کے مندمیں دھیل رہاہے اور مکروفریب اور دھوکا دہی کے ذریعے جنگ جیتنے کا اس کا منصوبہ دھرے کا دھرارہ جائے اور وہ اپنی افواج كااستحصال كركے اور ان كونتخ وبُن سے كاث كرائي آرزؤں كاخون كرنا جا ہتا ہے۔ اگر اس كايہ قول حق وصدافت يرجني ہے تو پھرسُن لواوراسے بيہ جواب پہنچا دو كرتمها رے ساتھ ہمارى مصالحت اورامن وصلح كا معاہره صرف دوباتوں پر

کہل بات ہے کہتم اسلام قبول کرلو۔

 اور دوسرے تمبر پرید کہتم اپنی جماعت اور اپنے سرداروں اور اپنی اولا دکا جزیدادا کرکے امن حاصل کرسکتے ہو۔ باتی ر ہا مال ، سواس کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ ہاں! البعتہ مال اس طریقے سے لے سکتا ہوں جس کا انجی میں نے تذکرہ کیا ہے كه برسال كي قازيس بطورجزييه بميشه مال اداكرو

داؤد بادِل نخواسته آپ کی می مفتکوسنتار ما آخر کہنے لگا چلیں ممیک ہے جیسے تمعاری خواہش ہے ایبابی ہوجائے گا۔ محر جس ونت تم دونوں ہم منصب سپرسالاروں کی ایک جگہ بیٹھ کرآ پس میں گفتگو ہوجا کیکی تو تمعارے درمیان تصفیہ ضرور ہو جائے گا، اور مجھے اب اجازت و بیجئے۔

#### داؤدنسرانی کاامان طلب کرنااور یج بات بتانا

حضرت خالد بن وليد تلافظ كى كفتكوس كرداؤد كدل يرآب كا رُحب جما ميا اور و محبرا كيا، بحراس في اين ول مں کیا: الشرائل کی مم ایم بی سے اور عرب اے قول کے سکے ہوتے ہیں اور خدا کی متم ایس یقین سے جاما ہوں کہ وردان فل ہوکردے گا اوراس کے بعد ہمارا بھی تمبرے میرے لئے اس کے ملاوہ ان کوئی جارہ کاراور جائے قرار کال بكريس وي سے ي ي كراسين لئے اورائين يوى بجان كے الفال طلب كرون إيون كروه جاعيه ويوما تصرانی حضرت خالد نظافۂ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے عربی بھائی! مجھے میرے سردار نے جو پچھ تلقین کیا تھا، اس میں سے ایک اہم بات تو میں آپ سے کہنی بھول ہی گیا!

آپ نے پوچھاوہ کیا؟

داؤد نے کہا: آپ کومخاط رہنا چاہئے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہئے، جزل وردان نے دراصل آپ کے خلاف ایک سازش تیار کی ہے۔ خلاف ایک سازش تیار کی ہے۔ خلاف ایک سازش تیار کی ہے، اس کے بعد داؤد نے پوری سازش سنائی اور آپ کو وردان کے مکر وحیلہ سے مطلع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے آپ سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت خالد نے فرمایا: تیرے، تیری آل اولا داور تیرے مال واسباب کے لئے امان ہے اور تحفظ کی صانت دی
جاتی ہے گرشرط بیہ ہے کہ اگر تو اپنی قوم کو اس عہد و بیان سے آگاہ کرنے کی مخبری کرے اور نہ غداری کا مرتکب ہو!
اس نے کہا: اگر میں نے غداری کرنی ہوتی تو تمام واقعہ ہی آپ سے بیان نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا: اب بیہ بتاؤ کہ
رومیوں نے ان دس آ دمیوں کو چھپانے کے لئے کمین گاہ کہاں مقرر کی ہے؟

داؤدنے کہا: لشکر کے دائیں طرف ریت کے ٹیلے کے پاس ان کا مورچہ ہوگا۔

پھراس نے اجازت جابی اور واپسی کی راہ لی اور جاکرائے ''صاحب'' کو حضرت خالد ڈاٹٹو کے جواب ہے آگاہ کیا۔ جنرل وردان من کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا''صلیب' سے اُمید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، پھراس نے فوری طور پردس بہادر اور جان باز فوجیوں کا ایک دستہ طلب کیا اور ان کوظم دیا کہ وہ پیدل ہوکر جا کیں اور نامز دکمین گاہ میں جاکر حجیب جا کیں۔

ادهر حضرت خالد بن ولید شانشهٔ واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حضرت ابوعبیدہ شانشہ سے ہوئی۔ انھوں نے آپ کو ہنستا ہواد کیے کر فرمایا اے ابوسلیمان! اللہ شانگہ ہمیشہ آپ کو ہنستار کھے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے نصرانی بابا والی ساری کہانی سنائی، حضرت ابوعبیدہ شانشہ نے بوجھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟

حضرت خالد نالنظ نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاء اللہ کا اس قوم کی طرف نکلوں گا۔حضرت ابوعبیدہ نالنظ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! مجھے اپنی جان کی شم!تم ان سب کو کافی ہو گر اللہ کا نے نے کہ کو یہ تھم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی جان کوخود ہلاکت میں ڈالو، اللہ کا توبیدارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعُدُوَّكُمْ ﴾

<sup>•</sup> معرت خالد کی کنیت ہے۔ (مترجم مغی عنہ)

"اوران کے لیے تیار رکھو جو قوت شمعیں بن پڑے اور جتنے کھوڑے باندھ سکو کہان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جواللہ کے دشمن اور تممارے دشمن ہیں۔ "

دشمن نے تمعارے مقابلہ میں دس آ دمی تیار کئے ہیں اور اس طرح وہ ممیار ہواں ہے، مجھے اس تعین ہے اس وقت تک تمارے متعلق اطمینان نہیں ہوسکتا جب تک تم بھی اس کی طرح دس آ دمی متعین کرے ان کی کمین کا و کے قریب محات میں ندلگا دواور چمیا کر بھاند دو کیونکہ مخرنے ان کے موریچ کا پندتو آپ کو بتایا بی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں تحمین گاہ کا پہنداس نے دیا ہے۔

### مسلمانوں کی تھمت عملی ہے

حضرت ابوعبیدہ والمنظ نے فرمایا: تو بس محمیک ہے تم بھی اسینے دس آ دمی چُن لواوران کو تھم دے دو کہان کی کمین گاہ کے قریب کہیں جیب کر بیٹے جائیں جس وقت وہ تعنتی اسینے فوجیوں کو چلا کر بلائے گاتم بھی اپنی پلٹن کو آواز دے دیا، وہ انثاء الله الله الله المحين كافى موسكك اوراس طرح آب كمتعلق ميرا خدشه دور موجاتا بادرادهم ابيع كموزول برالرث ر ہیں مے جس وفت تم اس متمن خدا سے فارغ ہوجاؤ تو ہم اپنی سیاہ کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں مے اور اللہ ﷺ سے ہمیں فتح ونصرت کی کامل اُمیدہ وہی ہماری مدوفر مائےگا۔

حضرت خالد اللفظ فے کہا آپ کا ارشاد بجاہے میں آپ کے قول کی مخالفت نہیں کرسکتا۔اس کے بعد حضرت خالد بن وليد اللفظف في فركوره زيرين دس معترات كو بلايا:

- عغرت رافع بن عميره الطائي ثالثة
- عفرت ميتب بن مجيد فزاري طافئا
  - عفرت معاذبن جبل اللثاثة
  - عفرت ضرار بن از ور تالكا
- حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ثالثا
  - حفرت سعید بن عامر بن جری دالله
  - ال معرت ابان بن عثان بن سعيد والا
    - عفرت قیس بن میر و فائلا

<sup>🗗</sup> ياره 10، الانفال 60، ترجمه كنزالايمان

- المحرت زفر بن سعيد البياضي اللظ

جب بیتمام حضرات مجتمع ہوئے تو حضرت خالد ڈاٹھ نے جنرل وردان کی سازش اوراس کے مکروحیلہ کے بارے اپنا امائی فوتی کمانڈروں کو بر بفنگ دی اور رومیوں کی سازش سے آگاہ کیا اور دفاعی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہتم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جاکرمور چہ بند ہو جانا اور جس وقت میں شمیس آواز دوں تو میری آواز کے ساتھ ہی فوراً نکل کر دشمن کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کرکے و بوج لینا اور اللہ کھٹ کے دشمن جزل وردان کو میرے حصہ میں چھوڑ دینا ،اس کے لئے انشاء اللہ کھٹ میں کافی ہوں گا۔

حضرت ضرار بن از در تالٹو نے کہا: اے امیر! بیمعاملہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شرحد سے بوج چکا
ہے۔ میرا وجدان بیکہتا ہے ادر جھے بیضد شہ ہے کہ در دان کی فوج اس کوآپ کے مقابلہ میں آنے سے روک دے گی اور
پھرتمام کے تمام یکبارگی آپ پر جملہ کر دینگے لہٰڈا آپ وشمن کی طرف اور بھی زیادہ احتیاطی " بیرا حتیار کریں تاکہ اللہ
کھرتم کر سے اور ان کا شرآپ تک نہ پنچے اور میری رائے بیہ ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین
کاہ کی طرف چل پڑنا چاہئے اور اگر ہم انھیں سوتا ہوا پا کمیں تو صبح چڑھنے سے پہلے بی ان سے فارغ ہولیں اور ان کی جگہ
پھرہم چھپ کر بیٹھ جا کمیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے
کھرہم جھپ کر بیٹھ جا کمیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے
کال آکیں۔

حضرت خالد ضرار ڈٹاٹٹ کی بات س کر مسکرائے اور ہنس کر فرمانے گئے اگر ایسا ممکن ہوتو لیجئے پھرتم ہی ہے کرواورتم دس ساتھی، جن کو میں نے چنا ہے جانے کی تیاری کرواور میں تم کو ان ساتھیوں پر سردار مقرر کرتا ہوں تم ان کو اپنی کمان میں کے کرا بھی روانہ ہوجاؤ۔ اللہ کھاتے تھیں تم ہارے ارادہ اور مقصد میں کا میاب فرمائے گا انشاء اللہ کھاتی، اگر ریکام ہوجاتا ہے تو اس میں ہاری بہت بڑی کا میا بی ہے اور آئندہ کے لائے عمل کے لئے نیک فال۔

حضرت ضرار تلطی یکه کرکی میں انشاء اللہ ان تک وینچنے میں ضرور کامیاب ہوں گا، اپ لفکر سے بجد ا ہوئے اور تمام ساتھیوں نے نگی تکواری ہاتھوں میں لیں اور حضرت خالد تلطی اور تمام مسلمانوں کو السلام علیم کہا، دعاؤں کی التجاء کی التجاء کی اور دات اس وقت جب ایک پہر گزر پھی تھی کہ چل دیئے۔ حضرت ضرار تلاث خود اپنے ساتھیوں کے فرنٹ پر تھے اور رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے (اور اللہ کے شیروں اور مجاہدوں کا مختصر ساکارواں دواں دواں تھا)۔

زجمهاشعار:

اللہ تخف اس مکارادر حیلہ ماز پر جس نے ہمیں دھوکا دینے کو کمین گاہ بنائی حالانکہ خفیہ تذبیر کرنے اور جنگی جال بازی میں تواس کی انمل ادر جزم میں۔

- الله على دشمنول كے ساتھ جہاد میں ضرورا ہے اللہ کانی کی رضا اور خوشنودی حاصل كروں گا۔
- ا جمارت منداور بہادر آ دمی جنگ کی ہولنا کیوں سے جزع فزع کرنے اور ڈرنے والانہیں ہوتا۔

### مكارادرسازشي نصرانيون كاانجام

حضرات ضرار تلافوا سینے ساتھیوں کو لے کر رات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس ٹیلہ کے پاس پہنچ مکے اور اپنے ساتھیوں کو ہاں رکنے کو کہا اور فرمایا تم لوگ یہیں تفہر و تا وقتیکہ میں رومیوں کے بارے میں کوئی خبر لے کر تمھارے پاس نہ آوں پھر آپ نے گڑے اتار دیئے۔ اتار دیئے۔ تا تکوار ہاتھ میں کی اور آہتہ آہتہ بہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے جاتا ہے جب آپ تو م روم کے پاس پنچ تو آپ نے ان کو دن بحرکی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں مرموش اور مست پایا۔ پھران کو کسی طرف سے ویمن موکر سوئے مست پایا۔ پھران کو کسی طرف سے ویمن کے تملہ اور مقابلہ کا بھی کوئی سامنا نہیں تھا اس لیے وہ مطمئن ہوکر سوئے ہوئے تھے۔

<sup>•</sup> لين جنكى لباس اتارديا\_ (مترجم عنى منه) .

حضرت ضرار ٹائٹ نے فرمایا: ساتھیو! سمھیں خوشخری ہو، یہ پہلی فتح ہے اور انشاء اللہ کان سے بعد مجی اللہ پاک ہے۔ ہمیں فتح کی تو کی اُمید ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا اور اس امر کو اپنے درست انجام تک پنچانے والا ہے۔ سب نے اپنے پروردگار کی اس مداور نفرت فرمانے پرجمدو ثنا کی اور پوری رات اللہ کان کی اس عنایات بے پایاں اور بے حد کرم اور بندہ نوازی پرشکر و سپاس سے رطب اللسان رہے اور آئندہ بھی اس طرح فتح و نفرتِ خداوندی کے لئے رات بحردعا ئیں کرتے رہے جی کی خرکی ضیاء اور وقتی نے بچلی کی طرح چک اور اشکارا مارا، یہ حضرات مجتمع ہوئے اپنے کہرے اتار کر رومیوں کی وردیاں پہن لیں اور فقاب اوڑھ لئے اس ڈرسے کے ممکن ہے جزل وروان کا بھیجا ہوا کوئی فخص اچا بک آ دھمکے اور ان کو د کھے لے اور بنا بنایا سارا منصوبہ اور کام خراب ہو جائے، جھپ کر بیٹھ گئے۔ جاسوسوں کی لاشیں فبہ کے نظار میں بیٹھ گئے۔

علامہ واقدی مینظیہ لکھتے ہیں: جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید تفاقظ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اپنے ساتھیوں کو حرب کے طریقہ کے مطابق مرتب فرمایا، سرخ کپڑے زیب تن کئے اور سر پر زرد عمامہ با ندھا۔ ادھر رومیوں نے بھی صف بندی کی اور ہتھیار لگائے اور صلیوں کو بلند کیا۔ مسلمان تیاری میں ہی ہتھے کہ رومیوں کے لشکر کے قلب (سینٹر) میں سے ایک سوار نے نکل کرندا دی اور کہا: اے گروہ عرب! جو ہمارے اور تمھارے درمیان کل معاہدہ ہوا تھا، وہ کیا ہوا؟ کیا تم عہد تھی کرنے پراتر آئے ہو؟

حضرت خالد ٹٹاٹٹؤیین کرآ گے بڑھے اور اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہمارا شیوہ غداری کرنانہیں ہے۔سوار نے کہا: وردان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر غدا کرات کریں تا کہ ٹور وفکر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ اور وہ کس امریز متفق ہوتے ہیں۔

حضرت خالد دلالٹونے فرمایا: تم واپس ہوجاؤ اور اپنے جزل صاحب کواطلاع دو کہ میں بھی بلاتا خیراور بغیر کسی فتم کی وصل دیئے بے خوف ہوکر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس سے فدا کرات کرنے کے لئے آ رہا ہوں تیار ہوجاؤ۔

### حضرت خالد ملافظ كاجزل وردان كى ملاقات كے ليے جانا

اس نے جاکر حضرت خالد ٹاٹٹ کا جواب جزل وردان کو پہنچا دیا۔اس وشمنِ خدانے فوراً اپنی کمی سی زرہ کفن کی طرح زیب تن کی ، جوابرات جڑے گلو بنداور مفلر کوٹائی کی طرح کے بیس با عدما خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر علم رہ نے بیس باعدما خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر علم دیا۔ حضرت خالد ٹاٹٹ نے جب اس کو آئے ہوئے آئے ہیں باجوں جنری مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں

علامہ واقدی مُسَلِمَ لیکتے ہیں: ہم سے ناقد بن علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد مُلِلِمُ بیا شعار پڑھتے ہوئے تشریف نے مُکئے۔

#### ترجمهاشعار:

- 🖈 یاالله علی ایمراتمام امور میس مجمی پر مجروسه ہے، اگر میری موت قریب آسمی موتو میری مغفرت فرمادینا۔
- الله الله الله المحصة نيك عمل كي توفيق دے، اور ميرے كاموں ميں جولغرشيں ہوئيں ان كومعاف فرماوے۔
  - 🖈 یاالله ﷺ الله میری تلواری شرک کا قلع قمع کردیے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہوجائے۔
    - اے مولائے کریم! تمام امور میں ایک تیرے سوامیراکوئی سہارانہیں ہے۔ علامہ واقدی میلید کلمتے ہیں:

ناقد بن علقمہ رئینی میں کھی ہے۔ بیان فرمایا کہ میں عیاض بن عنم اشغری کی بین کے قلب (سینٹر) میں تھا، میں نے اپنے کا نول سے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹا کو بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، جب اللہ کھٹ کے دشمن وردان نے حضرت خالد ٹٹاٹٹا اور آپ کے لیاس کو چھا تو اس کو بید کی کھر تنجب ہوا اور اس نے گمان کیا کہ وہ بس میرے پاس کونچنے ہی والے میں بیر بھے کروہ شیلے کے قریب ہوگیا۔

### حضرت خالد خالفة اوروردان كاتم مناسامنا

حضرت فالد اللظائا کی طرح جلتے رہے بہاں تک کہ وردان کے بالکل قریب ہو گئے اور جب اس نے آپ کواپیخ

بالکل قریب پایا تو اپنے فچر سے اتر پڑا۔ اوھر حضرت فالد اللظ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور دونوں جزل فیلے پرآ سے

ماخے بیٹھ گئے۔ جزل وردان نے حضرت فالد اللظ کے جملہ کے فوف سے تلوار ہاتھ می میں رکی۔ آپ اس کے عین

مقابل بیٹھے تے، فرمایا: جو کچھ کہنا چا بتا ہے کہ، گر کچ پر کار بندر بنا، حق کا راستہ اختیار کرنا اور بی فوب اچھی طرح بھے لے

مقابل بیٹھے تے، فرمایا: جو کچھ کہنا چا بتا ہے کہ، گر کچ پر کار بندر بنا، حق کا راستہ اختیار کرنا اور بی فوب اچھی طرح بھے لے

کرتو ایسے فض کے مراخے بیٹھا ہے کہ جو کی کے دھوکا میں نہ آئے گا نہ کرد چلد سے مرگوں ہوئے والا ہے کو گھہ دو، فود

حرو چال بازی کی جڑ اور اصل ہے اور جگلی تدا ہے اور حیلہ ساڑی سے کھوکا ستون ہے بھر مال تو نے جو کہنا ہے کہا

وردان نے کہا: فالد ( ہلا ک) اس وقت معالمہ میں ہے جی ہے در میان ہے جو کھاؤ چاہتا ہے گھوں سے میان کرد گھان

لوگوں کے قل عام اورخون ریزی سے باز آ جاؤ اورخوب جان لوکہ تم نے جو کھے کیا ہے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا ہے، جمعارے ان افعال واعمال کا خدائے برتر کے ہاں حساب ہوگا اور تم سے اس کی بازیُرس ہوگی اگر شمیس ہاری دنیا سے کسی چیز کی خواہش اور مال واسباب کی حاجت ہے تو ہم ہرگزتم پراپٹی طرف سے خیرات کرنے اور صدقہ دیے میں کسی تنم کا بخل نہیں کریے کے کیونکہ ہمارے نزدیک تم دنیا کی سب سے زیادہ کزور، ضعیف، مفلوک الحال اور پسمائدہ قوم ہو اور ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ تاہم شمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور حال بہت ہی پتلا ہے، تم جو ما آنگنا چاہو ما تک لوہم شمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور ہماری طرف سے تھوڑا بہت مال ومنال لواور قناعت کرو۔

آپ ناٹونے یہ سن کرفرہایا: اے دنیائے نصرائیت کے ذلیل کئے سن! اللہ اللہ اللہ اللہ عمیں تمھارے صدقات سے مستنفی اور بے نیاز فرہا دیا ہے اور تمھارے اموال کو ہمارے لئے طلل کر دیا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں تقسیم کریں اور تمھاری مورتوں اور بچوں کو ہمارے لئے مُہاں اور طلل کر دیا ہے گریہ کم آلا اللہ اُللہ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ ﷺ پڑھ کرمسلمان ہوجا وَ تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے بڑھ کرمسلمان ہوجا وَ تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے جزید دو، اور اگر اس کا بھی اٹکار ہے تو پھر ہمارے اور تمھارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے تی کہم دونوں فریقوں کے آدی جنگ میں کام آئیں اور گردنیں کٹائیں پھر اللہ کا تک ہم میں سے جے چاہے فتح والمرت سے نواز دے اور ہما اللہ کا تک بہت ہوتی کہ ہم میں رہے ہواگر اس کا اٹکار ہے تو جنگ ناگر یہے اور میں اللہ کا تک کی کہم ہوگر ہمیں جہاد کا بہت شوق بھی ہے!

باتی تیرا ہماری جماعت اسلام کوسب سے زیادہ ضعیف اور کمزور کہنا، تو کان کھول کرس لو، تم ہمارے نزدیک کئے کے برابر ہو، ہمارا ایک آدمی تحصارے ہزار آدمی کو بھی کمزور جھتا ہے۔ تیری بیہ با تیں اس تنم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک مصالحت اور امن و آتش کے خواہش مند کرتے رہے ہیں اور آگر تو جھے میرے لشکر اور قوم سے وُور اور الگ تنہا و کیے کر اپنی با تیں کر رہا ہے اور اگر تممارے ول میں جھے اکیلے و کیے کر پچھ المجل ہور ہی ہے تو چل بیرچاؤ بھی پورا کر لے میں حاضر ہوں ، انشاء اللہ العزیز میں تھے کافی رہوں گا۔

#### وردان كاحضرت خالد واللؤ يرحمله

علامہ واقدی مینی کی کھیے ہیں: جزل وروان نے جب حضرت خالد بن ولید دیاتی کی تفتیکوسنی تو مورچوں ہیں چھے بیٹ ساتھیوں پر محرور احتاد کرتے ہوئے وہ ایسے چھلا تک لگا کراٹھا کہا پی تلوار بھی غلاف اور کورے نہیں نکالی اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے

ہاتھ مارا اور دونوں پہلوان آپس میں تعظم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کومضبوطی سے پکڑلیا، وشمنِ خدا وردان نے چلا چلا کراپی فوج کو بلایا کیونکہ اس کو پوراوٹوق تھا کہ اب خالد ٹاٹٹؤ میری گرفت میں ہے۔

اس نے چیخ کر بلند آواز سے کہا: جلدی دوڑ واور میرے پاس پہنچو، صلیب نے امیر عرب کومفلوب کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفت میں ہے۔

ابھی وہ اپنا یہ کلام پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ قوم نے اس کی آ واز کوئن لیا اور رسول اللہ مُنافِیْن کے اصحاب وہ انتخابی نیر و نیلے کے پیچھے مورچہ بند نتھے، انھوں نے جیسے ہی ہیآ واز نی فوراً پرانے کپڑوں کو جو وہ پہنے ہوئے تتھے اور زر ہوں کو جو ان کے بیچھے مورچہ بند نتھے، انھوں نے جیسے ہی ہیآ واز کی فوراً پرانے کیٹروں کو جو وہ کہتے ہوئے تھے اور جتناممکن ہوا جلدی پہنچے برنوں پر جینکا اور ہاتھ میں بر ہندشمشیریں لئے عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور جتناممکن ہوا جلدی پہنچے کی کوشش کی۔

#### حضرت ضرار دلالمؤاوران کے ساتھیوں کی آ مد

جوفض سب سے پہلے پہنچا، وہ اسلام کے قابلِ صد فخر بہادر سپوت حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تے اور وہ حسب عادت نگے بدن تے صرف جہند باندہ رکھا تھا۔ تلوار کے دستہ پر ہاتھ تھا اور بہر شیر کی طرح دھاڑ رہے تے۔ باتی بہادرانِ عرب آپ کے پیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیٹے، اللہ کھنکا دیمن وردان آنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکیا ہے کہ فوج کا ایک مخترسا دسته اس کی طرف تیزی سے پیش قدی کر رہا ہے اور اس کو بھی یقین تھا کہ اس کی فوج کا وہ دسته اس کی کمک اور مدت اس کی طرف تیزی سے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی خاص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے وہ آخر دم تک کہی جمتا رہا کہ اس کے اپنے آ دی بی تی رہے ہیں جی کہ جب بہادرانِ اسلام اس کے زدیک بینچ اور ان کے فرنٹ پر حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تھے۔ آپ جیتے کی طرح لیکتے اور جست لگاتے تیزی سے آگے بڑھ رہے جواور اپنی شمشیر کو کھما اور لہرا کر حمت دیتے آ رہے تھے، وردان نے جب اس خلاف وقع صورتھال کو دیکھا تو اس کے ہوئی اڑ اپنی شمشیر کو کھما اور لہرا کر حمت دیتے آ رہے تھے، وردان نے جب اس خلاف وقع صورتھال کو دیکھا تو اس کے ہوئی اڑ کے باتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ کھڑ اور خت بیدی طرح کا نے رہا تھا۔

حفرت خالد نظافظ سے کہنے لگا: یس سمیس تمارے معبود کا واسط دے کریہ سوال کرتا ہوں کہ جھےتم بی آل کردیا،
اس جن بھوت سے جھے ہلاک نہ کروا تا کیونکہ اس شیطان کی تو شکل دیکے کربی جھے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔ حضرت خالد نظافظ نے فرمایا کہ تیرا قاتل لامحالہ بھی شیر بہادر ہوگا۔ وردان اور حضرت خالد نظافظ ابھی گفتگو کربی رہے تھے کہ حضرت ضرار نظافظ موارکو حرکت دیے شیر کی طرح وکارتے اور دجزیرا شھاد پڑھے ہوئے اس کے ہاس بھی محے:

ترجمها شعار:

کا میں اینے اس عمل سے اپنے بہت احسان فرمانے والے مالک حقیقی کوخوش کروں کا اور اس کام کے ذریعے میں الله الله الله الله المحالي اور بخشش كاطلبكار مول -

بجرآب نے فرمایا: اے اللہ نظافہ کے وحمن! کہاں ہے تیرا مکر وفریب جوتونے اصحاب رسول مُنظم و مُنظم کے لئے سوجا تعا؟ بير كهدكراً ب نے اس كى طرف تكوار جيكائى۔حضرت خالد الانتخاب بيد يكھا تو چلا كرفر مايا: اے ضرار الانتا! ذرا ركة اس تك يهنيخ مين صبر سے كام ليج جب تك مين اس كولل كرنے كاتكم نددون اسے بلاك كرنے سے تو قف سيجے، اس وقت تک اصحاب رسول مَالِينَا جوحضرت ضرار والنواك يحيه آرے وہ بھی اپني تكواروں كولبراتے ہوئے مجنے محكے۔ان میں سے ہرایک وردان کونل کرنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کررہا تھا۔حضرت خالد والنوائے انھیں بھی منع فرما دیا۔ آپ نے ان کواشارے سے تھم دیا کہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے اور جب تک میں تھم نہ دوں اُسے مہلت دو۔ وردان نے جب بیمنظرد یکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت پیدا ہوئی کہ تھبرا ہث سے کا عنے لگ گیا اور بو کھلا کر زمین پر گر پڑا اور انگل سے اشارہ کر کے امان امان بکار نے لگا۔ حضرت خالد بن ولید دلائڈ نے فرمایا: امان صرف اس مخص کودی جاتی ہے جوامان کا اہل ہواورتو تو وہ مخص ہے جس نے ہم سے منافقت کی ہے کیونکہ تو زبان ے امن وسلامتی کا راگ الا پتار ہا اور دل میں مکر وفریب کو چھیائے رکھا، کو یا منہ میں رام رام اور بغل میں جھری!؟ مگر تدبیر فرمانے والا ہے۔''<del>۵</del>

## وردان كاقل

حضرت ضرار اللظ نے جب حضرت خالد اللظ کی می مفتلوسی تو اب تو انھوں نے اسے بالکل مہلت نہ دی اور اس کے شانے کی ہڈی پرزور سے تکوار کا ایبا کاری وار کیا کہ تکوار آر پار ہوگئی اور حجت سے اس کے سر پر سے تاج کوا جک لیا اور کہا جو مخص (جنگ میں) کسی چیز کوجلدی سے بردھ کراٹھا لے اس کاحق دار وہی ہوتا ہے۔ بیدد مکھ کرمجاہدین کی تلواریں حركت مين آئين اوراس كى تكه بونى كركے ركھ دى اور جلدى سے اس كے تمغات، اسلى اور زائدنباس كو قبضه ميں لے ليا۔ حضرت خالد اللفظ الين ساتھيوں كى طرف متوجه ہوئے اور فرمايا: اے ميرى قوم ! مجھے تمعارے بارے ميں روميوں کی طرف سے ڈر ہے کیونکہ رومی فوج کواپنے سیدسالار کا انتظار ہے اور وہ اس کے لئے چیٹم براہ ہیں، ان کو ذرا بھی شک محزراتووہ ایک دمتم پرٹوٹ پریں سے اس لئے فورا وردان کا سرکاٹ لوادرروی مقولین کی جوور دیال تممارے پاس ہیں ان کو پکن لواور جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ جبتم رومی لشکر کے قریب ہوجاؤ تو الله اکبر کمه کران پرحمله کر دیناتمحاری تکبیر

<sup>🗗</sup> ياره 3، ال عمران 54، ترجمه كنز الايمان

کہتے ہیں کہ بیتھم من کر ہر شخص نے اپنے اپنے مقتول کا قصد کیا اور اس کا لباس اور اس کا اسلحہ اتار کرخود پہن لیا اور مقابلہ کے لئے رومیوں کی طرف چل دیئے۔ وہ رومی لباس اور اسلحہ میں چونکہ انہی کی زر ہیں بھی اتار کرخود پہن لیس اور مقابلہ کے لئے رومیوں کی طرف چل دیئے۔ وہ رومی لباس اور اسلحہ میں چونکہ خود کو چھپائے ہوئے تھے، اس لئے ان کوشک نہ ہوا کہ یہ مسلمان مجاہدین ان کی طرف چیش قدمی کر رہے ہیں وہ انھیں ایٹے آ دمی سمجھتے رہے۔

حضرت خالد بھا تھا اور حضرت ضرار دھا تھا، جس وقت بیے شیلے کی اوٹ سے دونوں لشکروں کے مما منے میدان میں آئے تو خالد دھا تھا، جس وقت بیے شیلے کی اوٹ سے دونوں لشکروں کے مما منے میدان میں آئے تو رومیوں کے لئکر کی طرف چل دیئے ان کے ادھر مڑنے اور ان کی طرف رُخ کرنے سے رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں نے وروان کے سرکو حضرت خالد دھا تھا کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوشی سے بھکڑے نے وردان کے سرکو حضرت خالد دھا تھا کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوشی سے بھکڑے دوران کے سرکو حضرت خالد دھا تو صلیوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پر اٹھالیا۔ مسلمانوں فول نے اور تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بطور فرخوف ساچھا کیا اور ان کو ایسے لگا کہ ان کے امیر حضرت خالد دھا تو کی بند کر دیا ہوا ہے اور کوئی خوف زدہ اور سہا ہوا ہوا ہور کی نے رونا شروع کر دیا اور کی نے رونا شروع کر دیا ۔

#### عام جنگ کا شروع ہونا ہے

جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹ رومی لفکر کی صفول کے قریب پہنچے تو آپ نے جبزل وردان کا سرلیا اور لوگول کے سامنے کردیا اور دکھلا کر بلند آ واز سے فرمایا۔

اے اللہ ﷺ کے دشنو! بیتمعارے سہر سالار، وردان کا سرے اور ٹس خالد بن ولید ثانی رسول اللہ عظام کا محالی ہوں۔ پھرآ پ نے اس کو بھینک ویا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت ضرار ٹاٹٹا بھی اللہ اکبر پڑھ کر دشن پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تجبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پر بلہ بول دیا۔

اکبر پڑھ کر دشن پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تجبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پر بلہ بول دیا۔

ادھر حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹا نے بھی مجاہدین کو جہاد کے لئے اُبھارااور نداء کرکے فرمایا: اے اسلام کے کا فنلو! اور دین کے جہائے وارشن پر متلہ کر دو۔

اور بد که کرخود می حمله آور موسئے اور ساتھ ہی دومرے مسلمانوں نے می ان کود کھ کردشن پر حملہ کردیا۔ روی فوج نے جب اپنے " مساحب" کا سرد یکھا اور ان کو اینین ہوگیا کہ عرب جاہدین نے ان کے سروار وروان کو ل کردیا ہے تھے۔ اس لئے ہر طرف سے تھوار نے ان کا خوب کام ان ساتھ ہے ہو اور ہما کا شروع کردیا۔ مگر وہ گھر ہے میں آ بھے تھے، اس لئے ہر طرف سے تھوار نے ان کا خوب کام Martat. COI

حضرت عامر بن طفیل دوی تالی فرماتے ہیں کہ جس حضرت ابوعبیدہ تالی کے لئکر جس تھا، میرے پاس دشق کے محفرت ابوعبیدہ تالی ایک محفود اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات و کھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم''دع'' نای ایک کھوڑوں جس دور سے غبارا شمتا ہوا دکھائی دیا، ہم نے گمان کیا کہ یہ ہرقل بادشاہ نے اپنے لئکر کی المداد کے لئے وئی تازہ دم فوج ہیں ہو ہے۔ یہ بچھ کر ہم چوکنا اور ہوشیار ہو گئے ای طرح ہمارے پیچھے آنے والے مسلمانوں نے بھی بارسے یہ خیال کیا کہ دوی فوج کی مدد کے لئے یہ لئکر آ رہا ہے، چنا نچہ وہ بھی فکر مند ہوئے اور ہوشیار ہو گئے۔ جب یہ بارہ ارب ہو اور وختا ہمیں معلوم ہوا کہ خلیفہ رسول اللہ تاہی خطرت ابو بکر صدیق تائی نظر نے ہماری مدد کے لئے یہ بارہ ہوگ تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پھر کر دوانہ فرمایا ہے۔ چونکہ رومی فوج اپنے سردار کے تی بعد انتظار کا شکار ہوگئی تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پھر کی معمد سے مسلمانوں کا لئکر آ رہا تھا اس لئے رومیوں کا جوفی تی بھی ان کے ہتھے چڑھا، انھوں نے اس کوئل کر دیا کہ مالی واسبائ کوفنیمت بنالیا۔

#### ننادین کی فتح د

اً مصنف لکھتے ہیں علامہ تقفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہوئس بن عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجدحرام معرف سے یہ بیان کیا تھا کہ بیا شکر جومشر کین کی شکست اور پہپائی کے دن'' اُجنادین'' کے مقام پر مسلمانوں کی ریلیف رکمک کے لئے پہنچا تھا، اس کی کمان حضرت عمرو بن عاص بن وائل سہی ڈاٹٹوفر مارہے تھے۔ بیا شکر رومی فوج کے ساتھ ائی کے وقت موجود نہ تھا اور اس کی کمال نہ بھی وہاں پہلے سے موجود لشکر اسلام میں سے کوئی فخض نہ کر رہا تھا بلکہ بیا شکر ن اسی روز پہنچا تھا جس روز روم کی فوج کو ہزیمت اور پہپائی ہوئی تھی۔علامہ واقدی محدید کلستے ہیں:

جگہ اجنادین من میں سے کوئی چیز تقسیم نیس کی جائے گی جب انشاء اللہ ظالی دشق کتے ہوگا تو پھر مالِ غنیمت کو آپ کو کوں پر تقسیم کرینگے۔

#### حضرت خالد دلانتي كاحضرت ابوبكر ولانتي كومكتوب بهيجنا

علامہ واقدی مینظی کھتے ہیں: اجنادین کی جنگ اٹھائیس جمادی الاولی 13 ھکو واقع ہوئی تھی اور فتح اجنادین معزت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کی مفل فتح ہوئی تو حضرت خالد ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کی وفات سے صرف تمیں روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ جب''اجنادین'' کی ممل فتح ہوگئی تو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ نے تمام اُمور سے فراغت حاصل کر کے جنگ کی ممل رپورٹ کھی اور در بارِ خلافت میں خلیفہ اول معزت ابو بکر دٹاٹٹ کی خدمت میں ایک تفصیلی خط تحریر کیا جس کا مضمون رہے تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد الى خليفة رسول الله ﷺ، سلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد ﷺ ثم ازيده حمداً و شكراً على سلامة المسلمين و دمارا على المشركين واخماد جمرتهم وانصداع بيضتهم وانا لقينا جموعهم بأجنادين مع وردان صاحب حمص و قد نشروا كتبهم ورفعوا صلبا نهم وتقاسموا بدينهم الا يفروا ولا ينهزموا فخرجنا اليهم وايقنا بالله متوكلين على الله فعلم ربنا ما اضمرناه في افئدتنا وسرايرنا فرزقنا البصر وايدنا بالنصر وكتب اعداء الله بالقهر فقتلنا منهم في كل فج بالنصر وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل و شعب وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل اربع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وحدما و سبعون وحدما وحدما و سبعون وحدما وحدما وحدما و سبعون وحدما وحدم وحدما وحدم وحد

ويوم كتبت اليك هذا الكتاب وهو يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ونحن راجعون الى دمشق فادع الله لنا بالنصر والسلام عليك و على

الله رحمٰن ورحیم کے نام سے شروع

جميع المسلمين ورحمة الله و بركاته .

ازخالد بن ولید ...... بخد مت خلیفه رسول الله مظیم حضرت ابو بکر دالمی الله مظیم الله میش کرتا مول الله مظین کے نبی حضرت محمد منافظیم کے باور میں درود وسلام پیش کرتا مول الله مظین کے نبی حضرت محمد منافظیم کی بارگاہ میں۔

چرمیں مزید حداور شکرادا کرتا ہوں اللہ عظافے کے اس امریر کہ اس کے فضل وكرم سےمسلمان سلامت رہے اورمشركين بلاك اور برباد ہوئے، خداكا شكر ہے كه دشمنول كى عداوت كے شعلے مُعند ہے ہوئے اور ہمارى مرجعير ہوئی اجنادین میں گورز حص جزل وردان کےساتھ، انھوں نے اپنی فتح کا قبل از وقت بی خوب برو پیکنده اور چرچا کررکها نقا اورصلیو ل کواشا رکها تفا اورائے دین کی قتمیں کھا کھا کر باہم ایک دوسرے سے عہد و بیان باندها تفاكه وه ميدان جنگ سے راو فرارا ختيار كرينكے اور نه بى كسى صورت بسيا بوسنك ، مكر بم خالص الله ياك كى ذات "وحده لاشريك" يرتوكل كرتے ہوئے يفين اور ايمان كم ساتھ لر رہے سے اور ہمارا رب على ہارے دلوں کے چھے ارادول کو جائے والا ہے اور وہ ہمارے امرار اور جيدول سے باخر ہے اس كئے الله ياك نے مارى نيك بنتى اور سے ارادول کی برکت سے اپنافضل وکرم کرتے ہوئے ہمیں فتح ونصرت عطا فرمائی اور الله عظف کے وشمنوں کو الله عظف کے قبر وغضب نے مغلوب کر دیا اور ہم نے ان کو ہر جگہ اور ہر ایک کھائی اور ہر وادی میں تہدینے کرنا شروع كردياحتى كه جب مم في شاركيا تو بلاك موفى والے كفار ومشركين كى تعداد پیاس بزار تقی جبکه مسلمان مجامدین جواس معرکه میں دو دنوں میں شہید ہوئے وہ کل جارسو پھتر (475) تھے ان میں سے بیں پہیں انصار تے اور تیس مکہ مرمہ کے اور باتی دوسرے لوگ تھے۔ اللہ علاقان سب کو مرتبه شهادت پرفائز فرمائے اوران کے درجات بلند فریائے۔ آئین! martat.com میں بینط آئ بروز قمیس (جعرات) جمادی الآئی کولکور با ہوں اب ہم
دمشق کی طرف روانہ ہونے والے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ اللہ اسے مدد
اور فتح وقصرت کی دعا فرما ہے گا اور ہم سب کی طرف سے آپ کو اور تمام
مسلمانوں کو دعا سلام تبول ہو۔ (والسلام ..... آپ کا خالد)

شہداء کے ناموں کی تغصیل (بیچے حاشیہ میں)اس طرح ہے: \* بیر خط آپ نے بند کر کے حضرت عبدالرحمٰن بن الجمعی اللائے سپر دکیا اور فر مایا کہ اسے جلدی مدینہ منورہ پہنچا دیں اور خوداس وقت دمشق کی طرف چل دیئے۔

#### حضرت ابوبكر والنظ كوخط ملنا

علامہ واقدی وکھنے کھتے ہیں: جھے بیروایت کھٹی ہے کہ حضرت ابو برصدیق والاور داندی فہروں کے بحس میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے ہے ایک روز حسبِ معمول جب آپ مدینہ منورہ سے باہر موجود سے تو اچا یک آپ نے عبدالرحمٰن بن جمیدالمجمعی والا کو آتے ہوئے دیکھا، محابہ کرام والا آئے جب بلندی سے ان کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کر اُن کے پاس پنچے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہ ہیں؟ انھوں نے بتالیا کہ میں اس وقت شام سے آر باہوں اور حضرت صدیق اکبر والا کو خوش فہری دو کہ اللہ ھی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ہے۔
آپ نے بیرم وہ سنتے می اللہ دھی کے حضور شکر اداکیا۔ استے میں حضرت عبدالرحمٰن والا بھی آپ کے پاس آگے

② و معرت سلم بن موف دیگا © معرت مرو بن مازن دیگا © معرت شاکر بن مردوع دیگا ⑥ معرت واقد بن حمان دیگا ⑥ معرت مو بن موان دیگا ⑥ معرت مو بن دیگا ۞ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن انعاطون دیگا ⑥ معرت اوس بن بر دیگا ⑥ معرت سلول بن قرم دیگا ⑥ معرت ما دین مطابطی ⑥ معرت سفیان بن دبید دیگا ⑥ معرت اوس بن موج میگا بن ⑥ معرت سیف بن جابد دیگا ⑥ معرت ما مت بن حمید دیگا ⑥ معرت ما لی بن معیم دیگا ⑥ معرت میسره بن ما جد دیگا ⑥ معرت میسره بن ما جد دیگا ⑥ معرت مقاب بن اکال الدم دیگا ۔

الل كمه على سے تين مرد مجامد هيد ہوئے جن كے اساء كرائى ہے ہيں۔ ۞ حضرت قيس بن عامر مخزوى عالان حضرت هيم بن صفوان عالا ۞ حضرت ہاشم بن حرولہ عالا (از قبيله بن عبدالمدار)۔

قبیلے میر کے ہیں مردی اوھیں ہوئے ان کے اسائے گرای ہے ہیں۔ © معرت رہا ہدین موہوب نالاق معرت میدین یا لک نالاق معرت معید بین دافع نالاق معرت ماجد بین اسٹی نالاق معرت عاطر بین ہو ب مالاق معرست ملحال بین موقب نالاق معرت بڑے بین میدالڈ نالا وفیرہ وفیرہ۔

اورانموں نے آگے بڑھ کرملام عرض کیا اور کہا: یا ظیفہ رسول اللہ کا گھڑا اسجدہ سے سرا شاہئے اللہ کھٹ نے مسلمانوں کو فقے
عطا فرما کر آپ کی آگھوں کو قرار اور شنڈک بخش ہے۔ حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے سجدہ سے سرا شایا تو حضرت عبدالرحلٰ ٹھاٹھ
نے خط آپ کے سپر دکیا۔ آپ نے اس خط کو پہلے راز کے ساتھ خود پڑھا اور آہتہ آہتہ پڑھنے کے بعد جب خط کے
مضمون کو پوری طرح سجھ لیا تو بھراس کو با آواز بلندلوگوں کے سامنے پڑھا اور آپ کے باس خط سننے کے لئے لوگوں کی
بھیڑ لگ گئی اور یہ (شام کی فتح کی) خرمہ یہ میں (صبح ہی) بھیل گئی، لوگوں نے جو ق در جو ق مسجد کے دروازہ کے باس
جمع ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈھاٹھ نے تیسری بار خط پڑھ کرلوگوں کو سنایا۔

### مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا کے

کہتے ہیں کہ اہل مدینہ سے لوگوں نے جب بیسنا کہ اللہ کھنے نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے اور انھوں نے ان کے ہاتھ بہت سامان غنیمت آیا ہے تو لوگوں نے اجر واثواب میں رغبت کی وجہ سے نیزشام میں سکونت کے لئے شام کی طرف خروج کے لئے بیعت ہونا شروع کر دیا جب بیخ براہل مکہ تک پنچی تو اہل مکہ کے عظماء اور اکا براپنے گھوڑوں پرکیل کانٹوں سے لیس ہوکر مدیند منورہ آئے ان کی قیادت ابوسفیان صحر بن حرب اور غیداتی بن ہشام کر رہے تھے یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیتی واٹوئ کی باس شام کی طرف خروج کے لئے اذن طلب کرنے کی غرض سے حاضرِ خدمت ہوئے تھے۔

# حضرت عمر واللخة كالمنع كرنا

حضرت عمر بن خطاب نظی کوان لوگوں کا شام جانا پہند نہ تھا چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق وہائی ہے کہا کہ چونکہ ان لوگوں کے دلول میں ابھی تک ہمارے بارے میں نفرت عداوت اور بغض و کینہ موجود ہے، اس لئے ان کوشام جانے کی اجازت نہ دیں۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس کا دین سر بلنداور بالا و برتر ہے اور ان کفار کا قول وکلہ سرگوں اور نیچا ہے، یہ لوگ ہنوز کفر کے طریق پر ہیں اور دین اسلام کے چراغ کو اپنی افواہ سے بچھا دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ وَاللهُ مُتِمْ نُورِهِ ﴾ "ما جع بي كماللدكا نورابي مونهول سے بجمادين اور الله كواينا نور يورا كرنا يڑے۔"

پاره 28، الصف 8، ترجمه كنزالايمان

اور ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے اور ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اللہ ﷺ کے ساتھ بہت سارے معبود انِ باطلہ کوشریک مانتے ہیں۔

دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ ﷺ نے ہمارے دین کوعزت وغلبہ عطافر مادیا اور ہماری شریعت کو فتح ونصرت بخشی تو پہلوگ تلوار کے ڈرسے اسلام لے آئے۔ اور اب جوانحوں نے بیسنا کہ اللہ ﷺ کے باہدوں نے اہل روم پر فتح حاصل کرلی ہے، تو ہمارے پاس چلے آئے ہیں تا کہ ہم ان کو دشمن کی طرف بھیج دیں جتی کہ یہ بھی سابقین اولین بعنی مہاجرین و انصار کے ساتھ مشریک و سہیم اور ان کے نتیم وہم پلہ ہوجائیں، اور میری رائے میں درست اور صائب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔

حضرت الوبكر صديق ثلاثيَّ في خفر مايا: "إنِّى لَا أُخَالِفُ لَكَ قَوْلًا وَّلَا أَعْصِىٰ لَكَ أَمْرًا" مِن آپ كى بات كا احترام كرتا ہوں اور اس كے خلاف عمل نہيں كيا جائے گا۔"

# مسلمانوں کا حضرت عمر دلائٹڑ کے پاس جانا اور منع کرنے کے بارے وضاحت لینا ہے

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ کا بیمشورہ جوانھوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹ کو دیا، اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور انھیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹوان کے شام جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تمام متحد ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آ پاس وقت مبحد نبوی شریف مین مسلمانوں کی جماعت میں جلوہ فرما تنے اور اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جو فتح بخشی اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اس بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت سیدنا البو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کے وائیں طرف شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی ڈٹاٹٹ رونق افروز ہتے اور آپ کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ تشریف رکھتے سے جبکہ دوسرے حضرات صحابہ کرام ٹوکٹٹ آپ کے اروگر دحلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما ہے۔
تشریف رکھتے سے جبکہ دوسرے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ کے پاس پنجی تو سلام عرض کر کے آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مصورہ مورف کر گئا گئی ہے۔ سے گفتگو کا آغاز کون کرے؟

آخريه طے پايا كمابوسفيان محربن حرب المائلابات كا آغاذ كريكے۔ چنانچه ابوسفيان المائلانے حضرت مربن خطاب المائلا كو قاطب كركے كها:

"اے عرا ہم یہ مانے ہیں کہ دور جا لمیت میں آپ کے اور ہمارے درمیان دشنی ربی ہے اور ہم ایک دوسرے
سے ناراض تھے، آپ نے ہم پرخی کی اور ہم نے آپ پرخی کی لیکن جب اللہ ظافی نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطافر مادی
تو ہمارے داوں میں آپ کے متعلق جو بھی بغض وحداوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب بھی ہے ہو گیا ہے کہ وکد (آپ جائے
سے عدا مد

اے عرابیہ بناؤ کہ کیا ہم آپس میں دینی رشتہ میں مسلک ہونے کے بعد آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہما اور پھر ہمارے تو آپ سے نسبی لحاظ سے بھی برادرانہ تعلق ہیں اوراب تو ہمارا اور تممارا مضبوط اسلامی رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے لہٰذا ہم ایک اور ایک ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اس پرانی دشمنی رکھنے اور نئی دشمنی کے اظہار پر کیوں تلے موتے ہیں؟

کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے دل سے ہمارے متعلق جو دشمنی اور کدورت رکھتے ہیں اس کو دھوڈالیس کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں اور ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور جہاد میں حصہ لینے میں ہم سے بہت پہل کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ان مراجب اور اعزازات کے منکرنہیں ہیں۔

#### حفرت عمر فاللؤ كاجواب

حضرت عمر داللہ یکام س کر خاموش ہو گئے اور آپ نے اس مفتکو سے بردی شرمندگی محسوس کی حتی کہ حیاء اور شرم کی وجہ سے وجہ سے آپ کی جبین عالیہ پر پسینہ کے قطرے نمودار ہو مجئے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"الله الله الله المورد المعلب برگزنه تفاجوتم نے سمجھا، میرا مقصد فقط خون ریزی کورد کنا اور جنگ کو بند کرنا تفا کیونکہ میں جانتا ہوں تمھارے دماغ میں زمانۂ جا ہلیت کی حمیت اور غیرت ابھی تک باقی ہے اور تم اب تک" سابقین فی الاسلام" پراپنے حسب ونسب اور خاندانی بڑائی و برتری کو جناتے رہے ہوا ورفخر کرتے رہے ہو۔

ابوسفیان نے کہا: میں آپ کواور رسول اللہ مُناکِیْ کے خلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے حلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے راستہ میں) وقف کر چکا ہوں۔

اس کے بعد مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں نے بھی اسی طرح اقرار کیا، تو حضرت عمر نظافۂان کی اس تقریراور حلفیہ بیانات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق نظافۂ نے ان کے لئے بیدعا کی کہ:

"اللُّهُمَّ بَلِّغُهُمْ اَفْضَلَ مَا يُؤَمِّلُونَ وَاجْزِهِمْ بِأَحْسَنَ مَا يَعْمَلُونَ وَارْزُقْهُمُ النَّصْرَعَلَى

و اس کے اندیشرہا کرتم ان سابقین فی الاسلام پراپی برتری قائم کرنے کے لئے جا کردشمن کو بخت مارد کے، بہت خون ریزی کرد کے اور جنگ کی آگ ہو کا دُکے، امن قائم نیس ہونے دو کے۔ (مترجم عنی عنہ) marfat.com

عَدُوِّ هِمْ وَلَا تُمَكِّنْهُمْ مِنْ نَوَاصِيْهِمْ. "

"یااللہ! ان کی اُمیدوں سے بڑھ کران کو وہاں تک پہنچا جہاں تک رسائی کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے کا مول کی ان کو اچھی جزاء اور خوبصورت صلہ عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دے اور تو ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے۔"





# فتح ومثق

# مسلمانوں کے قافلوں کا جانبِشام روانہ ہونا

علامہ واقدی میں کہ السے ہیں: بخداا بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ یمن سے بھی بہت سے وفود آگے جن میں سب سے پہلے حضرت عمر و بن معدی کرب زبیدی ڈاٹٹو کی قیادت میں آنے والا وفد تھا۔ان کے ساتھ عور تیں اور بچ بھی تھے اور بیلوگ شام جانے کے ادادہ سے آئے تھے، ابھی بیلوگ مدینہ منورہ میں خیمہ زن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیچے ہی حضرت مالک الاشتر نحتی ڈاٹٹو بھی بیٹی گئے گئے۔ حضرت مالک نختی ڈاٹٹو، حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس تھمرے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور ٹاٹٹو کی عمر مبارک میں حضرت علی ڈاٹٹو کے ہمراہ کی معرکوں اور جنگوں میں شریک ہو تھے تھے۔ آپ بھی مع اپنے اہل وعیال اور قبیلہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شام کی طرف خروج کے لئے تشریف لائے تھے اور اجازت کے خواہاں تھے، اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا جیش عظیم اکتھا ہو گیا اور قوم بُر تھم سمیت نو ہزار محمد بی ڈاٹٹو نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو نے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو کے نام مندرجہ ذیل مضمون پر مشمل خطاتح بر فرمایا۔

#### حضرت ابوبكرصديق والثؤك جانب سے حضرت خالد بن وليد والثؤكو كوخط

#### بسم الله الرحدن الرحيم

من ابى بكر خليفة رسول الله ﷺ الى خالد بن الوليد المخزومى و من معه من المسلمين المخزومى و المدالله الذي لا اله الا هو واصلى على اما بعد فانى احمد الله الذي لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد ﷺ و امرك بتقوى الله فى السر والجهر

marfat.com

والرفق بالمسلمين والحمل لضعيفهم والتجاوز عن مسيهم والمشاورة لهم وقدفرحت بما فتح الله تعالى عليكم وافاء الله عليكم من النصر و هزيمة الكفار فاجعل اليسر دأبك الى ان تطأ اقصى ارضهم وانزل على جنة الشام الى ان ياذن الله تعالى بفتحها على يدك ثم الى حمص و المعرات و اطلب انطاكية والسلام عليك و على من معك من المسلمين ورحمة الله و بركاته ،

وقد نفذت اليك ابطال اليمن وليوث النخع واقيال مكة ويكفيك عمرو بن معدى كرب ومالك الاشتر وان نزلت على المدينة العظمى ذات الجبل المعطل انطاكية فان الملك هناك فان صالحك فصالحه وان حاربك فحاربه ولا تدخل الدروب وتكاتبنى بذالك مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل فحكل نفسٍ مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل فحكل نفسٍ مع أنى أشرب في والسلام، ......

#### اللدومن ورجيم كے نام سے شروع

یہ خط ، اللہ عظافہ کے رسول میں اللہ کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید مخرومی اللہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے نام ہے:

لمل بوصاتے چلے جاؤحتیٰ کہتم وشمن کی سرز مین کے آخری حصہ تک پہنچ كردم لواور ملك شام كے باعات ميں جاكر أترو، الله كان شام كواينے اذن سے تمھارے ہاتھ پر فتح کرا دے، جب شام فتح ہوجائے تو اس کے بعد پھر"جمص" اور"معرات" کی طرف پیش قدمی کرنا اوران دونوں شہروں کے بعد پھر"انطاکیہ" کی جانب بردھناتم کو اور تمھارے تمام مسلمان ساتھیوں کومیری طرف سے سلام اور دعائے برکت قبول ہو۔ میں تمحارے پاس مین کے بہادروں، نخع کے شیروں اور مکہ مرمہ کے سرداروں کو بھیج رہا ہوں اور ان میں سے ایک تو عمرو بن معد یکرب اور مالك اشتر تخفى مول تو تمحارے لئے يمي كافي مول ك، اور جب تم بہت برے پہاڑوں والے شمر، انطا کیہ میں پہنچونو بادشاہ روم ہرقل چونکہ ای شهر میں قیام رکھتا ہے، اگروہ تم ہے صلح جا ہے توصلح کر لینا اور اگروہ جنگ يرآماده موتو پرتم جنگ ازنا۔ ايك بات ياد رے كه پباڑى دروں كا آپریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے ضرور لکھنا! مجھے اطلاع کئے بغیریہ کام شروع نه کرنا اور ویسے بھی سامنے کی بات ہے کہ ہرقل کی موت اب قريب آئى لَكَىّ ہے۔ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ لِيَيَّا مِمَا تَوْ مم نے بھی کیونکہ) ارشاد خداوندی ہے: "مرجان موت کو چکھنے والی ہے۔"والسلام

آپ نے مکتوب کو ملفوف اور لپیٹ کراس پررسول اللہ عُلاِیم والی مہر لگائی اور اسے عبدالرحمٰن بن جمید جمعی مُلاہ کے سے کرد کرتے ہوئے فرمایا کہتم ہی شام سے خط لے کرآئے شے لہذاتم ہی اس کا جواب بھی پہنچاؤ۔ \*
چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن حمید جمعی مُلاہو اسی وقت اپنی او ٹمنی پرسوار ہو گئے اور جنگلوں بیابانوں کو مطے کرتے اور چنگف منائل ومنازل پراترتے چڑھتے ہوئے آخرد مشق کہنچ گئے اور یہ مکتوب حضرت خالد بن ولید مُلاہو تک پہنچایا۔

حضرت خالد خالفة كاجانب ومثق كوج اورابل ومثق كا قلعه بند بونا

علامه واقدى مكينية كليست بين: حضرت نافع بن عرج حى الله بيان كرت بين كه حضرت خالد بن وليد الله في حس

۵ كيونكرتم في راستدريكما مواج كى شفا وى كى بجائة تماد ب النيريكام زياده آسان د بكار (مترجم في مند)

وقت حضرت ابوبکر صدیق الله کی خدمت میں خط بھیجا تھا اس کے بعد آپ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اہل دمشق نے طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اہل دمشق نے جس وقت سنا کہ ان کے بوے بوے بہادروں کولگل کردیا گیا ہے اور شاہ روم کے لفکر کولگست ہوگئی ہے تو وہ خوفز دو اور مضطرب ہو کر قلعہ بند ہو گئے، دیہا توں اور مضافات کے کا شکار اور دوسرے لوگ بھی شہر میں آ کر قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔ انھوں نے سامان حصار تیار کیا، تلواری، نیزے، ڈھالیں، مخبیقیں اور گوپ (فلیلیں) شہر کی دیواروں پر جمع کرلیں، چھوٹے جھوٹے جھنڈے لہرا دیئے تھے اور صلیبیں نصب کردی تھیں، حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ جس وقت یہاں بہنچ، تب تک بدلوگ محفوظ ہو چکے تھے۔

حضرت خالد بن ولید و المنظابی لشکر کے ساتھ ان کے سر پر پہنچ کے اور حضرت عمرو بن عاص والمنظ تو ہزار اور حضرت بر ید بن ابی سفیان والنظر سن ہزار کے لشکر کے ساتھ بھی ان ہے آ کرمل گئے اس طرح آپ کا لشکر مزید بڑھ گیا، پھر حضرت شرحبیل والنظ اور حضرت عمرو بن ربعیہ والنظ کا بھی ایک ایک ہیل ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ آ ملا اور ان کے قدم بفتر سوادِ اعظم کا ایک اور لشکر جزار حضرت معاذ بن جبل والنظ کی معیت اور قیادت میں چلا آ رہا تھا۔ اہل و مشق نے جب لشکر جزار کو کیما تو انھیں اپنی ہلاکت کا بھین ہوگیا۔

### حضرت خالد دلانيئ كاحضرت ابوعبيده ولانتناسي مشوره

حضرت خالد بن ولید و الله آئے اور شہر سے ایک میل سے کم فاصلہ پر واقع ایک" دیں" (گرجا) کے قریب فروکش ہو گئے۔ جب آپ وہاں چھاؤنی بنا چکے تو آپ نے امراء اور سرداروں کا اجلاس طلب فرمایا۔ چنانچہ جب تمام کما نڈر حاضر ہو گئے۔ اس کے دور کی میں آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والمؤنے سے فرمایا کہ:

آپ جانے ہیں کہ اس قوم نے ہمارے ان کے ہاں سے واپس لوٹے کے وقت ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمارے وہاں سے چلے ہی انھوں نے پیچے بغاوت کردی! للندااس قوم کا بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ امان نددیں اوراپ اس مقام سے بالکل نہیں، ورند یہ لوگ آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ آپ آپ جگہ پرقائم رہیں اور قلعہ کے درواز وں سے خود کو دور فاصلہ پر کھیں اور وہاں سے چھوٹے وہوٹے دستے ہیں۔ آپ آپ آپ جگہ پرقائم رہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو سلسل جمڑ پوں میں مشخول رکھ کران کو سنجلنے نددیں اور آپ یہاں وقع و نے وقع و نا ورائے ہماں کے عمر وان اور اپ مقام کو خالی طویل قیام کی وجہ سے تک دل ندہ وہ نا، صبر سے کام لین، کیونکہ مبر کے بعد ہی فتح اور کا میا بی ہوتی ہے اور اپ مقام کو خالی ندج چھوٹر نا اور اس قوم کے مروفرین ہوتی ہے ہوشیار رہنا اور اپنا خیمہ قلعہ کے درواز وں سے دور فاصلے پر نصب کروانا اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی تو ی جھیجے رہنا۔

آپ نے یہ ہدایات من کرکہا مجھے یہ بسروچیم قبول ہے جنانچ آپ نے چوتھائی الشکرساتھ لیا اور باب جابیہ پر جاکر martat.com

علامہ واقدی مُنظة کمنے ہیں: ابو محمد عبداللہ بن جاج انساری اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے داوا حضرت رفاعہ بن عاصم اللہ جودشق کی ایک جنگ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کی فوج میں شامل تھے، سے بو جھا کہ داوا جان! کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کے پاس باوجود بکہ اس وقت رومیوں سے حاصل ہونے والے بال عنیمت کے جوانھیں اجنادین، بھرہ ، سحورا، حوران کے واقعات اور معرکوں میں ملا تھا، ہزاروں خیے موجود تھے، پھر کیا رکاوٹ تھی کہ ان کے لئے طاکف کا بنا ہوا ایک چڑے کا بی خیمہ نصب کیا حمیا؟

انھوں نے فرمایا کہ بیٹے! کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ حضرت ابوعبیدہ ثالث کا اللہ گات کے لئے تواضع اورا کساری کے اظہار کے طور پر تھا اور کسر نفسی تھی کہ وہ دنیا کی زیب وزینت میں رفبت اور دلچی نہیں رکھتے ہیں، نیز رومیوں کو یہ بات باور کرانا مقصود تھی کہ مسلمانوں کا ہدف ملک گیری اور دنیوی مال واسباب ہرگز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی خواہش کے لئے الڑتے ہیں، جنگ سے ان کا مقصد دین کی نصرت کے لئے الڑتے ہیں، جنگ سے ان کا مقصد دین کی نصرت اور اللہ کھاتی کی مثانا ہی ہوتا ہے جس سے وہ اُخروی اجر وثواب کے طالب ہوتے ہیں۔

مزید فرمایا: بیٹا! مسلمانوں کی حالت بیتی کہ جب وہ رومیوں کے کی شہر میں اتر تے تو اپنے پرانے فیے بی اپنے لئے نصب کراتے تھے اور مال فنیمت میں ملنے والے فیموں کو ان سے بچھ فاصلے پر نصب کر کے ان میں مکوڑوں کو با عمد دیا کرتے تھے یا ان میں اسلح، زر ہیں، ڈھالیں پیش قبض اور دیگر سامان جنگ و فیرہ رکھ دیا جا تا تھا اور ہم میں سے کوئی فض ان فیموں کے قریب تک نہ جا تا تھا۔ بسااوقات اگر بارش ہوتی اور ہم میں سے کوئی فض بارش میں بھی بھی بھی بی موتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں خالص اللہ بھی کا نام فیس لیا گیا ہوتا تھا اسلم ہوتا تھا تھی۔ بی حال اسلم اور ہھیا روں کا تھا کہ ہمارے ساتھی خالی ہاتھ اور نہتے کے مسلمان ان فیموں میں موراخ کر کے اور ڈور کا مشلمان کھور کی مخلیوں میں سوراخ کر کے اور ڈور کی مشلموں میں سوراخ کر کے اور ڈور کی میں پر دکر اس سے اپنی در ہیں تیار کر کے بہن لیتے تھے مرکھار کی زرہوں کو استعال کرنا پہند نہ کرتے تھے۔

#### حضرت خالد بن ولید نظافا کی فوج کا دمشق پرحملہ کے لئے جنگی مشتیں

ملامدواتدی مکف کسے ہیں: جب صرت ایومیدہ بن جراح طالا" باب جاہیے" بی مے تو انحول نے اپی فرج کو جگ کے تو انحول نے اپی فرج کو جگ کے تا ہوں کہ ایک کے تا ہوں کا تھے دیا ہوں اور کا گلائے صورت بن یہ بنان طالا کو طلب فرا کر جاست کی کہتم ایست کو سے کو سے کر" باب الصفیر" پر می جاز، اپی قوم اور آ دیون کی مناهد پر امیر دیا اگر شرک اعدے کوئی اسپند دستے کوئی مناهد کا کر شرک اعدے کوئی مناهد کا منافق کا مناهد کا کر شرک اعدے کوئی مناهد کا منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کا منافق کے اعدے کوئی منافق کے منافق کی منافق کی منافق کی منافق کے منافق کے اعدام کوئی منافق کی منافق کی منافق کے منافق کے منافق کی منافق کے منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کے منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کے منافق کی منافق کی منافق کی منافق کے منافق کی منافق کے منافق کی کر منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی کر منافق کی کر منافق کی کر منافق کی کر منافق کی منافق کی منافق کی کر منافق کی کر منافق کی منافق کی کر منافق کی کر منافق کی کر منا

تممارے مقابلہ کے لئے خروج کرے اور تم محسوں کرو کہ ان کا مقابلہ ہیں کرسکو سے تو فورا مجھے اطلاع وے دینا، میں انثاءالله الله الله المكتمار التي كمك بي دول كا

ازال بعد حصرت شرحيل بن حسنه والله كاحب رسول مُلله كوطلب فرمايا اوران كود باب توما" برمتعين كرتے ہوئے ہدایت کی کہ بہت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینا کیونکہ سنا ہے اس دروازے کا حاکم "توما" بہت ہوشیار اور دلیرا وی ہے، وہ اپنی توم کا سردار اور بادشاہ، شاہ روم برقل کے دربار میں اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ ہے بہت مجوب ہے۔ای وجہ سے ہرال نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کردی تھی۔اگر ' توما'' تم پر حملہ آور ہوتو فورا مجھے اطلاع کر دينا، من انشاء الله الله الله عماري مدد كو پېنچون گا۔

حضرت شرحبیل بن حسنہ میالائے خواب دیا کہ میرے سیاہیوں میں ایسا کوئی مخص نہیں ہے جس براس کا حیلہ چل

مجرآب نے حضرت عمرو بن عاص بن وائل مبی دالله كوطلب فرماكرتكم ديا كدا \_عمرو ثالميًا بتم اين وست كو لےكر "بابِفرادلین" پر پہنے جاد اور اس طرف کی حفاظت تم پرلازم ہے اورتم نے وہاں سے ادھرادھر نہیں ہونا کیونکہ میں نے سناہے کہاس میث کی طرف بہادران توم اوران کے میروجمع ہیں۔

حضرت عمرو واللظ فے عرض کیا: مجھے میتھم بسروچیٹم قبول ہے پھر آپ اپنی رجمنٹ کو لے کر باب فرادیس کی طرف

مجراس کے بعد حضرت خالد بن ولید ناتی نے حضرت قیس بن مہیر ہ ناتی کو بلا کر فرمایا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ"باب کیمان" کم پر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ آپ نے لشکر کاخمس لینی پانچواں حصہ روانہ کیا چنانچہ آپ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشریف لے مجے۔

علامه واقدى مُسلطة كلصة بين: دمثق كا " باب مرقش" معفل ربتا تفااوراس يرجنك وقال نبيس بوتا تعا، اس وجه عرب اس باب كوباب السلامة "امن كيث من يخت

اس انظام کے بعد حضرت خالد بن ولید اللظ خود باتی فوج کو لے کر" شرقیہ کیٹ" پر فروکش ہو مجے اور حضرت منرار بن ازور دان کو بلاکر دو ہزار کالشکر دیا اور ہدایت کی کہتم فرنٹ پر رہواور دشمن کی نقل وحرکت کی اطلاعات

<sup>•</sup> أيك توش إب الغرج" بمي آياب - (مترجم عنى عنه)

<sup>•</sup> لاجتك انغارميش فراجم كرنے والے حاظت كرنے والے الى فرند كوراور جاول ديست كوظيعه كيتے بي - (مترجم على عنه)

این اس دستے کے ہمراہ شیر کے جاروں طرف مشت لگاتے رہواور تممارے اس موبائل دستے کو اگر مشت کے دوران میں کوئی مشکل مسوری ہوتو مجھے فوری اطلاع کر دینا، جو پچھاس دفت مناسب ہوگا میں اس کا اہتمام کر دوں گا۔

آپ نے جواب دیا کہ بیکام تو میرے خمیر کے خلاف ہے کہ ش لڑائی اور جنگ کوچیوڑ کرا نظار کروں اور آنے والی مدد کی راہ تکنا شروع کر دوں! اس طرح ہماری قوت بٹ جائے گی اور دوسرا آنے والی امداد پر انحصار کی پالیسی مجھے قطعاً پندنہیں، جو پچھ ہوا میں خودا سے دست و بازو کے زور پر کروں گا۔

حضرت خالد نظفت نے فرمایا: انجھا! آپ پی صوابدید کے مطابق جو بہتر سیجھتے ہیں، آپ کواتھارٹی اورا نعتیار ہے، حتی المقدور لژنا۔ حضرت ضرار نظفت نے کہا: اگر ایسا ہے تو لیجئے بسم اللہ ہم چلتے ہیں اللہ حافظ! چنانچہ آپ حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ (فوجی ترانہ کی کونج اور دھنوں میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے): ' ترجمہا شعار:

- اےدمثق! جس وقت ضرار تیرے پاس پنچ گانو تیرے لئے ایک بہت بری بابی لے کرازے گا۔
- ک میں عنقریب کاٹ دار تیز مکوار سے گردنوں میں ضربیں لگاؤں گا۔ گردنیں اڑانے والی بیمکوار بہت قاطع ، نی اور چیکدار ہے۔
- اے دمثق! میں بہت جلد تیری سرزمین پرآ کر تیرے ہر طرف جنگ کی آگ بھڑکا دوں گا اور دشمن قوم پر الی تیراندازی کروں گا کہ اس کوایک بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا۔

حضرت ضرار اللظ برجزیدا شعار پڑھتے ہوئے چل رہے ہتے تو ایسے لگا تھا جیسے ایک شیر بھرا ہوا ہے یا خطرناک چیتا جارہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اللظ مشرقی دروازے پرموجود رہے۔ آپ کی قوم نے وہاں روی سپاہیوں پرحملہ کا پروگرام بنایا تو جب الشکر اسلام نے بیوضع اختیار کی اور جنگ کے لئے آ بستہ آ بستہ آ ہے بڑھنے گئے تو المل ومثن نے بھی تہی کرایا کہ آخری آ دی تک آخیں جنگ کرنی ہے اورا پی حورتوں اور بچل کوسلامت رکھنا ہے۔ اس کے بعدانحوں نے تیروں کی بارش برسا دی اور پھرتو دونوں طرف سے جناول اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے اس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جناول اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے سے جناول اور مقالع کی بھی ہوگئے۔

#### حضرت ابو بمر والله كاخطآنا

ای اثناه می معیرت مبدالرمن بن جید طافتد بد منوره سے صفرت ابویکر مدیق طافته کا کتوب کرای لے کر بھال پنچ اور انھوں نے جنگ والی سمت کا زخ اعتبار کیا۔ چنا مجد شرق کیٹ پر صفرت خالد بن ولید طافقت ان کی طاقات موکی جہاں آپ کے بحد ساتھی معربت رائع بن میں ویالا کی معید شر الابنی طاف است کے بحد ساتھی معربت میدالرمنی طاف است کے بعد ساتھی معربت میدالرمنی طاف است کے بعد ساتھی معربت میدالرمنی طاف است کی معید میدالرمنی طاف است کی معید میدالرمنی طاف است کے بعد ساتھی معربت میدالرمنی طافت کی معید میدالرمنی کی معید میدالرمنی طافت کی معید میدالرمنی کی معید کی معید میدالرمنی کی معید میدالرمنی کی معید میدالرمنی کی معید کی معید کی معید میدالرمنی کی معید کی

مسلمان تمام دن جنگ میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی چھانے گئی تو دونوں فریق متفرق ہو گئے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازہ پر متعین رہا، جہاں اس کی ڈیوٹی گئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید تالی نے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازے پر بھیجا اور لوگوں کو پڑھ کرسنایا گیا۔مسلمان کوامدادی دستوں کی آمد کی خبر سن کر بے حدفر حت اور خوشی ہوئی۔

# مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد

لوگوں نے ساری رات منے کی جنگ کے لئے تیاری میں گزار دی اور باری باری پہرہ دیتے رہے۔حضرت ضرار بن از در ڈٹائٹڑنے رات بھر آ نکھ لگا کر نہ دیکھی، وہ برابرا پی فوج کے گردگشت پر رہے کہ مبادا دیمن شہر سے لکل کرمسلمانوں پر اچا تک کہیں حملہ نہ کر دے یا ہرقل کی طرف سے آ نے والانشکران پر آ کر شب خون مارے اور یہ بے خبری میں دھر لئے جا کیں اور مسلمانوں کا نقصان ہو!

علامہ واقدی ﷺ لکھتے ہیں: مسلمانوں نے رات بھر''نعرہ کلیر اللہ اکبر'' کی آ وازوں سے فضا کو گرمائے رکھا، ادھررومی عیسائی بھی اپنے مخصوص شعار بگل اور تھنٹیوں سے شور کرتے رہے اور انھوں نے قلعہ کی چار دیواری پراس قدر مشعلیں جلار کھی تھیں جس سے ایسے لگتا تھا جیسے دن چڑھا ہوا ہو۔

علامہ واقدی مینید کلھتے ہیں: مجھے بیر وایت پیٹی ہے کہ اہل دمثق اپنے اربابِ حکومت اور اکابرین کے پاس اسٹھے ہوئے اور ان سے مشورہ کیا کہ انھیں کیا کرنا جائے۔

بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مصالحت بہتر ہے اور ہماری رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کر کے ان سے صلح کر لینی چاہئے، ہم میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجنادین میں بادشاہ برقل کا لفکر موجود تھا، اس اور قداد کے باوجود اس کے علاوہ بطارقہ، اراحیہ، قیاصرہ غرضیکہ برقبیلہ کے فتی نوجوان سپاہی موجود تھے، گراتنی کثر ت اور قعداد کے باوجود اس جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھم سکم برتھے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ میں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے بھلہ بیسیا جاتا ہے اور ہم ان لفکروں سے کوئی زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے خود کا دلہ کرائیں۔

بعض نے بیرائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داباد جزل تو ما سے سامحالمہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان لیکس نے بیرائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داباد جزل تو ما "سے اس معالمہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہی برخ است کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہی برخ است کی فات ہے کہ دوہ اس بحران سے نکالے میں ہماری

#### رومیوں کا سردارتو ماکے پاس جانا

راوی کابیان ہے کہ بیسب مل کر'' جنرل تو ان کے دروازے پرآئے تو وہاں سلح سابی پہرہ دے رہے تھے۔انھوں نے دریافت کیا کہتم لوگوں کے کیا عزائم ہیں؟ آنے والوں نے بتلایا کہ ہم کگ ہرقل کے واماد'' جنرل تو ہا'' سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض سپاہی اجازت لینے اندر چلے گئے اور ان کو اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے پر بیلوگ اندر وافل ہوئے، جنرل تو ما کے سامنے زمین کو چوم کرانھوں نے اس کی تعظیم کی ، تو ما ان پر بہت خوش ہوا اور بیٹنے کا تھم دیا۔ وہ بیٹھ گئے گران کے چروں پرغم اور پریشانی عیاں تھی ، یہ لوگ بہت سخت پریشان سے پھر تو ما ان کی طرف متوجہ ہوا اور دیافت کیا کہ آئی اندھیری شب میں تمھارے آنے کا سبب کیا ہے؟

انموں نے کہا: اے ہمارے سردار! اے جہال پناہ! اوراے ہمارے فریادر س اور دیکیر! ہمارے شہرول پرمعیبت نازل ہوئی ہے اورا فقاد آپڑی ہے، ہم آپ کی مدداور دیکیری کے طالب بن کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کیونکہ ہم اکیلے اس معیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت وطاقت اور سکت اپنے اعد نہیں پاتے۔اس لئے ہم اکشے ہوکر آپ کے پاس آ مجے ہیں اور آپ پر ہمیں اعتاداور مجروسہ ہے کہ جس طرح بھی مناسب ہوا آپ ضرور ہماری مددکریں گے!

اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عربوں سے ملح کرلیں اوران کے جو بھی مطالبات ہیں، ان کو مان لیں اور دوسری مورت یہ ہے کہ آپ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے ذریع ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے ذریع ہے مسلمانوں کو جارے شہروں سے دور کریں اور ہمارا ان سے بچاؤ اور دفاع کریں کیونکہ اس وقت ہم بالکل ہلاکت اور جابی کے کنارے پر کھڑے ہیں اور خطرات کے بادل ہمارے سروں پرمنڈلارہے ہیں۔

#### ومثن والوں كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان

الل دشت نے جب جزل تو ما کی با تیں سنیں تو کئے گئے: اے سردار! آپ نے مسلمانوں کے متعلق فلا اندازہ لگا رکھا ہے، مسلمان بڑے تخت ہیں آپ نے ان کے بارے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں اور آپ نے ان کے متعلق جو کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، فوج مسلم کا مورال اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے اور ان ہیں سے سب سے چھوٹا مخص اور سب سے کم زور آ دمی بھی ہمارے دس سے بیس آ دمیوں سے بودھو کو لڑسکن ہے اور ان کا قائدتو کو لی بکا ہمارے میں ہمارے دس میں ہمارے کی طاقت ہی نہیں رکھتا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے مال اور ہماری جا نیں مخفوظ رہیں اور آپ اگر واقعی ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی اور ہماری جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی میں ہوگئیں۔ رکھتے ہیں، تو آ سے ہمارے ساتھ میدان میں تعلیں اور ان مسلمانوں کے یا توصلے کر لیں یا پھر ہمارے ساتھ میران کی مقابلہ کریں۔

تومانے جواب دیتے ہوئے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان سے تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو، پھر دوسری چیزیہ کہ تمھارے پیچے بیشہر موجود ہیں جن میں قلع اور پناہ گا ہیں موجود ہیں۔ تیسری بات بیہ ہے کہ تمھارے پاس اس طرح کے دیگر شہر بھی بات بیہ ہے کہ تمھاری نفری کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمھارے پاس ہر شم کا اسلحہ بتھیا راور ذیر اور دوسرا جنگی سامان وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف تمھارے دشمن کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ لوگ نظے باک اور نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی قائل ذکر اسلحہ ہے نہ جنگی ساز وسامان!

اللي دمش نے کہا: اے سردار! ان کے پاس ہمارا ہی ساز وسامان اور بے شار ہتھیار موجود ہیں کیونکہ جنگ فلسطین میں 'روہیں' کے فشکر سے ،اور بھرہ کی لڑائی ہیں 'کاوس' سے مقابلہ کے وقت اور بیت کھیا کے پاس جزل ' عزرائیل' کے ساتھ مقابلہ کے دوران میں ہمارا بہت سارااسلے ان مسلمانوں کے ہاتھ دگا ہے۔ لہذا ان کے پاس خودہم سے چھینا ہوا اسلح اور جنگ سورا میں جوانھوں نے ' 'بولس' اوراس کے بھائی سے اسلح اور جنگ ساز وسامان موجود ہے، پھر نہتے کہاں ہیں؟ اور جنگ سورا میں جوانھوں نے ' 'بولس' اوراس کے بھائی سے سامان پکڑا تھا۔ علاوہ ازیں اجنادین میں بہت سامان جنگ ان کو حاصل ہوا کیونکہ ہمارے اموال اور آدمی بھی انھوں سامان پڑا تھا۔ علاوہ ازیں اجنادین میں بہت سامان جنگ ان کو حاصل ہوا کیونکہ ہمارے اموال اور آدمی بھی انھوں نے وہاں پکڑے نے تھے، کین وہ اس اسلح کوا ہے دفاع اور حفاظت کے لیے استعال میں اس لئے نہیں لاتے کہ وہ کوئی پرواہ بی نہیں کرتے کہ ہم ان سے تعداد میں زیادہ ہیں اور نیز ان کے نبی ( مناق ہم) نے ان سے فرمایا ہے کہ ان کے دب بھی کا اور جو مسلمان قبل کر دیا جائے، وہ جنت میں جائے گا اور وہاں سرمدی زیرگی یائے گا۔

ال وجدسے وہ ہم سے نظے بدن اور نظے یاؤں ہر طرح الرح میں تاکدوہ اللہ علی کے راستہ میں لڑکر جنت کی Hartat.com

اعلی نعتوں کو حاصل کرسکیں جیسا کدان کے نی ( مُؤَثِرُمُ ) نے ان سے کہا ہے۔

توماان کی با تیں من کرہنس دیا اور کہنے لگا:تمھاری انہی باتوں نے اور اس سادہ لوگ نے تو ان مسلمانوں کواس قدر دلیر کیا ہے۔ اس طرح کی با تیں تمھارے افہان میں بیٹے گئی ہیں جس کی وجہ سے بید کمتر اور غلام لوگ تمھیں مار نے لوشے پر حریص ہو گئے ہیں، اگرتم صدق دل سے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ضرور ان پر عالب آ جاتے۔ کیونکہ تم ان سے کی گزازیادہ ہواور وہ لوگ تعداد میں بھی تم سے کم ہیں اور ہیں بھی کمزور۔

انھوں نے کہا: جناب! آپ جیسے بھی ممکن ہو، یہ مصیبت ہم سے دورکر دیں اور آپ ایک بات یا در کھیں! اگر آپ نے خود جاکران کو ہم سے نہ روکا تو ہم ان کے لئے اپنے دروازے کھول دینگے اور پھروہ جو بھی ہم سے مطالبہ کریں گے اس پرہم ان سے صلح کرلیں گے۔

تومانے جب ان کی تفتگوئ تو دیر تک سوچ میں ڈوہار ہااوراس کے دل میں تویا بیخوف پیدا ہو گیا بیلوگ واقعی ایسا کریں مے! پھرسوچ بیجار کے بعد کہنے لگا:

تم فکرنہ کرو، میں عربوں کا منہ تم سے موڑ دونگا، ان کے سرداروں میں سے ایک ایک کو پُمن کرقل کر دوں گا، میں صرف بیرچا ہتا ہوں کہتم میرے دست و باز و بنواور میرے سامنے ایسے لڑو کہ جھے خوش کر دو، اس طرح تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔

انموں نے کہا: ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ کے آ مے ہوکرائریں مے ادراس وقت تک ہم اڑتے رہیں مے جب تک ہمارا آخری آ دی زندہ ہے!

اس نے کہا: اچھاتو پھرمنے تو م کو جنگ کے لئے لئے آؤتو ہم ای وقت عرب پرایک بوی مصیبت نازل کردیکھے۔ بیلوگ واپس لوٹ آئے اور اس کے شکر گزار تھے اور مسلسل قلعہ پر پہرہ دیتے رہے، بُرجوں اور دروازوں پر آگ جلائے رکمی اور'' جنرل تو ما'' کے انتظار میں انھوں نے رات گزار دی۔

ادهررسول الله عَلَيْنَ كَامَاب الله مراكز اور مقامات من رات "لا إلله ولا الله محمد رسول الله عنون الله" كا وردكرت رب اور فعنا، الله اكبر ك نعرول سے كونجى ربى اور سحاب كرام عَلَيْنَ بشير و عذير صنور عَلَيْم بر دروو وسلام يرجة رب و عندي مناه الله اكبر ك نعرول سے كونجى ربى اور سحاب كرام عَلَيْم بشير و عذير صنور عَلَيْم بردوو وسلام يرجة رب

حضرت خالد بن ولید والامتام "ور" میں خواجمن، بھل اور مال فنیمت، جود منول سے مامل ہوا تھا، کے پال موجودر ہے۔ حضرت رافع بن عمیرہ المائی عالا مشرقی میٹ پالکار دھ وغیرہ میں متے تمام رات لوگ بایرے اور چاگا

يررب، يهال تك كه جركا وقت بواتو براميرن ايي ايي يونك كونماز باجماعت يزحاني ـ

معزت ابوعبیده تالان نے ہمی باب جابیہ پراپ ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس کے بعد پیش قدمی کا امردیا اور فرمایا:
جنگ ہے دل تک نہ کرنا، آج تکلیف اُٹھاؤ کے لوکل راحت پاؤ کے اور وہ بہت بڑی راحت ہوگی، تیرا ندازی احتیاط
ہے کرنا کیونکہ تیر پچھ لو نشانہ پر لگتے ہیں اور پچھ خطا چلے جاتے ہیں اور گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ کیونکہ اللہ کھانے کے دشمن تم
ہے او فجی جگہ پر ہیں اور ان کے لئے تمھاری نسبت تیر چلانے میں زیادہ آسانی ہے، تم ایک دوسرے کی ہمر پورا مداد
کرتے رہنا۔ ثابت قدمی سے لڑنا اور مبر کا دائن ہاتھ سے چھو شے نہ پائے۔

# ملمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا ہے

رادی کا بیان ہے کہ بیلوگ ڈھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ کر پیدل بی دشمن کی طرف چل دیے، ادھر حضرت بزید بن ابی سفیان ڈاٹٹو ''باب صغیر'' سے، حضرت قیس بن مہیر ہ ڈٹاٹٹو ''باب کیمان' سے، حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹو ''باب شرقی'' سے حضرت شرحبیل ڈاٹٹو ''باب تو ما'' سے اور حضرت عمرو بن عاص''باب الفرادیس'' سے دشمن کی طرف بوھے۔

علامہ واقدی مُولِیٰ اپنی پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن قیس دُلِیُن بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد ماجد، حضرت قیس دُلِیٰ نیا سے بوفتوح شام کے وقت فاتحین میں حاضر ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا اور عرض کیا کہ دمشق کے عاصرہ کے وقت آپ حضرات گھوڑ وں پر سوار ہتھے یا پیدل ہتھ؟

انموں نے فرمایا کہ حضرت ضرار بن از در ٹاٹلا کے دو ہزار سواروں کے ماسوا، جواس معرکہ کے دفت پورے لشکراور شہر کے گردگشت پر سے تاکہ دشمن اچا تک حملہ نہ کر دے، باتی سب حضرات پیدل ہی لا رہے تھے۔ حضرت ضرار ٹاٹلا جب کی دروازہ پر چنج تو مخبر کرلوگوں کو جنگ کا شوق دلاتے اور اللہ کا تھی کے دشمنوں سے جہاد کی ترغیب دیے اور فرماتے ک

### جنگ شروع ہوگئی

ساتھ بی تیراندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ قلعہ والوں کی طرف سے سنگ باری شروع ہوگئ۔ عرادات (پھر سینیکے کا آلہ) اور منجنیقوں سے پھر سینیکے جانے گئے، مسلمانوں نے مشرکین کی طرف سے نازل ہونے والی اس آفت اور مصیبت پرنہایت صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا اور ٹابت قدم رہے۔

بادشاہ ہرقل کا داماد 'جزل توما' ' ' توما گیٹ' سے جوائی کے نام پر رکھا گیا تھا، باہر آیا، ' 'جزل توما' ان رومیوں بیل ایک عابد، راہب، زاہد، ناسک شخص تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بہادر اور وانا بھی تھا مشرک مما لک بیل اس جیسا عابد اور زاہد کوئی نہیں تھا قوم اس کی بڑی تعظیم کرتی تھی اس دن جب وہ اپنے کل سے باہر آیا تو اس نے اپنے سرکے ادپر بڑی صلیب بلند کرر کھی تھی جسے اس نے مُن کے اُوپر گاڑ دیا۔ بطارقہ، اراحیہ اور بڑے بڑے نھرائی اس کے اردگر و کھڑے تھے۔ ایک صاحب معرفت آدی نے آجیل کو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی اس نے صلیب کے پاس رکھ دی۔ اس وقت قوم نے چلانا شروع کر دیا اور ان کی آوازوں نے شدت اختیار کرلی۔ توما آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ انجیل کی سطروں پر رکھ کریے دعا پڑھنا شروع کی:

"اللهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ وَانْصُرْنَا وَلَا تُسَلِّمْنَا وَاخْذُلِ الظَّالِمَ فَأَنْتَ بِهِ عَالِمٌ اللهُمَّ اِنْنَا نَتَقَرَّبُ اِلْيَكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإَيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُمَّ اِنْنَا نَتَقَرَّبُ اللهُ اللهُ عَوْتِيَّةً وَهُوَ الْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلْ مِنْكَ بَدَأُ وَالنَّكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ انْصُرْنَا وَالْاَفْعَالَ اللّهُ هُوْتِيَّةً وَهُوَ الْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلْ مِنْكَ بَدَأُ وَالنَّكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ انْصُرْنَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."
عَلَى هُو لاَهِ الظَّالِمِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ كَانَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

میں موجود شخص تنصیل سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپنی زبان میں کرتے تو روماس ماکم بھروہمیں اس کا

انوں نے اپنے مقیدے کے معالی معالی کی درجرج کی تعرب میں ان اور marfat.com حضرت رفاعہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: رومیوں کی کفریہ با تنیں اور حضرت عینی بن مریم الظفیلا پران کا فروں کی جموثی متنتیں سن کرمسلمانوں نے اللہ ﷺ کی بناہ ما تکی ۔ حضرت شرحبیل ٹاٹٹؤ اوران کے ساتھی مسلمان حملہ کے ارادہ سے دروازہ

ی طرف بردھے کیونکہ آپ کو جزل تو مالعنتی کا وہ ( کفریہ) قول بہت گراں گزرا تھا۔

آپ نے فرمایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰ بن مریم اللہ ﷺ کنزد یک معنرت آپ نے فرمایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰ بن مریم اللہ ﷺ کو ندی عطافر مائی اور پھر جس آ دم الطبیح اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ مسلم کے اللہ مسلم کے اللہ مسلم کے اللہ مسلم کے اللہ کا اللہ کے اللہ مسلم کے اللہ کا اللہ کے اللہ مسلم کے اللہ مسلم کے اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کیک کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کو کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا اللہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کے

# جنك دمشق اور حضرت ابواً بان بن سعيد دفائظ كي شهادت

ملعون عیسائی سپرسالار "قیا" اس دن اتی تخی اور بے جگری سے اثرا کہ اس سے پہلے اس کو بھی کسی نے اس طرح زردست ہمت اور زور سے جنگ کرتے اور اثر تے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر پھراؤ کیا اور وہ تیروں کی مسلسل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے ۔ سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی مسلسل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے ۔ سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی سعید بن العاص ڈٹائٹو بھی تھے، آپ کو زہر میں بچھا ہوا ایک تیر لگا، آپ نے اس مسموم تیرکو تھنے کر نکال دیا اور اپنی عمار سے اس جگہ کو مضوط با ندھ لیا تا کہ زہر بدن میں آگے نہ پھیلے گرتیر چونکہ بخت زہر بلا تھا، آپ نے اس کا اثر اپنی جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا کی دوائی لگا تا چاہی گر حضرت ابان بن سعید ڈٹائٹو نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم پر دوائی لگا تا چاہی گر حضرت ابان بن سعید ڈٹائٹو نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم سے عمامہ کو مت کھولی کے ونکہ آگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کہنے اللہ چھنی کی تھی اپنے مولائے کر یم چھنے سے عمامہ کو مت کھولیں کے ونکہ آگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کہن اللہ چھنی کی تھی ایش ، وہ جھے لگری اللہ چائی کہن سے امیار شہادت نی سیل اللہ )، وہ جھے لگری ہوتے نظر آتی ہے اور جس چیز کی میں اپنے مولائے کر کیم چھن سے آمید کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے لگری۔

تا ہم ساتھیوں نے ان کے روکنے کے باوجود زخم سے پی کھولنا شروع کر دی ابھی وہ پوری کھولنے نہ پائے تھے کہ آپ نے آ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آنگشت شہادت سے اشارہ کیا اور کہا:

"أَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. لهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْلُمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ."

ابھی آپ یہ الفاظ پورے کر بی رہے تھے کہ موت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ .

# شهيداسلام حفزت ابوابان بن سعيد خالفهٔ كى بهادرز وجدمحر مه كاواقعه

حضرت ابوابان بن سعید نظاف کی شادی نگی مقام اجنادین میں حضرت اُم ابان بنت عقبہ بن ربید نظاف ہو ہوگی تھی اور آپ کے ہاقوں سے بنوز مہندی کا رنگ اور سرے عطری خوشبو بھی زائل ندہوئی تھی کہ آپ کواپنے بہادر شوہری شہادت کی خبر سنی پڑی ۔ اُم ابان ایک نہایت بہادر خاتون تھیں اور پیدل لڑنے والی عورتوں میں سے ایک دلیر عورت تھیں ۔ آپ کا تعلق ایک جانباز اور شجاعت و بہادری میں مشہور خاندان سے تھا، جب انحوں نے اپنے شوہر تا ہداری شہادت کی خبر سنی تو اپنے لیے دامنوں میں اُلجھتی پڑتی شوہر کی لاش کے پاس آ کمڑی ہوئیں۔ آئمیں دکھ کر، جبکہ دو ابھی میدان جنگ بی میں شے، نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے لئے اجر واقواب کی طلب کار ہوئیں اور ان کی زبان سے اس سخت صدمہ کے وقت بھی کسی نے اس کلمہ کے سوا بھوئیں سنا:

آپ کو جوعطا ہوا ہے، مبارک ہو! آپ رب العالمین کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں جہاں آپ کو موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی کے جور کے گئے میں ملایا تھا، گھر جُدا کر ایک گھول والی گورے چے رنگ کی حور ہیں ملئے والی ہیں، اس خدا وی قد وس کے پاس جس نے ہمیں ملایا تھا، گھر جُدا کر دیا، چونکہ میں آپ کی مشاق ہوں اس لئے میں اللہ کھائی کہ میں کہ ہوں کہ میں اپنی پوری جدوجہدے آپ سے ملئے کی کوشش کروں گی، کیونکہ دنیا میں ہم دوٹوں ایک دوسرے کو اچھی طرح ندد کھے سکے اور ندار مان پورے ہوئے تھے۔ اللہ کھی کو بھی منظور تھا، ہمارے مقدر میں کہی زعری کا مکدر ہوجانا لکھا تھا! اب میں نے اپنے اُوپر حرام کر لیا ہے کہ آپ کے بعد جمعے کوئی شخص میں کرے۔ میں نے اپنی جان کو اللہ کھی کے داست میں وقف کر دیا ہے میں آپ سے بہت جلد ملوں کی اور میں امید کرتی ہوں کہ بیم مقصد جلد ہورا ہوجائے گا۔

کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ مبروقل کرنے والی خاتون کوئی و کھنے میں نیس آئی، اس کے بعد صفرت ابوابان بن سعید ظائلا کا اس جگہ کفن وَن کا اجتمام کیا گیا۔ صفرت خالد بن ولید ظائلات آپ کی تماز جنازہ پڑھائی اور مسلمانوں نے آپ کو پر وخاک کیا۔ آپ کی قبر شریف مشہور ہے۔ صفرت ام ابان ظائمہ آپ کو پر وخاک کرنے کے بعد نہ تو روئی اور نہ بی آپ کی قبر پر مشہریں ملکہ سیدھی خیرہ میں آپ کی، جھیار ہے اور و حاتا باعرها (فاب بینا) توار باتھ میں فی اور باید بدل کر صفرت خالد بن ولید ظائل کے علم میں فائے اخر مسلمانوں کے ایک کر ساتھ جا کر فل کی ۔

لوکوں سے ہو چھا کہ میرے شوہرکوکون سے دروازے پرشہید کیا میا؟

انموں نے بتایا کہ ' تو ما کیٹ ' پر جوشاہ روم ہرقل کے داماد کے نام پر رکھا ہے اور مشہور ہے اور قل مجی ' وقو ما' بی نے

یہ سنتے ہی آپ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈگاٹؤ کے لئنگر کی طرف چل دیں اوراس میں جا کر کھل مل مینیں اور سخت جنگ وقال کیا۔ آپ تیراندازی میں بہت بڑی ماہر تھیں۔

حضرت شرحبیل بن حسنه دلانتئ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دمشق کی جنگ کے دن''باب تو ما'' پرایک مخفس کوصلیب اٹھائے دیکھا جو'' تو ما'' کے آئے آئے چل رہا تھا اور وہ ہماری طرف اشار سے کرتا اور منا دی کرتا تھا اور کہتا تھا:

"اللهم انْصُرْ لهٰذَا وَمَنْ لَاذَبِهِ اللَّهُمَّ اظْهَرْ لَهُ نُصْرَتَه، وَأَعْلِ دَرَجَتِهِ"

''اے اللہ ﷺ! تو اس صلیب کو اور جس نے اس کی پناہ لی ہے اس کو فتح عطا فرما دے اور اس کی پناہ لینے والوں کو غلبہ عطا فرما اور اس کو مربلندی عطا فرما!۔''

### جزل توما كاميدان جنگ مين أترنا

حضرت شرصیل بن حسنہ دلائڈ بیان کرتے ہیں میں ابھی اس کی طرف دکھے ہی رہا تھا کہ اچا تک اُمِ ابان دلائا نے ایکھانے ایک ایبا تیر مارا کہ وہ اس مخص کے بدن پر جاکر لگا اور نشانہ خطا نہ ہوا اور ساتھ ہی صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی وہ ہماری طرف گری اور میں گویا اس کے جواہر کو چیکتے ہوئے دکھے رہا تھا۔ ہم میں سے ہر مخص اس کی طرف تیزی سے بردھا تا کہ اس کو اٹھا ہے۔

وشمن خدا'' تو ما'' نے جب دیکھا کہ لوگ صلیب کی طرف کثرت سے بڑھ رہے ہیں، تو اس کوا پی رسوائی اور ذلت کا احساس ہوا اور اس کو یقین ہو چلا کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ اس کا کفر اس وقت اور تیز ہوا اور اسے بیہ بات سخت نا کوارگزری، اس نے ول ہیں سوچا کہ بادشاہ روم کو جب اس چیز کی اطلاع پنجی کہ'' صلیب اعظم'' مجھ سے سلب ہوگئی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور ہوا در مسلمانوں کے تبضہ میں چلی کئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے تبضہ میں جلی گئی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے تبضہ میں جاتھ میں سے خاطب ہوکر کہنے لگا:

جس کومیرے ساتھ چلنا ہو، چلے اور جس کو بیٹھنا ہو، بیٹھا رہے۔ میں نے تو اب لڑنے کا عزم کرلیا ہے اور ضرور میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
یہ کہہ کروہ تیزی سے بیچے اتر ااور قلم کا ورواز و کھاتے ہی سب سے پہلے میدان میدان

میں لکلا۔ رومی چونکہ اس کی حس، جنگی عزم ،عمدہ فراست اور شدت تملہ سے خوب واقف تنے اس لئے کوئی بھی پیچے نہ رہا اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں،تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح جہار طرف بھیل میے۔ اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں،تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح جہار طرف بھیل میے۔

کہتے ہیں کہ مسلمان صلیب کو لینے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مشغول تھے کہ ادھر رومی چینے چلاتے دروازے سے باہر لکلنا شروع ہوئے۔شور برپا ہے، مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکے کرایک دوسرے کو خبردار کیا اور جب ان مسلمانوں نے رومیوں کی اپنی طرف پیش قدمی کو دیکھا تو صلیب حضرت شرصیل بن حسنہ شاہنے کے خبردار کیا اور خود دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ دشمن کی طرف بڑھے اگر چہ دروازہ کے اوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش ہوری تھی مگر بایں ہمہ مسلمان اس کی پرواہ کئے بغیرا کے بڑھتے رہے اور رومیوں پرٹوٹ بڑے۔

حضرت شرحیل بن حسنہ مالات نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا: اے لوگو! دروازے سے دور اپنے پیچیے کی طرف ہٹ کرلڑو تا کہتم قلعہ کے اوپر سے کی جانے والی تیراندازی اور پھراؤ سے محفوظ رہو!

بین کرمسلمانوں نے رجعت فہتم ی اختیاری اور پیچے ہٹ کراؤنا شروع کیا اور اس طرح اپنے سروں پر بر سے والے تیروں اور پھروں اور ہھروں اور پھروں سے بدی ضربین لگائیں، یہ مست اون کی طرح اور کوں کو کا شے کو دوڑا پھروں اور مشرکوں اس کے اردگرد دوسرے بہادر سورے بھی موجود تھے۔ حضرت شرمبیل بن حسنہ ڈٹائڈ نے جب اس کی بیرحالت اور مشرکوں کا غلبدد یکھا تو اپنی قوم کو خطاب کیا اور فرمایا:

اے لوگو! اپنے رب سے جنت کی طلب میں اپنی زند کیوں کو بھول جا دُاور اپنے کر دار اور عمل سے اب خالق و مالک کوخوش کر لو! اور بیا بی افتیار کرنے سے ہرگز راضی کوخوش کر لو! اور بیا بی افتیار کرنے سے ہرگز راضی نہیں ہوتا، آگے بروعو! حملہ کر داور دعمن میں تھمس جا دُ اللہ کا تا تا ہمیں برکت دے گا!

# حضرت أم ابان اللهاكے تير سے "توما" كا زخى موكر كرجانے كا واقعہ

حضرت أم ابان الله نے بیہ سنتے ہی اس پر سخت جملہ کیا یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کے قریب کر ڈالا، کمان پر چلہ پڑھا کراس پر تیر برسانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ روی محافظ اس کے قریب بڑھے گئے اور انھوں نے آپ کو نقصان پہنچا تا چاہا اور مرعوب کرتا چاہا گرآپ نے اس چیز کی کوئی چنداں پرواہ نہ کی اور ' بیسیم الله وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُولِ الله ہو'' کی ندا بلند کی (نعرہ تجمیر اور نعرہ رسالت بلند کیا) اور تیر چھوڑ دیا۔ ادھر الله دی کا دشن ' توا'' حضرت شرصیل بن حند فالڈ کے تریب بھی کیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی دا کیس آ کھی بل لگا اور آ کھے کا ندر پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی دا کیس آ کھی بل لگا اور آ کھے کا ندر پھنس گیا اور تیر کھا کروہ چلا تا ہوا بیچھے کی طرف مُوا۔ حضرت آم ابان چھا گئا نے دوسرے تیرکا ارادہ کیا بی تھا کہ چھے روی مرد تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور انھوں نے اللہ چھا کے اس دیمن کو ڈھالوں اور پروں سے چھپا لیا۔ اور حضرت آم ابان جھا کی قوم کے لوگ بھی آپ کی طرف دوڑ ہے تا کہ آپ کو بچا کیں، جب آپ دشمنوں کے شرے محفوظ ہو گئیں تو آپ خاند کی تیر برسانے شروع کر دیے:

ترجمهاشعار:

اے اُم ابان! تواپنے (شوہر) کا انقام لے اور ان دشمنان خدا پر ایک جان لیواحملہ کر، تیری تیراندازی سے رومیوں کے ایک میں ایک شورش اور ہنگامہ بریا ہو گیا ہے بیس نے تشم کھائی ہے کہ ایک نیا معرکہ قائم کروں گی اور اب بیس کھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔ مجھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔

علامہ واقدی مکت ایس: پر معزت ام ایان عالم نے ایک موٹے قوی روی کافر کے ایک تیر مارا جواس کے اللہ میں اور اس کے

الله فالذي المنتن "توما" ببلا تيركها كري اونث كى طرح بلبلاتا اور جلاتا بوا بعاف كمرًا بوا تعا اور قلعه كے دروازے سے اعرد داخل ہو کیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ تالانے اس کی طرف دیکھا تواہیے ساتھیوں سے جع کرفر مایا: تم پرافسوں ہے! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو۔ روی کتاتم سے نی نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کوں برحملہ کر دو۔

مسلمانوں نے ایک تابوتو زحملہ کردیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی حملہ کردیا اور رومیوں کو مارتے مارتے وہ دروازے تک پھنے مسلمان مجاہدین جب دروازے کے قریب محے تو قلعہ کی صیل

سے انھوں نے پھروں اور تیروں کی ہوچھاڑ کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچیے بٹنا پڑا، تاہم مسلمان مجاہدین نے رومیول کے نتمن سوفوجیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے ہتھیار مسلیبیں اور دوسرا ساز وسامان اپنے قبضہ میں کرلیا۔

وتمن خداد اتوما "شريس اس حالت بن داخل موكيا كه تيراس كى آكه بن بيوست بادروه تيراتنا معبوطى سے ائدردمنسا ہوا تھا کہ کل نہیں رہا تھا۔ جب (رومیوں) کے لوگ شھر میں داخل ہو مجئے تو فوراً دروازہ بند کر لیا اور روم سركرده بدياوك" وقوم" كروجع موسكة اوراس اين جمرمت من كاليار عكما وادراطباء في تيركواس كي آكو س لكالنے كى تدابيركيں اورائے تكالنا جا با كرتيرتماك تكلنے كا تام نيس ليتا تما" توما" شدت دردے جي رہا تما اور تيرك تكلنے كى كوكى صورت سجعه بين نيس آتى تقى \_ آخر تيركا لكرى والاحصه كاث كرا لك كرديا ميا اور پيكان آكمه بس ريخ ديا ميا-ی با عرصنے کے بعد کھر چلنے کے لئے کہا کیالیکن بیای جگہدروازے کے اعربیٹے کیا۔ تعوری در کے بعد پجے سکون محسوں كيا تولوكول في دوباره كمريط يرامراركيا اوركها كه بمرب كرة ب كمرجاكرة رام كريس-

#### رومیوں کا تو ما کوسٹے کرنے کا مشورہ

الل دمثل نے کھا: ہائے افسوس! آج ہم پرمصاعب دو چند ہو سے۔ پہلی مصیبت صلیب اعظم کا ہمارے ہاتھ سے جاتے رہنا اور اور دوسری معیبت آپ کی آکھیں تیرکا پوست ہونا ہے، بددونوں معیبتیں آپ کوان کینے لوگون کی طرف سے پیٹی ہیں اوراب اچھی طرح سے جمیں معلوم ہو کیا ہے کہ اس قوم عرب کا نہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ندان کی بركائى موكى الن جلك كي فين ك اسك زياده ديم فيرا جاسكا هديم في يدوال يبلي بى اب ك اسك ركما قنا كريمين ان لوكول من مل كريني جاسية اوروه جريكه ما يكت بين وان كود مدوية جاسيف ياتي متابلدكر كوجم في marfat.com

#### توما كاجواب

'وتونا'' یے تفکون کر فضب ناک ہو گیا اور اس کو بہت ذیادہ فصد آیا اور کہنے لگا: تم پر افسوں ہے بدیختو! قرا ہوش کے ناخن لو! ہماری صلیب اعظم ہمارے ہاتھ ہے جہن گئی ہے، میری ایک آ کھ ضالتے ہوگئی ہے اور میرے خاص قر بی لوگ مارے گئے ہیں، اب بھی ہم اس غلام قوم ہے چٹم پوٹی کریں؟! اور خفت کا مظاہرہ کریں۔ باوشاہ کو جب میری اس غلات کی خبر پنچے گی تو وہ اس کو میری کمزوری اور بحزی کی دلیل سمجے گا۔ بہر حال جھے ان کی طلب میں لگانا ہوگا اور ان سے فلات کی خبر ہونے گئو تھے ان کی طلب میں لگانا ہوگا اور ان سے اپنی صلیب اعظم ہر صورت میں واپس حاصل کرنی ہے اور اپنی ایک آ کھے بدار میں ان کی ہزار آ تھیں لے کر رہوں گا تا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور عثر یب میں ان کے ساتھ ایک ایسا حیلہ اور چال چلوں گا کہ ان کے سردار تک رسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد ان کی جمیت کو تباہ کر دوں گا اور بنتنا مال انھوں نے ہمار الوثا ہے، سب واپس لے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی تبیل بوگی اور اسے پر بی راضی ہو کر بیٹوٹین جاؤں گا بھی بہت بوالشکر تیار کرونگا۔ بار برداری کا سامان اور زاور اہ کھانا پائی ساتھ لے کر تباز اور اس کے بادشاہ ابو بکر کی طرف جاؤں گا اور ان کے قار کومٹا دوں گا ان کی مجدوں کو مسار کردوں گا اور ان کے شہر تباز کو ایسے کونڈر ات اور ویران جنگل اور بیابان میں تبدیل کردوں گا کہ دہاں پیتواور وحثی جائوروں کا مسکن ہواں اُو اپنا جیرا کر یہ اُور ان کے شہر تبار کو ایس اُو اپنا جیرا کر یہ بیا ہور کے بال کی معار کردوں گا کہ دہاں پیتواور وحثی جائوروں کا مسکن ہوار دہاں اُو اپنا جیرا کر یہ کی جو اور دیاں اُو اپنا جیرا کر یہ کو بال کو بات بھوروں کا مسکن ہوار دور اُن اُن کی معبول کو مسال کو مسلم کو اور ان کے شور دیاں اُن کی میار کر بیاد کی مسلم کی مسلم کی اس کو بال کی جو دوں کا کہ دہاں کی تھوروں کی جو دوں کا مسکن ہوار دیاں اُن کی میں کو بال کو بات کی تور کی میں کو بات کو بات کو بات کی جو دوں کا مسکن میں کو بات کو بات کی تور کو بات کی جو بات کو بیک کو بات کو با

پھروہ ملعون قلعہ کے مرکزی دروازے پر چڑھا حالاتکہ آ تھے پر پٹی اس نے اس طرح با عرضی ہوئی تھی، تا کہ اس کی قوم کے حوصلے بلند ہوں اور اس کو دیکھے کرمسلمانوں کا رعب اس کی قوم کے دلوں سے فکل جائے اور اس نے اپنی قوم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا:

مسلمانوں کی طرف سے شمصیں جوصد مات پہنچے ہیں ان سے گھبرانا مت ، مسلیب ضرور ان کو پہپا کرے گی ادرا نھا میں کے ، اگر شمصیں کوئی تر در ہوتو میں اس کا ضامن ہوں۔

اس کی منتگو سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ دوبارہ دلجہ تی سے ڈٹ کرلڑنے گئے، سخت جنگ شروع ہوگئی اور مسلمانوں نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

حضرت شرحیل بن حسنہ والنظ نے حضرت خالد بن ولید والنظ کے پاس ایک آ دی بھیجا تا کہ وہ انھیں یہاں کے واقعہ کے متعلق باخبر کریں۔ آپ نے قاصد کوتا کید کی کہ وہ حضرت خالد والنظ کواس بات سے بھی مطلع کرے کہ جمیں شاہ ردم برقل کے واماد ' تو ان کی طرف سے بے حساب قلبہ حاصل ہوا، لیکن چونکہ ہر جگہ کی بہ نسبت اس مرتبہ جنگ زیادہ زور پر برقل کے واماد ' تو ماری مدد کے لئے مجمد مردان جگہ فی را بھیج دیں، قاصد جب حضرت خالد بن ولید والن کے یاس پہنچا

تواس نے آپ کوتمام امور سے آگاہ کیا، مثلاً: مشرکین سے لڑائی، حضرت ام ابان علائے کے ہاتھ ہے "جزل توما" کا ذخی ہونا اور اس کی آئیکس طرح پھوٹی؟ اور صلیب اعظم کا ان کے ہاتھوں سے کرنا اور مسلمانوں کا اس پر تبعنہ کرنا اور حال صلیب کافکل ہونا،حضرت خالد بن ولید خالف کو میتمام خریں من کرنہا یت فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ اللہ رب العزت كى باركاه بيس بجده شكر بجالات\_\_\_

پھرآپ نے فرمایا: بیعنتی توما، بادشاہ کے نزدیک بردامعزز ہے اوریبی ملعون ہے جوتوم کوسلے سے منع کرتا ہے، بہر حال ہمیں اللہ ﷺ سے امید واثق ہے کہ وہ اس کے معاملہ میں ہمارے لئے کافی ہے۔اللہ سبحانہ و نعالی اس کے شرکو ہم سے دور کردنےگا۔

اس کے بعد آپ نے قاصد سے فرمایا کہتم واپس لوٹ جاؤ اور حضرت شرحبیل نتائظ کو جا کرمیرایہ پیغام دو کہ جس مقام پر میں نے شمصیں متعین کیا تھا اس جگہ قائم رہواورتم میں سے ہردستدا پی اپنی ڈیوٹی میں مشغول رہے اور بیہ مجموکہ میں تممارے پاس بی ہوں اور نیز تممارے ریر ''صاحب'' حضرت ضرار ڈاٹٹؤ شمر کے جاروں طرف گشت لگارہے ہیں، وہ بھی ہمہ وفت تمعارے قریب ہیں۔انشاء اللہ ﷺ اللہ تمعارا کام بکڑنے نہیں دے گا، دلکیرمت ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ برابرلزائی جاری رکھئے۔

كيتے بيل كەقامىدىنے واپس آ كرحفرت بشرحبيل بن حسنە ناڭلۇ كوحفرت خالد بن ولىد ناڭلۇ كاپيغام پېنچاديا۔ آپ نے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاجی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکھی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں ڈیٹے رہے۔ ادھرصلیب اعظم کے مسلمانوں کے ہاتھ لکنے اور جزل توما کے زخی ہونے کی اطلاع حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ کواور دوسرے تمام اسلامی لشکر کے سرداروں کو پہنچ چکی تھی، وہ بھی اس سے نہایت مسرور تھے اور لوگ ہاتی ون مجمی لڑائی میں مشخول رہے جی کے خطہر کا وقت بھی گزر کیا اور عصر کا وقت قریب آلگا تو انھوں نے جنگ بندی کر دی۔ ہر فریق نے اپنی جگہوں کی طرف واپس آنا شروع کر دیا اور اس طرح واپسی تک شام ہوگئی۔قوم نے پہرہ کی ڈیوتی سنبال لی۔آگ روش کردی می اور قرآن مجید کی الاوت شروع ہوگئ پھرمؤ ڈنوں نے اپنے اپنے مقام پراذا نیں ویں اور الگ الك طور پر ہر يونث كے امير نے اپني اپني يونث كے سپاہيوں كونماز با جماعت پر حاتى \_

# جزل قوم الماني فوج سے خطاب

علامدواقدی مكل كلي ين جب رات خوب تاريك موكى اوراس نے برج كوائى تاريكى من جمياليا تواس وقت "جزل توا" ملون نے قوم کے اکا ہر ( بدول) اور بھاورمردول کوطلب کیا، جب وہ جمع ہو سے تواس نے ان کے سائے حسب دیل تقریری: marfat.com

"ا المالین دین عیدائیت! تمعارے گرده وہ قوم کھوم رہی ہے اوراس نے تمعارا محاصرہ کرد کھا ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ اخلاق، نہ عہد نہ امان اور نہ ہی ہے کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، اب اگرتم نے اس قوم سے مصالحت کر لی تو بہ قوم تم سے دفائیس کرے گی اور اگر اس نے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی اور اگر اس نے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی اور اگر اس کے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی ۔

یہ لوگ اپنی اولاد اور عورتوں کو اس لئے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ انھوں نے تمھاری مرضی کونہیں دیکھنا، تم چاہے راضی ہو کہ ان کو اجازت دو، چاہے ناراض ہو۔ کہ انھوں نے ہرصورت میں تمھارے شہروں پر قبضہ کرنا ہے۔ کیاتم اس بات کو برداشت کرو کے کہ وہ تمھاری عورتوں کوقیدی بنالیں اور شمھیں تمھارے وطن سے نکال دیں اور تمھاری عورتیں ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہیں اور تمھاری اولادیں ان کے غلام بن جا کیں کیاتم یہ ساری جنک اور ہے حرمتی قبول اور برداشت کرلو سے؟!

بہ بین ہے ۔ ان ہے ہے اور جاتی ہے ہیں ہے۔ اس پر صبر کر لو ہے؟ صلیب اعظم کا تمھارے ہاتھ سے لکل جانا اور جاتی رہنا صرف اس نیے ہوا کہ وہ تم پر ناراض ہوگئی ہے کیونکہ تم نے جب اپنے دلوں میں بیارادہ کر لیا کہ مسلمانوں سے ملح کر لیں تو گو یا تم نے تو خود بی دین نفر انبیت کو مٹانے اور منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا! اس وجہ سے صلیب تم پر غضب ناک ہوگئی اور اس نے تصیں ذلت سے دو چار کیا اور تمصیں بیا ہانت اور جمک کا مزہ چکھنا پڑا۔
میں آج جب ان کے مقابلہ کے لئے لکا تھا تو اگر مجھے آئے کھی صدمہ نہ پہنچا تو میں ان سے فارغ ہوکر بی دم میں آب بھی میں ان سے انتقام لے کر بی رہوں گا اور جیسے بھی ممکن ہوا اپنی اس عار کو دور کروں گا اور میں رہیم بادشاہ کی عزت کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا میر سے اُو پر قرض ہے اور میں بیقرض چکا کربی دم لوں گا ، میں پھر ان کوشاہ دوم کی طرف بھیجوں گا اس کے بعد اپنی صلیب ان سے تلاش کروں گا اور اس سے بھی جب تک حاصل نہ کرلوں ، چین سے بین بیٹھوں گا اگر میں اس معاملہ میں کی تم کی سستی اور خفلت کرتا ہوں تو بادشاہ کے جھ پر تا راض ہونے اور مکی حالات کے دیگرگوں ہونے کا سخت اندیشہ ہے اور میرا اقتدار بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔''

"توما" كى بيكفتكون كرتمام مرداران قوم في اتفاق رائے سے اسے بيكها:

جناب! اصل بات بیہ کے دسلمانوں کی فوج کیر تعداد میں ہے اور آپ کی بات کا جومطلب ہم سمجھیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف سے اور ایک وروازے سے مسلمانوں پر ہلہ بول دیں اور ٹوٹ پڑیں مگر جناب یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم کسی ایک طرف سے مسلمان اپنے محوز وں کی رہے کہ ہمیں یہ بات بھی پہلے ہی سوچ لینی جائے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر تمام طرف سے مسلمان اپنے محوز وں کی باکسی ای طرف کو پھیر دینگے اگر ان کے لئکر کا سرجا ہوائی ہوئی گھیا تھے ہیں تا ہے وارد ہوتا ہے تو ان کا دوسرا سردار اور باکس ای طرف کو پھیر دینگے اگر ان کے لئکر کا سرجا ہوائی ہوئی گھیا تھے ایک اس کا دوسرا سردار اور

# توماکی جنگ کے لیے از سرنومنصوبہ بندی

" توا" نے کہا: میں تمعارے لئے جنگ کی ایک فاص تد پر کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک فاص بات
آ ربی ہے، پہلے آپ تمام امراء کواور خاص وعام سب لوگوں کو اکٹھا کروتا کہ سب کواعتا و میں لے کر حملہ کیا جائے۔
چنا نچہ چندلوگوں کے علاوہ جو مسلمانوں کے خوف سے مورچوں پر قائم رہ گئے باتی سب جع ہو گئے، " تو ہا" نے ان
سب حضرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میرا پر وگرام ہے کہ آج مسلمانوں پر رات کے اند جرے میں اچا تک ب
خبری میں حملہ کر دیا جائے اور ان کے خیموں اور ٹھکانوں پر چھپ کر حملہ کر دیا جائے۔ رات زیادہ مہیب اور اند جری ہے
اور بدلوگ یہاں کے راستوں اور گھاٹیوں ہے جمی واقف نہیں ہیں جبکہ تم تو یہاں کے چئے چئے ہے واقف ہو، قبذاتم میں

ے کوئی تخص اسلحہ کے بغیر ندر ہے، ہر فرد سلح ہوجائے اور بھر پور تیاری کر لے اور تم کواپنے اپنے دروازے سے لکانا ہو گا۔اس قوم پرشب خون مارنا ہوگا، میں بھی اپنی پلٹن کے ساتھ اپنے گیٹ سے خروج کروں گا اور اس طرح جھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوکر خوشی اور مسرت وفرحت کے ساتھ واپس لوٹیس گے۔

شی مسلمانوں پر جملہ کر کے ان کو جاہ و برباد کرتا ہوا ان کے سہر سالار تک رسائی حاصل کروں گا اوراس کو گرفار کرکے
ایک قیدی کے طور پر بادشاہ روم کی خدمت میں بھیج دونگا۔ ٹھر بادشاہ اس کے ساتھ جو چاہیں ہے، سلوک کریں ہے۔ تم
میں سے جو مخص بھی اپنے دروازے سے خروج کرے تو وہ نہ تو اپنی جگہ سے بیٹے اور نہ پہیا ہواور نہ والی آئے، بلکہ ڈٹ
کررہے اور میں اثرتا ہوا خود تم تک پہنچوں گا اور شمیس تھاری جگہوں پر موجود پاؤں۔ بیس کر مب نے خوشی سے اس
تجویز کو منظور کر لیا۔

### جزل توما کاشپ خون مارنے کی نیت سے مف بندی کرتا ہے

اب ''قرا' نے پکوسیای جاہیہ کیٹ پر تعینات کردیے اور پکوٹر تی (ایسٹ) کیٹ پراوران سے کیا کہ مجرانے کا
کوئی بات دیں ہے کے وکہ قوم (مسلم) کا امیر اعظم ''فالد بن ولید'' تم سے بہدود ہے۔ معارے ان کا ولی پھن چھ فلام اور مجلے طبقے کے لوگ ہیں۔ افسیم اتماع کی طبح ہیں کم دیکا ورکھ دیا اور کھائے کی طرح بڑنے کہ جانا۔ پس بدونوں گروہ اینے اینے دروازے کی طرف جہاں انھیں تھم ملا تھا، چل دیئے۔ پھراس لیمن نے ایک اور کروہ کو بلایا اوراے یزید بن ابی سفیان والٹ کی طرف چھوٹے دروازے کی جانب روانہ کر دیا اوراس کے بعداس نے ایک اور كروه كو بلاكر'' باب الفراديس' ( كاروُن كيث) كي طرف، جهال حضرت عمرو بن عاص ولاي متعين يتے، بهيجا اور اس طرح ایک گروه کو''باب کیسان'' کی طرف، جہاں معنرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مثانظ متعین ہتے، روانہ کیا۔اور جب ہر کروہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو چکا تو ''توما'' خود اسینے دروازے کی طرف چل دیا اور اس نے ان کے ہمراہ تمام بہادروں اورایسے لوگوں کورکھا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بیدداد شجاعت دینے میں مشہور ہیں اوراس نے ایبا کوئی ا یک بھی مخص نہیں چھوڑا جس کی بہا دری کو وہ آ زمانہ چکا تھا یا اس کی شجاعت و بہا دری ہے واقف نہ تھا۔

مجروہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: میں اسنے دروازے پر ایک مخض کومقرر کرتا ہوں جس کے پاس ناقوس ہوگا اور جنگ کے لئے نکلنے کی مھنٹی ہوگی ، پس جس وقت وہ نا توس پرضرب لگائے اور مھنٹی بجادے تو تم سمجھ جانا کہ اعلان جنگ ہو کیا ہے اور اس کومیرے اور اپنے جنگ شروع کرنے کی علامت سجھنا پھر فوراً اپنے درواز وں سے تیزی کے ساتھ وثمن کی طرف نکل کھڑے ہونا اور ایک دم ان پر حملہ کر دینا۔ یقینا تمعارے دعمن اس وفت محوخواب ہو نکے اور یا پجھافراد بیٹے ہوں مے ہم اس طرح پرتی کے ساتھ ان میں تھس جانا کہ انھیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے اور ہتھیار بہننے کی مہلت بی نددینا اور پوری بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کرنا۔ تمصیں اجازت ہے کہتم ان کو جیسے جا ہواور جہال سے جا ہو تل کرنا۔اگرتم نے بیکام پوری صدافت اور سیائی کے ساتھ کرڈ الاتو جھے کمل یقین ہے کہ وہ آج رات ہی ایسے فکست وریخت کا شکار ہوں کے اور ان کا شیرازہ اس طرح بھمر جائے گا کہ جس کی تلافی اور تدارک ان ہے بھی بھی نہیں ہو

جزل توما کی گفتگوس کرقوم بھل بجنے سے پہلے ہی بھلیں بجانے لی اورخوشی سے اچھلتی کودتی ہوئی اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑی ہرایک، جہاں جہاں جانے کا اس کوامر ہوا تھا، وہاں پہنچ کراس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب جنگ كانقاره بجنا إور من مسلمانون كى طرف عمله كے لئے دوڑ بردون!

بیان کرتے ہیں کہ ' توما'' نے ایک نصرانی مخص کو ناقوس پر متعین کیا اور اس سے کہا کہتم اس دروازے پر ناقوس كرج حاوًاورجس وقت تم ويكوكهم في وروازه كول ديا بي واستدا سته وازين ناقوس بجانا شروع كردينا، جے مختلف دروازوں پرمقرر صرف ہمارے نمائندے ہی سنتیں تا کہوہ دشمن کی طرف تیزی ہے چل پڑیں۔

نعرانی نے بڑی محبت اور شوق سے اور اسینے لئے اعز از سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور چلا اور فورا ایک برا نا قوس كراس مقام كى طرف جلدى ست يني كيا، جهال اس كومقرركيا مميا تفار ناقوس باتحد ميس بكر كردرواز يربيش كياادر ونت كالتظاركرنے لكا\_ marfat.com

اب دون واز و پر پہنچا اور اس کا انگر کا ایک دستہ لے کر چلا جس نے زر بیں، خود (میلمنٹ) پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سکواریں اور ڈھالیں تھیں، تو ماخوداس دستے کے آگے تھا اور اس کے ہاتھ بیں ہندی شمشیر، جرمتی ڈھال اور لوہ کے جوشن (بازودس) پر پہنچ ہوئے اور سر پر کسروی (بادشای) خود پہنا، جو برقل نے اس کو تخذ بھیجا تھا اور وہ شاہی اسلم خانہ کا بہترین خود ہوتا تھا جس پرسونے اور جا ندی کا کام ہوا ہوتا تھا اور قاطع تلوار بھی اس پر کار گرنہ ہو کتی تھی۔ جب وہ درواز و پر پہنچا اور اس کا انشکر کھمل ہوگیا تو اس نے لشکر سے خاطب ہوکر کہا:

"ا التقوم! جیسے ہی دروازہ کھلے، تم نے سرعت کے ساتھ اپند دشمن کی طرف بڑھنا ہے اور پوری پوری ہمت اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دشمن تک پہنچواور وی پختے ہی فوراً جملہ کر دینا ہے، اگر ان کا کوئی فردتم ہے امان طلب کرے تو اس کی فریا واور چنے و پکار پر بالکل کان نہ دھرنا اور نہ اس کوامان دینا گریہ کہ اگر ان کا کوئی امیر ہوتو اس کو فریا واور اگرتم میں سے کوئی شخص صلیب کو کسی کے پاس دیکھ لے تو اس کی بازیابی کے لئے فورا پہنچوں اور صلیب کو گئی اگر دیکھو کہ وہ تم سے دور پچھ فاصلے پر ہے تو جھے آواز دے لینا تا کہ میں خود چل کر دہاں پہنچوں اور صلیب کو طاصل کرسکوں۔"

قوم نے کہا: ہم آپ کا تھم بخوشی قبول کرتے ہیں اور ان باتوں پڑل کرنا ہم اپنے لئے باعث عزت اور ایک اعزاز بچھتے ہیں۔

پھراس نے اپنے ساتھیوں میں ایک مخص کو تھم دیا کہتم اس ناقوس دالے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے میرانکم پہنچاؤ کہنا قوس بجادواور ساتھ بی اس نے دروازہ کھول دینے کا تھم دے دیا۔

marfat.com

### حفرت خالد والنؤ كوخر كمنجنا

حضرت خالد بن ولید مالنظ نے جب بیشوروغل اور چیخ و پکاری تو برے مجبرائے اور نہایت جزع اور بے حوای کے عالم من بديكاد كرف ككه:

"وَاغَوْنَاهُ وَإِسْلَامَاهُ وَا مُحَمَّدَاهُ أَكِيْدُوا قَوْمِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَللَّهُمَّ انْظُرْ اِلَيْهِمْ بِعَيْنِكَ الْتِي لَا تَنَامُ وَانْصُرْهُمْ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ "

" یا دستیر فریادرس! وائے اسلام! یا محم مصطفے! (مُناتِظً) رب کعبد کی قتم میری قوم کے ساتھ مرکیا حمیا ہے، 

مجرآب نے حضرت فتحان (ملحان) بن زید طائی، حضرت عدی بن حاتم طائی دانش کے بھائی کو بلا کرفر مایا: تم میرے قائم مقام ہواورتم خواتین اور بچول کے پاس رہواورمخاط رہے گاکوئی تمعاری طرف آنے نہ یائے۔

میں نے جو پچھسنا ہے،اس کے بعد میرے لئے یہاں تھہرنا مناسب نہیں ہےاور میرا جانا ناگز رہے۔

لفکرکوان کے پاس چھوڑ ااوران میں سے جارسوسوارا ہے ساتھ لئے اور عجلت کی وجہ سے بغیرز رہ اور خود کے برہنہ مربى مرف شام كے كتانى لباس ميں بى رواند ہو مكے اور مسلمانوں كى طرف جانے كى عجلت كى وجدسے ہتھيار بھى ندى بن سکے اور بول بی محور وں کی بالیس چھوڑ دیں۔ آپ کا معاون دستہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اینے محور وں کی بالیس چھوڑ کر چل پڑا۔ آپ سب سے آ کے تھے اور مسلمانوں کی پریٹانی پرروتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہدرہے تھے۔ لوكول في آپ كويداشعار پڙھتے ہوئے سنا، آپ پڙھتے ہوئے جارہے تھے:

- كوواضح ويكها جاسكتا ہے۔

آپ مندرجہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی فرمار ہے تھے اور آپ کے پیچے پیچے چارسو محوروں پرسوار عابدین اپنی تکواروں کولبراتے ہوئے چلے آرے تھے، یہاں تک کہ آپ باب شرقی پر پہنے مجے۔اس سے ذراعی در پہلے شرقی میث پرمتعین عیمائی ہوں فی بھی جھ المائن میں میرہ الطائی مائن اور آ ب کے

ساتھیوں پر جملہ کردیا تھا اور آپ بھی ڈٹ کران کا مقابلہ کردہ ہے، تلواریں چک ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور ڈھالوں پر کلنے کی وجہ سے ان کی آ واز پیدا ہور بی تھیں۔ دروازوں کے بیچے سے چینے چلانے کی آ وازیں بلند ہور بی تھیں اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہائے تکبیر کی آ وازوں سے فضا کونے ربی تھی۔ جیسے مسلمان بیدار ہوتے جارہے ویسے ویسے میسائی قلعہ کی دیوارے اور چلاتے تھے۔

## حضرت خالد نالفظ کی آمداور قوم سے خطاب

حضرت فالدين وليد المُتَّافِّ فَيَجِينَ كَافَرَقُوم بِرِحَلَهُ كَرُدِيا اور بلندا واز عنها بِي قوم مسلم كوي ظب كرك مداودى: "أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! أَتَاكُمُ الْغَوْثُ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ أَنَا الْفَارِسُ الْمَبِيدُ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."

"اے کروہ مسلمین! شمصیں خوشخری ہو کہ تمحارے پاس رب العالمین کی طرف سے خوث اور دیکھیرہ مما ہے، میں دشمنان خدا کو ہلاک کرنے والاشہسوار ہوں، میں (اللہ اللہ کا کی شمشیر) خالد بن ولید ہوں۔"

پھر آپ نے دشمنوں کے وسط میں گھس کراپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر تملہ کر دیا اور ان کے بہت سے مردان با کارکوئل کر دیا، گر اس کے باوجود آپ کا دل حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹ اور باتی مسلمانوں کے ساتھ تھا جن کو آپ نے دروازوں پر متعین کیا تھا۔ آپ اُن کی آوازیں، آہ و فغال اور فریادکوس کر دل گرفتہ ہورہے تھے۔ روی نصاری اور یہود یوں کی چین بھی بلند ہورہی تھیں۔

حعرت سنان بن حوف دلاللا كہتے ہيں كہ ميں نے اپنے چھا كہ آيا يہود بھی آپ كے ساتھ جنگ كررہے تھے؟

انعوں نے فرمایا کہ 'ہاں' وہ بھی اور ہے تھے اور قلع کے اُوپر ہے ہم پر تیروں اور پھروں کی بارش برسارے تھے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ کو حضرت شرصیل ڈٹاٹٹ کے متعلق بیدا تدیشہ اور فکر لاحق تھا کہ توما ان بی کے
درواز و پر ہے اور آ ہے کو ڈر تھا کہ توما بہت بہا دراور شجاع ہے، وہ حضرت شرصیل ڈٹاٹٹ کوکوئی کر تدنہ پہنچا دے۔

علامہ واقدی علیہ کیسے ہیں: حضرت شرصیل بن حدد طالا کودشن فدا کی طرف سے بہت زیادہ تکیف اور معینت افران پری کہ ایس کے ماحوشی افران پری کہ ایس کے ماحوشی کا افران پری کہ ایس کے ماحوشی کی اور کوئیں پیلی اس کی وجہ یہ کی کہ تو مائے کی اس کی وجہ یہ کی کہ تو مائے کی اور وہ ای درواز سے سے لکا جس بہت سے پہلے بدی جی ایس کی مسلمانوں کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں کے مائے این ہے میں اس کے مائے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کے مائے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کے مائے ایس کے مائے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کے مائے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کے مائے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے ایس کی طرف کانچ والا تو ماہی تھا۔ مسلمانوں ہے تو میں کی طرف کانچ والا تو ماہی کی تو ماہی کی تھا تھا۔ مسلمانوں ہے تو میں کی کی تو میں کی تو میں

اس مصیبت برمبر کیااور ثابت قدمی کے ساتھ الاتے رہے۔

الله ظافت کا دشمن ' توما'' سخت جنگ کرر ما تقااوروه دا کیس با کیس مغول کو چیرتا پیاژ تا ہوا بری بے جکری کے ساتھ لڑر ہا

اےمسلمانو! کہاں ہےتمحارا امیر، جس نے مجھے تیرے زخی کیا؟ میں ملک کا ایک ستون ہوں، میں صلیب کا مددگار ہوں ، لاؤ صلیب حتی کہ میں تمھارے پاس سے نوٹ جاؤں۔

## تومااور حضرت شرحبيل وللثنؤ كامقابله

حضرت شرصیل بن حسنه والنظ کا تب وی رسول الله منظف بن جب اس کی آ وازسی تواس کی طرف جانے کا قصد کیا، كيونكه وه بهت مسلمانول كوزخى كرچكا تفاء آب نے فرمايا:

لویس موں تیرا مقابلہ کرنے والا تیرا قرض چکانے والا! میں قوم کا سردار موں، میں تمماری جعیت کا نام ونشان مناكرركددين والا مول اوريس بى تمهارى صليب كولين والا مول، من كاتب وى رسول الله مَنْ الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ م

تومایین کرآپ کی طرف شیر کی طرح جست مجرکر کودا اور کیا: سختے ہی میں تلاش کر رہا تھا اور تیرے لئے ہی میرا

چروہ آپ کے لئے علیحدہ ہو گیا اور آپ سے ظرامیا پھر تضادم شروع کر دیا اور لوگوں نے زمانہ دراز تک میں ایس سخت معرکه آرائی اورزور آزمائی نہیں دیکھی تھی، جیسی اس رات میں ان دونوں جرنیلوں کے درمیان ہوئی۔حضرت ترحبیل بن حسنه خالفظ نے اس کی شبیہ کو دیکھا اور دونوں کی اڑائی مسلسل آ دھی رات تک ہوتی رہی اور ہرایک اپنے مدمقابل کے

# حضرت أمِّ ابان الله كالرفقاري

حضرت أم ابان بنت عتبه والجاء حضرت شرحيل بن حسنه والمؤاك ساته تقليس اورآب سے دور نه موكيں ، اس رات آپ نے بہت احسن طریق سے ثابت قدمی دکھائی اور مبرواستقلال کے ساتھ جنگ اڑی اور تیرا تدازی کی۔ آپ کا کوئی تیرنثانے سے خطانہیں جاتا تھا۔ آپ اپنے ہرتیر کے ساتھ ایک مشرک کو ڈ میر کر دین تھیں یہاں تک کہ آپ نے کیر تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔روی بیگان کرتے رہے کہ بیکوئی مرد ہے اور آپ برابرای طرح داد شجاعت رہی رہیں يهال تك كه تيرخم مو محكاورا ب كرزش من فتذاك تيرباقي ره كيا- آب اس تيرسد دائي باكين مشركين كواشاره كرك ذرائ اور بمكائ بحررى تمي اوروه لوك المي كالقراك المنظاموة ادهر ادهر موجات تع، اجا مك روم كا

ایک مردآ پ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کی طرف تیر پھیٹا اور وہ جاکراس کے سیندیس میوست ہو گیا۔اس نے اپی موت کو بہت محسوں کرلیا تو اس نے اپنی قوم لینی رومیوں کو چین چین کر پکارا اورخود بھی معزت اُم ابان عالی پر حمله آور موا۔ وہ اس کی مدد کیلئے دوڑے اور انھوں نے اُم ابان اٹھا پر یک بارکی ال کرحملہ کردیا۔ آپ چونکہ خالی ہاتھ موچکی تعین اس کے انموں نے آپ کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا اور وہ دعمن خدا، جس کوآپ نے تیر مارا تھا، مرکیا۔

ادهر حضرت شرحبیل بن حسنه مالن کو دشمنان خداکی طرف سے اتنی تکالیف پہنچیں کرمسی دوسرے کو اتنی مشکلات کا سامنانہیں کرنا پڑا مکر آپ نے اس سخت کھڑی میں بڑے صبر سے کام لیا اور بڑی بہاوری کے ساتھ دیمن خدا تو ا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا پ نے اللہ عجانے کے دعمن پرایک ضرب کاری لگائی کیکن اس نے آپ کے وار کو ڈھال پر روك ليا اور معزت شرحبيل بن حسنه والنو كالكوار توث كى -

وسمن کوآپ کے پکڑنے میں طمع ہوئی اور اس نے آپ پر پھر حملہ کیا۔اس کا کمان تھا کہ اب آپ اس کی قید میں آ بی کیے ہیں کدائے میں اللہ اللہ اللہ کا کرنا ہے ہوا کہ دوسوارا جا تک اس وقت آپ کی مدد کو پہنے گئے اور ان دونوں کے بیجے محور سواروں کا ایک دستہ بھی آ سمیا جنموں نے رومیوں برآتے ہی حملہ کر دیا اور مسلمان مجاہدین نے دیکھا کہ أم ابان بنت عتبہ عظفان کے قبضہ میں ہیں اور ایک سوار ان کو گرفتار کر کے لے جارہا ہے، آپ فریاد کررہی ہیں اور مسلمانوں کو مدو کے لئے بلار بی تحییں۔

آپ کی فریادکوس کردوسوار آپ سے آ مے ان میں سے ایک معرت عبدالرحلٰ اللظ منے۔انمول نے اس محرسوار کو (ایک نسخہ کے مطابق دو مخصوں کو) قتل کر دیا اور معنرت اُم ابان مجاہدہ اسلام چاہا کوان کی قید ہے چیٹرالیا۔ معنرت شرحبیل بن حسند و الله کی بھی تو ماسے گلوخلاصی ہوئی اور تو ماشمر کی طرف بھا ک حمیا۔

## مرت الوعبيده تكافؤ ميدان جنك مل

طلامہ واقدی مینید کھیے ہیں: حضرت تمیم بن عدی اللہ جوان لوگوں میں سے تھے جوفتو مات شام میں موجود تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تا تا ایک کھی میں تھا اور تمام امیروں سے کوئی فیس تھا جو کہ ان کی حل الرا مواورندا ب كماتميون كاكوكى جواب اورمثال تحى-

حعرت ابومبيده والمنااب فيمد من فماز يزه در ب خفاور بي فيمد "باب جابي كقريب نسب تعا- آب دومرب

<sup>4</sup> اوراکی لویں ہے کہ صورت ام ایان فاله دوروی مردول کواسید دولوں بالنون سے باوے اور ایک اور اتی موسلے کے باوجودا 

مسلمانوں سے چھددور منے کہ اچا تک آپ نے جی ویکاری آوازیں سیس، درواز و کھولا اورمسلمانوں کو تیزی کے ساتھ رومیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکما تو آپ نے تماز کو مختر کردیا اور سلام پھیر کر آپ نے "لا حول و لا فوة إلا بالله الْعَلِى الْعَظِيْمِ" برُما اوراس كے بعد بتھيار بينے اورائي فوج كوفورا تياركيا۔ جب تمام مسلمان عامدين نے زر ہیں پہن لیں اور اسلحہ سے لیس ہو مے تو ان کو سے کرآپ میدان کی طرف چل دسیئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلمان جنگ کی پوزیشن میں ہیں۔آپ ان کے داکیں یا کیں سے ہوتے ہوئے آ مے لکل مجے پھرآپ دروازہ کی طرف مائل ہوئے، جب دروازے پر پہنچاتو دیکھا کہ توم اڑائی میں معروف ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ کے پیچیے قوم نے بمى نعرے بلند كئے مشركوں نے جب لا إله والله مُحمد رسول الله علي كل وازى تو وہ بحد كئے كمسلمانوں نے چیچے سے ان کو آلیا ہے اور ان کی مدد کے لئے ایک بھاری جعیت آ پیٹی ہے۔

میصور تحال دیکھتے ہی انھوں نے پسپائی اختیار کرنے میں ہی عافیت مجمی اور واپس دروازے کی طرف بھا گنا شروع كرديا-إن كفرنث يران كا''اميرالباب' تفاجس كانام، جُرجى بن قالايا جرجس بن كالا تفا (والله اعلم)مسلمانول نے ان كا تعاقب كيا اور ان كوخوب تهديم كيا۔ جب وہ دروازے كے قريب آئے تو حضرت ابوعبيدہ والمؤنے اور ان كے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کوآ ڑے ہاتھوں لیا۔ادھر قلعہ کے اُوپر سے تیروں اور پیٹروں کی بارش شروع ہوگئ ممرمسلمان پیخروں کی بوچھاڑ اور پیخراؤ کے باوجود پیچیے نہیں ہے، برابران کا تعاقب کرتے رہے۔اب ان کو بیخوف موا کدان کے بیپقراور تیرخودان کے اپنے ساتھیوں کو بی نہ ہلاک کردیں تو انھوں نے پقراؤ وغیرہ سے ہاتھ تھینے لیا اور تیراندازی کوروک دیا۔

حضرت ابوعبيره والنظر في جب بدر يكها تو انعول نے حالات كواسية موافق جان كرموقع غنيمت سمجها۔خوب تلوار چلائی اوررومیوں کے سیابیوں کو ہلاک کرکے ڈیمرلگا دیئے۔

علامه واقدى مِينَالَة كلصة بين: جارى معلومات اور حقيق كے مطابق اس معركه كے موقع ير حضرت ابوعبيده تاليك كوكى رومى حاب براتها حاب چهونا ايك بعى سلامت في كرنبين مميا تغا۔ انھوں نے تمام كوتبه نتیج كر ديا تعاحیٰ كه ان كا مردارجر حى بن قالا (يا جرجس بن كالا) بمي بلاك موا\_

ادحر حنرت خالد بن ولید اللؤ بھی اس طرح لڑے کہ اس سے پہلے اس طرح سخت جنگ کرتے بھی نہ دیکھے مجے تنے۔ ابھی معرکہ کرم تھا کہ اس دوران میں حضرت ضرار بن ازور خالا خون میں است بت ہوکر آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ حعرت خالد خالؤنے یوجما:

مرار المان اليام كياد كيدر بابول؟ سنادٌ كيا الوال marfat

انھوں نے جواب دیا: اے امیر! آپ کو بٹارت ہو، یس آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، جب میں نے یہ ٹار کرلیا ہے کہ جھا کیلے نے ایک سو پچاس مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا ہے اور میرے بہادر ساتھیوں نے تو استے کا فروں کو جہنم رسید کیا ہے کہ جس کی کوئی حداور شار نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلے تو ان رومیوں سے تخت معرکہ ہوا جو باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان جائے گی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان جائے گی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل سے نکل گے اور بحدازاں ہم نے باتی تمام دروازوں پر متعین اپنے مجاہر ساتھیوں کی کیے بعد دیگر سب کی اعازت کی اور کافروں کوئل کرے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت خالد دفائظ بیان کر بہت خوش ہوئے پھرسب ایٹھے ہوکر حضرت شرحیل بن حسنہ ناٹھ کے پاس آئے اوران کے کاموں کا شکر بیادا کیا۔

#### اخیررات میں رومیوں کا توما سے مشورہ

علامہ واقدی میں کی کھتے ہیں: بیرات بڑی عظیم رات تھی، لوگوں نے اس جیبی رات اس سے قبل کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزاروں رومی قبل ہوئے۔اہل دمشق کے بڑوں کا توما کے پاس اجماع ہوا اور انھوں نے کہا:

اے سردار بی ا ہم نے آپ کو پہلے ہی خیرخواہانہ مشورہ دیا تھا، گرآپ نے ہمارا مشورہ قبول نہ کیا اور ہماری رائے سے فائدہ نہ افھایا جس کا متیجہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں ہمیں سب کو اجتما ی جانی و مالی نقصان افھانا پڑا ہے، وہیں آپ کو ذاتی طور پر بھی سخت گزندلائ ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔

اب زین حقائق کا نقاضایہ ہے کہ معاملہ چونکہ ہماری طاقت سے باہر ہو چکا ہے اس لئے آپ حقیقت کوتسلیم کرتے ہوئے اس قوم (مسلم) سے صلح کا ڈول ڈالیں، بھی راستہ ہمارے مب کے حق میں مب سے زیادہ سلامتی کا راستہ ہوئے اس قوم (مسلم) منی ہم نے تو آپ کو بہتر مشورہ دے دیا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ہماری رائے سے افغاق نہیں تو آپ جانے اور آپ کی مرضی ہم خودان سے ملح کرلیں کے اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے ہیں!

تومائے کہا: اے میری توم! مجھے تھوڑی میں مزید مہلت ویں، میں شاہ روم کی خدمت میں مطالکھ کران کی رائے معلوم کرلوں۔

عن ساری صورت مال ان کولکمتا ہوں اگر بادشاہ ہماری مدے کے فوج بیج بیں اور ہمارے باتھ معبوط کرتے بیں آتی بھتر، ورند پھراس کے بعد سلے کر لیس کے۔ یہ کہ کر تو اے ای وقت فرنا شاہ روم برکل سکھام معنفید ڈیل معمولا پرمشتل خط لکھا: marfat.com

#### توما كاشاه برقل كوخط

رجم (ومشفق) بادشاہ کی خدمت بیں ان کے داماد تو ما کی طرف ہے و بینے،
ہمیں تو م عرب نے اس طرح گیر لیا ہے جس طرح آگھ کے و معلے کی
سفیدی نے آگھ کی سیاہ بتلی کو گھیرا ہوتا ہے، انھوں نے اہل اجنادین کو
جنگ بیں مات دی اور پھر انھوں نے ہماری طرف رجوع کیا ہے اور
ہمارے لوگوں کو انھوں نے مار مار کرایک بہت بڑا مقتل بنا دیا ہے۔ بیں ان
کے مقابلہ کو لکلا مگر زخی ہو گیا اور میری قوم اور اہل شام نے جھے چھوڑ دیا
ہے۔ جھے ان عربوں کے سپرد کر دیا اور میری ایک آگھ بھی ضائع ہوگئ
ہے۔ قوم نے عربوں کو جزید دینے اور ان کے ساتھ سلم کرنے کا پہنتہ عزم
کرلیا ہے۔ اب ہمارے سامنے تین آپیشز ہیں:

(ق) آپ بذات خود ہمارے یاس مطے آئیں

© ہماری مرد کے لئے لٹکر بھیجیں جو ہمیں اس بحران سے نکال سکے (3) آب اہل عرب سیم کے کا تھم صادر فریادیں کوئی معامل ا

آ ب اہل عرب سے ملح کا تھم صادر فرما دیں کیونکہ معاملہ اب حد سے براہ چکا ہے! براہ چکا ہے!

پھراس نے خط کو بند کیا، اس پراپی مہراگائی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی اسے روانہ کر دیا۔ادھر رات کی ظلمت اور تاریکی دور ہوئی ادھر مسلمان صبح سویرے ہی لڑائی اور جنگ کے لئے پھر تیار اور مستعد ہو گئے۔حضرت خالد بن ولید نظامت نے ہر امیر کی طرف بیغام ارسال فرمایا کہ اپنی جگہ سے فوج کو لے کر آ ہستہ آ ہستہ میدان کی طرف چل دے۔

## ومثل كرمردارول كابابهم مشوره

انھیں شاہ روم کے جواب کا انظار تھا گراب ارباب شہرایک جگہ جہتے ہوئے اور انھوں نے باہم مشورہ کر کے ہی فیصلہ کیا کہ اب مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب اگر جگ جاری رکھتے ہیں تو اہل حرب ہم پر عالب آ جا کیں مے اور اگر لڑائی چھوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹے جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے در اگر لڑائی چھوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹے جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے بھی ہمیں میں نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے کہ ان کے جومطالبات ہوں، مان لئے جائیں اور جو پھے وہ طلب کریں، دے کرملے کر بیں اور اللہ کریں۔ لیں اور امان طلب کریں۔

بیان کرایک شیخ کبیر، جوروم کاس رسیده بزرگ نقااوراس نے سابقہ کتب پڑھی ہوئی تعیں اوروہ ایک مدیر مخض تھا، اس نے اٹھ کراپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا:

خدا کی تنم! جھے معلوم ہے کہ اگر بادشاہ خود بھی اپنے تمام لاؤلئکر کے ساتھ چلا آئے تو وہ بھی ان لوگوں کوئم سے دور
خیل کر سکے گا۔ بیس نے کتب سابقہ بیس پڑھا ہے کہ ان کے آتا ومولی محمد ناتی ہی خاتم النبین وسید المرسلین ہوں مے اور
ان کا دین بہت جلدتمام ادیان پر غالب ہوکر رہے گا۔ لہذائم لوگ تمام تر جیلے، اسباب اور تشاغل بالحالات کو چھوڑ کر ان
کی اطاعت کر لواور اس قوم عرب کے مطالبات کوسنو! اور وہ جو پھی مائلیں، ان کو دے دو، تمھارے لئے بھی سب سے
زیادہ مناسب ہے۔

قوم نے جب اس بزرگ کی گفتگوئ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ اس بزرگ کا پہلے بی بہت احرام کرتے تھے اور انھیں اس کے علم ومعرفت کا پند تھا۔ تاریخ اور جنگوں کے بارے میں اس کی معلومات سے واقف تھے، تو انھوں نے بیٹے سے کہا:''آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟''

## رومی را جب کے کہنے پر حعزت ابوعبیدہ نگانا سے قدا کرات

اس نے کہا: ہم چاہیں کے کہ تمعیں معلوم ہوجائے کہ بیامیر، جو باب شرقی پر ہے، براسفاک اورخون ریز آ دمی ہے (حضرت خالد نظائی) اور اگرتم چاہیے ہو کہ معاملہ قریب قریب تحماری خواہش کے مطابق طے باجائے تو تم لوگ اس مخص کی طرف چلے جاؤ، جو باب جاہید پر متعین ہے۔ (حضرت الدہ بیدہ مطابق)۔

دادی کیتے ہیں کہ انھوں نے ہزرگ کی صاعب دائے کی تقد کی گی۔ جب دائت کا اعربرا ہوا تو وہ ''ہاہوجاہے'' کہ اسے جھنے کو سے کر پہنچے اور ان عمل ایک آ دی جس نے پہر کی وہان پارکھی بات کا والاست کیٹھ لگا:
ایٹ جھنے کو سے کر پہنچے اور ان عمل ایک آ دی جس نے پہر کی وہان پارکھی بات کا والاست کیٹھ لگا:
اے کر دو حرب! کیا ہمارے لئے تھماری طرف سے بالی بہر کھی اور میکا دیں ہو تھے اور میں اور میں اور میں اور اور سے ا

حضرت ابو ہریرہ دوی خالا بیان کرتے ہیں کہ گذشتہ رات جو واقعہ ہوا ای متم کے واقعہ کے ور سے مضرت ابوعبيره تظفظ نے دروازے كے قريب بى مجمد مسلمان مردان كاركومقردكردكما تفاادراس رات بہرے كى بارى قبيلددوى کے جوانوں کی تھی۔ دوس رجنٹ پر امیر حضرت عامر بن طفیل الاٹا کومقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہر میرہ الاٹا بیان فر ماتے میں کہ ہم اینے مقام پر بیٹے ہوئے تنے کہ میں نے قوم روم کی آوازیں سیں جونداء دے رہے تنے، میں نے جب ان کی آوازیس سنی تو دو ار کر حضرت ابوعبیده و النظامے پاس آیا اور المیس اسکی بشارت دی اور میں نے کہا: شاید الله اللا الله الله الوں کواس مشقت سے راحت بہم کہنچائے۔

حضرت ابو ہریرہ خالف کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ خالفہ میری بات سن کرخوش ہوئے اور فرمایا: تم جاؤ اور ان لوگوں ے بات کرواوران سے کہددو کہ تمحارے لئے امان ہے، حی کہتم اینے شمری طرف محے سلامت لوث جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ تلاظ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کوآ واز دے کرکھا کہ اتر آ و مسمیں امان ہے۔ انعوں نے کہا کہتم اصحاب محد (مُنَافِينم) میں سے کون سے صاحب ہو؟ حتی کہ میں تمعارے قول پر بحروسہ ہو۔ میں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں، رسول الله سَلَيْنَا کا صحافی ہوں، ہماری عادت کسی کو دعوکا دینانہیں ہے، اے تم پر افسوس! ہمارا کوئی غلام بھی اگر شمصیں امان دیدے اورتم سے کوئی عہدو پیان کر لے تو اس کو پورا کرنا ہم اینے اوپر لازم کر ليت بير مسلمان بهى وموكا فريب اورغداري نبيس كيا كرتے كيونكه الله الله الله عالى مان عالى شان ب

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ عَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿

"اور عبد كو بوراكر وبينك عبد سے سوال موتا ہے "

نیز ہم عربوں کا عبد کو پورا کرنا اور ذمہ داری سے اپنے اقرار سے وفاداری کرنا تو دور جاہلیت میں بھی مشہور تھی، تو اب كيي ند موكى -جبكه الله الله الله الني أن عرم حضرت محمصطفي المايلي كوريع بمي بدايت عطا فرما دى باوراب راہ ہدایت پانے اور مراطمتنقیم پرگامزن ہونے کے بعدہم مسلمانوں سے بدعبدی اور عبد فکنی کیونکرمتصور ہوسکتی ہے؟! ابو ہریرہ تاکی فرماتے ہیں کہ بین کروہ لوگ بیج اترے ، دروازہ کھولا اور سوآ دمی جن بی ان کے سرداران قوم (اكابر ملت يادري ومشائخ) اورعلاء دين شامل تنے، يابرآئے۔ جب وہ حضرت ابوعبيدہ تانو كانتكر كے قريب آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کران کی زنانیراورصلیوں کواتار کرالگ کردیا۔حضرت ابوعبیدہ تالی کے خیمہ کے یاس پہنچے تو انھوں نے مرحیا (خوش آ مدید) کیا اور اُٹھ کر کھڑے ہو مے اور ان کوعزت سے بٹھایا اور فرمایا: ہمارے نی حصرت محد مُلَاثِم کا

marfat.com

اس کے بعد انھوں نے سے معاملہ میں گفتگو کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہتم جارے کنیبوں (عباوت کا ہوں) کو ہمارے لئے چھوڑ دواوران پر قبضہ نہ کرو پھرانھوں نے کنیبوں کی ایک فہرست دی جوحسب ذیل تھی۔

© کنیسہ کی ﷺ کی کنیسہ مریم © کنیسہ حنیا ؓ ﴿ کنیسہ بولُص ﴿ کنیسہ المقساط ﴿ کنیسہ سوق النبل ﴿ ﴿ کنیسہ اندریا ﴿ کنیسہ قرناریسی ﴾

# حضرت ابوعبيده خالفة كاصلح برراضي مونا

حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹڑنے اس شرط کواوراس کے علاوہ بھی انھوں نے جوشرا لط رکھیں، منظور فر مالیں اور انھیں سلح نامہ تحریر فرما دیا اور انہ ان کے لئے لکھ دیا گرآپ نے اس پر نہ تو اپنا نام لکھا اور نہ دستخط کے اور نہ کواہوں کی گواہی شبت کی ۔ اس کی وجہ رینے کی جب سے حضرت ابو بکر صدیق ڈکاٹٹ نے آپ کومعزول کیا، آپ نہیں پہند کرتے سے کہ خود کو مسلمانوں کے معاملات کا والی سمجھیں اور اس میں سرکاری حیثیت سے کوئی کارروائی کریں اور دہل دیں۔

راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڈ نے مسلح نامہ لکھ کران کے سپرد کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ اب آپ اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو مجئے اور آپ کے ہمراہ بی پہنٹیس حضرات محابہ کرام ڈٹاٹٹٹے بھی گھوڑ دل پرسوار ہوئے۔

المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 3712، المسنن المكوى للبهقى، معلد 8، صفحه: 188، معلوعه عاد صادر يروت، المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 7791. يمن كي قوم كي موزيج كو يروف كل ويا عادب في الله كالنيم بهاود المام كا شعاد ب- (مترج على مند) في اوروه المجال ومن كي مامع مهرب (مترج على مند) في المهارة على كنيم حاب (مترج على مند) في الكروش الرك بماري بمياري الميل مهم في من من المنابع من من المنابع المنا

# حضور مَنْ اللَّهُ كَاخُواب مِن فَتْحَ مُشْقَى كَي خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال

حضرت عقبہ از صفوان بن عمرواز عبدالرحلٰ بن جبیراز پدرش بزرگوار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ واللہ اللہ تو م قوم روم سے کوئی ضانت نہیں لی تھی بس آپ اللہ تو کل شہر میں داخل ہو سے تنے اس کی وجہ بیتھی کہ اس رات جس میں آپ سے عیمائی قوم نے صلح کی تھی، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے تو آپ خواب میں حضور مظافیظ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

حضور مَثَاثِمُ آپ سے فرمارہے تھے: ((تُفتَحُ الْمَدِينَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ))" آج رات شهر (دمثق) فتح موجائے گاانشاءاللہ ﷺ ۔"

حضرت ابوعبیدہ نگانی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کاٹھی کود یکھا کہ آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کیا تو آپ کاٹھی نے ارشاد فرمایا: ''میں نے (حضرت) ابو بررہ دلائی کے جنازہ میں شریک ہونا ہے۔'' ادھر حضرت ابوعبیدہ نگائی بیدار ہوئے اور ادھر حضرت ابو ہریہ دلائی نے آکر آپ کوروی قوم کی طرف سے صلح کی بشارت دیدی اور آپ نے توم سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ کاٹھی کے کلام کی وجہ سے اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ '' اس نے توم سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ کاٹھی کے کلام کی وجہ سے اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ '' علامہ داقدی میں ہوگیا تھا۔ '' ہمیں بیروایت کی جی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو صلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے آگے تارہ جو سے انھوں نے سیاہ داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو صلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے آگے تارہ جو سے انھوں نے سیاہ

اس واقعہ سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ اللہ دھان کے بیارے رسول مُلھانی بعد از وصال بھی امت کے احوال سے خوب واقف ہیں اور جہاں چاہیں تعرف فرما سکتے ہیں کیونکہ ایک جانب تو حضرت ابو عبیدہ ٹھاٹھ کو بشارت دیتے ہیں دوسری طرف وصال حضرت ابو بکر کی اطلاع دینے کے ساتھ جنازہ ہیں ٹرکت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس طرح بیان فرمایا:

بالول كالباده اورلباس كان ركما تما اور' انا جيل' اشاركی تميں اور مندل وجود اور دوسری خوشبودار دمونی جلاتے ہوئے اور اگر بتیوں کی میک میں جلوس جار ہا تھا۔ بیسوموار کا دن جمادی الاخریٰ کی اکیس تاریخ اور تیروس جری کا

الل سير في الني اخبار من ان لوكول سے جوفتور شام كراويوں من سے بي تقل كيا ہے اور ان من سے ايك رادی محمہ بن اسحاق اموی میکند ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی راوی ہیں، جن کا ذکر اور ان کی اسناد خبر کے شروع میں میان ہوئیں۔ بیرُوا قاموُ رخین اور اللِ بیرَ کے نز دیک ثفتہ اور قابل اعتاد ہیں۔ان سے روایت کرتے ہوئے علامہ واقدی مکھ كت ين، جهد سے بيد بات عبدالحميد بن ابى عمران مُكفل نے ابى الس اميد مُكفل (اور بيان لوكوں من سے تے جوفق ح الثام كى اخبار سے داقف كار تنے) بيان كى كەحصرت ابوعبيده بن جراح داللا دمثل ملى "باب جابية سے داخل موت اور اس کی اطلاع حضرت خالدین ولید نظافتۂ کونییں دی گئی تھی کیونکہ وہ باب ِشرقی پرسخت جنگ میں مشغول ہتھے۔جس کی وجہ یہ بی تھی کہ حضرت خالد بن سعید مٹالٹ جو حضرت عمرو بن عاص مٹالٹ کے اخیافی (ماں کی طرف ہے) بھائی تھے، ایک زہریا تیر لکنے سے شہید ہو محے تھے اور حضرت خالدین ولید ٹاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کرباب ِ شرقی اور باب ہوما کے درمیان وفن کردیا تفا-حضرت خالدین ولید ناتی کوان کے شہید ہونے کا حددرجه صدمه تفااوراس لئے آپ بہت شدت کے ساتھ لڑرہے تھے۔

### رومی پاوری کا حضرت خالد مظافؤ کے پاس آنا

بیان کرتے ہیں کہ باب شرقی کے متعل قلعہ کی نصیل کے ساتھ ایک یا دری ہوشا بن مرض سکونت پذیر تھا اس کے پاس معفرت دانیال الفلی وفیرہ کے ملاحم (بدی بدی جنگوں کے متعلق پٹین کوئیاں) کے بیان پرمشمل کماب تھی، اس نے رہے ابوا تھا کہ اللہ نکافی ان شہروں کورسول اللہ نکالم کے اصحاب کے ہاتھوں ان کے لئے منتح فرمائے گا اور حسرت محد منطقة كا دين تمام اديان يرعالب موكا\_اس في اكيس جمادى الثانى سومواركى رات من 13 مدكونتب نكائى اور قلم سے باہرالک کیا۔اس بات کاعلم اس کے بیوی بچوں کو بھی ند ہوا اور وہ تغیدطور پر جیسی کر حضرت خالد بن ولید عالا کے پاس بھی میااوراس نے آپ کوجس طرح آیا تھا، مان کیااورائے الل ومیال کے لئے امان طلب کی۔

آپ نے امان دے دی اور اس کے ساتھ ایک سومروان کار تیار کرکے ساتھ کردیے۔جن میں سے اکٹر معن کا تعلق قبیلہ حمیرے تفا اور ان کو ہمایت کروی کہ جب تم شمریس واعل ہوجاؤ تو ف کرا وازیں باعد کرنا اور درواز وال جاتیں ہے۔ marfat.com

چنانچہ توم نے ایسائی کیا آپ نے ان کا امیر کعب بن ضمرہ ناتی کومقرر فرمایا تھا تھا ان کے آھے بوشا بن مرس تھا اوروہ ان کو لے کرای طرح داخل ہوا جس طرح لکلا تھا، لینی نقب کے ذریعے جب بیلوگ اس کے کمر پہنچ مے تو زر ہیں بهن لیں اور نہایت جزم واحتیاط کے ساتھ مین کیٹ کا قصد کر کے اس کی طرف نکلے اور بلند آواز ہے اللہ اکبر کے نعرے لكاتے ہوئے ملے جارہے تنے۔قوم قلعہ پر جنگ لڑرہی تھی، انھوں نے جب دیکھا تو ان كے تو ہوش اڑ مكتے اور وہ سمجھ مے کہ رسول منافق کے اسحاب (الفائف) شہر میں تھس آئے ہیں اور وہ ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ بیسجے بی ان کے ہاتھوں سے خود بخو دہتھیار کر مجے۔حضرت کعب بن ضمر ہ تالفظ نے مین محیث کا قصد کیا، اس کے تالے توڑ دیئے اور زنجیری کاٹ دیں۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت خالدین ولید دلالا اسے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو مکتے اور انھوں نے رومیوں کواپی تکواروں کے بینچے رکھ لیا۔ روی ان کے آ مے ادھرادھر بھا مجتے ہے تھے مگر بینے کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی۔حضرت خالد ٹٹاٹٹ برابر رومیوں کونٹل کرتے اور ان کے اہل وعیال کو قیدی بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ اس طرح آپ کنیسہ مریم تک بینچ مجنے۔

## حضرت خالداورا بوعبيده رئائنتاكي ملاقات

علامه واقدى مينية كلصة بين كنيسه مريم كے پاس حضرت خالد والفؤ كالشكر اور حضرت ابوعبيده والفؤ كالشكر دونوں ال و المحالة المنظمة المنظمة المعتبرة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المناسخة المنطبة ال رابب ان کے آئے آئے ہیں اور ابوعبیدہ دی لئے کسی ایک ساتھی نے بھی تکوار میان میں نہیں کرر کھی اور نہ وہ اڑر ہاتھا تو وہ بیرد مکھے کرمبہوت رہ مکئے اور حیران ہوکر تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤنے حضرت خالد ٹٹاٹٹؤ کی طرف دیکھا تو ان کے چیرے پر ناگواری اور ناراضی کے آٹارعیاں تھے۔ آپ نے بیدو مکھ کر حضرت خالد دہائی کو

"يَا أَبَا سُلَيْمَانَ! قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْمَدِيْنَةَ صُلْحًا عَلَى يَدِى كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ." 

علامه واقدى مُحَافِدُ الى سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

فتخ مشن كروز حضرت ابوعبيده ثلاثة نے حضرت خالد ثلاثة كوذرا آمرانه اور تحكمانه انداز اور لېجه بين مخاطب كيا اور

<sup>•</sup> اوراكيان فريس معزمت مسعود بن مون كانام ليا حميا ب والله تعالى الم وحر المائية في المائية المائية المائية الم

دمثق کوتو میں نے ملوار کے ذریعے جنگ سے نتج کیا ہے ان کی جمایت کرنے کی کوئی ضرورت ہاتی نہیں ہے، میں ان سے کس طرح صلح کرلوں؟

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹڑنے کہا: اللہ ﷺ عندرواے امیر! اب تیرچل چکا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا تھا، پہنچ چکا ہوں اور تخیق بخدا میں اس قوم سے سلح کر چکا ہوں اور میں لکھے کر ملح نامہان کو دے چکا ہوں، یہ منشور نامہان کے ہاتھ میں ہے۔

حفرت خالد ٹاٹھ نے کہا: تم نے میرے تھم کے بغیراور جھے اطلاع کئے بغیر سلح کیے کرلی؟ تیرا حاکم میں ہوں۔ تیری رائے کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس ہے، میں خدا کے ان دشمنوں سے تلوار کوئیس ہٹا سکتا جب تک ان کے آخری آ دمی تک کوفنا کے کھا نے نہیں اتار لیتا۔

حضرت ابوعبیدہ دلائٹونے کہا: اللہ ﷺ کی قتم! میرا گمان بینیں تھا کہ جب میں کوئی معاہدہ کر لوں گا تو آپ میری خالفت کریں گے، واللہ میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے کسی کئے ہوئے عہد یا رائے کی اس طرح مخالفت کریں گے۔

دیکھیں بیمعاملہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ خدا کی تنم! میں نے اس قوم کے ساتھ سکے کا معاہدہ کیا اور ان کو خدا اور خدا کے رسول مُنافِّقُ کی طرف سے امان دی ہے اور ان سب کی ذمہ داری اپنے اُوپر لی ہے۔ میرے ساتھ اس امر پر تمام مسلمان جومیرے ہمراہ تنے متنق اور راضی تنے اور ان سے تعرض کرنا اور ان کے کسی بھی آ دمی کو نقصان پہنچا تا اس عہد کے ظاف ہوگا۔ عذر کرنا اور دھوکا و بنا ہماری عاوت سے نہیں ہے اللہ دھی آ پ پر رحم فرمائے!

# معاہدہ ملح پراختلاف رائے ہونا

اس کے بعدان سب حضرات دی گذی نے حضرت خالد دی گئی ہے درخواست کی کہ آپ نے شہر کا جو حصہ تلوار کے ذریعے فتح کیا ہے اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور شہر کی جو جانب حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی گئی نے صلح کے ذریعے فتح کی ہے اس جانب کے حصہ کو وہ اپنے ماتحت رکھیں اور آپ دونوں حضرات بیتمام صورت حال در بار خلافت لکھے بھیجیں ۔خلیفۃ المسلمین جو فیصلہ فرمائیں اور جو تھم ان کی طرف سے آئے، اس پر دونوں حضرات عملدرآ مد کریں اور کرائیں۔

علامہ واقدی میں کا میں است کے بیں: شاہِ روم، ہرال نے جب اپنے داماد توما کو دمشق کی ریاست کا والی مقرر کیا اور یہ ریاست اس کے سپردکی تقی تو تومانے اپنی ریاست کے آ وجے مصہ پر اپنی طرف سے ہر ہیں کو والی مقرر کر دیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ تلاف نے کہا بیددونوں آدی ( تو ما اور بریس) تو سب سے پہلے میری صلح میں دافل ہو سے ہیں، آپ مجھے بیہ بتا و اگر آپ بہی معالمہ کرتے تو کیا میرے لئے بیجائز ہوتا کہ میں آپ کے ذمہ کی تحقیر کرتا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تحقیر مت کریں اللہ شکانی آپ پر رحم فرمائے، آپ جھے بتا کیں کہ تو ما اور برہیں سے بتو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تو آیا بید دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یقینا بید دونوں نہر میں سے اللہ میں کے دونوں نہر میں کا درا مان دی تو آیا بید دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یقینا بید دونوں نہر میں شریل ذمہ داری نہیں ( مگر بی تو آپ کو معلوم ب

حضرت خالد ٹلاٹٹ نے فرمایا: اللہ ﷺ کی تنم! اگر آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان دونوں کو آل کرتا، کین اب بید دونوں اس شہر سے جہاں چاہیں نکل کر چلے جا کیں۔ میں ان کو یہاں نہ دیکھوں، خدا ان دونوں پرلعنت

حضرت ابوعبیدہ تکافیزنے کہا: میں نے ان کے ساتھ مسلح بھی اسی شرط پر کی ہے کہ بید دونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر بدر ہوجا کیں محے۔

# رومیوں کا جلاوطنی اختیار کرنے کی تجویز دینا

حضرت فالد نظاف می دفت معرت ابوعبیده نظاف کے ساتھ جھڑ رہے تھے تو تو ااور ہر بیں دونوں صفرت فالد نظاف کی طرف کی طرف دیکھ رہے تھے اوران کو اپنی ہلاکت کا خوف تھا۔ تو ما اپنے تر جمان کو ساتھ لے کر صفرت ابوعبیده نظاف کی طرف آیا، وہ جو کہنا تھا اس کا ترجمہ کرتا جاتا تھا۔ ترجمان نے صفرت ابوعبیده نظاف ہے کہا، تو ما کہتا ہے کہ آپ میں آگاہ کی تربی کہ آپ کے اور آپ کے صاحب (فالدین جمید اور ایک کہ آپ کے اور آپ کے صاحب (فالدین اور عبد نظاف اور عبد تھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم اور دوسرے شہری برابر ہیں، ہم تمادے مبد و کیان میں داخل ہیں۔

تر بمان نے بتایا کہ تو اکا کہنا ہے کہ ہم اسے معتولین کے فون کا آپ سے مطالبہ فیل کرتے اور بھی آپ سے مرف بدرخواست کروں کا کہ چھے چھوڑ ویں تا کہ بھی اسے ساتھیوں کو لےکرائی تھے سے فکل جاؤں اور بھی جس داستے کو افتیار کرنا جا ہوں ، کرسکوں ۔ بس آپ ہم ہے جہ جا جا ہے ایک اور بھی دیں۔
کو افتیار کرنا جا ہوں ، کرسکوں ۔ بس آپ ہم ہم جے بہ جا جا ہے ایک اور میں دیں۔

## حضرت خالد دالله كامشروط رضامندي

حضرت خالد بن ولید دالا نے فرمایا: تو اب ہماری ذمہ داری میں ہے تو جو راستہ جاہے بکڑ لے اور جب تو دارالحرب میں بی جو بھرتو ہماری ذمہ داری سے خارج دارالحرب میں بی جائے ہوئی الیم سرز مین میں جس میں تمعاری عملداری اور شاہی ہوتو پھرتو ہماری ذمہ داری سے خارج تصور ہوگا، پھرتمعارے لئے کوئی امان نہیں ہوگی۔

تو ہا اور ہر بیس نے کہا کہ آپ ہمیں تین دن کی امان دے دیں، تین دن کے بعد بیشک آپ ذمہ نہ لیں اور تین روز کے بعد اگر تمعارا کوئی آ دمی ہم تک پہنچ جائے اور وہ ہمارے کسی آ دمی کو پکڑ لے تو وہ چاہے اس کوغلام بنا کر قید میں رکھے چاہے آل کر دے! تین دن کے بعد مجمعارے پاس ہمارا کوئی ذمہ ہے اور نہ تمعاری گردن ہمارے لئے کوئی عہد و بیان۔ حضرت خالد ڈاٹٹو نے کہا: میں تمعاری یہ شرط منظور کرتا ہوں مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے تم زادِ راہ کے سواجس میں اشیاء خور دونوش آتی ہیں اور کوئی چیز اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں لے جاؤگے۔

حضرت ابوعبیدہ نٹائڈنے کہا: سبحان اللہ! بیکلام تو عہدو بیٹاق کوتوڑنے کا داعی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہے قرار پایا ہے کہان کواپنے مال واسباب کے ساتھ شہر بدر ہونے کی اجازت ہوگی۔

حضرت فالد ڈٹاٹٹڑنے کہا: چلیں میں ان کواس کی بھی اجازت دیتا ہوں، گریدا ہے ساتھ اسلی ہیں لے جاسکتے۔ ہر ہیں نے کہا: ہمیں ہتھیار ساتھ رکھنے تو ضروری ہیں تا کہ ہم راستہ کی آفات وخطرات سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں ورنداس طرح تو راستہ میں ہمیں خطرہ رہے گا اور ہم اپنے ما من محفوظ اور پڑامن مقام تک نہیں پہنچ سکیں مے! آئندہ ہم آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جوچا ہیں ہارے ساتھ کریں۔

حضرت ابوعبیدہ نالائنے نے کہا: ہرا کی مخص کو اپنے ساتھ ایک ایک ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔مثلاً ایک فخص کے پاس تلوار سے نواس کے پاس جاتو اور ایک فخص کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس جاتو اور مخر نہوں۔ مخر نہوں

تو ما نے کہا: ہمیں بیمنظور ہے، ہمیں بس ایک بی ہتھیاری حاجت ہے۔ اس کے بعد' تو ما'' حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ کو کا طب ہوکر کہنے لگا: مجھے اس مخص سے خوف ہے (حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ سے ) اس لئے ہمیں ایک عبد نامہ جس میں بیتمام با تیں جو قرارداد میں پاس ہوئی ہیں، تحریر ہول، لکھ دیجئے اور اس پر گواہوں کی شہادت بھی ہو جائے تا کہ مجھے اطمینان رہے!

حضرت ایوعبیدہ نظافت نے فرمایا: تیری مال مجھے روئے خاموش رہ، ہم اہل عرب ہیں ہم نہ جھوٹ ہو گئے ہیں اور نہ مر کرتے ہیں اور بیدامیر، ابوسلیمان ہیں، جن کی ہاتھ ہی ایک اور کا کا انہاں کا عہد، عہد ہوتا ہے (بیدعهد شکن ہیں نہ بات

#### روميول كاروانه بونا

راوی کہتا ہے قوااور ہر بیس یہال سے چلے گئے۔دونوں اپنی قوم کوجع کر کان کو جانے کا تھم دینے گئے اور انھوں نے مال واسباب با عدهنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں بادشاہ ہرقل کا ایک بہت برداخزانہ تھا جس میں تین سو سے ذا کد اونول کا لوڈ اور لَد تو فقط ریشی کپڑے، جن پر سونے کے تلہ کا کام ہوا تھا، وہی تھے۔ تو ما اور ہر ہیں نے یہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو مانے تھم دیا کہ شہر سے باہراس کے لئے ایک ریشم کا خیر نصب کر دیا جائے اور پھر روی لوگوں کو انھوں نے وہاں سامان لاکر جع کرنے کا کہ تھوں نے وہاں سامان لاکر جع کرنے کا تھا کہ وہاں جع کرنے کے ایک انھوں نے وہاں سامان کے ڈھیر لگا دیئے۔ حضرت خالد ڈٹٹٹ نے آئی اتنی بری نفری اور اس قدر کی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے گئے۔ کتنی بری قوم ہے اور کس قدر مال کی کھڑ سے ہے! پھر آپ نے یہ آ یہ کریمہ پڑھی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے گئے۔ کتنی بری قوم ہے اور کس قدر مال کی کھڑ سے ہے! پھر آپ نے یہ آ یہ تہ کریمہ پڑھی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے کے ذرمایے ۔

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾

"ادرا كرتمها رارب جإبتا توسب آ دميون كوايك بى امت كرديتا ""

پھرآپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو گلت کی وجہ سے بھا گئے والے گدھوں کی طرح اس طرح بھا گم بھاگ آتے جاتے تنے کہ ایک دومرے کی طرف مڑ کر و کیھتے ہی نہیں تنے۔حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آسان کی جانب ہاتھ اٹھا کریے دعا کی:

" اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَمَلَكُنَا إِيَّاهُ وَاجْعَلْ لَمْذِهِ الْآمْتِعَةَ قَسِيمًا لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاهِ."

''یا اللہ میہ ہمارے لئے کردے اور ہمیں اس کا مالک بنادے اور میسامان مسلمانوں کے لئے غنیمت بنادے بیک تو دعا کوسنتا ہے۔''

اس کے بعد آپ ایٹ ساتمیوں کے پاس آے اور فرمایا: اس وقت میرے ذہن بی ایک بات آئی ہے، کیا تم مری بات مانو مے؟ لوگوں نے کہا آپ تھم فرما کیں ہم بخوشی آپ کا تھم مائے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپ کھوڑوں کی جس قدر خدمت کر سکتے ہوخوب المجھے طریقے سے کرلواوران کو ہر طریقے سے تیار رکھو۔اسلی تیار کرلواورا پی تکواریں تیز اور کمانیں نیزے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چین سے اور کمانیں نیزے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چین سے اُمید ہے کہ وہ ان تمام اموال کو جو میں اس وقت و کھ رہا ہوں، ہمارے لئے فنیمت بناوے گا۔میراول کہتا ہے کہ اس قوم نے کوئی عمد واور فاخرہ چیز اور کوئی اچھا کیڑا چھوڑ انہیں، سب اپنے ساتھ لے لیے ہیں۔

مسلمانوں نے کہا: آپ کے لئے جو ظاہر ہوا ہے آپ اس رائے پڑمل کریں، ہم کی امریش آپ کی خالفت نہیں کریں گے۔ اس کے بعدا پنے کاموں کی اصلاح ورتش اور گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے اوران کے چارے دانے پرخوب توجہ دی۔ تو مااور ہر بیس نے دیہات میں جاکر مال جمع کیا اور اس کے بعد جو کچے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھا کو دینا طے پایا تھا، ان کے پاس لائے۔ آپ و کھے کرخوش ہوئے اور فر مایا چونکہ تم نے وعدہ وفا کیا ہے اس لئے تم ان تین دنوں کے اندراندر جہاں تمھارا دل چاہے چاؤ! تمھارے ساتھ ہم میں سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تعمیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل امری میں میں گا

# حضرت خالد وللنظ كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا

حضرت زید بن ظریف کعمی و اللهٔ بیان کرتے ہیں: رومیوں نے جس وفت حضرت ابوعبیدہ واللهٔ کو مال دینے کے بعد کوچ کیا اوران کے قافلے چلے تو ان کی تعداداتی زیادہ تھی کہ حدِ نگاہ تک زمین انسانی سروں سے سیاہ نظر آتی تھی۔ گویا ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک خانہ اور بھی اور انھوں نے مسلمانوں کے قرب وجوار اور جمسائیگی میں رہنا پہندنہ کیا۔ علامہ واقدی مُراللهٔ کلصة ہیں:

حضرت عطید بن عامرسکسکی داند بیان کرتے ہیں:

جس دن توما اور ہرہیں دمثق سے چلے ہیں اور بادشاہ ہرقل کی بیٹی ان دونوں کے ساتھ تھی، ہیں اس وقت دمشق کے دروازہ جاہیے پر کھڑا تھا تو ہیں نے حضرت ضرار بن از در دفاظ کو دیکھا وہ رومیوں کو آ کھے کے کونے ہے گھور کر دیکھ در ہونے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ دائج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کھودیا ہے۔ ہیں نے بیر منظر دیکھ کران سے کہا:

اے ابن از در دلالہ! کیا بات ہے کہ میں آپ کو ایک حسرت زدہ مخص کی طرح دیکے رہا ہوں؟ جو پچھ اللہ انتخابی کے یاس ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔

حضرت ضرار ناتین نے فرمایا: اللہ ﷺ کی فتم! غنیمت مجھے مطلوب نہیں ہے، مجھے افسوس فقط اس بات پر ہے کہ بیہ دشمنان خدا ہمارے ہاتھوں سے زندہ نج کرنگل مجھے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ نتائیئے نے مسلمانوں کے ساتھ بیہ کچھا چھا معاملہ نہیں کیا۔

میں نے کہا: اے ابن ازور توالیہ! امین الأمة نے بہتر چیز کائی ارادہ کیا ہے۔ انھوں نے لوگوں کوخون ریزی سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو جنگ کی مشقت سے آرام میں رکھا اور ایک فخض کی حرمت (عزت) اللہ بھی کے نزدیک ان تمام چیزوں سے افضل اور بردھ کر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ بھی نے مسلمانوں کے دلوں میں رحمہ لی اور زمی کو بھا دیا ہے۔ اللہ بھی ازل کردہ بعض کتب میں ارشاد فرما تا ہے:

ارشاد فرما تا ہے:

"أَنَّا الرَّبُّ الرَّحِيمُ لَا أَرْحَمُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ."

" میں بہت رحم کرنے والا رب ہوں، جو محض رحم نہیں کرتا اس پر میں رحم نہیں کروں گا۔"

اور نيز الله على فرما تاب:

"وَالصَّلْحُ خَيرٌ."

"ادرم بہت الحی ہے۔"

بين كرحضرت ضرارين ازور المكالانة فرمايا:

"لَعُمْرِى إِنَّكَ صَادِقٌ وَلَكِنِ الشَّهَدُ عَلَى إَنِّى لَا أَدْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا "
" مُصَابِي رَعَكَ كُمْ مِنْ مَعْلَمُ مَعِلَ الْمُعَدُ عَلَى إَنِي لَا أَدْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا ."
" مُصَابِي رَعَكَ كُمْ مِنْ مَعْلَى مُعَلَى الْمُعَدُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلَّى مُعلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ مَنْ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

# حضرت خالد دلاليكا كا تعاقب كرنے كا اراده ترك كرنا

حضرت خالد دلالٹوسے جب دیر ہوگئ تو رومیوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا مگر اہل دمشق میں ہے ایک مخص نے ، جوآپ کے پاس قیدی تھا اور وہ روم کے شہسواروں میں شار ہوتا تھا، آپ کوان کا ضرور پیچھا کرنے پر اُ بھارا۔ علامہ واقدی وکھنڈ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں :

حضرت واثلہ بن است التحالیات کرتے ہیں کہ میں جیش وشق میں حضرت خالد التحالات کے ساتھ تھا اور آپ نے بجھے حضرت ضرار بن ازور التحالات ساتھ اس دستہ میں متعین کیا تھا، جو باب شرقی سے باب سلامت، باب فرادلیں، باب جابیہ، باب کیمان اور باب صغیر تک گشت پر مامور اور تعینات تھا اور بیشام کے فتح ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ایک رات ہم حسب معمول گشت پر ہے، چاندنی رات تھی جس وقت ہم باب کیمان کے قریب پہنچ تو اچا تک ہم نے دروازہ کھلنے کی آ وازئی، ہم وہیں رک گئے دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سوار باہر لکلا۔ ہم نے اس کو جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور آ کے بڑھ کر تورش نہ کیا حق کہ جب وہ ہمارے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کرا پنے قبضہ میں کر لیا اور اس سے کہ دویا کہ اور انہوں کے باہر لکلے اور احتیا طا دروازہ کے پاس کھڑے کہ وار ان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس نے روی زبان میں ان لیا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس نے روی زبان میں ان سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس لوٹ سے اور انھوں نے اندرواؤل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔

حضرت واثلہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوتل کر دیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے بیہوئی کہ اس کوتل کر دیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے بیہوئی کہ اس کوتل مت کرواہے ہم امیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کے متعلق جو فیصلہ فرمائیں مجے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ ہم اس کوحضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو کے پاس لے آئے آپ نے اس سے دریا فت فرمایا کہتو کون ہے؟

ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے جھے سے مطالبہ کیا کہ جس اسے شہر کے دروازے سے باہر لے جاؤں، چنانچہ جس تم لوگوں کی طرف جمھاری خبرمعلوم کرنے کو لکلا بی تھا کہ جمھارے سپاہیوں نے جمھے گرفار کرلیا اور میرا ساتھی اور وہ لڑکی جس سے میری شادی ہوئی، دونوں نکلے تو جس نے اپنے دونوں دوستوں کو آ واز دے کرکہا کہ 'جڑیا دام جس مجس گئی ہے' بیس نے ایسا اور اگر سال کے کیا تا کہ وہ فی جا کیں کیونکہ جھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ہوی کو تمھارے آ دی پکڑ کر قیدی نہ بنالیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے لئے مسئلہ آ سان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی گر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا جس کو جس بہت جا ہتا ہوں۔

حضرت خالد بن ولميد اللظ في اس نوجوان سے فرمايا كه اسلام كے متعلق تو كيا كہتا ہے؟ اگر تو اسلام قبول كر لے تو جب ميں شهر ميں داخل ہوں گا، اس لڑكى كے ساتھ تيرا نكاح كردوں گا اورا كر تو نے انكار كيا تو تيرا علاج تكوار ہے۔ اس نے اسلام كواختيار كرليا اور كہا:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿."

" میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی عبادت کا مستق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور شخین حضرت محمد ( مُراثِیًا) اللہ ﷺ کے بندے اور اس کے رسول مُراثِیًا ہیں۔"

حعرت واثلہ نظافہ بیان کرتے ہیں کہ بعدازاں بیض اسلام کا سچا مجاہد ٹابت ہوا اور ہمارے ساتھ مشرکوں سے سخت قال کرتا رہا اور جب سلح کے بعد ہم شہر ہیں داخل ہوئے تو وہ اپنی زوجہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔اس سے کہا گیا کہ اس نے راہوں کا لہاس پین لیا ہے اور وہ تھے پراسینے م کی وجہ سے راہبہ بن گئ ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ وہ کنید کی طرف آیا اور جب اس کی طرف نظر کی تواس نے اس کوئیں پہانا، یہ اس سے کہنے لگا

آپ کور بہانیت پر کس چیز نے اُبھارا ہے تواس نے جواب دیا کہ جھے اپنے شوہر سے بے صدعیت تھی حتی کہ حریوں نے جب اس کو گرفار کرایا تو ہی نے اس غم اور صدمہ ہیں رہا نیت کو اختیار کرلیا۔ اس نے کہا کہ ہیں تیرا شوہر بعوں اور ہیں اہل عرب کے دین ہیں واقل ہوگیا بموں اور تو ہری ذمہ داری اور پناہ ہیں آجا، جب اس نے اپنے شوہر کا قول سنا تو ہو کی میں حق بیل حق کی حق کے اس مورت ہیں جھے پالینے کی کوئی سیل نیس ہو گئی۔

میں حق کی حتم الحیس یہ بھی نیس بوسکا اور تیر ہے لئے اس صورت ہیں جھے پالینے کی کوئی سیل نیس بوسکی۔

میں حق کی حتم الحیس یہ بھی نیس بوسکا اور تیر ہے لئے اس صورت ہیں جھے پالینے کی کوئی سیل نیس موسکی۔

میں جن میں کے کارواں کے ساتھ شہر ہے قال گل اور اس خوس دیکھا کہ اس کی بوی نیس مائی اور آپ کے پاس اس کی اور آپ کے پاس اس کے ساتھ اور دو اس سے ملئے سے اٹکار کرتی ہے تو اس نے صورت شائد ہیں آگر اللہ محقیق بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں آگر اللہ محتوز ہے بیاں اس محتوز ہے بیاں محتوز ہے بی

# حضرت خالد ولاللط كا تعاقب كرنے كے ليے آمادہ مونا

راوی کہتے ہیں کہ جب اس مخص کو بیمعلوم ہوا کہ حضرت خالد دفائظ (رومیوں کے) تعاقب میں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے کہا: میں آپ کے ساتھ چلوں گا شاید کہ میں اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤں!

توم کے کوچ کرنے کے بعد بعض وجوہات کی بناء پر چونکہ حضرت خالد نظافۂ کو چوہتھے روز بھی دمشق میں تھہرنا پڑا اور آپان کے پیچھے نہ جا سکے تو اب آپ نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ رومی النسل دمشقی آپ کے پاس آکر کہنے نگا: اے امیر! آپ کا عزم اور ارادہ ان دو ملعونوں کی طلب میں جانے اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا اس کو حاصل کرنے کا نہیں تھا؟

آب نے فرمایا: کیول نہیں؟ ضرور تھا۔

اس نے عرض کیا: تو پھراب آپ کوکس بات نے ارادہ ترک کر کے بٹھا دیا؟ آخر آپ نے پروگرام منسوخ کیوں کردیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اب چونکہ چار دن اور چار را تیں ان کو یہال سے چلے ہوئے ہوگئ ہیں اور وہ بہت دور لکل گئے ہوئے اور آپ جانے ہیں کہ جب آ دی کے سر پرخوف بھی سوار ہوتو وہ کتنی تیزی سے سفر طے کرتا ہے تا کہ پکڑا نہ جائے ، ان کی حالت بھی پچھوالیں ہے۔ لہذا اب وہ بہت دور جا بچکے ہوئے اور ہماراان کو جا ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ روی نژاد دمشقی جس کا نام یونس تھا، کہنے لگا اے امیر! اگرتو آپ کے ان کا تعاقب نہ کرنے کی بیدوجہ ہے کہ دیر

ہوجانے کی وجہ سے وہ اس وقت تک بہت دور جا بچے ہول کے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں مے تو میں چونکہ ان شہروں کے راستوں سے واقف ہوں اس لئے میں آپ کوالیے مختصر راستہ سے لے چلوں گا جس سے ہم ان کو راستہ میں ہی جا ملیں مے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما کیں ، انشاء اللہ کھاتی اب بھی ہم ان کو پکڑ لیں سے اور میں ریکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا ملیں مے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما کیں ، انشاء اللہ کھاتی اب بھی ہم ان کو پکڑ لیں سے اور میں ریکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا

موں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مِلک میں کرسکوں!

حضرت خالد بن ولید نات کی بات کی طرف متوجه ہوئے اور دریا فت فرمایا: اے ہون اور استہ سے واقف ہے اور تو ہماری رہنمائی کر سکے گا؟ اس نے عرض کیا تی ہاں! لیکن آپ سب حضرات قبیلہ کئم اور جذام جوعرب نژاد لفرانی شے ان کی طرح کا لباس پین لیس اور زادِ سفر ساتھ لے کرچل پڑیں۔ چنا نچہ قوم نے ایسا بی کیا اور حضرت خالد بن ولید فاللا نے ایسا جو جار جزار کی نفری رمشتل تھا ہا ہے ہما تھ لیا اور انھیں جلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ جیز ترین اس ولید فاللا نے ایسا کی اور فرمایا کہ جیز ترین

حضرت زید بن ظریف ناتی بیان کرتے ہیں کہ ہم یونس بھائی کی رہنمائی ہیں رومیوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ ہمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے محمد وہ ان کے نشانات اور خچروں کے سمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور گھروں کے آثار دیکھ کرچل رہے تھے۔ اس قوم کا طریقہ بیتھا کہ جب بھی کوئی اونٹ اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے اگر دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے رہے۔ صرف نماز کے وقت اترتے اور نماز اوا کرکے پھر چل دیتے تھے حتی کہ روی قوم کے نشانات نظر آئے ختم ہو گے اور بیات ہمیں عجیب اور جیران کن گئی۔

حضرت خالد نتائش نے فرمایا: اے پونس رحمہ اللہ! ان لوگوں کے متعلق اب تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہے؟

یونس دشائش نے عرض کیا: اے امیر! سفر جاری رکھواور اللہ گان سے مدد طلب کرو، بس ہوایہ ہے کہ رومیوں نے آپ
کے ڈرکی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں، گھا ٹیوں اور جنگلات کے اندر سے چھپ کر چلنا اختیار کرلیا ہے اور جم انشاء اللہ گھانی ان سے ملنے ہی والے ہیں۔

# راستے میں مشکلات ہے

حضرت ضحاک بن حسان طائی دافتر کہتے ہیں: یونس دالت جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جمیں دشواری اور مشکل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھرول کے درمیان چلتے چلتے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون نکلنے لگا اور ان کے نعل کھروں سے ظاہر ہونے لگ گئے۔ ہمارے پیروں میں موزے کلڑے کلڑے کوررہ گئے تھے، صرف موزوں کا وہ حصہ باتی رہ گیا جو ہماری پیڈلیوں کے ساتھ تھا۔

حفرت عباد بن سعید حفری الله فراتے ہیں: بی اس دن حفرت فالد والله کے ساتھ تھا اور ہمیں ایک راہنما چلا رہا تھا۔ بخدا! میرے پاس چڑے کے دوموزے تھا اور ان کے تلووں میں میں نے یمنی نعل لگوار کے تھا اور جمعے بتلایا گیا تھا کہ بین بنوط اور عمر وقتم کے موزے ہوں۔ میں اپنے ذہن میں بیسوچتا تھا کہ بیموزے کی سال میرے باس چلیں کے مراللہ دیاتی قتم اس رات ان موزوں کی فتا سات والا حصہ میری پیڈل میں باتی رہ کیا تھا اور باتی سب پاس چلیں کے مراللہ دیاتی قتم اس رات ان موزوں کی فتا سات والا حصہ میری پیڈل میں باتی رہ کیا تھا اور باتی سب کے جیتھ رے اور دھوار کر اور ابول سے تحت کھرایا ہوا تھا کو کہ میرے یا دی ان فو کیا گیا اس ملکا نے اور دھوار کر اور ابول سے تحت کھرایا ہوا تھا کو کہ میرے باؤں ان فو کیلے پھروں پر چل چل کر دف میں نے ویکھا کہ داستہ کی شدید سے فتا میں بی نالہ کرنے والائیں ہوں، بلکہ میرے تھا ما الی حرب ساتھی ایک دور ہے تھا کہ کراد ہے تھا ہوں کہ دیا تھا کہ کہ اور ایمان ہوں، بلکہ میرے تھا ما الی حرب ساتھی ایک دور ہے تھا کہ کراد ہے تھا ہوں کہ دیا تھا کہ کہ ان ایمان ہوں، بلکہ میرے تھا ما الی حرب ساتھی ایک دور ہے سے بھی وکر کرد ہے تھا ہوں کہ دیا تھا کہ کہ اور دیمان کی ان ایمان کیا دیا تھا کہ کا ایمان کی دور ہے تھا کہ کے ایمان کی دور کے ایک کی دور کے ایک کہ کراد ہے تھا ہوں کہ کھرے کا جاتا ہے دور کے تھا کہ کا دور کے تھا کہ کہ کے دور کی دور کے دور کی دور کیا کہ کہ کہ کرد کے تھا کہ کہ کہ کہ کی دور کیا کہ کا دی دور کیا کہ کا دور کی دور کیا کہ دور کیا کہ کو دی کی دور کی دور کیا کہ کہ کہ کی دور کیا کہ کہ کو دور کیا کہ کہ کی دور کیا کہ کو دور کیا گیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کے دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کی کو دور کور کو دور کو دور

راستے کا رہنما ہمیں کسی ایسے راستہ سے لے کر چاتا جو کشادہ اور آسان راستہ ہوتا۔ اس رات ہم نے بیکوہ پیائی اور کشن راہ بری مشکل سے طے کی ، یہاں تک کہ ہم اس سخت راستہ سے نکل کر ہموار راستہ پر آپڑے۔

ہمارے رہبر بونس اطلانہ کا گمان تھا کہ اب عنقریب ہم اس قوم روم سے ملنے ہی والے ہیں، جب ہم اس وشوار گزار راستہ سے نکلے تو واقعی ہی ان لوگوں کے نشا نات نظر آنے لگے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے آگے آگے کزر کر صحیح ہیں، کویا کہ وہ ہماگے کی کیفیت سے دوچار ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرکے نکل مجتے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے صورت حال کو دیکھے کر فر مایا کہ بیدلوگ اپنے آپ کو بچا نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یونس رہبر نے کہا: حضرت، مجھے اللہ ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں گرفنار کرا دے گا، انشاء اللہ ﷺ اب ہم ان سے لاحق ہونے ہی کو ہیں پس ہمیں تیز چلنا چاہئے۔

فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ تیز ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو! تیز چلواللہ ﷺ پردم فرمائے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: اے ہمارے امیر! سفر کی شدت اور راستے کی صعوبت و دشواری نے ہمیں تھ کا دیا ہے، اب کچھ دیر ہمیں آ رام کرنے دیں حتیٰ کہ ہمارے گھوڑے بھی پچھ آ رام کرلیں اور ہم ان کو دانہ پانی کھلا پلالیں! تازہ دم ہوکر پھرچلیں گے۔

حضرت خالد نے فرمایا: 'سِیرُوا عَلَی اسم اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِیرُ ''الله کے نام پر چلتے جاؤ بیتک الله ﷺ جی چلانے والا ہے۔ اورتم اینے دشمنوں کوڈھونڈ کررہو۔

راوی کہتے ہیں کہ سلمانوں نے سفر جاری رکھا اور دہبر ان کے آگے تھا اور ہم برابر چل رہے ہے، رہبر ہمیں تربیائی کرکے بتا رہا تھا کہ ہم روم کے شہروں ہیں سے جس شہرا در سی سے بھی گزرتے ہیں وہ ہمیں قبیلہ غسان، قبیلہ نخم اور قبیلہ جذام کے عرب نصاری ہجھتے ہیں اور ہمارے لباس کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ بیعرب نژاد عیسائی ہیں۔ یہاں تک کہ رہبر یونس رحمہ اللہ نے ہمیں جبلہ اور لا ذی ہو طے کرا کے ساحل سمندر پر لا ڈالا اور اب وہ قوم کے نشانات قدم طاش کرنے لگا۔ یونکہ روی فشکر شاہ روم ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ ترک کرکے بائی پاس سے آگ گزر گئے تھے۔ یونس رہبراب تصویر جرت بن کر کھڑا تھا، اسے ہجھ تہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر وہ قر بی گاؤں کی طرف گیا اور وہاں جا کر بحض دہکا نوں سے دریافت کیا تو انھوں نے اس کو بتلایا کہ بادشاہ ہرقل کو جب خبر پنچی تھی کہ جزل تو ما اور ہریس شہر وہشق مسلمانوں کے ہرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ ارادہ رکھتا ہے ہریس شہر وہشق مسلمانوں کے ہرد کر کے منطق میں اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب رسول مختلف کی گروں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب میں کہ میں تو ما وہ کہا ہیں۔ اس کے کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ کہا کہ کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ کا کہ کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ

مسلمانوں کی بہادری کے کارناموں کوئ کر بزدل نہ بن جائیں، اس لئے اس نے احتیاطاً انھیں کہلا بھیجا کہتم ادھرقدم نہیں رکھنا بلکہ اپنے قافے قسطنطنیہ کی طرف لے جاؤ۔ اس لئے اب وہ انطا کیہ کی طرف جائے کی بجائے لکام کے راستہ سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ جائیں سے۔ یونس وطاشہ بیٹ کرفکرمندسا ہوا اورمسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا اورآ نے والی مصیت کا سوچ کروہ چکرا کررہ گیا۔

# رومی کشکر کا راسته بدل کرنگل جانا

رجب کی پہلی تاریخ،منگل کا دن تھا جب حضرت خالد بن دلید ڈٹاٹٹؤ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ محوڑے پرسوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بینس کودیکھا کہاس پرشکشنگی اورا کلسار کے اثرات ہیں۔

آپ نے پوچھا: اے پونس داللہ اس پریشانی کا پس منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کا کی منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کا کہ مارا میری وجہ سے آپ کو بہت دموکا ہوا۔ بیس آپ کو دشمن کی حلاش میں اُمید دلاتا دلاتا یہاں تک لے آیا اور افسوس کہ ہمارا مطلوب ہمارے ہاتھ نہ آیا اور ہم جس مقصد کے لئے اتنا مشکل سنز کر کے یہاں تک آئے تھے، وہ مقصد حل نہ ہوا اور دشمنانِ خدا اپنے تمام اموال اور دیشم کے کیڑوں کے سمیت سب کھے بچا نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔

آپ نے پوچھا: شمسیں کیسے معلوم ہوا؟

یوس نے عرض کیا اے امیر! بیل رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے چلا آیا تھا کہ سوریہ بیل ہے اور جب بیل رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے بیل آئی میں ہوگیا کہ یہ قوم اس جا سے بیل کی طرف چڑھ کے بیل آئی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے فی کئے بیل اس کہ یہ قوم اس نے آپ کو اور اپنا تمام سامان اور اس نے می فردی ہے کہ بادشاہ ہوگل نے ان کو انطاکیہ بیل وافل ہونے ہے می کی اُل کے کسانوں بیل سے ایک کسان نے جھے فردی ہے کہ بادشاہ ہوگل نے ان کو انطاکیہ بیل وافل ہونے ہے می کی دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کرمرہوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو قسطند کی طرف دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کرمرہوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو قسطند کی لئے ایک لفکر تیار کرلیا ہے اور آپ لوگ شہرانطاکیہ کے بافکل قریب ہیں۔ اس کے اور آپ کے درمیان سے بیا بہاڑ جو کوہ ہرقل کے نام سے جانا جاتا ہے، حائل ہے اور اس کا لفکر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ ہمارے ہوگا اور آپ جو بھی فرن سے جانا ساس کے بعد آپ بھی جو کھوں۔

حعرت خالد بن وليد الله كاخواب

معرت میرنا شواد مالی ان فرماست بس که بولس روی که می معرف ماله ماله کاری ای طرح استران از مالی کاری ای طرح استر

ہو کیا جیسے خضاب سے ہوتا ہے اور میں نے کمان کیا کہ آپ سخت گھبرا مکتے ہیں، حالانکہ اس سے بل زندگی میں میں نے مجمی ان کواس طرح گھبرائے ہوئے اور خوفز دہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ برخوف طاری دیکھے کر میں نے عرض کیا:

اے امیر! آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ میں و مکھر ہا ہوں کہ آپ تو اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ کواپنے کئے یرکوئی ندامت ہوکہ آپ نے ایسا کرنے کا کیوں ارتکاب کیا!

حضرت خالد نظائن نے فرمایا: اللہ دھنانی قتم! مجھے موت کی گھرا ہے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں موت سے ہرگز ڈرنے والا محفی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے جنگ کا ڈر ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے متعلق جب مجھے ہائریُرس ہوگی تو کیا جواب دوں گا اور میں نے دمشق کی فتح سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، اس نے دراصل مجھے پریشان کر رکھا ہے اور مجھے اس کی تعبیر کا انتظار ہے۔ اللہ کھنے سے جھے اُمید ہے کہ اللہ کریم ہمارے گا۔ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور دشمن پر جمیس فتح و نصرت عطافر مائے گا۔

لوگوں نے کہا خیر ہوگی اور اللہ ﷺ انشاء اللہ العزیز بہتری فرمائے گا۔ آپ ہمیں (بیان فرمائیں کہ) کیا خواب کیماہے؟

آپ نے فرمایا: یس نے خواب میں دیکھا کہ میں اور دوسر ہے مسلمان ایک بے آب و گیاہ صحوا میں ہیں اور ہم اس میں چل رہے ہیں، ای اثناء میں بوے بوے جنگلی گدھوں اور گورخروں کا ایک گلّہ (گروہ) ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے اجمام بوے بوے بوے ان کی کمریں پتی اور ان کے بال اور جلدیں بدی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ گلّہ بارے آڑے آ جا تا ہے اور اس نے ہمیں اپنے مونہوں سے کا ٹنا اور اپنی ٹاگوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، لین اس کے باوجود ہم اپنے گھوڑوں بران کے گردگھوم رہے ہیں اور ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو ماری اس ماری کوئی پرواہ نیس سے ان کو مار رہے ہیں اور تا کو کور فراں کو ہماری اس ماری کوئی پرواہ نیس ہے۔ وہ برابر دولتیاں جھاڑ رہے ہیں اور کا نے کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چندال فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بھڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چندال فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بھڑ رہے ہیں جی تھی جاتے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کی طاقت و ہمت جواب دے جاتی ہے۔

پھر گویا میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو چار حصوں میں تقنیم کر کے ان سے کہتا ہوں کہ چاروں اطراف سے ان پرحملہ کر دواور گھیر کر ان کو مارو! جب ہم نے چاروں اطراف سے ان پرحملہ کیا تو انھوں نے ہمارے

<sup>•</sup> اندازہ لگائیے، اپنے ماتخوں کے حوالے سے کننی فکر، آخرت میں پکڑکا خوف اور اندیشہ جبکہ نی زماندامیر وحاکم عیش میں جبکہ ماتحت وتحکوم پریشان حال!اللہ فلکانیمیں آخرت کے معاملہ میں ستی سے محفوظ فرائے آئے میں + (پہنچ جمع علی عند)

ابھی ہم ان کے اجھے اور عمدہ کھانے پکانے اور بھونے میں معروف سے کہ وہ اچا تک دوبارہ ہماری طرف لوٹ آتے ہیں، جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نگ جگہوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہورہ ہیں تو میں نے مسلمانوں کو زور سے چیخ چیخ کر آ واز دی کہ سوار ہو جا و اور ان کی طلب میں نکلو، اللہ چیخ تصویر برکت دے گا۔ پس مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب اور مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب شکار طلب میں نکلاحتی کہ ہم ان کو جا پڑنے اور میں نے ان وحشیوں میں سے ایک اونٹ کو، جو سب سے آگے آگے تھا، شکار کرایا اور مسلمانوں کے ان کو شکار کرنا اور شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بدک کر بہت کم تعداد میں بھاگ سے، ای دوران میں کہ میں ان کو شکار کرلیا اور شکار کرنا ہو گئے کہ میں نہا یت شاداں وفر جاں تھا اور میں بھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو لے کران کے وطن والی لوٹ جا کو ان اچا تک گھوڑ سے نے جھے نیچ گرا دیا اور عمامہ میرے سرے اڑ کر وہ جا گرا! میں اس کو اٹھانے کی طرف جھکا تو ایسے میں آ کھکھل گئی کہ میں گھرایا ہوا اور مرعوب ہوا ہوا ہوں۔

یہ میراخواب تھا،اب بتاؤ کہتم میں ہے کوئی فخص اس کی تعبیر بتانے والا ہے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہاس کی تعبیر یہی ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ " ہیں ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔

قوم پر میہ بات بہت شاق اور گرا*ں گز*ری\_

حضرت خالد ناللہ نے اپنے دل میں واپسی کا ارادہ کرلیا تھا کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ناللہ کہنے گئے:
موٹے اور فربہ وحثی جانور تو اس سے مراد بھی مجمی عیسائی ہیں جن کے تعاقب اور طلب میں ہم نکلے ہیں اور رہا آپ کا
موٹ سے نہیں پر گرنا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے محوث کو لے کر بلند جگہ سے پست زمین کی طرف اتریں
کے اور باتی سرسے عمامہ کا گرنا تو عمامہ چونکہ اہل عرب کے لئے تاج ہے، تو یہ آپ کو کسی رسوائی اور مصیبت کے لاحق
ہونے کی طرف اشارہ ہے!

حضرت خالد تلافظ نے فرمایا: میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اگر بیخواب اور اس کی تعبیرات میرے حق میں کی بیل تو ان کوامور دنیا سے بنا دے اور امور آخرت سے اس کونہ بنائے! اور اللہ ظافل سے بی مرد جا بتا ہوں اور تمام امور میں اس پر بحروسہ کرتا ہوں۔

عر معترت خالد بن وليد المنظرة فرمايا:

اے مسلمانوں کے شہرواروا سن اور ویک خالدا فقا اسے نقس کا مالک ہے۔ میں نے تو اپنی جان کوئی میل اللہ وتف کردیا ہے تو کی جان کوئی میل اللہ وتف کردیا ہے تو کیا تھیں ہی رقبت ہے کہ ان لوگوں کی طلب میں تکلیں چر کیاں میں پہلے ہوئے کر) کہ بر رفح اور مال marfat.com

غنیمت یا پھر جنت، جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے۔

مسلمانوں نے عرض کیا: آپ کا جوارادہ ہو، کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مکر بعض مسلمانوں کو جونہایت ہی قلیل مقدار میں تنےاوراٹھیں حد سے زیادہ تھ کا وٹ اور مشقت و تکلیف لائن ہو کی تھی ، انھوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ مجر حضرت خالد بن ولید والنور میس رہبر واللے جن کا نام آب نے نجیب رکھا ہوا تھا، کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: اے يونس! تم كيا كہتے ہو؟ كيا جم واقعى ان لوكوں سے جامليس محے؟

یونس نے کہا: بیٹک آپ اب بھی ان کو جالیں سے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر رومیوں کو آپ کا اور آپ کے الشكر كاعلم ہو گيا تو وہ چاروں اطراف سے آپ كامحاصرہ كرنے كى جان تو ژكوشش كريں گے۔

آپ نے فرمایا: یونس! الله علی پر توکل کر کے ہارے آ کے لگ اور چل، الله علی خیر کرے گا! مجھے اپنے الله علی پر بجروسه باور مجھے مدینہ میں آرام فرمانے والے رسول الله مَالِيْنَا كے حق كى قتم اور حضرت ابو بكر صديق والله كا كان بیعت کی قتم! خالد بن ولید (مَیس) دانشوًان کی طلب میں ذرّہ بھربھی کوتا ہی نہیں کرے گا۔

مچرآ پاپنے گھوڑے پرسوار ہو گئے اور دوسرے مسلمان بھی سوار ہو گئے۔ یوٹس آپ لوگوں کے آگے آگے تھا اور آ ب سب یوس کی را ہنمائی میں ان کے تعاقب میں چل دیئے۔ حتیٰ کہ بلندی پر چڑھ مجے اور جبل لکام کا راستہ آ ب نے

یونس ان کے نشانِ قدم کو دیکھ کرچل رہا تھا اور ان کے آثار اور ان کے جانوروں کے آثار کو دیکھ کر چاتا تھا، جس رات کی مجے کوہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان تک پہنچ جا تیں گے۔اس رات زور کا مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ بارش اتن زور سے برس رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے مشکیزہ کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بیددراصل الله ﷺ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر ہوا کہاس کی وجہ سے وہ توم چلنے سے رک گئی۔

فروح بن طریف والنظ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظرمیری نگاہوں میں ہے، ہم ایک دوسرے کوخوشخری دیتے ہوئے چل رہے تھے۔موسلادهار بارش موربی ہے اور بیہ بارش پوری رات جاری ربی تھی، جب مبح کی روشن چیکی اور بادل حصِث مجے اور دھوپ نکل آئی تو بونس رہبرنے کہا: اے امیر! آپ یہاں تھہریں، میں اس قوم کی خرلے کر آتا ہوں۔ بیشک اب ہم ان کے بہت قریب پہنچ کے ہیں اور میں نے ان کا شور سنا ہے۔

حضرت خالد بن وليد خافظ نے فرمايا: ارے واقعي تم نے ان كا شورس ليا ہے؟!

اس نے عرض کیا: جی ہاں اے امیر! میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت عطا فرما ئیں تو میں جاؤں اور ان کی خبر كرآپ كياس آؤن!انشاوالشكاق

## حضرت خالد دفاني كاروم لفتكركو جالينا

علامہ واقدی پینالیہ لکھتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹڑ بڑے بھیرت والے فخص تنے اور دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ احتیاط کے پیش نظر آپ نے حضرت مفرط بن جعدہ ٹاٹٹؤ کو پونس دشقی کے ساتھ کر دیا اور فر مایا: اے مفرط! تم یونس نجیب کے ساتھ چلوا ور ان کا مونس اور گھران رہنا اور دونوں ملکر قوم کی خبر لاؤ۔

مفرط بن جعدہ والنظ نے عرض کیا: میں نے تھم س لیااوراے امیر!اطاعت،اللہ ﷺ کی ہےاورمسلمانوں کےامیر کی ہے۔ ہے، مجھے تھم قبول ہے۔

پھر دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، جس کا نام''الابرش'' تھا اور اہلِ روم اس کو'' جبل بارق'' کہتے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی چوٹی پر چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑی دوسری طرف وسیع وعریض نہایت سرسبر وشاداب زمینیں ہیں اور بکشرت سرسبر فصلیں لہرا رہی ہیں۔ اس وسیع میدان کے وسط میں ہمیں نظر آیا کہ قوم جمع ہے اور اکثریت کو بارش نے متاثر کیا ہوا تھا حتی کہ ان کے کجاوے اور سامان بارش سے بھیگ گئے تھے اور اب دھوپ ہیز تھی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ سامان خراب نہ ہو جائے ، اس لئے انھوں نے کپڑول کو اور دوسرے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دوس سے سامان کروں کے دھوپ میں ڈال دیا تھا۔ ان میں سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دون سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اور جیز ہیز سفر کرنے سے نیز رات بھرزور کی بارش سے وہ تھے ہوئے ہے۔

حضرت مغرط بن جعدہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں: مجھے یہ دیکھ کر بڑی فرحت ہوئی اور میں چوٹی سے اتر ااور اس وجہ سے کہ میں جلدی سے جا کر حضرت خالد ڈٹاٹٹ کو مال غنیمت کی خوشخری دوں، اتنی تیزی سے چلا کہ اپنے ساتھی یونس راہبر کو بھی اپنے بیچھے چھوڑ دیا اور وہ ابھی چوٹی پر قوم کو جھا تک جھا تک کر دیکھنے میں مشغول تھا اور ان کی نقل وحرکت اور ان کے سامان کا جائزہ لے رہا تھا، میں واپس مسلمانوں کے پاس بھٹے گیا تھا۔

حضرت مفرط بن جعدہ اللظ كہتے ہيں كه حضرت خالد بن وليد اللظ نے جب جمعے ديكھا كه من اكيلا فهايت سرصت كساتھوان كي اس بائل ميا بوں تو افعول نے كمان كيا كه مير ب ساتھى نے ضرور مير ب ساتھوكوئى مركيا ہے۔ كساتھوان كے پاس بائل محميا بوں تو افعول نے كمان كيا كه مير ب ساتھى نے ضرور مير ب ساتھوكوئى مركيا ہے۔ آپ نے دريافت فرمايا: اے ابن جعدہ ثالثا التيجيے كى كيا خبر ہے؟

میں نے عرض کیا: فیر ہے انشاء اللہ ظاف فیمت ہاتھ کئے والی ہے، قوم اس پیاڑ کے پیچے ہے ان کو بارش نے متاثر

کیا ہے اور وہ دھوپ میں پڑے آ رام کردہ میں۔ انھوں نے اپنے سامان سو کھے کودھوپ میں ڈالی دھے ہیں۔

معرت خالد دیالا نے فرمایا: اللہ طاق آپ کو ایجی فیرستانے برخوش دیکھا کہ آپ کے جرب کے جرب کے اس کے جرب کے اس کے جاتا ہے۔

Marfat.com

خوشی اور فرحت ومسرت کے آثار عمیاں ہیں۔انے میں یوٹس بھی آسمیا تو حضرت خالد ٹلاٹٹانے فرمایا: یا نجیب خیر ہو! یونس نے عرض کیا: آپ کوخوش خبری ہوا ہے امیر! قوم نے انطا کیدکا راستہ ترک کرنے کے بعد اطمینان کرلیا تھا کہ وہ محفوظ ہو مکئے ہیں اور ان کا خیال بیتھا کہ اب آپ ان کا اس حد تک چیچیانہیں کرینگے اور ہم نیج کئے ہیں اچھا اب آپ اینے ساتھیوں کو تاکید فرما دیں کہ ان میں سے جو بھی میری بیوی کو پائے تو وہ اسے میرے لئے محفوظ رکھے اور میں مال غنیمت میں سے اس کے سوا اور پچھ نہیں جا ہوں گا! حضرت خالد بن ولید دلالڈ نے فرمایا: وہ انشاء اللہ ﷺ تیری ہے اور

## حضرت خالد والني كالبي الشكركوج وحصول مين تقتيم كركے صف بندى كرنا

پھر حضرت خالد بن دلید ڈاٹٹڑ نے اپنے جیش کو جارحصوں میں تقتیم کرکے ان میں سے ایک ہزار سواروں پر حضرت ضرار بن از در زلان کوامیرمقرر فرمایا۔ایک دسته پرحضرت راقع بن عمیره الطائی نلان کواور ایک دسته پرحضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق دلان کومقرر فرمایا اور چوتھا دستہ جو باقی نے گیا، اس کوخود اپنی کمان میں رکھا اور امر فرمایا کہ چلو، الله کلی برکت عطا فرمائے اور مدوفر مائے گا۔ پھر آپ نے ان نتیوں افسروں کو ہدایت فرمائی کہ دشمن پر بکبار کی سب نے حملہ بیس کرنا بلکتم میں سے ہرامیرعلیحدہ علیحدہ خروج کرے اور تمھارے درمیان فاصلہ رہے اور وقفہ وقفہ سے رحمن کا زُخ کرنا ہے، متفرق ہوکر دشمن پر واقع ہوتا ہے اور دوسری بات میہ بادر کھو کہ جب تک میں حملہ نہ کر دوں تم نے حملہ نہیں کرنا۔ پھر علنے کا تھم دیا توسب سے پہلے حضرت ضرار بن ازور والنظ آئے برسے اور پہاڑ کے درہ سے ہو کرقوم کی طرف،اس طرف سے پیش قدمی کی جدھرقوم اطمینان سے سوئی پڑی تھی۔ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹڈ اور ان کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابي بكرصديق والنظاور پرسب سے آخر ميں حضرت خالد بن وليد والنظ فكلے، يهال تك بيسب كھلے

حضرت عبید بن سعید المیمی دلائن بیان کرتے ہیں کہ میں اس سربیہ میں تھا جس کی حضرت خالد بن ولید دلائن خود قیادت کررہے تھے جب ہم سرسبزوشاداب میدان اور چراگاہ میں بہنچ اور اس چراگاہ کی شادانی اور تروتازگی کے حسن کو دیکھا تو وہاں کے اچھلتے ہوئے یا نیوں کا نظارہ کیا اور سرخ وزردر لیٹمی کیڑوں کے چیک داررنگوں کاحسن، جس کو دیکھ کر و تکھیں خیرہ ہور بی تھیں، دیکھا تو حضرت عبید بن سعید دی لائو فرماتے ہیں کہ بخدا قریب تھا کہ ہم اس کے حسن منظر کی وجہ سے کی فتنہ میں مبتلا ہوجائے اور وہ ہمیں طلب جہاد سے غافل کر دیتا، (ہم خالص جہاد فی سبیل الله کی بجائے دنیا کی طلب من پرُجاتے) كہ بنوتم كايك مرد نے كها: "قَبَّعَ اللهُ الدُّنيا" الله الله الدينا كرے اس دنيا كا! يه كني جلدي ہاتھ

سے چلی جانے والی ہے اور کس قدرجلد متغیر ہوجاتی ہے۔ marfat com

حضرت عبید بن سعید دفات کہتے ہیں کہ اس تمیمی کی تفتگواور دنیا کی غدمت میں اس کے ان کلمات کوئ کر حضرت خالد بن ولید دفاتی رو پڑے اور فرمانے گئے: اللہ ﷺ کی قتم! ہمارے تمیمی بھائی نے بچ کہا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں مسلمانوں کونخاطب کر کے فرمایا:

# رومی کشکر پرحمله

رومیوں نے جب ویکھا کہ شکراسلام نے ان پرجملہ کردیا ہے اور حضرت خالد ڈاٹٹؤان کے آگے آگے ہیں اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جان گئے کہ بیمسلمانوں کالشکر ہے۔ انھوں نے چیخ و پکار اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ تو مانے اپنے نوجوانوں کو پکارا اور ہر ہیں نے اپنے بہادروں کو آ واز دی۔ فوج اپنے اسلحہ کی طرف دوڑی اور گھوڑوں پر سوار ہوئی۔ بعض نے بھان ہیں۔ سے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے ہوئی۔ بعض نے بھن ہے ہاں پر تیزی سے حملہ کردواور (سولی) کی عددونصرت پر بھروسہ کرد۔

چنانچدردمیوں نے اپنے ہتھیار پہن لئے اور گھوڑوں پرسوار ہوکراپنا اموال کی حفاظت کے لئے اس کے پاس کو ٹائن ہو گھڑے دومیوں نے اوراس کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ ان کا گمان بی آل کہ حضرت خالد ڈائن کے بیچے کوئی نیس ہے یہ اکسلے ہیں، وہ بحی کھڑے ہوئے ہی جے کہ استے میں حضرت ضرار بن ازور ڈائن ایک بزار نو جوانوں پر مضمل گھوڑ سواروں کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ پھر پھودر کے بعد حضرت رافع بن عمیرہ ڈائن بھی یوں ظاہر ہوئے جسے سورج طلوع میں تھا ہے۔ آپ بھی ایک بزار مجاہدین کی قیادت فرمارہ سے اوران کے بیچے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر شاہی بھی اپنا محت اوران کے بیچے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر شاہی بھی اپنا محت کے دومی والے شاہین اور مطاب کی طرح بازوں کو سیٹ کر بومین شروع کیا اور اللہ اکر کی آ وازوں سے فضا گوئے آھی اور جاروں اطراف سے دھن کا گھرا تھی کر دیا اوران کے اردگرد مشرق ہوگے۔ جو پھوان کے ہاتھ میں تھا سب پھواتھ یا عزم کر لیا اور سے بھا کہ میں تھا سب پھواتھ یا عزم کر لیا اور سے بھواتھ کی جو میں تھا سب پھواتھ یا عزم کر لیا اور سے بھواتھ کی جو میں تھا سب پھواتھ یا عزم کر لیا اور سے بھواتھ کی میں تھا سب پھواتھ یا گھرا تھی کر مور کی اور بھواتھ کیا ہو میں تھا سب پھواتھ یا حور میں تھا ہوں کی میں تھا سب بھواتھ کی میں تھا سب بھواتھ کی میں تھا سب بھواتھ کیا ہوں کی میں تھا سب بھواتھ کیا ہوں میں تھا سب بھواتھ کیا ہوں میں تھا ہوں کی میں تھا میں تھا سب بھور کیا دور سے میں تھا سب بھور کیا ہوں میں تھا سب بھور کیا ہوں میں تھا کہ کا مور میں کہ کو کھر کیا دور سب تھا کہ کا میں میں میں تھا کہ کا مور میں تھا کہ کا مور میں کو میں کیا کہ کا مور میں کہ کا مور میں کیا کہ کا مور میں کو کھر کیا دور میں کیا کہ کا مور میں کو کھر کیا دور میں کیا کھر کیا کہ کا مور میں کو کھر کیا دور میں کیا کہ کا مور میں کیا کہ کو کھر کو کو کھر کیا دور میں کو کھر کیا کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کیا کہ کو کھر کیا دور میں کیا کہ کو کھر کی کھر کیا کو کھر کیا کو کھر کیا کیا کہ کو کھر کیا کو کھر کیا کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کھر کیا کہ کو کھر کیا کو کھر کیا کو کھر کیا کیا کیا کھر کیا کو کھ

ير مرب تے:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله"

'' ونہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ممراللہ، حضرت محمد مُلائِظِ اس کے رسول ہیں۔''

#### جزل توما كى ہلاكت كابيان

راوی کہتے ہیں کہمسلمانوں کے گھوڑے رومی کا فروں پراس طرح گررہے تتے جس طرح پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ ہربیں تعین نے اپنے نوجوانوں کو آ واز دی اور کہا:

تم اپنے قیمتی ساز دسامان اوراموال کی حفاظت کے لئے جان بکف ہوکر جنگ کرواوران مسلمانوں کا کوئی حیلہ اور تدبیر کارگرنہیں ہوگی ، وہ بھی اس جگہ ہے جان بچا کرنہیں جاسکیں گے۔

رومی فوج بین کرتقسیم ہوگئی اور ایک دستہ تو ما کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ ہر ہیں کی سرکردگی میں لڑنے کیلئے تیار ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ کے لئے جنرل تو ما پانچ ہزار کا گھوڑوں پر سوار لشکر لے کر آ مے بڑھا، دونوں آئکھوں کے درمیان سونے کی ایک صلیب، جس پر جیرے جوا ہر جڑے ہوئے تھے، بلندی۔ آپ نے بھی گھوڑے کوایڑ لگان اوراس کا رُخ تو ما کی طرف کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ للکار کر فر مایا: اے اللہ کے دیمن! تم لوگوں نے خیال کر لیا تھا کہتم بھاگ نظے ہواور نچ گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے زبین کو سمیٹ دیا ہے اور اپنے فضل اور مہریانی سے تمھاری گرفتاری کے اسباب بیدا فرما و سے ہیں۔

پھرآپ نے تو ما کا قصد کیا۔ اس کوایک آ تھے سے کانا تو اس سے قبل حضرت اُم ابان ٹاٹھا نے کربی دیا تھا اور اب حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے تو ما پر حملہ کر کے اس کی دوسری آ تھے میں نشانہ با ندھ کر نیزہ مارا تو اس کی دوسری آ تھے بھی پھوڑ دی اور اس کو گھوڑ ہے سے نیچ گرا دیا۔ پھر حضرت خالد ٹاٹھ کے ساتھیوں نے تو ما کے ساتھیوں پر حملہ کر کے لڑنا شروع کر دیا اور تو ما کی وہ صلیب بھی انھوں نے بینے میں لے لی اور ان رومیوں کا قبل عام کرنے گئے۔ اللہ اللہ! کیا کہنے شہوار حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ٹاٹھ کی بہادری کے کہوہ تو ما کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں گئے، ان کا دھیان تو ما پر رہا۔ جب وہ اپنے گھوڑ ہے سے اوند سے منہ گرا، آپ اس کی طرف لیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور تو ما کر براہا۔ جب وہ اپنے گھوڑ ہے سے اوند سے منہ گرا، آپ اس کی طرف لیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور حشن خدا کا سرکاٹ لیا اور اس کو اپنے نیز سے کی ٹوک پر لئکا کر مسلمانوں کو بلند آواز سے پکارا کہ '' تو ما ملمون تو قتل ہو گیا

راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواس خبر سے بدی فرحت اور خوشی ہوئی۔ martat.com

#### یونس را مبرکی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ

حفرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں جغرت فالد بن ولید ٹائٹ کے مینہ کے وائیں بازو میں تھا،
میں اپنے دستے کے ساتھ رومیوں کے اہل وعیال کے فیموں کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ رومیوں کی عورتیں بری بخی
کے ساتھ اپنا دفاع کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف آنے سے شخت طریق سے روک رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا
کہ ایک شخص جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے از کر روم کی عورتوں میں ایک نو جوان لڑک
سے لڑ رہا ہے، بھی وہ لڑکی اس پر غالب آ جاتی ہے اور بھی بیاس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں بیدد کھنے کے لئے کہ بیکون
مرد ہے، ان کے قریب چلا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ یونس راہبر ہے اور وہ اپنی بیوی سے برمر پیکار ہے اور وہ اس کے
ساتھ اس طرح کشتی کر رہا ہے اور پنج لڑا رہا ہے جس طرح ہم شیرا پئی مادہ سے کشتی کرتا ہے اور اسے پچھاڑا کرتا ہے۔
میں نے آگے بڑھ کراس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دس رومی عورتیں میری طرف بڑھیں اور انھوں نے میر ب

ان میں سے ایک حسین وجمیل عورت جس نے رہیمی لباس پہن رکھا تھا اس نے ایک بردا پھر پھیکا جو میرے گھوڑے کی پیشانی پر آکرلگا، گھوڑے نے اپنا سراپنے زانو پر ہارااور گرکر مرگیا۔ یہ گھوڑ ابردا عمرہ تھااورای پر میں جنگ میامہ میں حضرت خالد بن ولید دوائن کے ہمراہ شریک جنگ رہا، جب گھوڑا گراتو میں کودکراس کی پیٹے سے اترا۔ جھے اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور اس عورت پر جھے بہت خصر آیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لئے دوڑا تو وہ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی میرے سامنے سے بھاگ کی اور اس کے بیچے دوسری عورتیں بھی بھاگ لگیں۔

ببرحال میں نے ان کا تعاقب کیا تو ان سے جا ملا۔ پہلے تو میں نے ان کے قل کا ارادہ کیا گر پھراس ارادہ سے دجوع کرلیا، البتہ ان کو ڈرا دھمکا کراپنے بعنہ میں کرلیا۔ ویسے بھی میرا ارادہ صرف اس لڑکی کو قل کرنے کا تعاجس نے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور کی حورت کو قل کرنے کا قصد نہ تعا، اس لئے میں ای کی طرف پو حا اور اسکے نزدیک جاکر جب اس کے سر پر تکوارا شمائی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر دکھ نیا اور روی زبان میں کلام کرنے گی اور وہ کہ رہی تفون نفون نفون جس کا معنی ہوتا ہے جان کی امان! جان کی امان! مجھے تجب ہوا اور پھر میں نے بیا لفاظ من کر اسکے قل سے ہاتھ کھنے نیا۔

اس الرك في الماس بيش بهاريش كيز درب تن كرر كه في اور فيق موتول كالريال اس كر برا ويزال محمد من الرك في الماس كر المورق من المراس كر المراس كر من المراس المر

اس نے کہا: یہ میری ہوی ہے جس کی تلاش میں میں بہاں تک پہنچا اور اس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھیے میں نہ تھا، کیونکہ بخدا میں اس سے شدید مجت کرنے والا تھا جب میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھتے میں آپ کے ساتھ آ ملا ہوں جبکہ آپ جھے سے گریزاں ہیں اور میرے پاس آ نے سے نفرت کرتی اور بھا گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا میں می کہتی ہوں کہ میرا اور تمھا را بھی اجتماع نہیں ہوسکتا کیونکہ تو نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر مجھ (منافیقی) کا دین افتیار کرلیا ہے اور میں نے اپنی جان می کے لئے جبہ کر دی ہے اور میں قسطنیہ جا رہی ہوں اور وہاں جا کر رہبانیت کی زندگی گزاروں گی اور ایک را جب بن کر رہوں گی۔ پھر اس نے جنگ سے خود منع کیا لیکن میں اس کے ساتھ لڑتا رہا جی کہ میں نے اس کو قیدی ساتھ لڑتا رہا جی کہ میں نے اس کو اپنی ملکت میں لے لیا اور اسے قید کرلیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کو قیدی بنالیا ہے اور اس کا مالک بن گیا ہوں تو اس نے جا تو نکالا جو اس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہو اور اس کے ماتھ شدید میں تھا۔

## 

میں نے اس کوآ واز دی دو یونس استعصیں کیا ہوا کیوں رور ہے ہو؟"

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں یونس کی داستانِ فم سن کر، سچی بات تو بہ ہے کہ ہیں بھی روئے بغیر ندرہ سکا اور میں نے تسلی دیتے ہوئے یونس بھائی سے کہا: اللہ کالئے نے تیرے لئے اس سے بھی بہتر لڑکی ظاہر فرما دی ہے جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کر نیشم کی اعلی قتم ) کے کپڑے زیب تن جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کو فیصورت ہے۔ اس نے دیباج (ریشم کی اعلی قتم ) کے کپڑے زیب تن کئے ہوئے ہیں۔ فیمتی موتوں کے آویزے اور سونے کے کنگن اس نے بہن رکھے ہیں اور اس کا چرہ جا ندکی طرح دمکا ہے۔ آپ یہ بری پیکر حسین وجمیل لڑکی قبول کریں۔

یونس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا یہ بیرے ساتھ ہے۔ یونس نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کے لباس فاخرہ اور گرال بہا زیورات کو ملاحظہ کیا اور اس کاحسن و جمال اس پر آشکار ہوا تو اس سے رومی زبان میں مختلوکی اور پچھ دیراس سے احوال دریافت کرتا رہا، وہ لڑکی برابرروئے جارہی تھی۔ آخر یونس راہبر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے پچھ محلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں مجھے تو پچھ محلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں مجھے تو پچھ محلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ اس نے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے؟ اس نے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے ۱۳

فرائن المحالات المحا





# واقعهمرج الديباج اوراس كى وجدتهميه كابيان

علامه واقدى موليد لكصة بين: مرخ الديباج كى وجد تسميه اوراس وادى كابية مام جواب تك اسى مام معروف ب اس وجہ سے پڑا کہ اہل عرب جب کسی کے پاس دیباج کے کپڑے دیکھتے تو اس سے دریا فت کرتے کہ تھا رے پاس بیہ ریٹم کے کپڑے کہاں سے آئے؟ تو وہ مخص جواب میں کہتا کہ بیمرج الدیباج کے مال غنیمت میں ہے مجھے ملے تقے اور چونکہ بیر کپڑے دیر تک ان لوگوں کے پاس جلتے رہے۔اس لئے بیرواقعمشہور ہوا اور اس جکہ کا نام مرج الدیباج یعنی رلیتی کیرول کی وادی سرسبزمشهور بوعی\_

علامه واقدى مُنظيد لكھتے ہيں: مسلمان مجاہدين جب جنگ سے فارغ ہوئے اور انھوں نے امير لشكر حضرت خالد بن وليد وللذ كالنؤ كوابية درميان موجودنه پايا اور نه بى ان كاكوكى نشان اورا تا پامعلوم بوسكا تو مسلمان سخت به چين بو محته علامه واقدى مميلية كلعت بين: مجھ سے عبدالحميد نے سند كے ساتھ ميدروايت بيان كى ہے اور كہا كه بيس نے حضرت ائس بن ما لک تنافظ سے سنا ہے آپ بھرہ میں تنے اور حضرت خالد بن ولید دنافظ اور فنخ شام کے متعلق بیان فر مارہے تھے تا آ نکدانھوں نے اس منمن میں مرج الدیباج کا واقعہ بھی بیان فر مایا۔

انھوں نے فرمایا کہ بیدایک بہت بڑا معرکہ تھا۔حضرت خالد دلالٹانے خود کو دشمن کے شیروں میں داخل کر کے اور طلب غنیمت میں بلادِروم کے وسط تک جاکرائے آپ کوسخت نقصان اور خطرے میں جتلا کرلیا تھا۔ بنو مازن کے ایک مخض في وال كيايا خادم رسول الله مُنْ الله مُنْ وه كيا واقعد تما؟

راوی کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک واللہ کو جب یا خادم رسول الله منافظ کمه کر مخاطب کیا جاتا تو آپ اس خطاب سے بہت زیادہ خوش ہوتے تنے 🍑 تو انموں نے بیان فرمایا:

حضرت خالد بن وليد المنظر ومن سيرومي عيسائي جوب حساب مال واسباب الرحط مح اورآب مال غنيمت كى طلب اوردشمنان خداكى سركوبى كے لئے جار بزار كالفكر لےكرروانه بوئے تنے، وہاں بننى كرا ب نے جزل و ماكول کیا۔اس کے جانبازوں کی ہلٹن کوقیدی سایا اور بہت سامال فنیمت آپ کے ہاتھ آیا۔ کورز بریس آپ کے ہاتھ سے كل كيا تفا- حفرت خالد واللا الخطف ميدان جك بس اس كوبهت والى كيا كركامياب ند موسك 1 ب كواس كى مخت واش

ع به چانبت اگراچی بانب بوداس کاظهار پرمرت کرا متوسی بهدار و برای مود) marfat.com

سمی اور آپ ہرصورت میں اس کو پانا چاہتے تھے۔ آپ روم کے نشکر میں چکر لگارہے تھے اور ان کے مردان کار کوئل کر رہے تھے اور ان کے بہاور سورموں کو کا اے کا اے کر بچینک رہے تھے۔ اچا تک آپ کی نظر روم کے بہلوانوں میں سے ایک بہلوان پر پڑی جوعظیم الخلقت، ہاتھی کی طرح اس کی بحثہ، لال سرخ رتگ کی بڑی بڑی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑی بردی تھی داڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔

# حضرت خالد دان کا ایک پیلوان کو پچپاژنا

حضرت خالد ٹاٹٹوٹ اس کی بیڈیل ڈول اور وضع قطع دیکھ کر گمان کیا کہ بھی تعین ہر ہیں ہے۔ آپ نے اپنے کھوڑے کا رُخ اس کی طرف موڑ دیا اور گھوڑے کو سر پے دوڑاتے ہوئے اس کی طلب میں نکل پڑے تا کہ بکی بن کراس پرگریں اور اس کو اب ایک پل کے لئے بھی زمین پر زندہ ضدر ہنے دیں۔ اس پہلوان نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے حملہ آور ہونے کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو وہ آپ کے سامنے سے بھاگ پڑا۔ حضرت خالد ٹاٹٹوٹ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا، اس نے میدان کے چکر لگا کر اپنے آپ کو بچانا جا ہا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ قا آپ نے نشانہ باندھ کر اس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ٹاٹٹو باندھ کر اس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ٹاٹٹو خفیدناک شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور وہ فرما رہے تھے: تیراستیا ناس ہوا ہے ہر ہیں! کیا تو نے بیگان کر لیا تھا کہ تو جھو سے جان بچا کر بھاگ جائے گا۔

وہ پہلوان عربی زبان بولتا اور سجھتا تھا، اس نے عربی زبان میں فریاد کی اور کہا: اے عربی! بیٹک میں ہر بیس نہیں ہوں، آپ مجھے تل نہ کریں بلکہ زندہ چھوڑ دیں حتیٰ کہ میں آپ کواپی جان کے فدید میں اتنا مال دوں گا کہ آپ خوش ہوں گے اور جب بھی طلب کرو مے میں اس وفت آپ کودے دوں گا۔

حضرت خالد ڈاٹھ نے فر مایا: ارے تیراستیاناس! تیری اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک تو مجھے ہر ہیں کے بارے خرنہیں دے دیتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور ہر ہیں کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، مجھے بس وہی مطلوب ہے میں مرف اب اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور تحقیق اللہ کھانے نے تو ما کو تو میرے ہاتھ سے ہلاک فرما دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں ہر ہیں تک بھی بھی تھی کر ہی رہوں گا۔ اگر تو مجھے اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھے سے کوئی فدیہ نیس سی بھی اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھ سے کوئی فدیہ نیس بی بال وصول نہیں کیا جائے گا۔

اس پہلوان نے بین کرکہا آپ کوخوش خبری ہوا ہے عرب بھائی! یقیناً آپ اپنی مراد اور مطلوب پانے ہی والے بیں اور ہاں! البتہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ آپ سے پکا عہدلوں کہ جب میں بربیں کے بارے تعصیں بتلا دوں تو تم جھے چھوڑ م

حضرت خالد اللظ الذين أكرتم نے ہر بيس پر ميرى رہنمائى كردى اور وہ ہاتھ آسميا تو انشاء الله على اس كاعوض

اس پہلوان نے کہا: اے برادرِ عرب! بدیس اس لئے کہدرہا ہوں کہ اس سے بل تم لوگوں نے ہارے ساتھ یہ غداری کی ہے کہتم نے جمیں امان دی تھی اور دمشق سے جب ہم نظے تو تم لوگوں نے عہد کیا تھا کہتم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تین دن اور تین رات تک تمعارا پیچیانہیں کریں ہے ،لیکن تم پھر ہمارے تعاقب میں یہاں تک آ گئے۔ بیسب پچھ کیا ہے؟ بیم محارا دھوکہ اور غداری ہے۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ ہم ومثق سے باہر شمیں نہیں پکڑیں مے اور ہمیں بیمان نہ تھا كم تممارا كوئي مخض اس جكه تك يني جائي جائي أليكن تم في جمارا نعاقب كيا اورجو بجه مال واسباب اورقيتي اشياء جم دمشق سے نکال لائے تھے وہ سب کچھتم نے ہم سے چھین لی ہیں۔ کیونکہ پہلے دن سے ہی تمعاری نظریں اس مال واسباب اور فيتى اشيا پر كلى ہوئى تھيں۔ پھرابتم كہتے ہوكہ اگر ميں شمص ہر ہيں كا بتلا دوں تو مجھے رہائی مل جائے كی ادر ميري جان كو امان ہوگی، میں بیر کیسے یقین کرلوں جبکہ ایک مرتبہ تمھاری غداری اور عہد فٹکنی ظاہر ہو چکی ہے؟ اور میں شمعیں ہر ہیں کے محرفآر ہوجانے کی صانت بھی تو کیونکر دے دول، کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک بہادر اور شدز ورمرد ہے اور اپنے ہم عصر دل پرقدرت رکھنے والا مخص ہے اور تمھارا بیکلام بھی عذر اور دھوکا کا داعی ہے۔

راوی کہتے ہیں حضرت خالد دیا تھ کواس کی مختلک سے بہت عصر آیا اور آپ اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا: تیری مال مرے! کیا تو ہمیں غدر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عبد فکنی کا طعنہ دیتا ہے؟ غداری کرتا ہماری فطرت نہیں ہے، كيونكه بم شفيع الأمة ني الرحمة رسول خدا مُلاَيِّنَا كاصحاب بين جب بم كوئى بات كرتے بين تو اس كو پورا كرتے بين اور جب ہم کسی کوامان دیتے ہیں تو اس کی ادائیکی میں وفاداری کا دامن نیس چھوڑتے۔

سنوا تمعارے الزام كا جواب بيہ كه جم تمعارى طلب ميں تين دن اور تين رات كے بعد چو تے دن بى كلے تھے، اس میں ہم نے کوئی عبد فکی نبیس کی کیونکہ ہم نے تین دن اور تین رات تک وعدہ کیا تھا کہ ممارا تعاقب نبیس کریں مے جبكه بم چوتھے دن خمعارے تعاقب كے لئے كلے اور اللہ اللہ اندائ نے بيدورى جارے ليے آسان فرما دى اور بريخي اور

میں نے جو چھے تم سے کہا کہتم برہیں پر میری رہنمائی کردوتو جب وہ مجھے نظر آسمیا تو نظر پڑتے ہی میں انتاء اللہ العزيزاس كومكر لول كا الله الله على مرى مدوفر ماسكا كارميرى بينيت بهادر جمه صغرت ايومكرمدين عالك كى معت كحق كاتم! اكرات في السيرولالت (رمنمائي) كردى توجي شرور يقيربا كردون كا اوراس سلسله بي جوس كوئي قديد اوركى حم كامال وصول ويس كياجانيكا ، ربائي علي مفت بطي \_ ہوں کے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہر ہیں کے متعلق پہلوان نے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہر ہیں کے متعلق بتلاؤں ۔ حضرت خالد بن ولید ڈالٹواس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلوان کود کر اٹھا اور داکیں باکیں نظر تھما کر ویکھا اور چھڑے خالد بی ویکھا ور کھر ہے ہوناں!
ویکھا اور پھر کہنے لگا کیاتم پہاڑی کھائی میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کھوڑوں کود کھر ہے ہوناں!

ریں اردہ رہے۔ اور اس اور کیلوان بولا محور وں کی جماعت کا قصد کرو کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور آپ نے فرمایا: '' ہاں!'' کافر پہلوان بولا محور وں کی جماعت کا قصد کرو کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور فرنٹ میں موجود ہے اس کے سر پرصلیب کے جواہر اور موتی چک رہے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید نگانٹ نے اس کے اوپر قبیلہ بڑھم یا قبیلہ ہز بیدہ کے ایک آ دمی کو جس کا نام اسد بن جابر تھا، مسلط کر کے اسے ہدایت کر دی کہ اے اسد! اگر تو وہ فض، جس کی طرف اس نے میری رہنمائی کی ہے، واقعی وہ ہر بیس کلاتو اس کور ہاکر دینا اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتو پھراس کی گردن اڑا دینا۔

فرماتے ہیں کہ حضرت اسد بن جابر والفؤاس پر مسلط ہو گئے، اس کے بعد حضرت خالد والفؤنے اپنے محوزے ک عنان آزاد چپوڑ دی اور محوڑے کومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا طے اوران کے قریب جاکر بلند آواز سے ان کوللکارا اور کہا:

تمھاراناس ہوتم جھے ہاں خلاصی پاسکتے ہو، بیدن شمیس پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر تھینے کا دن ہے۔

ہریس نے جب آپ کے چلانے کی آ دازشی ادر آپ کا کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کو بقین ہوگیا کہ بیکوئی
عرب ہاس کے قومنہ میں طبح سے پانی آ گیا اور وہ فورا آپ کے لل کے ارادہ سے کھڑا ہوگیا اور اس کے فوتی جرنیل
اس کے اردگر دکھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب تکواروں، خودوں اور پتھیا روں سے سلح اور لیس تھے۔ ان میں
سے ہرا یک دلیری اور برتری والا تھا۔ حضرت خالد دلائڈ نے ان پر سخت جملہ کیا اور فرمایا: بر بختو! تم نے بیگان کرلیا تھا کہ
اللہ کا تھارے اور تمھارے اموال پر ہمیں قدرت عطائیس فرمائے گا اور تم اپنے جان و مال کو ہم سے بچا کر بھاگ نکلو

"أَنَا الْفَارِسُ الشَّدِيْدُ آنَا الْبَطَلُ الْعَنْدِيْدُ آنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ"

« میں طاقت ورشه سوار موں ، میں بہا در سردار موں۔ میں خالد بن ولید موں!"

یے کہ کرا ہے نے ان کے ایک شہروار کو نیز و مار کر ہلاک کر دیا اور پھر ایک اور شہروار کی طرف متوجہ ہوئے اور اُسے بھی جہنم رسید کر دیا۔

حضرت خالد والمؤكا تنها بربس كالشكر سے مقابلہ

علامدواقدى مكله لكعت بين: برجيه في جي وتته آيك للكاركون كدكوني للكارر باب كد ميكوني جومقابلدك

کے میدان میں اتر ہے' تو وہ آپ کا کلام س کر محوڑ ہے کی زین پر بیٹھا بیٹھا بی لڑ کھڑ اسمیا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر بولا: تمعارا بیژاغرق! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، یمی وہخف ہے جس نے شام میں انقلاب بریا کیا اور اہل شام کے امور کو الث پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یکی وہ مخص ہے جوتمھارے شہروں، ارکہ، تذمر، حوران، بھرہ پر تبعنہ کر چکا ہے اور اس نے تمعارے دمثق اور اجنادین کو فتح کر کے تم سے چھین لیا ہے۔ آج میض اکیلایہاں تمعارے نرغے میں پھنساہے، پکڑلو یہ جانے نہ پائے اور یادر کھوا گرتم نے اسے پکڑلیا تو سمجھو کہ تمھاری کھوئی ہوئی عزت لوٹ آئی اور کویا تم نے اپی عظمت رفته کودوباره پالیا ہے اور پھرتمھارے مقبوضہ علاقے اور شہر بھی دوبارہ تمھارے ہاتھ میں آجائیں کے۔اس ایک مخفس کو ہلاک کرکے کو یا کہتم اپنے جملہ مقتولین کے خونوں کا بدلہ اور انقام بھی لے لو سے، لہذا اب بیتم سے نج کرنہ جائے، ٹوٹ يردواوراس كو پكرلو\_

راوی کہتے ہیں کدروی فوج نے آپ کوتن تنہا اور اپنے ساتھیوں سے الگ دیکھ کر آپ کو پکڑنے میں طمع کی اور مسلمانوں کا حال بیر تھا کہ وہ پچھ تو رومیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تنے اور پچھ مال غنیمت لوٹے سمیٹنے میں لکے ہوئے تھے الغرض ہرایک اپنی اپنی جگہمشغول تھا۔ادھر ہربیں کے فوجی جزنیل اپنے گھوڑوں سے اترے اور انھوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چونکہ لوگ ایک ایسے پہاڑ پر تھے جہاں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہوئے اور راستہ محمض اورنبایت دشوارگزار نفاءاس الئے آپ اس طرح سے ایک نازک مقام پر کویا میس کررہ مے جس کا دفاع آپ کی طاقت سے باہر تھا۔ آپ وہاں اپنے محوڑے سے بیچاتر آئے، تکوار ہاتھ میں لے لی اور ڈ جال کوسامنے کرلیا مجرمبرو استنقلال سے تن تنہار دمی جرنیلوں اور بہادر سورموں کے مقابلہ کے لئے ڈٹ مجئے۔

علامہ واقدی مینید نے اپنی پوری سند کے ساتھ شداد بن اوس تفاقظ سے روایت کی ہے اور وہ "مرح الدیباج" کے معركه میں خود شريك ہوئے منے۔انعول نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد داللؤ جب اپنے محور سے اترے اور خود کوروی سورموں اور بہادر جزنیلوں کے درمیان محصور اور تھیرا ہوا دیکھا تو خود سے کہا: اے خالد! تیرا خواب سچا ہو گیا ہے اور یکی وہ چیز ہے جس کی تو طلب کیا کرتا تھا!

آپ کواس نازک وفت میں میمی احساس مواکرآپ نے تعاقب میں لکل رظلمی کی ہے، میرا کام میلوند تھا کہ الكياتي كيرون سازن كياكك كرابول- بلد مراكام ويقاكدات جندك كيوملان وجمع رك

علاء كرام نے كھا ہے كە حضرت خالد بن وليد والله علائلے نے رسول الله علائم كى وفات كے بعد بيتس جنكيس لؤى بين اور ہر جنگ میں ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جام شہادت نوش کریں مران کی بیشھادت کی طلب قدرت کی طرف سے پوری نہ ہوگی، آج جب دو اسٹے محوارے سے بیادہ ہوئے اور پر اور تھوار سے کر چک کے ساتھ اسٹے آپ کا مقابلہ میں marfat.com (20) چوٹی کے بہادروں کے ساتھ تھا جونہایت توی الجد ، موٹے تازے نوجوان روی نسل تربیت یافتہ فوجی جرنیل تھے۔ سب سے پہلے بربیں آپ کی طرف آ کے برحا۔ آپ جا ہے شے کہاس پر ایک الی کاری ضرب لگائی جائے جواس کی کورٹری تک پنچ اوراس کا کام تمام کرے مرآپ کثیر تعداد نوج کے ساتھ تن تنہا لڑرہے تھے،اس لئے ہر ہیں نے آپ کے پیچے سے آ کروار کیا اور اس کی تلوار آپ کے خود پر آ کر تھی جس سے خود بھی کٹا اور آپ کا عمامہ بھی بھٹ کر گر گیا۔ ہرہیں کے ہاتھ سے تکوارچیوٹ کر پرے جا مری اب حضرت خالد ٹاٹٹ کوخدشہ بیتھا کہ اگر تو آ ب اینے پیھے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہرمیں کے حملہ کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہیں کا فرآپ پر یکبار کی ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بیں ہر بیں آ کے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے یا وہ آپ پر پیچے سے دوبارہ تملہ نہ کر دے اور آپ کولل كردے۔آپ نے فورا ايك جنگي حال جلي اور حربي حيله كو بروئے كار لاتے ہوئے اپني وائيس بائيس اشاره كرتے ہوئے حملہ کے ساتھ ساتھ زورز ور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک شور بریا کردیا جیسے آپ کسی امداد کے پینینے پرخوش ہور ہے موں، جوآپ کے لئے مک کی صورت میں چینے ہی والی موحالانکہ اس طرح سے دراصل آپ ایک جنگی تدبیراور حیلہ سے کام لےرہے تھے اور ان رومی جرنیلوں کے ساتھ جال چل رہے تھے۔

آب ای حال میں سے کہ قدرت کی طرف سے سے مج مسلمان آپ کی مدد کو پہنچ سے اور آپ نے عربوں کی آ وازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا، جنھوں نے آتے ہی رومیوں کو جاروں طرف سے تھیرلیا۔مسلمان مجاہدین الله اکبر کی آ وازی بلند کررے متے اور ان میں سے ایک کمدر ہا تھا:

"لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه"

"الك الله كے سواكوئى عبادت كالمستحق نہيں ہے وہ اكيلا ہے كوئى اس كاشريك نہيں ہے اور بيتك محمد مَالَيْنَا

انھوں نے کہا: اے اباسلیمان (میحضرت خالدین ولید واللؤ کی کنیت ہے)! رب العالمین کی طرف ہے آ ب کے پاس و تعمیراور فریادرس آسمیا ہے، میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ہوں۔حضرت خالد دلالا نے جب آپ کی آوازسی تو آپ نے ان کی طرف توجہ بیں کی اور ندان کے ساتھ آنے والوں کی طرف مر کردیکھا بلکہ اڑنے کی طرف متوجہ رہے حتیٰ كهان تمام روميول كودائيس بائيس متفرق اورمنتشر كرديا\_

بربيس كاقل مونا

ہر بیں نے جس وقت مسلمانوں کے نعروں کی آ وازیں سنیں تو پینے دے کر بھاگ کیا۔حضرت خالد مالان فوراس کی طرف يرصاورا ب في الماركايك على وارد المن الفيكا كالمائلة المالاودوه خون من نهاميا اب معرت عبدالرحل آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نگافا کوسلام کیا پھر دوسرے مسلمانوں کوسلام کیا اور پوچھنے لگے آپ حضرات کو کیونکر معلوم ہوا کہ میں اس جگہ ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن افی بکر نظافی نے کہا: اے امیر! جس دوران ہم رومیوں سے جنگ میں مشغول تھے اور اللہ کے اسے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور بعض کو قیدی بنالیا گیا، مسلمان اموال غنیمت کے جمع کرنے میں منہمک ہو گئے تو اس انٹاو میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

میں منہمک ہو گئے تو اسی انٹاو میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

میں منہمک ہو گئے تو اسی انٹاو میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

"تم یہاں غنیمت کے اموال جمع کرنے میں مکن ہواور خالد کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔"

یں نے جب بیآ وازئ تو یں نہیں جاتا تھا کہ آپ کس جگہ پر ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی شخصیت کو اپنے درمیان سے کھودیا تھا اور آپ ہم سے مفقو والخبر عضے اور مسلمانوں کو آپ کی وجہ سے شخت غم لائق تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ میں جوموٹا روی پہلوان تھا، اس نے ہماری رہنمائی کی کہمارے صاحب کو میں نے ہر ہیں کے متعلق بتلایا ہے اور وہ اس پہاڑ پر ہر ہیں سے برسر پریکار ہیں۔ پس ہم اس کے بتلانے پر آپ کی طرف جلدی سے دوڑے اور آپ کو یالیا ہے۔

روی پہلوان بولا: میں اپنا دین نہیں بدلنا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ٹلاٹڈ نے اس کے بعداس کوآ زاد فرما دیا۔

## حضرت خالد دلائؤ کی واپسی اور مال غنیمت جمع کرنا

حضرت نوفل بن عمرو و التنظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کا فرروی پہلوان کودیکھا کہ وہ اپنے محکور ہے پر سوار ہو گیا اور اکبلائی بلادِروم کی طلب میں چل دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نظاف نے مسلمانوں کو مال غنائم جمع کرنے کا امر دیا اور قید یوں کو اکٹھا کرنے کا تھم صاور فرمایا۔ جب سب پھے جمع ہو گیا تو آپ نے مال واسباب کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کھٹنگ حمد وثنا کی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ اوا کیا۔ پھر آپ نے یونس رہنما جس کا نام آپ نے بجب رکھا ہوا تھا، اس کو طلب فرمایا اور اس کا حال یو چھا۔ آپ نے فرمایا: یونس نجیب سناؤ بھئی! تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

#### شاہ ہرقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا

ینس نے اپنی تمام سرگذشت سنائی اوراس کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا تو حضرت خالد ڈٹاٹھ نے اس معاملہ کو بڑا عجیب قرار دیا اور آپ کو بیس نے مرقل ترار دیا اور آپ کو بیس کر تعجب اور جیرت ہوئی۔حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹھ نے عرض کی: اے امیر! میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفنار کر کے قیدی بنالیا ہے اور وہ شنرا دی میں نے یونس کو اس کی بیوی کے بدلہ میں اس کے سپر دکر دی ہے۔

حضرت خالد والنظر نے دریافت فرمایا کہ شاہ روم ہرقل کی بیٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، جواللہ ﷺ خالق حسن و جمال نے اس کو عطافر مایا تھا تو اس کی طرف سے منہ پھیرلیا اور یزما:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ"

"اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ ہر کمال پر تعریف کے لائق تو بی ہے اللہ جو جا بتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اسکی جومرضی ہے افتدار اور پیند فرمائے۔"

پرآپ نے یونس نجیب سے فرمایا: اے نجیب! کیاتم اس ملکہ کواپٹی ہوی کے موض قبول کرتے ہو؟
اس نے کہا: ہاں! قبول کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ میرے پاس نہیں دہے گی کیونکہ اس کا باپ ہرصورت میں اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گا، جاہے اس کا فدیہ دیکر حاصل کرے، جاہے اس کو جنگ برپا کرکے اس کو مان دیاب کرکے اس کو مان دیاب کرکے اس کو مان کو جنگ برپا کرکے اس کو مان کو جنگ برپا کرکے اس کو مان کو جنگ برپا کرکے اس کو مان کو بازیاب کرنے اس کو بازیاب کرنے کا کہ کرنے کی کوشش کرنے کا کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے کا کہ کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے کا کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے کا کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے کا کہ بیاب کی کے کا کہ کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کا کو بازیاب کرنے کی کوشش کرنے گا کے کا کو بیاب کرنے کی کوشش کے کا کو بازیاب کرنے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی کوشش کرنے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کرنے کی کوشش ک

حضرت خالد ٹٹاٹٹونے فرمایا: تم اپنی زوجہ کے بدلہ اسے بہرحال لے او، اگر تو ہرقل نے اس کوطلب نہ کیا تو یہ تیری ہے اور اگر اس نے طلب کر لی تو اللہ ﷺ اس کے عوض تخبے اس سے بھی اچھی بیوی عطا کرے کا انشاء اللہ ﷺ!

#### فاتح اسلامی نشکر کا دا پس لوٹنا ہے

یونس نے کہا: اے امیر! آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں آپ کے لئے تھبرنا بہت سخت اور کھن ڈابت ہوسکتا ہے البندائسی نظام البندائسی نظی میں جتلا ہونے سے قبل آپ یہاں سے کوچ کرنے کا فوری عزم کریں اور اس سے پیشتر کہ رومی لفکر آپ کو آ ملے، آپ اس مقام سے نکل جائیں۔

حضرت خالد نگاٹٹ نے فرمایا: ہمارا اللہ کانی ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ کرآپ واپس لوٹنے کے لئے مائل ہو گئے اور تیزی سے چل پڑنے کا تھم دے دیا، آپ تیز تیز چل رہے تھے۔اموال غنیمت آپ کے ساتھ تھے اور مسلمان آپ کے پیچھے پیچھے شاداں وفرحاں غانم اور سالم چل رہے تھے۔

حفرت روح بن عطیه فالنظ بیان کرتے ہیں:

ہم نے پورا راستہ قطع کرلیا اور پورے سفر میں کوئی روی ہمارے آٹرے نہیں آیا، ہم رومیوں کے شہروں کے اندر سے گزرتے رہے لیکن کسی نے ہم سے تعرض نہیں کیا تا آئکہ جب ہم "مرح الصغیر" جو اُم تحیم نامی بل کے قریب واقع تھا، کے پاس پہنچے تو ہمیں اپنے بیچے ایک خبار ابحرتا ہوا نظر آیا اور ہوا کے بگونے کی طرح کوئی چیز اپنی طرف بوصح ہوئے دیکھی تو ہمیں سخت تا کوارلگا۔

مسلمانوں میں سے ایک محض نیزی سے صفرت خالد بن ولید ناللہ کی طرف آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کون فض اس کی تعمل معلومات حاصل کر کے جھے آ کر بتلائے گا؟ قوم خفار کے
ایک محض جس کا نام صحصہ بن بزید خفاری تھا، نے فوراً لبیک کہا اور آ کے بیزدہ کرخود کو چیش کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔
پھر وہ اپنے عمدہ گھوڑے سے انر کیا اس کو دوڑ نے میں خاص ملکہ اور تجربہ حاصل تھا۔ یہ فض دوڑ میں گھوڑے کو بھی پیچے
چھوڑ جاتا تھا پس اس نے خبار میں داخل ہو کر لفکر کی خبر لی اور النے پاؤں واپس پلیف آیا اور اس نے دور سے بی چلا

اے امیر! صلیب والوں نے میں کویا کاڑلیا اور اس مقدمہ اکیش کے پیچھا کی ایمالفکر چلا آ رہا ہے جو سرے
یادُن تک اوے سے لیس ہے وان کی آمکوں کے سوا کھ تظریدی آتا۔
پادُن تک اوے سے لیس ہے وان کی آمکوں کے سوا کھ تظریدی آتا۔
marfat.com

#### شاه برقل کے لفکری آمد

حضرت خالد بن وليد تكافؤن إيس راببركو بلايا، جب كمرسوار قريب آسك، آپ نے فرمايا: اے يوس! آپ ان محر سواروں کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا عزائم ہیں؟ نجیب یونس نے عرض کیا: میں نے آپ کا تھم سنا اور فرما نبرداری کے لئے تیار ہوں۔ یہ کہدکر یونس لفکرروم کے پاس میااوران کے بالکل قریب سے جائزہ لے کرواپس يلك أية اور حضرت خالد اللظ كى خدمت مسعوض كيا:

میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طلب اور تلاش سے بھی خفلت نہیں کرے گا، بیدد کیھ لیں اس نے ای مقصد کے نفاذ کے لئے بھیجا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غنیمت کے اموال واپس لے لیس مے اور جب بيآنے والالشكرآپ سے لائل ہوگا تو يہاں ومثل كے قريب سے آپ كے پاس ايك وفد بھيج كا، وہ وفد آپ سے ہرال بادشاہ کی لڑکی کے بارے یو چھے گا اور جاہے بطور ہدید آپ اس لڑکی کو واپس کر دیں، جاہے مال لے کر بہرحال وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہیں ہے۔

# مذا کرات کا آغاز اور شاہ ہرقل کی بیٹی کی واپیٹی کامطالبہ

ای اثناء میں جب حضرت خالد بن ولید والمؤیونس نجیب کے ساتھ گفتگوفر مارہے منے کہ اچا تک ایک عیسائی بزرگ مخض جس نے ٹائ کا لباس پہن رکھا تھا،مسلمانوں کے پاس آ کر کہنے لگا بیس نمائندہ اور قاصد ہوں،تمھارا سردار کہاں ہے؟

مسلمانوں کے بعض افراد نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کراس کو حضرت خالد مٹاٹٹؤ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے اس سے فر مایا: کہو کیا جا ہے ہو؟

بوڑھے قاصدنے کہا: میں ہرقل بادشاہ کا نمائندہ اور ایکی ہوں۔ بادشاہ روم نے تمھارے نام پیغام میں کہا ہے کہتم نے میرے آ دمیوں کے ساتھ جو پچھسلوک کیا، میرے فوجیوں کو آل کیا اور میری بیٹی کو گرفار کرے قیدی بنایا، ان تمام باتوں کی مجھے خبر پینی ہے۔ تم نے میرے داماد کو ہلاک کر کے اور میری بیٹی کو قید کر کے میری تو بین کی ہے۔ یہ بجا ہے کہ تم نے غلبہ حاصل کیا اور فاتح شہی رہے ہوہتم نے ہمارے اموال بھی ہتھیا لئے اور بیجے وسلامت نیج کرنکل میے لیکن یا در کھو كهجوفاتح موءاكروه ظلم اورزيادتي كرني كليتو بحربيظم اورزيادتي فاتح كومغنوح بناديا كرتي بالبذا حدسة تجاوزمت كروميرى الركى كويا توبديد كرچوز دوورنداس كاجوفديةم نے لينا بوجھے بتاؤ، جھے أميدتو يمي ہے كم اس كوديے بى باعزت طور پرچپوژ دو کے کیونکہ جودوکرم اور بخشش آم مطالا لیا کی قادی الافطرت ہے اور یا در ہے" جوش دوسروں پر

## حضرت خالد والنو كا بيقام اور بيني كى ر بائى

حضرت خالد بن ولید ثالث نے جب اس بوڑھ قاصد کی گفتگوئ آواس سے فرمایا: تواہتے بادشاہ سے کہددیتا:
اللہ ظالتی گئم! میں اس وقت تک والی نہیں لوٹوں گا جب تک اس جگہ کا بھی مالک نہیں بن جاتا جو تیرے قدموں
کے بنچ ہے جیسا کہ یہ بات تواہن علم میں پاتا ہے۔ رہا تیرا ہمیں باقی رہنے دیتا، سواگر تھے ہم پر غلبہ اور قدرت حاصل
ہوجاتی تو تو بھی کوئی کسر باقی ندر ہنے دیتا ہمارے ہلاک کرنے میں، اب رہا تیری بیٹی کا معاملہ سووہ تھے ہماری طرف
سے ہدیہ ہے اور جھے امید ہے کہ بیا پی جگہ بی جا سیکی۔

پھر آپ نے لڑکی کو آزاد کر کے ان تک پہنچانے کا بندو بست فرما دیا اور اس کے فدیہ بیں کوئی مال نہ لیا اور مفت میں اس کور ہا کر دیا۔

سفیر جب شاہ روم ہرقل کے پاس والی پہنچا تو اس نے روم کے شاہوں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا: ہمل نے شعصیں پہلے ہی اس امر سے آگاہ کر دیا تھا اور تم لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نددی، انجی تو یہ کچے بھی نہیں ہوا اس سے بھی بردا معاملہ پیش آنے والا ہے اور اس میں تمعارا دراصل کوئی قصور نہیں ہے بلکہ بیسب پچھ رب کا نکات کی طرف سے ہے۔ روی باوشاہ سفیر کی تقریر من کر دھار، دھاررونے گئے۔

#### حضرت خالد نافظ كاوا پس مشق آنا

یونس نے کہا: اللہ ہے گئی گئی اس اپی اس زوجہ کے بعد اس دنیا میں بھی کسی سے شادی نہیں کروں کا اور اب میری ایک بی خواہش ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت میں بی کسی حوز عین سے شادی بھی کروں گا اور بس!

#### حضرت بونس رہبر کی شہادت کا واقعہ

حضرت رافع بن عمیرہ طائی دالی بیان کرتے ہیں: حضرت یونس دالی بیروک کی الوائی تک ہمارے ساتھ شریک جہاد
رہے۔آپ بنری بہادری اور جاشاری کے ساتھ دشمنوں سے الرتے تنے اور بنرے بہادر مجاہد تنے۔ جنگ برموک ہیں آپ
کی آ زمائش کا وقت آگیا اور بنوا چھا وقت آپ کو نصیب ہوا۔ ہیں نے دیکھا کہ میدان برموک ہیں ایک تیرآ کر آپ
کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زہن پر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ جھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے
لئے بکثرت اللہ کھات سے رحمت کی دعا کیں کرتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں ان کو دیکھا، انھوں نے چیکدار
پوشاک پہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں کھسہ پہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضة اخصر) میں گھوم رہا ہے۔ میں نے
اس سے کہا: اللہ کھات نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

انموں نے جواب دیا: اللہ ﷺ نے میری مغفرت فرما دی اور جھے دنیا کی بیوی کے بدلے میں ستر الی حوریں عطا فرمائی ہیں کہ اگران میں سے ایک حور بھی دنیا کی طرف اتر آئے تو اس کے چیرے کی چک کے آگے جا نداور سورج کا مجمی چیرہ اتر جائے ہتم سب کو بھی اللہ ﷺ اچھا صلہ عطافر مائے۔

حضرت رافع دلالنوفرماتے ہیں میں نے حضرت خالد ثلاث کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے اس مرتبہ کی کئی کوئیس ملتا۔ پس خوش نصیب ہے وہ محض جس کو اللہ رب العزت نے اس مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔

#### ومثق اورمرج الديباح كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے نام كمتوب

علامہ واقدی پیکھ آئی۔ جھے یہ روایت پہنی ہے کہ حضرت فالد بن ولید تکافی جب سریہ مرح الد بہاج سے سالم وغانم واپس بلنے تو اُن کے خیال میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق تکافی اقدید حیات ہیں اور آپ کا وصال نہیں ہوا۔ اس لئے آپ نے ان کی خدمت اقدی میں خط کھنے کا ارادہ کیا، جس میں فتح نصیب ہونے اور اہل روم سے مال غنیمت کے حاصل ہونے کی خوشجری کی اطلاع کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ٹٹائٹ نے آپ کو ابھی حضرت ابوبکر صدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں مدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں دک تھی چنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا فذم محکوا کر خطاکھا جس کا متن درج ذیل تھا:

سمدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں دک تھی چنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا فذم محکوا کر خطاکھا جس کا متن درج ذیل تھا:

#### بسم الله الرهيم

لعبد الله خليفة رسول الله ﷺ من عامله على الشام خالد بن الوليد المخزومي

اما بعد، فانى، احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد و ثم انا لم نزل من مكابدة العدو على حرب دمشق حتى انزل الله علينا نصره وقهر عدوه و فتحت دمشق عنوة من الباب الشرقى بالسيف و كان ابو عبيده على باب الجابية فخدعته الروم فصالحوا على الباب الآخر ومنعنى ان أسبى و اقتل و التقينا عند كنيسة يقال لها كنيسة مريم و امامه القسس والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك عظيم و آخر يقال له "هربيس" خرجامن المدينة بمال عظيم و احمال جسيمة فسرت خلفهم و نزعت النعمة من ايديهما وقتلت اللعينين واسرت ابنة الملك هرقل ثم اهد يتها اليه وقدرجعت سالما وانا انتظر امرك والسلام

الله كے نام سے شروع جو بدا مبریان نهایت رحم كرنے والا ب از خالد بن وليد مخزوى ، كورنرشام از جانب خليفه السلمين ـ

كفرمت جناب مبدالله خلية رسول تظف الابعدا

السلام ملیم ا بیک میں جرکرتا ہوں اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود برحل فیل میں اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود برحل فیل کرتا ہوں اللہ فیلی کے جی کرم حضرت جرمصلی علی کا اور میں درود و سلام فیل کرتا ہوں اللہ فیلی کے جی مرم حضرت جرمصلی علی کا ارکاه میں دمین کی اور کی جس مسلسل دھن کی طرف سے مقت مواجعت اور میلی کا سامیا تریا ہے ہیاں کا کے اللہ فیلی کی طرف سے مقت مواجعت اور میلی کی اسلما تریا ہے ہیاں کا کے اللہ فیلی

marfat.com

نے ہم برایل مدونازل فرمائی اوراسینے دھمن کومفلوب اورمقبورفر ما دیا، میں نے مشرقی میٹ سے شہرکا شرقی حصہ بردور ششیر جنگ سے فلج کیا۔ ابد مبیدہ بن جراح والنوك في ويوفي جابيه كيث برتعي اوروه ادهم متعين تقے وثمن في ان کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے دروازے پرمصالحت کر لی اس کئے ابوعبيده بن جراح والنزن عصص محض كوبعي قل كرنے يا قيدى بنانے سے منع کردیا۔ ابوعبیدہ بن جراح اللظ سے میری ملاقات چرچ کے یاس مولی عمی جس کو کنیم مریم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس وفت یادری اور رابب بھی تنے اور انھوں نے ملح نامہ بھی اینے ہاتھ میں اٹھار کھا تھا۔ بادشاہ روم برقل کا داما د جنزل توما اوراس کا ایک کمانڈر بربیس تامی مخض بید دونوں شہر کا بہت سا مال اور بہت سے افراد کو ساتھ لے کرشہر سے تکلنے میں کامیاب ہو گئے تنے میں نے ان کا پیچیا کرکے ان دونوں لعثنوں کوئل کر دیا اور جتنا مال سمیث کر وہ فرار ہوئے تھے سب حاصل کر لیا۔شاہ روم برقل کی دختر جونو ما کی بیوی تھی اس کو قید کرلیا تھا تا ہم پھر بعد میں سیاسة بغیر محمى معاوضه كے احسانا اور ہدية اس كور ہاكر ديا اور بحفاظت ان كے ميرد كردى من اور ميس خود بمى اين ساتميول سميت سالم و عانم واپس لوث آیا۔آئدہ کے لائحمل کے لئے آپ کے امر کا انظار ہے۔ والسلام (الله حافظ)

حضرت خالد بن ولید نافی نے خط کوتبہ لگا کراس پراپی مہراگائی اور عرب کے ایک مردجس کا نام عبداللہ بن قرط تھا،
کو بلایا اور اس کے سپر دکر دیا۔ وہ بیخط لے کر مدیند منورہ کی طرف چل دیا جب وہ شخص مدیند منورہ وارد ہوا تو اس وقت خلیفہ حضرت عمر نظافی مقرر ہو بچکے تھے اس نے عریضہ آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ مقارد ہو اللہ من ولیدالی خلیفة رسول اللہ من فلید منافی منافی

"خالدين وليدكى طرف ع خليفه مَا يَكُمْ كَ تام"

تو حضرت عمر نظائظ نے ارشاد فرمایا: کیا ابھی تک وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر ( نظائظ) کی وفات کی خبر نہیں ہوئی؟ قامید نے عرض کیا: یا امیر المومنین! نہیں۔

آپ نے فرمایا: میں اس کے متعلق ایک خط ابوعیدہ بریج درج دال کو ارسال کرچکا موں اور اس خط میں میں نے

یہ بھی لکھ بھیجا ہے کہ ابوعبیدہ بن جراح مطالق کومسلمانوں کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اور خالد کومعزول کیا جاتا ہے اور میرا کمان یہ ہے کہ ابوعبیدہ منافظ کو ذاتی طور پر امارت اور سرداری کی تمنا اور خوا بھی نیس۔ پھر آپ نے خاموشی ہے پورا خط پڑھا۔

#### حضرت عمر دلائن کے دورِ خلافت پرایک نظر

اصحاب سیرت جن کا ذکر بمع اسناد جزءاول کے شروع میں گزر چکا ہے، جوفتو حات شام کے راوی ہیں اور انھوں نے اس کو ثفتہ راویوں سے نقل کیا ہے، انہی میں سے محمد بن اسحاق، سیف بن عمر اور ابوعبداللہ محمد بن عمر الواقدی بھی ہیں سے اس کو ثفتہ راویوں سے سناوہ تمام ثفتہ اور معتبر راوی ہیں وہ سب اپنی اخبار میں بیان کرتے ہیں:

بیان کرتے ہیں:

جب ابوبکرصدیق دانش کی روح قبض کرلی می اوران کے بعد (خلافت کا)معاملہ (حضرت)عمر بن خطاب ناتی کے سپرد ہوا تو اس وقت حضرت عمر جالت کی عمر باون (52) سال تھی، لوگوں نے رسول الله منافظ کی مسجد میں آپ کے ہاتھ ر بیعت کی، آپ کی بیعت، بیعت تامد تلی کوئی ایک مخص مجی آپ کی بیعت سے پیچے نہیں رہانہ کوئی مچوٹا نہ کوئی بروا (سب نے بالا تفاق آپ کی خلافت پر بیعت کر کے آپ کوخلیفہ تنکیم کیا) آپ کے دور خلافت میں، شقاق اور نفاق ختم مو مسئے۔ باطل نابود موا اور حق قائم مو کمیا۔ سلطان توی اور کید و مکر شیطان ضعیف مو کمیا۔ اللہ ﷺ کا دین عالب آ کررہا اگر چه کافروں کو ناگوار ہی تھا۔ آپ اینے زمانۂ خلافت میں مسکینوں اور غریبوں پر احسان اور نرمی کرتے ہتھے، چپوٹوں پر رحم اور بردول کی عزت و تو قیر کرتے متھے، بیموں پرمہریانی کرتے اور مظلوم کو انصاف مہیا فرماتے متھے اور ظالم کومزادیتے تے اور آپ اللہ ظاف کے احکام میں کسی کی ملامت کی پرواو نہیں کرتے تھے۔ آپ اینے زمانہ خلافت میں مدیند منورہ کے بإزارول اورمنڈ بول کا دورہ کرتے اور آپ نے پیوند لگا ہوالباس زیب تن فرمایا ہوتا، ہاتھ میں وُرّہ ہوتا تھا اور آپ کی وہ جا بک ہماری ان تکواروں سے زیادہ بیبت ناک ہوتی تھی، آپ کی خوراک روزانہ کو کی روٹی ہوتی جس کوآپ ہے موے نمک کے ساتھ تناول فرمالیتے تنے اور بسااوقات نمک کے بغیری آپ روٹی کھالیتے تنے اور ایسا آپ زہدوتنوی اور مسلمانوں پرمہریانی کرتے ہوئے کیا کرتے ہے آپ مسلمانوں پرنہایت رحم اور زی کرتے منے اور مقصد صرف اللہ الله سے تواب کا حصول ہوتا تھا اور کوئی منفل آپ کوان امور کی اوا لیکی سے عافل نیس کرتا تھا جواللہ علی نے حقوق آپ پر واجب فرمائے شے اورای طرح اسینے نمی ماٹھا کی سنت کی ادا میکی سے کوئی چیز اور کام آپ کے لئے مانے نمیس بن سکا تعا۔

معرت عائشہ واللہ کے تاثرات

أم الموثين معرست ما تكرمد يقد من في الله في الله في الله في الله في الله من المعلق وهم الله من من من من الموثين معرب من من الموثين معرب من من الموثين معرب من من الموثين من من الموثين من

ظافت کی ذرہ داریاں سنجالیں تو وہ اپنے پیٹر ودونوں صاحبوں حضور نبی کریم تالیم اور حضرت ابو بکر صدیق الله کے قدم

ہوتدم چلے اور دین کے کاموں کے لئے آپ بمیشہ مستعداور کم بستہ رہتے ہے، خروداور تکبر تو آپ میں نام کو بھی نہ تھا،

ہوکی روثی اور نمک نے آپ کو بہت جان سوختہ کر کے رکھ دیا تھا جس سے آپ میں نقابت اور کر ودی بہت پیدا ہوگی

متی۔ ای طرح تیل اور چھو ہاروں نے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچایا، تھی آپ بہت کم استعال فرماتے اور فرمایا

کر تے ہے کہ نمک کے ساتھ بوکی روثی کھا لینا اور بھوک کاٹ لینا آسان ہے کل کو دوزخ کی آگ میں جلے سے،

کرونکہ جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ نہ مرے گا اور نہ وہال کوئی سکھ راحت پائے گا جس کی گرائی بہت زیادہ اور اس

کا عذاب بردا ہی شخت ہے اور اس میں چنے کو پائی کی جگہ بیپ ملے گی۔ آپ نہ تو کسی کو طلب کرتے اور نہ اجازت دیے

تھے بحر بھی لٹکر کے لئکر آپ کے دور خلافت میں جمع ہوتے رہے۔ آپ نہ گائڈ عذاب آتش سے بمیشہ خوف زدہ

روانہ فر مایا اور بہت نو حات فرمائیں اور بہت سارے نئے شہر آباد کئے۔ آپ ٹھائڈ عذاب آتش سے بمیشہ خوف زدہ

### حضرت ابو بكر دلائؤ كے وصال كے بعد ہرقل كا اپنی قوم سے خطاب

علامہ داقدی مینیا کھتے ہیں: مجھے یہ روایت پینی ہے کہ بادشاہ روم ہرقل کو جب بیاطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق دائلائے بیار خطرت ابوبکر صدیق دائلائے بعد حضرت عمر فاروق دائلائے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو اس نے اپنے تمام وزیروں، گورزوں، سرداروں اورارکان دولت کو طلب کیا اور کئیسہ قسان میں اپنے گئے نصب کئے گئے منبر پر چڑھ کراپنے لوگوں کو خطاب کیا۔اس کی تقریر کامضمون بیتھا:

"ال بنی اصفرایی و وقت ہے جس سے میں شمصیں ڈراتارہا ہوں اور تم نے میری بات نہنی اوراب تو معاملہ بہت خت ہوگیا ہے جب کندی رنگ ، سرگیں آ تکھوں والاقتف والی بن گیا ہے اوراس کے بعد عنقریب بی صاحب فتو حمالہ مثابہ بدنو رہ المیا اللہ مخص کی ولایت بخدا بخدا بخدا احتی بات ہے کہ میرے اس تخت سلطنت تک ضرور پہنچ کر رہے گی اور وہ بہاں تک کا مالک ہوگا" الحذر الحذر "خوف خدا ، خوف خدا الب بھی سمجھ جاؤ اوراس سے پیشتر کہتم پر آسان سے کوئی بڑی بالا اور مصیبت نازل ہو ، تمھارے محلات وقصور منہدم کر دیے جائیں، پادریوں کا قتل ہو، ناقوس بجنا معطل ہوں، ڈرنا چاہئے میشن حرب وضرب کا ماہر ہے۔ فارس اور روم پر لاکٹر شی کرے گا اوران دونوں کو فتح کرے گا بیا ہے وین کا زاہد اور جودوسرے دین اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑاسخت گیر ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کہ انگی اور ورم رے دین اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑاسخت گیر ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کہ انگی

ملور ولكثور كرمطابق يهال جزاول فتم مونا بير (مير م مني من marfat.com

سے روکواور بے حیائی کے کاموں کو چیوڑ دو، فرمال بردار بن جاؤاور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں دین میے کی پیروی شروع کر دو، زناکاری اور دوسری برعملیول سے توبہ تائب ہوجاؤ تو جھے اُمید ہے کہ خداتم عاری ضرور مدد فرمائے گالین اگرتم نے انکار کیا اور اسی طرح عناد، دشمن، فسق و فجور تافر مائی اور دغوی خواہشات کی طرف مائل رہے تو خداتم عاری دشمن کوتم پرمسلط فرما دے گا اور اسی طرح عناد، دشمنی مصیبت میں جٹلا کرے گا جس کو برداشت کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے۔ دشمن کوتم پرمسلط فرما دے گا اور اس دین کے حاملین جب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے۔ مجدم علوم ہے کہ اس قوم کا دین تمام ادبیان پر عالب آ کر دہے گا اور اس دین کے حاملین جب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہ تم دوباتوں میں تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہتم دوباتوں میں تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہتم دوباتوں میں

اوّل توبیکتم دین اسلام قبول کرلوادر اگرینبیس کرتے تو پھردوسری صورت بیہے کتم اس قوم سے جزیدادا کرنے رمصالحت کرلو۔"

برقل کی قوم نے جب اس کے منہ سے بیالفاظ سے تو اس پرقل کے ارادہ سے جھپٹے گراس نے فورار و کے بخن بدلا اور بنزی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے مکالمہ شروع کر دیا اور ان کے خصہ کو یہ کہ کر شنڈا کر دیا کہ بس میں ہی ویکیتا چاہتا تھا کہ آیاتم لوگوں کے قلب و ذہن میں اپنے دین کے متعلق غیرت وجمیت کی کوئی رمق باقی ہے یا اس کا جنازہ فکل گیا ہے اور آیات کے ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پرعرب قوم کا خوف تو کہ ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پرعرب قوم کا خوف تو کہیں غالب نہیں آھیا؟

#### ہرقل کا حضرت عمر نظافۂ کولل کروانے کی سازش کرنا

سے کی ایک ہات کوا ختیار کرلو .....:

پھر برقل نے ایک عرب نژاد نفرانی کوجس کا نام اطلیقہ بن ماران افحا، بلایا اوراس کوکیر مال دینے کا وعدہ کرتے بوئے کہا کہتم اس وقت اس کھڑی مدینہ کی طرف چل دواور وہاں پھٹے کر دیکھواور جائزہ لوکہ عمر کوکس طریقے سے آل کیا جائے اور یا درکھو کہ بیکا متم بی نے سرانجام دیتا ہے۔

اس میسائی کافر نے آپ کے قل کی حامی بحرتے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت!" اور دخت سفر ہا عدم کروہ سوئے مدینہ چل کے دارد ہو کیا اور مدینہ منورہ کے ارد کرد کوئل جہب کروہ سوئے مدینہ چل کراد کرد کوئل جہب کردہ سوئے مدینہ چل کردہ سے استان کی مقدم کے ارد کرد کوئل جہب کر بیٹے کہا۔

حضرت عمر قاروق اللظ حسب معمول بيمون اور بيواؤن كاموال اوران كي محيون اور بافون كى ديكه بمال اور كافران كي محيون اور بافون كى ديكه بمال اور كافرانى كي بمال اور كافرانى كي بمال اور كافرانى كي بابرتشر بف لاسئة و ادهر به المرانى ايك محيان شاخون واسلام كلي ورجمت بكراي كي بعدا المسكرة بالمرانى كي بعدان شاخون واسلام كافرانى كي بعدان المرانى المرانى المرانى المرانى كي بعدان كي بعدان المرانى كي بعدان كي بعدان

۔۔۔۔۔ اور شاخوں میں جیپ کر بیٹے کیا۔انفاقا آپ بھی اس درخت کے بیچے جس کے اُوپر وہ چڑھا بیٹھا تھا، زمین پر پھر کا مریانہ بنا کرلیٹ مجئے۔

"بِأَبِي وَأُمِّى مَنِ الْكَائِنَاتُ تَحْفَظُهُ وَالسَّبَاعُ تَحْرِسُهُ وَالْمَلاَثِكَةُ تَصِفُهُ، وَالْجِنْ تَعْرِفُهُ"

''میرے ماں باپ قربان ہوں اس مرد خدا پر کہ کا نئات جس کی حفاظت پر مامور ہے، در ندے جس پر پہرہ دیتے ہیں، فرشتے جس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، جس کے مقام ومرتبہ سے جن بھی آشنا ہیں۔'' پھراس نے آپ سے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اسی وقت اپٹی مرضی اور خوشی سے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

## حضرت عمر مطانئة كوفتخ دمثق كى خبر ملنااور آپ كا خط لكمنا

علامه واقدى يُطِينَهُ لَكُصة بين: حضرت عمر تَذَاتُونَ في حضرت ابوعبيده يَثَاثُونَ كَي طرف خطالكها جس كالمضمون بيتها كه: «مين شعيس شام پروالي ( كورنر ) مقرر كرتا مول اور شعيس مسلم افواج كا امير بنا تا اور خالد دَثَاثُونَ كومعزول كرتا مول - والسلام ."

بینطا ہے نے حضرت عبداللہ بن قرط ڈٹاٹٹ کے سپرد کیا اور جب مسلمانوں نے اپنے معاملات اور اُمور میں آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو آپ بہت بے چین رہنے لگے۔

عاصم بن عمر والله كا بيان ہے كہ جب حضرت عمر والله مسلمانوں كے أمور كے والى بن محصے تو آپ نے اپنی توجہ شام كى طرف مبذول فرمائى۔

طلامہ واقدی مینید اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سالم ثقفی مینید اپنے ثقہ استادول سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق ناٹلؤ کا انقال ہوا ، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الزہری ناٹلؤ کا انقال ہوا ، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الزہری ناٹلؤ کے اپنے اب کے خواب دیکھا اور مینے کوجس وقت حضرت عمر فاروق ٹاٹلؤ سے بیعت ہوری تھی انھول نے اپنا رات کا خواب آپ سے بیان کیا اور بھید ای طرح خود حضرت عمر فاروق ٹاٹلؤ نے بھی اسی رات خواب دیکھا تھا۔

انھوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میرے کا نوں میں الله اکبر لیمی نخرہ ہائے تحبیر کی آ وازیں آ رہی ہیں جس وقت مسلمانوں نے نغرہ تحبیر لگا کر حملہ کیا تو میں کیا دیکھا ہوں کہ قلعہ زمین میں جنس جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نگاؤ پر دیشہ شیر دمشق شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آپ کے آگے آگے جل رہی ہے پیراس آگ پر پانی پڑا اور وہ بھے جاتی ہے۔

حضرت علی تفاوی نے بیرخواب من کر فر مایا: مختلے خوش خبری ہو کہ بیٹک دمثق ای روز جب تم نے خواب دیکھا، لکتے ہو محیا ہے انشاء اللہ ﷺ۔

۔ کی دنوں کے بعدرسول اللہ خلال کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجبنی دانٹو دشق سے مدیند منورہ پنچے اور ان کے پاس فتح دشق کی خوش خبری کا خط تھا حضرت عمر دلائٹو نے جب ان کو دیکھا تو فر مایا: ابن عامر! سمصیں شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہوگئے ہں؟

انموں نے کہا: میں جمعہ کے دن شام سے چلا تھا اور آئ بھی جمعہ ہے اور ہفتہ بجر سے مسلسل حالت سفر میں ہوں۔
آپ نے فرمایا: تم نے سیح سنت طریقہ پڑ کمل کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا خبر لائے ہو؟

کہنے گئے: خبر اور بشارت لے کر آیا ہوں، میں اس کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کے سامنے بیان کروں گا۔
حضرت عمر شائٹ نے فرمایا: بخدا! وہ اس عالم میں اللہ ڈاٹٹ کو بیارے ہو گئے کہ دنیا ان کی ستائش میں رطب اللمان تن میں اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بی جی جی اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلاوہ ضعف و نا تو ان "عر" کی گردن میں لوگوں نے ڈال دیا ہے، سواگر "عر" اس میں انصاف کرے گا تو نجات پا گیا اور اگر اس نے عدل کو چھوڑایا اس میں کی تم کی کوتا تی کی تو جا تو کہ ہلاک ہوگیا۔

#### حضرت خالد خالفة كومعزول كرنا

میں ان کے والی مقرر کئے جانے اور حضرت خالد بن ولید تلکظ کومعزول کرنے کا تھم درج تھا۔ آپ نے بینط میر ہے سپر دفر ماتے ہوئے جھے واپس دمفق لوٹ جانے کا امر فر مایا۔

#### حضرت ابوعبيده واللذ كوكمتوب كالمنا

حضرت عقبه بن عامر ولالتُؤفر ماتے ہیں کہ جب میں دمشق پہنچا تو اس وفت حضرت خالد بن ولید ثلاثا '' تو ما'' اور ''ہر ہیں'' کے تعاقب میں محتے ہوئے نتھے۔ پس میں نے حضرت عمر ثلاثا کا کمتوب شریف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاثا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔

آپ نے راز داری ہے اس کو پڑھا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق انتظام کے انتقال فر ما جانے کی کسی کو خبر دی اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید انتظاف کی معزولی کا بتلایا اور نہ اپنا مسلمانوں کا امیر مقرر ہونے کی ان کواطلاع کی ، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید انتظافی جنگی مہم سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مسلمانوں کے دمشق کو فتح کر لینے اور اپنے دشمنوں پر کامیا بی پانے ، مرج الدیباج سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر دیے کے بارے ایک خطائح ریفر مایا اور اسے حضرت عبداللہ بن قرط التا تھا کے سپر دکر کے ان کو مدیند منورہ روانہ فرمایا۔

حضرت عبدالله بن قرط وللنظرجب وه خط لے کر حضرت عمر اللظ کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے وہ خط ملاحظہ فر مایا تو آپ کواس کا بیعنوان پڑھ کر عجیب لگا جس میں لکھا ہوا تھا کہ:

ازطرف خالد بن ولید مخز ومی بنام حضرت ابو بکرصد بی ( نظافتا) نا گواری کی وجہ سے آپ نظافتا کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو کمیا اور آپ نے فرمایا:

اے ابن قرط دلائڈ! کیا مسلمانوں کو ابھی تک ریجی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈلاٹڈانقال فرما مسکتے ہیں اور میں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائڈ کومسلمانوں کا دمشق میں امیرمقرر کیا ہے؟

انعوں نے عرض کیا: دونہیں۔"

آپ کویین کر بہت خصہ آیا۔ فوراً مسلمانوں کوجع فرمایا اورخود منبر پرتشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کووہ خط پڑھ کران کو فیر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فیج نصیب فرمائی ہے۔ دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فیج ہوگیا۔ مرت اللہ بباج سے بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھوںگا ہے اس پرمسلمانوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے لگائے اور اپنے بھائیوں کے لئے وعاکی۔

## حضرت خالد بن وليد مالك كامعزولى كاسبب كيا تقا؟

حضرت عمرفاروق اعظم والمنظ في ملمانول كاجتماع مدي طب موكرفر مايا:

اے لوگو! ابوعبیدہ بن جراح نظائظ جوایک امین فخص ہے، میں نے ان کومرداری کا اہل سجھ کرمسلمانوں پرامیرمقرر کر دیا ہے اور خالد نظائظ کوامیر کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔

آپ اللظ كاتفرين كر بنومخزوم كاايك نوجوان مرد كمر ابوااوراس نے كها:

آپ اس مخض کومعزول کررہے ہیں جس کو اللہ ﷺ نے سیف قاطع بنایا ہے اور اس کومشر کین کیلئے واقع قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹو کی خدمت میں بھی ان کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا میطالبہ منظور نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو بھی میان میں نہیں کروں گا جے اللہ ﷺ نے خود بر ہند فرمایا ہے اور اس کواپنے دین کی نصرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

اے امیر المؤمنین! آپ کے اس عمل پر نداللہ کا قائد آپ کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک آپ کا عذر قابل قبول ہوگا، آپ نے اللہ کا کی شمشیر کو غلاف اور کو رہیں بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسے امیر کومعزول کر دیا ہے جس کو اللہ کا تھا ہے گئا کی شمشیر کو غلاف اور کو کا منصب ملاتھا۔ آپ نے قطع دی کی ہے اور اپنے پچا کے بیٹے دیا ہوگیا۔
کے ساتھ حسد سے ایسا کیا ہے چھروہ نو جوان خاموش ہوگیا۔

حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹونے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ بیا لیک نوعمراڑ کا ہے تو آپ نے فرمایا: سیمجمرونوعمر ہے اور جوان خون ہے، اس لئے اپنے پچازاد بھائی کے معاملہ میں غصے میں آئی ہے۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور اس مکتوب کو اپنے سر ہانے رکھ لیا اور لیٹ مجے اور حضرت خالد بن ولید نٹاٹٹو کی اسر معداد

معزولی کے متعلق سوچ بچار کرنے لکے جب میچ ہوئی تو آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی پھراُ شے اور منبر پر چڑھ کر اللہ ﷺ کی حمدوثنا کی، رسول اللہ ﷺ کا ذکر خیر فرمایا (درود وسلام پڑھا) اور حصرت ابو بکر صدیق اللہ کا ذکر خیر فرمایا: مغفرت کی اور اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

اے لوگوا میں نے ایک امانت کوا شمالیا ہے جو بہت ہوی امانت ہے، میں ایک گران اور ذمددار بن کیا ہوں اور ہر را گل اور ذمددار بن کیا ہوں اور ہر را گل اور ذمددار سے اس کی رعایا کے متعلق بازیرس ہوگی، اللہ اللہ این نے پند فرمالیا ہے کہ دو تمعاری بمطانی، تمعارے معاملات کی دیکہ بھال اور تمعاری خوالی کا معاملہ بھرے میروفر مادے۔

((مَنْ صَبَرَ عَلَى بَلَا ثِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَّشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

ودجو فض مدینه منوره کی آ زمائش اور مختی پر مبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں شہادت دینے والا اوراس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔"

اورتمهارے بیعلاقے زرعی علاقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں دودھ زیادہ دستیاب ہے اور بیسب مچھ دور دراز كے شہروں سے درآ مركزا بردتا ہے جومہينے بحركى مسافت طے كركے اونٹول كے ذريع آتا ہے۔

البتة الله ﷺ نے ہممسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور میں ہرخاص و عام کوامانت کے ادا کرنے میں تقیحت کرنا جا ہتا ہوں اور جو مخص قوم کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہے میں بیمعاملہ اس کے سپر د نہیں کرسکتا بلکہ میں اس مخض کو منتخب کروں گا جوادائے امانت کی خواہش رکھتا ہواورمسلمانوں کے حقوق کا شحفظ کرے۔ بس میں حضرت خالد بن ولید بران کی ولایت کوشش اس وجہ سے ناپیند کرتا ہوں کہ وہ مال میں اسراف اور تبذیر بہت کرتے رہے ہیں۔

ان کی عادت رہے کہ اگر کوئی شاعران کی مدح کردیتا ہے تو اس کوعطیات اور انعامات دے دیتے ہیں اور اگر کوئی شہواران کے سامنے مجاہدانہ کردارادا کرتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھا تا ہے تو اس پر کثیر مال صرف کردیتے ہیں جو اس کے استحقاق سے بردھ کر ہوتا ہے اور اس طرح وہ فقراء اور ضعفاء کے لئے چھے بیں چھوڑتے۔

اس لئے میں ان کومنصب ولایت ہے معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ کومقرر

ابتم میں سے کوئی محض رین ہے کہ ایک قوی اور سخت میرآ دمی کومعزول کر کے اس کی جگدایک ایسے محض کومقرر کر دیا گیا ہے جواگر چامین ہونے میں تومسلم ہیں مرزم ول مطبع اور آرام سے مطالبات کو مان جانے والے ہیں (اوروشن كے لئے خالد واللؤ جيما سخت آ دمي مونا جاہئے) جبر ميں نے مسلمانوں برايبا زم مخص حاكم مقرر كيا ہے اس ميں ميرى نفرت مددفرمانے کے لئے اس کے ساتھ ہے۔

<sup>•</sup> سن ترمذي من العطرة روايت عبس كالفاظريون ((مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأَيْهَا كُنُتُ لَهُ شَهِيدًا وَ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ.)) كتاب المناقب، باب: ما جاء في فضل المدينة، حديث نمير: 3918 .

## حضرت عمر فاروق خالمة كاحضرت ابوعبيده خالفة كے نام مكتوب

مچرآپ منبرے اتر آئے اور صاف کئے ہوئے چڑے کے ایک کلڑے پر حضرت ابوعبیدہ نظافتا کے نام خطاتح ریفر مایا جس کامضمون حسب ذیل تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو ہڑا مہر ہان رحم والا اللہ ﷺ کے بندے مؤمنوں کے امیر مسلمانوں کے اجیر (خادم) کی طرف سے ابوعبیدہ عامر بن جراح نظافۂ کے نام۔

انسلام علیم! بیشک بین الله کانگی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بین درود بھیجتا ہوں اللہ کان کے نبی عرم حضرت محمد مصطفیٰ مُنافِیْن کی بارگاہ مقدسہ ہیں۔

تم نے گذشتہ زمانوں کے لوگوں کی ہلاکت گاہوں کو ادر ان کے امرارکو دیکھا اور آ زمایا ہے اور ان سے آگاہ ہو، جمعارے اور آخرت کے درمیان دویے کی مانند باریک سا بردہ ہے۔ تممارے اسلاف آخرت کی طرف علے محے اور تم کوچ کے لئے معظر بیٹے ہو۔ آخرکار تم نے بددنیا جس کی تازى اورشادانى تم بون اورمرجمان والى ب، جمور جانى باس الت تم لوگوں کواس دار دنیا سے دارہ خرت کی طرف اس طرح روانہ کرو کدان کے یاس تقویٰ دیر ہیزگاری کا زادراہ موجود ہواور جس قدراستطاعت ہو مسلمانوں كومراعات دوء باقى رہا اس كندم ادر جوكا معاملہ جو مسيس ومثق میں دستیاب ہوا ہے اور اس غلے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا مجھی ہوا تو وہ مسلمانوں کاحن ہے اور رہا وہ سونا اور جاندی جو محمارے ہاتھ آئے ہیں اس میں 1/5 نکال کر (مرکز) فیڈرل کورنمنٹ کو بھیج دواور باتی مسلمان باہم تقتیم کرلیں اور رہا بیمسئلہ کہ دمثق صلح سے فتح مواہے یا ہزور شمشیرجس میں تمھارا اور خالد والنظ کا باہم تنازع چل رہاہے تو چونکہ دہاں کے حاکم اور امیرتم بی ہواس کئے تمعاری رائے کورجے ہوگی کہ بیافتح ملے سے قرار یا نیکی نه که تکوارے، اور اگرتم نے ملح نامه مرتب کرتے وقت اناج کے متعلق رومیوں کاحق مان لیا تھا تو پھر شمعیں جاہئے کہ اناج اقرار کے مطابق ان كودے دو۔ معين اور تمام مسلمانوں كوسلام قبول مو (الله حافظ) حضرت خالد والمن كا رحمن كے تعاقب ميں مرج الديباج تك جانالفس كا وحوکہ تھا کہ اس نے اسیخ مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کی جراًت

خالد دہائٹ خون بہانے میں بڑائٹی ہے (اس طرح کی بے باکی خطرناک
ہوتی ہے) اور ہرقل کی بیٹی کو قید کرنے کے بعد ہدید کے طور پر اس کے
باپ کو دے دینا بھی خالد دہائٹ کی کوتا ہی ہے حالا تکداس سخاوت اور دریا
دلی کے بجائے اس کو چاہئے تھا کہ وہ اس کے حوض بہت سارا مال لے کر
غریب اور کمز ورحال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔

پھر آپ نے خط کو تہد کر کے اس پر مہر قبت فرمائی اور اس کو دئی ارسال کرنے کے لئے حضرت عامر بن ابی وقاص نظافا کو جو حضرت سعد بن ابی وقاص نظافا کے بھائی گئتے ہیں، بلایا اور بیکتوب ان کے پر دکرتے ہوئے ہماہت کی کہتم دمشق بھٹی کر حضرت خالد بن ولید نظافا کو یہ خط دے دینا اور میری طرف سے ان کو یہ تھم پہنچا دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیس جب تمام مسلمان جمع ہوجا کیں تو تم خود یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق نظافا کی خبر سے سب کو مطلع کر دینا۔

ال کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اول ٹٹاٹٹا کواپنے پاس بلایا۔ان سے معمانی کے بعد فرمایا کہ شداد ٹٹاٹٹا! تم نے حضرت عامر ٹٹاٹٹا کے ساتھ شام جانا ہے اور وہاں پڑٹی کر جب یہ خط پڑھ چکیں تو شعیں یہ کام کرنا ہوگا کہ تم سب لوگوں کومیری طرف سے بیتھم دینا کہ وہ تمعارے ہاتھ پر بیعت کریں اور تمعارے ہاتھ پران کا بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار یائے گا۔

بیارشادات ساعت کرنے کے بعد بیددونوں حضرات عازم سنر ہوئے اور چلنے میں حدیے زیادہ کوشش اور سعی کرکے آخرکار دمشق جائیجے، والحمدللہ!

#### مسلمانوں کوامیر المونین کا کمتوب پہنچنا

ادھردمثن میں مسلمان حضرت صدیق اکبر دالت کی خیریت اور ان کے احکامات کے شدت سے منتقر تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے معلوم کیا تو گردنیں اٹھا اٹھا کران کی طرف دیکھتے تھے۔ بعض حضرات استقبال کے لئے آگے ہوئے اور خوش آ مدید کہا، جب بدلوگ یہاں پہنچ تو حضرت فالد بن ولید نالتا کے کیمپ میں آئے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وہیں تیام کیا۔

حضرت خالد بن وليد المالئ في خليفة رسول حضرت ابو بكر صديق المالئ كى خيريت دريافت كى حضرت عامر بن افي وقاص المالئ في فيريت دريافت كى حضرت عامر بن افي وقاص المالئ في فيريت دريافت كى حضرت عير (حضرت عمر المالئ) اوركها كه ش استخ ساتحدان كا عط لے كرآيا بول اورانمول في محصرت خالد المالئوس و المنظم ديں - حضرت خالد المالئوس محصرت خالد المالئوس كو بحد بحد بعد اورآب كو معامله محكوك نظرآيا بيس آب في مسلمانوں كو جمع فرمايا۔

حضرت عامر تلافظ جب پورا خط پڑھ بچے اور لوگوں نے اس کو بغورس لیا اور اس خط میں جہاں اور با تیں تھیں وہیں ایک تھم یہ بھی تھا کہ حضرت شداد بن اوس تلافظ امیر المونین کے لئے لوگوں سے بیعت لیس کے چنا نچہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے حضرت شداد بن اُوس ٹلافٹ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیہ بیعت ومثق میں تین شعبان 13 ہجری کو واقع ہوئی۔

علامہ داندی محطح کیسے ہیں: حضرت ابوعبید بن جراح مخطح نے مال اپنے قبضہ میں لے لیا اور لفکر کا ساڑا کنٹرول خود سنبال لیا اور لوگوں کو حضرت عمر دہائے کے کام سے آگاہ کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا گمان بیتھا کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹ پر بیدامر بیژا ہی گرال گزرے گا اور وہ دشمن کی طلب میں کمی کرینگےاور آج کے بعد وہ لڑائی میں سستی اور کمزوری دکھا کمیں مے۔

علامہ واقدی میلی کیسے ہیں: گر جھے بیروایت کی ہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے ہی زیادہ دشتن پرتا برتو رقطے کرتے اور خیاد کا فریضہ انجام دشمن پرتا برتو رقطے کرتے اور خان جو کھوں میں ڈال کر جہاد کا فریضہ انجام دیت تھے اور خصوصاً قلعہ ابوالقدس کو فیتے کرنے میں تو آپ نے نہایت ہی زیادہ بہادری اور شجاعت کے جو ہر دکھائے اور قلعہ کو فتح کرنے میں اہم کردارادا کیا۔



شهرتدمركاايك براناكل تدم قلعه کے کھنٹرات



#### قلعه ابوالقدس

علامہ واقدی میلید ککھتے ہیں: قلعہ ابوالقدس کے متعلق جس فض نے مجھے سے ریدوایت بیان کی میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ شام میں ریس مقام پر واقع ہے؟

اس رادی نے جھے بتلایا کہ بی قلعہ عرفہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان واقع تھا، اس کے سامنے ایک "وی"

ہے جس میں ایک عبادت خانہ ہے اور اس صومعہ میں ایک را جب رہتا ہے جو دین نفرانیت کا عالم تھا اور گذشتہ اُمتوں کی

تاریخ اور تمام قدیم کتب پڑھا ہوا تھا۔ روی اس کے پاس علم کی روشی حاصل کرنے اور استفادہ کرنے کی غرض ہے آتے

تقے۔ اس کی عمر سوسال سے زائد تھی اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے "ویل" کے پاس رومیوں کے ماہ صیام کے انتقام

پرایک عمید میلہ منعقد کیا کرتا تھا اس کا نام "عید شعانین" تھا۔ عمید کے اس موقع پر روی نصار کی وغیرہ گردونواں کے تمام

علاقوں سے اور ساحلی باشند ہے بھی بجتی ہوتے تھے اور معر سے قبطی بھی اس میں شرکت کرتے تھے۔ بیسارا مجمع اس

را جب کو آتھیں اٹھا کرد بھتا اور وہ اپنے بالا خانہ سے ان کی طرف اس طرح آتا جسے سورج طلوع ہوگیا ہو پھر وہ اجتماع

سے خطاب کرتا ، ان کو آنجیل کی ومیتوں کی تعلیم ویتا اور وعظ وہی حت کرتا۔

اس در (گرجا کمر) کے قریب سال برسال ایک بہت بدی منڈی بھی گئی تھی اس نمائش گاہ میں لوگ اپنے اپنے اپنے علاقہ کی مصنوعات ، ساز وسامان ، سونا چا شدی و فیرہ لے کرآتے تھے اور خوب فرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ، تمن سے سات دن تک بدی مجما کہی اور چہل پہل رہا کرتی تھی ۔ مسلمالوں کو اس بازار کاعلم نہ تھا بیاں تک کہ معاہدین فسار کی عرب میں سے ایک عیسائی لھر انی نے ان کی اس بازار کے متعلق رہنمائی کی ۔ وہ خود بھی ان معاہدین میں تھا جن کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان دے رکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے المل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان جرکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے المل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بیا گی طرف سے بہت بڑا حسان جمتا تھا۔

سمجی آپ کا ارادہ بنا کہ ''انطا کیہ'' کو ہدف ہنایا جائے اور روم کا بادشاہ ہرقل بھی چونکہ ای شہر بیل قیام رکھتا ہے تو پہلے اس سے نمٹ لیا جائے اور بھی خیال آتا کہ'' بیت المقدس'' کی طرف چانا ہوں کیونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ افضل شہر ہے اور مملکت روم کا پایئر تخت بھی وہیں ہے اور ان کا دینی مرکز بھی ہے۔

## قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نفرانی کا بیان

آپ ای فکر میں غلطاں اور پیچاں تنے اور مسلمانوں سے مشاورت کرنے میں مشغول تنے کہاتنے میں وہ معاہد نصرانی بھی آھیااس نے کہا:

اے امیر! آپ چونکہ میرے بہت بڑے جسن ہیں آپ نے جھ پر اور میرے اہل وعیال پر امان دیکر بہت عظیم احسان کیا ہے، اس لئے میں اس احسان کے شکر سے کے طور پر آپ کے پاس ایک خوشخری لے کر حاضر ہوا ہوں اور ایک عظیم فنیمت جواللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے بھیج دی ہے اس کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اللہ ﷺ کی بھیجی ہوئی اس فنیمت کو پالیا اور اس مقام کو فتح کر لیا تو میں بجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعدا شخفی اور صاحب ثروت ہو جا کیں محکم مفلس اور نا دار نہیں ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ نگاٹڑنے فرمایا: ہم آپ کواپنا خیرخواہ ہی سجھتے ہیں ،اس مال غنیمت کی ہمیں تفصیل سے خبر دیں کہ بیہ ال کہاں ہے؟

اس نے کہا: اے امیر! آپ کے بالکل سامنے بیا کیے مضبوط قلعہ ہے جوقلعہ 'ابوالقدی ''کے نام سے معروف ہے اس کے سامنے ایک دیر (چرچ ، گرجا، کلیسا) واقع ہے جس جس ایک راہب (پادری) رہتا ہے۔ میسائی اس کی بہت تغلیم کرتے ہیں اوراس کی دعاسے برکت حاصل کرتے ہیں اوراس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، راہب نے سال بحریش ایک حمید کا دن مقرر کر رکھا کھے شکی ہیں لوگ جسٹے اطراف وا کناف کے دیہا توں، شہروں، مختلف ملکوں اور گرجا گھروں سے آکر جس جس تھی لوگ بوشاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے سے آکر جس جس نے سام کر جس جس نے سام والے ور فروخت ریٹی کپڑے زیب تن کر کے شریب بازار لگاتے ہیں جس جس تو گوٹاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے ریٹی کپڑے زیب تن کر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جس سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفروخت موقی ہے اب اس عید میلد لگنے کے دن قریب ہیں بیمیلہ تین سے سامت دن تک جاری رہتا ہے۔ پھر لوگ چلے جاتے ہیں، اگر آپ ایک چھوٹا انگر جو مردان عرب پر مشتل ہوا دھر روانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اطمینان اور میں، اگر آپ ایک چھوٹا انگر جو مردان عرب پر مشتل ہوا دھر روانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اس میں کو تیور مقدار میں نئیمت کا سکون سے اپنے کا روبار میں مقتول ہو تکے اس طرح یہ شخصر سامندان کا سادا ساز وسامان والی کو کیر مقدار میں نئیمت کا مال ہی حاصل ہوجائے۔

\*\*The first com میں معرف کے میں کو تیور مقدار میں ہو تھا۔ میں معرف کو کیر مقدار میں نئیمت کا سال ہی حاصل ہوجائے گ

حضرت ابوعبیدہ نگائن نے معاہد کی مختکوس کراس کے ہتلائے ہوئے نوائد کے حصول کی اُمید پرنہا یت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جارے اور اس دہر (کلیسا) کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے کہا دس فریخ (تمیں انگریزی میل) کی مسافت بنتی ہے اور اگر آ دی کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریا فنت فر مایا کہ اس میلہ کے انعقاد میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ اس نے کہا: بہت ہی کم دن باتی رہ گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا کیاروم میں سے کوئی لوگ ان کے حامی ہیں؟

معاہدنے کہا: اس ملک کے شہروں میں اس کا کم بی لوگوں کو علم ہے کیونکہ بادشاہ روم کی ہیبت اور رعب بہت زیادہ ہے اس لئے اس کے شہروں کواب تک اس عید میلے کی خبر نہیں ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹنؤنے جس وفت ہیہ بات سی تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس در (کلیسا) کے قریب شام کے شمروں میں سے بھی کوئی شمرہے؟

اس نے کہا: ہاں اے امیر! اس موامی بازار کے نزدیک بی ایک شہرواقع ہے جس کود طرابل "کہتے ہیں اور بیشام کی بندرگاہ ہے جہاں ہر طرف سے بحری ہیڑے اور کشتیاں آتے جاتے رہتے ہیں اور اس شہر ش ایک ظالم و جا پر سردار رہتا ہے جس کے غرور و تکبراور ڈرکی وجہ سے بادشاہ نے وہاں کا کائی طلاقہ اس کو بطور جا گیرد رکھا ہے، یہ شخص بھی اس بازار میں نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور سپورٹ کرنے والانہیں ہے ہاں البتہ اب آپ کی بازار میں نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور کوئی نیا اتحاد کر لیں اور ایک دوسرے کی مدد کو طرف سے خوف و ہراس پھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ متحد ہو سکتے ہیں اور کوئی نیا اتحاد کر لیں اور ایک دوسرے کی مدد کو آ جا کیں تو اس امکان کوروئیس کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ مسلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بلغار کر دیں تو انشاء اللہ کی فرخ اور غذیمت بیتی ہے۔

آب في ملمانول كى طرف متوجه بوكران سے فرمايا:

"آيُهَا النَّاسُ النَّكُمْ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ وَيَنْطَلِقُ مَعَ الْجَيْشِ أَبْعَثُهُ اِلَى هٰذَا السُّوقِ، فَلَعَلَّ اللهُ آنْ يُنْصُرَهُ وَيَظْفَرَهُ فَيَكُونَ ذَٰلِكَ فَتَحَا لِلْمُسْلِوِيْنَ."

"اے لوگوائم میں ہے کون اللہ دھائے کے لئے اپی جان کا بہر بیٹن کرے گا اوراس فکر کے ساتھ جے میں اس بازار کی طرف بھی رہا ہوں جائے گا؟ اس امیر پر کہ اللہ ھی مدداور کا میابی مطافر مائے تو بے سلمانوں کے لئے بہت بدی ہے ہوگے۔"

طامه واقدى مكلة كليع بي: marfat.com

لوگ فاموش رہے اور کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا تو آپ نے دوبارہ ذرا بلند آ داز سے لوگوں سے بھی بات کہی۔ دراصل آپ کا مطلوب حضرت فالد نظافۂ کی رائے معلوم کرنائقی محرآپ کوان کی معزولی کی وجہ سے براہ راست ان کونا طب کرتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہورہی تقی۔

حضرت خالد والله محرضا موش رہاور انھوں نے کوئی بات نہیں کی انظر کے وسط سے ایک نوجوان جس کی داڑھی مونچھ ابھی اُگر تھا ان کی والدہ محتر مدحضرت اساء مونچھ ابھی اُگر میں تھیں، کھڑا ہوا یہ نوجوان محض حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھا تھے ان کی والدہ محتر مدحضرت اساء بنت عمیس الجھمیہ ٹاٹھا تھیں، جس وقت ان کے والد حضرت جعفر طیار ٹاٹھا خزوہ تبوک میں شہید ہو مجے تو وہ ابھی بہت کم سن تھے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس ٹاٹھا سے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹھ نے تکاح فرما لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھا کی کفالت اور تربیت و پرورش آپ نے بی فرمائی تھی۔

حضرت عبداللہ ٹٹاٹھ جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے والد کے بارے پوچھتے تو آپ کی والدہ فرما تیں کہ بیٹا تیرے باپ کورومیوں نے شہید کردیا تھا۔

عبدالله والله والمناه الركية: مال! اكر مين زنده رباتوروميون سے استي عظيم باپ كابدله ضرورلول كا۔

جب حضرت الوبكر صديق والنظ كا وصال ہوا اور حضرت عمر والنظ والی خلافت ہوئے تو انھوں نے حضرت عبداللہ بن انيس الجہنی والنظ كى زير كمان شام كى جانب ايك لفتكر روانہ فر مايا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طبيار والنظ بھى اس دستے كے ساتھ شام آئے تھے۔ آپ صورت اور سيرت دونوں لحاظ سے رسول اللہ مُقافِظ كے بہت مشابہ تضے اور بڑے تنی دل تھے۔

# قلعه ابوالقدس كي طرف لشكر كي روائلي

جب حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھئے نے فرمایا: تم میں سے کون اس دیر (کلیسا) کی طرف جانے کو تیار ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ٹاٹھئ کودکر کھڑے ہوئے اور کہا:

یا امین الأمة! اے اُمت محربہ کے امین! آپ جس نشکر کو تیار کر کے بیجینے والے ہیں میں اس نشکر کا سب سے پہلا سیابی ہوں گا۔ پہلا سیابی ہوں گا۔

آپان کے اس اہتمام پر برائے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لئے دوسرے مسلمان مردوں اور شہسوار موحدین کوطلب فرمانے گئے۔ چنانچہ آپ نے پانچ سومجاہدین کا دستہ تر تنیب دیکر آپ کے لئے ایک سیاہ رنگ کا جمنڈ ا اپنے ہاتھ سے بائدھ کراور شہسواروں کا بیدستہ آپ کے سپر دکرتے ہوئے فرمایا:

اے رسول الله من الله علی جیا کے بینے اسمیں اس الفکر کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اس الفکر اور دستہ کی خصوصیات میں سے ایک بید مناب میں بیائی سونفوس قد سید شامل میں بیائی سونفوس قد سید شامل میں بیائی سونفوس قد سید شامل

تفی کیان ان جس سے چند حضرات کے اساء کرائی زیادہ مشہور ہیں جن جس صخرت ابو ذر خفاری دائلہ محرت عبد اللہ بن افی شائلہ محضرت عبد بن الحجی شائلہ محضرت اللہ المحی شائلہ محضرت واثلہ بن اسقع شائلہ محضرت اللہ بن سعید شائلہ محضرت محمد بن مالک اسحی شائلہ محضرت عبد اللہ بن بشر سلمی شائلہ محضرت سائب بن بزید شائلہ محضرت الس بن صحصحہ شائلہ محضرت مجمد بن رکھے بن رکھے بن سراقہ شائلہ محضرت عبد بن سراقہ شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بن محاذ اسلمی بدری شائلہ محضرت مائی محضرات سادات محاب محضرت قادرے بن خوال بدری شائلہ محضرت ناتی بن محاذ اسلمی بدری شائلہ اس کی مشل اور بھی محضرات سادات محاب محضرت قادرے بن خوالہ بدری شائلہ موجود تھے۔

جس وقت حضرت عبدالله بن جعفر طیار نظاف کے جمنڈ بے سلے پانچ سوایے شہروار جمع ہو گئے جو جنگ بدراورای طرح کے دوسرے معرکوں میں دادشجاعت دے چکے تھے، ان میں کوئی ایسانہ تھا جو میدان سے پہٹے بھیرنے والا اور جنگ سے فرارا فقیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کا عزم کرلیا تو حضرت ابوعبیدہ نگافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار عافی سے فرایا : اے دسول اللہ مقافلاً کے بچا زاد! بازار قائم ہونے کے پہلے دن عی تم ان پر حملہ کر دینا۔ پھر آپ نے لشکر کو الوداع کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔

حضرت واثلہ بن استنع نظافہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافہ کاس فوجی دستے میں موجود تھا۔ ومثق سے دیر ابی القدس کی طرف ہم نصف شعبان المعظم کی رات کو لکلے تھے، خوب جا عدنی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر نظافۂ کے پہلو میں چل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا بھے کتنا حسین اور اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہے!

میں نے کہا: اے رسول اللہ مُنظام کے چیازاد! بیرات نصف شعبان کی رات جو ہو کی اتی خوبصورت تو ہوئی ہی ہے اور بیر بوی مبارک رات ہے۔

آپ نے فرمایاتم بی کہتے ہو۔ای رات میں رزق اور موت کھی جاتی ہے اور ای رات میں گناہ بخفے جاتے ہیں۔ میراارادہ آج شب بیداری کا تھا۔

> من نے کہا: بلاشر بھارا چلنا ہمارے قیام سے افعنل ہے اور اللہ تلک بہت زیادہ مطافر مانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے تک کہا ہے۔

> > راسة بس كرجابس بإدرى سے ملاقات

کے یں کہ م نے پدی دات مز جادی کھی کھی کھی اس معافد مانا کے ماقعی کے وقعہ لیک

میت بوے پہاڑ کے قریب کا صومد (گرجا) نظر ایک جائے کہ میں اٹی داکس جانب اس راہب کا صومد (گرجا) نظر آنا شروع ہوگیا تھا، پس حضرت عبداللہ اللہ اللہ اس دیر کی طرف مڑ سے اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ اس طرف اپنی سواریاں موڑ لیں۔ راہب (پادری) اپنے صومد (گرجا) سے اثر کر ہماری طرف آیا۔ اس نے سر پر بالوں کی بنی ہوئی سیاہ ریک کی ٹونی ہیں رکھی تھی وہ ہمیں بوے خورسے دیکھنے لگا اور پھر کہا کہتم کون ہو؟

ہم نے جواب دیا: ہم عربی ہیں۔اس نے کہا: تم محری ہو؟

ہم نے کہا: ''جی ہاں' وہ ہمیں بنظر تامل دیکھنے لگ کیا ہم میں سے ایک ایک کواس نے خور سے دیکھا پھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے ہے۔ کہا تھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے کے چبرے پرنظریں جمادیں اور ہوچنے لگا کیا بیٹو جوان تمعارے نبی کا بیٹا ہے؟

ہم نے کہا: نہیں۔اس نے کہا: اس کی پیٹانی سے نور نبوت چکتا ہے کیا بیممارے نبی کا قرابت دارہے؟

ہم نے اس سے کہا کہ میہ ہمارے نبی مکرم مُنظام کے بچامحترم کے بیٹے ہیں۔ راہب (یادری) نے کہا: میدا یک پتا ہے اور بیٹے در خت کا پیند و بیٹے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر واللؤ في فرمايا: الدراب إكياآ بكورسول الله والله كاعلم بع؟

اس نے کہا: بدکیے ہوسکتا ہے کہ جھے ان کاعلم نہ ہو حالا تکہ تورات، انجیل اور زبور میں ان کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور ان کی علامات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ بیٹک وہ سرخ اونٹ والے اور پر ہند تکوار دالے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمجل نے فرمایا: با دری صاحب! پھر آپ رسول الله منطقا پرائیان کیوں نہیں لاتے اور ان کی تقید بق کیوں نہیں کرتے ہو؟

پادری نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھایا اور کہا: جب تک اس گنبد نیلکوں کے مالک کی مثیت نہ ہو بندہ ازخود کچھے نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ نظافہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کلام اور گفتگو سے تعجب کرتے ہوئے چل رہے تھے اور رہنما ہمارے
آ کے آ کے چل رہا تھا یہاں تک کہ ہم ایک ایس وادی جس پنچے جہاں سمنے درختوں اور پانی کے چشموں کی کثر ت تھی،
ہمارے رہنما اور راہبر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرات اس سمنے اور پُرفشا جنگل جس جہپ کر بیٹھ جا کیں اور جس
وہاں بازار جس جاتا ہوں اور معلومات حاصل کر کے آتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار خافجانے اس سے فرمایا کہ تھے جلدی واپس آ جانا جاستے۔وہ انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ ادھرکو چل دیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر خافظ ہی فوج کے ساتھ ایک مقام پر چیپ کرمٹیرے رہے۔

عدی کال اور پیول سے ان کے جمرہ نسب اور قبلی کالا فاق ایک ایک ایک ایک کالو کا ایک کا اور پیول پردادات کردی ہے۔ (مترجم منی مند)

حضرت واثلہ نظافہ فرائے ہیں کہ اس جگہ ہم نے کھانا کھایا اور اپناسامان درست کیا جب رات کا پھے حصہ کزر کیا تو حضرت حضرت واثلہ نظافہ فر مانے ہوئے گرانی اور پہرو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافہ نے بذات خود مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے گرانی اور پہرو شروع فرمایا اور پوری رات آپ نے پہرہ دیتے ہوئے گزاردی۔

حضرت واثلہ نگانڈ کا بیان ہے کہ جب مبنج ہوئی تو ہم نے جاگ کرمنج کی نماز اوا کی اور قاصد کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹھ گئے بڑی در ہوگئ مگراس کی کوئی خبر نہ آئی تو مسلمانوں کواس کے در کرنے اور وہاں رُک جانے پر بہت قلق ہوا اور بیامراس کے کروفریب کا بھی خوف پیدا کرتا تھا اور را ہبر کے متعلق بدگمانی ہونے گئی۔

تمام مسلمان اس معاہر کے بارے بہی سوج رہے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت یُراسلوک کیا اور ہمیں پھنما دیا ہے گرا کی حضرت ابوذ رخفاری نگائڈ واحدا لیے فض تھے جوفر مارہے تھے کہ تم اپنے اس ساتھی کے متعلق بدگانی نہ کرو بلکہ اچھا گمان رکھوا دراس کی طرف سے کسی قتم کے کروفریب اور سازش کا خوف نہ کھاؤ، کوئی خاص وجہ بن گئ ہوگی جس کی بناء پرتا خیر ہوگئ ہے اور عقریب تعمیں معلوم ہوجائے گا۔

### قلعه ابوالقدس كے حالات كاعلم مونا

حضرت ابوذ رغفاری دفائظ کی اس بات ہے مسلمانوں کواطمینان اورسکون ملااورائے میں وہ راہبر معاہر بھی پہنچے گیا، اسے دیکھ کرمسلمانوں کوفرحت ہوئی ، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں دشمن کی طرف چلنے کے لئے کیے گا، وہ آیا اورمسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو حمیا اور کہا:

اے محد سُلُمْ اُلَمْ کے اسحاب! جھے میں النظامی کے حق کی شم ہے کہ میں نے جو پھوتم سے بیان کیا تھا اس میں کمی شم ک دموکہ دہی والی بات نہیں تقی اور میں نے بالکل کے کہا تھا، جھے تمعارے لئے نئیمت کے ملنے کی اُمید تھی لیکن اب موجودہ حالات میں تمعارے اور مال نئیمت کے حصول کے درمیان ایک رکاوٹ حائل ہوگئی ہے۔

حضرت عبدالله بن جعفرطیار اللظائنے فرمایا کہ کون ی رکاوٹ پی آ می ہے؟

اپنی بیٹی کی شادی روم کے شغرادوں میں سے کسی شغرادے کے ساتھ کر دی ہے اور بیاوگ قلعہ ابوالقدس کے نزدیک واقع دیر (کلیسا) میں شغرادی کو لے کر فرجی رسومات ادا کرنے کی غرض سے کلیسا کے را جب (پوپ) کے پاس آئے ہیں اور وہ اٹرکی کی جانب سے قربانی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور کلیسا کا روم کے فوجی گھڑ سوار دستوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے جو حدثگاہ تک آئین زر ہیں چہن کر تھیلے ہوئے ہیں اور بیسب چھواے گروہ عرب احمارے خوف کی وجہ سے انھوں نے کیا ہوا ہے۔

میری رائے اورمشورہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہئے کیونکہ شادی کی وجہ ہے وہاں خلق کثیر اور جم غفیر جمع ہے اور حفاظتی انتظامات کی خاطر وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں سلح افواج بھی موجود ہے جواپنے اپنے ملک اور ریاست کے بادشاہ ،سردار اورمعززین اور شرفاء کی حفاظت اور پروٹوکول کی خاطر ساتھ آئے ہیں اس لئے اب وہاں جانا قرین قیاس نظر نہیں آتا۔

حصرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹٹؤنے ہو چھا کہ تمعارے اندازے کے مطابق اُن لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور محافظ دستہ کے افراد کتنے ہوئے ؟

اس نے کہا جہاں تک بازار کا تعلق ہے تو اس میں عوام کی تعداد بیس ہزار سے کم نہیں ہے جس میں روم، ارمن،
نسار کی، مصر کے قبطی ، یہود، اہل سواد، بطارقہ ، متفصر (عرب نصار کی) سبجی موجود ہیں اور جوفوجی سامان حرب و ضرب سے
تیار اور مستعد ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سوار کے لگ بھگ ہوگی جن کا مقابلہ کرنے کی طافت آپ اوگوں میں نہیں ہے
کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے شہر قریب ہیں اگر وہ مزید المداد طلب کرنا جا ہیں تو فوری طلب کر سکتے ہیں اور دوسری
بات یہ ہے آپ کی نفری ان کے مقابلہ میں ایک تو پہلے ہی بہت کم ہے اور پھر مزید کمک پنچنا بھی دوری کی وجہ سے ممکن
نہیں ہے۔

#### مسلمانو الكاباجم مشوره كرنا

علامه واقدی میشد کلینتے ہیں: اس کی میر تفتیکومسلمانوں پر بہت کراں گزری۔

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ نے فر مایا: اے گروہ سلمین! اس بارے بین تمعارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا جاہے؟
مسلمانوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہے جیسا کہ ہمیں
اپنے رب کریم کا بھی بھی تھم ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالواور ایسے حالات میں ہمیں اپنے امیر حضرت
ابع بیرہ ڈاٹھ کے پاس واپس لوٹ جانا چاہے اور اللہ شکل جارے اجروثواب کو ضائع نہیں فرمائے گا۔

معرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھ نے مسل فوق کی بیرا کے ایک اس فرمانے کے بعد فرمایا کہ جھے ڈرے کہ اگر میں

#### مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا

مسلمان حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹائٹھا کی بیرگفتگوس کراوران کا اللہ ﷺ کی راہ میں جان نثاری کا جذبہ و کیوکر شرمسار ہوئے اور سب نے بیک زبان ہوکر کہا: آپ جوارادہ رکھتے ہیں اس کوملی جامہ پہنانے سے ہرگز چیچے نہ ہٹئے تقذیر سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ مسلمانوں کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے اپنی زرہ پہنی اور خودسر پر رکھا اور کمرکوس کر باندھالیا اوراپنے والد ماجد حضرت جعفر طیار دوائٹ کی تکوار کردن میں اٹکا لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، علم ہاتھ میں تھام لبااور مجاہدین کو تیاری کا تھم فرمایا۔ جانبازوں نے زر ہیں پہن کر تکواریں جمائل کرلیں اور سلح ہوکراپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور رہنما سے کہا کہتم ہمیں اس قوم کی طرف لے کرچلو پھر دیکنا اصحاب رسول ناٹیڈ کیسے کیسے بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، شمیس تجب ہوگا۔ انشاء اللہ کھائے۔

حفرت واثلہ بن استنع نافیظ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہاس رہنما کا چیرہ زرد ہو گیا اور رنگ بدل کیا اور کہا: اب آپ حفرات اپنی رائے سے چلتے ہوتو چلو، جھے پرکوئی الزام ندر کھنا۔

حضرت ابوذر عفاری ناتلا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ناتلا اس راہبر کے ساتھ نہایت نری اور شفقت سے پیش آ رہے سے حتی کہ وہ آ کے آ کے آ کے قار مہا تھا اور ایک تھنے ہمر کے سفر کے بعداس نے کہا کہ اب آپ لوگ اس قوم کے بالکل قریب بھٹے گئے ہیں۔ آپ لوگ ای مقام پر تفہریں اور میں تک بہیں مورچہ بندر ہیں بھراس قوم پر بلہ بول دینا اور آنھیں تا شت و تاراج کردینا۔

حضرت واثلہ بن استع نالا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دات ای مقام پر گزاری جہاں اس نے تھرنے کا مخورہ دیا تھا اور ہم دات بحراللہ فالا سے دعمن کے خلاف اصرت کی دعا کیں اور التھا کیں کرتے دہ جب می ہوئی تو معرت عبداللہ بن جعفر طیار اللہ فالا نے لوگوں کو نماز ہمر پر حالی۔ نماز سے قارع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: قوم کفار پر حملہ کے یادے میں جمعادا کیا مخورہ ہے؟

معرت عامر بن ربعد اللاند كها: عمر المناح الكيا المكاملة المراكة المناكرة كما كرور الكول سندكها: فرماسية-

لەان كوخبرىمى نەبو-

۔ مسلمانوں نے اس رائے کو پہند کیا اور موقع کا انظار کرنے گئے تاکہ بازار لگ جائے اور مارکبٹیں کھل جائیں۔ مسلمانوں نے اپنی تکواریں غلافوں سے نکال لیں اور کمانوں کوچلوں پرچڑ حالیا، نیزے تان لئے اور مستعد ہو مجئے۔

#### الشكراسلام كاروانه جونا

#### قلعه ابوالقدس والول كي حالت

وہ تو ایک خلق کیر ہے، جس نے دیر (کلیما) کو چاروں اطراف سے گھیرے ہیں لے رکھا ہے اور اس راہب نے دیر (کلیما) سے اپنا سر باہر نکالا ہوا ہے اور لوگوں کو وعظ وقعیت کر رہا ہے اور آخیں ہلاکت کی نشانیوں کے بار سے تعلیم دے رہا ہے، لوگ ہمر تن گوش ہوکر اس کی تقریر من رہے ہیں اور سب نے اپنی نظریں اس کی طرف جمار کی ہیں۔ والی طرابلس کی بیٹی (جس کی شاوی تقی کی راہب کے پاس کلیما میں موجود تھی اور سرداران قوم اور ان کی اولادیں بھی ریشی لباس زیب تن کے اور آئی ز ہیں او پر سے بہنے ہوئے اور سرول پرخود (میلمٹ) پہنے ہوئے جو چک رہے تھے۔ بلوگ راہب کے کلیما سے نکل کر ان کی طرف آ کہ کے نشظر تھے۔ انھوں نے حذر واحتیاط کی چاوریں اوڑ ھرکی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیے وہ کی چیش آ نے والے خطرہ کے انظار میں ہوں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کم بہت ہوئے۔ سے سے ایراور کم بہت ہوں۔

سم سے مقال میں ہوں۔ سے تیاراور کم بہت ہیٹے ہوں۔

سم سے مقال کی میں میں موں اور کم بہت ہیں۔ بیٹے ہوں۔

## مسلمانون كاحمله

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹلؤ نے دیر (کلیسا) کی طرف ایک نظر دیکھا اور کلیسا، راہب اور اس کے گروطقہ بنائے کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا، پورے ماحول پرنظر ڈالنے سے آپ کومعالمہ نہایت ہولناک محسوس ہوا اور حملہ سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں کوزوردار آواز سے پکارا اور چلا کرکہا:

اے رسول اللہ عُلِیْ کے صحابہ! حملہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمعارے عمل میں برکت فرمائے گا اگر نغیمت اور خوشی حاصل ہوگئی تو فتح اور سلامتی ہے اور راہب کے کلیسا کے بینچے ہمارا اجتماع ہوگا اور اگر صورت حال دگر کوں ہوگئی، جس سے ہم اللہ ﷺ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو بھر ہمارے ساتھ اللہ ﷺ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم سب میرے بچاکے بینے حضرت محمد رسول اللہ مُکافِیْن کے حوض (حوض کوٹر) کے پاس انشاء اللہ ﷺ ما قات کریں گے۔

یہ کہ کرآپ نے جمنڈ البرایا اور حملہ کے لئے مشرکین کی طرف بڑھے اور ایک سوسواروں کا دستہ آپ کے ہمراہ تھا جنموں نے آپ کے جمراہ تھا جنموں نے آپ کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا۔ آپ ان بی ایسے لگتے تھے جیسے آ کھ بیں بہلی ہو۔ ان ساتھیوں بیں اکثریت رسول اللہ کا ٹیڈ کے سابق الا بمان صحابہ کرام شکائی کی آپ نے جمع عظیم اور جم غفیر کے مقام کوڈ حویڈ ااور اس کے وسط بیل کھی تھا ہے ۔ دوسرے میں گھی گھی کے بہلی تھا۔ ور کم سے دار کرتے اور مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر مجینک رہے تھے، دوسرے مسلمان بھی آپ کے بیچے جملے آور مور ہے تھے اور ٹوٹ کراڑ رہے تھے۔

#### روميون كاجوابي حمله

حضرت عبداللہ ناٹلئے کے ساتھی ایک دوسرے کو صرف لا اِللهَ اِلّا اللّٰهُ اور اَللّٰهُ اَکْبَرُ کی آ واز سے پہچانے تنے مخص کواپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تنے اور وہ دوسرے سے بے خبر تھا۔

حضرت ابوسرہ بن اہراہیم بن عبدالعزیز بن ابی قیس تالیظ جو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے اور صاحب ہجر تین تنے، فرماتے کہ میں جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب تالیظ کے ساتھ حاضر رہا ہوں، میں کہنا تھا کہ ایسے معرک بھی و یکھنے میں نہیں آئیں کے جب رسول اللہ تالیظ پر دہ فرما گئے تو جھے اس کا انتہائی زیادہ غم ہوا اور میں اپنے اندراس امری ہمت نہیں پاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں مقیم رہ سکوں چنا نچے میں آپ تالیظ کی جدائی کے بعنہ مکم معظمہ چلا آیا اور مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر جھے خواب میں جھاڑ پڑی اور عماب ہوا تو میں شام آگیا میری زوجہ محتر مداً مکلائوم بنت سہل بن عمرو بن عاص عامری والی بھی میرے ساتھ تھیں۔

شام آکر میں جنگ اجنادین، سریہ خالد بن ولید رہا ہے جو قوااور ہر بیس کے تعاقب میں واقع ہوا تھا، سریہ عبداللہ بن جعفر دہا ہے میں شریک ہوا اور قلعہ ابوالقدس میں، میں حضرت عبداللہ بن جعفر دہا ہے ساتھ شریک تھا۔ میں جنگ ابوالقدس دکھے کے ماتھ شریک تھا۔ میں جنگ ابوالقدس دکھے کہ مارک عبد میں دکھے اور ان میں بذات خود شریک ہوا تھا۔

شریک ہوا تھا۔

#### رومی تشکر کی آمه

اس جنگ کا واقعہ یوں ہوا کہ ہم نے روی فوج کی کشرت عدد (نفری) اور مددکود کھے کر ہی حملہ کیا تھا۔ ہمارا خیال میہ تھا کہ ان کے علاوہ ان کی اور کوئی فوج نہیں ہے جو کمین گا ہوں اور مورچ ں ہیں محفوظ اور چپی ہوئی ہو، گر ہمارے خیال اور اعدازے کے بیکس اچا تک ان کا ایک بہت بھاری لشکر نکل آیا جو کمین گاہ میں محفوظ تھا یہ محفوظ لشکر نہایت قدر آور وراور کیم وقیح ہیں۔ ان کی صرف آئکھیں نظر کیم وقیح ہیں۔ ان کی صرف آئکھیں نظر آتی تھیں۔ جب وہ حملہ کرتے تو ان کی آوازوں اور کھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ میں ایس کوئے پڑتی تھی کہ کان پڑی تو واز سائی ندد بی تھی حتی کہ میں نے مسلمانوں کود یکھا کہ وہ ان کے درمیان سے عائب ہوکررہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کود یکھا کہ وہ ان کے درمیان سے عائب ہوکررہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی تحمیر کی آوازیں وقعہ وقعہ سے سنائی دیتی تھیں اور بس! باتی وہ نظر نہیں آتے تھے۔ جب آوازیں آٹا بند ہو جا تا کہ تھی ہمرمسلمان ختم ہو گئے پھراجا تک میری نظر جونڈے پر پڑتی جو حضرت عبداللہ بن بند ہو جا تھی تو جھے یقین ہو جا تا کہ تھی ہمرمسلمان ختم ہو گئے پھراجا تک میری نظر جونڈے پر پڑتی جو حضرت عبداللہ بن

جعفر طیار ٹٹاٹٹا کے ہاتھ میں بلند ہوتا تو فرحت ہو نے ۱۳۵ پی نٹاہ کھی اور کا کا کا کا کا ارمشرکین پر حملے کر

حضرت عبداللہ نظافۃ توم کے وسط میں تنے اور آپ کے گرد آپ کے ساتھی تنے۔ ان سب کا رومی فوج نے چاروں طرف سے گیراؤ کررکھا تھا جیسے دائرے کا حلقہ ہوتا ہے اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس کول دائر و میں نقطہ کی طرح تنے۔ طرح تنے۔

#### امیرلشکراسلام کی حالت کھ

حضرت عبداللد بن جعفر طیار الگلا اگر دائیں طرف جملہ کرتے تو میں دائیں طرف جملہ کرتا اور اگر آپ بائیں طرف پلٹتے تو میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ای طرف بلٹ آتا، ہمارے بہادر مجاہد جان لڑا کر اپنی جنگی مہارت کے جو ہر دکھا رہے تھے جی کہ ہمارے بازوشل ہو گئے، شانے سن ہو گئے اور ہاتھ سنست پڑ گئے، معاملہ نازک اور مبر کرنا دشوار ہو گیا اور سب عاجز و ب بس ہو کررہ گئے۔ سوری غروب ہونے کے ریب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اللہ کی کوارک دور کئی تقریب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اللہ کی کوارک دور کے دور سے ایس ایک جگہ پناہ موگی میں بیا تاکہ آپ کے دومرے اصحاب بھی جمع ہوجا کیں۔

مسلمانوں نے جب جمنڈے کی طرف دیکھا تو سب نے ادھرگا قصد کیا آپ کا ہرسائتی مشرکین کے ہاتھوں دخی
تفا۔ آپ کواس کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ تفا۔ آپ کواپنی تکلیف کا دکھ نیس مسلمانوں کو جومصیبت آئی، اس کاغم تھا۔
آپ نے سخت مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ کائی ہارگا و عالی میں التجاء کی اور اس بھیدوں کو جانے والے کی جناب میں
اپنا حال زار پیش کیا اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا دیئے، اپنی وعامی اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے کہا:

"اے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا! تونے انسان کو اعتمانی خوبصورت شکل میں مخلیق فرمایا اور بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس انتلاء کو ان سے لئے احتمان منا دیا (کہ اس امتمان میں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام!؟)۔

كے چازادى مدد كے لئے آپ كے سائے جادكرنے ميں كمال بهادرى وكھائى۔

حضرت عمرو بن ساعدہ واللؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر خفاری والٹو کو دیکھا کہ آپ باوجود کبری کے رومیوں پرتکوار چلارہے ہیں اورا پی توم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنانام لے کر کہتے:

مين "ابوذر" مول\_

اور یہ کہہ کروشن پر تابو تو رصلے کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھی آپ کی طرح بوی جانبازی سے اور ہے سے کر رہے سے کر سے کر سے ان کے کلیجے منہ کوآنے کے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میدان ان کیلئے قبرستان تاب ہوگا۔
ثابت ہوگا۔

علامه واقدى وكالله لكصة بين:

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹو نے بیان کیا اور کہا کہ میں حضرت جعفر ڈاٹٹو سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کی اولاد
میں مجھے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سب سے زیادہ محبوب تھے، جب حضرت الوبکر صدیق ڈاٹٹو کا انتقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ
ڈاٹٹو نے اپنی والد ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھا کو ممکنین حالت میں دیکھا تو آپ کواس کا بہت مال ہوا۔ نیز حضرت
ابوبکر صدیق ڈاٹٹو حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے والد کی جگہ تھے اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے
سے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو حضرت عمر شائلؤ سے شام جانے کی اجازت طلب کر کے میرے پاس آتے اور کہنے گے: ابن
انیس! میں شام جاکر جہاوکرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔

میں نے کہا: لبیک، آپ نے اپنے بچا حضرت علی اٹاٹٹ سے اور حضرت عمر اٹاٹٹا اور دوسرے مسلمانوں سے الودائ ملاقات کرکے رخصت جابی اور ہم شام کی طرف چل ویئے۔ ہمارے ساتھ بمن کے بیس شہسوار اور قبیلہ از د کے بہادر نوجوان بھی شام جانے کے لئے تیار ہو مجئے تی کہ جب ہم تبوک پہنچے تو حضرت عبداللہ اٹاٹٹا یو چھنے لگے:

اسابن انیس اسمعیس معلوم ہے کہ میر سابو کی قبر کھال ہے؟

میں نے کہا: ہاں ان کی قبر مقام موند میں ہے۔

حفرت عبداللد دی الله دی الله دی الله ایری ولی خواجش ہے کہ اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کروں، ہم چلتے رہے تی کہ ہم حضرت عبدالله دی الله کی قبر کرتو م کلب حفرت جعفر دی تی کہ اس جگہ جہاں جنگ تبوک، موند ہوئی تھی حضرت جعفر دی تی کی قبر پر تو م کلب کے نوگوں نے قبر سے تیزک کے لئے بطور نشانی پھر لگا دیئے تھے۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمناكا خواب

معرت عبدالله فالله كالته والدكرا في الله كرا في الله كالته في المرا في الله كالته في المرا عن الله كالته كال

آپ نے دوسبزرنگ کے ملے پہن رکھے ہیں جوخون سے آلودہ ہیں۔ آپ نے وہ تلوار میرے سپردکرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے! تم اس تلوار سے اللہ کانے کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، میں اس مرتبہ تک جے تم دیمیور ہے ہوجاد ہی کی برکت سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویالڑتار ہاحتیٰ کہ وہ گند ہوگئ۔

ابن انیس والی کہتے ہیں: میں نے جب حضرت عبداللہ والی اور اہل روم کے درمیان یہ زوردار معرکہ برپا دیکھا تو دل میں سوچا کہ قریب ہے کہ عبداللہ والی کئی بڑی مصیبت میں جتلا ہو جا کیں گے، پس میں برق رفآری سے چل کر حضرت ابوعبیدہ والی کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

اے ابن انیس ڈھٹڑ اکوئی خوشخری لائے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ فوری اور جس قدر جلد ہو سے حضرت عبداللہ بن جعفر دھٹر کا گئے کی مدد کے لیے مسلمانوں کی کمک روانہ کر دیں اس کے بعد میں نے تمام کارروائی کی رپورٹ پیش کی اور آپ کو بریفنگ دی۔ آپ نے بیخبرس کر ' إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون '' پڑھااورا پے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

اے ابوعبیدہ ڈھٹٹ اگر عبداللہ بن جعفر دھٹٹ اور ان کے ساتھیوں کو کسی بڑی مصیبت نے آگھیرا اور وہ تیرے جھنڈے کے بلاک ہوگے وی تیماری امارت کی پہلی ناکامی ہوگی اور بڑے افسوس اور صدے کا مقام ہوگا۔

# حضرت خالد بن وليد واللؤ كالمسلمانوں كى مدوكے ليے لكانا ٥

علامہ واقدی مینید کھیے ہیں: اس کے بعد آپ حضرت خالد بن ولید نظاف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: یا ابا سلیمان! میں خدا کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فوراً عبداللہ بن جعفر طیار نظاف کی مدد کے لئے الن کے پاس بھنے جاؤ، اس کام کے لئے آپ سے ذیادہ لائق اورکوئی ہیں ہے۔ میں آپ ہی کواس مہم کے مرکز نے کے الحل سمجھتا ہوں جلدی بھیے معاملہ انتہائی تا ذک ہے۔

حصر . - . خالد بن وليد والله على المان مخدا عن الله كال كالم الله علمت والله كالم الله محمد والمال محمد والمال

ربول کا بھن آپ کے حکم کا منظر تھا۔

حضرت ابوعبيده اللخ نے فرمايا: يا اباسليمان! ميں آپ كو كہتے ہوئے شرما تا تھا۔

حضرت خالد نافظ نے کہا: اللہ ﷺ کی متم! حضرت عمر بنافظ اگر کسی لڑ کے کو بھی میرے اُوپر امیر مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت سے بھی ذرا بھرروگروانی نہ کرتا بلکہ اس کی اطاعت بجالاتا آپ کی مخالفت بھلا میں کیونکر کرسکتا ہوں جبکہ آب مجھے سے ایمان لانے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے میں مقدم ہیں۔سابقین کے ساتھ ایمان لانے میں آپ مجھ سے سبقت کرنے والے ہیں اور جلدی کرنے والوں میں آپ مجھے سے جلدی اسلام قبول کرنے والے ہیں اور رسول اللہ كَلْكُمْ نِي آپ كور امن "كالقب عطا فرمايا ہے چر ميں كيونكر آپ پر سبقت كرسكتا موں اور آپ كے درجه كوكيے

بخدامیں نے ایک زمانہ تک مسلمانوں کے روبروشمشیرزنی کی ہے اور اب میں آپ کو کواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کواللہ ﷺ کی راہ میں وتف کر دیا ہے اور عنقریب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والنو کے سامنے ثابت كردول كاكه جهاد سے ميرامقصود نام پيداكرنا برگزنبيں موتا جيباكه انھول نے ارشاد فرمايا ہےكه:

"وہ نام پیدا کرنے کے لئے جہاد کرتا اور شجاعت کے جو ہر دکھا تاہے۔"

بكه ميرا مقصد خالصتاً الله على كے ليے اور الله على كلمه كى سربلندى كے لئے جان كى بازى لگانا ہے، خداك متم! گرے دلِ میں جمعی امارت کی خواہش بیدا ہوئی اور نہ ہی میں نے جمعی اپنی برتری اور ناموری کے لئے جان اڑائی ہے۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید دیا تا کام کو بہت سراہا اور اس کی تحسین کی مجرحضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑنے فرمایا: ا ابوسلیمان! اب آپ جلدی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے ان سے جاملیں۔

حعرت خالد بن وليد اللط ببرشير كى طرح كودكرا مفاوراي محوز اورسامان حرب كى طرف چل ديئ اورآپ نے جنگ بمامہ کے دن مسیلمہ کذاب سے جوزرہ سلب فرمائی تھی ،اس زرہ کوزیب تن کیا،خود ( ہیلمٹ) سرپرسجایا شمشیر مائل کا محوزے کی زین کس کر با ندمی اوراس میں یوں جم کر بیٹے مھئے کہ کو یااس میں سوراخ کر کے کوئی کیل گاڑ دیا حمیا ہو در للتكرز حف كوللكار كر فرمايا: " شمشير زنى كے لئے آؤ\_"

راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد واللؤ کی ایکارس کر تمام مسلمانوں نے لبیک کہا اور انتہائی سرعت کے ساتھ تمام فوج نے ملی جواب دینا شروع کر دیا اور اُن عقابوں کی طرح جواییے باز وسمیٹ کربکل کی طرح شکار پر کرتے ہیں ایک دم بیدان میں اترنے کے اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹول میں لشکر زحف حضرت خالد نٹاٹڈ کے گرد دائرہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ' سلمالوں نے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کیا بھر یہ فکر حضرت خالد دلالا کی قیادت میں روانہ ہو کیا اور حضرت عبداللہ کن انیس انجنی ٹلاٹواس فککری راہنمائی کررہے ہتے۔ marfat.com

### حضرت خالد الماثية كالطور كمك ميدان جنك من كانجنا

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ثافظ فرماتے ہیں: بیل مجی اس روز حضرت خالد بن ولید ثافظ کی فوج بیل شامل تھا اور آ آپ کے ساتھ تھا اور ہم مسلسل پوری کوشش اور جدو جہد کے ساتھ چلتے رہے اور اللہ شکان نے ہمارے لئے دوری کو لپید دیا گویا زبین کی طنا ہیں تھینچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں پر طلوع ہور ہے دیا گویا زبین کی طنا ہیں گھنچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں کی طنوع ہور ہے سے سے ٹائریوں کا لشکر پھیلا ہوا ہواور مسلمان ان کی کثر ت میں ڈو بے ہوئے۔

حضرت خالد تفاقظ نے فرمایا: اے این انیس! رسول اللہ علی کے بیا کے بیٹے کو کس طرف تان کروں؟

ابن انیس تفاقظ کہتے ہیں: میں نے کہا انحوں نے اپنے ساتھیوں سے بیعہد و بیان با ندھا تھا، کرہم سب راہب کے دیر (کلیسا) کے پاس جمع ہوں گے یا پھر اس جنت میں اکتھے ہوئے جس کا اللہ کی نے ہم مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کن کر حضرت خالد تفاقظ نے دیر کی طرف نظریں دوڑا کیں اور اچا تک آپ کی نظر اسلامی جمنڈے پر پڑی اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر تفاقظ کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت بیتی کہ کوئی ایک بھی ایبا نہ تھا جو خضرت عبداللہ بن جعفر تفاقظ کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت بیتی کہ کوئی ایک بھی ایبا نہ تھا جو زخوں سے چکنا چور اور چھائی نہ ہوا ہواور ہر فرداس فائی زندگی سے آس تو ڈکر حیات جاوداں اور عیش سرمدی کے حصول کے جذبہ سے سرشار نظر آتا تھا۔ رومی چاروں طرف سے بوٹھ پڑھ کران کو کواروں اور نیزوں سے ضربیں لگار ہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ اپنے ساتھیوں سے فرمار ہے تھے:

مسلمانو! آمے برحواوران مشرکین کو لے لو، یہ فی نہ جائیں مبر واستقامت سے کام لوجمعارا مقابلہ اللہ فاق کے باغیوں سے ہو وہ ار حمین تم پر جل فرمار ہاہے، جمعیں سرخروفر مائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن عزیز کی بیا بہت کریں۔ تلاوت فرمائی:

﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥ ﴾ "بارباكم جماعت عالب آئى ہے زیادہ گردہ پراللہ كے هم سے اور اللہ مما بروں كے ساتھ ہے۔"

#### معزت فالد فالأكامله كرنا

حضرت خالد بن ولید مالات جب مسلمانوں کے مبروا متعکال اور بہاددی واستقامت کو طاحلہ کیا جس کا وہ استے۔ وشنوں کے مقابل مظاہرہ کردہے محدقہ ان کے مبر کا بنائدلیرین ہو کیا اور انبول سے املای کے جم کوحرکت دی اور انجی

שור 2 יול בי מני בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ ביי אור בינוצ בי

بهادرفوج سے خاطب ہوکرفر مایا:

س برذات کمینی قوم کو کچل دور، ان کےخونوں سے اپنے نیز دل کی پیاس بجماؤ ، اے' محی علی الفلاح'' والو! شمیں فلاح ونجات (کامیابی وکامرانی) کی خوشخبری مبارک ہو۔

علامه واقدى مطلة لكفت بين:

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹٹ کے اصحاب سخت ترین آ زمائش اور مصیبت میں بھنے ہوئے تھے کہ اچا تک مسلمانوں کی فوجیں اور اہل تو حید کا لشکر جو کیل کا نئے سے لیس اور سرتا پا، لوہ میں ڈوبا ہوا تھا، تیز جنگلی عقابوں اور بچرے ہوئے حملہ آ ور شیروں کی مثل نمودار ہوا، آ وازوں کا شور بر پا ہوا، تھوڑوں کی جنہنا ہٹ سے میدان جنگ محن نخا۔
مونج اُٹھا۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار ولائوا وران کے ساتھیوں نے جب اس الشکر کی طرف دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور انھوں نے اس آنے والے گھڑ سواروں کے دستہ کی طرف آئھیں بچاڑ بچاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا انہی کی طرف بڑھتا آرہا ہے تو بید عفرات بہت گھبرا گئے اور انھوں نے بیگمان کیا کہ رومیوں کا بیا لکٹر کمین گا ہوں میں چھپا بیٹا تھا جو اچا تک میدان جنگ کی طرف نکل آیا ہے اور جمیں ہلاک کر ڈالے گایا قیدی بنالے گا بیام مسلمانوں پرنہایت شاق اور گراں گزراس بھریکا کی انھوں نے ایک فیجی آوازسی: ندا کرنے والا کہ درہا تھا:

"يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ جَآءَ كُمُ الْفَرَجُ مِنَ الرَّحْمَانِ وَنُصِرْتُمْ عَلَى عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ"

"اے حاملین قرآن! رحمٰن ﷺ کی طرف سے فتح و کشائش تمعارے پاس ﷺ بھی ہے اور صلیب کے پیار ہوں گئے جگی ہے اور صلیب کے پیار ہوں کے خلاف تمعاری مدد کے لئے کمک تمعارے قریب آگئی ہے۔"

مسلمانوں کے کلیج اس وقت منہ کو آ رہے تھے۔شمشیر بڑان اپنا کام دکھا رہی تھی کہ ایک دم آنے والے لشکر کے فرنٹ پرایک گھڑ سوار نے جو ببرشیر کی طرح ڈکارتا ہوا اور شکار پر جھیٹے ہوئے چیتے کی طرح گونجنا ہوا آ مے بڑھا اس کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہے جس کے ہلال سے روشنی اور نوریوں چک رہا ہے جیسے جاند کی جاندنی ہوتی ہے۔

اس شہسوار نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر با آواز بلند کہا: اے گروہ مسلمین! شمسیں دشمنان خدا کوفنا اور برباد کرکے رکھ دینے والی مدداور نصرت کی خوشخبری مبارک ہو،" میں خالد بن ولید ہوں۔"

مسلمانوں نے جواس وقت کویا انہائی مشکل میں تھے اور بردی کرب کی کیفیت سے دوجار تھے اور جیسے ڈو بے کو شکے کا سہارا والی صورت حال تھی، ایسے عالم میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید الله کی آ واز مبارک نے ان کے تن بدن میں نی روح پھو تک دی اور جان میں جان ہو اللہ کی الدہ ہو اس فراس کر لا اللہ اللہ اور بدن میں نی روح پھو تک دی اور جان میں جان ہو اللہ کی الدہ اللہ اللہ اور

اَللَّهُ اَکْبَرُ کے نعروں سے آپ کی آ واز کا استقبال کیا ، مسلمانوں کی نعرہ ہائے تھبیر کی آ وازوں کی مونج بجل کی کڑک اور تہہ و بالا کر کے رکھ دینے والی با دصر صراور طوفانی آ ندھی کی مثل میدان جنگ کی فضا کوگر مامنی۔

حضرت خالد نظافظ نے لئنگرز حف کے ساتھ جو آپ سے مجمی مُدانہیں ہوتا تھا، دشمن پر بھر پور وار کیا اور اللہ ﷺ ی تکوار نے اپنی تکوار کو دشمن کے سروں پر رکھ دیا (اور گاجرمولی کی طرح ان کو کتر ناشروع کر دیا)۔

حضرت عامر بن سراقہ ٹالٹھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ٹالٹھ کا رومیوں پر بیاجا تک حملہ ایسے تھا جیسے شیر کا بکر یوں پر حملہ ہو۔ آپ نے ان کو مار مار کر دائیں بائیں منتشر کر دیا۔ رومیوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا اور اپنے اموال کا پوری طرح دفاع کیا۔

حضرت خالد والمنظمة اصل میں جا ہے یہ سے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر واللہ تک پہنے جا کیں۔مسلمانوں نے جب آ ہے والے الشکرکود یکھا تو انھیں یہ خبرنہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جی کہ انھوں نے حضرت خالد بن ولید اللہ کی آ وازسی جس میں وہ اپنے تخرید کارناموں کا تذکرہ کررہے تھے اور اپنا حسب ونسب بیان کررہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر واللہ بن کوسنا تو انھوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"مسلمانو! وشمن کو لے لواب بین کی کرنہ جانے پائے، بیٹک تمعارے پاس آسان سے مدد بینی می ہے۔" بیر کہدکر آپ نے حملہ کردیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی طرح حملہ کیا۔

## حضرت خالد بن وليد الأفيَّة كى اميرالشكرعبدالله بن جعفرطيار الأفيَّة سے ملاقات

اور واہ واہ ا سیان اللہ اللہ فاق برائے فیر دے، حضرت ابوذر خفاری عالیہ حضرت ضرار بن از ور عالیہ حضرت مرار بن از ور عالیہ حضرت میداللہ بن جمیر فراری عالی کا کہ مرت حسرت میداللہ بن جمعر طیار عالی کا کے آپ جانب سے آئی کیا۔ جب الوسے اللہ بن جمعر عالی کا در عالی محضرت میداللہ بن جمعر طیار عالی کا کے آپ کی اس کی طرف دیکھا تھے جون سکے اللہ اللہ بھی خوال سکے اللہ اللہ بھی جون سے مور سے سے معرف بھرور عالیہ بھی جون کے کہا ہے اللہ اللہ بھی جون کے اللہ اللہ بھی جون کے کہا ہے اللہ اللہ بھی جون کے کہا ہے کہا ہے

سعی جیلہ کومنظور فرمائے اور شمعیں اچھا صلہ عطا فرمائے اللہ فالگالا کھ لا کھٹٹکر ہے کہتم نے اپنے عظیم ہاپ کا انتقام لے کراپی پیاس کو بجھالیا ہے اور قدر ہے قلبی شفاء وسکون حاصل کرلیا ہے۔

حضرت عبداللہ دلائڈ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کیونکہ ایک تو اند میرا چھا چکا تھا اور دوسرا حضرت ضرار دلائڈ نقاب پوش تھے اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ دلائڈ ٹالڈان کو پہچان نہ سکے۔

آب نے بتلایا کہ میں ضرار ، صحابی رسول الله من الله من

آپ نے فرمایا: ہم آپ کوخش آ مدید کہتے ہیں ہارے لئے آپ کا بطورا یک مددگار، ہماری مددونصرت کے لئے آنا خش آئند ہے، مرحبا!

# حضرت خالد بن ولیداور حضرت ضرار جانتهٔ کامل کر دیرا بی القدس پرحمله کرنا

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹھئی بیان کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات ابھی گفتگو کر رہے تنے کہ حضرت خالد ڈاٹھ بھی تشریف لے آئے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ نے حضرت خالد ڈاٹھ کا شکر بیادا کیا اور دعا کیں دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کھائی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے۔

پھرآپ نے حضرت ضرار وہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ضرار! چونکہ گورز طرابلس کی بیٹی کلیسا میں شادی کی رسومات اداکر نے کی غرض سے آئی ہوئی ہے، اس لئے اس کی سکیورٹی کے پیش نظر روی سردار اور بڑے بڑے بہادر جزل جو لوگوں کواس کے قریب آنے سے روکنے کے لئے مقرر کیے ہیں، انھوں نے چاروں اطراف سے کلیسا کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور چونکہ وشمن کے بڑے بڑے شدز ورایک جگہ جمع ہیں اس لئے وشمن کو ہلاک کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، کیا آپ وشمن پر حملہ کرنے ہیں میراساتھ دیے گئے؟

حضرت ضرار جائن نے دریافت کیا کہ وہ لوگ ہیں کہاں؟ آپ نے فرمایا: کیا آپ ان کود کیے ہیں رہے؟

حضرت ضرار ناتلانے اُ بھر کرنظریں دراز کر کے ان کی طرف دیکھا تو طرابلس کے سرداراور روم کے سلح فوجی آپ
کونظر آئے جو کلیسا کی دائیں طرف دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور لوگوں کولڑ کی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، جگہ
جگہ شعلیں روشن ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ کی روشی ہیں صلیبیں چک رہی ہیں اور سکیورٹی والے لوگ اس طرح
کھڑے ہیں جیسے فولاد کی دیوار ہو۔

يدد كيه كرحفرت ضراد المنظرة ان سيمكا الفري الما المان كالمرف آپ كى دبنمائى كرے آپ ايك اجتمع مرشد

ين، تملكرنے من آپ "بسم الله" كري، من بحى آپ كماتھى" الحمد لله" كرتا مول

مجاہدین بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دشمن پرٹوٹ پڑے اور رومیوں کوتہد تنظ کرنا شروع کر دیا۔مشرکین ان کے حملوں سے بھر پورطریق پراینادفاع کررہے تھے۔

ان میں سب سے بڑھ کرحملوں کوروکنے اور جوابی حملہ کرنے والا ایک بطریق لینی ' والی طرابلس' خود تھا، وہ فوج کے فرنٹ پررہ کر بوی بے جگری کے ساتھ کڑر ہاتھا۔ وہ بوی ڈیل ڈول کا مالک تھااور سرکش اونٹ کی طرح کلمات کغربیہ برد برداتا، شیر کی طرح دھاڑتا اور حملہ کرتا ہوا حضرت ضرار نظائظ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا حتیٰ کہ اس نے بے دھڑک آ كرآب يرحمله كرديا\_

حضرت ضرار د کافٹاس کی جسمانی منخامت اور عظیم الجنہ ہونے کے باوجود کھوڑے کی زین پرجم کرمضبوطی سے بیٹنے کے انداز، شدید شمشیرزنی، حسن احتیاط واحرز از کود مکھ کرمنجب ہوئے اور جیران رہ گئے۔اس سے مختاط ہو مکے اور اپنے بچاؤ کی طرف توجددی اور وہ آپ سے بھی زیادہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کوزیر کرنے میں طامع اور حریص ہتھے۔

## حضرت ضرار دلائظ كاوالي طرابلس سے مقابلہ

حفرت ضرار اللظ في يه چال (جنكى تدبير) چلى كه خود كواية ساتعيون سے دوركرليا۔ بطريق اين ساتعيون سمیت آپ کی طلب میں آ مے برحتا کیا اور حضرت ضرار اللظ نے ایک ایسے مقام کا قصد کیا جو محوزے کے محوم جانے کے قابل ہو جہال آپ محور ادور اسکیل اور چکر لگا سیل۔ آپ نے محور کی باک کشادہ میدان کی طرف موڑ دی اور ایک دادی کے عرض میں جاکررک مے لیکن رات کے سخت اند جرے کی وجہ سے محوثر اٹھوکر کلنے کی وجہ سے کرا اور منہ ك بل يج الرمكا چلامكا - آب بعى زين سے زين يرك مح جرأ تعرك إلى جمال اور جابا كمور اور كا كارى محراس پرقادرند ہوسکے پھرآ باس جگہ پاپیادہ کھڑے ہو سے ۔ تلواراور ڈھال ہاتھ میں تنی بیادہ ہی ان سے جہادشروع كرديا اوراولوالعزم عظيم لوكول كالمرح مبرواستغلال كالمظاهره كيا

ردى بطريق لوهيكا كرز باتحديس كے آپ كى طرف يوحااوراس فے كرد آپ يروے مارا لو آپ نے اس كاوار ردكا ادرده خالى كيا اور بهرے موے شيركى طرح اس كى طرف جينے اور تلوار سے عملہ كيا۔ اس كا كمور اس كے بھے سے خور کھا کرمند کے بل کرا۔ آپ نے فررا دومرا دار کیا جو کھوڑے کی کردن پر لگا۔ بطری کھوٹے سے کے وال ال کے پادل چاکہ مکابول میں متحال کے جلری ہے کو ان بور کا۔ marfat.com

حضرت ضرار تالیونے اس سے پیشتر کہاس کے مددگار فلام وحثم پہنچیں، جلدی سے اس کی شدنگ پرتلوار ماری کیکن تلوار کا وارا چک جانے اوراً و چھا کلنے کی وجہ سے کارگر نہ ہوا اگر چہاسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا کیکن اس نے پوری قوت ارادی سے افھنا چاہا۔

آپ نے جمپ لگا کراس کو قابو کر لیا اور بادجود سے کہ دہ بہت زیادہ کیم وہیم بینی کو شکیلا اور چر بیلا تھا آپ نے پوری

قوت سے اسے اٹھایا اور زور سے زیمن پر پنٹ کر دے مارا اور اس کے سیند پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس بمن کا بنا

ہوا ایک پنجر جمیشہ موجود رہتا تھا، وہ آپ نے غلاف سے نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا جو سینے سے ناف تک چرتا

ہوا چلا گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ چلا نے نور آاس کی روح کو جہنم رسید فرما دیا پھر حضرت ضرار شاہنو نے اس کے گھوڑے کو

قابو کیا جوسونے چاندی اور بہت قبتی ہیروں سے آراستہ کیا ہوا تھا جب آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو آپ نے نعرہ تجبیر

بلند کیا اور رومیوں پر حملہ کر کے ان کو دا کیں با کیں منتشر کر دیا۔ اوھر آپ و شمن کے مقابلہ میں سرخرو ہوئے اور اوھ حضرت

عبداللہ بن جعفر طیار رفائٹو دیر (کلیسا) کو فتح کر کے اس پر اور اس میں جو پکھ موجود تھا سب پر قابض ہو چکے تھے۔

مسلمانوں نے کلیسا پر کھمل قبضہ کرلیا لیکن اس کی کئی چیز کو اس وقت تک ہا تھونیس لگایا جب تک حضرت خالد بن

ولید شائٹور ومیوں کے تعاقب سے والی نہیں آگئے۔

#### حضرت خالد دلائن کارومیوں کے پیچھے جانا

حضرت خالد بن ولید دالی کی مہم کا واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں چرچ اورطرابلس کے درمیان جواکیہ بڑا دریا حائل تھا وہاں تک نکل مجے۔ رومی چونکہ اس کے عبور کرنے کے بدے راستے اور گھاٹ سے واقف سے واقف سے واقف سے واقف سے دریا میں ڈال دیئے اوروہ دریا پارکرنے میں کا میاب ہو گئے اور فی کرنکل مجے۔

## مسلمانوں کی دیرابوالقدس سے دمشق کی طرف واپسی

علامہ واقدی مینی کیے ہیں: اس سربیر کی نسبت تین اشخاص کی طرف گمان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دہائی اس کے سربراہ تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹواس کی مخبری کرنے اور انفارمیشن دینے والے اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو کمک پہنچانے والے تھے، اس طرح تینوں جرنیلوں کی مشتر کہ جدوجہد کے نتیجہ میں قلعہ الی القدس اور اس کا ملحقہ رقبہ فنخ ہوا۔

حضرت خالد بن ولید نگافتہ کواس جنگ میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی اور آپ کے جسم میں ایک بہت گہرازخم بھی آ گیا تھا۔ جب آپ چلئے لگے تو آپ صومعہ (چرچ) میں موجود را جب (پادری) کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے زور سے اس کو آ واز دی محراس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھراس کو بلند آواز سے بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا تو پھر جا کروہ باہر لکلا اور کہنے لگا:

آپ جو پھے کہا چاہتے ہیں کہتے، گریادر کھیے میں حق میح کی قتم کھا کر کہتا ہوں اس سبز آسان کا مالک اس قبل و غارت اورخون ریزی کا ضرورتم سے بدلہ لے گا۔

حضرت خالد بن ولید دانش نے فرمایا: وہ ہم سے کیونکر ان مقتولین کے خون کا مطالبہ کرے کا جبکہ ہم ای مالک کی طرف سے مامور ہیں کہتم سے قال کریں اور جہاد کرنے کا ہمیں رب کی طرف سے امر ہوا ہے اور اس پر باری تعالی نے ہم سے اجروثواب کا وعدہ فرمایا ہے پھروہ ہم سے تمعارے مشرکوں کے آل اور خون کا مطالبہ کیونکر فرمائے گا؟

پھرآپ نے فرمایا: بخدا اگر رسول اللہ مُکالِّلُ نے تمعارے ساتھ (فدہبی پیشواؤں) کے ساتھ تعرض ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں بچھے بھی تیرے صومعہ سے بیچے اتار تا اور پھر نہایت بختی کے ساتھ مار ڈالٹا۔

راہب بین کرچپ ہوگیا اور حضرت فالد ناٹھ ال فنیمت کے ساتھ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دمش بھی گئے گئے۔
یہاں حضرت ابوعبیدہ ناٹھ آپ کی آ مدسے پہلے مطلع ہو بچے تنے جب انھوں نے ڈھیروں مال فنیمت ملاحظہ فرمایا تو
نہایت خوش ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی خوشی اور فرحت ہوئی۔

## مال غنيمت كي تقتيم

دی، ان کا شکریدادا کیا اوراپنے کیمپ میں واپس تشریف کے آئے۔ وہاں آپ نے مال میمت کا مس 1/5 حصدالک نکا لنے کے بعد باقی مائدہ مال مسلمانوں پر تقسیم فرما دیا اور حضرت ضرار نظافا کو آپ نے حصد غنیمت کے علاوہ بطریق (والنی طرابلس) کا محور ابہع زین اور اس پر جوسونا جائدی ہیرے جواہر تھے، سب مجمد عطافر ما دیا۔

حضرت ضرار دافی کا بیان مسرت سیدہ خولہ نگاہا کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نگاہا کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نگاہا کے خولہ نگاہا نے ایک کی بین ہے کہ حضرت خولہ نگاہا نے ایک ایک محمینہ بیجد فیمتی تھا۔ خولہ نگاہا نے ایک ایک محمینہ بیجد فیمتی تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی خدمت میں پیش کئے محمے۔ جن میں راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی خدمت میں پیش کئے محمے۔ جن میں

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلاتھ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن میں بیل اللہ بن جواح دلاتھ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن میں بطریق (والٹی طرابلس) کی بیٹی بھی موجودتھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تلاتھ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاث کی خدمت میں اس اوک کے لئے درخواست پیش کی کہ انھیں عطا کردی جائے۔

آپ نے فرمایا کہ پہلے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق الالاسے اس بارے اجازت لے لوں تب آپ کو جواب دے سکتا ہوں چنانچہ آپ نے در بارخلافت میں اس کے متعلق خط لکھا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر فاروق والائؤ نے جواب میں مکتوب کرا می تحریر فرمایا اور آپ نے تھم فرمایا کہ بطریق کی لڑکی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھا لائڈ کے سر وکر دی جائے۔

چنانچ اس تھم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ لڑکی آپ کے سپر دکر دی گئی اور وہ ایک طویل زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے کی قرمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے بھی سیکھا دیئے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دینے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دینے جب بزید کواس کے متعلق خبر ہوئی اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو بزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈائٹو سے ہدیہ کے طور پر ماگئی۔آپ نے اسے بزید کے پاس بطور تحفہ بھیجے دیا۔

# مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین کا ایک خاص تھم

حضرت عامر بن ربیعہ اللظ بیان کرتے ہیں کہ فیمت کے مال ہیں سے جو قلعہ ابی القدس سے حاصل ہوا ، میر بے حصہ میں ریشم کے کچھ ملبوسات آئے ان کپڑوں پر رومیوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں ان میں سے ایک کپڑے پر حضرت مریم میں ان میں سے ایک کپڑے پر حضرت مریم میں اور حضرت عیسی علیما کی نہایت خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ ملبوسات یمن لا کر فروخت کر دیے اور ان کے موض مجھے بہت زیادہ رقم حاصل ہوئی جس سے طائف میں آ کر میں نے سامان خریدا۔ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح میں تخطم میں تام ایک کمتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں تام ایک کمتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں آپ نے حسب ذیل ہوایات فرمائیں:

"اے بیتیج! اس متم کے کپڑے یہاں مرکز میں میرے پاس بھیج دیا کروتا کدان کوغریب عوام کی ضروریات marfat.com

علامہ واقدی مینظی کھتے ہیں: جب مسلمانوں کی فوجیں مال غنیمت لے کر پائیں تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناٹین فراس فتح کی خوشخری اور حصول مال غنیمت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب ناٹلئ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر بن خطاب ناٹلئ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت علا بن ولید ناٹلئ کی تعریف وتو صیف ان کا شکر بیاور قلعہ اُئی القدس کی مہم پر روائلی کے وقت جو انھوں نے تقریر کی تھی، وہ بھی تحریر کی اور ساتھ ہی حضرت عمر ناٹلئ کی خدمت میں سفارش اور درخواست کی کہ آپ اپنی طرف سے حضرت خالد بن ولید ناٹلئ کو براہ کرم چند کلمات تحسین تحریر فرمادیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈگاٹٹ نے بیمکنوب حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹ کی طرف اس وقت لکھا جب آپ بادشاہ روم ہرقل اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اس خط میں آپ نے بعض مسلمانوں کی امیر المومنین کی خدمت میں بیدشکا بیت بھی لکھ کر بھیجی تھی کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔

## حضرت عمر خافظ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شکایت ہے

حضرت عاصم بن ذ کیب العامری دانشیان کرتے ہیں کہ شام کی جنگ، فنخ دمشق اور فنخ غوطہ کی مہم سرکرنے والوں میں مئیں بھی موجود تھا،عرب کا جو وفدیمن سے یہاں آیا اس میں جو دیہاتی لوگ تھے، انھوں نے شراب کومباح سمجھ کریٹا شروع کر دیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تطافظ کو یہ بہت نا گوار گزرا، عرب کے ایک نو جوان میرا عالب گمان ہے کہ وہ حضرت مراقہ بن عامر دلافظ سے ، انھوں نے اس گروہ سے مخاطب ہوکر کہا تھا: اے مسلمانوں کے گروہ! شراب نوشی کا طریقہ چپوڑ دو کیونکہ بین عامر دلافظ سے اور گنا ہول کے کام اسے چینے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ مُلاَلِمُ شراب چینے دو کیونکہ بین اور رسول اللہ مُلاِلِمُ شراب چینے والے ، اس کواشحاکر لانے والے اور منگوانے والے برلعنت ہیسجتے تھے۔

حضرت أسامه بن زیدلیشی میشان نے زہری میشان سے اور وہ حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف خسانی میشان سے دوایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا ہے کہ ہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت مرفارت المقالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت مرفارت المقال کی مشاق کی خدمت اقدیں ہیں جب در (کلیسا) قلعہ ابی القدیں کی فتے کے متعلق خط لکھا تو اس ہیں مجملہ اور باتوں کے بیمی ککھر بیجا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب نوشی کر کے حدشرے کواپنے اُوپر لازم کرلیا ہے۔

'' إِنَّ السُّكْرَانَ اِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرىٰ وَإِذَا افْتَرٰى فَعَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً فَاجْلِدْ فِیْهِ ثَمَانِیْنَ جَلْدَةً ''

"شراب پینے والا جب نشہ میں ہوتا ہے تو بیہودہ کوئی کرتا ہے اور جب وہ بکتا ہے تو افتر او پردازی کرتا ہے اور جب دروغ کوئی کرنا ہے اور جب دروغ کوئی کرنے گئے تو اس کواس کوڑے مارنے لازم بیں ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" \*\*
میس کر آپ نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے نام درج ذیل مکتوب تحریر فرمایا:

#### حضرت عمر فاروق وللفؤ كالمتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جراح وللفؤ

''امابعد! تمھارا خط ملا میں نے غور ہے اسے ملاحظہ کیا گہی جن افراد نے شراب نوشی کی ہے ان پراتی اسی

کوڑے کی حد جاری کر دو، بخدا میں یہ بھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی اصلاح اور در تنگی صرف بخی اور فقر ہے ہی

ہوسکتی ہے۔ ان لوگوں پرلا زم ہے کہ اپنے ارادوں اور نیتوں کو اچھا اور پا کیڑہ کر لیس، رب چھنی آخیں دیکھ رہا

ہے۔ اس کی عبادت کریں اسی پر ایمان رکھیں اور اس کے شکر گزار بن کر رہیں، ان میں سے جو شخص دوبارہ

شراب نوشی کا مرتکب پایا جائے اسے پھر اسی دُڑے مارے جا کیں اور اس پر حدشری قائم کی جائے۔''
علامہ واقد کی مُعَالَمَة ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب ثالث کا یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثالث کے پاس پہنچا
اور آپ نے پڑھا تو لوگوں میں اعلان کر کے کہا کہ:

''اے مسلمانو! جس مخص پرشراب پینے کی وجہ سے حدواجب ہوئی ہے وہ خودکو پیش کر دے اور اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تا ئب ہوکرخودکو یاک کرلے۔''

و موطا امام الک میں صدیت پاک اس طرح ہے: ((اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ فِی الْحَمْرِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِی بْنُ اَبِی طَالِبِ نَوٰی اَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِیْنَ فَانَّهُ إِذَا شَرِبَ سَکَرَ وَإِذَا سَکَرَ هَذَی وَإِذَا هَذی افْتَرٰی اَوْ کَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِی اَبِی طَالِبِ نَالَٰوْ نَ شَرابِ نُوثِی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے شراب نوشی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے شراب نوشی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے کہ جب وہ شراب ہے گا تو د بوق بوجائے گا اور جب وہ د بوق بوگا تو میران کے گا اور جب وہ د بوق بوگا تو معرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تہت نگا وے گا اور اس تھے کہ جب وہ میں اور حضرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تہت نگا وے گا اور اس تبحث کی مزاای کوڑے جی تو معرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تبحث نگا وے گا اور اس تبحث کی مزاای کوڑے جیل نے دوران (کی پرزنا کی) تبحث نگا وے گا اور اس تبحث کی مزاای کوڑے جیل نے دوران (کی پرزنا کی) تبحث نگا وے گا اور اس کے گا ور جیل اس مالک: کتاب الا شربه ، باب الحد فی المخصون حدیث نصر مقالی اللہ مالک: کتاب الا شربه ، باب الحد فی المخصون حدیث نصر مقالی اس مالک: کتاب الا شربه ، باب الحد فی المخصون حدیث نصر مقالی اللہ مالک کوڑے کے آب

چنانچہاس منادی اور اعلان پرلوگوں نے عمل کیا اور جس نے بھی شراب نوشی کی تقی خود کو حد شرع کے نفاذ کے لئے پیش کر دیا اور اس پر حد جاری کر دی گئی۔

پھر حضرت ابوعبیدہ نٹائٹونے فرمایا: میں نے انطا کیہ کی طرف جانے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے اور ہمارا ہدف قلب روم ہے اور جمیں اُمید ہے کہ اللہ ﷺ ہمارے ہاتھوں سے روم کو فتح فرمادے۔

تمام مسلمانوں نے کہا: چلئے جہال آپ چاہتے ہوں ہم آپ کے تالع فرمان ہیں۔مسلمانوں کا بیہ متفقہ جواب س کر حضرت ابوعبیدہ پڑائٹ کونہا بہت مسرت اور خوشی ہوئی اور فرمایا:

کوچ کے لئے تیاری کھل کرلو، میں نے شمیں ساتھ لے کر طب ہے جانا ہے جب ہم طب کو فتح کرلیں مے تو پھر انشاء اللہ ﷺ انطا کیہ کا زُرخ کریں گے۔



حلب كاقترى اورتاريخي قلعه

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیزی سے اپنا سامان تیار اور آلات حرب درست کرنا شروع کر دیئے اور فوراً تیار ہو گئے۔

#### ملمانوں کی ہے معرکہ کے لیے پیش قدی ہے

چنانچ حضرت خالد دلاللا''مقدمہ الحیش'' بینی فرنٹ پر تنے اور اسلامی لفکر کے بہاور جرنیلوں میں سے حضرت ضرار بن از ور ڈلالڈ، حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈلالڈ، حضرت مسیتب بن نحیبہ ڈلالڈ بھی حضرت خالد ڈلالڈ کے ساتھ تنے، دوسرے حضرات بھی کیے بعد دیگرے روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ دلائڈ نے حضرت صفوان بن عامر اسلمی ٹاٹھ کو پانچے سوسیابی دے کر دمثق کی حفاظت کے لئے چھوڑ ااورخود بمن اورمصر کے چھوڑ اور کا میں ہے جھوڑ ااور خود بمن اورمصر کے چھوڑ اور کا میں ہے جھوڑ اور کو کے بھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ کے جھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ کا میں کہ جھوڑ اور کھوڑ کا میں کی کے جھوڑ اور کی کے کہ کے میں کا میں کے کہ کو کی کے کھوڑ کے کہ کو کی کو کو کی کے کھوڑ اور کی کے کھوڑ کی کی کو کی کھوڑ کی کے کھوڑ کی کو کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کے کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ

علامه واقدى مُعَظِيدُ لَكُصِة بين:

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو''بقاع'' اور''لیوہ'' کے راستہ سے محکے تنہے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کوممس جانے کے متعلق تھم جاری کیا اور فر مایا:

اے ابوسلیمان! انھواللہ ﷺ کی برکت اور مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جاکراس قوم مشرک پر بیلی بن کر گرواور سرز مین''عواصم وقلسر بین'' پر ہلہ بول دواور اسے تاخت و تاراح کر کے رکھ دو، میں' بعلبک'' جارہا ہوں، اُمید ہے اللہ رب العزت اس کی فتح کو ہمارے لئے آسان اور مہل فرما دےگا۔

پھرآپ نے حضرت خالد اللظ کوالوداع کہا اور حضرت خالد بن ولید اللظ اپنے ساتھیوں کو لے کرتمص کی طرف روانہ ہو گئے اور ابھی آپ 'بعلبک'' کی طرف جانے کے لئے تیار ہی ہوئے سے کہا سے میں ''والی جوسیہ'' آگیا وہ اپنے ساتھ کچھ ہدیا ورتحا نف بھی لایا تھا۔اس نے آپ سے کہا:

اگرآپ حضرات تمص اور بعلبک کوفتح کر لیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ماتحت ہوجا کیں گے اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے اس سے چار ہزار درہم اور پچاس عددریشی کپڑوں کی سالا ندادا لیگی کی شرط پرصلح کر لی سلے نامہ مرتب ہونے کے بعد آپ اسلاک کی طرف روانہ ہو گئے ابھی آپ 'دلیوں' سے پچھ ہی دور گئے ہونے کے کداونٹنی سوار نہایت سرعت اور تیزی سے آپاہوا دکھائی دیا۔

#### حضرت عمر فالثنة كا خط ملنا

آپ تھ ہر محتے جب وہ ناقہ سوار آپ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُسامہ بن زید طائی مانٹو ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم فر مایا: '' اُسامہ تم کھاں؟''

انعوں نے اونٹنی کو بٹھایا۔ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سلام کیا اور بتلایا کہ بٹس مدینہ منورہ سے آرہا ہوں اور ساتھ بھی حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ کا خط نکال کر پیش کیا۔ آپ نے اس کی سیل تو ڑی اور کھول کر پڑھااس کامضمون بیرتھا: martat.com

#### لا الم الأ الله محمد رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابى عبيده امين الامة:

سلام عليك!

اما بعد فانى احمد الله الذى لا اله الاهو واصلى على نبيه اما بعد فلا مرد لقضاء الله وقدره ومن كتب في اللوح المحفوظ كافراً لا ايمان له وذلك الخ .....

امين الامة ابوعبيده ابن جراح! السلام عليم!

اما بعد! سب سے پہلے میں اس اللہ فائی کی تحریف کرتا ہوں جس کے سوا
کوئی عبادت کے لائی جیس اور میں اللہ فائی کے بی حضرت جمد خالفل پر
درود بھیجتا ہوں اما بعد! یا در کمو کہ اللہ فائی کے تکم اور قضا وقد رکوکوئی رد کرسکتا
ہوا در نہ ٹال سکتا ہے، جو مخص لوح محفوظ میں کا فر لکھ دیا گیا ہے وہ بھی
ایمان جیس لاسکتا۔ یہاں ایک مخص جبلہ بن اسلام ضمانی مع اپنے قبیلہ اور
قوم کے میرے پاس آیا میں نے ان کومہمان بنا کر رکھا اور ان کے ساتھ
اچھا سلوک کیا، وہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے طفتہ اسلام
میں داخل ہو سے جس سے جمعے یوی فرحت ہوئی کہ اللہ جارک وقعالی نے
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھٹی اور اسلام کا ہاز و مضبوط و معظم فرمایا
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھٹی اور اسلام کا ہاز و مضبوط و معظم فرمایا
ہو باتی پردہ فیب میں جمیے ہوئے مید اللہ فائی بی جاما ہے جھے اس کا طم

یں تے کے کے کے معقر کیا، جلدین اسم می دبان کی معاقد کیا، جلدین اسم می دبان کی معاقد اس نے استان نے استان نے اس

نے اللہ اللہ علی کے برہد کرویا ہے۔

فزاری نے کہا اللہ گائی کہ ایس نے قصد آایا نہیں کیا محراس کے ہاوجود جلہ نے فزاری کے ایک زور کا تھیٹر رسید کیا جس سے اس کی ناک اور سامنے کے جاردانت ٹوٹ مجے۔

فزاری میرے پاس جلدی زیادتی کی شکایت لے کر آیا ہیں نے اسے کرفارکر کے پیشی کا تھم دیا جب وہ پیش ہوا تو ہیں نے اس ہے کہا کہ اپنے اسلامی بھائی کے تھیٹر مارنے پر تھے کس بات نے آمادہ کیا؟ کہ تونے طمانچہ مارکراس کے سامنے کے چاردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چا درانت اوراس کی بینے لے کر کھول دی تھی اور اگر بیت اللہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو بخدا ہیں اے قل کر دیتا۔

میں نے کہا کہ تونے خود ہی اینے خلاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دوہی صورتیں ہیں یا تو وہ فزاری کچھے معاف کردے، بصورت دیگر تھے سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔

جلد کہنے لگا: تم مجھ سے قصاص او مے؟ حالاتکہ میں بادشاہ اور وہ ایک بازاری آ دی ہے! میں نے کہا کہ اسلام میں بادشاہ اور گدا دونوں برابر ہیں حقوق میں اسلام ان کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔

ال نے کہا اے عرفیک ہے۔ آپ جھے کل تک کی مہلت دے وہ بچے کل جھے ہے۔ آپ جھے کل تک کے مہلت دے وہ بچے کل جھے سے تصاص لے لیجے گا میں نے فزاری سے کہا کہ کیا تم کل تک کے لئے اس سے تصاص لینے کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا" ہاں" جب رات ہوئی تو وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو ماتھ شلے کر جانب شام قبیلہ کلب انطا کیہ کی طرف فرار ہو گہا۔

بحص أميد بالله الله المسلم الله يرفح عطا فرمائ كا توتم عمل مين براؤ كرنا وبال سے دورند جانا، اكر الل عمل تمعار بساتھ ملح برآ ماده ہوجائے بيل تو ان سے ملح كر ليما اور اكر وہ الكاركر بي تو پھر ان سے جنگ كرواور انساكيد كى طرف اين جاسل كري و بيرا كاركر بي تو پھران سے جنگ كرواور عیسائیت کے پیروکار عربوں سے چوکنا رہو۔انگد کا آپ پراور آپ کے
تمام مسلمان ساتھیوں پر اپنی رحمت فرمائے اور شمیس خیر و برکت ہے
نواز ہے۔والسلام

#### ممس کی طرف پیش قدمی

علامہ واقدی بھالہ کیسے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاتھ کیاس جب حضرت فاروق اعظم ناٹھ کا خط پہنچا تو پہلے تو آپ نے اسے آستہ آستہ پڑھا اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے پڑھ کرتمام مسلمانوں کوسنایا۔ پھر آپ خود بھی حص کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ پہلے ہی ایک تہائی نشکر لے کر وہاں جعہ کے روز ماہ شوال جمری کو پہنچ محتے ہے۔

بادشاه روم ہرقل کی طرف سے حمص کا وزیراعلیٰ ' تقیطا بن گرمس'' مقرر تھا تھرا تفاق بیہوا کہ جس دن حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹڑ حمص پینچےاس دن لقیطا آنجہانی ہوگیا۔

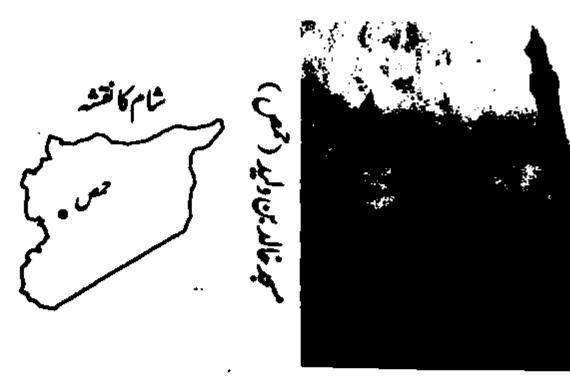



دینگے اور دوسری بات بیہ ہے کہ محصارے پاس کھانے چینے نی اشیاء کا لوتی قابل ذکر ذخیرہ موجود ہیں ہے کہ جس پر انحصار کرکے تم قلعہ بنداور محصور ہوکر مقابلہ کرسکو۔

نوگوں نے پوچھا کہ پھراے سردار! آپ اس کاحل بتا تیں کہ ایس صورت میں اب ہمیں کیا یا لیسی اختیار کرنی جاہے؟

## اہل جمس کا سلح نامہ لکھنے کے لیے مشورہ کے

اس نے کہا: میرامثورہ بہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شرائط کے مطابق ملح کرلواور جو پہی ہی وہ مطالبات پیش کریں بلاچون و چرااسے تبول کرلواوران کو وہ دے کر کہدو کہ ہم تمعارے تالع ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے اور یہ می کو دی تو معارے ان سے کہدوا گرتم حلب اور قشرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کو فکست سے دوچار کر دو تو ہم بھی خود بخو دتمعارے بضم بیل آ جا کیں ہواور یہاں کا انتظام ہم بادشاہ ہرقل سے سفیر بھی کرفون طلب کرلیں گے جو ہماری تفاظت اور ڈیفنس کے لئے کافی ہواور یہاں کا انتظام سیاست روال دوال رکھنے کے لئے بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ اپنے شاہی خاندان کے کمی فرد کو یا اپنے حاجوں میں سے کی فتھن کو تھی وافر مقدار میں میسر ہو چکا ہی میں سے کی فتھن کو تھی کا کورز مقرد کر دیں نیز تمھارے پاس اس وقت تک غلہ اور سامان بھی وافر مقدار میں میسر ہو چکا ہوگا پھران سے جنگ کا بھی مزا آ ہے گا اور ڈٹ کرلایں گے۔

قوم نے اس سردار کی گفتگوکوز مٹنی حقائق کے مطابق اور حق وصواب کے عین موافق ہونے کی وجہ سے بہت پہند کیا اور اس کی رائے کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہم تمھاری رائے اور تدبیر کی تخسین کرتے ہیں اور آپ اس پڑعمل درآ مد کریں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

چنانچاس سردار نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ کی خدمت میں جا الیقا نامی فض کو جو اُن کے ہاں بہت معزز اور محترم تفاصلے کے نمائندہ بنا کر بھیجا۔" جا تلیقا" نے آ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ سے کے متعلق ندا کرات کے اور سردار نے اس کو جو با تیں سمجھائی تھیں ان کے مطابق آپ سے بات چیت کی۔ ان با توں میں ایک بیمی تھی کہ مسلمان محص سے اپنی فوجوں کو نکال کر حلب بقسر بن ، حواصم اور انطا کید کی طرف لے جا کیں ، اس پر بھی اس نے آپ سے بات کی۔

## المليمس سے ملے

حضرت ابوعبیدہ نظافت نے اسے منظور کرلیا (اوران کی آزادی وخود عناری پرشب خون نبیں مارا) اور اہل حمص سے سالاندن ہزار دینار، دوسوریشی کیڑوں پرسلے کر ان ان کا کہ ان ان اسلم کیونی ' کوادا کیا کریتے جس کی ابتداء ماہ کہتے ہیں کہ جب سلح نامہ کمل ہو گیا تو اہل تمص کے تجارت پیٹرلوگ مسلمانوں کے نشکری طرف نکلے مسلمانوں کی صاف کوئی اور کشادہ دلی سے اچھا تاثر لیا اور نفع بھی خوب کمایا۔

# بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی

علامہ واقدی میں تھا ہے۔ تھے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ نے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤ کو بلایا اور انھیں جار ہزار سواروں پرمشمل لٹکرجس میں قبیلے تم ، جذام ، کندہ ، کہلان ، سنبس ، بہان ، طی اورخولان کے آ دمی شامل ہتھے، دیے کرفر مایا:

"اے ابوسلیمان تالہ ایم بیل کے حرطب کے قریب واقع شر"معرات" کا قصد کرلواور"عواصم" کے شہروں پر بلہ بول دو، ان شہروں کو فتح کرنے کے بعد انھیں قدموں واپس یہاں بلٹ آ داور و بال اپنے جاسوس مقرد کر آ و تاکہ وہ شمیس وہاں کی خبریں فراہم کرتے رہیں اور اس پرنظر رکھنا کہ آ یا ان کا کوئی دوسرے ملک سے حمایتی اور اتحادی ہے یا نہیں؟ جوان کی مدد کو آسکتا ہو۔"

حضرت خالد وللظ نے لیک کہا اور پرچم اسلام ہاتھ میں لیا حسب ذیل جنگی ترانداور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے چلے جارہے تھے:

- جے جمعے ہے اللہ ﷺ کی جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور بردی عظمت والا ہے۔
- کے میں نے اس کا پرچم ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس کو اٹھانے کا اہل اور حق دار بھی ہوں کیونکہ میں بنومخزوم خاعمان کا روشن ستارہ ہوں۔
- اور (میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ) میں احد کریم نظام کا صحابی ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں اور میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ میں احد کریم نظام کا بیان ہار میں کی محمد فریس جاورای سے (لیکن بایں ہمہ میں کسی محمد فریس جنلا ہوکر ایسانہیں کہ رہا ہوں بلکہ جھے اللہ نظاف کے فنل پر بحروسہ ہے اورای سے دعا کرتا ہوں کہ) اے پروردگاروما لک! جھے رومیوں سے اور نے بھڑنے کی تو فیق ارزانی فرما۔

#### بلادِموامم کی فتح

کے دیہاتوں کے لوگوں کو قیدی بناتے اوران کے اموال کو غنیمت بناتے آگے بڑھتے چلے مجے۔ جب غنیمت کے اموال بہت زیادہ جمع ہو گئے اور قید یوں کی کثرت ہوگئی تو حضرت خالد ڈٹاٹٹ، حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی طرف واپس لوٹ آئے، آپ قیدیوں کی کثرت اور اموال غنیمت کی بہتات وفراوانی کود کھے کر بہت خوش ہوئے۔

ہ ہے۔ ان چیزوں کا ابھی معائنہ کر ہی رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ شور سنا اور تکبیر وہلیل کے نعروں کی آ وازوں سے نصنا کونج اٹھی تو آپ نے پوچھا:

"اے ابوسلیمان بیا تنازیادہ شورکس کا ہے اور میکون لوگ ہیں؟"

حضرت خالد والنظ نے کہا: اے امیر! بیمصعب بن محارب یشکری ہیں، ان کو ہیں نے پرچم اسلامی ہا ندھ کر دیا اور پانچ سومینی سواروں کا کمانڈ رمقرر کر کے ارض عواصم پر حیلے کے لئے بھیجا تھا۔ انھوں نے اس علاقہ کو فتح کر لیا ہے اور اب بیقید یوں اور بہت سارے غنیمت کے مال کے ساتھ پلٹے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا ریوڑ بکر یوں، بیلوں اور گھوڑوں کا چلا آ رہا ہے اور گھوڑوں پر مرد، عورتیں اور بی سوار ہیں اور انھوں نے چنے و پکار شروع کررگی ہے۔

آ پان کی طرف متوجہ ہوئے یہ کفار جورسیوں سے جکڑے ہوئے تتے اپل وعیال کی گرفتاری ، مال کے لٹ جانے اورا پی بستیوں اور شہروں کے بر با د ہو جانے پر آ ہ بکا کررہے تھے۔

آپ نے اپنے ترجمان سے جو ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ روتے کیوں ہو دین اسلام میں داخل ہوکر امان کیوں حاصل نہیں کر لیتے تا کہ تمھاری جان و مال اور اہل وعیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آکراسی طرح محفوظ ہوجا کیں جس طرح دوسرے مسلمانوں کے محفوظ اور مامون ومصون ہوتے ہیں۔

ترجمان نے جب ان سے یہ بات کی تو انھوں نے جواب میں کہا: اے امیر! ہم لوگ آپ سے بہت دور دراز علاقے میں رہنے والے ہیں آپ لوگوں کی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی تھیں لیکن میتو ہمارے خیال وگمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے علاقے تک بھی پہنچ جاؤ کے پس اسی بے خبری کے عالم میں آپ کے ان سپاہیوں نے اچا تک ہم پر چڑھائی کردی اور ہمارے اموال لوٹ لئے ، ہمارے ہوی بچوں کوقیدی بنالیا اور ہمیں رسیوں میں جکڑ کر یہاں ہا تک لائے ہیں۔

#### قید بول کے ساتھ حسن سلوک ہے

علامہ دافقدی مینیدہ کلستے ہیں: یہ قیدی چارسوافراد کے لگ بھک ہوں کے جو بلاد مواصم سے گرفار ہوکر یہاں پنچے متعے۔حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھئے نے ان قید یوں سے فرمایا کہ اگر ہم تم لوگوں پراحسان کرتے ہوئے قید سے آزاد کر دیتے ہیں اور تمعارے نیچ دائیں ہو؟ اور تمعارے نیچ دائیں اور تمان کرنے واپس لوٹا دیتے ہیں تو کیاتم ہمارے مطبع اور ما تھے۔ ہو کہ جزیدا ور خراج ادا کرنے پردائنی ہو؟

انھوں نے کہا: آپ بس ہمیں رہا کردیں ہم آپ کی ہرشرط مانے کے لئے تیار ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈھائڈ رو سائے مسلمین کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو!
میری ذاتی رائے تو بیہ ہے کہ میں اس قوم کو آل سے امان دے دول اوران کے اموال اوران کے بیوی بچے ان کے ہرد کر دول، اس صورت میں وہ ہمارے ماتخت اور زیر تھم ہول گے، زمین کا شت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیداور خراج وصول کرتے رہیں گے لیکن چونکہ میں تمھارے مشورہ کے بغیرکوئی کام نہیں کرتا اس لئے تمھاری رائے لینی ضروری تھی، ابتی ہونی جائے ؟

تمام قائدین اسلام اور رؤسائے فوج نے متفقہ طور پر کہا کہ اے امیر! آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے ہم آپ کی رائے سے کمل اتفاق کرتے اور آپ کی رائے کی تصویب و تائید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لئے آپ جو اقدام بھی کریئے ہم اس میں آپ کا ساتھ دینگے، اس کام میں بھی آپ بھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہے اور انھیں نفع پہنچ سکتا ہے تو بلا جھ بک اور بغیر کسی تال کے آپ وہ کام کرگزریں۔

چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق والنظ کے تھم کے مطابق جوانھوں نے لکھ کر آپ کی طرف بھیجا تھا کہ چار دینار فی کس سالانہ کے حساب سے مقرد کر کے ان کے نام پتے رجٹر میں درج کر لئے اوراس کے بعدان سب کورہا کر دیا اور ان کا مال اور جانور وغیرہ بھی انھیں واپس لوٹا دیئے اوران کو واپس اپنے شہروں اور بستیوں میں چلے جانے کا تھم دے دیا اور وہ لوگ اپنے وطنوں کی طرف واپس چلے گئے۔





# فنخ فنسرين

#### قئسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خلافظ سے ملاقات ہے

اہلِ عواصم اور اہلِ قشرین کو جب بیخر پینچی کہ جو حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی خدمت میں آتا ہے آپ اس کوامان دے دیتے ہیں تو انھوں نے بھی چاہا کہ اپنے لئے حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ سے امان حاصل کرلیں چنانچے انھوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے گورنر کو نہ ہتلایا جائے اور اس کے علم میں بیہ بات لائے بغیری امان کا پروانہ حاصل کرلیا جائے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپناا پلی اور نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔

علامه واقدى مُعَلِيدُ لَكُفِيةٍ مِن :

بَرْقِل بادشاہ کی طرف سے قسر بن اورعواصم میں جو''لوقا''نامی ایک گورنرمقررتھا، وہ نہایت بخت گیرا دمی تھا،لوگوں کے دل میں اس کا بہت خوف اور ڈرتھا گورنرلوقا حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشنی رکھتا تھا۔ برقل نے ان دونوں گورنروں کو اپنے دربار میں بلاکران سے مشورہ طلب کیا تھا کہ ان عربوں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا تھا کہ:

"اے بادشاہ! ہم جنگ کے بغیر عربول کو اپنا ملک سپر دنیس کر سکتے جب تک ان کے ساتھ ہماری ٹھیک ٹھاک ٹر بھیر نہیں ہو ٹر بھیڑنیس ہوجاتی بوں ہی آ رام سے سونے کی طشتری میں رکھ کرہم اپنا ملک ان عربوں کو تو پیش کرنے سے رہے! پنجہ آ ز مائی ہوگی پھر جو جیتے گا د کھے لیا جائے گا۔"

بادشاہ نے ان سے دعدہ کیا کہ میں تمعاری مدد کے لئے یہاں بھی لفکر بھیج دونگا اور بیددونوں اس کے منتظر تھے اور ان میں سے ہرا یک کے پاس دس دس بزار کے اپنے لفکر بھی تنے مگروہ ایک مقام پر جنتے نہ تنے۔

مورزقمرین کا پی قوم سے خطاب

مورزهر بن نے جب بیا کرالی عمر بن صرت الدوبيده اللاك ما ترسل كامزم كر يك بي اوالت مخت شد آيا دراس نے اراده كرليا كرا بى رمايا كواس حركت برخيد مذاوي جائے اور جس طرح انحول نے اسے كافروس الله الله الله كافروس

اے بنواصفر!اوراے عبادا کمسے!تمھاری کیارائے ہے، مجھےان عربوں کے معاملہ میں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بیاوگ ہاری طرف بڑھ رہے ہیں اور انھوں نے ہمارے شہروں کو گویا فلتح کرلیا ہے جبیبا کہ انھوں نے دوسرے شہر فلتح کر لئے ہیں۔

#### اس پراہلِ قسرین نے کہا:

اے سردار! ہمیں یے خبر پینی ہے کہ یہ عرب وفاداراورصاحب فرمدلوگ ہیں اورانھوں نے شام کا کھڑ شہروں کو فتح کرلیا ہے جو شخص ان کے مقابلہ کو آیا اوران سے برسر پیکار ہوا اسے انھوں نے تہہ تیجے کر دیا اور یا اُسے اوراس کے بوی بی کو قید کر کے اپنا غلام بنالیالیکن جو شخص ان کی امان میں داخل ہو گیا اوران کے زیر فرمان آ گیا اسے انھوں نے اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی می ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس لئے ہاری سوچی جبی رائے بہی ہے کہ ہم بھی ان سے ملے کر لیس اوراپی جانوں اوراسی مال و اسباب کو محفوظ کر لیس۔ سے ہماری سوچی ہوگیا، بال مردار نے کہا: بلا شبرتم نے اچھا اور عین صواب مشورہ دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی ان کی جنگ ہوئی ہے وہ فتح یاب ہی ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک سال کے لئے صلح کا معاہدہ کر رہا ہوں یہاں تک کہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پرکافی مقدار میں لئکر پینچے جا کیں پھران عربوں کو ہم دکھر کہ برتا ہا دشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پرکافی مقدار میں لئکر پینچے جا کیں پر چھاپہ مارکران کا قلع قبح کر دیا گئے اوران کا اپنے شہروں سے نام ونشان منا کر رکھ دیں گے۔

لوگوں نے کہا: جو آپ کے ذہن میں ہے سیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں سے پھر اگر چہ وقی صلح کے لئے تمام اہل قسرین اور سردار کا ایک نقطہ پراتفاق رائے ہو گیالیکن ان کے دلوں میں غداری اور مکروفریب کا منصوبہ تھا۔

### مورزقنسرین کاملے کے لیے قاصد بھیجنا

گورزلوقانے ایک فیص جس کا نام اصطحر تھا، بیعیسائی ندہب کا عالم اور راہب (عابد) تھا اور گورز کے مشیروں بیس سے تھا، اس کی خصوصیت بیتی کہ بید بین نصرانیت کے ساتھ ساتھ فدہب یہودیت کا بھی گہرا مطالعہ رکھتا تھا اور پھرعر بی زبان بڑی فصاحت کے ساتھ لکھ بول سکتا تھا، اس کو بلاکر ہدایت کی کہتم عربوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک سال کے لئے سلح نامہ پر دستخط کرا کر لے آؤ تا کہ ہم انھیں کر وحیلہ اور منصوبہ کے نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک ساتھ اس کے ساتھ اس نے ایک کتوب حضرت ابوعبیدہ بن جراح انگاؤ کے نام لکھا جس کا martat.com

مضمون کلمات کفر کے بعد ہم یوں تھا:

اما بعد! اے مرووعرب! ہمارا شرنهایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے کھانے بینے کی اشیاء اور ہرفتم کے سامان کی فراوانی ہے یہاں کسی چیز کی قلت نہیں ہے، اگرتم چالیس سال تک بھی محاصرہ کرکے ہمارے سروں پر مقیم رہو پھر بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکو سے، ہرقل بادشاہ نے تمھارے مقابله كي خاطر خليج كى سرحد سے ليكر "رومة الكبرى" كك تمام رياستوں سے فوج طلب کر لی ہے، میں اپنا نمائندہ تمھاری طرف بھیج رہا ہوں، میں جابتا ہوں کہ ایک سال کی مت کے لئے تمھارے ساتھ امن معاہدہ ہو جائے ملح نامہ پردستخط کے بعدہم دیکھیں کے کہان شہروں میں افتدار کس كوحاصل موتا ہے آئندہ كامعالمه اس كےمطابق طےكيا جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور تمعارے درمیان کنٹرول لائن قائم ہوجانی جاہئے تا کہ قئسرین اور عواصم کی حدود سے سی قتم کی دراندازی نہ ہواور بیہ بھی واضح رہے کہ ہم بیمعاہدہ امن اور مصالحت ہرقل بادشاہ کومطلع کے بغیراہے طور پر کررہے ہیں اور اس سے اس امر کو مخفی رکھنا جاہتے ہیں اگر ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبریت چل می تو وہ ہمیں قبل کرا دے كاروالسلام!

خط لکھنے کے بعداس نے اصطح کوایک عمدہ پوٹاک زیب تن کرائی اورا پی سواری کا نچراس کوعطا کیا اور دس غلاموں کو محافظ اور پروٹوکول کے لئے ساتھ روانہ کیا۔ اصطحر سنر طے کر کے جب جمع پہنچا تو اس وقت جعزت ابوعبیدہ بن جراح نظاف عمر کی نماز پڑھارہ سے تھے۔ اصطحر وہاں کھڑا ہو کرمسلمانوں کا بیٹل دیکتار ہاجب انھوں نے نماز کھل کرکے سلام پھیرا تو اسپنے قریب پاوری اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کرجان مجلے کہ بیکسی کا، فرستادہ ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن ربیعہ نظافظ اٹھ کراس پاوری کے قریب آئے اور اس سے دریا ہے کہ ایک آپ کون ہیں؟

اس نے جواب دیا کہ بیل قاصد ہوں اور ایک عط لے کرآیا ہوں۔ حضرت میدافلہ بن ربید علا اے حضرت الدین ربید علا اسے حضرت الدین جات دیا ہے میں طرف الدین جات ولید علا اور یا کی طرف الدین جات میں جات حضرت خالدین ولید علا اور یا کی طرف marfat.com

حضرت عبدالرحمن بن ابی برصدیق والمهاورسامنے دوسرے حضرات محابہ کرام وی افتار وفق افروز عظم، یادری نے آپ کو سجدہ کرنا جا ہاتو حضرت ابوعبیدہ بڑاللانے اسے مجدہ کرنے سے روکا اور فرمایا: ہم سب ایک الله الله کانے بندے ہیں مجرہم میں ہے بعض شقی لینی بد بخت ہیں اور بعض سعید لینی نیک بخت ہیں، جوشقی اور بد بخت ہیں وہ جہنم میں جائیں سے جس میں وہ گدھے کی طرح آواز نکالیں مے اور پڑے چیختے چلاتے رہیں مے اور جوسعیداور نیک بخت ہیں وہ جنت میں واخل ہوں سے اور ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں ہے۔

اصطحر چپ جاپ آپ کی با تیں سنتار ہااور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آپ کی تفتکوس کرنہا بہت متعجب تھا۔ حضرت خالد ر النور نے ذراز ورسے اس کو بلایا اور یوں فرمایا او جوان! تو کون ہے؟ تخفیے کس نے یہاں بھیجا ہے اور كس كام كے لئے تو آيا ہے؟

اصطحر نے کہا: آپ قوم کے امیر ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: نہیں، میں تو ایک عام آ دمی ہوں اور حضرت ابوعبیدہ جلائظ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا

اصطحر نے کہا میں والئ قنسرین کا فرستادہ ہوں اوراس کا پیغام لے کرحاضر ہوا ہوں۔ پھراس نے ایک خط نکال کر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے وہ خط لیا اورمسلمانوں کے سامنے پڑھ کر انھیں سایا۔ حضرت خالد والمؤلظ نے جب اس خط میں ان کے شہر کی تعریف اس کی آبادی کی کثرت اور سامان عیش وعشرت کی فراوانی اور افراط کا ذکر سنا نیز ہرقل بادشاہ کے لشکر سے مسلمانوں کے ڈرانے اور دھمکی دینے والی بات سی تو اپنے سرمبارک کو جَنبش دی اور سر ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے امیر! مجھے تتم ہے اس ذات اقدس کی جواپنی مدد ونصرت کے ساتھ ہمیں تقویت عطا فرمانے والا ہے اور جس نے اینے فضل وکرم سے ہمیں حضرت محمصطفیٰ مُلائیم کی اُمت میں پیدا فرمایا اور آپ کا اُمتی بنایا! آپ یفین فرما نیں کہ یہ خط ایک ایسے مخص کی طرف ہے آیا ہے جو سلح کرنانہیں جا بتا وہ محض ہمیں دھوکا دینا جا بتا ہے اور اس کی اس درخواست کا بالکل جواب نہ دیں اوراس کی ملح کی اپیل کومستر دفر ما دیں اوراس کے خلاف کشکرکشی کر کے اس پرفوری حملہ کردیں۔رسول اللہ مُٹاٹیل کی رسالت حضرت ابو بکرصدیق وٹاٹیؤ کی بیعت اور حضرت عمر وٹاٹیؤ کی امارت کے حق کی قتم ہم أے اوراس کے تمام شہروالوں کومسلمانوں کے لئے غنیمت بنادیں سے اور کوئی سرکشی کی جراکت نہیں کرےگا۔

حضرت ابوعبيده والنو في ابوسليمان! ذرا توقف كرو، الله الله الدين أمور غيبيه يربركسي كومطلع نبيل فرمايا بادر بندوں کے دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔اب انھوں نے جمیں صلح کی دعوت دی ہے، باقی ان کے دل کے احوال کاعلم خدا ی بہتر جاتا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہے۔ marfat.com

#### حضرت خالد دلائن کی رائے اور قاصدے تفتگو

حضرت خالد بن ولید نظفی نے کہاا ہے امیر! آپ ان سے ہمیشہ کی ملح کی بات کریں اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنداخیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ہم انشاءاللہ ﷺ ان کے لئے کافی و وافی ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اصطحر حضرت خالد ٹاٹٹٹا کا کلام س رہا تھا اور آ پکی ذکاوت وزیر کی، روشن دہاغی اور فصاحت و بلاغت پر متعجب بھی ہور ہا تھا اور آپ کے کلام سے چونکہ مردا تکی، شجاعت اور شدت متر شح ہوری تھی اس لئے وہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا:

ا بسردار! آپ کااسم گرامی کیا ہے؟ اور آپ اہل عرب میں کس لقب سے مشہور ہیں؟ ہمیں بی خبر پینی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ بعض ایسے مردان میدان بھی آئے ہوئے ہیں جو شجاعت و بہادری اور شدت وسخت میری میں ایک متازمقام اور نام رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: میں ایک بہادر جنگجو، خدا کی تکوار جو خدا کے دشمنوں اور اس کے ساتھ شریک تھہرانے والوں کی تھو پڑیوں کو پھاڑنے والی ہےاور کفروصلالت کومٹانے والا بطل حریت سپاہی'' خالد بن ولید مخز ومی'' ہوں۔

اصطر نے کہا: یہ جھے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بہت بہادر اور شجاع ہیں جھے حق میں کی تہم! ہیں نے جب آپ کا چرہ در یکھا تو ای وقت پہچان گیا تھا کہ آپ ہی ' فالد بن ولید' ششیر فدا ہیں اور آپ کا کلام من کرتو اور بھی یقین پہنتہ ہوگیا۔ آپ کے متعلق ہمیں اس قتم کی خبر ہیں پہنچی دہی ہیں کہ آپ نہایت زیرک، مضبوط تن، بہادر اور جگہو آ دی ہیں۔ ای طرح ساتھ ہمیں یہ بھی خبر ہیں پہنچی رہی ہیں کہ آپ کی قوم اور آ دی نہایت اچھی سرت و کر دار کے مالک اور قول کے بچ طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کے قول کے بچ طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کے اوپر پڑھائی کر دے ال کے حالت کے ان کے ساتھ ہی آپ ہوگئی آپ کا ویر دیاری اور شفقت کرنے والی اُمت کے افراد ہو کہ وکھا آپ کا اور شفقت کرنے والی اُمت کے افراد ہو کہ وکھا آپ کا اور شفقت کرنے والی اُمت کے افراد ہو کہ وکھا آپ کا من نہی نہی تھا تھا می معاملہ و کیور ہا ہوں کہ وکھا ہم آپ کے پاس اس لئے عاضر نہی نہی نہی تھا می دوئو اہم مند ہیں گئی نہی تھا ہی کہ تاتھ امن معاملہ و کیور ہا ہوں کہ وکھا ہوں کہ خواہم مند ہیں گئی اور خواست کو مستر وکر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا: واقعی ہم ایسے ہی لوگ ہیں لیکن جب کوئی نیک نیٹی ہے ملح اور امن کا خواہاں ہوتو پھراس کے ساتھ ہم سلح صفائی اور امن کے ساتھ رہنا پہند کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کروفریب کے جال بُن رہا ہوتو پھرامن کی تل ساتھ ہم سندھ چڑھ سکتی ہے؟ کروفریب اور سازش کو ہم دھن کے کام سے جی پیچان جائے ہیں جیسا کے ممارے اس علا سے منذھے چڑھ سکتی ہے؟ کروفریب اور سازش کو ہم دھن کے کام سے جی پیچان جائے ہیں جیسا کے ممارے اس علا سے منذھے چڑھ سکتی ہے۔ اس علا معارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے ساتھ ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے مناز سے جن سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے اس علا معارف سے مناز سے جن سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے سے مناز سے جن سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے سے مناز سے جن سے مناز سے جن سے مناز سے جانے ہیں جیسا کے ممارے سے مناز سے جن سے مناز سے جن سے میں میں میں میں سے مناز سے جن سے مناز سے مناز سے مناز سے مناز سے جن سے مناز سے م

کی عبارت اور مضمون سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ بظاہر تم ملح کا ارادہ کررہے ہو گر در پردہ دھوکہ اور فراڈ کرنے کا تمعارا منعوبہ ہے جس کو تمعارے خط سے ہم نے بھانپ لیا ہے کہ ملح کی حالت میں اگر ہرقل بادشاہ کالشکر تمعاری مدد کو پہنچ کیا اور تم نے خود کو غالب اور ہمیں مغلوب خود کو طافت وراور ہمیں کمزور پایا تو سب سے پہلے تم ہی ہمارے مقابلے میں آجاؤ کے ، اور اگر ہماری قوت اور غلبہ رہا تو اس صورت میں تم ان ریاستوں کی طرف بھاک جاؤ کے جو ہمارے ماتحت اور زیر فرمان نہیں ہیں۔

### صلح نامه برفریقین کی رضامندی

اس لئے اگر تو صلح کا خواہش مند ہے تو ہم اس صورت میں تیرے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ تو اس بات کا ہمارے ساتھ عبد کر کہ جب تک سال کمل نہیں ہوجا تا اس وقت تک ہم کسی بھی صورت میں تمھارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔اگر سال کے دوران میں ہرقل کا کوئی لشکر آ بھی جائے تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لاز ما جنگ کرنا ہوگی لیکن الیں صورت میں تم میں سے جو شخص بھی شہر کے اندر رہے گا اور ہرقل کی فوج کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلہ کوئیں لیکے گا ،اس کے ساتھ ہم کوئی تعرض نہیں کریں گے لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے تو ابھی بتاؤ تا کہ ہم تمھارے ساتھ اس دجل وفریب کی فضا میں صلح ہی نہ کریں۔

اصطحر نے کہا: مجھے آپ کی بیشرط قبول ہے آپ ایک صلح نامہ تحریر کرکے مجھے دے دیں۔حضرت خالد ناٹائڈ نے حضرت ابوعبیدہ ناٹلڈ امیرلشکر سے کہا: اے امیر! آپ ایک عہد نامہ لکھ کراسے دے دیں جس کی ابتداء ماہ ذالحجہ (ایک نسخہ میں ذوالقعدہ ہے) 14 ہجری سے ہوگی اور اس صلح کی کل مدت ایک سال بھر ہوگی چنانچہ آپ نے اس طرح کیا اور عہدنامہ مرتب فرما دیا۔

#### بطور حد بندی برقل بادشاه کا مجسمه نصب کرنا

جس وتت حضرت ابوعبيده بن جراح اللط صلح نامة تحرير فرما يجكية اصطحر نے كها:

سردار! ہمارے ملک کی حد عین اور معلوم ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک" حلب" ہے اس کی حد بھی معلوم و معین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں آ ب ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اور روم کے درمیان کوئی نشان اور علامت مقرر کر دیں تا کہ جب آ پ کے ساتھی " حلب" پر حملہ آ ور ہوں اور وہاں قتل و غارت گری کرنے جا کیں تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر شجاوز کرکے نہمس آ کیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ یہ قسرین کی سرحدہ اس طرح ہم لوگ آ پ کے ساتھیوں کی دراندازی سے محفوظ رہیں گے۔

marfat.com

آپ نے فرمایا: تو نے اچھی تجویز پیش کی ہے۔ میں ایک آ دمی تمعارے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور وہ مدمقرر کرا ےگا۔

اصطحر نے کہا: آپ میرے ساتھ کی کو نہ جیجیں بلکہ بیام ہم خود ہی کرلیں تے۔ہم ہرقل کا ایک مجمہ بنا کر ایک مینار پراسے نصب کر دیں گے جب آپ کے ساتھی اس نشان کو دیکھیں مے اس مجسمہ سے آ مے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے فرمایا: چلیں!اچھااییا ہی کرلیں۔

یہ کہہ کرآپ نے وہ سلح نامہاسے عطافر ما دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام مسلمانوں میں اور ہالخصوص غارت کرنے والے اصحاب میں منادی کرادی کہ:

"جوفض اس ستون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر جوفض اس ستون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی جو حاضر پر زیادتی کری اور اپنے حملوں کو محدود رکھیں اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ میہ بات اپنے ایسے ساتھیوں تک بھی پہنچاویں جواس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔"

اس کے بعد اصطحر والی قنسرین کے پاس واپس لوٹ آیا اور وہ عہد نامہ اس کو پیش کر دیا اور حضرت خالد بن ولید شانشا اور سے میار کیا اور حضرت خالد بن المین اور فرحت کا اظہار کیا المید شانشا اور آس کے مابین جو مکالمہ ہوا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ والی قنسرین نے اس پر خوشی اور فرحت کا اظہار کیا اور پھر اس نے ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ تیار کرا کے ایک بلندستون پر اسے نصب کرا دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ گویا وہ تخت حکومت پر جیٹھا ہوا ہے۔

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: اس کے بعد مسلمان حلب، عمق اور انطا کیہ کے علاقوں میں تو برابر جیلے کرتے اور غارت کرتے رہے لیکن قشرین اور عواصم وحاضر کی حدود کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس ستون کے قریب بھی نہیں جاتے تھے جس پر ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کیا ہوا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز میلی سالم بن قیس میلی وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ثالث سے دو استے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ثالث سے دو ایت کرتے ہیں۔ انعول نے بیان کیا کہ اہل قشرین اور الحاضر کے باشندوں سے مسلمانوں کی مسلم چار ہزادشانی دیارہ ایک سواد قیہ چا ندی، ایک ہزار حلب کے بنے ہوئے کپڑوں اور ایک ہزادوس غلہ پر ہوئی تھی۔

عامر بن رفاعہ میلی کہ جی کہ بیں کہ بیں ہے حضرت معاذ بن جبل نگانڈ سے بھی ای طرح سنا ہے مگروہ چارسووس فلد کا گرکرتے ہیں۔

# ہرقل بادشاہ کے مجسمہ کی آئے میں وٹ جانے کا اتفاقی واقعہ

علامه والدى مكل معنوت ملتس بن مامر واللاست روايت كرتے ہيں: marfat.com قسرین کے رومی سپاہی اور غلام اس مجسمہ کی حفاظت پر مامور تضان میں سے بعض نے جاکر بطریق لیعنی موربر قسرین کے پاس اس کی شکایت کی اور اس بارے میں بات کی والٹی قسرین تو بینجرسن کر بہت برافر وخنہ ہوا

### معاملے کی شخفیق کے لیے قاصد کا آنا

اس نے اپ بعض مصاحبین کوسونے کی صلیب دی اور اس کے ساتھ ایک سوشہسوار جورومی فوج کے سرکردہ آدمی تھان کا دستہ سپرد کیا جنھوں نے رکیثی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کمر میں چکے باندھے ہوئے تھے پھر اس نے اصطحر پادری کو بلاکر اس سے کہا کہ ان کے ساتھ تم دوبارہ امیر عرب کے پاس جاؤ اور اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اورا پنے عہد کو پورانہیں کیا اور جوغداری اور عہد شکنی کرتا ہے ذکیل ہوتا ہے۔

اصطحر نے صلیب پکڑی اور ایک سو (100) سواروں کے دستہ کے ہمراہ چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹؤ کے پاس پہنچ گیا۔مسلمانوں نے جب اسے صلیب کو بلند کئے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف دوڑے اوراس کو سرگوں کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹیؤ بھی ایک دم اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اصطحر نے کہا میں والٹی قئسرین کا نمائندہ ہوں۔انھوں نے آپ کے پاس مجھے اپنا قاصد بتا کر بھیجا ہے میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے غداری کی ہے اور عہد کو تو ڑا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللؤنے فرمایا: تمھارے ساتھ ہماری صلح کے عہد کو کس نے توڑا ہے اور اس عہد فکنی کا سبب کیا ہے؟ مجھے تو اس بارے کوئی علم نہیں ہے۔ انھوں نے کہا: اس امن اور صلح کے معاہدہ کو اس مخص نے توڑا ہے جس نے ہمارے بادشاہ کی آئکھ بھوڑ ڈائی ہے (مجسمہ کی آئکھ)۔

مرسادوڑانا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک دم آ کے پور کردا کرنے رہے۔ اس maitat.com

حضرت ابوعبیدہ ٹاکھ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ٹاکھ کے حق کی شم ہے! مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے اور میں ابھی اس کی شخص کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے لفتکر عرب میں منادی کرائی کہ اے اہل عرب! جس فض نے اس کی شخص کے اس کی اطلاع دے۔ نے اس مجسمہ کی آ تکھ پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے۔

حضرت الوجندل بن سبیل بن عمرو تفاقظ نے عرض کی بیقسور مجھ سے صادر ہوا ہے لیکن میں نے قصداً ایمانہیں کیا۔
بہر حال اس کی تلافی جس طرح بھی ہوسکتی ہواس کے لئے میں حاضر ہوں۔حضرت ابوعبیدہ تفاقظ نے اصطحر سے فرمایا کہ
واقعی میرے آدمی سے بیکام ضرور ہوا ہے لیکن اس نے دانستہ طور پر ایمانہیں کیا۔ابتم بتاؤ کہ محارا کیا مطالبہ ہے تاکہ
اس کا تدارک کیا جا سکے ؟

### بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ہے

رومی عیسائیوں نے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں راضی ہوں سے کہ جس طرح تمعارے آ دمی نے ہمارے بادشاہ کی آ تھے بھوڑی ہے ہم حرف اس صورت میں راضی ہوں سے دراصل ان کا مقعود مسلمانوں کا امتحان لینا تھا کہ مسلمان اسے عہداور ذمہ کو پورا کرنے میں کہاں تک وفادار ہوتے ہیں اور کتنا عہد کا پاس رکھتے ہیں!

حضرت ابوعبیدہ نافذ نے فرمایا: اس کے لئے میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ میری آ کھ پھوڈ کر اپنا قصاص لے لیں جس طرح میرے آ دی نے تمعارے بادشاہ کے محمد کی آ کھ پھوڈ کی تھی آ پ بھی آ کھ پھوڈ کر بدلہ چکا لیں۔ انھوں نے کہا ہم اس پرراضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تمعارے اس بادشاہ کی آ کھ پھوڈیں گے جو تمام عرب کا والی اور تمعارا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نگانڈ نے فرمایا بیشک ہمارے بادشاہ کی آ کھالی گئا گزری نہیں وہ اس سے بہت بلندو بالاشان والی اور محفوظ ترین ہے۔

علامہ واقدی میں کی کھیے ہیں: مسلمانوں نے جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم شات کی جہم مبارک کے متعلق ایسے نا پاک کلمات اور گرتا فانہ الفاظ سنے تو انھیں سخت خضب آیا اور وہ بجڑک اشھے اور ان گرت خسرت ابوعبیدہ ثالث نے ان کوشع فرہا سمت خول کے مرقلم کر دینے اور ان کی زبانیں کدی سے تعنی لینے کا ارادہ کر لیا، محر حضرت ابوعبیدہ ثالث نے ان کوشع فرہا دیا۔ مسلمانوں نے کہا: ہم اسپے امام، امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ خالی پر اپنی جانوں کو فدا اور قربان کر دیکے اور ان کی قرب کے فدید ہیں اپنی آ تھیں نار کر دیکے لیکن ان کی شان میں کوئی سمتاخی کا کلہ نیس میں سکتے۔

اصلح (پادری) نے جب مبلمانوں کے جذبات اور اپنے ساتھوں کوان کے آل کر دینے کے ارادہ کود کھا تو کیے لگا: ہمارا مقعود صفرت عمریا آپ صفرات میں ہے کسی کی اصل آ کھے پھوڑ تا میں تھا بلکہ ہم ان کی ایک تعویراور مورتی ما گا: اور ستون پر نصب کر کے جانبے میں کہ جس طرح تمیادے آوی نے ہمارے بادشاہ کے جمعہ اور مورتی کی آ کھ کھوڈی Marfat.com

### مسلمانون كاشرط قبول كرلينا

مسلمانوں نے کہا: ہمارے آ دمی اور ساتھی نے تو قصداً ایسانہیں کیا تھا وہ تو انفاقاً ان کا نیزہ لگا اور مجسمہ کی آ کھ پھوٹ گئی محرتم ایسانعل عمداً اور قصداً کرنا چاہتے ہو جو کہ انصاف کے نقاضا کے خلاف اور سزا میں مساوات و برابری کے منافی ہے اور زیادتی ہے۔

اس پر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ نے فر مایا مسلمانو! چلوچھوڑ و بات فتم کرواگر بیلوگ میری تصویر کے ساتھ ایسا کرکے راضی ہوجاتے ہیں تو میں ان کے اس مطالبہ کومنظور کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف عہد شکنی کی نسبت کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں نے عہد کرکے اس کو پورانہیں کیا اور انھوں نے عہد شکنی اور غداری کی ہے۔ کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔ کیونکہ بیلوگ بالکل بے عقل اور احمق معلوم ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔

علامہ داقدی مُولِی کھتے ہیں: رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ نگاؤٹا کا ایک مجسمہ تیار کرکے اس کوستون پر نصب کیا ،
کانچ کی دوآ تکھیں بنا نیں اور ان کے ایک سپاہی نے غصہ کی حالت میں آ مے بردھ کر اس مجسمہ پر نیزہ مارا اور اس کی
آ نکھ پھوڑ دی۔ اصطحر بید کارنامہ انجام دینے کے بعد دالی قشر بین کے پاس واپس آ میا اور اسے ساری کارروائی کی
آرپورٹ پیش کردی۔ دالی قشر بین نے بریافٹ لینے کے بعد اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا: ''انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں۔'

### حضرت عمر والثنؤ كاحضرت ابوعبيده والثنؤك ليے خط

کے جو سے تھے اور آپ کا ہیں کی جیاتی تھا وہ آپ کے ہوئے تھے اور آپ کا ہیں کی ہیں تھا اور اس مقام سے آپ وا کیں با کیں کے علاقوں پر چھاپہ ماراور گور بلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ قلم ین کے ساتھ سلح کے معاہدہ کی مدت جو ایک سال بحر طے پائی تھی ، کے ختم ہونے کا انظار کررہے تھے تا کہ اس کے بعد جنگ کی کارروائی شروع کی جائے اور فوج آگے برھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت شروع کی جائے اور فوج آگے برھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشخری پنجی ہے وان کو یہ بات بجیب کی اور طرح طربح کے گمان وہ بن میں آنے جانے گئے۔ انھوں نے خیال فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹھ کے اندر بردلی نے راہ پالی ہے اور وہ جہاد کو شرک کرے بیٹھ کے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

ترک کر کے بیٹھ کے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بندة خدا عمر بن خطاب امير المؤمنين كى طرف سے بنام امين الامت ابوعبيده بن جراح والله السلام عليكم!

جب یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللؤ کو ملا اور آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کرسنایا تو وہ بچھ گئے کہ امیر المؤمنین واللؤ کے اخیر المؤمنین واللؤ کے اخیر کے انہوں کے برنادم ہوئے اور آپ نے انھیں جہاد پر برا چیختہ کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ واللؤ الملِ قلسرین کے ساتھ مصالحت کرنے پر نادم ہوئے اور آپ کے ساتھی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایبانہ تھا جو حضرت عمر واللؤ کے اس خط کوئن کررویا نہ ہو۔

حضرت ابوعبیدہ ڈائٹوے عرض کیا گیا کہ اے امیر! آپ جہاد سے ریٹائرؤ کیوں ہو گئے ہیں؟ چلیں اہل تھرین سے تو ہم سلح کر بچے ہیں اور اب سال بحر تک ان سے تعرض نہیں کر سکتے ان کو چھوڑیں لیکن طب اور انعا کیہ کوتو ہم ہف بنا سکتے ہیں لہٰذا ان پرلشکرکٹی کر دیجئے۔ امید ہے انشاء اللہ کھائی ہمیں اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا اور اہل تھرین کے ساتھ معاہدہ امن کی مدت بھی قریب الافقام ہے بس تھوڑا عرصہ باتی دہ گیا ہے پھران کو بھی و کھولیا جائے گا۔



# مسلمانوں کی جانب حلب روائگی

حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ نے حلب کی طرف چلنے کا عزم کرلیا اور اس مقصد کے لئے آپ نے ایک پرچم حضرت مصعب بن محارب دلائظ کو اور دوسرا پرچم حضرت سہبل بن عمر دلائظ کو بائدھ کرعنایت فرمایا اور مقدمۃ الحیش (ہر اول دستہ فرنٹ کور) کی کمانڈ حضرت عیاض بن غانم اشعری دلائظ کوسونی اور ان کے پیچھے لینی قلب میں (سنشرل کمانڈ کے لئے) سیف اللہ حضرت خالد بن ولید دلائظ کومقرر کیا اور سب کے پیچھے خود بھی روانہ ہو گئے۔

### راسته میں رستن، جماة اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا

جب فوج ''الرستن الرسن الرس' مل کینی تو انھوں نے آپ سے ملح کی درخواست کی جے آپ نے منظور کرتے ہوئے ان سے مصالحت کر لی اس کے بعد آپ نے فوج کو' جما ق' کی جانب پیش قدمی کا تھم دیا اور جب' جما ق' آئے تو اہل جما ق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور بشپ پیش خیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور ان کے پیش خیر جنفوں نے اپنے ہاتھوں میں''انجیل مقدس' کے شیخ اٹھائے ہوئے تھے، امن کے خواستگار ہوئے اور ان کے بیش سب سے آگے آگے میں میں دیکھا تو ان کے لئے تھر کے اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا جائے ہیں؟

انعوں نے کہا کہ ہم سلم چاہتے ہیں اور پُرامن طریقے سے تمعارے ماتحت ذی بن کر زندگی گزاریں مے بلکہ تم ہمیں اپنی قوم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹا نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی اور سلم نامہ تحریر کر کے ان کے سپر دفر ما دیا اور ذمہ داری کی دستاو ہزات ان کو لکھ دیں اور ان کی درخواست کے مطابق ایک آ دی کو یہاں اپنا نائب مقرر کر کے خود'' شیرز' کے شیر کی جانب چل دیئے۔ جب آپ شیرز ہیں از نے قو وہاں کے باشندوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی جھا: کیا تصمیس روم کے سرکش ہرقل باوشاہ کی کی خبر بھٹی ہے؟

انموں نے جواب دیا کہ ہاں اس کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ بھر بین کے گورز نے اس کو علاکھا اور اس سے الداد کے لئے فوج طلب کی اور اپنی مددو هرت کے لئے اکارا تھا جس براس نے جیاد بین ایم طسانی جو بو حسان کا سرداد Tharfat.com ہےا۔ دس ہزار نصرانی عربوں کے دستہ کا کما تڈرمقرر کر کے بھیج دیا ہے اس کے ملاوہ قبیلہ عمود میرکا سردار بھی اپنی جمعیت سمیت اس کے ہمراہ ہے بیرتمام فوجیس، جسر حدید (لوہے والے بل) کے پاس آ کرانزی ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اے امیر! آپ ان سے خوب ہوشیار رہیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح خلافانے بیرین کرفر مایا:

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. "

دد جمیں اللہ بی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔

#### پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ کے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ شیرز میں اقامت گزین ہو مجے اور آپ جیران اور متذبذب ہے بھی سوچنے حلب کی طرف پیش قدی کروں اور بھی خیال کرتے کہ انطا کیہ کی طرف جانا چاہئے پھر آپ نے مسلمانوں کومشورہ کے لئے اپنے پاس بلایا اور فرمایا: اے لوگو! جھے بی خبر پنجی ہے کہ والتی قشرین نے برقل بادشاہ کو کمک کے لئے لکھا ہے اور اس سے مدد کے لئے فوج طلب کی ہے میں سجھتا ہوں کہ اس نے بید ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور خفیہ طور پر ہم سے سازش اور کمر و فریب کی چال چال جا ہے اب آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

حضرت خالد بن ولید والفرن کیا: اے امیر! کیا یس نے آپ سے بیس کہا تھا کہ اس کے کلام سے مراور دھوکہ فیک رہا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ والفرن نے فرمایا: ابوسلیمان! خدا ہمارے ساتھ ہے انشاء اللہ کا کر وفریب ہم پرنہیں چل سکے گا یہ کر وفریب اسے بہت مہنگا پڑے گا، اللہ کھانان کے کر وفریب اور دھوکہ کے معاملہ کوخوب و کیمنے والا ہے اور اس کی سزاقدرت کی طرف سے ان کوئل کر رہے گی اور ان کا کر انہی پرلوث آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز!

مسلمانوں نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا: اے امیر! آپ قشرین اورعواصم کومردست رہنے دیں، حلب اور انطا کیہ پرنشکرشی کریں آپ نے فرمایا تھیک ہے۔

علامه واقدى مُعلقه لكفت بين:

الل قلسرين سے جوايک سال کے لئے معاہدہ امن ہوا تھااس کے پورا ہونے میں ابھی تقریباً ایک ماہ ہاتی رہتا تھا اور آپ ان سے عہد فکنی کر کے اس دوران حملہ کرنے کو جائز خیال نہیں کرتے تھے اور اس لئے انظار کر رہے تھے کہ معاہدہ کی مدت گزرجائے تو جہاد کی ابتداء اہل قلسرین ہی سے کی جائے۔

کہتے ہیں عربوں کے غلام زیخون، اٹار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کو سخت ٹاپند فرمایا اور آپ نے ان سے آئے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگاٹھ نے جب بید یکھا تو آپ نے اس کو سخت ٹاپند فرمایا اور آپ نے ان marfat.com

الله التمالكا كمين كاخوف كروبيتم لوكول نے اللہ ﷺ فى زين بيس كيا فساداور تخريب كارى شروع كردى ہے۔خدا كا خوف كروتم كچل دار درخت اجاڑر ہے ہو!

غلاموں نے عرض کی: اے امیر! جلانے کی لکڑیاں ہمارے نظراور چھاؤٹی سے بہت زیادہ دور ہیں اس لئے ہم ایندھن کے لئے قریب کے جنگلات اور باعات سے لکڑیاں کاٹ کراور درخت اکھاڑکر کام چلارہ ہیں آپ نے فرمایا:
لیکن جو درخت پھل دار ہیں اور یا الی فصل باڑی جو کھانے کے کام آنے والی ہواس کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لئے میں نہ کسی آزاد کو اجازت دوں گا اور نہ کسی غلام کو اس کے کافٹے کی اجازت ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے پھل دار درخت یافصل باڑی کو اجازت دوں گا اور نہ کسی تو اسے سخت مزاملے گی۔ غلام بی تھم من کر ڈر مجھے اور آئدہ کے لیے دور دور کے جنگلات اور جزیروں سے لکڑیاں لانے گئے۔

### حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ

حضرت سعید بن عامر تلافؤ فرماتے ہیں: میرے پاس ایک نہایت شریف النسب غلام تھااس کا نام بھی تھا وہ میرے ساتھ متعدد جنگوں اور محرکوں ہیں شریک رہ چکا تھا اور لڑنے ہیں بڑاتی دار اور بہادر واقع ہوا تھا اس کی عادت تھی کہ جب وہ لکڑیاں کا شخ جاتا یا تاخت وتاراج کے مشن پر لکا تو اپنے رفقاء سے بہت آ کے لکل جاتا اور ان سے الگ تعلک ہوجاتا اور ڈرتانیس تھا اور دو بدولڑائی لڑنے کا تو وہ بہت اچھا ماہر تھا۔ ایک روز جب وہ شیرز کے مقام پر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ لکڑیاں کا شخ جنگل کی طرف کیا ہوا تھا تو اس نے معمول کے خلاف واپس آنے میں کائی زیادہ تا خیر کردی ہے ہیں ہیں (سعید بن عامر) گھوڑ ہے پر سوار ہوکر اسے ڈھوٹڈ نے چل لکلا۔ ابھی میں اسے تلاش بی کر دہا تھا کہ روز عیرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ ابولہا ان کہ اجا چک جمے دور سے کوئی فض دکھائی دیا ، میں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ ابولہا ان کہ اور ابول تھا اور لڑکھڑا تا اور افران خیز ان حالت میں آرہا تھا میں نے اس کے بوا ہوا جوا تھا اور لڑکھڑا تا اور افران خیز ان حالت میں آرہا تھا میں نے اس کے بیاس چھا:

ا محج تير ب ساته كيا موا؟ توريس مالت من ب؟ تير ي يجيكون لكا مواب؟

اس نے کہا: اے میرے آ قاابس ہلاکت اور بربادی، میں نے کہا: تیرابیر اخر ق! تیری مال بھے روئ! بی جا تو ساتیری کہانی کیا ہے؟
ساتیری کہانی کیا ہے؟ تیرے جیسا بہاور آ دی اور پھر تیری بیا مات کیا آ من آ پڑی تھے پر پوری بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟
فلام بجائے اس کے کہ کوئی جواب دیا ڈراور پھی کھڑا نہ ہوسکا اور وہ منہ کے بل ذمین پر آ رہا۔ میں فورا کھوڑے
سے اتر ااور اس کے چرے پر پائی کے چھیئے مارے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکین پانے کے بعد اس نے سے اتر ااور اس کے چرے پر پائی کے چھیئے مارے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکین پانے کے بعد اس نے سے اجر الحراس کے چرے پر پائی کے جھیئے مارے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکین پانے کے بعد اس نے سے احراس کے جرے پر پائی کے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکیدن پانے کے بعد اس نے سے احراس کے جرے پر پائی کے جس سے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیدن پانے کے بعد اس نے دور سے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا دور کی کھی کوئی ہوئی آ

میں نے بوجھا کہ کون قوم اور کیے لوگ؟

اس نے کہا: میرے آقا! قصہ بیہ ہوا کہ میں غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ جنگل سے کٹڑیاں کا شخ گیا تھا ہم جنگل میں ذرا دورنکل محے ، بکھر محے۔ ابھی واپس بلٹنے کا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچا تک ہزار گھڑ سواروں کا ایک رسالہ جس کے تمام سپاہی عرب تھان کی گردنوں میں سونے چا عمری کی صلیبیں لٹک رہی تھیں اور نیز ہے رکا بوں میں رکھے ہوئے سے ہمیں نظر آیا جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے ہماری طرف لیکھا ورہمیں گھیرے میں لے لیا اور ہمیں قبل کرنے کا ارادہ کیا۔

میں نے اپنے ساتھوں سے کہا: تم بھی ان سے ظرا جاؤ اور ان پر جملہ کر دو میر سے ساتھی کہنے سکیے تم تو پاگل ہوکن کے ساتھ تو ہمیں جنگ کا کہہ رہا ہے؟ اس پور سے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہم میں بھلا طافت اور سکت ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے ساتھ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود کوان کی اسیری میں دے دیں اور گرفآری پیش کر دیں کیونکہ قل اور ہلاک ہونے سے بہر حال قیدی ہونا ہکی مصیبت ہے۔ میں نے کہا: خداکی تتم! میں تو بھی خود کوائے سپر دنہیں کروں کا بھی ہو جاؤں گرلڑے بھر نے ہوئے دگرفآری نہیں دے سکتا۔

میرے ساتھیوں نے جب میرے عزم اور مردا کی کو دیکھا تو وہ دلیر ہو گئے اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے ہی پھر
کیا تھا ہم دشمن پرٹوٹ پڑے اور ان کوکاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا مگر ظاہر ہے کہ کب تک وہ پورے ہزار اور ہم کل
ہیں آ دی تھے کرتے کرتے انھوں نے ہمارے مجاہدوں کوشہید کر دیا اور دس کو زندہ گرفتار کرلیا۔ میرا زخم چونکہ بہت گہرا
اور کاری شم کا لگا تھا اور میں خون میں لت بت ہو کر گر گیا تھا جس سے انھوں نے جھے مردہ تصور کرلیا اور جب وہ چلے گئے
تو جیسے تیے ہوا اٹھ کر گرتا پڑتا ادھر چلا آیا باتی میری حالت آپ اپنی آئھوں سے دیکھورے ہیں۔

### حضرت سعید دانشهٔ کی گرفتاری

حضرت سعید فالن فرماتے ہیں: میں نے ان کو با آ واز بلند جواب دیا اور کہا میں نبی مخار حضرت مصطفیٰ تالیل کی تر جماعت کا ایک فرمیری طرف جیٹا اور کہا میں نے ارادہ سے میرے سر پر کموار بلندی تو میں نے ایک کا فرمیری طرف جیٹا اور قل کے ارادہ سے میرے سر پر کموار بلندی تو میں نے تکوار بلند کرنے والے کو زور سے چلا کر کہا او بے تیراستیاناس ہو بد بخت تم اپنی ہی قوم کے آ دمی کو قل کرنا چاہتا ہے بیان کراس نے کہا تمھا راتعلق کس برادری ہے ہے؟

میں نے جواب دیا کہ میں خزرج کی شریف اور معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سنتے ہی اس نے وار روک لیا اور کہ کیا اور کہنے لگا سے کی شم تم ہمارے سردار جبلہ بن ایم کومطلوب ہووہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے پوچھا: جبلہ مجھے کیسے جانتا ہے جی کہاس نے مجھے بلایا ہو؟

اس نے کہا: وہ دراصل ایک یمنی آ دی کو جو تھ ( انٹائیڈ) کے انسار وصحابہ ہیں ہو بلاتا ہے پھر کہنے نگا اگرتم اپنی خوثی

سے چلتے ہوتو ٹھیک ہے ور نہ ہیں زبرد تی بھی شخصیں لے جاسکتا ہوں ہیں اس کے ساتھ آ رام سے پھل دیا اور میرا غلام بھی
میرے ہمراہ تھا ہم ایک کثیر التعداد فوج اور ایک عظیم لشکر کے قریب جا پہنچ جن کے پاس اچھا خاصا سامان تھا اور کھانے
پینے کی اشیاء کے ڈھیر گلے ہوئے تھے۔ جھنڈے نصب تھے اور صلیبیں او نچی کر رکھی تھیں ہیں برابر اس جماعت کے
ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک پہنچ گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔
ریشی دیبان کے لباس میں ملبوس ہے جس کے اعدر قبتی موتوں کا جڑاؤ کیا ہوا ہے اور کپڑوں کے اور پھرے جواہر سے
مزین باریک جالی دار پوشاک زیب تن کر رکھی ہے اور گلے میں یا قوت کے ہیرے والی صلیب لٹکا رکھی ہے اور ٹھا میں
باٹھ سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب اس کے روبر و جا کر کھڑا ہوا تو اس نے سرا ٹھا کر جھے سے پوچھا: تم عرب کے س ملک

یں نے کہا ہیں یمنی ہوں اس نے کہا یمن کے کس قبیلہ ہے ہو؟ ہیں نے کہا: ہیں حارثہ بن تطبہ بن عمر (حمرہ) بن عامر بن حارثہ بن تخلبہ بن امرا القیس بن عبداللہ بن الاز دبن عوف (خوث) بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا ہے مول ۔اس نے کہا: ان دولڑکوں میں سے جوابی مال کی نسبت سے جانے جاتے ہیں تم کس لڑکے کی اولا دسے ہو؟ میں نے کہا خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علاجے کے انصار میں سے ہیں ان کی اولا دہیں موں۔

جبلہ نے کہا: یں بھی تمماری قوم خسان ہی ہے ہوں۔ یس نے کہا شاید تو اس قبیلہ یس ہے ہوا تی مال کی طرف منسوب ہے۔ اس نے کہا: ہاں یس جبلہ ین ایکم ہول جو اسلام ہے پھر کیا ہوں تا کہ سزا کے طور پرستم رسیدہ شہو سکوں کیا تممارا صاحب اس بات پر رامنی ٹیس ہوسکا تھا کہ میرے جیسا آ دی اس دین پر ہوجس پرتم قائم ہوجی کہ وہ ایک ادنی اور حقیر آ دی کے وہن میں جو جیسی امل مخصیت ہے تھا می این جائے ہے جی خسان کا سردار اور جدان کا سردار سردان کا سردار اور جدان کا سردار کا سردار کی سے جو بھی جدان کا سردار اور جدان کا سردار کیا تھی جدان کا سردار کی کے دو میں جدان کا سردار کیا کی سردار کی کے دو میں جدان کا سردار کیا تھی جدان کیا ہو کی کردار کی کے دو میں کی جدان کا سردار کی کے دو میں کی کردار کی کے دو میں کی کردار کی کے دو میں کردار کی کردار کردار کی کردار کردا

بادشاه مول -

كرتا ب اور حضرت عمر والمن انصاف كرنے ميں كسى لومة لائم (ملامت كر)كى پرواونبيں فرماتے ان كے نزد يك انصاف کے کثیرے میں ادنی واعلی برابر حیثیت رکھتے ہیں وہ انصاف قائم کرنے اور حق دارکواس کاحق دلوانے میں صرف خدا کا خوف کرتے ہیں اور دنیا دار جاہے کوئی جتنا بروا ہواس سے مرعوب نہیں ہوتے اس کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور کسی ملامت كركى ملامت كى أتحيس قطعاً كوئى برواه بيس موتى -

اس کے بعد جلہ نے مجھ سے میرانام دریافت کیا۔ پس نے کہا سعید بن عامرانصاری، اس نے کہا سعید بیٹے جا سے میں بیٹے کیااس نے کہا حسان بن ثابت کے متعلق بھی شمعیں کچھ معلوم ہے؟

میں نے کہا: وہ رسول اللہ مناظم اللہ عن المحیں اللہ عن المحیں دربار رسالت کا شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مصطفیٰ كريم مَنْ اللِّيمَ فِي إِن كِمنعلق فرمايا مِي "أَنْتَ حَسَّانٌ وَّلِسَانُكَ حَسَّامٌ" تمعاراتام حسان مِتمعارى زبان (وشمنان خداکے لئے)شمشیر بران ہے۔

جله نے کہا سعید! تمھاری آخری ملاقات حسان بن ابت انساری دی ملاقات کب ہوئی تھی؟

میں نے کہا: بہت قریب ہی کے عرصہ میں ان سے میری ملاقات رہی ہے۔انھوں نے ایک دعوت میں مجھے اپنے ہاں مرموکیا تھا اور انھوں نے اپنے اشعار بھی ہمیں سنائے تنے (اور ایک نسخہ میں ہے کہ) انھوں نے اپنی ایک باندی سے این اشعار پڑھنے کے لئے کہا اور اس نے حضرت حسان ڈاٹھ کے اشعار پڑھ کرسنائے تھے۔

مچرہم یہاں شام حلے آئے اس طرح بیان سے کویا آخری ملاقات رہی جس کے بعد اب تک مچردوبارہ

جله نے کہاتم مجھے قیمتی اشعار یا دکرا سکتے ہو؟

میں نے کہا کیوں نہیں! اس کے بعد اس نے میری خاطر کتان روی کا کپڑا منگوا کر پیش کیا اور کہا کہ میں شمصیں ہی كير ااس كئے پیش كرر ما بول تاكه تم اسے اپنے استعال میں لاؤاور حرام نہ جھنا۔ پھر كہنے لگاتم اس مقام پر جہال سے

میں نے کہا تج سے بوھ کر بندے کی عملی زندگی میں کوئی چیز زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ میں امیر ابوعبیدہ بن جراح والنظ كالشكركا سياى مول اوراب مارااراده حلب اورانطاكيد برحمله كرنے كا ہے۔

جلد نے کہا بینک ہرقل بادشاہ نے ریاست عمود بد کے اس سردار کواور بالخصوص مجھے اپنی فوج کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تا کہ میں اور بیسردار والی قسرین کی مدوکریں اور جنگ میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ اس نے اس عبد نامہ کی جو سے تا کہ مسلم کو جو martat.com تمعارے ساتھ ہوا تھا توڑ دیا ہے اور ہم اب یہاں اس کا انظار کررہے ہیں۔جوں بی اس کالشکر ہمارے پاس پھنج جائے کا ہم مل کرتمعارے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہیں۔

اب آپ بیکام کریں کہ فورا اپنے امیر لشکر ابوعبیدہ نظافۃ کے پاس لوٹ جائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری تلواروں سے ڈرائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری تلواروں سے ڈرائیں اور اسے بیر پیغام دیں کہ بہتر ہے کہ وہ جہاں سے آئے تنے اس طرف لوٹ جائیں اور ہاوشاہ روم کے کسی شہرکو بھی نہ چھٹریں کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر نکل بچکے ہیں اور شام کے جن شہروں اور ملکوں پر مسلمان قبضہ کر بچکے ہیں ہم وہ بھی عنقریب واپس اپنے قبضہ میں کرلیں گے۔

## حضرت سعيد الله كل واليسي

حضرت سعید بن عامر دفائد فرماتے ہیں کہ جبلہ بن اسیم کی بیر با تیں سننے کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے غلام کواپنے پیچھے بٹھا یا اور وہاں سے چل دیا حتیٰ کہ جب میں مسلمانوں کے نشکر کے پاس پہنچا تو لوگ میری طرف دوڑے اور مجھے سے پوچھے بٹھا یا اور وہاں سے چل دیا جتے؟ ہمیں تو آپ کی گشدگی کا بہت غم ہوا تھا۔

حضرت سعید تنافظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی طرف آیا جبلہ بن استم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ تمام با تیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ آپ نے فرمایا حضرت حسان بن ٹابت انصاری شافظ کے ذکر کی وجہ سے اللہ شکانی نے اس مصیبت سے تمحاری گلوخلاصی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ منافظ کے صحابہ کرام شافظ کی مشاورت کے لئے جمع ہونے کا تھم فرمایا جب سب اکشے ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے لوگو! اس معاملہ میں آپ حضرات کی کیارائے ہے؟

قارین کے اس بطریق (سردار) کے ساتھ حالا تکہ ہم نے وفائی ادر مسلے کے معاہدہ کی ہرطرت ہے پاسداری کی گراس نے ہمارے ساتھ فریب کر کے فداری کی ہے اور مسلے کے عہد و بیان کو تو ڑ ڈالا ہے۔ اب آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹٹ نے کہا باغی ہمیشہ فکست کھا تا اور ہارتا ہے اور اللہ فٹات کی گھات میں ہے ہم بہت جلدان شاء اللہ فٹات سے اس کے کر کی سزادیں مے اور اس کے کرسے بڑھ کراس کے ساتھ خفیہ جبکی چال چال کی کر اور بہترین تذہیر ہروئے کار لاکرا سے کر وفریب کرنے کا مورہ چکھا کیں گے۔ میں رسول اللہ مٹاٹا کے اصحاب رضوان اللہ تعالی میں سے دی آ دمیوں کو جو دی ہزار سواروں کے قائم مقام ہیں ساتھ لے کراس سے طاقات کے رضوان اللہ تعالی میں ساتھ لے کراس سے طاقات کے لئے جاتا ہوں۔

ت تودِرً اكب نجات الله في اله في الله في الله

## حضرت خالد والمؤكا قد اكرات كے ليے لكانا

حضرت ابوعبیدہ نظامیٰ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! اس کے اہل بھی آپ بی ہیں کیونکہ ہرکام کے لئے وہی آ دمی موزوں ہوتا ہے جواس کا اہل ہو" جنگ کرنا کام بھی اللہ فاللہ کا کی تکوار بن کا ہے" ابوسلیمان! رسول اللہ من کا کے اصحاب میں ہے جن حضرات کوآپ پیند کریں اپنے ساتھ چن کرلے جاسکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے دس آ دمی منتخب کرلو۔

حضرت خالد نظفؤنے جن دس حضرات کے نام پیش کئے وہ حسب ذیل تضاور آپ کا ان بہادرمجاہدین کو بلانے کا انداز شجاعانہ یوں تھا کہ آپ فرماتے جاتے تھے کہ حضرت عیاض بن غانم اشعری ٹٹاٹٹ کیاں ہیں؟ حضرت عمر بن سعید يشكرى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت سهيل عامرى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت رافع بن عميره طائى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت سعید بن عامر انصاری دلان کیال بیر؟ حضرت عمرو بن معدی کرب دلان کمال بیر؟ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق علی کہاں ہیں؟ حضرت ضرار بن الازور طافظ کہاں ہیں؟ حضرت میتب بن نحیبہ فزاری طافظ کہاں ہیں؟ حضرت قیس بن مبیر ہ مرادی دان کا کا کہاں ہیں؟ آپ نے فردا فردا سب کا نام بکارا۔ بیتمام حضرات آپ کے بلانے پر لبيك لبيك (بم حاضر بين بم حاضر بين) كبتے ہوئے آپ كے كرد جمع ہو مجتے۔

آپ نے فرمایا: اپنی تیاری ممل کرلواللد الله الله التصیس اپنی برکات سے نوازے۔

سب نے زر ہیں پہن لیں، اسلحہ سے سلح ہو محے اور سامان حرب لے کر آپ کے پاس جمع ہو محے۔ آپ بھی اپنی زرہ پہن کر تیار ہو بچے ہیں آپ نے لمبانیزہ ہاتھ میں لیا، کھوڑے پرسوار ہو مجے اور اپنے غلام ہمام سے فرمانے لگے ہمام تم بھی میرے ساتھ چلوتا کہ مجھے ہے جو جیرت آنگیز واقعات ظاہر ہوں آنھیں تم دیکھ سکو۔غلام نے بھی فٹافٹ تیاری کی اور آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا۔ خبر آپ اپنے دس ساتھیوں کو لے کرروانہ ہو محصے حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ نے روائلی کے وقت سے مسلسل آپ کے لئے دعا کیں کرنی اور اللہ اللہ اسے مسلمانوں کی گنے ونصرت کے لئے التجا کیں

#### حضرت خالد دلالفؤ كأكهات لكاكر بينهنا

کی اور کے کر میلنے کے بعد حصرت خالد بن ولید ٹاٹاؤ ،حضرت سعید بن عامرانصاری ٹاٹاؤ کی طرف متوجہ ہوئے اور آب سے فرمایا: اے سعید داللؤا جبلہ نے آپ سے بیکھا تھا کہوائی قسرین اور سرداراس کے یاس آئے گا؟ انموں نے جواب دیا کہ "جی ہاں!" اس نے ریات کی تقی۔ آپ نے فرمایا: تو پھرتم ہمیں اس راستہ پر لے چلوجو جلدے پڑاؤ کی جانب جانے والا ہے تاکہ ہم اس راستہ میں کہیں مور چہ بند ہوکراور کھات لگا کرکسی کمین گاہ میں جہب

یہ من کر حضرت سعید ناتا تق وم کے آئے چلنے کے اور انھیں جبلہ کے لفکر کی طرف جانے والے راستہ کی رہنمائی کرنے گئے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری اللخا اپنے ساتھیوں کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری اللخا اپنے ساتھیوں کو لئے کر راستہ سے الگ ہو گئے اور راستہ سے ذرا ہٹ کر والئی تقسر بن کا جس راستہ سے آنا متوقع تھا اس کے قریب ایک محفوظ جگہ میں جھیب کر بیٹھ گئے۔

حضرت خالد النافذ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں تک وہاں گھات لگا کر بیٹے رہے گر اس راستہ سے کوئی ندآیا۔
حضرت خالد النافذ نے وہیں کمین گاہ میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ ابھی بیہ حضرات میں کی نماز سے فارغ ہوئے
ہی تنے کہ جبلہ بن اسیم اور صاحب عمود یہ کے لفکروں نے وہاں سے گزرنا شروع کیا۔ لفکر کیا تھا کو یا سیسہ پلائی دیوار
سی سے کہ جبلہ بن اسیم اور صاحب عمود یہ کے لفکروں نے وہاں سے گزرنا شروع کیا۔ لفکر کیا تھا کو یا سیسہ پلائی دیوار
سی سے کہ جبلہ بن ایس اسیم اور صاحب عمود یہ کے فرات خالد ڈولٹو سے کہا: یا ابا سلیمان! کیا آپ اس لفکر
کونیس دیکھ رہے جوہم پر طلوع ہورہا ہے؟ جس کی تعداد ریت کے ذرات، زمین کے ڈھیلوں، درختوں اور ان کے
کانٹوں کی مثل بے شار ہے۔

حضرت خالد نظافظ نے فرمایا: ان کی کشرت کیا کرے گی جب اللہ کھٹی ہمارے ساتھ ہے اور فتح و نفرت اس نے ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور اس طرح ان کے اعربہ کمل مل جاؤ کہ ان کومعلوم ہمارے لئے مقدر فرما دی ہے تم ان کفار کے لئکر میں خلط ملط ہو جاؤ اور اس طرح ان کے اعربہ کمل ماؤ کہ ان کومعلوم علی نہ ہونے ہو تکی نہ ہونے پائے اور یوں مجلے کہ کو یاتم ای لئکر کے سپائی ہو یہاں تک کہ ہم والی قشر بن کو جا لمیں اس کے بعد وی ہو گا جو اللہ کھٹی کومنظور ہوا۔

یان کر حفزات محابہ کرام نظافان کے لئکر میں کمل ال میے کویا کہ یہ بمی لٹکر کے بی سپابی ہیں یہ بالکل چپ اور خاموش متنے تیز تیز چل رہے متنے کسی اور کا بلی کا مظاہر ونہیں کرتے ہتے۔

### حضرت خالد ثلاثة كاوالي تشرين كوكر قماركرنے كاواقعه

 "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

''ایک اللہ ﷺ کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد مُلکیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اور میں ''خالد بن ولید مخزوی' رسول الله طالق کا صحابی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا اور گھوڑ ہے کو زین سے کھنج لیا اور سول الله طالق کے صحابہ اس کے ساتھوں کی طرف لیکے اور ان پر تلوار بی سونت لیس، شور بر پا ہوا اور الله دیا۔ جبلہ الله دیا ہے وہ منوں نے کلمہ تو حید کے ساتھ فضا کو گر ہا دیا۔ جبلہ بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کے نعرہ ہائے بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کو تلواروں کو تحمیر کی آ وازیں ان کے کانوں میں پنچیں تو وہ دونوں بھی حرکت میں آگئے اور جب انھوں نے مسلمانوں کو تلواروں کو بر مطرف نے دی کو اور کی سے بوجے بر مطرف سے ان کا تھیراؤ کر لیا۔

# حضرت خالد دلائن کا دشمن کے گھیرے میں آنا

ال نے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیئے جاؤے اور تو جھے قبل کرنے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیا تا کہ سے کا تو خود کو باتی رکھنے والا ہوگا کیونکہ میں اگر تیرے ہاتھ سے فی جاتا ہوں تو تھنے میں بچالوں گا ورنہ اگر تو نے مجھے جلدی میں قبل کر ڈالا تو فی کر تو تو بھی نہیں جا سکے گا کیونکہ تو میرے سپاہیوں کے زنے میں گرفتار ہے۔

آپ نے بین کراس کول کر نے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے تی نہیں کیا۔ آپ اس کول سے ہاتھ رو کے ہوئے سے پھر آپ نے چلا کر فرمایا: اے رسول اللہ طافی کے صحابہ! تم میرے اردگر دموجود رہوتم میری جمایت کرتے رہواور شن تھاری حفاظت کرتا رہوں گا اور اس نازل ہونے والی آفت پر صبر سے کام لو۔ جن لوگوں نے تصمیں ہر طرف سے گیرلیا ہاں کی کثرت پر نہ جاد کیونکہ سب سے زیادہ شخت چیز جس سے تعمیں ڈر ،خوف لگا ہے وہ موت ہی تو ہا اور شہادت تو تھاری آرز واور دلی تمنا ہے اور خالہ بھی اللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور دلی تمنا ہے اور خالہ بھی اللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور دلی تمنا واللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور تمنا ول بھی رکھتا ہے تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ اور آپ لوگ یقین کریں کہ اللہ کھنٹی کوئے ہا دہ ہا بار ہا پی جان کو اللہ کھنٹی کی راہ میں بیوجائے گر وائے نصیب ہوجائے گر وائے نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! اسے میرے ساتھیو! اللہ کھنٹی تھارے حال پر رحم فرمائے جان لو، ہماراراستہ واضح ہے اور وہ راستہ اللہ کھنٹی کا راستہ ہا تی لیا ہے اور تم کویا ایک ایے گر میں سکونت حاصل کرنے ہی کو ہوجس میں رہنے واللہ نہ تو بھی مرے گا اور نہ ہی بیٹر حا ہوگا ہیشہ جوان اور زیم ورے گا پھر آپ نے یہ کر ہے بردھی:

﴿ لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ ثَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ ثَالَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رسول الله من الله من المنظم المحاب كرام المن المنظم حضرت خالد بن وليد المالئ كانفريس كران كردت موسك اورة ب كودائره بناكرا بين جمرمث من فيل الميار حضرت عبد الرحل بن الى بكر المالئي آب كدا أميل طرف موسك اور حضرت رافع بن عميره طائى المالئة آب كي بائيل طرف اورة بكا غلام جام آب كي يجي يشت كى جانب اور باتى حضرات محاب كرام المالئة آب كا اردكر دحلقه مناليا۔

اس کے بعد معزرت خالد واللے نے بطریق ( کورز عمر ان جے آپ نے کر قاد کر رکھا تھا) کواسے فلام مام واللہ

<sup>•</sup> باره 14، الحجر 48، ترجمه كنزالايمان marfat.com

كے سروكرتے ہوئے تاكيد فرمائى كماس پرمضبوط كرفت ركھواورتم نے اس كے پاس سے ادھر ادھر بركزند بنا۔

علامہ واقدی کھیے ہیں: قبیلہ خسان کے عرب نفر اندوں کا ایک دستہ حضرت فالد تا نظاور آپ کے ساتھیوں کی طرف بوجاجس کی قیادت جبلہ بن ایسم غسانی کر رہا تھا اس کی گردن ہیں سونے کا طوق (لاکٹ) لنگ رہا تھا جس میں جواہرات کی صلیب آ ویزال تھی، اس نے بھاری بحرکم ریشی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے آوپر مطلا زرہ بھی تھی سر پر سونے کا خود (ہیلمٹ) اور اس زریں خود پر جواہر کی صلیب مطلق تھی، اس کے ہاتھ ہیں ایک لمبانیزہ تھا جس کا بھالہ سازوں کی طرح دمک رہا تھا اور عود یہ کا گورز اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا اور جسمانی لحاظ سے ایک چوتا تھے کی ہوئی سرح کی طرح مضبوط تھا اس کے اردگردتوم ''مہ لجہ'' کے دیباتی جوان شے اور ان سب کے چاروں اطراف میں لشکر نے ان کوانے حلقہ میں لے رکھا تھا۔

بطریق نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے والی قشرین کو پکڑر کھا ہے اور اس سے جُدا بھی نہیں ہو دے تو اسے بیضد شدالات ہوا کہ آ ب اس کو کہیں جُلت کر کے قل نہ کر دیں وہ بیسوج کر فوراً جبلہ بن ایم کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا: بیر عرب لوگ تو کوئی جن معلوم ہوتے ہیں کیا تو اس عربی کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اس کے ساتھ کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مٹھی مجرنو جوانوں کو چاروں کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مٹھی مجرنو جوانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھرے ہیں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لئنگری ذرہ مجرکوئی پر واہ ہے اور نہ کو گئی واہ میں کے میں ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کو تا ہو کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس بدستور قیدی ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کر نے کے لئے تیار نہیں ہیں مجھے تو بینوف ہے کہ وہ اس کوئی کر دیں گے لہذاتم اس عربی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے سردار صاحب کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دو جی کہ اس کے عوض ہم شمعیں قبل نہیں کریتے ، جس کرتے ماتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دو جی کہ اس کے عوض ہم شمعیں قبل نہیں کریتے ، جس دوقت وہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمار کی ان پر جملہ کر کے آخیس نیست و نا بود کر ڈالیں گے اور ان کا ایک آ دی۔ بنگ نہیں چھوڑیں گے۔

### حضرت خالد بن ولید والنظ اور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو

حضرت رافع بن عمیرہ خالظ بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمن کی فوج کے درمیان کھڑے ہوئے اس طرح لکتے تھے جس طرح ایک وسیع وعریض صحرا کے وسط میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہواوراس کے باوجود ہم بالکل فکر مند نہیں تھے اور نہ ہی دشمن کی کثرت سے ہم کوئی خوف زوہ اور ہراساں تھے کیونکہ ہمیں اللہ کا پر کامل بحروسہ تھا، اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ جبلہ بن اسم بلند آ واز میں ندا کرتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور کہ رہا ہے محمد (مُنافِعُمُ) کے اصحاب میں سے تم کون حضرات ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے اللہ ایک کا اللہ کا کا آپھے ایک کیا تھا کہ اور کہ جبلہ کی خرب

وحدود

حضرت رافع بن عمیرہ نظافۂ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے ساتھ مخفتگو کرنے والے معفرت خالد بن ولید ٹٹافٹ تھے آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

جبلہ نے جس وفت حضرت خالد بن ولید نظافۂ کا یہ جواب سنا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان عرب کے جوال! کیا توان عرب کے جوال! کیا توان عرب کا ایک نیابی ہوں۔ جوال! کیا توان عربی بلکہ ان کا ایک نیابی ہوں۔ جبلہ نے کہا: تم محمد منظافۂ کے صحابہ میں سے کون سے محانی ہولیتی تمعارا نام ونسب کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: یس "فالد بن ولید" ہوں اور سردار بنومخزوم کے نام سے مشہور ہوں اور بد میرے دائیں طرف عبدالرحمٰن بن افی بکر دائی ہیں اور بد میری بائیں طرف اللہ یمن کے معزز اور او نیچے قبیلہ طکی کے مرد حضرت راضح بن عمیر و الطائی ثالث ہیں اسی طرح میرے ساتھ ویگر قبائل میں سے ضمری، فزاری اور انصاری قبیلوں کے نامور اور بہادر جوان موجود ہیں۔ میں نے ہرایک قبیلے سے اس قبیلہ کا سب سے زیادہ بہادر اور مشہور شہوار اپنے ساتھ لیا ہے اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر نہ ہم اور ای کو شوجود ہیں۔ میں تعرب سے نیادہ بہادر اور مشہور شہوار اپنے ساتھ لیا ہے اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر نہ ہم اور اپنی کثرت پرخوش نہ ہو، جنگ میں تم ہمارے نزدیک ان چرایوں کی طرح ہوجو اسپ اس جال میں بھنی ہوں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بھنس جائیں۔

حضرت خالد بن ولید والی والی مختلوکوس کرجبلہ بن ایکم بوا خضبناک ہوا اور غصے بیل آگ بگولا ہوکر بولا: اے
ابن مخزوم! تخصو بہت جلد معلوم ہوجائے گا جب ہمارے نیزے حرکت بیل آئیں کے کہ اتنا بوا ابول بولنا حسیس کتنا مہنا
پڑا ہے!؟ ای میدان میں ہمارے سپاہی جب تیری اور تیرے ساتھیوں کی بوٹی بوٹی کرکے پرعدوں اورجنگی ورعدوں کی
خوراک بنا دیں کے اور وہ تمعاری لاشوں کے کلووں کومنے اور شام توج توج کرکھائیں کے تو پہند جل جائے گا کہ تمعاما ہے
کلام خود تمعارے لئے بی کہنے بدفال بن گیا ہے۔

 اس نے جواب دیا: میں بوغسان کا سرداراور بھران کا بادشاہ جبلہ بن اسم موں۔

آپ نے فرمایا: انچھا، تو بی ہے اسلام سے پھرنے والا مرتد، جس نے ہدایت پر ممراہی اور صلالت کوا فتیار اے؟!

جلدنے کہا جبیں! ایسی بات بیس ہے بلکہ میں نے ذلت پرعزت کورجے وی ہے۔

حضرت خالد بن ولید دلالٹانے فرمایا: تم اپنے نفس کو ذلیل کرنے پرحریص ہواورخود کو اہانت ورسوائی ہے دوجار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔عزت وکرامت اس دارالشقاء (بدیختی کے گھر) میں نہیں ہے عزت تو اس دارالبقاء میں ہے جہاں ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔

جبلہ نے کہا: اے مخزوی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تمھاری اور تمھارے ان ساتھیوں کی جان کی سلامتی اس جبلہ نے کہا: اے مخزوی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تمھاری اور جمارے اس قیدی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے حملہ سے پہلے ہی کہیں تم اس کو ہلاک نہ کر ڈالواس لئے تم اب تک میرے ہاتھ سے بچ ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے اس لئے تواس کو باعزت طریق سے رہا کر دے تا کہ اس کے عوض میں ہم تمھاری اور تمھارے ان ساتھیوں کی جان بخشی کر دیں اور مسین تل کرنے سے ہاتھ تھینے لیس کیونکہ تم نہایت قلیل مقدار میں ہواور ہم کھرت میں ہیں۔

<sup>•</sup> توف اعدها بن كرنفساني خوامش كاراستداختيار كيااور مدايت و كرياي كيت جيم ايد دمتي عند)

### جبلہ کا حاکم عمود بیرکونمام گفتگو کے بارے بتانا

علامہ واقدی میں ہوئید کھتے ہیں: جبلہ نے آپ کی گفتگوس کر اپنا سر جھکا لیا اور بیتمام مکالمہ جو اس کے اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ کے درمیان ہوا، حاکم عمود یہ کے گوش گزار کرنے کے لئے چلا گیا۔ حاکم عمود یہ نے جبلہ کی زبانی حضرت خالد ڈاٹٹ کا جواب سنا تو وہ طیش ہیں آگیا اور اپنی تکوار کومیان سے کھنچ لیا۔ حضرت خالد ہن ولید ڈاٹٹ نے بطریق (سردار) کی اس حرکت سے انداز ہ فرمالیا کہ اس کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہے چنا نچہ آپ نے بھی اپنی تکوار میان سے نکال فوروک لیا اور اسے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جبلہ نے اس کوروک لیا اور اسے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جبلہ نے اس کوروک لیا اور اسے ملیب کے یہے کھڑا کرکے خود حضرت خالد ڈاٹٹ کے یاس آیا اور کہنے لگا۔

اے مخزومی سردار! جیسا کہ آپ نے کہا ہے بیشک جنگ انساف کا تقاضا کرتی ہے گریہ بنوا صغر رومی لوگ بالکل جنگل اور بھیز بکر یول کی طرح بین کسی بات کونہیں سجھتے۔ میں نے وہ تمام گفتگو جومیرے اور آپ کے درمیان ہوئی، انھیں بتائی اور وہ میدان میں نکل کر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے لڑنے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو محتے ہیں لیس تم میں سے جو فضی چینئے کے ساتھ مقابلہ کو پہند کرتا ہو وہ میدان میں نکلے اور لڑائی کے لئے سامنے آئے!

حضرت خالد بن ولید را تنظر نے ارادہ کیا کہ خود میدان میں نکل کر'' ھیل مِن مُبَادِ ذ'' کے تحت کہا ہے کوئی مقابلے میں اڑنے والا؟! کا نعرہ بلندفر ما ئیس لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد بی بڑ تناخیانے آپ کوروک لیا اور کہا:

اے الوسلیمان! رسول الله من الله من الله من اس قوم روم کے ساتھ مقابلہ کے لئے میرے سواکوئی نہ نکلے۔ میں ان سے پوری کوشش سے لڑوں گا۔ شاید مجھے اس لڑائی میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر معدیق دیاتی د

حضرت خالد اللظ في بيس كرخود نكلنے كا ارادہ ترك فرما ديا اور ان كوتر جيح دى اور حسين و بجيح فرمائى اور دعا كيں دين مون بيت بين كرخود نكلنے كا ارادہ ترك فرما ديا اور ان كوتر جيح دى اور حسين و بجيلے كوقيول فرمائے اور دين مون بياد و بياد و بياد و بياد فرمائے اور حسين اس كا بہترين صله عطا فرمائے!

### حعرت عبدالرحن بن ابي بكرصد بن عافه كاروميوں كے لفكر برحمله

حضرت مبدالرطن بن انی برمدیق الشائے ساتھوں کے درمیان میں سے لکے۔آپ اس وقت حضرت مربن الحظاب المحل ال

عرة ب في خلك اشعار برهنا شروع كيه جودرج ذيل سفة

ترجمهاشعار:

ک میں بلند مرتبے والے عبداللہ کا بیٹا ہوں جو بروے فضل و کمال والے بزرگ تھے۔

کے میرے دالدگرامی آزاداور بات کے سچے بیکے آدمی تنصے جنھوں نے اپنے عمدہ افعال اوراعلیٰ کردار سے دین اسلام کوزینت بخشی۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روم کے بہادروں میں سے ایک کے بعد ایک پانچ شہسوار میدان میں نکلے حضرت عبدالرحمٰن وہ اللہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیتے تھے جب ان کے چوٹی کے پانچ بہادر سورے کام آ گئے تو اس کے بعد آپ کے مقابلے کے لئے کوئی نہیں لکلا آپ نے بھران کے لفکر کے قلب (مرکزی قیادت) پر ہلہ بول دیا۔ جبلہ بن ایہم خود میدان میں اچا تک کود پڑا اور وہ سخت غضبناک ہور ہا تھا اس نے نہایت غصے سے کہا: او ئے لڑکے! تو اینے عمل وکردار میں حدسے بڑھتا جارہا ہے اور جنگ کی حدود سے تجاوز کر دہا ہے۔

حضرت عبدالرحلن والنون نے فر مایا: ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سرکشی ہماری عادت نہیں ہے اور بغاوت ہماری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے۔ جبلہ نے کہا: کیوں نہیں! تو نے ہمارے مقتولین کی لاشوں سے میدان کو بھر دیا ہے میں اس لئے نہیں نکلا ہوں کہ تم سے جنگ کروں کیونکہ تو میرا کفواور ہمسر نہیں ہے بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ تم یہ بتا وی کہ ہمارے ساتھی تم سے اور جب بھی تیرے خلاف اور مقابلہ کے لئے ہمارا کوئی ساتھی میدان میں نکاتا ہے تو تیرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی تیری اعانت کے لئے آ جاتا ہے اور یہ چیز انصاف کی عادت میں سے نہیں ہوا در نہ ہی یہ اور نہ ہی سے ا

علامه واقدى مطينة لكصة بين:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نظافهانے جب جبلہ بن ایہم کا کلام سنا تو آپ مسکرا کو بیئے اور فر مایا: اے ابن ایہم! تو مجھے دھوکہ دینا جا ہتا ہے حالا نکہ میں محمصطفیٰ مُکافِلُم کے چیاز او حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کا تربیت یافتہ سپاہی ہوں اور marfat.com جبلہ بن ایہم نے کہا: میں دھوکہ دینانہیں چاہتا بلکہ میں نے تجھے سے ایک تن بات کہنی ہے۔ بیمن کر حضرت عبدالرحمٰن ڈکاٹٹڑنے جبلہ سے فر مایا: اگر تو سچا ہے تو پھر تو خود میدان جنگ میں نکل اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی ہواورتم دونوں مل کرمیرے ساتھ جنگ کرلو، میں انشاء اللہ ﷺ مونوں کا اکیلا مقابلہ کروں گا۔

جبلہ نے جب دیکھا کہ کہ عبدالرحلٰ ناٹھا اس کے قریب اور چکے میں آنے والے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کردار، جرات، نیزہ بازی کی مہارت اور آپ کی کم سی کے باوجوداس بہادری وشجاعت اور جالا کی کود کھے کر جران و متجب ہوا اور بلند آ واز سے پکاد کر آپ سے کہنے لگا: اے تو جوان! کیا آپ کور غبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں بلند آ واز سے پکاد کر آپ سے کہنے لگا: اے تو جوان! کیا آپ کور غبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں اور میں آپ کو المعود ہے پائی میں اشنان کراؤں اور شسل دے کر نکالوں تو آپ ایسے گناہوں سے پائی ہو کہنا ہی مور کلیس جس طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے بیروکاروں میں شامل ہو کر بادشاہ کے مقرب بن جا کیں اور رحم دل بادشاہ سے انعام پاکیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور آپ میرے لئے میرے بیٹے کی مثل ہو جا کیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور میں وہنے میں وہ ختی ہوں جس کی تحریف اور مدح میں آپ کے در بار کے شاعر نے اشعار کہے ہیں، انھوں نے میرے متعاتی کہا تھا:

ﷺ بفنہ (قبیلہ) کا فرزندان بزرگوں کی یادگار ہے جن کو بخل اور کنجوی کے عیب سے متصف نہیں کیا تھیا۔ اے نوجوان! میں نے آپ کے سامنے جو پچھ مراعات پیش کی ہیں ان کو حاصل کرنے میں جلدی کرواور خود کو

ہلاکت سے بچالے اور اس کے بعد شمسیں پرامن زندگی اور دائمی عیش وعشرت میسر رہیں گی بس میری اس آفر کو قبول کرنے میں جلدی کرلو۔

حضرت عبدالرحمن فالمؤنف جبله كى بي بليكش في توجواب ديية موسة كها:

"لَا اِلْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"أيك الله ظلن كريك مواكوتى عبادت ك لاكن فيس ب وه اكيلاب اس كاكوتى شريك فيس ب اور ويك ( حضرت محمد الله في الله عند اور رسول مين "

اے جلہ! تھ پرافسوں! کیا تو جھے ہدایت سے مثلالت ( گرائی) اور ایمان سے جہالت ( کنر) کی طرف دوت دیا ہے۔ اور میں ان الوکوں میں سے ہوں جواللہ کائے پرایمان لاسے اور اسلام ان کے مل میں قرار یکڑ چکا ہے اور انمول marfat.com نے سید سے اور ٹیڑ سے راستہ میں فرق کو جان لیا ہے اور اللہ ﷺ کے نبی مکرم ناٹی تقدیق کرنے والے اور اللہ ﷺ کے ساتھ کا فران کے داراللہ ﷺ کے ساتھ کا کو جات کا میں اور اللہ کا بیا۔ ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے والے ہیں۔

لے! ابلزائی کے لئے ہوشیار ہو جا! اگر تو جنگ ہی جا ہتا ہے جی کہ میں بچھے ایک الی کاری ضرب نگاؤں جس سے میں تیری موت کو مجل کر دوں اور تیری ناک کو خاک آلود کر دوں۔ پھر عرب اس بات سے راحت محسوس کریں کہ تیرے جیسافخص اہل عرب کی طرف اپنی نسبت کرے کیونکہ تو صلیب کے پیجاریوں میں سے ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن والنوظ نے نہایت پھرتی ہے جبلہ کے نیزے پر تکوار کی ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ نیزہ کٹ کر دور جا مرا ادراس نے بقیہ نیزہ کو بھینکا اور تلوار سونت لی بیدہ تلوار تھی جوقوم 'دکندہ' کی ان یادگاروں میں سے تھی جوان کے باس قوم''عاد'' کی باقی ماندہ اشیامیں سے چلی آ رہی تھی۔شمشیر بجلی کی طرح چیکتی تھی اورجس پر بھی پڑتی تھی اس کو كاث كرركه دين تقى - جب اس في ابني اس تلوار كوحضرت عبدالرحن والفؤ برحمله كيلية الفايا تو حضرت رافع بن عميره طائی دلانڈ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دلائٹھُاکے جبلہ کے ساتھ قال میں صبر واستقلال اور اس کم سنی میں اس تازہ دم ، کہنمشق ، شہسوار کے ساتھ بروی مہارت سے داؤ بیج خصوصاً جبکہ آپ اس سے قبل تن تنہا کسی مددگار کی اعانت کے بغیران کے پانچ بہادروں سےلڑ چکے تھے، دیکھ کرنہایت ہی متعجب ہورہے تھے جنگ کا معاملہ ان دونوں کے درمیان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا تھا آ خرا بیک وفعہ دونوں بہا دروں کی تلواریں ایک ساتھ اٹھیں بس اتنا ہوا کہ ا تفاق سے حضرت عبدالرحمٰن والليط كى تكوار كى ضرب ذراسى جبله كى تكوار كى ضرب سے سبقت كر كئى جسے اس نے وُ حال بر لے لیا مگریہ کافتی ہوئی خود (ہیلمٹ) تک پہنچ گئی لیکن اس کے پھل پر دندانے پڑ گئے اور دھار مڑ گئی، جبلہ کے کاری زخم آیا جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبلہ کی تکوار حضرت عبدالرحلٰ دالٹیٰ کی زرہ کو کائتی ہوئی آ ب کے کندھوں کو زخمی کر گئی۔ آب نے اگرچہ تلواری ضرب کومسوس کیالیکن حوصلے سے کام لیا اور اس طرح کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قتم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھرسرعت کے ساتھ گھوڑے کو پیچھے بھیر کراس کی باگیں کھینچیں یہاں تک کہ آپ حضرت خالد بن ولید رہائیٰ اور دوسرے مسلمانوں سے آ ملے۔ مسلمانوں نے جب آپ کوزخی حالت میں دیکھا تو فورا آپ کو گھوڑے سے اتارااور زخم كومضبوط بانده ديا\_

حضرت خالد جائن نے کہا: اے ابن صدیق! میرا گمان ہے کہ جبلہ نے آپ کو تکوار سے کوئی کاری زخم پہنچایا ہے۔ جھے آپ کے باپ کے حق اور ان کے صدق کی تنم! میں جبلہ کو اس طرح در دناک زخم پہنچا کر رہوں گا جس طرح ہم آپ کی وجہ سے درد سے دوچار ہوئے ہیں۔

پر حضرت خالد نظافائے اپنے غلام ہمام کوزور ہے آواز دی اور فر مایا: اس مشرک پلید کو میرے پاس لاؤ ہمام والتی قشرین کو آپ کے سامنے لایا آپ نے فوراً تکوار ہے اس کا سراڑا دیا۔

رومیوں نے اپنے والئی ریاست کو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہاتھ ہے اس طرح قبل ہوتے ہوئے ویکھا تو اخیں بہت غم ہوا اور جبلہ بن اپنیم تو ضعے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا: تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس النے اب شعیس ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چیخ کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کے اب شعیس ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چیخ کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کی ایک فرد بھی تمعارے ہاتھ سے بی کر نہ جانے پائے۔ رومی سیاہ جینے ہوگی اور انھوں نے صلیب کو آگے کیا اور جنگ کا طبل نے کیا۔

حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بید کی کراپنے غلام کوآ واز دی اوراس سے فر مایا: ہمام! تو نے حضرت عبدالرحمٰن نظافظ کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کے سمامنے کھڑ ہے ہو جاؤ اور جو خص ان پر تملہ کے ارادہ سے آئے اس کی گرون اڑا دواوران کا پوری طرح سے دفاع کرتے رہو۔

پھرآپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم بی سے کوئی فض بھی اکیلانکل کر تملہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم سب میرے اردگردجع رہنا میں جلد بازنہیں ہوں۔ فتح و نصرت اللہ فکان کی طرف سے ہوتی ہے آپ کے فرمان کے مطابق تمام اصحاب رسول ناٹیل آپ کے گردجع ہو گئے ان میں سے ہرفض زعدگی کی اُمیدختم کر چکا اور کامیا بی سے ناامید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور عرب نصرانیوں نے مل کرمسلمانوں پر جملہ کیا۔ مسلمان بھی نہایت مبروا سنقلال اور پامردی سے وخمن کا مقابلہ کردہے متے۔ لڑائی اینے بورے شباب پر تھی۔

حضرت ربید بن عامر ناللہ بیان فرماتے ہیں کہ بخدا! رومیوں کی فوج کا کوئی جھا جب بھی ہماری طرف سیلاب کی طرح برحت دور بھاتے اور منتظر کردیتے۔ یہ طرح برحت منالہ بن ولید ناللہ برا استخودا پی تکوار کے زور سے ان کوہم سے دور بھاتے اور منتظر کر دیتے۔ یہ سلسلہ برا برجاری رہا یہاں تک کہ جنگ نے ایک صورت افتیار کرلی کہ ہمیں اس سے خلاصی کی کوئی راہ نظر نیس آتی منتقی اور کویا موت کوہم اپنے مر پر منڈ لاتی ہوئی و کھر ہے تھے۔ ہمیں اب سخت بیاس محسوس ہونے کی اور کری سے ہم بیند بہیندہ و کے تھے۔

 میں۔آپ نے فرمایا بخداا اے ابن عمیرہ ثالثا تم کی کہتے ہو۔ پھر فرمایا:

"لِاَنِّى نَسِيْتُ الْقَلَنْسُوَةَ الْمُبَارَكَةَ الَّتِي لِي وَ اَصْحَبُهَا مَعِىَ وَلَقَدْ كَانَتْ بَرَكَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي الشَّدَائِدِ وَاللهِ مَانَسِيْتُهَا إِلَّا لِقَضَاءِ الْمُبْرَمِ"

"اس لیے کہ میں اپنی برکت والی وہ ٹو پی لا تا مجول ممیا ہوں جسے میں (ہمیشہ) اپنا سائتی بنا کررکھتا ہوں اور مشکلات میں اس سے بہت عظیم برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شم بخدا! قضاء مبرم کی وجہ سے ہی میں اسے بحول آیا ہوں۔''

علامہ واقدی میلیہ لکھتے ہیں: جنگ کا معالمہ انہائی نازک صورت اختیار کر گیا۔ مبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے لگا،
زندگی کی بازی موت کے ہاتھوں ہارتے نظر آنے گئی، شہادت کا پیالہ ہونٹوں کے قریب پہنچ گیا۔ ادھرمشرکوں کی ہلاکت
اور تبائی بھی تھوک کے حساب سے ہور ہی تھی۔ آتش حرب بھڑک رہی تھی، تلواریں چک رہی تھیں، مردوں کے سرگا جر
مولی کی طرح کٹ کٹ کر گررہ ہے تھے، زمین لاشوں سے بھرگئی، توحید کے چندمتوالے تثلیث کے بندوں کے بھاری
لفکر کے زغے میں اس طرح تھے جیسے قیدی ہوں۔

روی فوج سخت تا برد تو ڑھلے کر رہی تھی ، تکوار مردوں میں اپنا کام دکھا رہی تھی کہ اچا تک ایک منادی (اعلان کرنے والا) نے ندا دی اور ایک غیر مرکی ذات (ہا تف) کی آواز آئی'' بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خدا کا خوف رکھنے والا مدو پا گیا۔ اے حاملین قرآن! رحمان کی طرف سے تمھارے لئے فتح وکشائش آھئی اور صلیب پرستوں کے مقابلہ میں اللہ ہے گئی کی طرف سے تمھارے پاس نصرت وامداد پہنچ گئی ہے۔

اس وقت کلیج منہ کو آ رہے تنے کا ف دار تکواریں اپنا کام دکھا رہی تھیں، دونوں طرف سے ہر مخض اپنے مدمقابل کے سامنے پورے مبر واستفامت سے ڈٹا ہوا کھڑا تھا اور پورے عزم واستفلال سے داد شجاعت وے رہا تھا۔ جنگ کی چکی تیزی سے کھوم رہی تھی، لوگوں کوشدید پیاس کلی ہوئی تھی اور ادھر ہر فریق دوسرے کونوچ رہا تھا۔

### حضور مَنْ اللَّهُمُ كاحضرت الوعبيده وثالثة كوحضرت خالد كي طرف بهيجنا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: حضرت اسحاق بن عبداللہ حضری جالی نے اپنے باپ سے روایت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں معرکہ اجنادین اور دوسری جنگوں میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح دولائ کے ساتھ رہا ہوں اسی طرح قلسرین اور حلب کی لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ حاضر تھا ہم نے اللہ کا تی راہ میں لڑی جانے والی ہر جنگ میں خیر و برکت اور فتح و محرت ہی دیکھی۔

سمرت ہی دیکھی۔

marfat.com

جب شیرز کے پڑاؤیں ہم خیمہ زن تھے تو ایک رات ایہا ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ اسٹے کیپ میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک دم اسٹے کے تطافہ کے اسٹے کہا ہوئے تھے کہ ایک دم آپ چلا چلا کرمسلمانوں کو بلانے لگے اور منادی فرمارہے ہیں: مسلمانو! جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو! کیونکہ ہمارے مجاہدین موحدین کا دشمنان خدانے محاصرہ کرلیا ہے ان کی مدد کے لئے نکل پڑو!

مسلمان مجاہدین آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاروں طرف سے آپ کی طرف ووڑے اور حاضر ہوکر دریافت کیا: اے امیر! ہوا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں ابھی ابھی سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ مُکافِیْم میرے پاس تشریف لائے اور آپ مُکافِیْم نے مجھے جھڑک کر جگایا اور سخت کیجے میں ارشاد فرمایا:

((يَا ابْنَ الْجَرَّاحِ أَتَنَامُ عَنْ نُصْرَةِ الْقَوْمِ الْكِرَامِ فَقُمْهُ وَالْحِقْ بِخَالِدٍ فَقَدْ اَحَاطَ بِهِ اللِّنَامُ فَإِنَّكَ تَلْحَقُ بِهِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَشِيَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.))

"اے این جراح! تم معزز لوگول (مسلمانول) کی مدد کرنے کوچھوڑ کریہال سوئے ہوئے ہو، پس انھواور فالد دانٹی جراح! تم معزز لوگول نے برتر لوگول کا گھیراؤ کرلیا ہے۔ انشاء اللہ کھی تا للہ العالمین کی مثیت سے ضرورا بینے معزز ساتھیوں کے ساتھ جاملو مے۔"

علامہ واقتدی میشان کھتے ہیں: مسلمانوں نے جب حضرت ابوعبیدہ نگاٹٹ کا تھم سنا تو فوراَ اپنے ہتھیاروں اور اپی سواریوں کی طرف دوڑ ہے اور سلح ہوکر جلدی سے نگلی پشت اور بازین گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت خالد ڈٹاٹٹڑاوران کے ساتھیوں کی مدد کے لئے تیزی ہے چل دیئے۔

# ام تميم عليها كاحضرت خالد عليظ كي ثوبي لي كرآنا

حضرت ابوعبیدہ نظافہ لفکر کے ہراول دستہ میں ہے آپ نے دیکھا کہ ایک شہروار سب لوگوں ہے آگے مریث اپنے محور ہے کو دوڑاتے ہوئے جارہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے بعض مردوں کو بھم دیا کہ وہ اس شہروار سے جا کرملیں محر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک وینچے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس کا محور انہایت تیز رفتارتھا۔
محر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک وینچے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس کا محور انہایت تیز رفتارتھا۔
معرت ابوعبیدہ نظافہ کہتے ہیں: میں نے گمان کیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جس کو اللہ ویکھ نے مسلمانوں کی مدواور رہنمائی

کے لئے بھیجا ہے جو ہمارے آ کے نہایت سرعت سے دوڑ اچلا جارہا ہے۔

' ت رافع بنالن الرتے بیل کہ جب ہارے محوار اس شہوار کو پانے سے عاج ہو محے تو حضرت الدعبيدہ بنالند الله علی ہورم فرمائے الدعبيدہ بنالند الله علی تھے پرم فرمائے الدعبيدہ بنالند الله علی تھے پرم فرمائے marfat.com

ایی جان کواس قدرمشقت میں ندوال، درانری سے کام لے۔

آپ کی آ وازس کروه سوار مهر کیا۔

جب حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ سوار کے قریب پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوار تو حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ کی زوجہ محتر مہ حضرت اُم تمیم ٹاٹھ ہیں۔ جب آپ نے پچان لیا تو فر مایا: ''اے اُم تمیم اِسمعیں ہمارے آگے چلنے پرکس چیز نے مجبور کہا ہے؟''

تو وہ عرض کرنے لگیں: حضرت صاحب! میں نے آپ کوسنا کہ آپ زور زور سے ندا کر رہے ہیں کہ خالد ڈٹاٹٹ کا دشنوں نے گیراؤ کر لیا ہے میں نے ول میں سوچا کہ خالد ڈٹاٹٹ کھی مغلوب و مخذول نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس حضرت محمطفیٰ علیہ المتحیة والنناء کے گیسوئے مبارک موجود ہیں اور وہ حضور خاٹین کے موئے مبارک کی برکت اور وسیلہ جلیہ سے بھی ناکام اور رُسوا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھراچا تک میری نظر حضرت خالد ڈٹاٹٹ کی ٹو پی پر پڑی تو میں بھی گئی کہ اوہ! آپ اپنی وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خاٹین کے گیسوئے مشک بار اور کاکل عزرین ہوتے ہیں بہیں بھول گئے ہیں سوہیں نے وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خاٹین کے گیسوئے مشک بار اور کاکل عزرین ہوتے ہیں بہیں بھول گئے ہیں سوہیں نے وہ مبارک ٹو پی لیا اور پوری عبلت سے آپ تک پہنچانے کو حاضر ہوگئی ہوں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح وٹاٹھئے نے فر مایا: اے اُم حمیم! چلوتم پہنچو، اللہ ﷺ کے کام کو یا برکت کرے اور آپ کی مد فر مائے۔

اُم تمیم رہ اُنہ بیان کرتی ہیں میں قبیلہ '' نہ جج'' کی عورتوں کی جماعت میں محوسنرتھی۔ ہمارے گھوڑے شہبازوں کی طرح اڑتے ہوئے جارہے سے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہمیں سخت گردو خباراڑتا ہوا دکھائی دینے لگا جہاں قال ہور ہا ہے، نیزے چک رہے ہیں اور تلواریں اس طرح دمک رہی ہیں جس طرح آسان پرتارے چکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی آواز سنائی نہیں ویتی تھی ہمیں یہ امر نہایت نا گوارگز رااور ہم نے سوچا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا ہے۔ استے میں حضرت ابوعبیدہ ڈائٹو نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پرحملہ کر دیا اور آپ کے ساتھی بھی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے وشمن سرٹوٹ بڑے۔

خطرت رافع بن عمیرہ والتو بیان کرتے ہیں: ہم اس وقت اپنی زندگیوں سے نا اُمید ہو گئے تھے کہ اچا تک ہم نے کلہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا بے شک اللہ کان کی مدداور فتح ونصرت بہتی گئی ہے انشاء اللہ کا اللہ کا اللہ کان ہوگی، گفتان دور ہوگی اور فتح ہماری ہوگی، پھر کیا تھا چند منٹوں میں مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کر کے ان پر شمشیر زنی شروع کر دی اور چاروں اطراف سے ان کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف جی و پکار کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں اور ایک عجیب شور وغو ما ہریا تھا۔

marfat.com

### بابرکت ٹوپی کا حضرت خالد دلائنڈ کے پاس پہنچنا

حضرت مصعب بن محارب ناتلؤ کہتے ہیں: ہیں نے دیکھا کہ صلیب کے پجاری میدان چھوڑ کر بھا گنا شروع ہو گئے اور میں نے حضرت خالد بن ولید ناتلؤ کود یکھا کہ آپ اپ محکوڑ کی پشت پر پوری طرح جم کر بیٹھے ہیں اور گردن مبارک بلند فرما کر تکبیری آ وازوں کوئن رہے اور د مکھر ہے ہیں کہ بیآ وازیں کدھر سے آ رہی ہیں کیونکہ گردوغبار میں پچھ نظر نہیں آ رہا تھا آپ بیمعلوم کرنے کی کوشش کری رہے تھے کہ ایک شہموار گردوغبار سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گرد سے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف کردیا۔

حضرت خالد بن ولید دانی تیزی سے اس سوار کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم کون ہو؟ اس سوار نے جواب دیا اے ابوسلیمان! میں اُم تیم، آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے پاس وہ مبارک ٹو پی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے وسیلہ سے آپ اللہ کافٹ سے مدواور نفرت طلب کیا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں گا اللہ کافٹ سے مدواور نفرف تبول بخشے ہوئے آپ کو فتح نصیب فرما و بتا ہے۔ لیجے ! اپنی ٹو پی مبارک، اور زیب سر میں اللہ کافٹ کی مبارک، اور زیب سر فرما لیجئے۔ اللہ کافٹ کی تم ! آپ نے بیدون و بھنا تھا اس کے آپ اس کو بھول آئے تھے۔

پھراُم تمیم ٹاٹھانے وہ بابر کت ٹو پی آپ کے سپر دکر دی۔ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤنے اس مبارک ٹو پی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس سے رسول اللہ ٹاٹلٹا کے موئے اقدی اور گیسوئے مبارک سے اس طرح نورنکل کر بلند ہوا جس طرح آسانی بجلی چپکتی ہے۔

# حضور مَنْ الله الله عند مبارك بالول والى ثو في كى بركات

حفرت مصعب نالنو بیان کرتے ہیں: رسول اللہ نالی کی زندگی کی تنم! حضرت فالد بن ولید نالو نے اس مبارک نو بی کو اپنے سر پردکھا بی تھا کہ آپ نے ایک بی حملہ میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ اگلی صفوں کو بیچے کی صفوں میں وکھیل دیا۔ دوسرے مسلمان مجاہدین نے بھی آپ کے ساتھول کر جاں فاری سے حملہ کر دیا اور دیکھیے بی دیکھی و میں دیا کہ بھا گانا شروع ہو گئے۔ جمد می از منازی کے صحابہ نے کشتوں کے پہنے لگا دیے، ہر طرف زخیوں کی قطاریں لگ کئیں دیا کہ بھا گانا میں کہ اور بہت سے مشرک قیدی بنا گئے گئے۔ سب سے پہلے جان بچا کر بھا گئے والا مرتد جبلہ بن ایسیم تھا اور اس کے بیچے بیچے

اس سے پہتہ چلا کہ اللہ فاقلة کی بارگاہ عمل مقدی ہمتیوں کی ذات کے ساتھوان سے لبست رکھے والی چیزوں سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔
 (مترجم مفی عنہ)

عرب نزاد نفرانی تھے۔

راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دالمنا کے جینڈے تلے جمع ہو سے حضرت خالد بن ولید ٹائٹڈاوران کے ساتھی مسلمان مجابد بن کوسلام کیا اور اللہ کا تشکراوا کیا جس نے مسلمانوں کو کا فروں کے شریعے محفوظ اور سلامت رکھا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹنڈنے دیکھا کہ حضرت خالدین ولید ڈٹاٹنؤ کا بدن سرخ میں ب کے پھول کی طرح بنا ہوا ہے آپ نے ان سےمصافحہ کیا۔ نتخ پرمبارک باددی اور فرمایا:

"اے ابوسلیمان! آپ نے خوب داد شجاعت دی ہے اللہ اللہ! آپ نے اپنی پیاس بجھالی ہے اور اپنے رب جلیل كوخوب راضى كرليا ہے پھر آپ نے لوكوں سے مخاطب موكر فرمايا: اے لوكو! ميرى رائے فى الفور قئسرين اور عواصم كى جانب پیش قدمی کرنے کی ہے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کی رائے پر لبیک کہتے ہوئے کہا اے امین الاُمت میہ بہترین

### قسرين ادرعواصم كى طرف پيش قدمي

علامه واقدى مطيلة كلصة بين: حضرت ابوعبيده بن جراح والثلان في بهادران اسلام كومنتخب كركے ايك براول دسته ترتیب دیا اوراسے حصرت عیاض بن عنم اشعری والن کی زیر کمان کردیا اوران سے فر ایا: کہ قسر مین اوراس کے دیہا تو ا کی طرف چل دواوران پر چڑھائی کر دو، ان کے جنگجوؤں کوئل کر دینا اور چھوٹوں کو قیدی بنالینا۔ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پراینے قبضہ میں کر لینا، مگر جب میہ ہراول دستہ قنسر بین پہنچا اور ابلی قنسر بین نے اس نا کھانی آفت کو دیکھا جوان پر نازل ہوئی تو انھوں نے دروازے بند کر لئے اور جزیدادا کرنے اوسلے کرنے کے لئے درخواست کی جسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنو کی اجازت ہے منظور کرلیا حمیا اور ایک سلح نامہ کھے کر ان کے حوالہ کر دیا حمیا جس میں میتحریر كيا كيا تها كه هر بالغ مخض پر جار دينار اور اگر دينار نه جول نو پجراژناليس در جم ادا كرنا هو تکے جيبا كه حضرت عمر

علامه واقدى منظة كلصة بين: عبدالملك بن محمد بن الى عبدالله نے جمیں بتایا كد حضرت المان بن على منظة كہتے بي كة تسرين اور حاضر كے قيد يوں ميں ئميں بھی شامل تھا اور حضرت ابوعبيدہ بن جراح دلائن نے جب اموال غنيمت كاخس ± حصه نکال کر در بار خلافت میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نگانیٔ کی نزمت میں بھیجا تو اس مال نمس میں اسیران جک بھی شامل متے جب ہمیں معزرت عمر والنوے پاس پیش کیا حمیا تو بی نے سنا آپ اپنے اہل مجلس سے فرما رے تھے: میری رائے میہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کمتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کامعمول بیرتھا کہ وہ

قید یول کوحضرت زید بن ثابت مرافظ کے میرد کر دیتے تھے چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت مافظ سے فرمایا کہ میں نے بیرقیدی آ ب کی تحویل میں دیا اور تم اسے ابن حارث انصاری کی حویلی میں داخل کر دو کیونکہ رسول الله علی اور حضرت ابوبكر سعديق وثاثنًا كے عہد مبارك ميں اى طرح كيا جاتا تقااور حضرت عمر فاروق والنئز كے عہد خلافت ميں بھي اي کے مطابق عمل جاری رہا۔

# مسلمانوں کی فتح اورا گلے ہدف. کے لیے مشورہ ک

جب "قنسرین" اور" حاضر" کو الله ریجانی نے حضرت ابوعبیدہ می نیواور آپ کے ساتھی مسلمان مجاہدین کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اس میں سے قنسرین کا شہر کے سے فتح ہوا اور اس کا دیہاتی اور مضافاتی علاقہ جنگ ہے فتح کیا گیا تھا بہرحال جب بیشهر نتخ ہو گئے اور مسلمانوں کو مال ننیست بھی حاصل ہوا تو حضرت ابوعبیدہ مٹائٹز نے اس مال غنیمت کاخمس حضرت عمر فاروق دخائظ کی خدمت میں ارسال کر دیا اس کے بعد عقریت ابوعبیدہ بن جراح نظیمی نے مسلمانوں کوجمع فر مایا اور ان ست مخاطب موكركها:

کیا ہونا چاہئے اور کشکر کے جرنیل کی اپنے سپاہیوں سے مشاورت اس لئے ضروری ہے کہ بیٹک ہی کریم انڈی کا ارشاد ے: ((اَلْمُستَشَارُ مُوْتَمِنٌ)) "مثوره كر لينے والا بنوف بوجاتا ہے۔" (وه طرح طرح كانديثوں سے نكل جاتا ہے) اور اس طرح الله عَلَيْ كا تكم ہے: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿ "اوركاموں مِس ان عصور ولو " ٥٠ مثاورت بلائی ہے اب آپ مجھے مثورہ دیں کہ آیا ہمیں اس وفت ① صلب اور اس کے قلعہ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہے ﴿ انطاكيه اوراس كے سرواروں سے جنگجوئى كے لئے چلنا جاہتے ﴿ ہميں وابس لوث جانا جاہیے؟

مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے امیر! ہم حلب و انطا کیہ کی طرف کیوکر جاسکتے ہیں اور ہرقل کے ساتھ ہم کیے جنگ چھیڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اور الل شیرز ، حماق ، رستن ، حمص اور جوسیہ کے درمیان جوسلے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تفااس کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے۔اس میں بھی کوئی شک شبہیں ہے کداس مدت میں انموں نے بحر پورجنگی تیاری کرلی ہےا ہے قلعوں کو مزید مضبوط کرلیا ہے،خود کومضبوط حصار میں کرلیا ہے اورخوب قوت مکڑلی ہے اور اسے

ابن ابو داؤد، كتاب الأدب، رقم الحديث: 5123-5128. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، رقم الحديث: 3745-3748.

<sup>🖰</sup> پاره 4 ، ال عمران 159 ، ترمعمه كنزالايسان.





حلب كى خوبصورت جامع مسجد



طب شهر كاايك منظر

marfat.com



# فتخ بعلبك

## بعلبکہ کہ جانب پیش قدمی

جب بید حضرات ان شہروں کے قریب پنچے تو ان کو بینہ ای کے مطابق پایا جس طرح صحابہ کرام تفاقی نے اظہار خیال کیا تھا کہ ان شہروں کے لوگوں نے اسلحہ اور خوراک کا بڑے وسیح پیانے پرانظام کر رکھا ہے اور گذم، جو اور دیگر اشیاء خوردنی کا انھوں نے ذخیرہ کرلیا ہے جیسے وہ کسی طویل جنگ کے لئے تیار ہو چکے ہوں۔ حضرت ابوعبیدہ فاتو کا تصد حمص کے سوا اور کسی شہر کا نہ تھا جب آپ یہاں پنچے تو دیکھا کہ تھس والوں نے تو خود کو قلعہ بند کر لیا ہوا ہے اور بردی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے ایک طاقتو راور خت جنگہو بہاور کما نثر رجز ل مرلس کو جو الل خانہ میں سے مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے ایک طاقتو راور خت جنگہو بہاور کما نثر رجز ل مرلس کو جو الل خانہ میں سے تھا اس کو ایک بہت بڑ سے ایک بہت بڑ سے اللہ دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے جا ایک بہت بڑا اور خود بعلیک گل طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد تھا جو سامان تجارت کے قریب پنچے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت بڑا تا فائد آ رہا ہے۔ حسن تا بوعبیدہ کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد نے جو سامان تجارت کے کر انز ااور اب بعلیک کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد نے جو سازوسامان میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کی طرف بھیجا۔ چنا نچے ان شہرواروں نے آ کر اطلاع دی کہ بیروم کے قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کے کر بیال پہنچ رہا ہے۔ چنانچے ان شہرواروں نے آ کر اطلاع دی کہ بیروم کے قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کے کر بیال پہنچ کر ما ہے۔

میں ہولک کے کا مز میں ۔ میں بھلیک بنان شام کا موجودہ قاعد

حضرت شداد بن عدى تنوفى وكيليك كابيان ہے كه اس قافلہ كے پاس ويكر سامان تجارت كے علاوہ سب سے زيادہ شكر كے بورے تنے اور بيسامان الل بعلبك كے لئے لا يا جا رہا تھا۔ حضرت ابوعبيدہ والمن نے جب بي خبرى تو فرمايا كہ بعلبك مارے لئے دارالحرب ہے ہمارے فرمايا كہ بعلبك مارے لئے دارالحرب ہے ہمارے

marfat.com

ع یادرے کہ احلیک شمر اس وقت لینان عی شامل ہے۔ (مترجم علی عد)

حضرت ابوعبیدہ رفاظ نے فرمایا: ان قافے والوں کو آل کرنے سے بازر بہنا اوران سے فدیہ وصوراً ،کر کے ان کو چھوڑ دو، چنانچہ ہم نے ان سے سونا، چاندی کپڑے وغیرہ فدیہ بیں لے کران کور ہا کر دیا اور شکر سے عصیدہ تارکیا اور تھی، شکر اور زیتون کے تیل سے فالودہ بنایا۔ جب ہم نے ضبح کی تو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے بعلبک کی طرف چلنے اور وہاں پڑاؤ کرنے کا تھم فرمایا۔ قافلے کے بچھ آدمی چونکہ بھا گئے میں کا میاب ہو سمئے تھے انھوں نے اہل بعلبک کو جاکر اس کا دروائی کی رپورٹ کردی تھی۔

# بعلبک کی رومی فوج سے آمناسامنا

راوی کہتے ہیں کہ بعلبک پر بطریق (رومی فوج کا جرنل) عظیم ہر بیس مقرر تھا۔ ہر بیس ایک بہادر، تنومند اور بردی فرطی و طلی و ولی والا آدمی تھا جب اس کے پاس بی جبر آئی تو اس نے شہر کے مردوں کو جمع کیا اور انھیں ہتھیاروں سے سلح ہونے اور تیاری کرنے کا تھم دیا اور وہ لوگوں کا بیلنگر لے کرخوداس کی قیادت کرتا ہوا قافلہ کو چھڑانے کے لئے چل پڑا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو مسلمانوں کے لئے کروں کے ساتھ اس کی طرف آرہے ہیں۔

جب دو پہر ہوئی تو ان دونوں کشکروں کی ٹر بھیڑ ہوگی گعین ہر بیں سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ لکا تھا اور اس کے پیچھے الل دیہات، شہر کے عوام اور بازاری لوگ اس کے علاوہ تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹوئا کے مقدمہ اکہیش (فرنٹ کور) نے جب انھیں دیکھا تو دشمن، وشمن کی پکار کے ساتھ جنگ کا بقل بجا دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ شیران اسلام ان پر ٹوٹ پڑے اور شہرواروں نے تیزی سے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور بہا دران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیراندازی شروع ہوگئ، تلواریس کھینج لیں۔ ادھر ہر بیس نے اپ لشکر کی صف بندی کر کے ان کو جنگ کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا اس کے بعض جرنیلوں نے اس سے دریا فت کیا کہ ان عربوں کے ساتھ تھھا را کیا کرنے کا ادادہ ہے؟

اس نے کہا: میں ان کے ساتھ لڑوں گا تا کہ ہمارے بارے میں کوئی طمع کرسکیں اور نہ ہمارے شہروں میں اتر سکیں۔ اس کے ایک جرنیل نے اسے مشورہ ویا کہ بہتریہی ہے کہ آپ بیبیں سے واپس لوٹ جا کیں اور لڑائی کا ارادہ ترک کر دیں

o ایک تنم کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی میں کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی کا کھی

کونکہ اہل دمش ان کو فکست دے سکے ہیں نہ اجنادین کی فو جیس ان کا پھی بگاڑ کی ہیں اور نہ یہ لوگ فلسطین کے فکروں سے پہپا ہوئے ہیں اور نہ یہ لوگ فلسطین کے فکروں سے پہپا ہوئے ہیں اور پھر کل ہی والٹی قشرین حاکم عمودیہ اور عرب نژاد نصر انبوں کے ساتھ جو پھی ہوا ان تمام حالات سے تم اور اہل بعلبک خوب آگاہ ہوان عربوں نے ان سب کونا کول چنے جبوائے ہیں لہذا اندریں حالات تم ماراان سے مکرانا سوائے خود شی کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لہذا تم کو چنکے سے واپس لوٹ جانا چاہئے اور انا کو چھوڑ دو، غرور اور تحمر کرنا ترک کرو اور اپنے لشکر کو ہلاکت سے بچاؤ اور سلامتی کی راہ اختیار کرو، سردست جنگ کرنا تم مارے لئے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔

#### رومیوں کامشورہ اور رومی امیر کا جواب

ہر بیں نے کہا: میں ایساہر گزنہیں کروں گا اور میرا ان بے بس فقیروں اور مسکینوں سے ڈر کر بھاگ لکلتا تکست مانے کے مترادف ہے اوراپنے ہاتھوں خورکشی کے برابر ہے لہٰذا میں ہرحال میں ان سے جنگ کروں گا اور مجھے بیاطلاح بھی ملی ہے کہ ان کا بوالشکرا نے سابق امیر خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہمراوٹمص میں خیمہ زن ہے اور یہ مٹمی مجرلوگ تو غنیمت ہیں جوسے نے ہارے لئے ادھر بھیج و بیے ہیں۔

جرنیل نے کہا: بہرحال میں آپی رائے سے موافقت نہیں کروں گا اور نہ بی اپنے ساتھیوں سمیت کی تم کے دھوکے میں آؤں گا۔ یہ کہہ کہ اس سردار نے اپنے گوڑے کی لگام شہر کی طرف موڑ دی، جب اس نے بعلبک کی طرف گوڑے کا اُرخ کیا تو قوم کی اکثریت نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ کرلیا۔ ہر بیس نے آہتہ آہتہ سلمانوں کی طرف بوحنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی شکا ہوا تھا۔ حضرت آہتہ سلمانوں کی طرف بوحنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی شکا ہوا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ نے ساتھیوں کو قال پر البوعبیدہ بن جراح اللہ نے ساتھیوں کو قال پر خوب اُبھارا اور ان کو جنگی طرز پر تر تیب دیکر ان کی جب صف بندی فرما لی تو ان سے مخاطب ہوکر ان کے سامنے تقریم کرتے ہوئے فرمایا:

#### حضرت ابوعبيده فكالمظ كاخطاب اورمسلمانون كاحملي

"اے اوگو! اللہ ظافی میرجم فرمائے۔ جان او کہ اللہ ظافی نے بھی جمعاری مدوفر مائی ہے جی کہ تم نے ان کافروں کے بدے بدے لئکروں کو مکست دی ہے اور بیشرجس کی طرف جمعارا جانے کا قصد ہے بیان تمام شہروں کا وسط اور مرکزی شہر ہے جن کو اب تک تم فی کر بچے ہو نیز اس شہر کے لوگ دومرے شہروں کا ب نہیت تداد ہیں بھی زیادہ جی افار مالد فی ان کا بال و منام و مالد مالد میں مناب اللہ مقداد ہیں اس مرحم کا مال و منام و مالد مقداد ہیں است تداد ہیں بھی زیادہ جی افار مقداد ہیں۔

موجود ہے اور سامان حرب سے بھی ہے مالا مال ہیں اس کئے تم کسی خوش منہی میں جتلا ہوکر عجب اور غرور کا شکار نہ ہونا بس تم یہ بات پیش نظر رکھو کہتم کس دین سے لئے جنگ کرر ہے ہواور تم کس کی مدد کررہے ہو۔ لو! اب وتمن پرٹوٹ پڑو، بے شک اللہ ﷺ تھارے ساتھ ہے وہی تمعاری مدوفر مائے گا۔''

یہ کہہ کر حصرت ابوعبیدہ دانش نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان بھی وحمن پر حملہ آورہو مجے۔ حضرت عامر بن ربیعه وافق كت بين: رسول الله مافق كى زندكى كى تم إ بهار اوران كے درميان مرف ايك بى وار ہوا کہ دشمن نے پیٹے دکھا کر بھا گناشروع کر دیا اور وہ شہری راہ تلاش کر رہے تھے۔

جزل ہربیں کے سات زخم آئے جن کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے شہر کی طرف پہیا ہونے پر مجبور ہوا۔ راستہ میں جب اسے وہ سردار ملاجس نے اس کوعر بول سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس سردار نے ازروئے تسخر ہر ہیں ے كہا: جزل صاحب! وه مال غنيمت كدهر ب جوآب نے عربوں سے لوٹا؟ ہر بيس نے كہا: خبيث! تو مجھ سے مذاق كرتا ہے حالانکہ میرے متعدد بہادر جوان مرد ہلاک ہو سکتے اور خود مجھے کئی زخم آئے ہیں اور مجھے ایسے موقع پر ہنسی مذاق کی سوجھی ہے۔ تیج تیراستیاناس کرے!

اس پراس سردار نے کہا: کیا میں نے مجھے نہ کہا تھا کہ تو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا اور اپنے مردان کار کو ضا کع کر

علامه واقدى مينيد لكصة بين: حضرت ابوعبيده بن جراح وللن كاكاروال روال دوال بيهال تك كه آب نے بعلبك كے پاس بینے كر براؤ والا اور جب شہر كى جانب ديكھا توايك بولناك منظر ہے، اس كے قلعے برے مضبوط ہيں، شهروالول نے تمام درواز ہے بند کر دیتے ہیں اور انھول نے اپنے مال مولیثی تک داخل شہر کر لئے ہیں اور وہ سور البلداور فعیل شرر سے اس طرح نظر آ رہے جیے ٹڈی ول نظر ہوجو ہرطرف منتشر ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظانے جب اس قلعہ بندشہر کی مضبوطی اور اس کی چہار دیواری کی بلندی کو دیکھا اور پھر اس پرمنتزادیہ کہ سردی شدید ہے کیونکہ موسم كرما ہوجا ہے سرما سال بھريہاں كا موسم سخت سردر ہتا ہے آپ نے ان تمام باتوں كود يكھنے كے بعدرسول الله مَاللَّا كے خواص اصحاب الل رائے اور ارباب مشورہ كا اجلاس بلايا اور تمام الل ايمان كے سامنے خطاب كرتے ہوئے فرمايا: ا \_ لوگو! الله ﷺ لوگوں پررتم فرمائے تم مجھے اپنی رائے بتاؤ اورمشورہ دو کہ اب ہمیں کیا اقد ام کرنا جا ہے؟ اس پر تمام نے متفقہ طور پر ایک بی رائے دی کہ شہر کا محاصرہ جاری رکھا جائے اور باہر سے ہرطرح کے سامان کی سپلائی بند کر وی جائے بیلوگ چند دنوں میں خود ہی تنگی میں جتلا ہو جائیں سے۔ مرحضرت معاذبن جبل والنظ نے ان حضرات سے اختلاف رائے کرتے ہوئے کھا: marfat.com

الله على المركا بعظ كرے جہال تك ميرى معلومات بين اس شرين بجوم خلائق كابيعالم ہے كه بندے ير بندويرا ہے۔اندراس قدررش اور بھیڑ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بیشہراتنے لوگوں کی مخبائش رکھتا ہواس قدرانسان اور حیوان اس میں ساہی نہیں سکیس سے جس قدر داخل ہو گئے ہیں، تاہم ان کی اس کثرت اور بہتات کے باوجود مجھے اللہ عظی ہے قوی سيد بكراكر بم ان ير باتحد والت بين توفي الله الله الله المعلى عطافر مائ كالبذا بمين حمله كردينا جا بيمكن بالله الله مسلمانوں کے ہاتھوں بیشہر فتح فرما دے کیونکہ اللہ ﷺ کی ہمیشہ سے بی بیسنت جاربیر بی ہے کہ وہ زمین کا وارث اپنے

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ ٢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥ "اور بیتک ہم نے زبور میں نیسے سے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول مے۔" حضرت ابوعبيده بن جراح والنظ نے فرمايا: اے ابن جبل! آپ كوكسے پتا چلا كدا بليان شبر على اور محفن من بير؟ حضرت معاذ بن جبل والنؤنے کہا: اے امیر انس تمام مسلمانوں ہے آ کے آ مے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ اس قلعہ تک سب سے پہلے بہنچا تو میں نے اس قلعۃ البیصاء (وائٹ ہاؤس) کو دیکھا اور مجھے اُمید میتی کہ ہم تیز ر فرآر کھوڑوں والے ساتھی ان ہے جا ایس سے اور ہم اس قوم کفار اور ان کے شہر کے درمیان حائل ہو جا تمیں سے ، ان کو باہر ہی دھرلیں مے اندر داخل نہیں ہونے دیکے اور شہرے باہر ہی میدان سجائیں مے مرمسلمانوں میں سے کوئی ایک آ دمی بھی میرے ساتھ ندمل سکا اور میں نے ویکھا توم شہر میں اس کے تمام درواز وں سے داخل ہور بی ہے اور آ دمیوں کا اکے سال بے جوشہر ہناہ کی طرف اس طرح الما چلا آیا ہے جیسے وادیوں میں سیلاب کا ریلا آتا ہے۔شمرد بہاتوں، قریوں، تصبوں اور بستیوں کے لوگوں سے بحرار اسے اور ان کے ساتھ ان کے جانور بھی شہر بیں بند ہیں اور ان کی کثر ت کی وجہ سے ایسے لگنا تھا جیسے شہد کی تھیوں کی بھیمنا ہٹ ہوتی ہے۔

حضرت ابوعبيده اللظ في فرمايا: المعاذ! آر سيح بين بم آپ كماته بين اور بم مجمع بين كرآپ كمشوره 

مسلمانوں نے بیرات باری بہر و دیتے ہوئے گزاری اور ایک دوسرے کی حاظت کرتے رہے بھال تک کہ جب مع ہوئی تو آپ نے اہل احلیک کے تام حسب ذیل کوب فریور مایا:

صالحین بندول کوبی بناتا ہے۔ پھر آب نے بیر آیت کر ممہ پڑھی:

باره 17 ، الانبياء د 10 ، ترجمه كنزالا ۱۲ marfat.co

#### بعلبک والوں کے نام خط

#### جسم الله الرصون الرصيم

شام میں مسلمانوں کے نظروں کے امیر اور ان کے کما تذر اور ان کے درمیان امیر الرومنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح دائلؤ کی طرف درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح دائلؤ کی طرف ہے اس شہر (بعلبک) کے باشندگان کے نام جواسلام کے نافین اور اس کے ساتھ عناد و دشمنی رکھنے والے ہیں۔

اما بعد! الله ﷺ کا احسان ہے اور وہی طاقت وقدرت کا مالک ہے۔ بیشک اس نے دین اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور اس دین کے مانے والے مؤمنین کو کا فروں کے کشکروں پر فتح عطا فر ما کرعزت بخشی اور شہروں کومسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور اہل عناد کو برباد و ہلاک فرمایا۔ بیدخط وراصل ہارے اور تمحارے درمیان ایک پینگی معذرت نامہ ہے تا کہ تمحارے جھوٹے برے سب اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہم سلمان قوم ہیں، ہارے دین و ندہب میں سرکشی اور دھوکہ دہی کا تصور نہیں ہے، ہم امن و آشی کے داعی لوگ ہیں ہم جنگ کوخواہ مخواہ پندنہیں کرتے اور نہ ہماری طرف سے غداری اور بے وفائی ہوتی ہے ہم تمھارا اس بارے عندر پرمعلوم كرنا جائت بي البذا اكرتم ويكرشمرول ك باشدول كى طرح بمارے ساتھ مصالحت کر لوتو شمیں ہمی ان کی طرح امان مل سکتی ہے اور شمیں ہاری طرف سے جان و مال اورعزت کی ذمہ داری کا بروانہ عطا کر دیا جائے گا۔اورا گرتم اس کا انکار کر دو کے تو پھر جنگ و قال کے سوا کوئی جارہ کارنہیں ہوگا اور ہم مرف اینے اللہ اللہ اسے مدد ما کلنے والے ہیں وہی تممارے خلاف ہاری مدرکرے گا اس خط کا جواب جلدمطلوب ہے۔ ہدایت کی بیروی کرنے والے يرسلام مور محرات نے اس كے بعد بير آیت کریمه جمی کلی: marfat.com



آپ نے خط کوتہداور بند کر کے معاہدین میں سے ایک دہقان کوعطا کر دیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اسے اہل شہر تک پہنچا دے اور اس کا ان سے جواب لے کرواپس آئے اور اسے اس مراسلت کی خدمت کے عوض مسلمانوں کے مال سے بیس درہم دیئے جائیں گے کیونکہ میں کسی سے بھی پوری اجرت اور معقول تخواہ کے بغیر کوئی کام اور خدمت نہیں لیتا الہذا آپ کوبھی اس خدمت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔معاہدی نے خط لیا اور شہر پناہ کی طرف چل دیا وہاں پہنچ کر انھیں ان کی زبان میں مخاطب ہوکر کہا:

" من تمهاری طرف قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انھوں نے قلعہ کے اُوپر سے ایک رسہ نیچے لئکایا جے اس معام دیباتی ایلی نے اپنی کمر سے بائدھ لیا اور قلعہ پر موجود لوگوں نے اسے اُوپر تھینچ لیا اور پھر ہر ہیں کے پاس لے گئے اس نے ہر ہیں کوسلام کیا اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ ہر ہیں نے اپنے جرنیلوں، سرداروں اور اہل حرب کو اپنے پاس جمع کیا اور خط پڑھ کر انھیں سنایا۔"

حضرت سفیان بن خزرجہ میلید کہتے ہیں: میں نے ابوخزرجہ بن عوف المارنی میلید سے دریافت کیا اور بیصاحب اول سے آخر تک ان فتوحات میں برابرشر یک جنگ رہے تھے کہ بیہ بتاؤ ہر ہیں نے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کا خط کیسے پڑھ لیا وہ تو عربی میں کھا ہوگا جبکہ ہر ہیں عربی نہیں تھا؟

تو انھوں نے کہا: اے بیٹے! میں اس دن حاضر تھا جب حضرت ابوعبیدہ تلائظ نے اہل بھلبک کی طرف خطتح ریفر مایا تھا دراصل بات بیتمی کہ حضرت ابوعبیدہ تلائظ نے شام کے نصاری میں سے ایک مخض کو بلاکر اپنامشی مقرر کر لیا تھا جوآپ کے خطوط لکھا کرتا تھا اس چٹی نویس کا نام مرض بن کورک یا گرمس تھا (واللہ اعلم) آپ جب رومیوں سے خطوک کیا بت کا ارادہ کرتے تو مرض (یا ،گرمس) سے بی کھواتے تھے۔

#### الميان بعلبك كاآپس ميس مصوره

بریں نے جب ای قوم کے سامنے وہ علا پڑھ کرسنا دیا تو ان سے معودہ طلب کیا اور دائے ما کی کہ میں کیا کرنا

ہر ہیں نے کہا بھی جھ پر رحم نہ کرے میں نے پورے روم میں جھے سے زیادہ برول کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی تیری طرح کا ڈر ہوک کوئی ہوگا، تو کس طرح کا مشورہ دیتا ہے کہ ہم عرب کے اوباش لوگوں کو اپنے شہر کی جانی تھا دیں!، خصوصاً جبكه میں بذات خودان كى جنگى توت وطافت كو بھى جانتا ہوں میں خودمیدان جنگ میں اُن ہے اڑ چكا ہوں، بياتو میرے آ زمودہ مہرے ہیں ابھی تو میں نے جانب میمند میں افتکر کے حفاظت کرنے والے بونٹ برحملہ کیا تھا اور اگر میسرہ پر حملہ کرتا تو ان کو مکست سے دوحیار کر دیتا، اس پر سردار نے (مجینی کسی اور جملہ چست کرتے ہوئے) کہا: احیما تو مینه اورقلب (سنشرل کور) تو آپ کے جملہ سے لرزہ براندام ہو گیا ہوگا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا!؟

#### بعلبک والول کا جواب

بہرحال اہلِ بعلبک دوگروہوں میں بٹ مھے ایک گروہ ملح کا خواہاں تھا اور دوسرا گروہ جنگ جا ہتا تھا۔ ہر ہیں نے معاہد کا لایا ہوا خط مچاڑ کر پھینک دیا اور اپنے غلاموں اور چھوکروں کو امر دیا کہ اس چھی رساں کوشہر کے پچھواڑ کی طرف قلعہ سے پنچے رسہ کے ذریعے اتار دو چنانچہ وہ قاصد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس واپس آ گیا اور قوم روم کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آپ کومطلع کیا اور بتایا کہ قوم کی اکثریت آپ کے ساتھ لڑنے ہے گریز کر رہی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نامین نے فرمایا: اب اگریہ جنگ ہی جاہتے ہیں اور سلے سے ان کو دلچیسی نہیں ہے تو پھران سے تحق سے نمٹا جائے۔ حمیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیشہر (بعلبک) تمھاری قلم رو میں جوشہرا درصوبے آ بچکے ہیں ان میں مرکزی شرك حيثيت كاحامل شهرب جس كى بهت زياده اجميت باكربيان لوكوں كے پاس باقى رہاتو ان لوكوں كے لئے وبال جان بنارے گاجن سے تمماری ملح اور معاہدہ ہوا ہے نیز تممارا ان شہروں کی طرف سؤررنا بھی مشکل ہو جائیگا اورتم کوئی کام مرانجام نہیں وے سکومے کیونکہ بیشمردرمیان میں ایک بل کی طرح ہے۔ آپ کی تغریرس کرامحاب دسول مُنظِین این تصیایه کاله این این این این طرف بوسعے تو اہل شہرنے مسلمانوں پر

#### جنك كاآغاز

حفرت عامر بن قیس دلائن کہتے ہیں: میں بعلبک کی جنگ میں شریک تھا۔مسلمان شہر کی فصیل کے قریب ہوئے تو رومی ٹڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پرمنتشراور تھیلے ہوئے تنے جبکہ ہمارے عرب تو بعض ایسے بھی تنے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھااورادھر قلعہ سے تیروں کی بارش ہورہی تھی۔

عامر نالن کہتے ہیں: ہیں نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ روم کے پھے لوگ قلعہ کی دیوار کی بلندی سے پنچے خندق ہیں اس طرح گررہے جیسے چڑیاں گرتی ہیں۔ ہیں ان گرنے والوں ہیں سے ایک شخص کی طرف لیکا تا کہ اسے تہہ تنظ کر دوں گراس نے لفون لفون کی پارنا شروع کر دیا ہم چونکہ ان رومیوں کے ساتھ رو اور کراس کا معنی جان گئے تھے کہ بیلوگ جنگ ہیں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کوتل نہیں کیا اور اس سے ہی جنگ ہیں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کوتل نہیں کیا اور اس سے ہی نے کہا: کم بخت! تیرے لئے امان ہے گر بیتو بتا کہ بختے دیوار کے اوپر سے نیچے ہماری طرف کس نے پھیکا ہے؟ اس نے رومی زبان ہجھنے سے قاصر تھے۔ ہیں اسے ایر نے رومی زبان ہجھنے سے قاصر تھے۔ ہیں اسے ایر ابوجبیدہ ڈاٹٹ کے کیمپ کی طرف تھنچ کر لے آیا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ کا اور میں اسے ایک وطلب فرما کئی جو اس بجی کی گئی ہے کہ گر گھتا ہو کیونکہ ہیں نے ویکھا ہے کہ رومی، بعض لوگوں کو دیوار سے نیچے گرا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس بات کی تختیل کرنے کے لئے ترجمان کو بلایا اور اس سے فرمایا: اس سے بوچھو کہ تممارے لوگ ایک دومرے کو دیوار سے بیچے کیوں گرا رہے ہیں؟ ترجمان نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا:
پہلے جھے سے وعدہ کریں کہ آپ جھے تل نیس کرو مے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو حیرے لئے امان ہے بس تو پکی بات بتا دے۔ تو اس افاوہ نے اس افاوسے پردہ افھاتے ہوئے اکھشاف کیا کہ ہم (جن کو گرایا جارہا ہے) "دگرال" اور

و اس کے متی روی زبان عمی امان طلب کرنے کے ہوتے ہیں۔ (مترج مج فی مند) marfat.com

حضرت ابوعبیدہ تا اللہ علی اور نہاتی کی بی محقظوسی تو آپ کوان کی اس حرکت پر ہنی آئی اور فرمایا: ہم اُمید کرتے ہیں کہ اللہ علی ان کو ہمارے لئے غیمت بنا دے گا۔ اب الرائی نے زور پکر لیا اور جنگ کی چکی نے جنگجوا فراد کو پینا اور دلیہ کرنا شروع کر دیا، چخ و بکار اور شور وغو غاہر پا ہوا، رومی افواج نے شہر کی چہارد بواری کو پوری طرح حفاظت میں کرلیا اور مسلمانوں میں ہے کوئی ان کے قریب سیطنے کی قدرت نہیں پاتا تھا جب بھی کوئی مسلمان مجاہد درا آ مے بوحتا تو اس پر تیروں اور نجین کے پھروں کی ہو چھاڑ کر دی جاتی اس طرح بارہ مسلمان مجاہدین جام شہادت بی کر جنت کو سدھار کئے اور رومیوں کے بھی وُھے سارے آ دمی جہنم کا ایندھن سے اور جو اہل سواد (دیہاتی) سُور البلد سے نیچ گرکر مرے وہ ال کے علاوہ ہتھے۔

## ميدانِ جنگ كا حال اوراحاً نك حمله

سے ہر مرد مجاہد جب اپنے کیمپ سے میدان جنگ کی طرف نظے تو کھانا کھاکر جائے لہذا ہر سپائی تازہ روٹی اور تازہ کرم سالن تیار کرے اور اس کے بعد پھر میدان میں جائے تا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی ضعف اور کمزوری محسوس نہ ہو اور پوری توت اور شدت سے دشمن سے لڑائی کی جائے۔

ہم امیر کا بیتھم سنتے ہی جلدی سے اصلاح کار میں مصروف ہو گئے۔اہل بعلبک نے ہمارے جنگ سے بیٹھر ہے کو ہماری کمزوری تمجھ لیا۔انھوں نے گمان کیا کہ شاید ہم تھک گئے ہیں اور انھوں نے موقع کوغنیمت جانے میں طمع کی اور ہر ہیں خبیث نے چنے چنے کراپی فوج کوکہنا شروع کر دیا،لکل پڑواور ان مسلمانوں کو وہیں جاکر دھرلو۔

حضرت غیاث میناند فرماتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ ہر ہیں کا بیتھم سنتے ہی شہر کے تمام دردازے کھل مکتے ہیں اور سواراور پیادہ سپاہی ہماری طرف ٹڈی دل کشکر کی طرح ہو ہدہ ہیں ہم میں سے کسی نے ابھی کھانے کی طرف اپناہا تھے ہو ھایا تھا کہ ایک سے کسی نے ابھی کھانے کی طرف اپناہا تھے ہو ھایا تھا کہ اس سے ابھی آٹا کو ندھا تھا اور کوئی سالن تیار کر رہا تھا کہ اس اثناء میں منادی نے پکارنا شروع کیا: النفیر النفیر (کوچ کوچ) دیشن دیمن ،قوم کفار کو پکڑلو، ماردو، اس سے پیشتر کہ وہ ہم پر آکر چڑھائی کر دیں۔

#### مسلمانوں کا جوابی حملہ

حضرت جمران بن اسدالحضری فالخوفر اتے ہیں کہ ہیں نے روقن زینون اور نمک سے نان خورش (سالن) تیار کرایا تھا اور وٹی پکار ہاتھا کہ جنگ کا بھل نے کیا اور ہیں نے جلت ہیں ای طرح ادھ پکا کچے اپنے تیار کردہ سالن ہیں ڈبو کرجلد ی جلدی کھانا شروع کر دیا اور چند لقے لئے سے کہ چلو چلو کی آ واز کان ہیں پڑی اور ہیں نے اپنے گھوڑے کی عمان پر ہاتھ مارا اور اس پر سوار ہو گیا اور قوم روم پر جملہ کر دیا۔اللہ کھانی فتم! جھے اپنے آپ کی کچے جرنہ تقی اور گھراہٹ کے عالم میں بحد نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جی کہ میں ان کے لئکر کے اعدر جا تھا کہ یونکہ انھوں نے ہارے لئکر کے اعدر ماری کر ہم پر اچا تک جملہ کر دیا تھا ان کا لئکر کیا تھا سیاہ رات کا ایک گلزا تھا۔ میرے پاس خیے کا بائس تھا ہیں نے اس سے اس میں کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہوں ہوڑ کہ وڑ کر ان کو گرا تا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہیں نے ممل کر دیا ہیں نے ممل کو گرا تا جلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہیں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کے تمام سوار متغرق ہیں۔امیر لئککر حضرت ابوعیدہ بن جراح فالگلے اپنا علم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آپ کے جمنڈ سے کے تلے پروانہ وارج تی ہور ہے تھے، مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی اور تمام لوگ آپ کے جمنڈ سے کے تلے پروانہ وارج تی ہور ہے تھے،مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی دیا جو بہتے مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی اس تھے۔ حضرت ابوعبیدہ شائلا کیکار کی کہ در ہے تھے:

اے مردان عرب! آج کے دن کوایک تاریخ ساز دن بنا دوء آج اپلی صرت نکال اوء کی خروری اور بے متی کا مظاہر وہیں کرتاء اس بات سے بچو کہ کل جمعاری ہز دلی اور تاکای و پہپائی کے لوگ تذکر سے کرتے گاریں یاکل کا مؤرخ جمعارے متعلق یہ کھے کہ مردان عرب برایل بعظیک بنا اب ایک ہے تھے اور انجوں نے جمعیں بنا کے یا تعدی Martat. Com

### رومیوں کا قلعہ بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ

افوان روم مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو تو گرفار نہ کر سکے البتہ وہ بچھ جانور، سامان کپڑے اور کھانے کی اشیاء چھین کر لے اور اشہر میں داخل ہوکر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے اور ان کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں طمع بیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں نے مزید جب ان کے مسلمانوں کے مزید جب ان کے بادے میں طمع بیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں کے مزدی کی وجہ سے آگ تا ہے بیافت کی اور اسے اور آگ کے الاؤ جگہ جگہ روشن کر کے مردی کی وجہ سے آگ تا ہے لگ گئے اور اپنے تو میں ہو گئے تھے، ان کے کفن وفن کا انتظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے کفن وفن کا انتظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں آٹھ آزاد مرد تھے اور سات قلام تھے۔

واپس آکررؤساء سلمین اورعظماء موحدین حضرت ابوعبیدہ نگاٹڈ کے پاس جمع ہو گئے اورعرض کیا کہ اے امیر! دہ سب کچھ جواس قوم کفار کی طرف سے آج ہم پرگز را اسے تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی لیا ہے لیکن آئندہ کا لائحمل آپ نے کیا سوچا ہے اوراس کے بعد آپ کا عزم اور ارادہ کیا کرنے کا ہے؟

حضرت ابوعبیدہ ٹالٹ نے فرمایا: یہ اللہ کالی طرف سے مسلمانوں پرایک کڑی آزمائش تھی جواس نے ہماری تقدیر میں کھودی تھی۔ اس میں جوشہید ہوئے ان کے درجات کو اللہ کالی بائد فرمائے اور جھے جونظر آرہا ہے دہ یہ قوم کل میں کھودی ہے میدان میں اترے کی اور شمیس مقابلہ کے لئے للکارے کی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ تم اپنا تمام سامان اور چھوٹے بیٹ میری ہوجاؤ سامان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ سامان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں ایک ایک ہوجائے کا اور پھودنا کی لحاظ سے ہم محفوظ بھی ہوجائیں اسے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں اس کے اس کی اور پھودنا کی لحاظ سے ہم محفوظ بھی ہوجائیں

پھرآپ نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی دانش کو بلایا اور ان کے لئے رات کے وقت ہی ایک جھنڈ ابا ندھ کر دیا اور پانچ سوسواروں اور تین سو پیادہ سپاہیوں پر آخیں امیر مقرر فر مایا اور ان آٹھ سومجاہدوں کو تھم دیا کہ وہ وادی میں پڑاؤ کریں اور جبلی گیٹ پر قوم کفار سے آغاز جنگ کر دیں کیونکہ شہر کے گیٹ پر محاذ جنگ کمل جانے سے ان کی جعیت وہاں مشغول ہو جائے گی اور بٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں اس دوران میں بخوبی ابنا دفاع کرسیں گے۔ حضرت سعید دفائذ نے کہا: اے امیر! میں ان شاء اللہ کا آپ کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے کافی ثابت ہونگا باتی طاقت وقوت عطافر مانے والی اللہ کا تھی کی ذات بالا و برتر ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹھ نے حضرت ضرار بن ازور ڈٹاٹھ کو بلایا اور ان کو جھنڈا عطا فر ماکر ان کے ماتحت تین سوسوار، دوسو پیدل کرکے ان پانچ سومجاہدوں کو باب شامی کی طرف چلنے کا تھم دیا اور انھیں وہاں کے رومیوں سے جنگ کرنے کا امر فر مایا چنا نچے حضرت ضرار ابن ازور ڈٹاٹھ شامی گیٹ کی طرف چل دیئے جہاں کا آپ کو امیر کا تھم صادر ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے صبح اول وقت میں اندھیرے اندھیرے مسلمانوں کونماز فجر پڑھائی اور اس کے بعدمسلمانوں نے ہتھیار پہن لئے۔سورج طلوع ہونے کوتھا جب شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا۔

## لژائی کا دوسرادن

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تا تو بھی اسی مرکزی گیٹ پراپ لشکر کے ساتھ نازل ہو چکے تھے۔ مردان ردم نے شہر سے لکنا شروع کیا۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ ثالثوا پ ساتھیوں کی صف بندی فرما چکے تھے، آپ کے ساتھی مجاہدین اپنی طرف شہر سے لکنے دالے کفار کی فوج کی کثرت کود کی در ہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹوان سے ضرب وحرب کے سلسلہ میں برابر مشاورت فرما رہے تھے، ادھر قوم روم والے اپنے سردار بربیں کے گردا کشے ہور ہے تھے اور وہ اپنی قوم سے کہد رہا تھا: اے گروہ فصال کی! وراصل دین عیسائیت کے ان کروں دھروں جوتم سے پہلے تھے، ان عربوں سے جنگ کرنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جانوں کو سے کے لئے وقف کر دیا ہے اس لئے در حقیقت تصمیں اپنے دین، اپنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جانوں کو سے کہ والے اور اپنی اور اپنی اور اپنے اہل وعیال کی جانوں اور عزوں کا دارا بی اور اپنی مقدس مقامات کی جمایت وحق طعت کرنے والے اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی مقدس مقامات کی جمایت وحق طعت کرنے والے اور اپنی کو اس اور اپنی اپنی اور اپنی اور اپ

# حضرت ابوعبیدہ دلائنۂ کا قوم سےخطاب

ڈال کرلڑنے والے جان باز ہیں۔

علامہ داقدی ﷺ کیصتے ہیں: امیر جیش حضرت ابوعبیدہ بن جراح خلائظ نے جب توم روم کی اس قدر کثرت و بہتات کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے بلند آ واز سے ارشادفر مایا:

"اے گروہ سلمین! بزدلی مت دکھانا ورنہ تمھاری ہواا کھڑ جائیگی اور تمھاری ہیبت گر جائے گی (اور کفار کے دلوں سے تمھارارعب جاتارہ کا) لوگ مثال دیا کریں سے کہ اللِ بعلبک نے تمھیں فکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا تھا تمھارے خون کی ندیاں بہا دی تھیں اس لئے صبر واستقامت سے ڈٹ کراس کی راہ میں لڑتے رہو بیشک اللہ کھیں نے صابرین کے ساتھ بہترانجام کا وعدہ فرمایا ہے۔"

امیرکا خطاب من کرمسلمانوں نے جوابا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اے امیر! آپ خاطر جمع رکھیں، ہم انشاء اللہ ﷺ جدوجہد میں کوئی کسر ہاتی نہیں چھوڑیں مے پوری طرح جان لڑا کیں مے۔ سپاہ روم کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں طمع نے گھر کرلیا ہے۔

حضرت سہل بن صباح عبى اللظ فرماتے ہيں: جنگ بعلبک كا بيس عينى شاہد ہوں۔ اہل شہر دوسرے دن ہمارى طرف فكلے ان كی طبع ہمارے متعلق ہملے دن ہے ہمى زیادہ تھى۔ انھوں نے ہم پر حلے كامقىم ارادہ كرركھا تھا۔ بيس اس دن رخى حالت بيس تھا۔ بيرے دائيں بازو بيس زخم آيا تھا جس كى وجہ ہے بيس اپنے ہاتھ كو حركت دے سكنا تھا اور نہ تلوار الشاف كى بوزيشن بيس تھا۔ بيس اپنے گھوڑے ہے اخر كر پيدل چلے لگا اور اپنے ساتھيوں كے درميان سے فكل كيا كيونكہ بيس نے سوچا كہ اگر ان جميوں بيس سے كى نے جھے پر حملہ كرديا تو بيس زخى ہونے كى وجہ سے اپنى جان كا دفاع نہيں كر بيس كے سكى نے جھے پر حملہ كرديا تو بيس زخى ہونے كى وجہ سے اپنى جان كا دفاع نہيں كر سكوں گا چناني بيش كردونوں لشكروں كي بہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن بيا تر بياڑى جو تى باتھ كرايك چنان كى آ تر بيس بينے كردونوں لشكروں كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى ديكائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى ديكائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى سے ديكائى دي

# لزائی کا <u>آغاز</u>

حفرت مہل بن صباح تفاظئیان کرتے ہیں کہ: پہاڑی بلندی سے ڈھالوں اور خودوں پرشمشیروں کی ضرب پڑتی تو میں ان سے شرارے اڑتے ہوئے دیکے رہا تھا۔ دونوں فریق آپس میں تھتم گھا ہوکراڑ رہے ہتے اور ایک دوسرے کے سیابیوں کی بوٹیاں اڑار ہے ہتے یعنی تھمسان کی جنگ ہورہی تھی۔

حضرت بہل بن صباح ناٹھ کہتے ہیں: ہیں نے بیصورت حال وکھ کراپے دل میں کہا کہ امیر جیش اسلام کے ساتھ اس طرح کارن پڑا ہوا ہے اوروہ وشمن کے حصار میں آ چکا ہے تو ایسے عالم میں حضرت سعید بن زیداور حضرت ضرار بن از ور نتا تھا کا شہر کے مقفل وروازوں پر تھہرے رہنا زیادہ فائدے مند نہیں ہے۔ ملک شام میں ہمارا یہ اصول رہا کہ اگر ہم کی وقت آپی میں اکٹھا ہوتا چا ہے تو رات کو آگ جلاتے اور دن کو دھواں کر دیا کرتے سے چنا نچہ میں نے درختوں کے بیچے سے پتے اکٹھے کرکے اور پھو کرکے آگ جلائی اوران خشک کار یوں پر ہری گھاس اور سز شہنیاں رکھ دیں جن سے دھواں ہی وہواں ہوگیا جب دھواں اٹھا اورافق کی طرف چڑھا تو نضا میں اس قدر دھواں دیکھ کر حضرت سعید بن زیداوران کے ساتھیوں حضرت ضرار بن از ور ٹاٹھ اوران کے ساتھیوں نے آپی میں ایک دوسرے کو مصرت سعید بن زیداوران کے ساتھیوں حضرت ضرار بن از ور ٹاٹھ اوران کے ساتھیوں نے آپی میں ایک دوسرے کو آ وازیں دیکر اکٹھا کرلیا اور کہا کہ خداتم پر رحم کرے امیر پر کوئی مصیبت آپوئی ہے، ہمیں جلدی ان کے پاس پہنچنا چا ہے کوئکہ یہ دھواں کی بہت بوی مصیبت پر دلالت کرتا ہے اور صحیح بات سے ہے کہ ہم سب کو ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتا جا ہوئے۔ پاس پہنچنا چا ہے۔

# غیبی امداد کا آنا

ادهر جنگ این زورول پرتمی ، خت کمسان کارن پرا ہوا تھا، کرب بده دہا تھا، تواری چک ربی تیس، مردان کار کے سرکٹ کٹ کرکر رہے ہیں، باوجود سردی کے ان پرگری لوٹ آئی تھی، معاملہ برقعتا بی جارہا تھا اور مبر کا واس چھوٹ جانے کولک تھا۔ ایکھرسوری بلند ہور ہا تھا اور ادھرخون کی تدبیاں بھی بلند ہور بی تھیں۔ مشرکوں نے جابی مچار کی تھی اور ان میس بند کولک تھا۔ ایکھرسوری بلند ہور ہی تھیں، دونوں فریق وران میں بند کی آگر شعلے ہورکا ربی تھی، کیلیے منہ کو آ رہے ہے، تھواری اپنا کام برابر دکھا دی تھیں، دونوں فریق و فریق و تے ہے۔ اور مبر واستقامت کا مظاہرہ کررہے میں میں بند کا ان کہ کا اور بیآ واز آئی:

"کافر ذلیل ہو مے اور خوف خدار کھنے والوں کی مدوکی گئ" (اور ایک نسخہ میں اس طرح ہے)" اے حاملین قرآن تماری مرت آ کینی ہواور ملیب کے پجاریوں کے خلاف تماری فنج ہے۔"

فرآن تمارے پاس رحمان کی طرف سے فنج والعرت آ کینی ہے اور صلیب کے پجاریوں کے خلاف تماری فنج ہے۔"

اوراس آ واز کے ساتھ ہی حضرت ضرار نگاٹھ اور حضرت سعید نگاٹھ اپنے دستے کے آگے آگے اپنے نیزے سید سے کے ہوئے اور تکواریں میان سے نکالے ہوئے خمودار ہوئے جو تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب پہنے رہے۔ زمین لرز رہی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ وہ اب غالب آ کر رہیں گے گراچا تک ان پر مسلمانوں کے علم ظاہر ہوئے اور موحدین کے دستے سائے آگئے تو انھوں نے ادھر توجہ کی اور مڑمر کر دیکھنے گئے کہ واقعہ کیا ہے؟ اب ان کو خبر ہوئی کہ انھیں تو مسلمانوں نے بیچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور بچوں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بیچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور وہ یلا مچانا شروع کر حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بجائے فتح کے نعروں کے ، اپنی تباہی اور ہلاکت و ہر بادی کا شور اور واو بلا مچانا شروع کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا ہوں۔

ان كے سردار نے جب اپنے سپاہيوں ميں خوف و ہراس پھيلتے ديكھا تو انھيں ڈانٹ كراور چلا كر كہا: اوئے بد بختو! شهر كى طرف تم ميں سے كى نے لوٹ كرنہيں جانا ہے تمھارے اور اس شهر كے درميان سلمانوں كالشكر حائل ہو گيا ہے اور بيعر بول كى ايك چال ہے تم ان كے مكر ميں نہ آنا۔ جب مسلمانوں نے بير آ واز سی تو انھوں نے چاروں طرف سے بطريق (رومی سردار) كا گھيراؤ كرليا اور اسے حلقہ ميں لے ليا۔

# رومی سروار کا گھیراؤ

سرداراپ ساتھیوں کو لے کرایک بہاڑی طرف نکل گیا۔ حضرت سعید دلالا اور حضرت ضرار دلالا اپنائیا ہے لئکروں کے ساتھ قلعہ کی دائیں سمت ہے آ رہے تھے چانچہ مسلمان اس کے نقش قدم پر چل نکاحتیٰ کہ بہاڑ پر جا چڑھے۔ رومیوں نے بہاڑی ایک مخفوظ جگہ میں بناہ کی اور اس خالی مقام میں قلعہ بند ہوگئے۔ حضرت سعید دلالا ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک بہنے گئے۔ آپ کے ساتھ پانچ سوسواروں کا لئکر تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلالا نے جب رومی نوح کو فلست کھا کر پہا ہوتے اور اپنی جانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین اخردار اپنی جانوں کو بچانے کے لئے بھا گئے ہوئے دیکھا تو آپ نے سلمانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین! خردار! تم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھانہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے کہ رومیوں کی یہ بطال کی منازی ہوئے ہوئے تو وہ ہم ایکھا رہے لئے ان کا کروفریب، جنگی چال اور خفیہ تد بیر بھی ہوئی ہے کہ کہ دومیوں کی یہ بطال کی تو جھانے کو دہ ہم ایکھا ہے تکا اور حملہ کردیں۔

حضرت سعید بن زید تگانئان نے چونکہ حضرت ابوعبیدہ تگانئا کی ندانہیں تکھی کیونکہ اگر انھوں نے آپ کی آ وازین لی ہوتی تو ان رومیوں کا تعاقب ندفر ماتے اور ندان کے پیچے جاتے۔ حضرت سعید تگانئا کا اندازہ بیتھا کہ باتی مسلمان بھی اپنی جمعیتوں کے ہمراہ ان سے آ ملیں گے اور وہ ان کے پیچے چلے آ رہے ہیں۔ جب بطریق (رومی جرنیل) اور اس کے ساتھی جرنیل اور مردان کارزار پہاڑ کی قلعہ نما جگہ میں بند ہو گئے اور انھوں نے سمجھا کہ ہم محفوظ اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو حضرت سعید بن زید تا اللہ نے فرمایا:

گلتا ہے کہ اللہ کا اس کروہ اور طاکفہ کی ہلاکت کا ارادہ فرما چکا ہے ہی تم چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کرلواور گلتا ہے کہ اللہ کا تا اس کے مسلمان مسلم کے اور امیر کی رائے تم تک نہیں پہنے جاتی ، ان وشمنوں میں سے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے نہ پائے پہاڑ کی کھوہ میں بی ان کو قابور کھو۔ پھر آ پ نے تقریباً میں سوار اپنے ساتھ لئے اور اکا برمسلمین میں سے ایک بزرگ کی طرف متوجہ ہوکر ان سے کہا آ پ میرے قائم مقام ہیں یہاں تک کہ میں امیر جیش حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کی رائے ان رومیوں کے ہراہ چل جیش حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کی رائے ان رومیوں کے بارے میں معلوم کرلوں یہ کہہ کر آ پ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل دیئے یہاں تک کہ مسلمانوں کے فکر سے لاحق ہوگئے۔

جس وقت حضرت ابوعبيده و اللك في المرف و يكها تو كها: "إنّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" بخدا! مسلمان فتم مو محك، پرآپ حضرت سعيد وللك كي طرف متوجه موئ اوران سے فرمایا: اے سعید وللك ا تیرے ساتھ جومرد تھے كہال بیں؟ تونے ان كے ساتھ كيا كيا ہے؟

حضرت سعید والنون نے کہا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو۔ پینک مسلمان خیراور سلامتی سے ہیں اللہ اللہ اللہ کا کھیراؤ کر کا انھوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ پہاڑی ایک کھوہ بیں مجنس کررہ گئے ہیں ہر طرف سے مسلمانوں نے ان کا کھیراؤ کر رکھا ہے اور آپ نے پورا قصد سنایا اور عرض کی کہ جب مسلمانوں کی خبرہم تک کہنچے میں دیر ہوگی تو میں پہاڑ سے پیچا از تاکہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرسکوں نیز آپ کی رائے لوں کہ آپ کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائنڈ نے فرمایا: "الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِیْ هَزَّ مَهُمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَاَزْعَجَهُمْ."

"الله الله المالية المرب جس نے دشمنوں کوان کے وطن سے فکست اور ہزیمت ویکرنکال باہر کیا ہے اور ان کے

پرآپ معزت مرار بن از در فالغا ور معزت معید بن زید فالغ کی طرف متوجه وے اور ان سے فرمایا: الله فاق تم دونوں پر رحم فرمائے! بیتم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو مسیس شمر کے دروازے پر متعین کیا تھا اور بیتم دیا تھا کہ تم نے شمر کے دروازے سے ادھرادھر برگر نہیں بنیا پر قراع جی کے ایکا کی فاللے کیے کی ہے؟ مسیس تو بیتم دیا کیا تھا کہ دومیوں حضرت سعید بن زید اللف نے عرض کی: اے امیر! ہم نے آپ کے کی امر کی نافر مانی کی اور نہ آپ کی کسی بات میں خالفت کی اور میں اس مقام پر تشہرا ہوا تھا جہاں آپ نے جھے مقرر فر مایا تھا۔ ہم نے اچا تک دھواں اٹھٹا ہوا دیکھا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یا تو بیر دمیوں کی معیبتوں میں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپ میں میں کہا کہ یا تو بیر دمیوں کی معیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت ہے یا پھر مسلمانوں نے ہمیں طلب کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ چنا نچے حقیقت حال کو جانے کی غرض سے ہم جلدی سے آپ کی طرف چل دیے ، حتی کہ جو پچھ ہوا آپ نے طاحظہ فرما ہی لیا ہے اور ہمیں بید ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ تائم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلانے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہو حاکس۔

حضرت ابوعبیدہ بڑا شئے فرمایا: اللہ اکبر، وَ مَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَی بخدا! جس وقت روی ہم پرٹو ف پڑے اور انھوں نے ہمارے لشکر پرہلہ بول دیا تو میرے ول میں فورا تمھارا خیال آیا کہ کاش کوئی آ واز دینے والا چلا کر سعید اور ضرار شائع کو اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا ضرار شائع کو اور ان دونوں کے ساتھیوں کو بلائے تا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا کوئی فض بہاڑ پر چڑھے اور وہاں دھواں کرکے ان کومطلع کر دے یوں وہ دونوں دھویں کی دلالت سے بچھ کر اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے آملیں۔

حضرت سعید بن زید نافذ نے کہا: اللہ کھنی کا میں نے پہاڑ پر آگ اور اس کا دھوال دیکھا جو آسان کے کناروں تک بھنی رہا تھا۔ یہ بات کن رحضرت ابوعبیدہ نافظ نے لئکر میں مناوی کر کے دریا فت فرمایا: اے گروہ سلمین! تم میں سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھوال کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھوال کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل بن صباح دفاقت نے حاضر ہوکر عرض کیا: اے امیر! میں نے جب ندام می کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کھنی کہت دے کر اور رسول اللہ کا لئے کہتا کا واسط دے کر پکار دہا ہے اور میں اس وقت اپ لئکر میں واپس لوٹ آیا تھا قوم روم کی محکست کے بعد، چنانچہ میں نے مناوی کی نداء پر لبیک کہا اور امیر کی طرف چلا آیا تھا اور یہ پہاڑ پر آگ جلانا اور دھوال کرنا میرا کام ہے میں نے بی ایسا کیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ تکانٹ نے فرمایا: آپ کوابیا کرنے کی کیوکر جرات ہوئی؟ پس میں نے آپ کے سامنے تمام قصہ بیان کردیا جس پر حضرت ابوعبیدہ تکانٹ نے فرمایا: اللہ کان کھے جنت کی تو فق بخشے آئندہ کے لئے شمیس عبید کی جاتی ہے

#### مسلمانوں کامشکل میں پھنستا

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ دائی جب حضرت مہل بن صباح دائی سے گفتگو فرما رہے ہے ای دوران میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بہاڑ سے انزکر آیا اور وہ" جنگ کے لئے نکلو"" جنگ کے لئے نکلو" کی نداء کرتا ہوا آ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہدرہا تھا اپنے مسلمان بھا نیوں سے جا ملوا وران کی خبرلو کیونکہ رومیوں نے ان کا گھیراؤ کرلیا ہے اور مسلمان سخت ترین جنگ کی حالت میں ہیں اور ایک بری مصیبت میں بھنس کررہ مجتے ہیں۔

اس کی وجہ میہ ہوئی کہ بطریق (رومی سردار) نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا: اس مٹھی بحرثو نے اور چھوٹے سے گروہ کی طرف نکلوجس نے تمھارا گھیراؤ کر رکھا ہے ان کو قال کرڈالواور واپس شہر کی طرف چلو یا در کھوا گرتم نے ان کو ہلاک کر دیا تو سمجھ لوکہ تم نے عرب کی حدت کو تو ڑ دیا اور باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔ باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔

حفرت مصعب بن عدى التوخى والفؤ كابيان ہے كہ: بعلبك كى الوائى ميں حضرت معيد بن زيد والفؤ كے جملہ اصحاب ميں شامل تفا اور ہم بطريق اور اس كے روى ساتھيوں كا پہاڑكى كھائى ميں اپنے پانچ سوساتھيوں كے ہمراہ محاصرہ كئے ہوئے تھے۔ ہميں روميوں كاعلم اس وقت ہوا جب بطريق (روى جرنيل ہر ہيں) اور اس كے ساتھى ہمارى طرف ايك دم تيزى سے دوڑ پڑے اور انھوں نے ہر طرف سے ہميں گھيرے ميں لے ليا ہم نے اپنے ساتھيوں كو آ وازيں دے دے كر اکٹھا كيا اور بڑى مشكل سے مجتمع ہوئے۔

"مَلْ مِنْ رَجُلٍ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ ﴿ لِإِلَّهُ وَالِرَكُولِ إِلَّهُ الْمُعْلِمِينَ قَانَّهُمْ بِالْقُرْبِ مِنَّاوَلَا

يَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ بِنَا."

" كياكوئى ايك ايبامرد خدائيس بجوالله الله كاورالله كرسول الله كالم كے لئے الى جان كا مبركرتے موئے مسلمانوں کوادھر مینے لائے کیونکہ وہ ہم سے بہت قریب فاصلے پرموجود ہیں مرافیس خرزیں ہے کہ ہم برکیس مصیبت آن پری ہے۔"

حفرت مصعب بن عدى الله كت إن على في جب آوازى تو مل في اليا كواير لكاكى اور جا بك سے اے كرم كرديا اب تو وہ فرائے بحرتا ہوا آندهى كى طرح جار ہا تفااور بكل كى طرح كوندتا ہوا اڑے جار ہا تفا با وجوداس كے كه من نے رومیوں كے دوآ دميوں كولل كرديا تھا وہ مجھے پكڑ نہ سكے اور ميں ان كى آ تھموں ميں دحول جمو كلتے ہوئے ہوا ہو کیا میں دیکے رہا تھا کہ میرا محوڑا چٹانوں کے أوپر سے احجاتا كودتا ہوا چينے كى طرح كزررہا تھا يہاں تك كه ميں مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ حمیا۔ میں نے قریب پہنچ کرمسلمانوں کو بکار بکار کرکہنا شروع کیا''النفیر''،''النفیر'' (جنگ، جنگ)۔

جب حضرت ابوعبیدہ واللظ نے نداوی تو انھول نے بلند آواز سے چلا کر تیراندازوں کو پکارا جونورا آپ کی آواز پر حاضر ہو مجے یہ تیرانداز ایک سواور دوسر بے نسخہ کے مطابق پانچے سو کی تعداد میں عربی کمانیں لے کر حاضر ہو مجے اور حکم ان كا انظار كرنے لكے۔ آپ نے ان كوحفرت سعيد بن زيد نات كى كمان ميں ديتے ہوئے فرمايا كردشن كے تممارے ساتعیوں کو گزند پہنچانے سے پہلےتم ان سے جاملو، پھر آپ نے حضرت ضرار مالاؤ کوطلب فرمایا اور ان سے کہا کہم بھی ابے بھائی سعید ٹٹائٹ کی مدد کے لئے پہنچ جاؤ۔ چنانچہ بیمی پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو مے جب انھوں نے رومیوں ك أور جر حالى كى توديكما كدروميول في اصحاب رسول مَنْ الله كوجارون طرف سے تعير ركھا ہے اور مسلمان ان كے درمیان اس طرح معلوم ہوتے تھے جیسے آ کھے کے حلقہ میں تیلی ہوتی ہے۔

# مجاہدین کا مدد کے لیے آتا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا

حضرت ابوز بید بن عامرز بیدی والنوی ان کرتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑ کی کھاٹی میں جنگ كے لئے معرت سعيد بن زيد اللظ كے زير قيادت محك منے سے روميوں نے برطرف سے بمارا محاصره كرركھا تعااور بم شرفاء کی طرح ان کے سامنے ڈیٹے ہوئے تھے، ہارے ستر مردزخی اور شہید ہوکر کر چکے تھے، ہم بردی پختی اور تنگی میں تھے اور روی جاری طرف بوی طمع سے بور رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے بھیری آ وازیس سیں اور جنگ کے لئے کوچ ک مدائيں جارے كانوں من بڑنے لكيں۔ جب مسلمانوں كے جنٹر كبراتے ہوئے ديكھے توردى افواج بہا جوكر پہاڑ ک عار کی طرف بلتا شروع مو می اور ہم نے النا کی مجیل صفیل کے جالیا اور ان کے اکثر آ دمیوں کولل اور بہت سے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کو جب بیخر کپنی کے مسلمانوں کے سرآ دمی بعض شہیداور بعض زخی ہو گئے ہیں اور مشرکوں کے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہم نے رومی فوج کا محاصرہ کررکھا ہے اور وہ غار میں اس طرح محصور ہوکر دہ گئے ہیں اور ہیں کہ ان کے پاس نہ تو شہ ہے اور نہ پینے کو پانی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے کہا کہ: تمام تعریفیں اللہ کھنے کے ہیں اور شکر ہاس ذات کا جس نے کفار کو مجتمع ہونے کے بعد پھر بھیرویا ہے اس کے بعد آپ نے بیآ بت کر یمہ پڑھی : شکر ہاس ذات کا جس نے کفار کو مجتمع ہونے کے بعد پھر بھیرویا ہے اس کے بعد آپ نے بیآ بت کر یمہ پڑھی : فور خور کے انتقال فی ملک باشیاعی میں قبل سا اِنگھ می کانوا فی شک فی میں میں میں کھیں ہوئے کہا کہ انتقال فی کانوا فی شک فی سے کہ انتقال میں کہ انتقال کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کہ کانوا فی شک فی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے بعد کے بعد کی کھیں کے بعد کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد

''اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے جاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے دالے شک میں تھے۔''

پھر آپ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:''تم اپنی اپنی جگہوں کی طرف واپس لوث جاؤاور شہر کے گرد خیے نصب کرلو بے شک اللہ ﷺ نے تمعارے دشمن کو پسپا کر کے تمعارے ساتھ اپنے کئے ہوئے وعدہ کو پورا فر ما دیا ہے۔اس لئے کہ اللہ ﷺ کا فر مان ہے:

مسلمان آپ کا تھم من کراپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پلٹ مجے جہاں وہ پہلے پڑاؤ کئے ہوئے تھے اور انھوں نے اپنے اپنے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹرنگ کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا ہے اپنے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹرنگ کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا اور دیئے اور اپنے اونوں کو چڑا گاہوں میں چھوڑ دیا ، غلاموں کو خٹک ککڑیاں لانے کے لئے جنگل کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے کیمپوں کے پاس آگے جا کا کر بیٹھ مجھے ان سے خوف جاتا رہا اور امن وامان ہو گیا۔

شېروالول کې حالت

الل بعلبك في فعيل كأور مع جما كنا اور شوروغل كرنا شروع كرديا- ووائل زبان من بوبوار ب تف

**<sup>4</sup>** باره 22 ، سبا 54 ، ترحمه كنزالايمان

marfat.com باره 28 ، محمد 11 ، ترجمه کنزالایمان

اور چخ چلارے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اپنے ترجمان سے بوجھا کہ بدلوگ کیا کہدرے ہیں؟ ترجمان نے بتایا اے امیرایہ کہدرے ہیں کہ جب سے عرب ہمارے شہروں میں اور ہماری سرزمین پرآئے ہیں اس دن سے ہم پر مسلسل مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے شہر، گھریار اور مال مولیثی سب پھوتباہ ہوکررہ گیا ہے اور وہ یہ با تیں کرکے اپنے ہلاک ہونے والوں کو یا دکرے بین کررہے ہیں۔

علامه واقدى وخطية ككصت بين:

جب شام کا وقت قریب آگیا تو حضرت عبیدہ بن جراح واللظ نے حضرت سعید بن زید واللظ کو پیغام بھیجا اور فرمایا:
اے ابن زید! خوب ہوشیار ہوکر رہنا اور اپنے ساتھیوں کا پوری طرح خیال رکھنا اور انکی حفاظت کے سلسلہ میں کممل احتیاط
برتنا۔ اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے پوری کوشش کرنا کہ جو مشرک قوم تمعارے محاصرہ میں آپ کی ہے ان میں سے کوئی آ دی
نکل کر جانے نہ پائے اور نہ بی ان محصورین کے لئے میدان میں کوئی راستہ کھلا چھوڑنا جہاں سے بدنکل کر بھا گئے میں
کامیاب ہوجا کیں اور ایک ایک کرکے سارے کھسک جا کیں حتی کہ تمعاری مثال اس محفق کی طرح ہوجائے کہ اس کے
ہاتھ میں ایک چیز آئی اور اس نے اس کو ضائع کر دی۔

حضرت سعید و الله کے پاس جب قاصدیہ پیغام لے کرآیا تو آپ نے ساتھیوں کو بیتا کیدکر دی کہ جبتم جنگل سے لکڑیاں لینے جا کہ تو سوآ دی اور وہ بھی سلح ہوکر تکلیں، ہتھیار کے بغیر کوئی نہ نکلے اور دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ دور نہ جا کیں۔ چنا نچہ لوگ جلانے کے لئے لکڑیاں کا شنے کو محکے تو انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آگ جلائی اور رات اللہ اکبر کے نعروں اور لا اِلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے ذکر بالجبر کے ساتھ غاروں میں محصور کفار کے گرد چہرہ دیتے اور گشت لگاتے ہوئے گزاردی۔

#### رومیوں کا آپس میں مشورہ ہے

بطرین (روی جرنیل) نے جب اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ہائے افسوں!
ہماری تدبیر بری ثابت ہوئی اور ہم نے رائے قائم کرنے میں خلطی کی اور ہمارے لئے کوئی مدد ہے نہ مددگار ہے اور
عربوں نے ہمیں ایک تک جگہ میں محبوس اور بند کر دیا ہے جہاں پر کھانے کو پچھ ہے اور نہ چینے کو اور اگر ایک دن مزید ہم
یہال محصور رہے تو ہماری قوت کزور پڑ جائے گی اور ہمارے کمزور لوگ مرجا کیں گے اور ہمارے گھوڑے ہلاک ہو
جا کیں کے اور اگر ہم نے بادل نخواستہ مجبور ہوکر خود کو اپنے دشن کے حوالے کر دیا اور گرفاری چیش کر دی تو چر بھی وہ ہمیں
قبل کر دیں ہے۔

بطریق کی میکفتگوس کراس کے مرداروں نے کہا تھ مجردری حالات آپ کا کیا مشورہ ہے آخر جمیں کیا کرنا

فریستان موسائی میری دائے ہے ہے کہ ہمیں عربول کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ خیلے چاہئے؟ بطریق نے کہا: میری دائے ہے ہے کہ ہمیں عربول کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ خیلے ہمانے سے کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور اہل شہر کوجن شرا کط پرتم چاہو بناہ دے دواور میرا خیال ہے کہ ہمی ان کو مہ ہیں کو بیرمنانت بھی دے دول کہ ہیں انکے لئے شہر کا دروازہ کھول دول گا جس طرح وہ مطالبہ کریں یا ہم ان کے ذمہ ہیں بناہ گزین ہوجا نمیں اور جس وقت ہم شہر ہیں داخل ہوجا نمیں تو پھر ہم شہر کی فصیل پر چڑھ کران سے جنگ کریں گے اور شاید ہے بھی ہم کرسیس کہ گورز '' جو سے' اور گورز '' جو سے' دونوں کی طرف احداد کے لئے بیام بھیجیں اور عین ممکن ہے کہ شاید ہے بھی ہم کرسیس کہ گورز '' جو سے' اور گورز '' جو سے' دونوں کی طرف احداد کے لئے بیام بھیجیں اور عین ممکن ہے کہ دوہ ماری حدول اپنے لئکرول کے ساتھ شہر سے باہر میدان میں جنگ پر پاکر دیں اور ہم شہر بناہ کی دیواروں سے ساتھ لڑائی جاری کرھیں اور حضرت سے الفیلی اس ورحضرت سے الفیلی اور وہ مارے لئے کائی ہوں گے۔

قوم نے کہا: جناب عالی! گورز جوسہ خود پھنما ہوا ہے اس لئے وہ بھی بھی آپ کی مدد کے لئے نہیں آئے گا بلدوہ لو گئا ہے کہ ہماری طرح اپنے شہر میں محصور ہوکر رہ گیا ہے اور عربوں کے ہمارے یہاں پڑاؤ سے قبل ساطلاع بھی لی ہے کہ انھوں نے صاحب جوسیہ سے سلے کر لی ہے اور پھر سیمی یا در کھیں کہ اہل جوسیہ میں اتن طاقت وقوت کہاں ہے آئی کہ وہ عربوں سے فکر لے سیس اور جنگ کر سیس اور رہا عین البحر کے گورز کا معالمہ تو وہ ایک نہ ہمی اور دیندار آ دی ہے تو اس طرح کے عابد و ذاہد اور رہا نیت منش آ دی نے کیا جنگ کرنی ہے! اور علاوہ ازیں اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اور نہ دوہ جنگ کی جرات کر سکتا ہے اور پھر ہے کہ اس کے شہر کے تمام لوگ تاجر پیشہ ہیں جو تجارت کے لئے شام کے دور در از علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور صلح کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور صلح کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھر سے ہمارا اور آپ کی تمام رعایا کہ بھلا ہوا ورقوم اور ملک کے مفاد کی گلرکریں۔

چٹانچہاس نے اپنی قوم کی تمنا کے مطابق جواب دیا اور جب مبح ہوئی تو وہ کھاٹی کی منڈیر پر بیٹے کمیا اور کہنا شروع کر دیا: اے گروہ عرب! کیاتم میں کوئی مختص ایسا ہے جومیر سے کلام کو مجھتا ہو۔ میں سردار ہرمیس ہوں۔

حضرت سعید ٹٹاٹٹ کے ساتھ جوتر جمان تھے ان جل سے ایک تر جمان نے جب ہر بیں کی ہات کو سنا تو وہ حضرت سعید ٹٹاٹٹ کی طرف آیا اور حاضر ہوکر عرض کی: اے امیر! یہ مجمی قوم کا سردار ہے اور اس کا نام ہر بیں ہے وہ آپ سے بات کرنے کی استدعا کر دہاہے۔

حضرت سعید ظائف نے فرمایا: اس کے قریب جاؤ اور ہوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا جاہتا ہے؟ تر بھان نے جاکراس سے ہوچھا کہتم کیا جاہتے ہو؟ روی جرنیل ہربیں نے کہا: اگرتمھاراا میرائے تیرانداز ساتھیوں سے جھے امان دےاور میرے قریب آئے تو میں اس سے تفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔

تر جمان نے یہ بات حضرت سعید ڈاٹٹو تک پہنچائی تو انھوں نے فرمایا: میرے نزدیک اس کے لئے کوئی عزت نہیں۔ وہ کوئی بزرگ تھوڑا ہی ہے کہ میں اسکی زیارت کے لئے جاؤں اگر اسکوکوئی حاجت در پیش ہے تو وہ خود بغیر کسی پروٹوکول کے میرے پاس حاضر ہوجتی کہ میں اسکی بات سنوں۔

ترجمان نے جب آپ کا جواب اس تک پہنچایا تو اس نے کہا: ہمارے درمیان چونکہ جنگ ہورہی ہے اس لئے میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ ترجمان نے کہا: میں آپ کے لئے ان سے امان کا ضامن ہوں کیونکہ عرب جب کی سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر عہد فکن نہیں کرتے۔

# رومی سردار ہربیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا

روی سردار نے کہا: آپ نے تھیک کہا ہے جمیں ان کے بارے میں الی بی خبریں پینچیں ہیں گر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے لئے توثیق کرلوں اور تجھ سے عہد لے کران کی ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں اور چونکہ وہ نہایت امین ہیں اور ان کا امیر غداری نہیں کرتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہا ہے اہل شہر کے لئے بھی امان لے لول۔ کیونکہ ہمارے شہریوں کوعریوں کی طرف سے بہت جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے اور ہمارے بہت سے آ دمیوں کا وہ خون بہا سے ہیں۔

ترجمان نے کہا میں آپ کی بات اپنے امیر تک پہنچادوں گا۔ آپ مطمئن رہیں۔

چنانچیز بمان نے حضرت سعید بن زید دالا کی خدمت میں حاضر ہوکر رومی سردار کی تمام گفتگو سے انھیں آگاہ کیا۔ حضرت سعید دلالا نے فرمایا: انھیں اجازت ہے جس آ دمی کو جاہے میرے پاس بھیج وے۔اس کا آ دمی واپس اپنے لشکر تک نہ پہنچ جائے ہماری طرف سے امان ہوگی ۔ تر جمان نے یہ بات جاکر رومی سردار کو بتادی۔

کتے ہیں کہ تر جمان نے جب روی سردار سے اس کے سفیر کے متعلق امان کی ضائت فراہم کردی تو وہ اپنے ساتھی سرداروں میں ایک سب سے زیادہ عقل مند شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا: آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں اور کس طرح عربوں نے ہمارے تمام راستوں پر قبضہ کرلیا اور لگتا ہے کہ شام کے تمام شہروں کی بربادی اور وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کا مسیح الطبحان نے اذن عام دے دیا ہے ای لئے عرب ہم پر غالب شہروں کی برادی اور اگر ہم نے اس قوم سے امان آگے اور انھوں نے ہمارے خلاف فئے حاصل کے ایس قوم سے امان

#### روى قاصد كا آنا

پھروہ قاصد سواری سے اتر ااور حضرت سعید ٹائٹڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آپ کو بحدہ تعظیمی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ جھکنے لگا تو آپ نے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمان اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو ایسی حرکت سے روک دیا۔ اس سے وہ گھبرا گیا اور ترجمان سے کہنے لگا: تم مجھے اپنے امیر کی تعظیم ہجالانے سے منع کس لئے کرتے ہو؟

تر جمان نے حضرت سعید ٹائٹوسے اس کی بات بیان کی تو آپ نے فر مایا: اسے کہو کہ میں اور وہ ووٹوں اللہ ﷺ کے بندے ہیں اور اللہ ﷺ کے بندے ہیں اور اللہ ﷺ کے سواکسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے۔

یہ بات سی کراس رومی سردار نے کہا: یکی وجہ ہے کہتم ہم پراور دیگراقوام عالم پرمسلسل فنخ حاصل کرتے چلے جا رہے ہو۔

حضرت سعید ثلاث نے فرمایا: آپ اپ آن کا مقعد بیان کریں۔ اس نے کہا: بیل آپ سے اپ سردار ہر بیل کے لئے امان حاصل کرنے کے لئے آیا ہول اور امراء اور جو لفکر کے کما تذریع وقتے بیں ان کے اظاف سے بینیں ہے کہ وہ کی کوامان وینے کے بعد غداری کریں اور عبد کو تو ڈیں، اس پر حضرت سعید شالا نے فرمایا: اے فنس! بحد اللہ فائل ہم مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس بیں جو عبد فلک کرتے ہیں اور شریع کی کے ساتھ فداوی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس بیل جو عبد فلک کرتے ہیں اور شریع کی کے ساتھ فداوی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان ان لوگوں بیل سے فیل بیل میں اور جو لوگ اس کے ساتھ اور جو لوگ کے لئے کہا تا کہ کوامان دی ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ اور جو لوگ اس کی سے ساتھ اور جو لوگ اس کے ساتھ کو ساتھ کیا ہے کہ ساتھ اور جو لوگ اس کے ساتھ کی سے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی سے ساتھ کی کھور کو ساتھ کی سے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی کھور کی کھور کی ہو ساتھ کی ہو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی س

۔ است سعید دائی نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی حضرت سعید دائی نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی طرف واپس لوٹ کیا اور اس کو حضرت سعید دائی نے جواب سے مطلع کیا اور کہا تم چلولیکن خبر دارغداری اور دھوکہ دہی سے بچئے کا کیونکہ جو مخص بدعہدی کرتا ہے۔ اسکا وبال اس کر پر پڑتا ہے اور بیعرب لوگ جب کسی کوامان دیتے ہیں اس کے ساتھ خودراور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔ ساتھ خیانت نہیں کرتے اور امان حاصل کر کے جوا تھے پاس آئے اس کے ساتھ خودراور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔

# جزل ہر بیں کا خود حضرت سعید ناٹھؤ کے پاس ملے کی غرض سے آنا

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع سے بیروایت پیٹی ہے کہ ہربیں نے اپناریٹی لباس اتار دیا اور اُون کا لباس پہن لیا اور اپنا اسلحہ اور ہتھیار بچینک دیئے اور اپنی قوم کے چند مردول کے ہمراہ اور وہ مرد بھی اپنے سردار کی طرح صوف کا لباس پہنے ہوئے تنے، وہ نظے پاؤں اور نظے سرفکلا حتی کہ حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے سامنے آ کھڑا ہو سمارا تھا۔ آپ نے جب اس سردار کو اس حالت میں دیکھا تو آپ اللہ کا کے حضور سجدہ میں کر کھے اور پھر سجدہ سے سراٹھا کر بارگاہ ذوالجلال میں عرض کرنے گئے:

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَلَّ جَبَابِرَتَهُمْ وَآمِكَنَّنَا مِنْ بَطَارِقَتِهِمْ "

''اللہ ﷺ کا شکر ہے جس نے کا فروں کے جابر حکمرانوں کو ذلت وخواری سے دوجار کیا اور ہمیں ان کے سرداروں پر توت اور برتری عطافر مالی۔''

پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوکر فرمایا:''کیا آپ ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنتے ہیں جیسا کہ اس وقت پہن رکھا ہے یا آج ہی ریجیس بدلا ہے۔''

اس نے کہا: مجھے تم ہے سے اور قربان کی میں نے پوری زندگی میں ایک گھڑی کے لئے بھی بھی ایسالباس نہیں پہنا۔
یہ مرف آج پہلی مرتبہ پہننے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں حریر اور دیباج لینی ریشی کپڑوں کے علاوہ کسی لباس سے واقت ہی نہیں ہوں اور اس وقت میں نے اونی لباس صرف اس علامت کے لئے پہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کا اداوہ نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میرے ان ساتھی سپاہیوں اور اہل شہر کے متعلق صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔

من دوشرطوں پرمصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے ارشادفر مایا: میں تیرے ساتھ اور تیرے ان ساتھیوں کے ساتھ جومحصور میں دوشرطوں پرمصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے عبارے کے اور کا جارے اور بین میں داخل ہوجائے اس کے لئے وہی ہوگا اور باتی رہا ہمارے شہر کا معاملہ تو اسے ہمارے ایر نے اپنے محاصرہ میں لے رکھا ہے اور انشاء اللہ بھی وہ وہ تحماری فی ہونے کو ہے۔ ہاں البتہ اگر تو پیند کر بے تو میرے ساتھ ہمارے امیر کے پاس حاضر ہو کر بات کر سکتے ہو، وہ تحماری بات کوسنیں گے اور تحماری تو میں محماری بات کوسنیں گے اور تحماری تو میں تحماری میں تحماری منزل تک حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم دونوں کے درمیان اس امر پر اتفاق ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں تحمیری تمواری منزل تک بحفاظت خود لوٹا کر جاؤں گا اور تحمارے ساتھی جو تحمارے ہمراہ آئے ہیں ان میں سے بھی جو واپس جانا چاہیں آخیس بھی بحفاظت واپس آئی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ بھی ہمارے درمیان جو بھی فیملہ فرمائے گا اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اللہ بھی سے بہترکون فیملہ فرماسکا ہے۔

سردار ہر بیں نے کہا: میں آ بیکے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافا کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضرت سعید نظافا نے حضرت و حضرت وقاص بن عوف عدوی نظافا کو بلایا اوران سے فرمایا: آپ نے جو پچھد یکھااور سناوہ سب پچھ حضرت ابوعبیدہ نظافا کی خدمت میں جاکر بیان کر دواور انھیں بٹارت سناؤ۔

حضرت وقاص نظافتہ تیزی سے اپنے تیز رفنار ابرش کھوڑے پر سوار ہوکر چل دیئے تی کہ جب امیر کے قریب پہنچ تو عرض کی: اے امیر! خوشخری ہواور پھر انھول نے سردار ہر بیس کی ساری خبر ان کے گوش گزار کی جے س کر حضرت ابوعبیدہ شاکنا اللہ نظاف کے حضور سجدہ شکر بجالائے اور سجدہ سے سراٹھانے کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فاطب ہوکر فرمایا: اے لوگو! شہر کی لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤا پنا اسلحہ دیکھ بھال لواور اس کرایک ایسا نعرہ تھبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ بھال کو اور اس کرایک ایسا نعرہ تھبیر بلند کرو کہ قوم کفار

مسلمانوں نے آپ کے تھم پڑکل کیا اور بک زبان ہوکر نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے کا فروں پر ایبارعب طاری ہوا کہ وہ سم وہ سہم کررہ گئے۔لوگوں نے ایک دوسرے کو جنگ کے لئے للکارا اور تمام شہر کا جاروں طرف سے احاطہ کرلیا۔سب سے پہلے شہر کی طرف بڑھنے داسے والے اور انھیں ہر بیس کی خبر پہنچانے والے مرقال بن عتبہ مثالثات ہے۔انھوں نے اہلی شہر کو تا طب کرسی ہا۔

 کے ذریعے خود کو محفوظ کر لواور اگرتم نے ملے سے الکار کیا تو سن لو بیشک اللہ کالگانے نے اپنے نبی مکرم حضرت محمد سَلَیْنِ کی زبان پر ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لئے تمعارے شہروں کو اور دیگر شہروں کو افتح فرما دے گا اور بلا شبہ اللہ کالگان اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا ہے۔''

الل بعلب نے جب بیہ بات می تو اسکے چہروں کا رنگ اڑ کیا، اور لڑائی سے اسکے ول وہل مکے اور انھوں نے کہا: ہر ہیں نے ہمیں بھی مروا دیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اگر ہم اس محاصرہ سے قبل اور جنگ سے قبل ہی مصالحت کر لیتے تو بیہ
ہمارے لئے کتنا بہتر ہوتا۔ مسلمانوں نے جب اسکے خلاف سخت جنگ برپا کر دی تو ان پر ایک عجیب خوف و ہراس چھا
میا۔ انھوں نے ''لفون لفون'' لیمیٰ '' امان امان'' کی آ وازیں بلند کرنا شروع کردیں۔

#### علامه واقدى مطيعة لكصة بين:

حضرت ابوعبیدہ دائن کو جب علم ہوا کہ جنگ کے شعلے الل بعلبک کے ظلاف بھڑک اٹھے ہیں اور لڑائی ہیں پھیل کر شہرتک کواپی زد میں لےلیا ہے تو آپ نے حضرت سعید بن زید نظافہ کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جس شخص کوتم نے بناہ دے رکھی ہے ہماری طرف ہے بھی اس کے لئے امان ہے ہم تمھاری ذمہ داری کو نہ تقیر جانے ہیں اور نہ رو کرتے ہیں ۔ اور تم نے جومعاہدہ کیا ہے اس کوہم برقر اررکھتے ہیں ۔ تھارے معاہدہ کوہم تو ڈیں اور نہ تمھارے کی فعل کورد کریں گے۔

# ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ مالئے ہے مکالمہ

حضرت ابوعبیدہ ذائلؤ کا قاصد جس وقت حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچا تو انھوں نے کھاٹی پر اور جہاں آپ نے دشمن کا محاصرہ کیا ہوا تھااس مقام پر اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سردار ہر ہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے اور آپ کے سابیوں کے لباس پر نظر ڈالی اور اکی شدید جنگ سے شہروالوں کو پہنچے والی حالت کو طاحظہ کیا تو اس نے ریسب کچھود کھے کرا ہے سرکو حرکت دی اور اپنی انگلیوں کو دائتوں میں د باکر کا نے لگا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی خدمت میں ترجمان نے جب ہربیں کی گفتگو کا ترجمہ بیان کیا تو آپ نے ترجمان سے فرمایا: اس سے کہدووارے! تیری بربادی ہو، ہم مسلمانوں کا گروہ ہیں۔اللہ کا ہمیں مشرکین کی نگاہ میں بہت زیادہ کرکے ظاہر فرما تا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وہ ہماری مدوفرما تا ہے۔ جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور بیانی طرف سے ہم پراس کا فضل اور احسان ہے جس سے وہ ہمارے ہاتھوں تمھارے شہروں اور ملکوں کو فتح کراتا رہا ہے اور تمھارے لشکروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھارے برے اور ملکوں کو وہ فتا کرتا ہے اور اللہ کا نے مومنوں کو جوعظمت عطافرمائی ہے اسے تم حقیر اور معمولی نہ جانو۔

سردار ہربیں نے ترجمان کی زبان سے حضرت ابوعبیدہ نگائؤ کے کلام کو جب سنا تو کہنے لگا: اس شام کو فارس اور ترک کے بادشاہ اور سرداران جرامقہ بھی فتح کرنے سے عاجز اور قاصر رہے تو مسلمانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ ہجا دی اور اسے روندھ ڈالا۔ حالانکہ ہم یہ بچھتے تھے کہ ایسا بھی کوئی نہیں کر سکے گا اور باقی رہا ہمارا یہ شہر کہ ملک شام میں اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے تھک جائیں گے کیونکہ بیشام کا قلعہ نما مضبوط اور محفوظ ایسا شہر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت سلیمان بن داؤر عظام نے اس شرکواپ لئے بنایا تھا اور اپ ملک کے خزانداور اپنی رہائش کے لئے ای شہرکو پند کیا تھا۔ کاش اگر ہم نے کوتا ہیاں نہ کی ہوتیں اور شہر سے تھاری طرف خردج نہ کرتے اور ہم نے انجراف نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اس شہر کی حفاظ نے پر تمھارے ساتھ مصالحت کی تو بت نہ آتی اور نہ ہی بھی تھاری جنگ کی یہ ہولنا کیاں دیکھنا نصیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سے جوئی کے لئے آ مادہ نہ ہوتے ۔ فیراب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آپ سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تصیب اس شہر پر ہمارے ساتھ مصالحت میں کوئی دلچیں ہے؟ حتی کہ ہم سلم کا بول ڈال سیس کیا ایرا ممکن ہے کہ تم اپ مطالبات شہر پر ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی زیادہ اور اپنی شرائط میں رہ کر ہمارے ساتھ صول وانصاف کا معالمہ کرو۔ اس میں ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی زیادہ بہتری ہے اور جھے سے اور افیاں مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر طک شام بہتری ہے اور جھے سے اور قبل مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر طک شام میں کوئی شہرگر می اور قبل مقدس کی تم اگر میں مارے لئے تھول دیتے ہیں تو پھر طک شام میں کوئی شہرگر می اور قبل میں مارے لئے دشوار فریش رہے گا۔

ترجمان نے جب آپ کو ہرمیں کی منتکو کا ترجمہ سنایا تو آپ نے فرمایا: اس سے کھو کہ بینک اللہ ہائی نے ہمیں محماری خاطر محماری دیا ہے اور محمارے اور محمارے اموال کو ہمارے لئے فلیمت کر دیا اور محمارے باوشاہوں کو ہماری خاطر دیا اور رسوا فرما دیا ہے۔ اب دہ ہمیں جزیدادا کر بیل اور رسوا فرما دیا ہے۔ اب دہ ہمیں جزیدادا کر بیل ایک میر میں دیا اور تو

مردار ہر ہیں نے تر جمان سے جب یہ تفتگوئ تو اس نے کہا: جھے اس بات کا یقین ہوگیا ہے کہ تع ہمارے اس شہر کے لوگوں پر اور نیز دوسرے شہروں کے لوگوں پر ضرور ناراض ہیں۔ ای وجہ سے اس نے تعمیں عیسائیوں کے ان شہروں کی طرف بھیجا ہے اور تعمیں ان بلاد پر مسلط کر دیا۔ ہیں نے تمحارے ساتھ جنگ ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تمحارے خلاف کر کے جال کھیلا نے لیکن میرے کی کر اور تد ہیر نے جھے کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تم وہ قوم ہو جے ہمارے اُوپر قدرت کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے اس لئے تمحارے متعلق ہمارا کوئی کر اور کوئی جال کارگر نہیں ہوسکا اور جنگ سے تم عابر نہیں آ سکتے۔ ہیں نے تمام ترکوشش کے بعد تمحاری طرف دوئی عابر نہیں آ سکتے۔ ہیں نے اس لئے تم سے سلم کی درخواست کی ہے۔ ہیں نے تمام ترکوشش کے بعد تمحاری طرف دوئی اور سلم کے معاہدہ کے لئے ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہیں ایبا اپنی جان کے ڈرکی وجہ سے یا محض اپنے اقتد ارکو بچانے کے لئے نہیں کر رہا بلکہ میری بی تمام ترکوششیں صرف عوام کی بہتری اور اپنے شہروں کی تقیراور آبادی کے ادادہ کی غرض سے ہیں نہیں کر رہا بلکہ میری بیتمام ترکوششیں صرف عوام کی بہتری اور اپنے شہروں کی تقیراور آبادی کے ادادہ کی غرض سے ہیں کیونکہ یقینا اللہ علین فیار و پند نہیں فرما تا۔ اب ہیں سلم کو پند کرتا ہوں تو کیا شہر پر مصالحت میں تعمیں بھی کوئی دلیسی کوئی دلیسی ہے۔ اس سے اور کیا شمیس بھی کوئی دلیسی سے اور کیا شمیوں کی زندگی سے شمیس میں عبت ہے۔

، حضرت ابوعبیده ناتش نے فرمایا: بیہ بتاؤتم اس مسلح کے عوض میں ہمیں کیا دو سے؟ کیونکہ بیسلح سیجھ نواور سیجھ دو کی بنیاد بر ہونا قرار یائے گی۔

، سردار ہربیں نے کہا: معاملہ آ کی رائے پر طے پاٹا چاہئے۔ آپ دیکھ لیں جیسے آپ چاہیں کے ویسے ہی ہمیں منظور ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹونے فرمایا: اگر اللہ کا یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے جنگ کے ذریعے فتح کردے اور سونے چائدی سے بھرا ہوا شہر مسلمانوں کوئل جائے اور جنگ میں ایک مسلمان مرد بھی شہید ہوجائے تو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا شہر اس ایک مسلمان کے خون کے عوض بھی جھے محبوب اور پہند نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا نے تا خرت میں شہداء کے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ اجر وثواب مقرر فرمار کھا ہے۔ پھر آپ نے بیآ یہ کریمہ پڑھی:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا ﴿ بَلْ آحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزْرَقُونَ فَ فَوَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي بَاللهِ مَنْ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهِ مَنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرَحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا اللهُ مِنْ فَصَلَّا فَي اللهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللهُ مِنْ فَصْلُهُ فَي اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ فَصْلُهُ اللهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصْلُهُ اللهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَاللهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللهُ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللَّا مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ

ٱلْاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠

''اور جواللد کی راہ میں مارے مجئے ہرگز انھیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انھیں اپنے قضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ کہ ان پر نہ چھاندیشہ ہے اور نہ چھم ۔ ، •

مردار ہربیں نے کہا: تو پھرہم آپ سے ایک ہزار اوقیہ جاندی اور ایک ہزار رئیمی جوڑوں پرسلے کرتے ہیں۔ امیر ابوعبیدہ بن جراح داللہ بین کرمسکرا دیئے اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: تم نے اس مجمی کی بات سی؟ مسلمانوں نے عرض کی: کیوں نہیں۔آپ نے پوچھا: پھرتمھاری کیارائے ہے؟ صلح کی شرائط کیا ہونی جا میں؟ سب نے بیک زبان ہوکرعرض کیا کہ امیر کی رائے بی بہتر ہے آپ جوشرط مقرر کریں سے ہم اس پر راضی ہوں سے اور آپ کی طاعت سے انحراف نہیں کرینگے۔

حفرت ابوعبیده نظافظ نے سردار ہرہیں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مخص من! میں تمعارے ساتھ دو ہزاراو قیہ سونے اور چار ہزار اوقیہ چاندی اور دو ہزار رئیمی جوڑے اور تمعارے شہر کی بن ہوئی پانچ ہزار تکواریں اور پہاڑ کی کھائی میں تیرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں ایکے تمام اسلحہ پر سلح کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سلح نامہ کی مندرجہ ذیل وفعات پر بھی شمیں عمل كرنا ضروري بوكا:

- آئنده سال میستسیس ایی زمینون کاخراج جمیس ادا کرنا ہوگا۔
  - مرسال جزید کی ادا میکی تم پرلازم ہوگی۔
- اس معاہدہ کے بعدتم اس بات کے پابند ہو کے کہ جمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ کے۔
- کسی دوسرے کافر ملک کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے خط و کتابت نہیں کرو ہے۔
  - ادے ساتھ ملے کا معاہدہ طے پانے کے بعدتم کی دوسری سلطنت سے مکالمہ بیں کرو ہے۔
    - تم اہے شہر میں نیا کر جااور دبر تغیر نہیں کرو سے۔

سردار بربیں نے جب آ کی شرائط سیں تو کہا: مجھے آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آپ نے جو چیزیں مارے اُوپرلازم کی بیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر کاربندر ہے کی ہم آپ کو یفین وہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ بی آپ پراور آپ کے ساتھیوں پرایک شرط میری بھی س کیجے۔ حضرت ابدعبیدہ مثالانے دریافت فرمایا: تمماری کیا شرط ہے؟

marfat.com 🗗 باره 4 • آل عمران 170,169 • ترجعه کنزالایمان

مردار ہریں نے کہا: میری شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی آ دی شہر کے اندردافل نہ ہواور آپ کا وہ ساتھی اور نمائندہ جے آپ اپنا نائب مقرد کردیں وہ اپنے سابیوں اور عملے سیت شہر سے باہرا پنا پڑاؤر کھیں اور آپ کے معتد کے لئے ہماری طرف سے ہر طرح کا آ رام سیورٹی اور جزیہ سب مجمومہا کیا جائے گا اور آپ کی طرف سے شہر کے اندروٹی معاملات کی دیمہ بھال میرے ذمہ پر ہوگی۔ لوگوں کی بہتری اور ان کے معاملات کی دیمہ بھال میہ ہم خود انجام دیں گے۔ آپ اپنا ساتھیوں میں سے جن حضرات کو یہاں اپنا نمائندہ مقرد کر کے جائیں گے۔ ان کی خاطر ہم شہر سے باہرایک بازار اور مائیس میں شہر کی تمام اشیاء اور معنوعات حاضر کر دی جائیں گی۔ وہ ہر چیز وہیں سے خرید کیس کے مارکیٹ تغیر کر دیں گے جس میں شہر کی تمام اشیاء اور معنوعات حاضر کر دی جائیں گی۔ وہ ہر چیز وہیں سے خرید کیس کے اور آپ کے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتناب کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپانی ہمارے معزز لوگوں کے اور آپ کی ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتناب کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپانی ہمارے اور ہمارے اور ہمارے درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑا عہد شکنی ، عذر اور کوئی فساد پر پا ہوجائے اور ہمارے درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑا عہد شکنی ، عذر اور کوئی اور شرکے آ غاز کا سبب

حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظاف نے سردار ہرہیں کی گفتگون لینے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم تم لوگوں سے سلح کر لیس مے تو ہمارے اُو پرتمھارے ساتھ طے پانے والے ہرعمل کی پابندی لازی ہوگی۔ ہم تمھارا دفاع کریں مے اور تمھارے دغمن کے ساتھ جہاد کریں مے کوئکہ تم ہمارے ذمہ میں داخل ہو مے ہواور وہ مختص جسے ہم اپنا نائب تمھارے اُد پرمقرد کریں مے وہ مراراسفیراوررابطہ کارہوگا۔

سردار ہربیں نے کہا: ہمارا بیا کی نمائندہ شہرسے ہاہررہ کر ہماری حمایت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتارہے تو کیسا رہےگا؟

آپ نے فرمایا:تمھاری خاطر ہمیں ہیہ بات بھی منظور ہے۔ہمیں شہر کے اندر داخل ہونے اور پھروں کے پیچھے قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

ہرمیں نے کہا: اس پر صلح کھل ہوگئی اور یہ کہہ کر سردار ہرمیں شہر کی طرف چل دیا۔ حضرت ابوعبیدہ نظائذاس کے ساتھ تے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سرسے کپڑاا تار دیا اور اپنی زبان میں پچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے لوگ اس کا اشارہ سجھ سکے اور کہنے لگے: تھے کیا ہوا؟ اور تمھارے ساتھی کہاں ہیں؟ ہرمیں نے اٹھیں پورا قصہ سنایا اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں اٹھیں آگاہ کیا۔

بربیں کی قوم کاملے سے انکار کرنا

مربيل كالمعتكون كراس كي قوم في الموال المواكلة في الدي كلي المائي المائي جاتار با

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظ نے ہرمیں کے ساتھ مصالحت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور انھیں جنگ سے دک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے خیموں اور معکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سے دک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے اپنے کی کو آگاہ کیا تو آپ نے ہرمیں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب سردار ہرمیں کی گونشگو سے تر جمان نے حضرت ابوعبیدہ توالائ کو آگاہ کیا تو آپ نے ہرمیں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب بتلاؤتمھا رار عمل کیا ہے؟ جلدی جواب دو ورنہ دوبارہ لڑائی شروع کر دی جائے گی۔

اس نے کہا: اے امیر! آپ کھ دری تو قف فرما کیں مجھے اپنی توم سے بات کر لینے دیں۔ مجھے سے کون کی تنم! اگر انھوں نے میری سلح کو قبول نہ کیا تو میں ان کے پند نہ کرنے کے باوجود آپ کوشہر میں داخل کر دوں گا پھر آپ ان میں تکوار چلا کیں، انکے مردوں کو قبل کر دیں، انکی عورتوں کو بائدیاں بنالیں، انکے اموال لوٹ لیں، کیونکہ میں ان کے شہر کی خفیہ جگہوں سے باخبر ہوں اور شہر کے تمام راستوں سے خوب واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں کیے داخل ہونا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تالیون نے فرمایا: وہی ہوتا ہے جواللہ کھنے کی مشیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کھنے کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ رومی لوگ قلعے کی ویواروں پر اپنے سردار کی گفتگو کوس رہے تھے۔ تر جمان حضرت ابو عبیدہ ڈٹائوئے کے اس کی گفتگو کا تر جمہ کر کے بتاتا جارہا تھا جب انھوں نے ہر بیس کی یہ گفتگو سی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ مجئے اور ان کے دلوں میں روگ سرایت کر کمیا اٹکار تک متغیر ہو کیا۔

## ہر ہیں کا اپنی قوم کو تیار کرنا

اس کے بعد ہریس ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دریافت کرنے لگا: اب بتاؤی بول کے ساتھ سکے یارے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیونکہ بیں ان کے ہاتھ بی قیدی ہوں ہاری برادری کے نوجوان اور ہارے دوسرے مرد بھی مسلمانوں کے قید بیں بیں۔ اگرتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت نہ کی تو وہ ہم سب کوئل کر دیں مے اور اس کے بعد پھرتمعاری طرف پائیس مے اور شمیس بھی ہلاک کر دیں ہے۔

بعد پھرتمعاری طرف پائیس مے اور شمیس بھی ہلاک کر دیں ہے۔

انھوں نے کہا: اے سردار! ہم ردار! ہم ردارا ہم مرتبام مال جوم نے مسلمانوں کو دینے کا معاہدہ کیا ہے اوا کرنے کی طاقت نیں انھوں نے کہا: اے سردارا ہم ردارا ہم مرتبام مال جوم نے مسلمانوں کو دینے کا معاہدہ کیا ہے اوا کرنے کی طاقت نیں

رکھتے۔ ہر بیس نے کہا: چلواس کل مال کا چوتھائی حصہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں بینی پانچے سواوقیہ سونا اور ایک ہزاراوقیہ چاندی اور دوسو بچاس ریشی کپڑے اور اس قدر تکواری میرے ذمہ رہیں۔ اس سے رومیوں کے دل قدرے مطمئن ہو گئے اور انھوں نے کہا: ہم آپ کے لئے شہر کا وروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں، گر شرط بیہ کر آپ اسلیے شہر میں داخل ہوں آپ کے ساتھ کوئی عربی داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شہر کے معاملات کا بہتر حل سوچ لیں اور اپنے سامان افرار بیوی بچوں کو محفوظ جگہوں پر چھپالیں اور ہم ان کے بارے اور وہ ہمارے بارے میں مطمئن ہو جا کیں۔

ہر بیں نے کہا: نادانو! میں نے تو پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ مسلح ہی اس شرط پر کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔اور جس شخص کو وہ تمھارے اوپر نائب مقرر کریں گے وہ بھی اپنے عملہ اور ساتھیوں سمیت شہر سے باہر مقیم ہوگا اور تم اس کے لئے شہر سے باہرایک ایسا بازار قائم کر دو محے جہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کیں۔

قوم ہر ہیں گی اس گفتگو سے بہت خوش ہوئی اور انھوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور ہر ہیں شہر ہیں واخل ہو گیا۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ نے حضرت سعید بن زید ڈاٹٹ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان رومی فوجیوں کو جو بہاڑی گھائی
ہیں محصور ہیں، رہا کر دیں اور چھوڑ دیں۔ چنانچے انھوں نے تھم ملتے ہی محاصرہ اٹھا لیا اور سب محصورین کو لے کر حضرت
ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ کی خدمت ہیں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کا اسلحہ اور ہتھیا رکے کر معاہدہ کے مطابق مال کی اوائیگی
تک اپنے پاس گروی رکھ لئے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر آپ ان فوجیوں کو اسی طرح مسلح حالت ہیں چھوڑ دیے
ہیں اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہی
آپ کے پاس لفکر میں موجود رہے تا کہ جب تا وان جنگ اوا ہوجائے گا تو آپ اگو چھوڑ دیں گے۔ رومی سپاہیوں کے
لئے امیر ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے تھم سے ہرطرح کی مہولیات مہیا تھیں اور ان پر کسی طرح کی کوئی تن نہ کی گئی اور سردار ہر ہیں شہر
میں مال اور سامان اکٹھا کرنے میں معروف کا رہو گیا۔

## فتح بعلبك كابيان

حضرت سہل بن صباح تفاظ بیان کرتے ہیں کہ سردار ہر ہیں معاہدہ کے بارہ دن بعد سامان لے کرآ گیا اور مسلمانوں کے لفکر کے پاس وہ سامان، غلہ اور چارہ انھوں نے پہنچا دیا۔ جس وقت تمام مال کپڑے، شمشیری، ابو عبیدہ ٹٹاٹٹ کے سپرد کر دیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قید یوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو عبیدہ ٹٹاٹٹ کے سپرد کر دیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قید یوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو این تاکہ ہم آپ کے روبرویہ شرائط ملے کرلیں ،

یہ بات خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے بارے میں بازیُرس فرمائے گا اور اگر تم نے کوئی ناحق کا مراکز تم نے کوئی ناحق کا مرائز کام کیا تو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اور تعصیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا آپ منافیظ فرما رہے ہتھے:

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ لَحَى اِلَى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ قَدْ وَعَدْتُ مَنْ ذَكَرَنِى ذَكَرْتُهُ، اَلظَّالِمُ اِذَا ذَكَرَنِي لَعَنْتُهُ.))

'' بیشک الله کافی نے داؤد الظیمی طرف وی اتاری اورارشاد ہوا، اے داؤد! میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہوں اور ظالم جب جھے یاد کرے تو میں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہوں۔'' تم چونکہ اپنے دشمنوں کے درمیان میں موجود ہواس لئے شہر کے اطراف میں فوجی موریچے اور چھاؤنیاں قائم کر لیٹا اور کی شم کے غرورا درننس کے فریب میں جتلانہ ہو جانا! اللہ کافئے تمھارا تکہان ہے۔

یں اچی طرح جاتا ہوں کہتم ہوشیار اور بیدار مغرفض ہو، اس کے باوجود یں تاکید کرتا ہوں کہ کہیں اپنے ساتعیوں کی طرف سے فافل نہ ہونا اور ساحل کی طرف سے بھی پوری طرح تاط رہنا اور ان پر قارت کے لئے اگرتم اپنے بجاہدوں کو بھیجوتو ان کی تعداد سو دوسو سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ شہر والوں بیل سے کی ایک بھی فض کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلا ملط ہوکر کی قارت بیل شریک ہونے کی قدرت نہ دینا تی کہ تمارے ویش تمارے قریب نہ آئیں اور جوفض تم سے معاونت کرے اس کے ساتھ اچھا برتا و کرنا اور ان بیل سلح کرانا اور عدل وانصاف سے ان کے معاملات کو نمٹانا۔ معاملات بیل قوم کے درمیان اس طرح ہوکر رہنا جیسے آپ انہی کا ایک فرو ہیں اور اپنے ساتھوں کو بیس کو بینا کہ دو درمیان اس طرح ہوکر رہنا جیسے آپ انہی کا ایک فرو ہیں اور اپنے ساتھوں کو بیس کو بینا کہ دو درمیان اس طرح ہوکر رہنا جیسے آپ انہی کا ایک فرو ہیں اور بیل میں خیراور ساتھوں کو بینکم دے دینا کہ دو درمیان کی سرد کرکے جاتا ہوں اللہ بین کی طاحت میں دیتا ہوں اور اللہ بین کی میں دیتا ہوں اور اللہ بین کی سرد کے اوالسلام .

ساتھوں کو سرد کے اوالسلام .

سائٹ کے ساتھ دی کے اوالسلام .

سائٹور کے اور السلام .

سائٹور کے اور السلام .



# عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیان

علامه دا قدى مِينَالَةُ لَكُعة بين: حضرت ابوعبيده ولانتؤنف بعلبك سے كوچ كا اراده فرمايا بى تھا كەاتنے ميں حاكم عین البحروہاں آ گیا اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھی آپ صلح کا معاہدہ کرلیں اور اہل بعلبک نے جتنا مال واسباب آپکودینا طے کیا ہے، اس کا نصف صلح کی صورت میں میں آپ کوادا کردیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ سکے کرلی اور ان پر حضرت عباس بن مرداس والنو کے ماموں حضرت سالم بن زویب سلمی والنو کو والی (محورز) مقرر کر دیا اور آخیں بھی اس طرح کی ہدایات دیں اور تصیحتیں فرما ئیں جیسی حضرت رافع بن عبداللہ ڈٹاٹٹ کوفر ما ئیں تھیں اور خود حمص کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ "راس اور لفیقہ" کے درمیان پنچے تو" جوسیہ" کے گورز نے آپ سے ملاقات کی اوراس کے ساتھ کثیر مقدار میں ہدیئے اور تحا نف بھی تھاس نے آپ کی خدمت میں پیش کئے۔ آپ نے انھیں تبول فرمالیا پھراس کے ساتھ تجدید ملح کی اور تمص کی طرف رواند ہو گئے یہاں تک کہ چلتے چلتے تھے گئے۔

## مسلمانوں کے سبب بعلبک کانزقی کرنا

حضرت حبان ابن تميم مثلثة بيان كرتے بيں كه ميں بھي حضرت رافع بن عبدالله مهي دائلة كے لفكر ميں شامل تھا، ہم نے معاہدہ کے مطابق شہرسے باہرا بے اونی خیمے نصب کر کے ان کومضبوط کیلوں اور میخوں کے ساتھ متحکم کھر بنالیا اور بعلبک کے باہر ہی مقیم ہو مھے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانورول کا جارہ خریدنے کے لئے ہم شہرسے متصل بازار میں جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روم کے ساطوں پر غارت حری کے کے حملہ بھی کرتے رہے تھے اور جو دیہات ہماری ملح میں شامل نہیں تھے ان پر بھی ہم چھاپے مارتے رہتے تھے۔ ہمارا امیرایک سوآ دمی کے لئے ایک چھوٹا پرچم باندھ کر دیتا اور جب سوآ دمیوں کا بید دستہ دالیں آجا تا تو دوسرے سوسواروں پ مشتل دستہ کو جانے کی اجازت ہوتی۔

اس طرح ہارے درمیان سرایا کے خارت کے لئے اور چھاپہ مارنے کے لئے باری مقرر تھی اور جب ہم کمی سریہ  ایک الی توم پایا جس میں جموث منیانت اور کسی پرظلم اور زیادتی کا نام ونشان تک نہیں اور جمیں انھوں نے قول وقعل میں مچی قوم پایا۔ان کے دل خوش ہو مجھے اور تھوڑی میں مدت میں انھوں نے بہت بڑا نفع اور خوب مال کمایا۔

مردار ہر بیں نے جب دیکھا کہ اس کی قوم نے اپنی تجارت میں بہت تفع کمایا ہے تو ایک دن اس نے شہر کے ایک کنیسہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوکر کہا: اے تاجروں کے گروہ اور سرمایہ کارو! ہم جانتے ہو کہ میں نے تمعارے معاملات میں کتنی جدو جہد کی اور تمعاری جانوں کی سلامتی، تمعاری بیوی بچوں کی حفاظت اور تمعاری شہر کے دفاع کے لئے کس قدر کوششیں کیں ۔ تم بیمی جانتے ہو کہ میراکتنا مال اسلیلے میں جاتا رہا اور میں تمعاری طرح ایک عام آدی بن گیا ہوں، میراسارا مال اور اسلیلہ لٹ گیا۔ میرے بہت سارے غلام آل ہو گئے، میرے ساتھی، رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہلاک ہو گئے اور تم لوگ ان عربوں کے ساتھ تجارت میں نفع کمار ہے ہو حالانکہ میں نے شہر پر جو مال معاہدہ کی روسے دینالازم آتا تھا اس کا چوتھائی حصرا کیلے ادا کیا۔

شمردالوں نے کہا: آپ نے جو کھے کہاوہ سب سے ہے، اب آپ کیا جا ہے ہیں؟

ہر ہیں نے کہا: اے لوگو! آج سے قبل میں تمھارا سردار ہوا کرتا تھااور اس دفت میں تمھارے ایک عام آ دی کی طرح ہوں، میں جا ہتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کی حفاظت میں جتنا مال ان عربوں پرخرچ کیا ہے اس کا پچھ حصہ تم لوگ مل کر مجھے لوٹا دو۔

لوگوں نے کہا اے سردارہم آپ کو مال کہاں سے لاکردیں؟

اس نے کہا: میں شمصیں اس بات کا مکلف نہیں کرتا کہتم اپنے مالوں سے نکال کر مجھے دولیکن میں بیرچا ہتا ہوں کہتم اپنی خرید وفروخت میں مجھے بھی شریک کرلو، اس طرح عربوں کے ساتھ تمھارا جو بھی لین دین ہواور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں سے دسوال حصہ مجھے وے دیا کرو۔

بیان کروہ لوگ سخت پریشان ہوئے اور انھیں بیرمطالبہ بہت گراں گزرا۔ بعدازاں ان بیں سے بعض لوگ باہی
بات چیت اور آپس کی مشاورت سے اس بات پر رضا مند ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیرآ دمی بھی ہمیں بیں سے ہے اور
ہمارے شہرکا حاکم رہا ہے اور یقینا اس نے ہمارے معاطے بیں بڑی جدو جہد کی اور وہ ہمارا ہم قوم ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمارے بادشاہ کا مقرب بھی ہے اور پھراس نے ہماری ہمایت کرنے میں کوئی کرنیس چھوڑی ہیر کہہ کرانھوں نے سردار کا
مطالبہ قبول کرلیا اور اس کے لئے منافع کا دسوال حصدادا کرنا اسنے أو يرمقرد کرلیا۔

بربیں نے اپی طرف سے ان سے عشر کی وصولی کے لئے ایک فخض کومقرد کردیا جوان سے مال جمع کر کے سردارتک پنچایا کرے گا۔ چالیس دن تک اس کا بیکار تھو مسلسل این ہے وصولیا کرنے میں لگارہا۔ ہربیس نے جب دیکھا کہ اس قوم نے اس مطالبہ کو مانے سے انکار کر دیا اور ایک ہٹکامہ بریا ہو گیا، شور وغل مچے گیا اور ان کے شور کی آوازیں شہر سے باہر تک سنائی دینے لگیں۔

جب مسلمانوں نے ان کا شور وغوعا سنا تو وہ اس سے گھبرا محتے اور انھیں اس واقعہ کا مطلق کوئی علم نہیں تھا۔مسلمان اپنے امیر حضرت رافع دلائٹ کی خدمت میں اکٹھے ہو محتے اور ان سے سرخی کرنے لگے: اے امیر! ہم شہر سے لوگوں کے چینے چلانے کی آ وازیں من رہے ہیں۔

امیر نے فرمایا: تمعاری طرح چیخ و پکار کی آوازیں تو میں بھی سن رہا ہوں لیکن ہمارے لئے ان کے ساتھ کوئی
کارروائی کرناممکن نہیں ہے کیونکہ معاہدہ کی رو سے ہمارے لئے شہر کے اندر داخل ہونا اور ان کے داخلی امور میں مداخلت
کرنا روانہیں ہے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بیہ معاہدہ طے پاچکا ہے اور اللہ کھی کے عہد کو پورا کرنا جن لوگوں پر
واجب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ایفائے عہد کاحق ہم مسلمانوں پرعائد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا غَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوتِينِهِ آجُرًا عَظِيمًا ٥٠

''اورجس نے پورا کیا وہ عہد جواس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلداللہ اسے تواب دے گا۔'' کا ہاں! اگر وہ شہر سے باہر نکل کر ہمیں اپنے معاملہ سے آگاہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مابین مصالحت کے لئے تیار ہیں اور ان کے کام میں غور وفکر کر سکتے ہیں۔

## ابل شہر کامسلمانوں کے پاس آنااور ملح کرنا

علامہ داقدی مکتلہ لکھتے ہیں: ابھی امیر نے اپنی گفتگو کو اختام تک بھی نہیں پہنچایا تھا اور آ ب ابھی بات بی کرر ب تنے کہ استے میں اہل شہر، شہر سے لکل کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو مکتے اور وہ آپ کے سامنے آکے

كور بوسخ انحول في ماكرا بنامادا قصد آب كوسنايا اورمردار بربيس في جو بجوان كيماته كياءاس سے ہ ب کوہ کا دکیا اور پھر پہلی بار انھوں نے جس طرح اس کے مطالبہ کو قبول کیا وہ بھی بتایا نیز پھر ہر بیس کی برحتی ہوئی حرص اور طمع کے بارے بیں بھی آپ کومطلع کیا۔

حضرت رافع من النائد نے فرمایا: ہم اس کوالیا مجی نہیں کرنے ویں مے۔انھوں نے کہا: اس کوتو ہم فل کرآ ہے ہیں۔ یہ بات رسول الله مَن الله علي كماب بربهت كرال كزرى - حضرت رافع الملكائف ان لوكول سے فرمایا كه اب تم جم سے كس چيز

انھوں نے کہا کہ ہماری درخواست بیہ ہے کہ آپ لوگ شہر میں داخل ہوں اور ہماری طرف سے آپ حضرات کوشمر میں غیرمشر وططور بردافلے کی اجازت ہے۔

حضرت راقع واللؤنف جواباً ارشاد فرمايا: مين اين امير حضرت ابوعبيده بن جراح واللؤك كاؤن كے بغير شمر مين داخل ہونے کی ہمت نہیں کرسکتا، ہمارا امیر اگر اجازت عطافر ما دے تو پھر میں داخل ہو جاؤں گا، وگرنہ میں اور میرے ساتھی و ہیں پر تھبریں مے جہاں رہنے کا امیر ہمیں تھم دے مئے ہیں۔اس کے بعد آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالثا کی طرف خط لکھا جس میں میہ بورا واقعہ تحریر کیا اور سردار ہرہیں کی ساری داستان اور شہر میں دافطے کے لئے لوگوں کی درخواست پیش کرنے کے بارے آپ کوآگاہ کیا۔

آپ كا خط ملنے كے بعد حضرت ابوعبيده ثانظ نے آپ كوجواني خط من لكم بعيجا كه جيسے الل شهرآپ كواجازت ديں اس کے مطابق شہر میں داخل ہوجائیں۔ چنانچہ آپ کا تھم ملنے پرشہر میں داخل ہو محتے اور بیرون شہر جوسامان اور مال و اسباب تفاسب مجمدا فعايا اورا ندرون شبرتنقل مومحة -



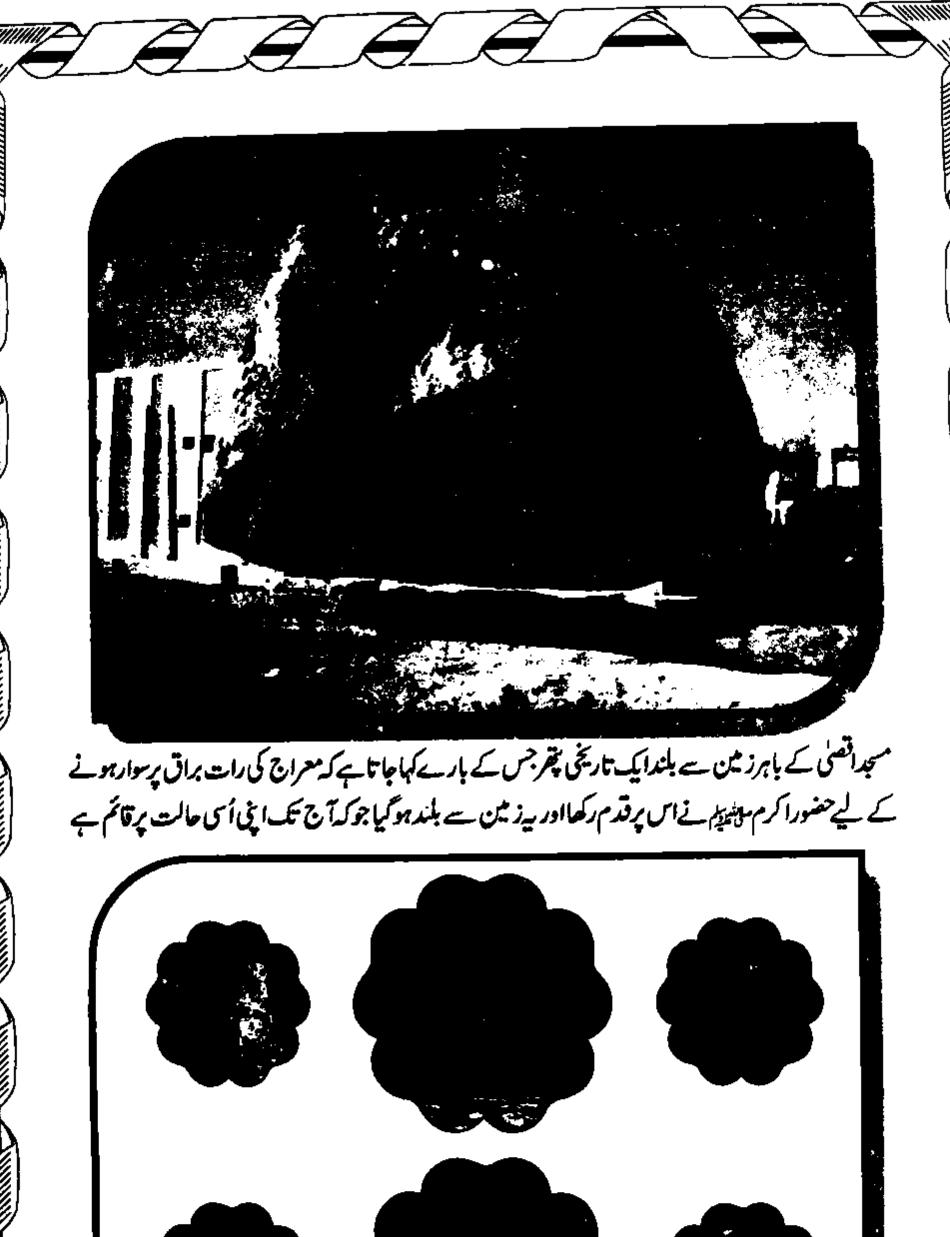

ملک ثام کے چندتار کی مقامات matt.com









# جانبِ مص روائگی

## حمص کی جانب روانگی

علامہ واقدی مینظیر اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن مسلم ٹاٹٹؤ سے جو فتو حات شام میں اول سے آخر تک شریک رہے، سے روایت کرتے ہیں:

انعول نے فرمایا: جب اللہ کا نے بعلب کومسلمانوں کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاؤ حضرت رافع بن عبداللہ نٹائٹ کواس شہر پر والی مقرر کر کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستہ میں جب آپ جو سہ کر ترب پنچ تو والی جو سیہ بہت سے تحاکف، محوث اور اسلحہ لے کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابوعبیدہ نٹائٹ کے ساتھ تجدید سلح کی اور ایک دن آپ وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد عمل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب '' زراع' نامی مقام کے قریب پنچ تو آپ نے حضرت میسرہ نٹائٹ کو ہراول دستہ (فرن پر رہنے والا فوجی دستہ) کے طور پر پانچ ہزار سواروں کے ہمراہ آگے روانہ کر دیا، یہاں تک کہ جب سے ہراول دستہ عمل پنچا تو حضرت خالد بن ولید نٹائٹان کے استقبال کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت نظے اور آپ کو اور آپ کے ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو

شام کاموجوده نقشہ العلک ہے میں کا معلم العلک ہے میں تک العلم العلم

''اے اللہ ﷺ تو ہمارے لئے شہر معس کو جلد گلخ فرما دے اور اس شہر میں جینے مشرکیین ہیں اکلو ذکیل وخوار نا بات ''

د ہاں پہلے سے موجود تمام مسلمانوں نے آپ کا استغبال کیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کوسلامی دی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹٹؤ دریا کے کنارے فروکش ہو گئے اور جب آپ نے وہاں پڑاؤ کے بعد پچے قرار پالیا تو اہل حمص اوران کے سردار مرلیس کے نام مندرجہ ذیل مضمون پرمشمل خطتح مرفر مایا:

حضرت ابوعبیدہ دلائی کا اہلِ مص کے نام مکتوب

#### بسم الله الرحمن **ل**ارديم

من ابى عبيده بن جراح الفهرى عامل امير المومنين عمر بن الخطاب على الشام و قائد جيو شه امابعد فان الله سبحانه و تعالىٰ قد فتح اكثر بلاد كم على ايدينا ولايغرنكم عظم مدينتكم و تشييد بنيانكم وكثرة زادكم وحول اجسامكم فمامدينكم اذا اتاكم الحرب إلا كالبرمة قد نصبنا ها على حجارة في وسط عسكرنا والقينا اللحم فيها وجميع العسكر يتوقع

الأكل منها وقد داروابها ينتظرون نضجها وهذا ياتى

بعبود وهذاياتي بجرزة وهذا ياتي بنارفما اسرع

نضاجها واكل مافيها

وانا ادعوكم إلى دين ارتضاه لنا ربّنا وشريعة جآء بها نبينا محمد ﷺ فسمعنا واطعنا فان أجبتم كان لكم مالنا وعليكم ماعلينا إرتحلنا عنكم و خلفنا فيكم رجالا منا يعلمونكم امر ديننا وما افترض الله علينا كما فعلنا بكم اولهمة والمهمة المهملام اقررناكم على

آداء الجزية وان ابيتم الجزية فلهم الى حربنا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين.

#### بسم الله الرحمن الرديم

ازطرف ابوعبیده بن جراح، النهری عامل شام بحکم امیر المونین عمر بن خطاب دفاتهٔ قائد جیوشِ اسلام

امالعد!

بیشک الله دیگانی پاک و برتر نے تمحارے اکثر شہروں کو ہمارے ہاتھوں پر فتح فرما دیا ہے۔ شمعیں اپنے شہر کا بڑا ہوتا، اسکی عمارتوں کا مضبوط ہوتا، اناح اور غله کی کثرت اور تمحارے آدمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور غله کی کثرت اور تمحارے آدمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور اجھے قد کا ٹھ والا ہوتا ہے سب با تیں شمعیں غرور اور دھو کے میں نہ ڈال دیں۔

یادر کھو! جب تمھارے اُوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو تمھارے شہر کی حیثیت ہمارے نزدیک اس طرح ہوگی جیسے نشکر کے درمیان میں چو لیے پر رکھی ہوئی ایک دیگ ہوتی ہے جس کے اندر پکنے کے لئے گوشت ڈال دیا گیا ہے اور اس کے گیا ہے اور اس کے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکرلگار ہا ہے اور کوئی جلانے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکرلگار ہا ہے اور کوئی جلانے کی لکڑیاں لا رہا ہے اور کوئی مصالحہ لاتا ہے اور کوئی آگ جانتا ہے اور وہ دیگر سے کھاکر دیا جاتا ہے اور وہ اس خالی کردیا جاتا ہے۔

 تممارے ساتھ ای طرح سلوک کریں گے بیسے پہلے تممارے ساتھ کیا تھا

اور اگرتم نے اسلام کو مانے سے الکار کیا تو ہم تممارے اُدپر جزیدادا کرنا

مقرر کر دیں گے اور اگرتم نے جزید کے اقرار سے بھی اعراض کیا تو پھر ہم

تنصیں جنگ کی دعوت دیں گے کہ آ دُ ہمارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو

جادُ اللّہ ﷺ ہمارے ورمیان فیملہ فرما دے گا اور وہ سب سے اچھا فیملہ

فرمانے والا ہے۔

آپ نے خط کولفا نے میں بند کر کے معاہدین میں سے ایک فخض کے سپردکیا جوردی اور عربی دونوں زبانوں پر عبور رکھا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خط اہل محص کے پاس لے جاؤاوراس کا جواب لے کرمیرے پاس آؤ۔

قاصد خط لے کرروانہ ہوگیا یہاں تک کہ جب وہ شہر پناہ (قلعہ) کی فصیل اور چہار دیواری کے قریب پہنچا تو انھوں نے اس پر تیرا ندازی کا ارادہ کیا اس نے ان کے ارادہ کو بھانپ کرروی زبان میں ان سے کہا: میں تو تمھارا بی آ دی ہوں اور میں اپنے ساتھ اہل عرب کی طرف سے تمھارے پاس خط لے کر آیا ہوں بیس کر انھوں نے قلعے کے اُوپر سے ایک رسداس کی طرف نے لئے لئا دیا جس کو اس نے جب اپنی کمر کے ساتھ ہا ندھ لیا تو انھوں نے اسے اوپر کھنی کیا اور اپ سردار کے پاس لے گئے۔قاصد نے جمک کراس کو سلام کیا اور خط پیش کیا اور مؤدب ہوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔
مردار نے اس سے دریا فت کیا کہ آیا تو نے اپنادین چھوڑ کر ان عربوں کے دین کو اختیار کر لیا ہے؟

معاہدی نے کہا: نہیں اے سردار! گر میں ان کے ذمہ اور عہد میں داخل ہوا ہوں اور میں نے داخل ہوکرامان اور عان و مال اور عزت کا تحفظ حاصل کیا ہے اور ہم نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے، بیلوگ بہت اجھے ہیں اور خیر اور بھلائی قرین مصلحت اور حق صواب یمی ہے کہ آپ لوگ ان سے جنگ کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ بیقوم بردی سخت اور بہادر ہے، موت کا خوف اور ڈران کو بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی شورش سے گھبرانے اور دھمکی سے د بنے والے ہیں۔

یہ اس کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تیں ان کے نی ( کرم من الفرام) نے جو پچھان سے فرما دیا، بس اس ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تیں اور اللہ کا ایک کے بی روزیس کردیتے یا جس وقت تک اللہ کا ان کے ہاتھ پران مسلمانوں کے میردنیس کردیتے یا جس وقت تک اللہ کا ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تی بی ایس کی جہدے بیجے نہیں ہیں میں سے روزیس کے دین میں کی متم ہے کہ بیٹک آپ لوگ مجھے ان عربول سے زیادہ محبوب ہواور میں دل سے آپ کی فتح جاہتا ہوں مگر مجھے آپ کے بارے تشویش آپ لوگ ہیں کہ بین آپ لوگ ہیں کر نہ رکھ دیں تشویش ہیں کہ بین آپ ان کے سخت پنجے میں کچھنس کر نہ رہ جاؤ اور کہیں وہ اپنی سطوت سے آپ کو پیس کر نہ رکھ دیں اس لئے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ ازخود شہران کے سپر دکر دیں ، اس میں آپ کی جان و مال اور عزت و آبروسلامت اور محفوظ رہے گی اور اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کوندامت ہوگی۔

مریس (والئی محص) معاہد قاصد کی زبان سے بیر گفتگوس کر آگ بگولا ہو گیا اس کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔غصر کی وجہ سے اس کی آنکھول میں آگ برس رہی تھی اور اپنی زبان میں بردبراتے ہوئے پچھالفاظ کہہ رہا تھا بھر کہنے لگا:

مجھے اپنے دین سے کی نتم ہے اگر تو اپنی اور پیغام لانے والا قاصد ندہوتا تو میں تھم دیتا کہ تیری زبان گدی ہے تھینج لی جائے۔ارے! تو اور یہ جراُت، اور میرے سامنے ایسا کلام کرنے کی تجھے الی سزا دلوا تا کہ تو دوسروں کے لئے نشان عبرت بن جاتا۔

پھراس نے خط ایک ایسے مخص کے، جوعرب کے رسم الخط کوخوب انچھی طرح جانتا تھا سپر دکیا اور تھم دیا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ خطاس کر اس نے اس کا جواب کھوایا چنانچہ کلمات کفریہ کے بعد اس نے حسب ذیل مضمون پرمشمل جواب خطاتح ریکیا:

#### والي خمص مريس كاجواب

"امابعد! اے توم عرب! تممارا خط بمیں موصول ہوا، اس میں تم نے بمیں جود ممکی دی ہے وہ معلوم ہوئی۔
اب ہمارے لئے تممارے خلاف طبل جنگ بجا دینے کے سوا اور کوئی راستہ باتی نہیں رہا لہذا اب جنگ ناگزیر ہوگئی ہے۔ خدا حافظ!

اس نے خط لپیٹا اوراسے معاہدی کے سپردکیا اور تھم دیا کہ رسہ کے ذریعہ اس کو قلعہ سے بنچا تاردیا جائے، چنانچہ جب معاہد خط کا جواب لے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط آپ کو پیش کیا۔ آپ نے خط کھولا اور پڑھ کرا ہے ساتھی مسلمانوں کو سنایا اور آٹھیں جہاد کی ترغیب دلائی۔ اسلام کے بہا در مجاہد جنگ کا تھم سنتے ہی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو گئے۔

جنگ کی تیاری

معرت ابوعبیدہ تالا نے مسلمانوں کے تکار کو جار معنول میں ایک معلی ہے گئے ان کی معل بندی فرمادی،

دوسرے روز حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو نے لشکر اسلام میں موجود تمام غلاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تاواریں نیاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تاواریں نیاموں سے نکال لیس، سینوں کو ڈھالوں سے چمپالیس اور قلعہ کی دیواروں کے پاس پہنچیں اور دیواروں پر تاوروں کے وارکرتے رہیں اور خالفین کے تیروں کو ڈھالوں سے دوکتے رہیں۔

امیرلشکرِ اسلام حضرت ابوعبیدہ نگاٹنڈ نے دریا فٹ فرمایا: ابوسلیمان! میرانہیں خیال کہاس طرح کرنے سے ہمیں کوئی نکرہ ہوگا۔

حضرت خالد بن ولید نظافت نے جواب دیا: اے امیر! آپ جھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور پچھ دیر میری سو چی بچی حکمت علی میں اختلاف رائے نہ فرما کیں میرایدارادہ ہے کہ اس مرتبہ میں غلاموں کی فوج کو لے کردشمنوں سے لڑوں گا اوراس سے ظاہریہ کرنامقصود ہے کہ رومیوں کی جماری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے تبھی تو ہم عرب لوگ ان کے مقابلے میں بذات خود نہیں نکلے۔

حضرت خالد بن ولید و الله فی خلامول کو قلعے کی طرف پیش قدی کرنے کا تھم دیا، بالجملہ غلاموں کی تعداد چار ہزار علی اس کے ساتھ ساتھ تکر پیچھے رہیں۔غلاموں نظموں کی فوج کے ساتھ ساتھ تکر پیچھے رہیں۔غلاموں نے آپ کے تکم پڑمل کرتے ہوئے فوراعمل کیا اور دیواروں کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔انموں نے اپنے آپ کو ڈھالوں میں چھپا رکھا تھا، عربی فوج ان کے پیچھے ہی تھی۔ غلاموں نے تیراندازی شروع کی اور تلواری دیواروں میں کارائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض دیواروں میں کرائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کو کی اور کاروں میں کرائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کئیں۔

علامه واقدى مطيلة ككمة بين:

یکی سلسلہ جاری تھا کہ گورزِ تمص ہر ہیں بھی کارروائی ملاحظہ کرنے کیلئے باہر لکلا۔اسکے بوے بوے سرداراور ذی مرتبددرباری بھی اس کے ساتھ متھ اور غلاموں کا کام دیکھ کرورط ترب میں جتلا ہو گئے۔ ہر ہیں نے بوجھا: میری قوم کے سردارو! حضرت سے کی تہم ایس انگلیا بھیال کا کہلاب لوگ ایسے ہوں سے بی تو سارے سیاہ فام ہیں! ہریں کے ساتھ ایک ایسافخص بھی گھڑا تھا جواجنادین اور دومری ریاستوں سے ہوتا ہواجمص آیا تھا، کہنے نگا: سردار الی بات نہیں ہے، بلکہ بیون تو غلاموں کی ہے، ہمارے ساتھ عربوں کی بیہ بہت بڑی چال ہے کہ انھوں نے غلاموں کو آگے آگے رکھا تا کہ بھی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اورائی سے بین فلاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اکی نگاہوں میں ہماری کوآگے آگے رکھا تا کہ بھی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں سے بین فلاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ برخود ہمارے مقابلہ میں نگلیں۔ ہرہیں نے کہا: حضرت میسے کی قتم ابلا شبہ عرب فوج توان غلاموں کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور اور بہادر ہوگی!

علامہ واقدی و کھنائیہ لکھتے ہیں: مجھے ملنے والی خبر کے مطابق اس روز غلاموں کی فوج اس طرح اپنے کام میں معروف ربی اوروہ بار بار دیوار کی جانب چڑھائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوا تو فوج اپنے خیموں میں واپس لوٹ آئی۔ رات کے وقت ہر ہیں نے اپنے ایک شہری کو پیغام دے کر حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کے پاس بھیجا۔ جس وقت وہ اپنی رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، لبذا فورا اس کی طرف اپنی رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، لبذا فورا اس کی طرف برصے اور پکڑتا چاہا، لیکن وہ بولا: میں سردار ہر ہیں کا اپنی ہوں، میرے پاس سردار کا ایک خط ہے جس کا جواب مطلوب ہے ایہ کہہ کر اس نے وہ خط انھیں دیا۔ جس وقت وہ خط حضرت ابوعبیدہ تاثلات کو دیا گیا تو آپ نے کھول کر پڑھنا شروع کیا جس کا مفترون بیرتھا:

اے گروہ عرب ہم لوگوں نے بیگان کرلیا تھا کہتم لوگ صاحب عقل وہم ہو کے اور تم لوگ جنسیں دوران جنگ کے اور تم لوگ جنسیں دوران جنگ بروے کہ جنسیں دوران جنگ بروے کا رالایا جاتا ہے ہیں اب ہمیں معلوم ہو چکاہے کہتم لوگ اس بارے بالکل نا آشنا ہو۔

پہلے روز جبتم اوگوں نے حملہ کیا تھا تو اوگوں نے قلعے کے سارے وروازوں کی طرف پیش قدی کی تھی جس ہے جمیں یقین ہوگیا تھا قلعے کا عاصرہ ہمارے لئے یقینا وشواری کا باعث ہوگا کہ جے برداشت کرنا ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، بہرمال اب کل تک جگ ے زک رہو پھران غلاموں کو بھیجا جو بھارے سارا دن اپنی تکواری و اواروں میں مار مارکر اپنا ہی اسلومنا کع کرتے رہے، میرافیس خیال اس طرح کرنے سے دیواروں کو کئی قضان بھے گا۔ بہرمال اس طرح کرنے سے مادکم معنی کا اعمادہ و وقی جا ہے اس کے مادی محماری محمدے می اور محماری کی محمدے می اور محماری محمدے می اور

مدمقابل کامقابلہ کرنے بارے میں بھی تمعاری بیوتوفی انھی طرح ظاہر ہو چک ہے۔

اب میں جمعارے کے ایک جویز پیش کردیا ہوں کہ جس میں جمعاری فلاح
مضمرے، وہ یہ کہتم لوگ اس قلعے کوچھوڈ کر ہرقل باوشاہ کی سلطنت کا رخ
کردیا کی اور دیاست کی طرف چلے جاؤ جیبا اس سے پہلے بھی کرتے
آئے ہو، اس ظلم وسرکشی سے خود کو بچالو کیونکہ جوفنس ان دونوں چیزوں کا
ارتکاب کرتا ہے تو وہ انھیں کے سبب ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اگر کی
دوسرے علاقے کی طرف لگلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مسح ہوتے
دوسرے علاقے کی طرف لگلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مسح ہوتے
ہی تمعارے مقابلے میں لگیں سے پھر اللہ جسے چاہے ہمیں یا جسمیں غلبہ عطا
فرمائےگا۔

#### حضرت ابوعبيده دافتة كامشوره فرمانا

حضرت ابوعبیدہ نالٹونے خط پڑھ کرآئندہ کے لیے لائے عمل اختیار کرنے کیلئے مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت آپ کے پاس قبیلہ و شعم کا ایک فیض بیٹھا ہوا تھا جبکا شار معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اس کا تعلق قبا کی سرداروں سے تھا جبکا نام' عطاء بن عرفی " تھا۔ سن رسیدہ ، اولا ہجرت کرنے والا اورصاحب رائے تھا۔ جبنگی حکمت عملی اورلشکروں کے بارے تجربہ کا رفخصیت کا حامل تھا۔ جس وقت ہر بیس کا مکتوب ملاتو جلدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیرلشکر! میں آپ کورسول اللہ مالی نی قتم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری بات ضرور سیس سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کیلئے بھلائی آپ کورسول اللہ مالی نوں کہ دوی سامانوں کیلئے بھلائی می تو فیق عطافر مائے اور اس سے مسلمانوں کی مدد کا سامان خبر خواہ ہو، کہو فرائے عام اس عروبہ تو مسلمانوں کے خبر خواہ ہو، کہو فرائے ما چہور تھا جہوں کیا کہنا جا ہے ہو۔

عطاء بن عمرو تعمی دان کا آپ کے قریب آکھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے: اللہ کا ایر افکر کے کامول میں اصلاح فرمائے! جتاب کو واضح ہو کہ ملک شام میں ہارے واضل ہوتے ہی جمس کے سردار ہر بیں کو ہماری آ یہ کی خبر مل اصلاح فرمائے جن سردار ول کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو چکا ان کی بنسبت بیسردار پھے ذیاوہ ہی چالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا اس کی بنسبت بیسردار پھے ذیاوہ ہی جالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا اس کی بنسبت مسلمانوں کا ہدف ہماری طرف ہوگا ہمی تو اس

نے ہارے اس علاقے میں کانچنے سے قبل ہی راش اور اسلی کا انظام بھی کرلیا تھا، اس کے علاوہ اس نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی قلعے میں محفوظ کرلی تھی ، غلہ کی اتنی مقدار اس نے جمع کرلی جو کئی سالوں تک ان کیلئے کفایت کرسکتی ہے، اس لئے تو جمیں اس قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا جیسا کہ اس سے پہلے دمشق کا محاصرہ کرنا پڑا۔

بہرحال اب میرے ذہن میں ایک تذہیر ہے جس کے ذریعے سے اہل جمس کو پنجہ وفریب میں جکڑا جاسکتا ہے، اگر میری تذہیران کے خلاف پوری ہوگئ تو انشاء اللہ ﷺ عفریب ہم لوگ اس شہر کے مالک ہوں مے!

حضرت ابوعبيده والطؤنة وريافت فرمايا: ابن عمرو اتمهارے ذہن میں تدبير كيا ہے!؟

جواب دیا: اے امیر! میری رائے ہیہے کہ ہم لوگ ہر ہیں سردارکو خطاکھ کراس سے سامان رسد ما تکتے ہیں اوراس کے بدلے اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس علاقے کو چھوڑ کرکوچ کر جائیں، اگر تو اللہ کا نے ہمیں دوسرے علاقوں کی فتو حات سے سرفراز فرمایا تو ہم لوگ تمھاری طرف دوبارہ آسکتے ہیں۔اس طرح کرنے سے چونکہ ان کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کم پڑجائیگا تو ضروروہ لوگ قلعہ سے باہر لکل کرحصول رزق میں إدھراُ دھرجائیں کے اور تجارتی امور میں مشغول ہوجائیں گے تب ہم لوگ اچا تک ان پر جملہ کر کے ان پر غالب آجائیں کے اوروہ دوبارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو کررہ جائیں گے کونکہ مص کے قلعہ میں ان لوگوں کے لئے غلہ بہت کم مقدار میں باتی بچا ہوگا۔

حضرت ابوعبیدہ خالائے نے فرمایا: اے ابن عمر و! تیری رائے بہت انچھی ہے میں ابھی تمعارے مشورے پرعمل کرتا ہوں اور اللہ ﷺ سے تو فیق وتا ئید کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوعبيده ثلاثظ كاجوابي خطلكصنا

محرحضرت ابوعبيده والتئذف دوات كاغذمنكوا كرسردار بربيس كے خطاكا جواب لكمنا شروع كيا جس كامضمون بيتها:

بسم للله الرهمي الرهيم

اما بعد: میں نے تمماری بیان کردہ تجویز میں فریقین کے لئے خبرخوائ کا ارجھوں کیا، ہم بندگان خدا پرظلم وزیادتی روا رکھنے والے نہیں ہیں ، تم بائٹ ہوکہ ہمارالفکراوراوٹ کھوڑے بہت زیادہ ہیں، اگرتم چاہتے ہوکہ ہم لوگ یہاں سے کسی اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیوں کا راش بھیج دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے سامنے سفر دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں تو ہمارے سامنے سفر

بہت طویل ہے جیکہ ظلہ بہت کم ہم جم جماری طرف ای وقت آئیں سے جیکہ دیگر تھوں اور حیروں کو مع کر بھیے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے لا بھیج رہے ہوں کے دوسرے حیروں کارخ کرلیں رہے ہوں کے دوسرے حیروں کارخ کرلیں کے ۔ بھر جب اللہ تھی جس ان حمروں کی مع سے کا میاب فرما دے گا تو ہم دوبار و جمارے حیرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا کو تو ہمارے اور جمعارے لئے بہتر ہوگا۔

آپ نے خطاکھ کر لیٹا اور ای ایٹی کو وے کر مردار ہر ہیں کی طرف روانہ کر دیا۔ مردار ہر ہیں نے جس وقت آپ کا خط پڑھا تو وہ اور اس کے ساتھ بیٹے دیگر رؤساہ و پاوری بہت خوش ہوئے۔ ہر ہیں نے کہا: دیکھویہ عرب لوگ تم سے زادراہ اور غلہ وغیرہ ما تک رہے ہیں اور اس کے بدلے یہاں سے کوچ کرنے کا حبد کرنا چاہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی کوئی در ندے ہیں کہ جب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا شائے تمھارے شہروں ہیں کہ یہ عرب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا شائے تمھارے شہروں ہیں ہوک مٹانے کیلئے آن فیے اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:

یہ کی ڈر ہے کہ یہ عرب لوگ ہمارے پاس موجود فلہ اور دیگر سامان بھی وصول کرلیں اور ہمارا شہر بھی نہ چھوڑیں؟!

برقی نے کہا: اس معالمے میں میں ان سے پختہ عہد و جات کے فیصلہ کروں گا کہ جس وقت تم ان مربوں کو غلہ وغیرہ دے دو گرہ دے دو گرہ ہوگا کہ جاری کے جائے ہوں اور پوں کو بلایا اور انھیں حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے بھی اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بھی ہوگی کہ تم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گاس عہد و جات کرنے کیا جمعی اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بھی ہوگی کہ تم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ کے اس عاضر ہوئے گھراس بات پر معاہدہ کے راس کے لئے رستن کا درواز و کھولا گیا اور و ولوگ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے پاس حاضر ہوئے گھراس بات پر معاہدہ ہوا کہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے جبکہ اہل جمعی انھیں غلہ وفیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق وغرب اور پہاڑوں در گیزاروں میں ملک شام کی ریاستیں گئے کر کے کامیاب نہ کرے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔''

المرجم سے معاہدہ کا ہوتا

الشكر والول نے جواب دیا: اے امیر! ہم كس چیز كے بدلخر بدارى كریں، اور پھرمزید غلہ الحاكم كیے؟ آپ نے نوعات سے ماصل كيا ہوا ہے اس كے بدلور

یہ بات رومیوں کیلئے کافی تکلیف دہ ٹابت ہوئی جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف و دبد بداور زیادہ پختہ ہوگیا۔ بیمض اللہ ﷺ کی تو نیق سے ہی مسلمانوں کو عطا ہوا۔ ان جاسوسوں کی تعداد جالیس تھی، تین تو '' شیرز'' چلے محظے اور وہاں اس بات کا خوب پر جارکیا۔

تبلى جلد فتم شد



النسال ا



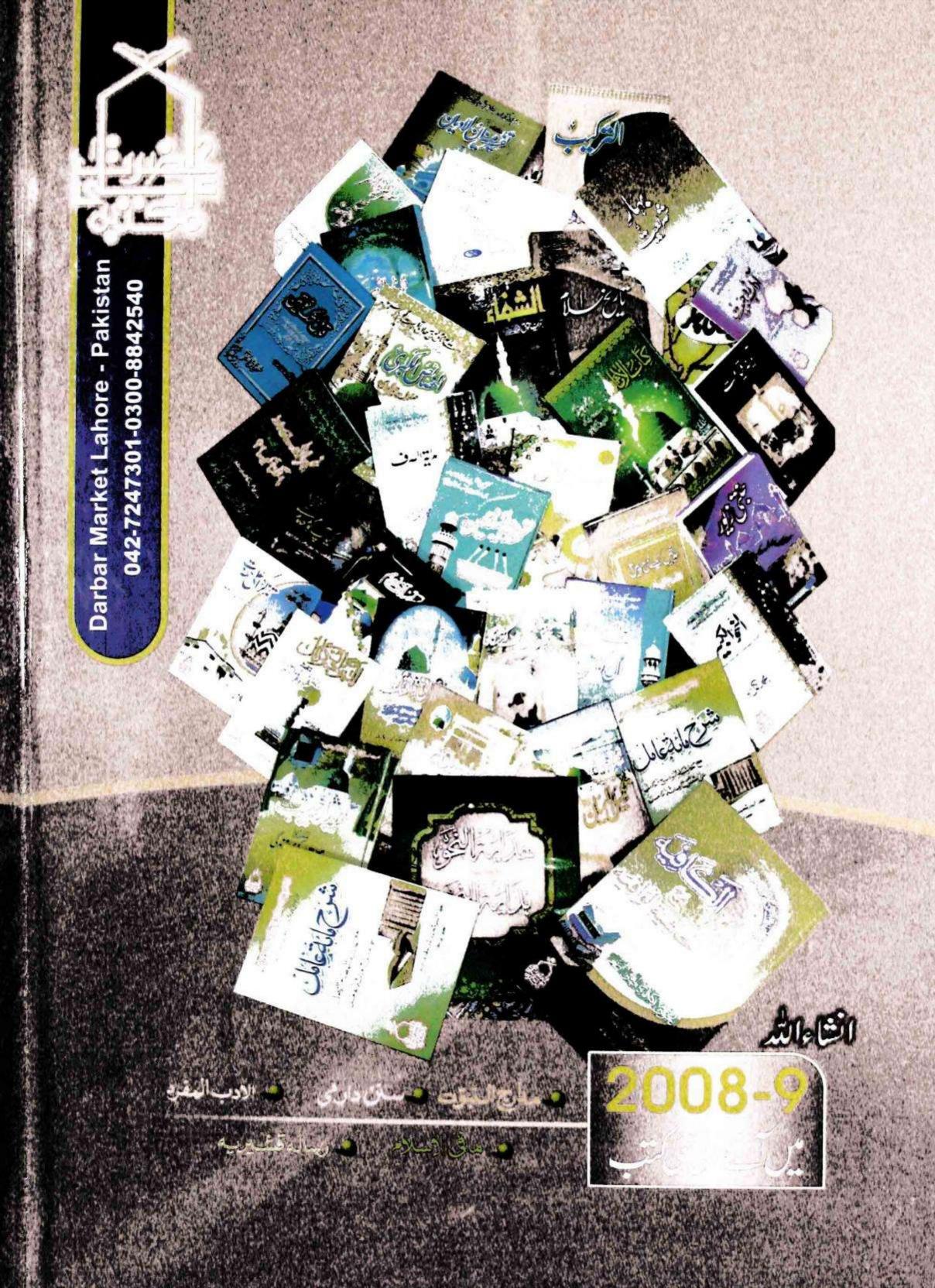

النتا النتا

المناف خوات اور پاکسیا کی کاناف خوات کاناف خوات کی کاناف خوات کی کاناف خوات کی کاناف کو کاناف کاناف کو کاناف کو کاناف کو کاناف کاناف کو کاناف کو کاناف کاناف کاناف کاناف کاناف کو کاناف کانا



#### جمله حقوق طباعت تجقّ إداره محفوظ ہیں

تاريخ

موضوع

فتوح الشام

نام كتاب

ابوعبدالله محمر بن واقد الواقدي مينية

تاممصنف

حضرت علامه مولانا غلام تصير الدين كولزوي مظله العالى

نام مترجم

متمبر 2008ء بمطابق رمضان المبارك 1429 ه

س اشاعت

448

تعدا دصفحات جلداول

432

تعدا دصفحات جلد دوم

مديمل سيث (عام ايديثن)

ېدىيكمل سىك (خاص ايديش)

مكتبداعلى حضرت دربار ماركيث لامور

*,* -

شعبد: دارائتراجم

باهتمام



# فهرست مضامین (جلدادّل)

| 18 | • کھھابو حظلہ کے قلم ہے                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | • تذکرهٔ مصنف                                                               |
|    | • تعارف مترجم                                                               |
| 25 | • مقدمه                                                                     |
|    | <ul> <li>حضرت ابو بمرصد بق الملطة كا فتح شام كا اراده</li> </ul>            |
| 47 | <ul> <li>صحابہ کرام میں کھی ہے مشورہ</li> </ul>                             |
|    | <ul> <li>حضرت ابوبكر ين النيخ كا مكتوب مبارك اور قاصد كى روائلى</li> </ul>  |
| 48 | • قاصد کی واپسی                                                             |
| 49 |                                                                             |
| 50 | • قبيلهٔ نمرنج کي آمه                                                       |
| 51 | • قبيلة طي كي آمه                                                           |
|    | <ul> <li>توم از د کی حضرت ابو ہریرہ داللئے کے ہمراہ آیہ</li> </ul>          |
| 52 | <ul> <li>کیے بعد دیگر بے لشکروں کی حاضری</li> </ul>                         |
|    | • مجابدین اسلام کاروانگی کی اجازت لیتا                                      |
| 53 | • نشکراسلام کی ترتیب<br>ای سر سیع سه به ده                                  |
| 54 | <ul> <li>کشکراسلام کی رواتلی اور حضرت صدیق اکبر دانات کی تصبحتیں</li> </ul> |
| 55 | • تافلے کوالوداع فرمانا                                                     |

#### روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

| 59         | <ul> <li>روی فوج کی تیاری اور اهتمام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59         | <ul> <li>ميدان جنگ اورآغاز جنگ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <ul> <li>روی فوج کے سردار کا مارا جانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61         | <ul> <li>کلست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62         | • رومیوں کا غدا کرات کے لیے قاصد طلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63         | • حضرت ربیعہ ناٹن کا مزاکرات کے لیے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64         | <ul> <li>حضرت ربیعه نافشا ورجرجیس کا مکالمه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65         | <ul> <li>پادری اور حضرت ربیعہ مخافظ کے درمیان مکالمہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | • بإدرى كا فيصله، روميول كى بدنيتى اور حضرت ربيعه اللؤكول كى كوشش                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67         | • حضرت ربیعه رفانشاور الشکراسلام کاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67         | <ul> <li>مسلمانوں کی منتخ اور مال غنیمت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>◆</b> t | <ul> <li>حضرت ابو بكر صديق والثانؤ كا ايك اور لشكر تيار كر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70         | <ul> <li>حضرت ابوبكر ثانثة كا الل مكه كوخط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72         | <ul> <li>المل مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72<br>72   | <ul> <li>المل مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بكر و اللہ كا قبيلة موازن اور ثقیف كی طرف خط</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 72<br>72   | <ul> <li>الل مکه کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بکر دلات کا قبیلہ ہوازن اور ثقیف کی طرف خط</li> <li>خطرت الکیکر کی شام کی طرف روائی</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 72<br>72   | <ul> <li>المل مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ کا قبیلہ ہوازن اور ثقیف کی طرف خط</li> <li>شخصکر کی شام کی طرف روائلی</li> <li>حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ کا خطبہ</li> </ul>                                                                                                                        |
| 72<br>72   | <ul> <li>الل مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بکر ثلاث کا قبیلہ ہوا زن اور ثقیف کی طرف خط</li> <li>خوافشکر کی شام کی طرف روائلی</li> <li>حضرت ابو بکر ثلاث کا خطبہ</li> <li>حضرت ابو بکر معدیق ثلاث کا حلیہ مہارک</li> </ul>                                                                         |
| 72         | <ul> <li>المل مكم كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بكر داللہ كا قبيلہ بهوازن اور ثقيف كى طرف خط</li> <li>خطرت ابو بكر داللہ كا خطبہ</li> <li>حضرت ابو بكر داللہ كا خطبہ</li> <li>حضرت ابو بكر مد ابق داللہ كا حليہ مبارك</li> <li>بوكلاب كا جہاد كے بليم آ مادہ ہونا</li> </ul>                          |
| 72         | <ul> <li>المل مكد كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بكر ثالث كا قبيلة بهوازن اور ثقيف كى طرف خط</li> <li>خط لفتكر كى شام كى طرف روائل</li> <li>حضرت ابو بكر ثالث كا خطبہ</li> <li>حضرت ابو بكر معد بن ثالث كا حليه مہارك</li> </ul>                                                                       |
| 72         | <ul> <li>المل مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> <li>حضرت ابو بكر خلائد كا فبيلة بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>خطرت ابو بكر خلائد كا فبيلة بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>حضرت ابو بكر خلائد كا خطبه</li> <li>حضرت ابو بكر صديق خلائد كا حليه مبارك</li> <li>بنو كلاب كا جہاد كے بلية مادہ ہوتا</li> </ul> |

| 79            | • حضرت الوبكر ثلاثة كي وفتت روا كل الخكر كوفييحت                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 81            | • حضرت ابوعبيده بن جراح عافظ كالمنكر                                           |
| 82            | • حضرت خالد بن وليد ثلاثة كالفتكر                                              |
|               | • روائل الشكر كے بعد حضرت ابو بكر وعثان عام كا                                 |
| 83            | • حنرت ابو بكر صديق خالطهٔ كاخواب                                              |
| 84            |                                                                                |
| 84            | • اسلامی نشکرون کی رومی بادشاه کواطلاع پہنچنا<br>مدمد قاربیدہ ت                |
| 84            | ِ • بادشاہ ہرقل کا اپنی قوم سے مشورہ                                           |
| طين پنچنا ♦   | ← حضرت عمرو بن عاص دافلته کا فلسم                                              |
| 89            | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص والليؤ كا فوج سے خطاب اور مشورو</li> </ul>           |
| 90            | • دونو ل نشکرو ل کا آمنا سامنا                                                 |
| 04            | • مسلمانوں کی فتح                                                              |
| 31            | • نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ                                                     |
|               | <b>J</b>                                                                       |
| 94            | •                                                                              |
|               | • جنگ کی نئی حکمت عملی<br>• جنگ می میں میں دیتے ہوا                            |
| 96            | • جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا<br>• ب ت حت تناف                        |
| 97            | • شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین                                                |
| 98            | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص فالملؤ كا خط حضرت ابوعبيده فالمؤكة كے نام</li> </ul> |
| ) محط         | • حضرت ابوعبيده والمنظ كاحضرت عمروبن عاص والمنظ كے نام جوالي                   |
| 101           | • حضرت خالد بن سعيد اللفظ كاكور يلا جنك كي لي لكنا                             |
| 104           | • مور بلامم میں کا میابی کے بعدوا پس آنا                                       |
| الارمقرد كرنا | • حضرت الوبكر صديق الثانة كاحضرت خالد بن وليد الألفة كوسيدسا                   |
|               | • حضرت خالد بن وليد خالف كي روا كلي                                            |
| 106           | marfat.com                                                                     |

| 107                 | • حضرت عامر بن طفيل ما الله كالمراكز كارفقاري                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| سے گانے پ           | الل اركه، الل سخنه اور الل تدمر                                              |
| 110                 | • حضرت خالد بن وليد ناتلوا اور اللي اركه                                     |
| 111                 | <ul> <li>ال سخند اور اہل تد مرکے طلح نامے</li> </ul>                         |
| ام المالية          | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد الثنة كا خط حضرت ابوعبيده والثنة كے تا</li> </ul> |
| رکہ پ               | <ul> <li>ابل بھرہ کے ساتھ معنا</li> </ul>                                    |
| 119                 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانثة كا مددكو پنچنا</li> </ul>                   |
| 120                 | <ul> <li>رومای اور حضرت خالدین ولید دی تاثیر کا گفتگوکرنا</li> </ul>         |
| 123                 | <ul> <li>حضرت عبدالرحمن بن اني بكر خانجها ور در بيحان كامقابله</li> </ul>    |
| 124                 | <ul> <li>مسلمانوں کا حملہ اور نتخ نصیب ہوتا</li> </ul>                       |
| 125                 | <ul> <li>روماس کا اسلام قبول کرنا</li> </ul>                                 |
| 128                 | <ul> <li>روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ</li> </ul>                |
| ے تام               | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثلثة كا خط حضرت ابو بمرصد بق ثلثة ــ</li> </ul>   |
| مشق روانگی <b>♦</b> | حضرت خالد ثانثن كي جانب و                                                    |
| 132                 | • ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب                                                   |
| 133                 | <ul> <li>کلوص بن حسنه کامقابله کے لیے لکانا</li> </ul>                       |
| 133                 | <ul> <li>کلوص کا استغبال</li> </ul>                                          |
| 134                 | الروا الراسم وهور                                                            |
| 134                 | 6                                                                            |
| 136                 | <ul> <li>حضرت ضرار، عبدالرحن اورخالد علاية ميدان جنك ميس</li> </ul>          |
| 137                 | <ul> <li>کلوس اورعز رائیل کی با جی گفتگو کرنا</li> </ul>                     |

| 138 | <ul> <li>کلوص کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آنا</li> </ul>                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | <ul> <li>کلوص اور حضرت خالد ثلاثا کا آ منے سامنے ہونا</li> </ul>                     |
| 140 | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيد ثانثة كا جواب</li> </ul>                                 |
| 140 | <ul> <li>جرجیس کارنگ متغیر ہوگیا</li> </ul>                                          |
| 141 | <ul> <li>حضرت خالد دلافئ کا حمله</li> </ul>                                          |
| 144 | <ul> <li>عزرائیل میدان جنگ میں</li> </ul>                                            |
| 145 | • حضرت خالد مِنْ لِمُنْ كَاعز رَائيل سے مقابلہ                                       |
| 147 | <ul> <li>جزل عزرائیل کی گرفتاری اور حضرت ابوعبیده دانشو کی تشریف آوری</li> </ul>     |
| 148 | م حدد ۱۱۰ بری دافت کریس                                                              |
| 150 | <ul> <li>دمشق کا محاصرہ اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت</li> </ul>                        |
|     | <ul> <li>برقل کا اپنی قوم کوخطاب</li> </ul>                                          |
| 152 | ● توم کی تبویز اور'' دردان'' کاانتخاب                                                |
|     | ب وردان کی جانب دمشق روانگی ب                                                        |
| 157 | <ul> <li>وردان کا بیت گھٹا میں پہنچنا</li> </ul>                                     |
| 158 | <ul> <li>حضرت ضرار ڈاٹھئ کا وردان ہے مقابلہ کے لئے روانہ ہونا</li> </ul>             |
| 162 | <ul> <li>حضرت ضرار دانته کی گرفتاری پر صحابه کرام نگافتی کارد عمل</li> </ul>         |
| 162 | <ul> <li>حضرت خالد ثالثة كي آ مداور حضرت ضرار ثالثة كي ر مائي كے لئے كوشش</li> </ul> |
| 169 | <ul> <li>حضرت رافع واللؤ كا حضرت ضرار واللؤ كى ربائى كى مهم پرروانه بونا</li> </ul>  |
|     | • حضرت ضرار الثانظ كى ر ہائى                                                         |
| 172 | <ul> <li>بادشاه روم برقل کا خط، بنام جزل وردان</li> </ul>                            |
| 174 | • حضرت خالد نتائمًة كا مكتوب بنام حضرت عمرو بن عاص نتائجً<br>marfat.com              |

#### جنگ اجنادین

| 176     | <ul> <li>لشكراسلام كى اجنادين كى طرف روائلى</li> </ul>                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کواس واقعه کی خبر مونا اور آپ کا لوشا</li> </ul>         |
| 183     | • خواتین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامه                                            |
| 186     | • مجاہدات کی رومیوں سے جنگ                                                       |
| 187     | . بطرس كا مارا جانا                                                              |
| 189     | • بطرس کے بھائی کودعوت اسلام                                                     |
| 189     | <ul> <li>عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی</li> </ul>                         |
| 190     | <ul> <li>رومی گشکر کی تیاری</li> </ul>                                           |
| 190     | <ul> <li>حضرت خالد مخالمة كاروى كشكرى جاسوى كروانا</li> </ul>                    |
| . خطاب  | <ul> <li>معركة أجنادين اورحضرت خالدين وليد خالفًا كاخوا تنين اسلام كو</li> </ul> |
| 193     | <ul> <li>خوا تين اسلام كا جواب</li> </ul>                                        |
| 193     | • لنترے خطاب                                                                     |
| 194     | • مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی                                                  |
| 194     | • روی یا دری کی حضرت خالد مالنوسے تفتکو                                          |
| 196     | • یادری کا وردان کے باس واپس جاتا                                                |
| 197     | • حفرت ضرار المالك كالشكرروم برحمله                                              |
| 198     | • حضرت منرار دلانظ کی جمت و بهادری                                               |
| 199     | • حعرت مرار دالا وراصطفان کے درمیان جنگ                                          |
| 200     | • اصطفان کی امراد کے لیےرومیوں کا آتا                                            |
|         | • اعظمان ف المداد سے رویون ۱۵ میسی المداد کے لیے آتا                             |
|         | رومیون کا کیماری حمله                                                            |
|         | -                                                                                |
| <b></b> | • جگب اجنادین عن همپید مونے والوں کے نام marfat.com                              |

| 204          | <ul> <li>بلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد</li> </ul>     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 204          | • روی سردار وردان کا اپن قوم سے خطاب                                     |
| 205          | <ul> <li>بعداز خطاب رومی نشکر کی حالت</li> </ul>                         |
| 206          | <ul> <li>مسلمانوں کے امیر کودھوکا سے شہید کرنے کی سازش</li> </ul>        |
| 207          | <ul> <li>سازش کے لیے داؤدنسرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب</li> </ul>  |
| 208          | • داؤد نفرانی کا بطور سفیر مسلمانوں کے پاس آتا                           |
| 209          | • داؤدنسرانی کا حضرت خالد والظرات کلام کرنا                              |
| 210          | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كا جواب</li> </ul>                               |
| 210          | • داؤدنسرانی کاامان طلب کرنا اور یج بات بتانا                            |
| 212          | • مسلمانوں کی حکمت عملی                                                  |
| 214          | <ul> <li>مكاراورسازشی نصرانیول كا انجام</li> </ul>                       |
| 215          | <ul> <li>حضرت خالد دلالله کا جنرل وردان کی ملاقات کے لیے جاتا</li> </ul> |
| 216          | <ul> <li>حضرت خالد والثيرة اوروردان كا آ مناسامنا</li> </ul>             |
| 217          | <ul> <li>وردان کا حضرت خالد دانش پر حمله</li> </ul>                      |
| 218          | <ul> <li>حضرت ضرار دی افغ اوران کے ساتھیوں کی آ مہ</li> </ul>            |
| 219          | • وردان کافتل                                                            |
| 220          | <ul> <li>عام جنگ کا شروع ہونا</li> </ul>                                 |
| 221          | • اجتادین کی فتح                                                         |
| 222          | <ul> <li>حضرت خالد مثالث كا حضرت ابو بكر ثالث كو كمتوب بهيجنا</li> </ul> |
| 224          | <ul> <li>حفرت ابوبكر ثالثة كوخط ملنا</li> </ul>                          |
| 225          | • مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا                             |
| 225          | • حفرت عمر مثلثة كالمنع كرنا                                             |
| ے وضاحت لینا | ملمانوں کا حضرت ممر اللائے پاس جانا اور منع کرنے کے بار۔ marfat.com      |

| 227 | <ul> <li>حضرت عمر مثالثة كاجواب</li> </ul>                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ♦ فتح ومشق ♦                                                                                  |
| 230 | <ul> <li>مسلمانوں کے قافلوں کا جانب شام روانہ ہونا</li> </ul>                                 |
| 230 | <ul> <li>حضرت ابوبکرصدیق مخافظ کی جانب سے حضرت خالدین ولید دخافظ کو خط</li> </ul>             |
| 232 | <ul> <li>حضرت خالد اللط كا جانب ومثق كوج اور الل ومثق كا قلعه بند بونا</li> </ul>             |
| 233 | <ul> <li>حضرت خالد نائفة كاحضرت ابوعبيده دافلة _ مشده</li> </ul>                              |
| 234 | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید دانش کی فوج کا دمشق پر حمله کرنے کے لئے جنگی مشقیں کرنا</li> </ul> |
| 236 | • حضرت الوبكر النافظ كاخطآنا                                                                  |
| 237 | • مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد                                                            |
| 238 | <ul> <li>رومیوں کا سردارتو ما کے پاس جانا</li> </ul>                                          |
| 239 | <ul> <li>ومثق والول كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان</li> </ul>                        |
| 241 | <ul> <li>مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدی کرنا</li> </ul>                                       |
| 241 | • جنگ شروع ہوگئ                                                                               |
| 243 | <ul> <li>جنگ دمشق اور حضرت ابواً بان بن سعید دانش کی شہادت</li> </ul>                         |
| 244 | <ul> <li>شهیداسلام حضرت ابان بن معید شافظ کی بها در زوجه محتر مدکا واقعه</li> </ul>           |
| 245 | <ul> <li>جزل توما كاميدان جنك ميں أترنا</li> </ul>                                            |
| 247 | <ul> <li>حضرت أم ابان ثانةً كے تير ہے " توما" كا زخى ہوكر كرجانے كا واقعہ</li> </ul>          |
| 248 | ● رومیوں کا تو ما کوسلے کرنے کا مشورہ                                                         |
| 249 | ● توما کا جواب                                                                                |
| 250 | <ul> <li>جزل قوما کا ای فوج سے خطاب</li> </ul>                                                |
| 252 | <ul> <li>توما کی جنگ کے لیے از سرنومنصوبہ بندی</li> </ul>                                     |
| 252 | <ul> <li>جزل تواکاشب خون مارنے کی نیت ہے صف بندی کرنا</li> </ul>                              |
|     |                                                                                               |

| 255                                     | • حضرت خالد نالتا كوخبر يهنينا                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 256                                     | <ul> <li>حضرت خالد دیات کی آمداور قوم سے خطاب</li> </ul>         |
| 257                                     | • توما اور حضرت شرحبيل يناتمة كامقابله                           |
| 257                                     | <ul> <li>حضرت أمّ ابان والله كي كرفنارى</li></ul>                |
| 258                                     | محمد بیم ماراف بر مجار مد                                        |
| 260                                     | <ul> <li>اخیررات میں رومیوں کا توما ہے مشورہ</li> </ul>          |
| 261                                     | • نوما كاشاه برقل كوخط                                           |
|                                         | <ul> <li>دمثق کے سرداروں کا باہم مشورہ</li> </ul>                |
| ه ندا کرات                              | • رومی را جب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ دانتھ ہے                   |
|                                         | • حضرت ابوعبيده والفيؤ كاصلح برراضي مونا                         |
|                                         | • حضور مَرَافِينَمُ كاخواب مِن فَتْحَ دَمْثَقَ كَ خبر دينااور    |
| 266                                     | <ul> <li>روی یا دری کا حضرت خالد نافیئے کے یاس آنا</li> </ul>    |
| 267                                     | <ul> <li>حضرت خالداورابوعبيده جائنتها كى ملاقات</li> </ul>       |
| 268                                     | • معاہدہ کے پراختلاف رائے ہونا                                   |
| 270                                     | <ul> <li>رومیوں کا جلا وطنی اختیار کرنے کی تجویز دیتا</li> </ul> |
| 271                                     | <ul> <li>حضرت خالد دانت کی مشروط رضا مندی</li> </ul>             |
|                                         | <ul> <li>رومیول کاروانه ہونا</li> </ul>                          |
|                                         | • حضرت خالد ولا تلط كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا .                |
| <del>-</del>                            | <ul> <li>حضرت خالد ثانثا کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک</li> </ul>   |
| — · — · · · · · · · · · · · · · · · · · | <ul> <li>حضرت خالد الله کا تعاقب کرنے کے لیے آماد</li> </ul>     |
| 278                                     | <ul> <li>رائے میں مشکلات</li> </ul>                              |
| 280                                     | • روى كشكر كاراسته بدل كرنكل جانا                                |
| 280                                     | • حضرت خالدين وليد ثانظة كاخواب                                  |
| marfa                                   | at.com                                                           |

| 284 | • حضرت خالد تلاثلة كاروى لشكركو جاليتا                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | <ul> <li>حضرت خالد الملاظ كااپنے فلکر کو جارحصوں میں تقتیم کر کے مف بندی کرنا</li> </ul> |
| 286 | • روی گفکر برحمله                                                                        |
| 287 | • جزل توما كى بلاكت كابيان                                                               |
| 288 | • یونس را ببرکی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ                             |
| 289 | • جزل توما کی بیوی یونس رہبر کے یاس                                                      |
|     | ﴿ واقعه مرح الديباح اوراس كى وجه تسميه كابيان ﴿                                          |
| 293 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كاايك بهلوان كو بجها ژنا</li> </ul>                              |
| 295 | • حضرت خالد نائلاً كا تنها بربيس كالشكر سے مقابلہ                                        |
| 297 | • - هربیس کافتل بونا<br>• - هربیس کافتل بونا                                             |
| 299 | • حضرت خالد «الثلث كي واليسي اور مال غنيمت جمع كرنا                                      |
| 299 | • شاه برقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا                                                  |
| 300 | <ul> <li>فاتح اسلامی کشکر کا واپس لوشا</li> </ul>                                        |
| 301 | • شاه برقل کے نشکر کی آمہ                                                                |
| 301 | • ندا کرات کا آغاز اور شاه برقل کی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ                               |
| 302 | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثا كا پيغام اور بيني كى ربائى</li> </ul>                           |
| 302 | • حضرت خالد واللي ومثن آنا                                                               |
| 303 | <ul> <li>حضرت ہوئس رہبر کی شہادت کا واقعہ</li> </ul>                                     |
| 303 | • دمش اور مرج الديباج كى فتوحات كم تعلق خليفة الرسول كے تام كمتوب                        |
| 306 | • حعرت عمر ملالا کے دور خلافت برایک نظر                                                  |
| 306 | • معرت ما نشرظا كم تاثرات                                                                |
| 307 | • حزت الويكر اللاك ومال كے بعد برقل كا الى قوم سے خطاب                                   |

marfat.com

| <ul> <li>برق کا حضرت عمر مظافظ کوتل کروائے کی سازش کرنا</li> <li>حضرت عمر مظافظ کوفتی دشتی کی خبر ملتا اور آپ کا محط لکھنا</li> <li>حضرت خالد مثالث کومعزول کرنا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ مثالث کومکتوب کا ملتا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ مثالث کومعزول کا سبب کیا تھا؟</li> <li>حضرت عمر فاروق مثالث کا حضرت ابوعبیدہ مثالث کے نام مکتوب</li> <li>حضرت عمر فاروق مثالث کا حضرت ابوعبیدہ مثالث کے نام مکتوب</li> <li>مسلمانوں کوا میر الموشین مثالث کا مکتوب بہنچنا</li> <li>مسلمانوں کوا میر الموشین مثالث کا مکتوب بہنچنا</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♦ قلعه البوالقدس ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قلعه ابوالقدس کے ہارے ایک نصرانی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • رائے میں گرجامیں بادری سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قلعه ابوالقدس کے حالات کاعلم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • مسلمانوں کا باہم مشورہ کرنا<br>- مسلمانوں کا باہم مشورہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا<br>مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • کشکرِاسلام کاروانه ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ● قلعه ابوالقدس والول كي حالت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • مسلمانوں کا حملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • روميول كاجواني حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • رومی کشکر کی آید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • امیرلشکراسلام کی حالت<br>عصرات میرانشکراسلام کی حالت میرانشکراسلام کی حالت میرانشکراسلام کی حالت میرانشکراسلام کی حالت میرانشکراسلام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ● حضرت عبدالله بن جعفر والله كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عفرت فالدبن وليد تأثيرًا كامسلمانو ل كار مدكر لي تكانا<br>martat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| marfat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 336            | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كالطور كمك ميدان جنگ ميں پنچنا</li> </ul>                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336            | • حضرت خالد نافظ كاحمله كرنا                                                                      |
| المؤت ملاقات   | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيد الله كالمين كا ميرالشكرعبدالله بن جعفر طيار الميار المالية</li> </ul> |
| رس پرحمله کرنا | <ul> <li>حضرت خالد بن ولليدا ورحضرت ضرار ثانته كامل كر ديرا بي الق</li> </ul>                     |
| 340            | <ul> <li>حضرت ضرار دلافظ کا والی طرابلس سے مقابلہ</li> </ul>                                      |
| 341            | <ul> <li>حضرت خالد مثاثثة كاروميوں كے پیچھے جانا</li> </ul>                                       |
| 342            | <ul> <li>مسلمانوں کی در ابوالقدس سے دمشق کی طرف واپسی</li> </ul>                                  |
| 342            | • مال غنيمت كي تقشيم                                                                              |
| 343            | <ul> <li>مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین طابع کا ایک خاص تھم</li> </ul>                          |
| 344            | • حضرت عمر مثانثة كى بارگاه ميں مسلمانوں كى شكايت                                                 |
| 345 2007 (     | <ul> <li>حضرت عمر فاروق والنظ كا مكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جر</li> </ul>                        |
| 346            | • مسلمانوں کی نئے معرکہ کے لیے پیش قدمی                                                           |
| 347            | • حضرت عمر دلانتهٔ کا خط ملنا                                                                     |
| 350            | • حمص کی طرف پیش قدمی                                                                             |
| 351            | • المل تمس كامل تامه لكنے كے ليے مثورہ                                                            |
| 351            | • المل من سے ملح                                                                                  |
| 352            | • بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی                                                               |
| 352            | • بلادِعواصم کی فتح                                                                               |
| 353            | • قید بوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                        |
| •              | ♦ نتخ قسرين ♦                                                                                     |
| 356            | <ul> <li>قلسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خالات سے ملاقات</li> </ul>                                |
| 356            | • مورز تشرین کا ای قوم سے خطاب                                                                    |
| •              | marfat.com                                                                                        |

| • گورزمترین کاملے کے لیے قاصد بھیجا                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • حضرت خالد دلائو کی رائے اور قاصد سے تفتگو                                               |
| • صلح نامه پرفریقین کی رضامندی                                                            |
| <b>ھ</b> لطور ہور من کی مہ قبل مادیم ایک مجسر نصر کہ ط                                    |
| <ul> <li>مقل بادشاه سرمجسر کی از نکه کلور هر بیا از کلانتواقی ماه</li> </ul>              |
| • معالم کی شخفیق سر لرقاصه کا آنا                                                         |
| • بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| JUT                                                                                       |
| • مسلمانوں کا شرط قبول کر لینا                                                            |
| • حضرت عمر منافظة كا حضرت الوعبيده والفظة كے ليے خط                                       |
| مسلمانوں کی جانب ِ طلب روائلی 🔷                                                           |
| • راسته میں رستن ، حماة اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا                                 |
| <ul> <li>پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                                     |
| <ul> <li>حضرت سعید دیانشنے علام پر حملہ کا واقعہ</li> </ul>                               |
| <ul> <li>حضرت سعید واللیئا کی گرفتاری</li> </ul>                                          |
| ● خضرت سعيد دلالنيو کي واکيسي                                                             |
| • حفرت غالد فالنظ كا مُداكرات كے ليے لكانا                                                |
| <ul> <li>حضرت خالد من علي كا كمات لكا كربيش ا</li> </ul>                                  |
| <ul> <li>حضرت خالد مثانث کا والی قئسرین کو گرفتار کرنے کا واقعہ</li> </ul>                |
| • حضرت خالد خالفۂ کا دشمن کے گھیرے میں آتا<br>- معضرت خالد خالفۂ کا دشمن کے گھیرے میں آتا |
| • حضرت خالد بن ولید نظفیٔ اور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو                                 |
| <ul> <li>جبلہ کا حاکم عمود ریر کونمام گفتگو کے بارے بتانا</li> </ul>                      |
| <ul> <li>حضرت عبدالرحمان بن ابی بکرصدیق نظافتا کا رومیوں کے لشکر پرحملہ</li> </ul>        |
| عضور مَكَافِيمٌ كاحضرت ابوعبيده ثانعًة كوحضرت خالدكي طرف بهيجنا                           |

| 388 | <ul> <li>ام میم دینها کا حضرت خالد دیانی کی ٹوپی کے کرآنا</li> </ul>  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 390 | <ul> <li>بابر کت ٹوٹی کا حضرت خالد شائلا کے پاس پنچنا</li> </ul>      |
| 390 | <ul> <li>حضور مَالِيْنَ کے مبارک بالوں والی ٹو پی کی برکات</li> </ul> |
| 391 | <ul> <li>قلسرین اورعواصم کی طرف پیش قدی</li> </ul>                    |
| 392 | <ul> <li>مسلمانوں کی فتح اور اسکے ہدف کے لیے مشورہ</li> </ul>         |
| •   | ﴿ فَتَحْ بِعَلْبِكَ *                                                 |
| 396 | • بعلبک کی جانب پیش قدمی                                              |
| 397 | <ul> <li>بعلبک کی رومی فوج ہے آمنا سامنا</li> </ul>                   |
| 398 | <ul> <li>رومیون کامشوره اور رومی امیر کا جواب</li> </ul>              |
| 398 | <ul> <li>حضرت ابوعبیده دانشهٔ کا خطاب اورمسلمانو ل کاحمله</li> </ul>  |
| 401 | <ul> <li>بعلبک والول کے نام خط</li> </ul>                             |
| 402 | <ul> <li>ابلیان بعلبک کا آپی میں مشورہ</li> </ul>                     |
| 403 | <ul> <li>بعنبک والول کا جواب</li> </ul>                               |
| 404 | • جَنْكُ كَا آغاز                                                     |
| 405 | <ul> <li>ميدان جنگ كاحال اوراجا تك حمله</li> </ul>                    |
| 406 | • مسلمانوں كاجواني حمله                                               |
| 407 | <ul> <li>رومیون کا قلعه بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>      |
| 408 | <ul> <li>لڑائی کا دوسرا دن</li> </ul>                                 |
| 409 | بالمراجي المراجي                                                      |
| 410 | • لِرُائِي كَا آغاز                                                   |
| 410 | • فيي المادكا آنا                                                     |
|     | • ردی بردارکانمیراد                                                   |
| 414 | • مسلمانوں کامشکل میں پہنشا                                           |

| 415        | • عابدین کامد کے لیے آنا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416        | • شهردالول کی حالت                                                                                                                                                 |
| 417        | • رومیول کا آپس میس مشوره                                                                                                                                          |
| 419        | <ul> <li>روی سردار ہربیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا</li> </ul>                                                                                                     |
| 420        | • روى قاصد كا آنا                                                                                                                                                  |
| 421        | • جزل ہربیں کا خود حضرت سعید داللہ کے پاس ملے کی غرض سے آتا                                                                                                        |
| 423        | • ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ خالفۂ سے مکالمہ                                                                                                                           |
| 427        | • ہربیں کی قوم کا سلے سے انکار کرنا                                                                                                                                |
| 428        | <ul> <li>ہربیس کا اپنی قوم کو تیار کرنا</li> </ul>                                                                                                                 |
| 429        | • فتح بعلبك كابيان<br>• منتخ بعلبك كابيان                                                                                                                          |
| <b>♦</b> ७ | <ul> <li>عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیاا</li> <li>مسلمانوں کے سبب بعلبک کا ترقی کرنا</li> <li>افل شریا مسلمان ہے ہیں میں میں میں مسلمی ہا۔</li> </ul> |
| 434        | <ul> <li>اللیشرکامسلمانوں کے پاس آنا اور سلح کرنا</li> <li>جانبیمص روائل ہے</li> </ul>                                                                             |
| 438        | • حمص کی جانب روانگی                                                                                                                                               |
| 439        | <ul> <li>حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کا اہلِ تھی کے نام مکتوب</li> </ul>                                                                                                   |
| 442        | • والى حمص مركيس كاجواب<br>مريس                                                                                                                                    |
| 442        | • جنگ کی تیاری                                                                                                                                                     |
|            | <ul> <li>حضرت ابوعبيده دانتين كامشوره فرمانا</li> </ul>                                                                                                            |
| 446        | • حضرت ابوعبيده دلافيز كاجوا بي خط لكهمتا<br>د حسر ما                                                                                                              |
| 447        | • المرجمس سے معاہدہ کے کا ہوتا                                                                                                                                     |



# مجھ ابوحنظلہ کے قلم سے

فكرخداكة ج محرى اس سنرى بـ ....

بااوقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بوی کوشٹیں کرنے کے باوجود وہ اپنی مراد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، عموماً ایسے حالات میں انسان مایوں نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ کام ہونہیں رہا جبکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کیوں نہیں ہور ہا؟ ای تتم کا معاملہ میر بے ساتھ ''فقوح الشام'' کی اشاعت کے سلسلے میں پیش آیا، تقریباً 5 سال قبل جب میں نے اس کا ترجمہ کروانے کا ارادہ کیا تو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام تعیر الدین سے کواڑ دی مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعاع ض کیا۔

حضرت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے حامی مجری اور عربی نسخدای پاس محفوظ فرمالیا۔ پھر تقریباً 4 سال گزرنے کے باوجود ترجمہ پایہ بھیل کونہ پہنچ سکا۔ اس دوران میں جب بھی حضرت مولانا سے ملا اور ترجے کے بارے میں پوچمتا توجواب ملاک در ترجمہ ہور ہاہے'' کئی دفعہ وہی سوال وہی جواب کی تکرار کا معاملہ رہا بالا فرمیں نے سوال بدلا اور یوں بوجھا کہ کتنا ترجمہ ہوگیا؟

۔ اگر چہ سوال بدل کمیالیکن پہلے والا جواب نہ بدلا۔اُس وقت یقیناً میری حالت بھی ولی بی بھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور حقیقت بیرہے کہ ججھے اس وقت پریشان ہونے کی بجائے بیسو چنا جاہیے تھا کہ:

ہے اگر تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے

جبداً جيداً جيسطور لکھتے ہوئے بردامطمئن ہوں كيونكدتا خيركا سبب سجھا مياتنعيل ميں جانانبيں جا ہتا مخفراً صرف اتك كيد يتا ہوں كد

> اے رمنا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو مجمی آرام ہو تی جائے گا

> > ان گذارشات کے بعد کھے کتاب کے بارے می تحریر کرتا ہول:

و اس سلیلے میں سب سے پہلے بیروش کرنا جاہتا ہوں کہ آخر کیا وجد تھی کداس کتاب کا ترجمہ کروانے کی ضرورت محسول مولی ؟ تو گذارش ہے کہ ہمارے اسلاف کا تو معمول بیاتھا کہ راو خدا تھی میں کل کرائی جان تک قربان کرویئے کا marfat.com

جذبهان کے سینوں میں ہروقت موجزن رہتا تھا جبکہ فی زمانہ جان تو جان ہے مسلمان اپنا پکے وقت اور مال بھی راہ خدا میں دینے کے لیے تیارنظر نہیں آتا البذا ہم نے ضرورت محسوں کی کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف کے وہ کارنا ہے یاد کروائے جا کیں تاکہ دلوں کا زنگ ختم ہواور مسلمان بیدار ہوں۔ اس سلسلہ میں ہماری بیکا وش آگر کام کر گئی تو ان شاء اللہ تعظیم قواب جاریہ کا سلسلہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک فولکٹو رکا مطبوعہ اور دور ادارالکتب العلمیہ بیروت کا لیخ، ہم نے زیادہ انحصار بیروت کے نسخ پہلے ہے۔ اس کا جمہ کر مقامات پرعر بی عبارات، دی ہیں اور بعض جگہ عربی کم توبات نقل کرنے کے بعدان کا ترجمہ کھا ہے اور بعض جگہ مرف ترجمہ کھی دیا ہے۔ اس عربی اشعار کا صرف ترجمہ کھیا ہے۔ اس کو دیدہ زیب بنانے کی کوشش کی محق ہم امید ہم تاریخ بی بیند فرما کیں گئی ہے اُمید ہم تاریخ بی بیند فرما کیں گے۔

آخریس شکریدادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا غلام نصیرالدین چشتی مدظلہ العالی کا کہ جضوں نے ترجمہ کا اکثر حصہ کھل فرمایا۔ نیز مولانا سیدمحود انور قادری مدظلہ العالی کا کہ جضوں نے کتاب کے بقید حصے کا ترجمہ فرمایا جبکہ نظر فانی اور پروف پڑھنے کا بھی فریف سرانجام دیا۔ اِن کے علاوہ اپنے پیارے دوست محمہ فاقب عطاری اور مولانا محمہ اصغرصا حب کا کہ جفوں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افضال احمہ نوشانی عطاری کا بھی ممنون کہ جفوں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افضال احمہ نوشانی عطاری کا بھی ممنون ہول کہ جفوں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز بیں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ مول کہ جفوں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز بیں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی حضرت کا شعبہ کو اس کے حوالے سے بیہ بھی گذارشات تھیں جن کو بیں نے مخفراً عرض کیا۔ بیہ کتاب '' مائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال '' دارالتراجم'' شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال آب اس کی جانب سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ فرما ہے۔

آخر میں اپنے قارئین سے گذارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو سے تو کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات ادارہ کو ضرور ارسال کریں۔ ان شاء اللہ کا اللہ کا دارہ کی کوشش ہوگی کہ کتاب کے آخر ہرا فی بیشن میں ایک صفحہ قار مین کے تاثرات کا بھی رکھا جائے، جبکہ پہلے ایڈ بیشن میں وہ صفحہ خالی چھوڑ اگیا ہے۔ اللہ کا کی بارگاہ میں وجہ تھوں کے معاری اس کے تاثرات کا بھی رکھا جائے میں درجہ تھولیت عطافر مائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے مور کہ میں درجہ تھولیت عطافر مائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے اور جن احباب نے بھی اس کی اشاعت میں کسی طرح بھی تعاون کیا ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔ امین ہجاہ النہی الامین ﷺ

خادم الكتاب ابوحظله محمدا جمل

marfat.com تجر 2008ء بمطابق دمضان البارك. 1429 م

#### تذكره مصنف

اسم مبارك: محد بن عبدالله بن عمر 1 كنيت: ابوعبدالله

وجرانسبت: آپ مُرالله كوادا كانام واقد تقاان كى نسبت سے واقدى كہا جاتا ہے۔

#### مخضر تذكره

آپ مینید حضرت بریده اسلمی اللظ کے آزاد کرده غلام ہیں۔اور آپ کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔ چالیس سال سے زیادہ طلب علم میں کوشاں رہے۔ابتداءً مدینة المنوره میں رہے۔ 180 ھمیں بغداد تشریف لے محے اور پھرتادم آخرو ہیں سکونت اختیار کیے رہے۔

### علمی ذوق

آپ میناند کو ویسے تو کافی علوم وفنون میں دسترس حاصل تھی، جیسا کدان کی تصانیف کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا '' تاریخ'' میں خاص شغف تھا یہ ہی وجہ ہے کہ آپ میناند مورخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ متعارف ہوئے۔ آپ میناند کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی جنگی واقعہ کاعلم ہوجا تا تو آپ بنفس نفیس خود وہال تشریف لے جاتے اور مشاہدہ فرمانے کے بعد قابل اعتاد لوگول سے روایات لیتے۔

نیزردایات کوقبول فرمانے میں آپ ائتہائی تقدلوکوں کا انتخاب کرتے، جیسا کہ خود' نقوح الثام' کے اعدر آپ نے . فرمایا کہ:

"والله الذي لا اله الآهو عإلم الغيب والشهادة ما اعتمدت في اخبار لهذه الفتوح الابصدق وما نقلت احاديثها الآعن ثقات وعن قاعدة الحق لأثبت فضائل اصحاب رسول الله من وجهادهم حتى ارغم بذالك اهل الرفض الخارجين عن السنة والفرض."

marfat.com

' میں نے اس' فقول الشام' کو لکھنے میں صرف کچی خبروں پر ہی اعتاد کیا ہے، اور اس میں ثقة راویوں اور اللہ حق کے قواعد کے مطابق ہی روایات نقل کی ہیں اور بیتمام کوششیں اس لیے ہیں کہ اصحاب رسول من اللہ حق کے فضائل اور جہاد کے بارے میں سے بیان کروں، یہاں تک کہ سنت و فرائف سے روگردانی کرنے والے خوارج کا منہ کالاکر سکوں۔' \*\*

#### شيوخ

آ پ میند کے شیوخ میں معمر بن راشداز دی، نجیج بن عبدالرحمٰن مسندی، ابوهشر مدنی بن ابی زہب، امام ما لک بن انس اور حضرت سفیان تو ری میندیم شامل ہیں۔

#### تلانده

آپ کے تلافدہ میں سے ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بھی اذ دی محمد بن الفرج الازرق اور کتاب الکبیر جو کہ طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے کہ مصنف محمد بن سعد المعروف ابن سعد پھھلاتے جیسی عظیم شخصیات ہیں۔

#### روايت ِ حديث

آپ رکھنٹ تاریخ میں قرمستمہ مقام رکھتے ہیں جبکہ قال حدیث کے معاطے میں محدثین نے آپ کے متعلق کچھ کلام فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اخذ وقبول میں محدثین کی اپنی شرائط ہوتی ہیں جبکہ محدثین کے نزدیک آپ ان شرائط کا خیال نہیں رکھ پاتے ہے۔ جو ان کے لیے قائل قبول ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ رکھنڈ کے مقام و مرجے کا انکارنہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی ایک فن میں کمال حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ہیں کمال نہیں رکھتا اور اس طرح اگر کوئی کسی ایک فن میں کمال رکھتا ہے تو اس سے بیدلاز منہیں آتا کہ اسے ہمام وفن میں کمال حاصل نہ کر پائے کمال حاصل نہ کہ بال حاصل ہے۔ البندا اگر چہام واقد ی رکھنٹ محدثین کی نظر میں علم حدیث میں قابلِ اعتاد ودوجہ ومقام حاصل نہ کر پائے لیکن فن تاریخ میں آپ کی مسلمہ حیثیت کا کوئی منکرنہیں ہے۔

#### تصانف

آپ ایکالی کی بہت کی تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: "فتوح الشام" کتاب التاریخ والمغازی

فتوح الشام للواقدى، حلد1، صفحه 178.

والمبعث، كتاب اخبار مكه، كتاب الطبقات، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين، كتاب السيرة، كتاب الزواج النبى على كتاب المناكح، كتاب السقيفة وبيعة ابى بكر، كتاب ذكر القرآن، كتاب سيرة ابى بكر ووفاته، كتاب مولد الحسن والحسين، كتاب تاريخ الفقهاء، كتاب غلط الحديث، كتاب الدنا نير و الدراهم، كتاب الأداب، كتاب التاريخ الكبير، كتاب السنة والجماعة، وزم الهوى وترك المخروج فى الفتن، كتاب صفين، كتاب حرب الاوس والخزرج، كتاب وفاة النبى الهوى وغيره و

د نیاوی عهده

خلیفہ مامون الرشید نے آپ کومغربی بغداد میں ' وعسکرمہدی' کا قاضی مقرر کیا تھا اور آپ وقت وصال تک اِی عہدے پر فائض رہے۔

وصال يُر ملال

آب وكلفته 11 ذوالجبرشب منكل 207 حكواس دنيائے فانى كوخيرآ بادفر ما كئے۔

نمازجنازه

حضرت محدین ساعه میشد نے آپ کی نماز جناز و پر حالی۔

مزارمبارک

آ پ کوخیرزان کے قبرستان میں دفن کیا حمیا۔

الله عزوجل کی ہارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی قبر انور پر اپنی لطف عنایات کی ہارش فرمائے اور آپ کے فیوش و برکات کوعام فرمائے۔

امين بجاه النبي الامين 妊

ازهم محودا**نورگا**دری

# تعارف مترجم

اسم كرامى: غلام نصير الدين چشتى

والدكرامي: محمطي جالندهري

تاريخ ولادت: كيم محرم الحرام 1377 ه بمطابق 11 أكست 1958 وبروز ويربونت صبح

مقام ولا دت: آبائی وطن بارون آباد و مسلع بهاولنگر

بتعليم وتربيت

ابتداءً مُدل تك تعليم حاصل كي اور پھراس كے بعد درس نظامي كے ليے جامعہ غوثيہ مهربيہ كواڑہ، دارالعلوم قرالاسلام سلمانيكراچى، دارالعلوم نعيميهكراچى، جامعه نظاميدلا بوراور جامعه نعيميه كرهى شابولا بورسداكتماب فيض كيا\_

آپ کے اساتذہ میں بوی بوی عالی مرتبت شخصیات کے نام شامل ہیں۔ ان میں چند کے نام ذکر کرتا ہوں: علامه نيض احمد بَهُ فيكانية (مؤلف مهرمنير)،مفتى سيد شجاعت على قادرى يُؤلفا بيم مفتى محمد علامه محمد عبدالكيم شرف قادرى يحظفه محضرت علامه مفتى عبدالعليم سيالوى مدظله العالى اور حصرت مولانا غلام رسول سعيدى مدظله العالى کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

آپ نے حضرت سیدعبدالحق شاہ صاحب المعروف''لالہ جی'' مینانی زیب سجادہ گولڑہ شریف سے شرف بیعت

درس وتذريس

1986ء میں درس نظامی سے فارغ انتصیل مونے کے بات بہالی بعد جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور میں اور پھر جامعہ

تورائیم میں اور اس وقت جامعہ میں ناظم تعلیمات کی خدمات بھی سرانجام دے رہے۔ اور اس اور

درس و تدریس کے علاوہ آپ اپنی مصروفیات میں سے پچھ وفت تصنیف و تالیف کے لیے بھی نکالتے ہیں اور اب تک تقریباً 14 کے قریب کتابیں آپ کے قلم سے پایئر تکیل کو پہنچ چکی ہیں، جن میں سے اکثر عربی کتب کے تراجم ہیں۔ جن میں زیادہ مشہور التذکو ق، السباعیات، کتاب البر والصله وغیرہ ہیں۔

عادات مباركه

آپانہائی مہریان وشفیق، عاجزی واکساری کے پیکر، کم کوگری کو، مہمان نواز، قناعت پند، حرص وطمع اور دنیاوی شہرت سے نیچنے والے اور چھوٹوں بروں سے بےلوث محبت فرمانے والی شخصیت کے حامل ہیں۔
اللہ کھٹنی بارگاہ میں دعاء ہے کہ ان کا سابہ تا دیر الملِ سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے علم، عمل،
صحت، جان و مال میں برکات عطافر مائے۔ان کی تحریری خدمات کے فیوش و برکات کو عام فرمائے۔
آمین بعجاہ النبی الامین ﷺ

ازقلم محمود انور قاوری عفی عنہ

## مقدمه

'' جب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ وین اوراعلاءِ کلمة الحق کے لئے کفراور باطل قو توں سے جہاد کرتی رہیں، وہ دنیا میں عزت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رہیں اور جب انھوں نے جہادتیموڑ دیا اور عیش وطرب کی زندگی اختیار کرلی اور مسلمان مشقت، جانفشانی اور سخت کوشی کی جگه آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کیے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہوگئی۔اسپین میںمسلمانوں کا عروج و زوال، ہندوستان میںسلاطین مغلیہ کی سربلندی اور پستی اورعر بوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور محکست کا رازاس ایک نکته میں مضمرے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور گلچر کے نام پرسینما اور وی سی آرپر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے دیکھنے کے وفور شوق میں متلاء ہے اور میوزک کے شور میں ڈونی ہوئی ہے اور قلموں میں جوفیاشی اور نیم عربیاں تہذیب دکھائی جاتی ہے،اس کوعلمی زندگی میں آرٹ اور قیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے موقع پر نوے (90) ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کرمسلمانوں کی عسکری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔ "

مندرجہ ذیل سطروں میں جہاد اور اس کے متعلقات پر پچھ مختلف انداز میں گفتگو کی جائے گی جس میں بظاہر ترتیب چاہےنظرنہ آئے کیکن تلاش کرنے پرموضوع پرانمول ہیرے ضرّورصفحة قرطاس پر بکھرے نظر آئیں گے۔ جہاد کیا ہے؟

> جہاد' جہد' سے بناہے،جس کے معنی طافت، وسعت اور کسی کام میں مبالغہ کرنے کے ہیں۔ جهاد دعمن سے الرنے كو كہتے ہيں ، الله الله فات اے:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اوراللدى راه من جہاد كروجىياحق ہے جہاد كرنے كا\_"

<sup>🗗</sup> شرح صحيح مسلم: كتاب الجهاد، جلد: 5.

<sup>🗗</sup> باره 17، حج، آیت 78، ترجمه کنزالایمان

اس كى حقيقت اوراقسام كيابين؟

علامدراغب اصغباني مينيد لكصة بين:

جهاد كى حقيقت بيه بك كمخوامش كے خلاف اپنى طاقت اور وسعت كوخرچ كياجائے۔اس كى تمن قسميں بين:

ا فاہری وشمن سے جہاد کرنا

شیطان سے جہاد کرنا

اور نفس سے جہاد کرنا

يه تينول فتميس اس آيت مين داخل بين:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اورالله کی راه میں جہاد کروجیسات ہے۔"

جہاد کا شرعی معنی کیا ہے؟

علامه بدرالدين عيني حفى رحمة الله عليه لكصة بين:

جہاد کا شری معنی ہے' اِعْلاء کیلمّ الله '' (لیمن الله کے دین کی سربلندی) کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کوخرج کرنا اور جہاد فی سبیل الله کا معنی ہے''احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے لیے نفس کو تعکانا اور انباع شہوات اور مبلان لذت میں نفس کی مخالفت کرنا۔'' \*\*

ما فظ ابن جمر عسقلاني شافعي مُنطَة لكمة بين:

> جهاد کی فرضیت کیسے ہوئی؟ منمس الائمہ سرحسی حنقی محططی کیستے ہیں:

پاره 17، الحج 78، ترحمه كنز الإيمان

<sup>🗗</sup> عمدة القارى: مطبوعه مصر، حلد 14، ص78.

ابن جرعسقلانی شافق متونی 852 ه ، فتع الباری ج ع من و دارنشرالکتب الاسلامیدلا بور 1401 ه - بحالدشره می مسلم marfat.com

مشركين كودينِ اسلام كى دعوت دينا واجب ہے اور جومشركين اس دعوت كوتبول ندكريں، ان سے قال كرنا واجب ہے۔ كيونكه تمام آسانى كتابول بين اس أمت كى بيصفت بيان كى كئى ہے كہ بيا مت نيكى كى دعوت ديتی ہے اور برائى سے روكت ہے، اس امت كو دخير الامم "قرار ديا مميا ہے، ارشادِ بارى ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ""تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔"

اورسب سے بڑی نیکی اللہ ﷺ پرایمان لانا ہے اس لیے ہرمومن پرلازم ہے کہ وہ نیکی کی وعوت اور نیکی کا تھم دے اورسب سے بڑی برائی لیعن شرک سے رو کے خصوصاً وہ لوگ جوعناداً شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہرمومن پرلازم ہے کہ وہ حسب استطاعت لوگوں کوشرک سے رو کے۔

① رسول الله طَالِيُّ كوابتدأ مشركين سے اعراض كرنے اور ان سے درگز ركرنے كاتھم دیا گیا تھا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ أُذَى اللَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ اَحْسَنُ طَ ﴿ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي سَاوران ساس طريقه پر بحث كروجوسب اللهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ ا

اس کے بعد اللہ ﷺ نے بیتکم دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے مدافعانہ جنگ کی جائے۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ "اوراگرتم سے لڑیں تواضی قبل کرو۔"

<sup>🗗</sup> پاره 4، الِ عمران 110، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 14 النحل 125.

<sup>🗗</sup> باره 2، البقره 191. 🕻 باره 10، الانفال 61. marfat.com

اس كے بعداللہ ﷺ نابتدا مشركين كول كرنے كاتكم ديا۔ اللہ ﷺ ارشاد فرماتا ہے:
 ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتْى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ طَا ﴾

"اوران سے از ویہاں تک کہ کوئی فتنہ ندر ہے اور ایک اللہ کی بوجا ہو۔"

امزیدارشادفرمایا:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾

"نو مشرکون کو مارو جہال بیاؤ۔"<sup>©</sup>

اوررسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ ماما:

" بجھے کام دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا إلله إلا الله کا اقرار نہ کرلیں، میں ان سے جنگ کرتا رہوں، اور جب وہ اقرار کرلیں میں ان سے جنگ کرتا رہوں، اور جب وہ اقرار کرلیں تعربی البتہ جو ان پرحق ہوگا (وہ وصول کیا جب وہ اقرار کرلیں تعربی البتہ جو ان پرحق ہوگا (وہ وصول کیا جائے گا) اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔"

اس کے بعد جہاد کی فرضیت باتی رہی اور جہاد قیامت تک کیلئے فرض ہوگیا۔حضوراکرم مُنَافِیُمُ نے فرمایا:
"جب سے اللہ فاللہ نے جمعے مبعوث فرمایا ہے اس وقت سے لے کر جب تک میری امت وجال سے جنگ کرے کی، جہاد جاری رہے گا۔"
کرے کی، جہاد جاری رہے گا۔"

اورمز يدفرمايا:

" بجمے قیامت تک کیلئے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور میرارزق نیزوں کے سائے میں ہے اور جو محص میری مخالفت کرے گا،اس کے لیے ذات اور محکومی ہے، اور جو مخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا،اس کاای قوم میں شار ہوگا۔"

سفیان بن عیدید میلاد نے اس کی بیفیر کی ہے کہ:

الله الله الله ما تعرب الله ما تقال كوچ و الكوارول كرماته مبعوث كيا ہے۔ ايك وہ تكوار جس كے ساتھ آپ نظام نے خود بت پرستوں كے ساتھ جہاد كيا۔ ايك وہ تكوار ہے جس كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق ملك نے مرتدين كے ساتھ جہاد كيا۔

الشظففراتاب:

<sup>🗘</sup> باره 2، البقره 193.

<sup>🗗</sup> ياره 10، **توبه 5** .

﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۗ ﴿

"ان سے لڑویا وہ مسلمان ہوجا کیں۔"

تیسری تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹانے مجوں اور اہلِ کتاب کے ساتھ جنگ کی۔اللہ ﷺ ماتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿

''لژوان لوگوں ہے جوایمان نبیں لاتے اللہ پر۔''<sup>3</sup>

چوتھی تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت علی ٹاٹھؤ نے خارجیوں، معاہدہ توڑنے والوں اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کیا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَضِيَّ ۚ إِلِّي آمْرِ اللَّهِ ﴾

''تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف بلیث آئے۔'' <sup>©</sup> بعض اسلام دشمن تو تیں بید دعویٰ کرتی ہیں کہ اسلام کی تشہیر ہز ورشمشیر ہوئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اسلام دوطریقوں سے پھیلا ہے، کیونکہ لوگوں کی دونشمیں ہیں:

- ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حق کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کا مادہ اور صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے لوگوں
   نے جب اسلام کے پیغام اور دعوت حق کو توجہ سے سنا اور اسے قبول کر لیا تو ان کی نسبت ریکہا جائے گا کہ اسلام دلیل
   وجمت اور بیان سے پھیلا ہے۔
- اورلوگوں کی دوسری قتم وہ ہے جوہث دھرم اور متعصب ہوتے ہیں، تو ایسے معا نداور متکبرلوگوں کی نسبت بیر کہا جاسکتا
  ہے کہ طافت اور تکوار کے ذریعے ان میں اسلام پھیلا یہاں تک کہ جب غلبہ اسلام ہوا تو پھران لوگوں کا دماغ
  درست ہوگیا اور عناد و تعصب زائل ہوگیا۔

مكيم ترندى ميناند روايت كرتے بيل كه:

''سوال قبر'' إس اُمت كے ساتھ ہى خاص ہے، كيونكہ پہلى اُمتيں جب رسولوں كى تكذیب كرتی تھیں توان پر فوراً عذاب عالم كيرآ جا تا تھا اور اپنے كيفر كردار تك پہنچتے ہتے،كيكن جب حضور اكرم مُؤاثِيَّ مبعوث ہوئے تو ان كے طفيل إس

**<sup>4</sup>** پاره 26 ، فتح 16 ، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 10، سوره توبه 29، ترجمه كنزالايمان

ع پاره 26، سوره الحعرات 9، ترجمه كنزالايمان، بحواله اماع سرخسي متوفى 483ه: المبسوط ج 10 ص302. marfat.com

اُمت ہے عذاب عالمگیرروک لیا گیا اور ان کو' تکوار'' دی گئی، تا کہ اس کی ہیبت سے لوگ اِس دین کوقیول کرلیں اور پھر ایمان اِن کے دلوں میں رائخ ہوجائے۔

و مینید اسلام تلوار سے پھیلا یا دلیل و جنت اور بیان سے؟ نیز پینگی حملہ کاحق کیا صرف کفار ومشرکین کو حاصل ہے اور مسلمان صرف مدافعانہ جنگ کاحق رکھتے ہیں اوران کو پینگی حملہ کرنے اور کفروشرک کومٹانے کاحق نہیں؟

مینی ان سوالات کا جواب جائے کے لیے عمرِ حاضر کی وہ نامور شخصیات حضرت مولانا غلام رسول سعیدی دامت برکاتھم العالیه اور حضرت علامه مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری برکاتی عافاه الله تعالیٰ کے مقالات پڑھیں، صورت حال پوری طرح الم نشرح ہوجائے گی۔

الله الله الله المناوي:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ اللَّهِ عَد تَّبَيَّنَ الرُّسْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾

" میجھ زبردسی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ مرابی ہے۔"

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ ﷺ نے بیرواضح فرمایا ہے کہ اللہ ﷺ کی بیرمنشاء نہیں ہے کہ لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں ، اللہ ﷺ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ ﴾ مُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾

''ادراگرتمهارارب جاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیاتم لوگوں کوزبردی کرو مجے یہاں تک کے مسلمان ہوجا کیں۔''<sup>89</sup>

﴿ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِيكُمْ فَفَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُولا ﴾
"اورفر مادوكة قتمهار سرب كى المرف سے ہے توجو چاہان لائے اورجو چاہے تفركر سے "

امام ابن جرير محلف روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس الله بان كرتے ميں كر انسار ك ايك قبيلہ بؤسالم بن موف كے صين نامى ايك فض كے دو معزت ابن عباس الله بان اكرم بالل سے يو جما كدان كے بينے اسلام قبول كرتے ہے الكاركرتے بينے عنے اور وہ خودمسلمان عنے، انموں نے بئى اكرم باللہ سے يو جما كدان كے بينے اسلام قبول كرتے ہے الكاركرتے

<sup>4</sup> باره 3، البقره 256ء، ترجمه كتزالايمان

پاره 11، برنس 99، ترجمه کنزالایمان

**<sup>4</sup>** باره 15، الكهف29، ترجمه كنزالايمان

مين كياان كوجرامسلمان كرين؟ توبية يت نازل موتى:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ نَفْ ﴿

"دين من جرئيس ہے۔"

اس آیت کے متعلق علماء تغییر کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل نہیں ہوا تھا، جب ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا تھم نفا کہ ان کی برائی کو اچھائی ہے وُ ور کر داور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کرواور جب جال سے بات کرتے تو وہ سلام کہتے اور جب جہاداور قال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا۔

مشروعیت جہاد برنفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات

غیر مسلم سکالرز اور مستشرقین ، اسلام کے خلاف یہ پر و پیگنڈ ہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ، اس سے مرعوب ہوکر ہمارے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ '' دین میں جرنہیں ہے۔'' اور جہاد کا حکم صرف مدافعانہ جنگ کیلئے ہے ، یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتو وہ اپنے تحفظ اور دفاع کیلئے جہاد کریں۔ پیر محمد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا:

''اسلام جس طرح میر گوارہ نہیں کرتا کہ کی کو جرآ مسلمان بنایا جائے ای طرح وہ یہ بھی برواشت نہیں کرتا کہ کوئی
اس کے مانے والوں پر تشدد کر کے انھیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے
ہیں، ان کوالیا کرنے سے زبردئی روکا جائے اورا گر کہیں الی صورت پیدا ہوجائے تو اس وقت اسلام اپنے مانے والوں
کو تھم ویتا ہے کہ ایس حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریۂ جہاد ہے، اسلام کے بعض مکت جیس جاد کو اکو اکو اکو اکہ فی اللدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی نا پہندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ من لیس کہ
اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مانے والوں کو دشمنانِ دین وایمان کے جوروستم کا تخت مشق خونیس دے گا۔

مولوی امین احسن اصلاحی نے لکھا:

"ای طرح ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کیلئے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے علمبردار، ان کے خلاف جہاد کیلئے اٹھ کھڑے ہوں اور تکوار کے زور سے ان کواسلام پر مجبور کریں۔ جہاد اصلا

<sup>♣</sup> حامع البيان: حلد3، ص10، مطبوعه دارالمعرفه بيروت، 1409 €

ع ميا والقرآن: جلد 1 م م 179 مطبوعه فريا والقرآن بيلي و 179 مطبوعه فريا والقرآن بيلي و 179 marfat

فتناور نساد فی الارض کومٹانے کیلئے مشروع ہوا ہے، اگر میہ چیز کہیں پائی مگی تو اللی ایمان پر بیذ مہدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ اس فتنہ کومٹانے اور فساد کومٹانے کیلئے جہاد کریں خاص طور پر اس فتنہ کومٹانے کیلئے جو اللی کفر کے ہاتھوں اس لئے ہر پاکیا جائے کہ اللی ایمان کو ان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو ہر پاکیا جائے ،صرف مشرکین بنی اساعیل کا معاملہ اس کلیہ سے استثناء کی نوعیت رکھتا ہے۔''

ديوبنديون كمفتى محمشفيع في محل كول مول طريق سي كلما:

"اسلام میں جہاداور قال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کیلئے نہیں ہے، ورنہ جزید لے کراپی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جہادا ورقال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفعِ فساد کیلئے ہے، کیونکہ فساداللہ کا فراد ہے جس کے کافر دریے رہتے ہیں۔"

## جوابات مذكوره بربحث ونظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کیلئے نہیں ہے، جیسا کہ از ہری صاحب نے لکھا ہے، اور نہ بی صرف فتنہ اور فراد دور کرنے کیلئے ہے، فیاد دور کرنے کیلئے ہے، جیسا کہ مؤخر الذکرنے لکھا ہے، بلکہ اسلام میں جہاد، اللہ ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿

"اوران سے الرویهاں تک کہ کوئی فساد ہاتی ندرہے اور سارا دین اللہ بی کا ہوجائے۔"

اس آیت میں بیدواضح تھم دیا محیاہے کہ جب تک پورادین اللہ تھاتا کے لئے ندہوجائے اس وقت تک کا فروں سے جنگ اور جہاد کرتے ہیں: جنگ اور جہاد کرتے رہو۔امام بخاری محطیہ روایت کرتے ہیں:

ف تدبر قرآن: جلد 1، ص 594 مطبوصة فاران فا وَعَريش الا مورياكتان

ع معارف العران: جلد 1 يس 616 بمطبوصادارة المعارف براي

پاره 9، الانفال 39، ترجمه كنزالايمان و صحيح بعارى، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقامو الصلوة وآتوا الزكاة فعلوا
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33.
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33
 سيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33

مشرکین کے متعلق اللہ کالنے میے میں میں دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام قبول نہ کرلیں ، ان سے جہاداور قال کیا جائے ، اند کالا فرما تا ہے :

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيْلَهُمْ ۖ ﴿

" تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اورانھیں پکڑواور قید کرواور ہر جگہان کی تاک میں بیٹھو پھراگر وہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں توان کی راہ چھوڑ دو۔"

اوراال کتاب کے متعلق فرمایا: انھیں اسلام کی دعوت دوا گروہ نہ ما نیں تو ان سے قال کرواورا گروہ تمھارے ماتحت ہوکر جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان کو چھوڑ دو۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِوَّهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

''لڑوان سے جوابمان نہیں لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانے اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تالع نہیں ہوتے لینی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دس ذلیل ہوکر۔'' <sup>3</sup>

حضرت ابن عباس بھانتھ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلاکٹھ نے کسی قوم سے اس وفت تک قال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ البیٹی مینید کھتے ہیں: اس حدیث کوامام ابو یعلی مینید اور امام طبر انی مینید نے کی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد مینید کی سند سمجے ہے۔ 3

امام ملم مُنظة روايت كرتے بين:

حضرت بریدہ نگافٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من کا جب کسی مخص کو کسی بڑے چھوٹے لئنکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ﷺ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ، پھر فر ماتے :

<sup>🗗</sup> پاره 10، التوبه 5، ترحمه كنزالايمان

<sup>🤁</sup> پاره 10، التوبه 29، ترجمه كنزالايمان

محمع الزوائد: حلد 5، صفحه 304، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت، 1402 ه Marrat.com

امام بخاری محظی روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول الله علی آنے ایک محانی کوجمنڈا عطافر مایا تو انھوں نے کہا: جب تک وہ مسلمان نہیں ہو تکے ہم ان سے قبال کرتے رہیں گے، آپ نے فرمایا: ای طرح کرناختی کہ جب ان کے علاقہ میں وافل ہوتو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں، اللہ ظافتہ کی متم! اگر ایک فض بھی تممارے سبب سے ہدا ہے یا فتہ ہوجائے تو وہ تممارے لئے سرخ اونوں (دنیا کی خبر) سے بہتر ہے۔ اس

بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جروا کراہ ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی جرنہیں ہے، اگر کوئی کی ملک کا باشدہ ہو، اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں ادر فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا ادر اس ملک کی زمین میں گھریتا کر دہتا ہو، اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کونہ مانے ، اس کے قوانین پھل نہ ہوا در تمام نعتوں سے فائدہ افحاتا ہو، لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کونہ مانے ، اس کے قوانین پھل نہ کرے اور اس کے رحکس اس حکومت کے دشمن اور خالف کا علی الاعلان دم بھرتا ہوا ور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کومن تر کرفن اور خالف کا علی الاعلان دم بھرتا ہوا ور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کومن تر کے تمام مہذب ملکوں کیا اس کو گردن دونی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فدار قرار دے کرفل نہیں کیا جائے گا؟ کیا آج کے تمام مہذب ملکوں کا اس می دیا تہوں ہو دیا ہو ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا

اورا گراس فض سے بیکها جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاواری کا اعلان کروور نہ مسین فل کردیا جائے گا، تو یہ کیوں عدل وانعماف کے مطابق میں ہے، جبکہ آج کی نام نہاوم بذب دنیا ش ایسے فض کو بیموقع وسیع بغیر فل کردیا جاتا ہے، موای طرح جوفض اللہ ملک کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعتوں سے فائدہ افھاتا ہے کین وہ

 <sup>4 1375</sup> مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 مطبوع المطابع كراجي، 1375 مطبوع المطابع كراجي كراجي المطابع كراجي المطابع كراجي ك

المعالم المعا

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کوسزا دی جائے تو یہ بین مہذب دنیا میں جرائم پر سزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کو ایمان نہ لانے جائے تو یہ بین کہا جائے تو بیان کے جرائم کی سزا ہے، جرنہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کا اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کی سزا ہے۔ 8 کی سزا ہے کے خلاف نہیں ہے۔ 8 کی سرائے کے خلاف نہیں ہے۔ 9 کی سرائی سے دور میں کے جرائم کی سرائے کے خلاف نہیں ہے۔ 9 کی سرائی سے دور سے سے دور سے دور

علامه محمد عبد الكيم شرف قادري وكلف "تعارف غزوات الني مَنْ الله "من لكست بين:

"سیرت نگارول کی ایک ذمدداری بیہ ہے کہ منتشر قین کے افعائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیں، لیکن بہت سے قارکار مرعوبیت کا شکار ہوجائے بیل اور بجائے جواب دینے کے معذرت خواہاندرویدا ختیار کر لیتے اللہ میں جابجا اس روید کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
بیں جبلی نعمانی کی تالیف سیرة النبی علاق کم میں جابجا اس روید کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
مولوی عبدالرؤف دانا بوری نے لکھا:

" بورپ کے اس پروپیگنڈے کی وجہ ہے آئ مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہوگئی ہے جواعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جہاد بالسیف کو پر انجھتی ہے۔ رسول اللہ مُؤلِّمُ کے غزوات اسلامی کو تاریخ پر بدنما واغ مجھتی ہے اور اپنی و انست میں اسلامی خدمت اس کو بجھتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے بیدواغ مٹایا جائے، محر آیات قرآنی کی کشرت، احاد بیٹ میچوکا دفتر ، اس کو بیکر نے نہیں ویتا، لہٰذا اس نے بیتاویل پیدا کردی کہ بیسارے غزوات مدافعت اور مُؤاظت خودا فتیاری کیلئے نتے، اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے نہ تنے۔

چندسطر بعدلكعا:

یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ بصرف اس لئے کہ ذہنی غلامی نے ہم کواس قابل نہیں رکھا اور ہمت وشجاعت کے وہ شریفانہ جذبات ہمارے اندر باقی نہیں رہے، جس سے ہم سجھ سکیں کہ رسول اللہ منافظ اور ان کے

مولوی محمدادر لیس کا ندهلوی شیلی نعمانی اور ان کے ہمنواؤں کی ظرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی تین خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

- اس دور میں اگر چہ سیرت نبوی انگائی پر چھوٹی اور بڑی بہت ی کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان کے موافین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسٹروں سے مرعوب اور خوفز دہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آیات واحاد بہے کوتو ڈکرکسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں۔
- کہی وجہ ہے کہ جب معراج اور کرامات کا ذکر آتا ہے تو جس قدر مکن ہوتا ہے ان کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر
  کہیں رادیوں پر بس چاتا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعے سے محد ثانہ رنگ میں ان کو نا قابل اعتبار بنانے کی کوشش
  کی جاتی ہے اور اساء الرجال کی کتابوں سے جرح تو نقل کردیتے ہیں اور تو ثیق و تعدیل کے اقوال نقل نہیں کرتے،
  جو سراسرامانت و دیانت کے خلاف اور ' قراطیس تبدونها و تحفون کثیر اُ' کا مصداق ہے اور جہاں رادیوں
  پر بس نہیں چان، وہاں صوفیانہ اور محققانہ رنگ میں آکرتاویل کی راہ اختیار کی جاتی ہے، جس سے آیت اور حدیث کا
  منہوم ہی بدل جاتا ہے۔

جنگ بدر کے بارے شلی نعمانی نے ایسا مؤقف افتیار کیا، جومحدثین، مغرین، ارباب سیرت اور مؤرخین سب کے خلاف ہے۔ حضرت کعب بن مالک مثالث کی روایت میں تصریح ہے:

(( انما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش جمع الله بينهم و بين

<sup>·</sup> عبدالروند دانا پوری ، اسم السير ، معنقد 1351 4 / 1932 . مطبوم ملس تشريات اسلام كرچى ، صلحد: 20.19

<sup>•</sup> محمدادریس کا عرصلوی ، سیرة المصطفیٰ ، مطبومه کمه پهلیفتک کمنی ، لا بهور، جلد ۱ ، مسخمین : 51 marfat.com

عدوهم على غير ميعاد ))

لین شیلی نعمانی کا اصرار ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہی بیا طلاع مل چکی تھی کہ مکہ محرمہ سے مشرکین کا ایک بڑا الشکر مقابلہ کرنے کیلئے روانہ ہو چکا ہے۔ نبی اکرم مؤلیل اور صحابہ کرام ڈکالٹے اس کفکر کا مقابلہ کرنے کے اراد ہے سے لکلے تھے۔ ابوسفیان ڈاٹٹو کی قیادت میں ملک شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا تعرض مقصود نہ تھا۔ اس مقصد کو ٹابت کرنے کیلئے انھوں نے طویل گفتگو کی ، جو سیرة النبی کے ہیں بائیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا باعث کیا ہے؟

وہی ذہنی پہپائی اور فکست خوردگی، اور دراصل متشرقین کے اس اعتراض سے دامن چیزانا ہے کہ مسلمان قافلہ تجارت کولو نے کی غرض سے نکلے تھے اور ریکھلی ہوئی ڈا کہ زنی تھی، حالانکہ بیسیدھی ہی بات ہے کہ کھلی ہوئی جنگہتی جو فریقین کے درمیان جاری تھی۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت وطواف سے منع کردیا تھا، اس بناء پر حضرت سعد بن معاذ ڈاٹنڈ نے ابوجہل کو دھمکی دی تھی کہ اگرتم نے یہ پابندی ندا ٹھائی تو ہم عالمی منڈ بوں کو جانے والے رائے تھا دارے تھا دی بندی ندا ٹھائی تو ہم عالمی منڈ بوں کو جانے والے رائے تھا دیے بند کردیں محمد قافلے کا تعرض اس تا کہ بندی کی ایک کڑی تھی ،اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سے سے درمیات کے بند کردیں محمد تا فلے کا تعرض اس تا کہ بندی کی ایک کڑی تھی ،اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

مولوی محمدادریس کا ندهلوی بنعمانی کا مؤقف تقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

علامة بلی کابدخیال تمام محدثین اورمفسرین کی تصریحات بلکه میح روایات کے خلاف ہے۔

جنگ میں جھیار سے بڑھ کر سے جذبات زیادہ مؤثر اور کارگر ٹابت ہوا کرتے ہیں اس لئے قوم کی فکری تطہیراور اسلامی اصولوں کے مطابق وجنی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت مغربی بلغار اور بھارتی فلمی کلچر نے ہماری پوری نوجوان قوم کے افہان وقلوب کو کو یا مقبوضہ کھیر بنار کھا ہے، اس لئے ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر لازم ہے کہ وہ حکومتی سطح پر ٹملی ویژن، اخبارات اور ویڈ ہو کے ذریعے نوجوانوں میں ایمانی غیرت وجمیت اسلام اور ملک وقوم سے محبت اور فرجی اقدار اور دینی شعائر کے تحفظ کا جذبہ صادقہ پیدا کرے، جو تحریک پاکستان کے وقت قوم میں پیدا ہوا تھا۔ دوقو می نظریہ کو پوری طرح واضح اور فمایال کرنے کی ضرورت ہے، ورند متعصب ہندوکا دماغ درست کرنا اور سرکچلنا بہت مشکل ہے۔

مسلم بن الحجاج القشيرى، امام مسلم، حلد 2، ص: 360.

ہ محدادریس کاعرملوں سیرۃ النبی ،حصہ دوم ، مکہ پیلیٹنگ کمپنی ، لا ہور ،ص 512 ۔عظمتوں کے پاسپاں ،ص 345 تا 349 ،تعنیف محر عبد الکیم شرف قادری برکاتی محلید ، مکتبہ قادریہ marfat.com

شرک کی سرکونی کیلے جمہ بن قاسم ، محود خرنوی ، شہاب الدین خوری اور احمد شاہ ابدائی فیکھ جیسے صالح اور اسلام کے
سے جال خارسید سالاروں کی چرسے ضرورت ہے کیونکہ ندمرف ہیں وہ بلکہ پوری ملت کفراتج مسلمانوں کے خلاف شور
ہو چکی ہے اس کے مقابلے کیلئے ہمیں اسلاف جیسا جذبہ جہاد درکار ہے۔ اس وقت تمام ذرائع ابلاغ کو جاہے کہ وہ
اپی قوم کے جوانوں کو بہادر مسلمان اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرائے ، میوزیکل شوز اور قلمی شارز سے
تعارف قوم کی ضرورت نہیں ، تو میں رقص ومرود ، موسیقی اورناج گانے سے نہیں جہاد کے جذبات سے زندہ اور سلامت رہا
کرتی ہیں۔

ذیل میں جہاد کے جذبہ سے سرشاد کرنے کیلئے اور اپنے ماضی قریب کے بہادر مسلمان سیوتوں کے کارناموں سے آگاہ اور دوشناس کرانے کی غرض سے ایک مؤثر اور مغید و کار آ مضمون نقل کر رہا ہوں ، اس مضمون کو چوہدی بشیر احمد صاحب نے تحریر کیا دونوں مضمون نگار محتر مصرات کو اللہ نظانی جزائے خیر عطافر مائے اور دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ و و فرمائے۔

## يوم دفاع بإكستان .....تاريخ كاروش باب

یم پاکتان جمیں اس دن کی یا دولاتا ہے جب پاکتان کے شہید جری جواتوں نے اپنی سرحدوں کے بہادراور ختور پاسپانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کیا۔ان کی شجاعت کے ناقابل یفین کارناموں کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاستی۔ان کی فرض شنای اور حب ولئی جدید چنگوں کی تاریخ میں درخشندہ مقام پر فائز کی جاسکتی ہے۔ان کا بیجذبہ شجاعت تھا جس نے پاکتانی عوام کے ساتھ مل کرا ہے سے پانچ گا بازے اور جدید اسلو سے لیس دخمن کے ناپاک ارادوں کو فاک میں طاد یہ تاریخی محرکہ تھا جس میں جست اور حوصلوں کی کے مثال کہا نعوں نے جنم لیا۔ پوری دنیا بید و کھ کر جمران رہ گئی کہ پاکتان کے عوام اور افواج و شمن کے عزائم کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن گئے اور اس کے مصوبے فاک میں طاد یک

اس جنگ کا پس منظر بیر تھا کہ 1962 و بھی ہمارت نے چین کو دھوت مبارزت دی مگر مند کی کھائی۔ چین از خود جنگ بندند کر دیتا تو ہمارت مدیوں تک ذات کے داغ دھونہ سکا۔ 1965 و بھی ہمارت نے رن بچھے کے محاذی پاکستان سے پنجہ آزمائی کی مگر ذات اٹھانا پڑی۔ جس پر ہمارتی وزیر اعظم نے اطلان کیا کہ اب ہم مرضی کا محاذ ختب کر کے پاکستان کو مزو چکھا کمیں کے چنا بچہ ہمارت نے چوم تبرکوا جا تک لا ہور کے تمن اطراف سے حملہ کر دیا۔
منعوبہ بیتھا کہ دسط بھی لا ہور پر حملہ کے ساتھ شال بھی جنر کے مقام پر اور جنوب بھی تصور کے مقام پر محاذ کھول

وئے جائیں۔ میجر جزل فرجمی پر شاد کی قیادت میں پہیواں ڈویژن ٹیکوں اور توپ خانے کی مددے آ کے بدھ رہا تھا۔ ستاج ر منجرز کے منحی بحر جوانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی پلٹون کے تمام جوان آتی سانس تک اڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نہ کوئی چھچے ہٹا، نہ کسی نے ہتھیار ڈالے، بھارتی فوج جے لا بور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا، پو بھوٹے تک بشکل تین میل آ کے بر سکی۔ اس محاذ پر پاک فوج کے زیر کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا فوج کے اس محاذ پر پاک فوج کے زیر کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا فوج کے اس محاذ پر پاک فوج کے باٹا پورے بر کیلیڈ اور کے بل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، چنانچے ایک پورے بر کیلیڈ اور شک کے درمراحملہ کیا۔

لا ہورکو بھارتی بلغارے بچانے کیلئے نہر نی آر بی کا بل تباہ کرنا بہت ضروری تھا، دن کو بیکام ناممکن تھا۔ وشمن نے
بل کے دائیں بائیں گولوں کی ہوچھاڑ کررکھی تھی۔ بل تک دھا کہ خیز بارود لے جانے کی کوشش میں ایک جوان شہید ہو
میا۔اس کے بعد چندرضا کارول نے ہزاروں ہونڈ وزنی بارود ایک گڑ کھے میں اتارا۔اس پر ریت رکھ کرآگ لگانے
والی تاروں کو جوڑ ااور گولیوں کی ہوچھاڑ کو چیرتے ہوئے واپس آگئے۔

ان کا واپس آنا ایک مجزے سے کم نہ تھا۔ یوں لا ہور میں وافل ہونے کی بھارتی امیدیں منقطع ہوگئیں۔اس کے بعد سرہ دنوں کے دوران بھارتی فوج نے تیرہ بڑے حلے کئے گر ایک اپنے بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ باٹا پور سے فکست کھانے کے بعد بھارت نے بھینی کے محاذ پر دباؤسخت کر دیا۔ بیہ مقام باٹا پور سے سات میل شال کی طرف واقع ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ لا ہور شہر کوایک طرف چھوڑ کر بھینی کے رائستے محود ہوئی بند پر پہنچے اور دہاں سے راوی کے پل پر قضہ کرکے لا ہورکوراد لینڈی سے کاٹ دے۔ چنانچہوش نے انہیں جلے کئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار کولے برسائے مگر ہر حملے میں منہ کی کھاکر یہیا ہوگیا۔

برکی سیکٹر پر دیمن نے ایک ڈویژن اور دو بریکیڈول کی مدد سے حملہ کیا۔ پنجاب رجنٹ کی ایک کمپنی اس پر ٹوٹ پرئی اور پورے نو محفے تک دیمن کی بلغار رو کے رکھی۔ دیمن نے دوبارہ صف بندی کرنے کے بعد حملہ کیا تو پاکتان کی شیک حمکن رائعلوں اور تو پخانوں کے گولوں نے دیمن کوآٹرے ہاتھوں لیا۔ 10 سمبرتک دیمن نے چھے حملے کئے جنمیں پہپاکر دیا مجارے دوبارہ میں رائع وار 11 سمبرکی درمیانی شب دیمن نے پہلے سے زیادہ توت کے ساتھ حملہ کیا۔ میجرعزیز بھٹی رات بھردیمن کو دوکے رہے۔

منے کے قریب وشمن نے نہر کیا طرف سے بھی گاؤں کو محاصرے میں لے لیا تو میجر عزیز بھٹی نے نہر کے مغربی کا در کھی جگہ کتارے پر بھٹی ہے۔ 12 ستبر کی منج وہ ذاتی سلامتی سے بے نیاز ہوکر نہر کے کنارے ایک اور کھی جگہ کتارے ایک اور کھی جگہ کیا در کھی جگہ کا در کہا جگہ اور اس مقام پر انھوں نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہاوری کی martat.com

ب مثال روایت قائم کرنے پر انھیں سب سے بدا فوجی اعزاز" نشان حید" دیا میا۔

بھارتی ہائی کمانڈ نے قصور کی طرف پیش قدی کامیاب بنانے کیلئے بھیکی ونڈ اور کھیم کرن کے نواح بی تقریباً وو ڈویژن فوج صف آراء کی۔اس محاذ پر ضلع لا ہور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتخب کیا می تفا۔ اس رات یہاں پاکستانی فوج کی صرف ایک بٹالین موجود تھی۔ اسکلے دفاعی مورچوں بیس فرسٹ ایسٹ بھال رجنٹ کی صرف ایک کپنی صف آراء تھی۔ یہاں دیمن نے چووہ بوے حملے کئے بھر پاکستانی جوانوں نے کھیم کرن کے محاذ پر اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پر آئی بھر پاکستانی طیارہ شکن تو پوں سے وہ جلد ہی پہا ہو گئے۔وثمن کے سات ٹینک بتاہ ہوئے تو اس کی صفول میں کھلیلی کچھیں۔

8 ستبرکو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہوگیا۔ بھارتی کمانڈرانچیف نے پہا ہوتی ہوئی فوج کومزید کمک بھیجی تاکہ کمیم کرن واپس لے سکے صلع ساہیوال میں بین الاقوامی سرحد سے انداز آایک میل ادھر دریائے ستانج پرسلیما کی ہیڈ ورکس واقع ہے، یہاں سے نگلنے والی شہریں ملتان اور بہاولپور کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، اس اہم خطے پر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہماری افواج نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کردشمن کے وصلے پست کرد ہے۔ موضع نور کی چوکی صرف ایک بی یا کستانی پلاٹون نے شب خون مارکر فٹح کرلی۔

ان مقامات پر فکست کھانے کے بعد دیمن نے موضع پکا میں دفاعی پوزیش لے لی۔اس کے پاس برقتم کا اسلحہ موجود تھا، دونوں فوجوں کے درمیان سیم زدہ دلد لی علاقہ اور ایک جمیل حائل تھی۔ پاکستانی فوج کی ایک کمپنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک مینی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک مینی ہے دیمن کی بلغار روک دی۔ جنگ بندی کے قریب دیمن نے ایک بار پھر بحر پور تملہ کیا جس پردیمن کے ڈیر مصور وی مارے مجے۔

لاہور پر حلے کے چیس کھنے بعد بھارتی فرج نے تقریباً پانچ سو ٹینک اور پہاس بزار فوج کے ساتھ سیالکوٹ پر اچا تک حملہ کردیا۔ پاکتان کی طرف سے صرف سوا سو ٹینک اور نو بزار جوان میدان بی آئے۔ بھارتی منعوبہ ایل تھا کہ پہلے جنر پھر پچیت گڑھ پر حملہ کیا جائے۔ ہر دو مقامات پر پاکتانی فوج الجھ جائے گی تو حملہ آور فوج درمیان سے گزر کر پسرور سے ہوتی ہوئی بی ٹی روڈ پر پہنچ جائے گی۔ جنر کے مقام پر پاک فوج نے صرف دو بٹالین کے ساتھ حملہ آور فوج کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اوھر پچیت گڑھ میں بر یکیڈ برایس ایم حسین نے دیمن کوناکوں چنے چیوا دے اور 8 سخبر کی درمیانی رامت بھارتی فوج نے چوال کے محاذ پر حملہ کردیا، اس محاذ پر پیدل فوج کی دو بٹالین اور ایک آرمر ڈ

marfat.com

جگ کا میدان گرم ہواتو پاکتان کے صرف تیس ٹیکول نے بھارت کے ایک سود یو بیکل ٹیکول کو پہا ہونے پر مجود کردیا۔ دشمن کا پروگرام 24 گفتے کے اعمد چونڈہ سے آگے بڑھ جانا تھا، گراب 72 گفتے بعد بھی وہ ایک اپنی آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ چنا نچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکول کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ گولہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکی ہوئے کہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکی کی نہیں گولہ موجود ہے، چونڈ اکا دفاع کیا جائے۔ بھارتی جرنیوں کے پاس تازہ دم فوج، ٹینکول اور گولہ بارود کی کی نہیں، وہ 17 سمبرکوتازہ دم فوج میدان میں لے آئے اور چونڈہ کے مغرب میں دیلوے لائن سے سڑک کی طرف پیش قدی شروع کردی جہال ہارے افر اور جوان گھات لگائے بیٹھے تھے تا کہ دشمن کوان کی موجودگی کا علم نہ ہوئیے۔

جب دشن کی پوری جمعیت اپنی کمین گاہ سے نکل آئی تو انھوں نے فائرنگ کا تھم دے دیا۔ دشمن کے صرف ملے 105 سپائی زندہ بچے جنھیں جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج کو کارگل سے لے کرتھر پار کرتک تقریباً ڈیڑھ ہزارمیل لمبی سرحد پر بھیلا کر کمزور کردیا جائے، چنانچہ راجستھان کے محاذ پر بھارتی فوج کی ایک بیدل بٹالین نے ٹیکوں کے دواسکواڈوں کی مدد سے گدو پر جملہ کردیا۔ یہاں مٹھی بجرر نجرز نے دشمن کی بلغار کو تین گھٹے تک روکے دکھا۔

9 ستبرکوآ کے بڑھ کے مونا باؤ پر گولہ باری شروع کردی۔اس اسٹیشن سے بھارتی فوج کورسد پہنچ رہی تھی۔صرف سترہ کولے برسانے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئ۔اس معرکے سترہ کولے برسانے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئ۔اس معرکے میں سندھ کے حرمجاہدین بھی اپنی فوج کے دست و بازو بن گئے۔سندھ کے محاذ پر روہڑی، کھاری ہے سندھ اور متراکی فوجی چرکیوں پر پاکستانی جوانوں نے بتعنہ کرلیا۔ حیدرآ بادکو فتح کرنے کے خواب و یکھنے والی بھارتی فوج ایک ہزار دوسو مراج میل کا علاقہ مینوا بیٹھی۔

چھمب کے محاذ پر پہلی دفعہ بھارت سے فضائی جھڑپ ہوئی، چند کھوں میں دشمن کے جاراعلی ویمپائر طیاروں کو مار گرایا۔اس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن لیڈرایم ایم عالم اور فلائٹ لیفٹینٹ یوسٹ علی خان نے دشمن کی زیٹی فوج کو بیاس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن کے دکھ دیا۔ پاک فضائیہ کے ایک اسٹار فائٹر (ایف 104) نے دشمن کا جہاز پسرور کے ہوائی اڈے پر اتارکر اسکواڈرن برج یال سنگھ کو گرفار کرلیا گیا۔

6 متبرکو بھارت نے پاکستان پرحملہ کیا تو فضائیہ میں بھی ٹر بھیڑ ہونے گئی۔پاک فضائیہ کے دواسٹار فائٹرز نے marfat.com

کردیے۔ اس کے علاوہ او ہے کومزید کام دینے کیلئے ناکارہ بھی کرویا۔
فضائی معرک کا ایک قابل بھین معرک ایم ایم عالم کا ہے۔ انھوں نے سرگودھا کے قریب ایک ہی جمزب ہیں دشن کے پانچ طیارے گرا کر ریکارو قائم کردیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودھا کی جانب جانے کی جرائے نہیں ہوئی۔ انبالہ کے دفاعی انظامات کی بوی کہانیاں مشہورتھیں۔ یہی خطرات پاکتانی ہوا بازوں کیلئے چینے جوئے جو سے تھے۔
21 سمبرکو سے ذرا پہلے ویک کما فٹر رنڈ برلطیف اور اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان ٹو بی 57 بمبارطیارے لے کرآسان کی وسعقوں میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے دشمن کے ہوائی او ہے کو بموں کا نشانہ بنایا۔ دشمن نے ب پناہ گولہ باری کی مگر دولوں جوانوں نے کمال حوصلے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنامشن پورا کردیا۔ انبالہ کے دفاعی انتظامات کا خرور ان واحد میں خاک میں مل میا۔

سترہ روز جنگ کے دوران پاکتان کے جراکت مند ہوابازوں نے 35 طیاروں کو دوبدہ مقابلے میں اور 43 کو زمین پربی جاہ کردیا تھا۔ 32 طیاروں کو طیارہ حکن تو پول نے مارگرایا۔ بھارت کے مجموع طور پر 110 طیارے جاہ کردیے کئے۔اس کے علاوہ ہماری فضائے نے دشمن کے 149 نمینک، 600 بدی گاڑیاں اور 60 بری تو پیں جاہ کردیں۔اس کے مقابلے میں یاکتنان کے صرف 19 طیارے جاہ ہوئے۔

 لوگوں کا بھی حصہ تھا جوسامل پر بیٹھے ان جہاز وں کوسمندروں میں خدمات بجار کھنے کے قابل رکھنے کے کارناموں میں معروف تھے۔ پاکستان کی تینول مسلح افواج ہرمحاذ پر برسر پیکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت مطاکرنے میں معروف تھے۔ پاکستان کی غیور موام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔ وہ اپنی سلح افواج پر اپناسب بچھ نچھا ورکرنے کے لئے تیار تھے۔

لا ہور کے قوام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ تا گوں پر کھانا، اچار، کپڑے ،سگریٹ غرض ہروہ چیز جوان کی دسرس میں تھی، لے کراپنے جوانوں کو دینے کیلئے سرحدوں کی جانب دوڑے ۔ جب فوجیس سرحدوں کی طرف جا تیں تو بوڑھ مرداور قورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کیلئے دعا کیں ما گلتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جائر برعقیدت سے سلیوٹ کرتے ۔ بہنیں اللہ کھانے سے ان کی مفاظت کے لئے دعا کیں ما گلتیں ۔ شاعر ملی ترانے کھے کراپنے جذبوں کا اظہار کررہ ہے تھے، تو کسی کی صدادعا بن کرفضا میں شامل ہوری تھی ۔ غرض کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا گرکسی تنم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کے شاہبوں کی کاروائیوں کوالیے دیکھتے تھے جیسے چنگ بازی کا مقابلہ ہو اور دیمن کے طیاروں کے گرتے تی بوکاٹا کا شور جیا۔

الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے بیٹا بت کردیا کہ وہ آز مائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس نے رشمن کی عددی برتری کی ماضی میں پرواہ کی ہے نہ آئدہ کرے گی بلکہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگی ۔ جنگ ستمبر 1965ء کے دوران قوم کا جذبۂ دفاع اپنے عروج پر تھا یہ وصلوں اور جز اُتوں کی جنگ فی سام میں اسلے و بارود تھا تو پاکستان کے قازی جذبۂ ایمانی سے سرشار تھے ۔ غیر کملی صحافیوں اور معمرین کی کثیر تعداد سرحدوں پر موجود تھی اور کسی کواس امر میں شک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہوکر اپنے سے اور معاور طاقتور وسم کو ہرمحاز پر ذات امیر فلکست دی۔

پاکتان کی تینوں افواج کا دفاع اورعوام کے ایٹاروقر بانی کے مظاہرے ہماری تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔
ابھی آپ نے دلوں کو گرما دینے والے واقعات کو پڑھا، فدکورہ واقعات میں مسلمان افواج کی بہادری، دلیری اور جوال ہمتی کا ذکر ہوا ہے۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق کچھ احوال ذکر کیے ۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق کچھ احوال ذکر کیے ۔ ا

ال سلسله میں سب سے پہلے میں افغانستان کے مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ پہلی عالمتیر جنگ سے لے کرآج تک ای قوم نے اپنے وقت کی بڑی بودی سپر پاور طاقتوں کی آنکموں میں آنکمیس ڈال کر ان سے پنجہ آزمائی کی اور پہلی جنگ عقیم سے شروع ہونے والا بیسلسلہ تادم تحریر جاری وساری ہے، لیکن ان کے پایئر استقلال میں کوئی فرق نہیں۔

marfat.com

الله ﷺ ان كومزيد بهت واستقامت عطافر مائے اور باطل كمقابل بي ان كوفت ولعرت مطافر مائے۔ آمين بجاہ النبي الامين ﷺ

اسی طرح مسلمانان کشمیر ہیں۔ وہ تقریباً 50 سال سے اپنے حقوق کی خاطر قربانیاں دے دہے ہیں اور مسلسل دیتے علیہ جارہے ہیں۔ نہ مرف کشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہ مرف کشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔

ان واقعات كواكر بغور بردها جائة واضح طور بردوبا تيس معلوم مول كى:

① كماية عن اوردين كے ليمسلمانوں نے آج بھى جہاد جارى ركھا ہوا ہ

2 دوسری پرکہ جہاں اہل باطل کوموقع ملتا ہے وہ فورا سے پہلے ان کوختم کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اس لیے مسلمانان عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی تسلوں میں راو خدا میں تکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے جذبے کوزندہ و برقر اررکھیں کے تکہ یہ ہی اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے۔
اللہ کا ہے دعا ہے کہ جن مسلمانوں نے آج تک اللہ کا تک کی راہ میں قربانیاں چیش کی ہیں ان کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیش اور سعادت عطافر مائے۔ آمین بہاہ النبی الامین علیہ اللہ کی تو فیش اور سعادت عطافر مائے۔ آمین بہاہ النبی الامین

غُلَام نُصيرالدين جامع نيميه كريمى شاہولا ہور 30 متى 2008 بمطابق 1429 ھ



# حضرت ابوبكر صديق وللفؤ كالتح شام كااراده

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ.

"سبخوبیان الله عظی کوجومالک سارے جہان والوں کا ، اور در ودوسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمصطفیٰ سکانی اللہ اللہ کا کہ اور تر اللہ کا اور ترام محابہ کرام ( انتخابی بر۔ "

علامہ واقدی مینید کلیے ہیں: مجھ سے مندرجہ ذیل حضرات نے شام کی فتوحات کے متعلق واقعات واحوال بیان کے: ابوبکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراہیم حمی اور محمد بن عبداللہ انصاری اور ابوسعید جو کہ ہشام کے آزاد کردہ غلام سنتے اور مالک بن ابی الحسن اور حضرت زبیر کے غلام اور اساعیل اور مازن بن عوف ( انگاؤم) جو انصار کے قبیلہ نتار سے تھے۔

برتمام صرات بیان کرتے ہیں: "جب رسول اللہ تاللہ وصال فرما گئے" تو آپ تاللہ کے بعد معرت ابو بکر صدیق تالؤ منصب خلافت پر فائز ہوئے آپ تاللہ کے زمانہ خلافت میں مسیلہ کڈ اب جس نے نبوت کا دموی کر رکھا تھا، کو کیفر کر دار تک پہنچایا گیا قبیلہ بنو صنیفہ سے جنگ ہوئی اور اسی طرح اللی ارتداد کے ساتھ معرکہ ہوا جب ان فتوں کا سترباب ہو چکا اور الل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی تو آپ تاللہ نے ایک طرف تو شام پر لفکر کشی کا ارادہ کیا اور ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز ہوگا ہوگا کے جنانی کے ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز می کا اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کہا:
ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجموز عربی اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کہا:

اور تممارے بی بارے میں اللہ نے بیفرمایا ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاطَ ﴿ "أج بس نے حمارے لئے تمارا دین کافل کر دیا اور تم پر اپنی تعت پوری کر دی اور حمارے لئے اسلام کو

نیزآپ کی معلومات کے لئے میں ریمی بتادوں کہ بیٹک رسول الله مالیا تھا م کو فتح کرنے کا کمل تہیہ فرمالیا تھا لیکن اللہ علق نے اس سے پہلے ہی آپ ماللہ کی روح کو قبض فرما کرا ہے محبوب ماللہ کا کوایے پاس بلا لیا اور اپنے قر ب خاص میں آپ سُلِظ کے لئے مقام کو پیندفر مالیا۔

اے لوگوغور سے من لو! میں نے اس بات کا عزم کرلیا ہے کہ پچھے بلند ہمت مسلمانوں کالشکراُن کے اہل وعیال سمیت شام کی طرف روانه کردول کیونکه رسول الله منافق مجھے اپنے وصال فرمانے سے قبل اس امر ( فنخ شام ) کی خبر د \_ ع بي جيما كرآب مَنْ إلى في ارشاد فرمايا تفاكد:

((زُوِيَتْ لِىَ الْاَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِى مَازُوِىَ لِى مِنْهَا.)) و میرے لئے تمام روئے زمین کوسمیٹ دیا محیا اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور عنقریب میزی اُمت کی مملکت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لئے زمین کوسمیٹ ویا حمیا ہے۔ ان ا

# صحابہ کرام نگافتہ سے مشورہ

اس کے بعد حضرت ابو برصدیق والن نے صحابہ کرام ٹنافقہ سے پوچھا: اب بتاؤ تمھاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تمام محابه كرام تفاقلة في منفق موكركها: المدرسول الله مَنْ فَيْلُ كَ مَا يَبِ إِنْ بِهِ بِمِينَ امر فرما كين اور جهال جا بين جانے كا تحموي، بم تيار بي كيونكه الله كالنافظات بم يرآب كى اطاعت فرض كردى به جبيها كه الله كلافيات ارشاد فرمايا ب: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا آطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ فِنْكُمْ ﴾ "ا اے ایمان والوحکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول مَنْ الله کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔" 🗗 حضرت ابوبكر صديق ملكظ بيرجواب س كربهت خوش موئ اورآب ملكظ في منبر سے اتر كر شامان يمن ، مرداران

<sup>🗗</sup> پاره 6، المائده 3، ترجمه كنزالايمان.

صحيح مسلم، كتاب الفتن والشراط الساعة، رقم الحديث: 7167. سن ابو داؤد، كتاب الفتن والملاحم، رقم الحديث: 4252. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم الحديث: 3962. ﴿ بِالهِ 5، الْهَمِلُو 50 يَرْمِهُ كُنْزَالايمان.

حضرت ابوبكر دلانتك كامكتوب مبارك اورقاصدكي روانكي

#### يسم الله للرحس الرهيم

السلام علیکم! حمد وصلوق کے بعد صورت احوال یہ ہے کہ میں نے آپ
حضرات کوشام کے شہروں کی طرف بھیجنے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تا کہ آپ
کا فروں اور اللہ گانے کے باغیوں کے قبضہ سے ان شہروں کو آزاد کرائیں،
آپ میں سے جو محض اس معرکہ آرائی اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے اس
چاہئے کہ وہ بلاتا خیر جس قدر جلد ممکن ہو' جہاد نی سبیل اللہ'' کی تیاری کھمل
کرے اور خود کو اللہ گانے کی اطاعت کے لئے فوراً پیش کردے۔

الله رب العزت قرآن مجيد من ارشاد فرماتا ب:

﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِفَالًا وَّجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... النح ﴿ وَلَيْ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَاللهُ كَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهِ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ الله

یے خطوط آپ نے رسول اللہ منافظ کے خادم خاص حضرت الس بن مالک ٹٹائٹ کے ہاتھ بھیجے، اور خود اُن کے جواب اور ان کی آمد کے منتظر ہے۔

قامىدكى واليى

حضرت جاید بن عبداللد فالی کا بیان ہے کہ تعوالے من ون کررے منے حی کہ حضرت الس فالی نے واپس آ کر معرت جاید بن عبداللد فالی کا بیان ہے کہ تعوالے من ون کررے منے حی کہ حضرت الس فالی نے واپس آ کر اور 10، النوب 41، ترجمه کنزالا بمان، لیمن فواد آ مانی مواور مان ومانان کی فراوانی موفواد کرائی اور بیمرومانی موجب مسیس الشرفالی کی فراوانی موفواد کرائی اور بیمرومانی موجب مسیس الشرفالی کی فراوانی موفواد کی کی موفواد کی مو

پاره 10، التوب 41، ترجمه کنزالایمان مین قواه آمانی مواور سازوسان بازوان موسوس مردست مردست الایمان می داد کرد ا راه ش جهاد کے لئے بلایا جائے تو تم کی حال اور کی کفیت میں مورتم پر جهاد سک سلتے جاتا واجب سے سر محروم کی معرف marfat.com سغر كے ساز وسامان اور جنگ كے لئے مضبوط زر بیں اور ديكر آلات حرب تيار كرر ہے تنے۔اے نائب رسولِ خدا مُلَاثِمْ! میں اُن سے پہلے آپ کی خدمت میں میرادہ جانغزا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر ڈولیدہ موئی اورغبار آلودگی (الله ﷺ کی راه میں جہاد کے سفر) پر آمادگی ظاہر کی ہے وہ مردکون ہیں؟ وہ یمن کے رہنما ہیں، وہاں

کے شہروار ہیں، اپنے قبائل کے سردار اور بہادر لوگ ہیں، وہ اپنے اہل وعیال سمیت وہاں سے چل دیئے ہیں اور بہت

جلدا ت كل بى ميرا آب كے پاس كيني والے بير آب أن كى ملاقات كے لئے بالكل تيارر بنے!"

بیسن کرآ پ کونہایت مسرت ہوئی بیدن تو یونمی بیت گیا، دوسرے دن صبح سورے بی مجاہدین کے آئے کے آ مار نظراً نے لگے۔ مدیند منورہ کے لوگول نے مجاہدین کے آئے کے آثار دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق وہائن کی خدمت میں حاضر ہوکرآ پ کومطلع کیا۔ آپ نے لوگول کوسوار ہونے کا تھم دیا ادر خود بھی سوار ہوکر نکلے تا کہ 'مہمانوں'' کا استقبال کیا جائے۔الل مدینہ میں سے مسلمان اور دوسرے لوگ مہمانوں کے استقبال کے لئے سوار ہوکر نکلے۔ انھوں نے اپنی شوکت اور عددی قوت کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔ جھنڈیاں پھیلا کر اور بڑے جھنڈے بلند کر کے اپنی زینت کا اظہار کیا اور پھر تھوڑی ہی در بعد لشکر پرلشکر فوج درفوج آنا شروع ہو مجئے ہرقوم اور قبیلہ آئے پیچھے نہایت نظم وضبط کے ساتھ قدم سے قدم لملائے خوبصورت زنجیر بنے آ رہا تھا۔

استقبالیه مقام پراتشکروں کی آمد کی ترتیب،ان کے سلامی دینے اور آپ کے جواب دینے کے انداز مبارک کا روح بردراورايمان افروزمنظر يجه يون تفا:

# سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آ مداوران کا جذب

قبائل يمن مل سے سب سے آ مے جو قبيله تھا وہ قبيله حمير تھا۔ انھوں نے داؤدي زر بي اور دمكى ہوئى عادى شمشیریں پہنی اور حمائل کر رکھی تھیں اور عربی ساخت کی تیر کمانیں آویزاں کئے ہوئے تھے اس قبیلہ کے سردار ذ والكلاع الحميري تنفح جنفول نے عمامہ باندها ہوا تھا، جب وہ حضرت ابو بكر صديق ملائظ كے قريب پہنچے تو انھوں نے آپ کوسلام کیا اور پھراپی جگہ اور توم کا تعارف کراتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

- 🕏 میراتعلق قبیلهٔ حمیر سے ہے اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیرمیدان جنگ میں سبقت کرنے والے بیں اور یا کمال خاندانی لوگ ہیں۔
- على شجاعت كے جنگل كے شيراور دليرول كے سردار بيل كل جي مير مسلح بهادرول كولائيول سے بمكاديكے (يا تكوار Hlallat. Coll

، جنگ تو ہماری تھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور تلوارزنی تو ہماری مراد تھمری، ذوالکلاع (فقیر) سب عہدہ داروں سے عالی مرتبت ہے۔

آپ ہمار ہے نشکر کوسب سے آ مے رکھیں ہیں روم ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے اور شام ،صلیب پرست عیسائیوں کی ناکس رگڑتے ہوئے اور ان کی خواہش کے برمکس ہمارامسکن ہے (اُسے لئے بنا ہمیں چین کب آتا ہے۔)

دمثق بلانٹر کت غیر جمارا ہے وہاں کے بسنے والے مشرکوں کو ہم ہلا کت کے گڑھے کی طرف لڑھکا دینگے۔
 راوی کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹ بیس کر مسکرائے اور شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا: اے ابوالحسن ڈاٹٹٹ! کیا تم نے رسول اللہ ماٹٹٹٹ کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سناتھا کہ:

( إِذَا اَقْبَلَتْ حِمْيَرُ وَمَعَهَا نِسَاءُ هَا تَحْمَلُ أَوْلَادَهَا فَأَبْشِرْ بِنَصْرِاللَّهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَوْلادَهَا فَأَبْشِرْ بِنَصْرِاللَّهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ اَجْمَعِيْنَ . ))

" جس وقت قبیلہ جمیر آئے درآ نحالیہ ان کی خواتین اپنے بچوں کواٹھائے ہوئے ان کے ہمراہ ہوگی تو مسلمانوں کوخوشخری سنانا کہ اللہ چھن کی مدوسے تم تمام اہل شرک پر فتح پاؤ گے۔'' حضرت علی داللؤنے نے کہا: آپ ڈاٹٹونے کے فرمایا ہے میں نے بھی اس طرح رسول اللہ مظافیا ہے سناتھا جیسے آپ ڈاٹٹو نے سنا ہے۔

#### قبلة ندج كاآم

حضرت انس اللؤ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ تمیر کے لفکر، جلوس کی شکل ہیں چلے آئے جن کے پیچے خوا تین بمع

اپنے بچوں کے آربی تعییں اور وہ اپنے ہمراہ اپنے کھر بلو سامان مال مولیٹی کدھے کھوڑے سب لے آئے تھے۔

فرضیکہ جب قبیلہ تمیر اپنے اہل وعیال اور ساز وسامان سمید گزر گیا تو اس کے بعد'' قبیلہ مُذخی'' پہنچا اور ان کے پاس

نہا ہے عمدہ اور اصیل نسل کے کھوڑے ہیں، باریک نیزے اپنے ہاتھوں ہیں گئے اپنے سردار'' قبیس بن مہیر ہ المرادی''

می زیر قیادت کا روان جہا درواں دواں چلا آر ہا ہے، بیر سے سالار جب حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے قریب پہنچا تو اپنی بالے سے سے سالار جب حضرت ابو بکر معدیق اللہ کے طرف اشارہ کیا اور

میں سے سکونت اور قوم کا تعارف کرانے کے لئے اپنے چیرے سے فتاب بٹایا اور حضرت ابو بکر اللہ کی طرف اشارہ کیا اور

"صَلُّوا عَلَى طَهُ الرُّسُولِ"

marfat.com

سرکار مدینہ مُنافِیْنِ کی بارگاہ میں ہربیہ درود وسلام پیش کرنے کے بعداس نے اپنے تعارف کے لئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

ا مارے لئکرآپ کے پاس فورا حاضر ہو مکتے ہیں ہم قبیلہ مراد کے تاجدار ہیں۔

ان آب ہمیں پیش فدی کے لئے تھم جاری فرمائیں آپ دیکھیں سے کہ ہم کس طرح (مشرک) قوم کواپی ان تلواروں سے جوہم نے جائل کردگی ہیں کا ان کر سینکتے ہیں۔

راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق والنظ نے ان کے لئے وعائے خیر فرمائی اور بیآ مے بردھ مجئے۔

### قبیلهٔ طی کی آ مه

قبلہ ندنج آ کے بڑھ جاتا ہے اور ان کے پیچے قدم سے قدم ملائے '' قبیلہ طی' کے لوگ آتے ہیں جن کی قیادت ان کے سروار حضرت حابس بن سعید الطائی ڈاٹٹو کر رہے تھے۔ حضرت حابس ڈاٹٹو جب حضرت خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹو کے نزدیک پنچے تو از روئے ادب اپنے گھوڑے سے اتر نے گئے گر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے ان کوشم دے کر اتر نے سے روک دیا اور آپ نے حابس ڈاٹٹو کا اور اس کی قوم آل طی کا حشریدادا کیا۔

## قوم از د کی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کے ہمراہ آمد

آل طی کے بعد قوم از دایک بھاری جمعیت کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹ کی خدمت میں پہنچی ہے ان کے قائد حضرت جندب بن عمر والدوی ڈاٹٹ ہوتے ہیں اور ان میں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لئے ہوئے آ رہے ہیں جب حضرت ابو بر رہ دٹاٹٹ کو دیکھا تو تبسم فر مایا اور پوچھا ابو ہر رہ دٹاٹٹ آپ کدھر؟ آپ تو جنگ اور حرب سے عملاً استے زیادہ واقف نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹ نے کہا:

"يَا صَدِيْقُ رَغِبْتُ فِى ثَوَابِ اللهِ وَاَيْضًا أُرِيْدُ اَنْ اكُلَ مِنْ فَوَاكِهِ الشَّامِ وَخَصْبِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ."

"اے سے دوست! پہلی بات تو یہ ہے کہ جھے اللہ کی طرف سے اجر وثواب پانے کی خاطر جہاد میں رغبت بیدا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے پھل میوے کھا کیں مے اور اس کے سرسبز وشاداب مقامات کی سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ شاہ اللہ مقامات کے سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کے سیروتغری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ اللہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ مقامات کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے اور اس کے سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے اور اس کے سے دل شاداور باغ باغ کریں سے ان امالیہ کا ان امالیہ کے امالیہ کے امالیہ کے امالیہ کی امالیہ کی سے دل شاداور باغ باغ کریں سے دل شاداور باغ باغ کریں ہے دل ہے دار ہے دل ہے دل

## کے بعد دیگر کے لشکروں کی حاضری

قوم ازد کے بعد'' بنوبس'' کا قبیلہ آتا ہے جس کی قیادت حضرت میسرہ بن مسروق عبی خالائے ہاتھ ہے ان کے پیچے'' قبیلہ کنانہ' کے لوگ ہے جن کی قیادت ان کے سردار حضرت فٹم بن الشیم الکنانی خالاؤ فرمار ہے ہے ان کے ساتویں فہبر پر پھریمن کے اور کی قبائل کے بعد دیگرے پہنچتے گئے ، تمام قبائل جو یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ان کی عورتیں ، اولاد، گھوڑے اور دوسرے مولیثی وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر شاتھ یہ سب کچھ ملاحظہ کر کے نہایت خوش ہوئے اور اللہ کھاؤی کا شکر بچالائے۔

مدینه منورہ کے اردگرد ہرایک قبیلہ نے الگ الگ مقام پر پڑاؤ کیا چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد ہیں جمع ہو گئے تھے اس لئے خوراک کی قلت ہوگئی اور گھوڑوں کے گھاس دانے اور دوسرے مویشیوں کے لئے چارے اور پانی کی سپلائی کا مسئلہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچہ اس در پیش صورت حال کو دیکھتے ہوئے سردارانِ قبائل نے ال کر باہم بیمشورہ کیا کہ معزت ابو بمرصد بی خدمت میں درخواست کی جائے کہ یہاں کثرت از دھام کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہے ابندا آپ ہمیں شام جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

## مجاہدین اسلام کاروائلی کی اجازت لینا

اس ملاح مثورہ کے بعد بیر حضرات حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کرکے آپ کے سامنے بیٹھ محتے۔ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بات چیت کا آغاز کون کرے؟

اے الل مکہ معظمہ! اور دوسرے ممالک سے آنے والو! بیس شمیس تکلیف بیس جٹلائیس کرنا چاہتا میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ تمعارا پورالشکر پہنچ جائے اور جیسے ہی فوج کی نفری کھمل ہو جاتی ہے جہاد کے لئے روائلی کا اعلان کر دیا جائےگا۔ سب نے عرض کیا کہ حضور والا! اب کوئی آنے والا باتی نہیں رہاسب آنچے ہیں، آپ اللہ کھالتی مدواور برکت پر مجروسہ کر کے ہمیں روائلی کا تھم دے دیجئے۔

# لشكراسلام كى ترتيب

حضرت ابوبکر نظائی بلند ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو مھے حتیٰ کہ آپ نے تمام لشکروں کا اس بلند مقام سے مُعائنہ فرمایا اور ان پر نظر ڈالی۔ زمین لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیدوح پرورمنظر دیکھ کر آپ کا چہرہ مارے خوشی کے کھل انھا اور فرحت وانبساط کے جذبات سے چہرے پر ایک پُرٹور اور پُرکیف تابانی و درخشانی ہے زبان مبارک پر بیدعا حاری ہے:

"اللهم انزِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ واَيِّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوِهِمْ "

"اكلهم انزِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ وايَّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوهِم "

"احالله! ان لوگوں كومبر واستقامت عطافر مانا۔ اے مولائے كريم! ان كوفتخ و نفرت سے سرفراز فر مانا۔
اے دب العالمين! ان مجاہدوں كوان كے دشمنوں كے پنچه ش اسير ندہونے دينا۔" آمين
وعا كے بعد سب سے اوّل آپ نے يزيد بن ابی سفيان نگارُهُ كو بلايا اور انھيں ايك فوجى نشان عطافر ماكرا يك بزار
شهرواروں كا امير مقرر فر مانا۔

ان کے بعد قبیلہ بنوعامر میں سے ربیعہ بن عامر نگاٹۂ کو بلایا جو تجاز میں ایک مشہور شہوار محنے جاتے تھے ان کے لئے کے بھی آپ نے ایک جھنڈا با ندھا اور ان کوعتا ہے فرما کر دوسرے ایک ہزار سواروں پرانھیں امیر مقرر کیا۔ marfat.com پر حضرت ابوبکر صدیق مناتشان برید بن ابی سفیان مناتشا کی طرف متوجه ہوکر فرمایا کہ بید ربید بن عامر بھاتا ہیں جو بڑے بلندر تبد فض ہیں ان کے کارنا ہے، مفاخر اور بزرگی کا چرچا ہے، ان کی شجاعت و بہادری حملہ آوری اور زُعب و دبد بداور برتری کوتم خوب جانتے ہو۔ ہیں نے ان کوتم عارے ساتھ کر کے تمعیں اُن پرامیر مقرر کیا ہے۔ تمعیں چاہئے کہ انھیں'' ہراول' دستے اور''مقدمة المجیش'' کے طور پراپنے آگے رکھو۔ اپنے کام ہیں اُن سے مشورہ لواور اس پر عمل بھی کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔

یزید بن ابی سفیان ڈٹاٹٹؤنے کہا: میں ان تمام باتوں کو بر رضا ورغبت قبول کرتا ہوں اور ان ہدایات پرعمل کرنے کو ایپنے لئے باعث عزت اور سعادت گردا نتا ہوں۔

# لشكرِ اسلام كى روائلى اورحضرت صديق اكبر دلاليُّؤ كي تعيمين

اب ان دونوں انشکروں نے جلدی سے ہتھیار پہنے اور اکٹھے حضرت ابو بکر داللؤ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربید بن عامر داللؤ گوڑوں پرسوارا پی اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ثالث کے پاس حاضر ہوئے تو ان کورخصت کرنے کے وقت حضرت ابو بکر ڈاٹھ دوسرے حضرات کے ساتھ پیدل چلنے لگے، یزید بن ابی سفیان ڈاٹھ نے کہا:

اے خلیفہ رسول خدا دالی جمیں اللہ عکانے کے خضب سے حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں! یا تو آپ سوار ہوجا کیں یا پھر ہم بھی اتر تے ہیں۔

آپ اللظ فرمایا: ندهی سوار بول گا اور ندآپ سواری سے اتریں، بجھے اپنا الله ظلی کی راہ بی اشخے والے ان قدموں پر اجر وثوا ب کی اُمید ہے۔ چنانچہ آپ لٹکر کے ہمراہ ای طرح پاپیادہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ "ننبة الو داع "کے مقام تک تشریف لائے اور وہاں آکر آپ تھم رکھے۔

يزيد بن الى سفيان وللظ نے آپ كى خدمت ميں عرض كى: يا ضليفة الرسول مُنظفًا! جميں كيجه ومينتيں اور مدايات ارشاد فرماد يجئے! آپ ثلاث نے فرمایا:

- - الى قوم اورابية ساتميول پر ضعے ندمونا
  - 🦀 ہرکام میں اینے ساتھیوں سے معورہ کرنا
    - عدل وانساف يرحمل ويراربنا
- عد علم اورزیادتی سے دورر منا کیوکلہ جو ملم کرنے والا ہوتا ہے اس کوکامیانی ہوتی ہے اور ندوہ وقتمن پر نتی پاسکتا ہے۔
  marfat.com

﴿ إِنَّا يُهَاالَّذِينَ امَّنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْادْبَارَ ۚ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً اِلْامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوْهُ جَهَنَّمُ ط وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴿

"اے ایمان والو! جب کا فروں کے لام (لشکر) سے تمعارا مقابلہ ہوتو انھیں پیٹے نہ دواور جواس دن انھیں پیچه دے گا تمرکز ائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت سے جا ملنے کوتو وہ اللہ کے خضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے بلٹنے کی۔"

- اور جب تم این و من بر فتح یا لو، تو بچول، بوژهول، عورتول اور نابالغول کولل نه کرنا۔
- **یں۔** سمجوروں کے قریب بھی مت جانا،نصلوں کومت جلانا، پھل دار درختوں کومت کا ٹنا،حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانوركوذ كانهكرنايه
- 🚜 جس وفت تمعارا دشمن سے کوئی معاہرہ ہو جائے تو پھرعہد فکنی اور غداری نہ کرنا اور جب دشمن سے سلح کرلوتو صلح نامہ کا یاس رکھنا اوراس کی دھجیاں نہ بھیرنا۔
- 🧩 ادر عنقریب تمهارا الی قوم کے پاس سے گزر ہوگا جوابیے گرجا کھروں میں رہبانیت اور کوش نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں اور میر کوشد نشینی ان راہبوں کے زعم میں اللہ رہ کا ہے کے ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ وینا جبکہ وہ اس تنہائی اور عزلت گزین کواپنے لئے بہتر بھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں ان کے عبادت خانوں اور گرجوں کو منہدم نہ کرنا اور نہ بی ان راہیوں کو آل کرنا۔
- 🧩 ای طرح تمعارا ایک قوم سے بھی یالا پڑے گا جوصلبان کے پجاری ہیں۔ یہ دحزب العیطان ' ہے۔ بیدرمیان سے سرمنڈاتے ہیں اوران کا سرایسے لگتا ہے جیسے قطا جانور (میڑی) کامٹی کا محروندہ ہوتا ہےان لوگوں کے سر برتلوار التكائي ركمنا يهال تك كدوه اسلام قبول كرليس ما ذليل موكر جزيدادا كرين ورندان كو بركز ندج موز تااب مين سمين الله عظاف كے سير دكرتا ہوں\_

## قافلے كوالوداع قرمانا

اس کے بعد آپ ٹاٹٹ نے حضرت پزید بن الی سفیان ٹاٹٹ سے مصافحہ اور معانقنہ کیا مجر حضرت ربیعہ بن عامر ٹاٹٹ

<sup>🗣</sup> باره 9، الاتفال 16-15، ترجمه كنزالايمان.

"اے رہید بن عامر نتائٹ اتم بنواصفر (رومیوں) کے مقابلہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جو ہر دکھلا نا اوران پراپی برتری کا اظہار کرنا اللہ ﷺ تعلق اپنے مقاصدِ حسنہ میں کامیاب کرے اور ہماری اورتم سب کی بخشش فرمائے!" (آمین) راوی نے کہا کہ کاروانِ اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا اور حضرت آبو بکر نتائٹ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ (زادھا اللّٰہ تعالیٰ عزاو شرفاً) واپس لوٹ آئے۔

یزید بن الی سفیان دلانشدید منوره سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے ہوں گے کہ چلنے میں آپ ثلاث نے بہت تیزی کی حضرت رہیعہ ثلاث نے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بید کیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر ثلاث نے آپ کو امر فرمایا تھا کہ لوگوں کو آ ہستہ آ ہستہ لے کر چلنا اور تھم دیا تھا کہ چلنے میں زیادہ تختی نہ کرنا۔اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان دلائی نے کہا:

اے ابن عامر وہ اللہ آئے ہے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اللہ نے جس طرح ہمیں روانہ کیا ہے اس طرح ان کا ارادہ آگے ہیچے مزید فوج کے دستے ہیجنے کا ہے اور جمارے ہیچے اور لشکر بھی اپنے اپنے سپر سالا روں کی قیادت میں پہنچ رہے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر جہاد کرنے میں سبقت حاصل کروں مجھے اُمید ہے کہ جب تک دوسر کے لشکر ہم سے آ کر ملیں مے اس وقت تک ہم کچھ فتح حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تین فائدے حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تین فائدے حاصل ہو تکے۔

- الله ظلفاور الله ظلف كے رسول تلك كى رضا مندى وخوشنودى۔
  - ② مارے خلیفہ ہم سے خوش ہوں گے۔
  - الغنيمت حاصل بوكا انشاء الشاقال .

یہ جواب سُن کر معزت رہید ڈاٹٹانے کہا: اللہ ڈاٹٹ برتر ہے اور ہمت دینے والا ہے، چاو جیسے تی جاہے چنانچہ کارواں چل دیا اور اس نے وادی القری ''مضافات اقرع'' کا راستہ افتیار کیا تا کہ (شارث راستے ہے) براستہ تبوک اور جاہیہ، دمشق بینج جائیں۔





# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی مینای کھتے ہیں: بی خبر نصر انی عربول کے ذریعے جومہ پندمنورہ میں رہتے تھے روم کے بادشاہ ہرقل تک چیج تی اوراس نے ارباب حکومت کوجمع کر کے ان سے کہا:

اے بنواصفر (رومیو!)! نوشتہ کہ بیوار پڑھ لواور خوب کان کھول کرس لو! تمھاری حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کو ہے اور اس ساعت سے ڈرو جب تم کو فکست وریخت سے دو جار کر دیا جائے گا جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہے، حدود اللہ ﷺ کو نافذ العمل رکھا اور ان احکام پر چلتے رہے جن کا شمص اللہ ﷺ نے انجیل مقدس میں امر دیا تھا تو دنیا کے کسی بادشاہ کوتمھاری طرف آ تھا ٹھا کرد کیھنے کی جرانت نہتی ، اگر کوئی بادشاہ تمھارے ساتھ جنگ کرنے کے اراوہ ہے آیا بھی اور شام پر چڑھائی کی بھی تو ہمیشہوہ پسیا ہوااورتم ہی اس پر غالب رہے۔

مستعیں یا دہوگا کہ سریٰ بن ہرمزنے فارس کے لشکر کے ساتھتم پر چڑھائی کی تھی مگراس کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور وه ألفے يا دُل بھا كا تھا۔

تركول نے تم يرفوج كشى كى تقى مرككست خورده بوكرلونے تھے۔

قوم جرامقہ تم پر چڑھ دوڑی تھی مراس کے بھی تم نے دانت کھٹے کیے تھے

مكراب! تم نے دين كے احكام كومتغيرومتبذل كرؤالا ب، ظلم اور زيادتى كابازار كرم كرركھا ہے اور جرائم فممارے بال معمول كى كاررواكى بن كرره محت بين چنانچدائى جرائم كى ياداش مين اللدرب العزت في ممارے أو يرايك اليي قوم کومسلط کردیا جو' اقوام عالم' میں سب سے کمزور ترین قوم تھی اور اس قوم کے متعلق ہمارے دل میں بھی خیال تک ندآیا تھا کہ ایک دن بیقوم بھی ہارے اپنے ملک میں ہارے خلاف جنگ کے لئے چڑھ آئے گی۔ لیکن بھوک کی ماری ہوئی قط زدہ قوم کوآج بہاں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے تغیر منافظ کے خلیفہ نے ان کو ہماری طرف روانہ کیا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کرہمیں مارے ملک سے یک بنی دو کوش نکال باہر کریں۔

اس کے بعد برقل نے جو پھے جاسوسوں سے سنا تھا وہ ساری معلومات ان کے سامنے بیان کیس جس کے جواب میں ارباب اختیار اور ارکان دولت نے متفقہ طور پر بید فیصلہ کیا اور بادشاہ سے کھا کہ ہم جنگ کے لئے بالکل تیار ہیں۔ آپ ہمیں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیمین مسلمان اسے عزائم میں بھی کامیاب بیس ہوسکتے ہم ان کا راستدروکیں

## روی فوج کی تیاری اور اجتمام

علامہ واقدی میراند کھیے ہیں: ہرقل نے جب ان کے چہروں کی بشاشت اورخوشی کو دیکھا اوران کی مستعدی اورحزم واحتیاط کو ملاحظہ کیا تو آٹھ ہزار جانباز سپاہیوں کا احتقاب کرکے ان پر چپار ایسے سپہ سالار جو بہت بڑے ماہرین فن حرب سمجھے جاتے تھے،مقرر کئے۔ان چپار کمانڈروں کے نام یہ ہیں:

- ٠ بطالق
- اس کا بھائی جرجیس
- شرطه کا گورنرلوقا بن سمعان
- ﴿ عُزُوكا كورنرصليب بن حنا

یہ چاروں سپہ سالاران کشکر شجاعت و درایت بینی بہادری اور حکمت و دانائی میں ضرب المثل تھے۔ <sup>89</sup> انھوں نے زر ہیں پہنیں، خوب مُزین اور آراستہ ہوکر آئے اور اپنی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ لاٹ پاوری نے ان کے حق میں فنخ و نصرت کی دعا ئیں مانگیں کہ:

"اللُّهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ."

"اےاللہ! جوہم میں سے حق پر ہو، اس کی مدد کرنا!"

اور کنیسہ اور گرجا میں جس خوشبودار چیز کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو دہکا کر انھیں دھونی دی اور معمود بیکا دم کیا پانی بطور تیرک کے، حصول برکت کی غرض سے ان پر چھڑکا، اس کے بعد انھوں نے بادشاہ کو الوداعی سلامی دی اور بادشاہ نے ان کوروائلی کی رخصت دی اور لشکر چل دیا۔ نصرانی عرب جاسوسوں کو آھے رکھا گیا تا کہ وہ راستہ بتلاتے جا کیں۔

#### ميدان جنك اورآغاز جنگ

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن معمر میلید اپنے دادا یاسر بن حمین دالی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں بی خربین کی میں ابی سفیان دائی اللہ میوں کے انتہا ہے جو منے بیر کرتے ہیں کہ میں می کہ یزید بن ابی سفیان دائی اور میوں کے لئکر سے تین دن پہلے اپنی سپاہ کے ساتھ تبوک پہنچ سے جو منے بیر خربی کے ساتھ تبوک پہنچ سے جو منے

• ایک نور کے مطابق پانچ کمانڈر ہیں۔اس نور کے مطابق شرط کا گورزلوقا بن سمعان نیس ہے بلکہ دونوں الگ الگ گورز ہیں اس طرح پانچ کمانڈر ہوئے۔(مترجم عفی عنہ) مائنس آف واراور آرٹ آف واردونوں کے باہر تھے۔(مترجم عفی عنہ) مائنس آف واراور آرٹ آف واردونوں کے باہر تھے۔(مترجم عفی عنہ) martat.com

یادر کھو: اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے کتنے ہی مقامات پر فرشتوں کی فوج بھیج کر تمھاری مدد فرمائی ہے۔ اللہ ﷺ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا:

> ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَمَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلْكُ عَل المعالَم عَلَيْكُ عَل

> > (( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيُوفِ))

"جنت تکواروں کے سابوں کے بیچے ہے۔"

مسلمانو! سن اوا شام میں داخل ہونے اور رومیوں سے جنگ کے لئے آنے والا سب سے پہلائشکر تمعارا ہی ہے۔
اور اب جومسلمانوں کے دوسر کے فکرتم سے آکر ملیں گے، اس کے اصل تم بی ہواور شام کے فیکروں سے اصل مقابلہ تمعارا ہے۔ دوسر بے مسلمان تمعارے معاون اور مددگار شار ہوں گے اور شمصیں اب مسلمانوں کے گمان پر جو انھیں تمعارے متعلق ہے، پورا اتر تا چاہیے۔ وشمن تمعارے مقابلہ پر ہے اس لئے احتیاط سے رہو، وشمن شمصیں قل کرنے کی طبع مرے کاتم اللہ دیا تھا دیں ہوں دھمن شمصیں قل کرنے کی طبع سے کہ اللہ دیا تھا تھا دیں ہوں دھمن شمصیں قل کرنے کی طبع کرے گائے اللہ دیا تھا تھا دیں دوروں کے دین کی مدکروں و تم ماری مدوفر مائے گا۔

حضرت بزید بن ابی سفیان الملؤا بھی مجاہدین کو ہدایات دے دہے تنے کہ اسی دوران بی اچا تک روم کی فوج کے ہراؤل دستے آتے ہوئے ساف نظر آنے گے اور ان کے قدم بغدم دوسرے نظر بھی پنچنا شروع ہو گئے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ عربوں کی فوج تو نہایت قلیل مقدار میں ہے ان کے دل بی اس مختصری سپاہ کو کچل کر رکھ دینے کی طمع نے انگزائی کی اور بڑی رمونت آمیز لیجے میں آئیں میں کہنے گئے اور اپنی زبان میں اُوٹ پٹا تک لفظوں میں بک بک

<sup>🗗</sup> پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنزالايمان.

و محكم مل مدرث مباركه كالفاظ بين بير ( ( ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف)) كتاب الجهاد، باب: ثبوت الجنة للشهيد، حديث نمبر: 4893. جامع الترمذي، كتاب قضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.

یہ کہ کررومیوں نے یکبارگی مسلمانوں کی فوج پر ہلہ بول دیا اور دونوں طرف کی فو چیں محتم کھا ہوگئیں۔
اصحاب رسول طُلِقَا و دُوَاتُوْنے نے بڑی بلند ہمتی اور دلیری کے ساتھ ان کے حیلے کا جواب دیا۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی،
رومی اپنی کثرت کی وجہ سے ایک دفعہ تو مسلمانوں پر چھا گئے اور انھوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں کوزیر کرلیا ہے اور
وہ ہارے قبضہ میں آ گئے ہیں۔ اچا تک حضرت رہیعہ بن عامر دواتی کھین گاہ سے اپنی سپاہ کو لے کرمیدان ہیں آ گئے۔
علامہ واقدی وَعَالَةُ لَکھتے ہیں:

"وَقَدْ اَعْلَنَ هُوَوَاصْحَابُهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالصَّلْوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ:"

یعنی حضرت رہید بن عامر والنظاوران کے ساتھی نعرہ کئیں ورسالت لگاتے ہوئے اوراللہ کا کے مجوب بشیرونذیر اورسران ومنیر محمطفی منافی پر درود وسلام با آواز بلند پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار ابری طرح کر جتے ہوئے نمودار ہوئے اور رومیوں پر اس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج بوئے اور رومیوں پر اس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج نے جب اچا تک اس کمین گاہ سے نمودار ہوئے والے لشکر کود یکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور کر ہمت ٹوٹ کررہ گئی اور ان کے دلوں پر خداوند تعالی نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور زمین ان کے پاؤں سے تکل گئی اور انھوں نے رجعت قبیم کی کی اور اُلے یاؤں گرتے پڑتے افال خیزاں بھا گئے۔

# رومی فوج کے سردار کا ماراجانا

حضرت ربیعہ بن عامر دائی نظرروی کمانڈر' بطالیق" پر پڑی جواپیے نشکر کواڑائی پر اُبھار رہا تھا اوران کو ترغیب و تر ہیب کے ذریعے بحر پورحملہ کرنے کے لئے آ مادہ کر رہا تھا۔ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ دشمن کی سپاہ کا سرغند لگتا ہے یہ سوچ کر آپ نے نہایت ولیری اور بہادری کے ساتھ اس پرحملہ کیا اور جذبہ صادقہ سے سرشار ہوکر اس کو ایک ایسا نیزہ ماراجوکہ اس کے پہلوکو چیرتا ہوا آریارہوگیا۔ بطالیق بے ہوش ہوکر گرااور وہیں ڈھیر ہوگیا۔

رومیول نے جب بیرحالت دیکھی تو بے تحاشا ہما کے اور اللہ کا کے فضل وکرم سے میدان، حضرت محمد مختار مُنگاہی کے اصحاب نگانگا نے مارلیا کیونکہ اللہ کا استے محبوب وعثار رسول مُنگاہ کے سیچے غلاموں کو دن رات نصرت و رفتح سے مرفراز فرما تا ہے۔

سرفراز فرما تا ہے۔

marfat.com

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو برصد بق اللظ نے حضرت بزید بن افی سفیان اور حضرت رہید بن عام علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو برصد بن اللہ کھٹے ہیں اور ایک کی سرکردگ میں جو لشکر شام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس کے متعلق سعد بن اوس اللظ ایق کے ساتھ ہماری جگ ہوئی دوسری سند کے ساتھ مجار اللہ بن مسلم جا لڑ سے روایت ہے کہ جوک کے اطراف میں بطالیق کے ساتھ ہماری جگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ کھٹی کی مدد سے رومیوں کو شکست ہوئی اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو لقمہ شمشیر بنایا اور مسلمانوں میں سے ایک سوئیں افراد جن میں اکثریت '' قبیلہ سکاسک'' کے لوگوں کی تھی، نے جام شہادت نوش فرمایا۔

### فکست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره

جب رومیوں کو فکست ہوئی تو ان کے سپہ سالار 'جرجیں' نے اپنی ہزیمت خوردہ سیاہ سے خاطب ہوکر کہا: ''اے افکر روم! حیف ہے تم پر! ہم بادشاہ کے پاس کس منہ سے حاضر ہو تھے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ہٹمی بحر جماعت نے کس دلیری اور بہاوری کے ساتھ ہمارے بوے بوے سرداروں کے پرنچے اڑا دیے اور بوے بوے سور ماؤں کے مان تو ڑ دیے اور ان کی تکہ بوئی کرکے کشتوں کے پہنے لگا دیے، میں تو واپس جانے کا سوج بھی نہیں سکتا، جب تک این بھائی کے تل کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اس کے ساتھ نہ جاملوں!''

رومی یہ ن کرایک دوسرے کوسرزش کرنے اور کوسنے گے اور ندامت کے داغ دھونے کو واپس لوٹے ایک جگہ دوبارہ جگ کے لئے آ کر خیمہ ذن ہو گئے۔ اپنا ساز وسامان مرتب کر کے جھیار پہن کر جنگ کا بڑے زور وشور اور دھوم دھڑ لے کے ساتھ اہتمام کیا جب لڑائی کے لئے پوری طرح خم ٹھونک کر تیار ہو چکے اور اپنے پڑاؤ اور چھاؤنی کو نہایت مضبوط اور معظم کر چکے تو ایک عرب نژاد نصرانی کوجس کا نام'' قداح بن واثلہ'' روی تھا، بلاکر کہا کہ تو اپنے عم زاد (پھاڑاد) مسلمانوں کے لئکر میں اُن سے جاکر کہہ کہ وہ اپنے لئکر میں سے ایک واٹا اور تج بہکارسیانے آ دی کو جمارے پاس بھی ویں تاکہ ہم اس سے ندا کرات کر کے بیدوریافت کرسکیں کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟

### رومیوں کا غراکرات کے لیے قاصدطلب کرنا

قدّاح بن واثلہ ایک تیزرقار کھوڑے پرسوار ہوکر مسلمانوں کے فتکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چندا شخاص نے جب ایک اجنبی آدی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو افعول نے آگے بور کراس سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہتم کون ہواور کسی ادادہ سے بہال آتے ہو؟

اس آنے والے فض نے کہا کہ عل اس الحاج کی بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالد کا بالد اور حمد آوی کو بلا

رہے ہیں۔انھوں نے جھے اس مقصد کے لئے پیغام دیکر تمعارے پاس بھیجا ہے آپ میرے ساتھ اپنا ایک معاملات ملکی ہے۔ بارے میں بات ہے باخبر اور ماہر آ دمی بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی فوجوں کے یہاں اکٹے ہونے کے بارے میں بات چیت اور غدا کرات کئے جاسکیں اور کوئی مصالحت کی صورت نکال کر جنگ سے بچاجا سکے۔

حضرت ربید بن عامر تلاش نے کہا: میں جاؤں گا! حضرت یزید بن ابی سفیان تلاش نے انھیں روکا کہ ربید! تمھارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے آ دی کوئل کیا تھااس لئے مجھے تمھارے متعلق اس قوم سے خطرہ ہے کہ دو تم کو نقصان پہنچا کیں گے۔حضرت ربیعہ نے کہا: موت تو اٹل ہے پھر ڈرنے کا فاکدہ؟ اللہ کھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ لَّن يُصِيبُنَا إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُوَ مَوْلُنَا عَوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ ٥﴾ "تم فراوَ جميں نہ پنچ گا مرجواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیاوہ ہمارا مولی ہے اور مسلمانوں کواللہ ہی پر بجروسہ جائے۔" \*\*

# حضرت ربیعہ خالفہ کا غدا کرات کے لیے جانا

پھر حضرت رہید نگانٹ نے بزید بن ابی سفیان نگانٹ سے کہا: اے بزید! پس آپ کو اور تمام مسلمانوں کو (جو یہاں موجود ہیں) بیتا کیداوروصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری طرف سے عافل نہ ہوئے گا آپ کی توجہ اور دھیان میری طرف رہ اگر بالغرض رومیوں نے میر سے ساتھ کوئی غداری اور بے وفائی و بدعہدی کرنے کی حرکت کی، تو میں ان پر حملہ کروں گا تو آپ بھی ان پر ٹوٹ پڑتا اور یک بارگی ہلہ بول و بنا۔ یہ کہہ کر رہید نگانٹ محوڑ سے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمان مجاہدین کوسلام کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے فکر سے نینچے اور ان کے بہد مسلمان مجاہدین کوسلام کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن میں ہوں کہ عزید سے ذات کی طرف از وں سالار کے خیمہ کے قریب ہوئے تو قداح بن واجھ میں دیس ایسا محض نہیں ہوں کہ عزید سے ذات کی طرف از وں اور نہ میں اپنے محوڑ سے ساتہ ہوں کہ عزید کے باس جا کر بی اپ اور نہ میں اپنے محوڑ سے اثر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا دی طرف بیغا م نہیں بھیجا بلکہ تم محوڑ سے ساتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا دی طرف پیغا م نہیں بھیجا بلکہ تم اور اس نے ہیں ایسا جی اس وار نہیں ہیں۔

علامه واقدى مكتلك كليت بين: قدّاح بن واثله نے جاكر روميوں كوربيد بن عامر اللي كا تمام قصه بيان كر ديا۔ انحول

<sup>🗬</sup> پاره 10، التوبه 51، ترجمه كنزالايمان

مق مقورہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی اوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی اوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپنی بات سے ہر گزنہیں چرتے ، البذا ہمیں معترض نہیں ہونا چاہئے۔ جس طرح وہ آنا چاہے آنے دیا جائے۔ چنا نچہ آپ اس کی کھوڑے سے اتر کے چنا نچہ آپ اس کی کھوڑے سے اتر کے اور خیمہ کے اور خیمہ کے اور خیمہ کے بالکل پاس کی کھوڑے سے اتر کے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھا ہے ہوئے زمین پر دوز انو ہوکر بیٹھ گئے۔

### حضرت ربيعه د النواد الرجر جيس كامكالمه

رومی سید سالار جرجیس نے گفتگوشروع کی اور کہا: اے برادر عربی! تم ہمارے نز دیک کمزور ترین قوم تھے، تمھارے متعلق ہم نے بھی سوچا تک نہیں تھا اور ہمارے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہتم کو بھی ہمارے ساتھ لڑنے کی بھی جرأت پیدا ' ہوگی اور تم جنگ کے ارادہ سے ہم پر چڑھ دوڑو گے! برادر عربی! تم لوگوں کے کیاعزائم ہیں؟

جرجیس کی گفتگو کا جواب دینے ہوئے حضرت رہید بن عامر اللظ نے فرمایا: ہماری بیرخواہش ہے کہتم ہمارا دین قبول کرلواورمشرف بداسلام ہو جاؤ اورتم بھی وہی کلمہ پڑھوجو ہم پڑھتے ہیں اور اگر اسلام میں داخل ہونا قبول نہیں ہے تو پھر ذمی بن کر رہواور جزیدادا کیا کرواور اگر اس سے بھی اٹکاری ہوتو پھر جنگ ہوگی اور تکوار بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔

جرجیں نے کہا: اس میں کیا حرج ہے اور کوئی رکاوٹ ہے کہتم ملک فارس (ایران) پر کشکر کشی کرواور ہمارے ساتھ تم دوسی کرلواور ہم آپس میں سلے سے رہیں!

ربید بن عامر تلاش نے فرمایا: ملک فارس کی نسبت چونکہ جمعارا ملک ہم سے قریب ہے، اس لئے ہم ابتداء جمعارے ملک سے کریٹے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نظان نے اپنی کتاب مزیز میں ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

"اے ایمان والو! جہاد کروان کا فروں سے جوتمعارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہتم میں بی یا کیں۔" جب جرجیں نے کہا کہ کیا ہے۔ جوجیں نے کہا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا ہے کہ کہا کہ کیا تھا کہ کیا تھا ہے کہا کہ کیا تھ پرکوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟

ربیدبن عامر المالاند فرمایا: بال جیسے ممارے نی ملائ پرانجیل مقدس نازل ہوئی تی۔

اس نے کھا: یہ می موسکا ہے کہ تم اس شرط پر ہم سے مع کراو کہ ہم تھا دے ہرا بھے آ وی کوا کیے۔ ویاراور ایک اون

پاره 11 - التوبه 123 ، ترجمه كنزالإيمان.

غلهاورتمهار يمرداركوسود يناراوردس اونث فلهاورتمهار ساخليفه كوايك بزار ديناراورسواونث غله دسادي ادرجار تممارے درمیان بیمعاہدہ تحریر ہوجائے کہندتم ہارے خلاف لڑو مے اور نہم بھی تممارے خلاف جنگ بریا کریں ہے؟ حضرت ربید بن عامر والن نے فرمایا کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے ایسا مجھی ہو بی نہیں سکتا۔ میں پہلے کہد چکا ہوں كرتين صورتيس بين اول توبيركم اسلام قبول كرلود ومراجز بياور تيسراجنك باوربس!

جرجیں کہنے لگا کہ بیاتو مجھی نہیں ہوسکتا کہ ہم فرہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہم اپنے دین ہے بہتر کوئی دین نبیس دیکھتے اور ہمارے دین کا بدل کوئی نبیس۔ لہذا جب تک ہمارا ایک آ دمی بھی زندہ ہے اس وفت تک ہم اپنا وین چھوڑ کرکوئی اور دین قبول کرنے کو ہرگز تیار تہیں۔ رہا معاملہ جزید کا تو اس ذاست کی زندگی پر ہم مرنے کوتر جے ویکے تم کوئی ہم سے زیادہ لڑا کانہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج تم سے زیادہ جنگ دیدہ اور جنگ چشیدہ ہے جنگ وحرب اور میدان کارزار میں اتر نااس کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہماری جنگجونوج میں قوم بطارقہ کے سپوت اور سرداروں کے بیٹے ہیں جومردان حرب شمشیر کے دھنی اور نیزہ بازی کے ماہر ہیں۔جرجیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کے کہ مقالیہ نامی یا دری کو بلاكرلائة تاكداس بدوى سهمكالمدكيا جائد

## بإدرى اورحضرت ربيعه والمن كحدرميان مكالمه

علامه واقدى مُرالله كليت بين: يادرى نے كها: اے برادر عرب! مارے علم من بيب كه بينك الله الله الله الله الله الله ہاتی قریش مبعوث فرمائے گا اور اس کی ایک علامت بیہوگی کہ اللہ اٹالی ان کو آسانوں کی سیر کرائے گا کیا تمھارے پیغیرکو 

حضرت ربید بن عامر والله الله عنى أله إل إ بمارے أقا ومولى حضور مرور كا تنات من الله على نے 

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى الَّذِي

" پاک ہے اسے جوابی بندے کورانوں رات لے میام جدحرام سے مجدافعیٰ تک جس کے مردا مردہم نے

اورایک نیزی ہے اپنے حاجب سے کھا۔ (مترجم علی عنه)

<sup>🛭</sup> باره 15، الاسواء 1، ترجمه كنزالايمان. كم كرمه سے بيت المقدس تك تشريف لے جانانس قرآنی ہے تابت ہے اس كا مكر كافر ے اور آسانوں کی سراور منازل قرب میں پنجناا مادیث معیم مقتبه مشور میں ہوں ہے۔ جو مدتواتر کے قریب پنج منی ہیں اس کا محر کمراہ ہے۔

یادری نے کہا: ہماری کتاب میں بھی موجود ہے کہ اس نی طبط اور اس کی اُمت پر ایک مہینے کے روزے فرض موسكك اوراس مبينه كانام "ماه رمضان" بوكار

حضرت ربیعہ نگاٹن نے فرمایا: میر محمی تھیک ہے اللہ کھاتی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور ہماری کتاب قرآن مجيد ميس اس كاذكر بالشظافار شادفرماتا ب:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ عَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ طَهُ

'' رمضان کامہینہ جس میں قرآن اترالوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں توتم میں جو کوئی میمبینہ یائے ضروراس کے روزے رکھے۔ " 0

بادری نے کہا: ہم اپی کتاب میں بیمی باتے ہیں کہ اگر اس امت کا کوئی مخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں دس نیکیاں تھی جائیں گی نیکن اگر بدی کرے گا تواس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔

حضرت ربيد واللا في فرمايا: بال الله الله الا ما تا ب

﴿ مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظلُّمُونَ۞

"جوایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس بیں اور جو بُرائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا محراس کے برابراوران برظلم ندموكا .. 🌣

یادری نے کہا: ہم نے اپنی کتاب میں بیجی پڑھا ہے کہ اللہ کان کی اُمت کوان پرصلوۃ وسلام پڑھنے اور درود تجيجنے كاحكم دےگا!

حضرت ربيد والمؤلف فرماياكم بالكل مميك بالشافة قرآن مجيد من ارشادفرماتا ب ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ۚ لِمَا يَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

"بيك الداوراس كفرشة درود بميع بي اس فيب بتائے والے (مي) ير، اے ايمان والوأن يردروداور

پاره 2، البقره 185، ترجمه كنزالايمان.

<sup>🤁</sup> پاره 8، الانعام 160، ترحمه كنزالايمان.

# پادری کا فیصله، رومیول کی بدنیتی اور حضرت ربیعه رفافظ کے کوشش

پادری میہ جوابات س کر بہت منتجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ تن اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اسی دوران میں ایک درباری نے جرجیس سے کہددیا کہ جناب میدونی ہودی ہے جس نے آپ کے بھائی کوکل قبل کیا تھا۔

جرجیں بیٹن کرآ گ بگولہ ہوگیا اور مارے خصہ کے آکھیں سُرخ ہوگئیں چاہا کہ آپ پر جملہ کر دے، مگر آپ اس کے ارادوں کو بھانپ کئے جلدی سے برق رفناری کے ساتھ کود کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے جرجیس کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور ادھروہ زمین پر ہلاک ہوکر گرا اور ادھروی آپ پرٹوٹ پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پرسوار ہو بچکے تھے آپ نے رومیوں کوللکار ااور ان پر جملہ کر دیا۔

# حضرت ربيعه ناتن اوركشكراسلام كاحمله

حضرت بزید بن ابی سفیان ناتی نے جب اس طرح رن پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کرکہا مسلمانو! اللہ ﷺ کے دشمنوں نے رسول اللہ مَاکیکی کے معالی کے ساتھ غداری کی ہے، تم مجی فوراً حملہ کردو!

یہ سنتے بی مسلمانوں نے مشرکوں پر جملہ کر دیا۔ دونوں لفتکروں ہیں تھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔ رومی بوے استقلال اور پامردی کے ساتھ لڑرہے منے کہ اچا تک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جس کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حصلے بڑھ میں اسے بھاڑ کررکھ دیں۔

## مسلمانوں کی فتح اور مال غنیمت

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وابت کپٹی ہے کہ اس معرکہ میں رومیوں کے آٹھ ہزار نو جی کام آئے ان کے پورے نشکر کا صفایا ہو گیا کوئی ایک مختص بھی زندہ نہیں بچا تھا اس کی وجہ بیتی کہ تبوک شام سے چونکہ کائی دور پڑتا ہے اس لئے عربوں نے اُن کا مال، تا تاری گھوڑے اس لئے عربوں نے اُن کا مال، تا تاری گھوڑے تھوٹے بڑے وی اور اُن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام تھوٹے بڑے نیے اور تمام خزانہ قبضہ میں کرلیا اور پھر شرصیل ڈاٹٹو کا تب وی اور اُن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرحیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگ

پاره 22، الاحزاب 56، ترحمه كنزالايمان.

حضرت بزیداور حضرت ربیعہ نظافتہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے اتفاق رائے سے فرمایا کہ یہ مال جوہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے اس میں مجھے منامان اور ہتھیا رول کے سواسب کچھ حضرت ابو بکر صدیتی نظافتی کی خدمت میں بھیج دیا جائے تاکہ اس مال کو د کھے کرمسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہواور مسلمان جوق در جوق اس طرف آئیں چنا نچہ سب اس پر برضا ورغبت تیار ہو گئے اور سوائے اسلحہ اور سامان حرب کے تمام مال غنیمت حضرت شداد بن اوس خالی کی مسلمانوں کو تقویت سرکردگی میں پانچ سوسواروں کے ہمراہ خلیفۂ رسول منافی کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہواور باقی لشکر تبوک کے مقام پر تھرار ہاتا کہ دوسر ہے لوگ اور باقی جیش بھی ان سے آگر مل جائیں اور پھرا کھے روانہ ہوں۔

علامه واقدى وكلية كلصة بين:

حضرت شداد بن اوس و المحقول بن ما تعيول كے ساتھ جب بير سامان اور مال غيمت لے كر مدينہ طيبہ بنج اور مسلمانوں نے مشركين كے اموال ديكھے تو انھوں نے بلند آ واز سے نعر اکتر اور نعر اور سالت لگائے۔ اللہ مسلمانوں نے مشرک ابو بكر صديق و اللہ آ اللہ آ واللہ آ اللہ آ واللہ آ اللہ آ واللہ آ ور بشر و نذیر آ قا حضرت محمصطفی فاللہ آ پر درود و مسلم كی ایمان افر وز صداو س سے مدینہ شریف كی فضاو س کو گو بختا ہوا پایا تو آپ واللہ نے نعر اور نعر اور ار سالت كی آ وازیں من كراس كا سبب دریافت فرمایا؟ لوگوں نے عرض كيا: حضرت! شداد بن اوس والله الله مجد میں دور كھت بیں۔ ابھی بید كر بور ہا تھا كہ شداد بن اوس واللہ اللہ كے ساتھ آ بنچ اور سوار يوں سے اتر كر پہلے مجد میں دور كھت بیں۔ ابھی بید كر بور ہا تھا كہ شداد بن اوس واللہ اللہ عن حضور ہدیں صلو آ وسلام پیش نقل پڑھے بحر نماز سے فارغ ہوكر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوكر گنبد خضراء كے كھین كے حضور ہدیں صلو آ وسلام پیش كرنے كی سعادت حاصل كی اور روضة رسول فاللہ پر اجتاعی حاضری كے بعد حضرت ابو برصد این واللہ كی مقد بیان كیا اور حاضر ہو کے اور اسلام كی فتح و لھرت كی مبارك باددی اور و میوں كے ساتھ جو كھے جنگ میں ہوا، وہ تمام قصد بیان كیا اور سنر جہاد كر متعلق تفصیل كے ساتھ مطلع اور آ گاہ كیا۔



معنف كالفاظ به بي: "لمّا وَصَلَ بِالْمَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلَمَّا عَايَنَ الْمُسْلِمُونَ آمُوَالَ الْمُشْرِكِيْنَ رَفَعُوا آصُواتَهُمْ
 بِالتَّهٰلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ، وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ مُحَمَّدٍ \*



# حضرت ابوبكر صديق ولاثنؤ كاايك اوركشكر تياركرنا

حضرت ابوبکر صدیق نگانٹ نے اس بریفنگ کے بعد اللہ ﷺ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اس فتح اور کامیا بی کو نیک فال تصور فرما کر روم کی جنگ سے حاصل شدہ اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر مرتب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اللی مکہ کے نام ایک خطاتح ریفر مایا اور انھیں جہاد کی دعوت اور ترغیب دی خطاکی نقل حسب ذیل ہے: آپ نے اللی مکہ کے نام ایک خطاتح ریفر مایا اور انھیں جہاد کی دعوت اور ترغیب دی خطاکی نقل حسب ذیل ہے:

حضرت ابوبكر خالفة كاابل مكه كوخط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من ابى بكر عبدالله عتيق بن ابى قحافه الى المسلمين الى اهل مكه و من حولها.

السلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد الله المعد فانى قد استنفرت من قبل المسلمين الى جهاد عدوهم وفتوح بلاد الشام و قدكتبت اليكم لتسر عوا إلى ما امر ربكم سبحانه و تعالىٰ اذيقول الله عزوجل:

للمجاهدين المهاجرين والا نصار ومن اتبع سبيلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### بسم الله الرحدن الرهيم

یہ خط ابو بکر عبداللہ علیق بن الی قافہ کی طرف سے اہل مکہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے نام ہے۔
السلام علیم ..... میں اللہ کھانی کا حامد اور شاکر ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کی مصلفے مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی کم درود کی مصلف میں کہ درود کی مصلف کے درود کی مصلف کم درود کی مصلف کے درود کی درود کی مصلف کے درود کی مصلف کی کا مستحق نبیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصلف کی کا مصلف کی کا مستحق نبی کم درود کی درود ک

اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد اور بلاد شام کو فتح

کرنے کے لیے جمع اور تیار کیا ہے۔ میں نے محاری طرف بھی لکھا ہے اور
دوسرے مسلمانوں کو بھی محطوط روانہ کیے ہیں کہتم اپنے رب کان کے تھم کو
پورا کرنے کی طرف فوری توجہ دواس لیے کہ اللہ کان کا امرہ:
﴿ إِنْفِرُ وَا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِاَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ فِی
سَبِیلِ اللهِ طُدُلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہُ ﴾

مسبیل الله طُدُلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہُ ﴾

دوسی کروہ کی جان سے جا ہے بھاری دل سے اور اللہ کی راہ میں او واپنے مال اور جان سے یہ معارے لئے بہتر ہے اگر جانو۔ \*\*

یہ آیت کریمہ تمعارے تق میں نازل ہوئی اور تمعی اس کے سب سے زیادہ اہل اور اس کے سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے اس آیت کی تقدیق کرنا اور اس کے تھم پڑمل کرنا تم پر واجب اور لازم بنآ ہے۔ جو اللہ اللہ تھی کے دین کی مدد کرے گا، پس اللہ تھی اس کا مدد گار ہوگا اور جس نے بحل سے کام لیا اللہ تھی اس سے بے نیاز ہے اور اللہ تھی نی دو حمید ہے۔ اور اللہ تھی تا ہے اور اللہ تھی تا ہے۔ اور اللہ تا ہوں تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہ

سوتم دوڑواس جنت کی طرف، جس کے درجات بلند ہیں اور اس کے ٹمرات وفوائد عنقریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور اس کے ٹمرات وفوائد عنقریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور ان کے لئے جواس کی سے اور ان کے لئے جواس کی راہ پر چلیں اور وہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ کا فی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

<sup>🗗</sup> پاره 10 ، التوبه 41 ، ترمعمه كنزالايمان

آپ نے اس خطر پر رسول اللہ ﷺ کی مہر نگائی اور عبداللہ بن حذا فدکو دیکر روانہ کیا۔ حضرت ابن حذا فہ یہ خط لے کر جب مکہ عظمہ پنچے تو انھوں نے لوگول کو منادی کر کے بلایا اور اہل مکہ جب مجتمع ہو مجتمع آپ نے ان کو یہ خط پیش کیا اور اصحاب رسول مُنافِیْل کے سامنے پڑھا۔

#### اہلِ مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد م

حفرت ابو بمرصدیق نافشہ کا بیہ خطائ کر سہیل بن عمرواور حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابی جہل نفاقیم کھڑے ہوئے اور کا دور کے اور کا دور کا دور کا دور کے اور کیا اور ہوئے اور کی زبان ہوکر کہنے گئے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے تھم کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کھٹانے کے دسول محمصطفیٰ مُنافِقِم کے قول کی تقدریق کی۔

حارث بن بشام اور عکرمہ بن انی جہل ٹنافی نے کہا: اللہ کانی کتم اہم اللہ کانی کے دین کی مدداور افرت ہے کہ پیچے نہیں دہیں گئے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے دہ سکتے ہیں اور یددرست ہے کہ پیچے نہیں دہیں گئے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں نے بی کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور فعت پیکے دعفرات ہم سے پہل کر پیچے اور انعوں نے پیچے کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور فعت عظلیٰ کے حاصل کرنے ہیں ہیں جونے سے مارا نام سابقین میں شامل ہونے سے دہ کیا تو لاحقین کی فہرست میں تو ضرور لکھا جانا جا ہے۔

چنانچے حضرت عکرمہ بن ابی جہل نظافۃ اپنی قوم'' بنی مخزوم'' کے چودہ آدمی لے کر نظے اور سہیل بن عمرہ نظافۃ اپنے قبیلہ ''بنوعام'' کے چالیس جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام نظافۃ بھی تنے، تیار ہوکر آئے۔ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ مزید آلے اس طرح پانچے سوافراد کی ایک جماعت تیار ہوکر مدینہ منورہ کی طرف عازم سنر ہوئی۔

## حضرت ابوبكر ثلاثا كالتبيله موازن اورثقيف كي طرف خط

حضرت ابو برصدیق الله فی ایک مطاقوم موازن اور تقیف کو بھی لکما تھا ان کے جارسوآ دی بھی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو مجے۔

#### علامه والذي مكلية لكست بن:

مبرالله بن سعید الله سے روایت ہے، ابد عامر ہوازنی کا بیان ہے کہ ہم طائف بی ہے کہ ہمارے پاس حضرت ابد بکر صدیق الله کا کمتوب کرای پہنچاوہ نامہ مبارک جب ہم پر پڑھا گیا تو فوراً ہوازن اور تقیف کے چارسوآ دمیوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خرکل پڑے۔ راستہ بی کہ والے اصحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خرکل پڑے۔ راستہ بی کہ دوالے اصحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح marfat.com

# نے لشکر کی شام کی طرف روانگی

حضرت شداد بن اُوس ثلاثة كا بیان بے كدا یك روز حضرت ابو بكر صدیق ثلاثة مهاجرین اور انسار كی اُیك جماعت كه بمراه جمادے پاس چها و فی میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام قبائل كے درمیان پیدل چلتے ہوئے دوره فر مایا اور فوج كا جائزه لیا پھر آپ نے ایک مقام پر كھڑے ہوكر نوج سے خطاب فر مایا۔ اللہ کھانى حمد و ثناء بیان كی جو كداس كے لائق اور شایان شان ہے۔

## حفرت ابوبكر والنؤكا خطبه

حمدوصلوة كے بعد آب تفافظ نے فرمایا:

''لوگو! بینک اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائف مقرر فرمائے ہیں، وہاں ایک فریفنہ جہاد بھی ہے جس کا ثواب اللہ ﷺ کے نزدیک بہت بڑا ہے تہمیں چاہئے کہ اپنی نیتوں کواچھا کرلواور ارادوں کو پاک صاف رکھوتا کہ تمھاری نیکیوں میں کثرت اوراضافہ ہو۔

اے اللہ ﷺ کی بندو! تم اپنے رب ﷺ کے فریضہ کی ادائیگی میں اور اپنے نبی مکرم مظافیۃ کی سنت کی انباع اور پیروی کرنے میں جلدی کروتم جس نیک کام کی طرف جارہے ہواس میں دوہی با تیں ہیں اور دونوں ہی خوب ہیں لیعنی فتح یا شہادت! اگرتم کوشہادت نصیب ہوئی تو تم اپنے اسلاف سے جاسلتے ہواور جوشخص تم میں سے اللہ کا ایس کا اجراللہ کریم ورجیم کے ذمہ کرم پر ہے۔"

<sup>•</sup> بیدید شریف کا قبرستان ہے جہاں بہت سے محابہ کرام اور الل بہت اطمار کے جزارات ہیں۔ (مترجم عنی منہ)
Inaliat.com

#### حضرت ابوبكرصديق والفؤ كاحليهمبارك

عبدالله بن سعید منافظ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعامر منافظ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق منافظ کی صورت اور حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں چھے بتلا ئیں۔ تو حضرت ابوعامر ٹاٹٹؤنے آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: "كَانَ رَجُلًا اَسْمَرَ نَحِيفًا طَوِيلًا خَفِيْفَ اللِّحْيَةِ."

"حضرت صديق اكبر ولافة محندى رنگ، وُسلِے پتلےجم والے لمج قد كے مرد تنے، واڑھى مبارك زياد و بعرى

#### بنوكلاب كاجہاد كے كيے آ مادہ ہونا

ابوعامر واللؤ كابيان بي جارسوآ دي " حضرموت" بي بھي آئے تھے۔حضرت ابوبرصديق والو نے روم كى جنگ کے لئے ایک خط حصرت اصید بن مسلمہ کلا فی داللؤاور بنوکلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا۔ جب بیجع ہو مھے تو حضرت منحاك بن سغیان بن عوف الكلافی و الكلافی و الكلافی ان میں كمرے موكرايك تقرير كى اور قوم كلاب سے مخاطب موكر فرمايا: اے حضرات بنو کلاب! اللہ اللہ اللہ علی سے ڈرواور رسول اللہ مالی کے خلیفہ کی خدمت میں فوری حاضر ہو جاؤ اور اس دین کی نعرت کے لئے جواللہ اللہ کا کی طرف سے اس کے مجبوب رسول معزمت محد من اللے لے کرمبعوث ہوئے ہیں۔ وه فيرأ اته كمر به وية بيشن كربنوكلاب كا ايك بوژه المخض جوكي مرتبه ملك شام كميا تعا، كمرًا موا اور كهنه لكا: منحاك إتو جميں ايك اليى قوم سے الانے پر أبھارتا ہے جن كے ياس عزت ہے، قوت ہے، بے شار كھوڑے اور برطرح کا سامان حرب ہے، اہل عرب میں اتن ہمت اور قوت کہاں کہ وہ رومیوں سے مقابلہ کرسکیں؟ جبکدان کی تعداد بھی بہت کم ہے اور پھر رہے ہیں بھی ضعیف و کمزور اور رہی سبی کسر بھوک اور افلاس نے اُن کی نگال رکھی ہے! حضرت منحاك بن سغيان الألاكة فرمايا:

رسول الله من فلا كوفتو حاست فوج كى زيادتى اورسامان جنك كى كثرت سے حاصل نبيس موسيس بلكه آپ كى فتوحات كا مرارالله الله الله الله المارين كاظهار يرتفاجس كساته آب مبعوث موئے تھے۔

آپ کو یاد ہوگا کہ جگ بدر ( کبری ) میں رسول اللہ ماللے کے ساتھ کل تین سوتیرہ آ دمی منے جنموں نے قریش کے ان جنگجوؤں سے الا ائی کی جن کے پاس ہرطرح کا اسلوموجود تھا، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کئ منازیادہ تھی اور ایک اى غزوه بدر پركيامنحصر ب، آپ عالج بب تك اس دنياش حيات كا جرى كے ساتھ تحريف فرمار ب فقو والعرت جيشه

 جکسمرنسافکری کوست اور مامان حرب سے فیس بلکرانیان کی قومت اور وزی حست اور جذبہ صاوقہ سے اور کان جاتی ہے۔ (مترجم علی مند) marfat.com

علامہ واقدی وَ اَللہ کی وَ اَللہ کی اِللہ کی اِللہ کی تقریر سی تو ان کی آئیسیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فورا جس وقت بنو کلاب نے حضرت منحاک رہائی کی تقریر سی تو ان کی آئیسیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فورا چل دیئے۔اونٹوں پرسامان حرب کے علاوہ خود بھی سوار ہوئے ،عربی گھوڑ ہے ساتھ لئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر انھوں نے ہتھیار پہنے اور گھوڑوں پرسوار ہوکر مدینہ طیب میں واغل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائی وقت لشکر اسلام کو ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لئے مدینہ طیب سے لکھے تھے۔

آپ سے ملاقات ہوگئ آپ نے بنوکلاب کو دیکھا تو ان کی آمد سے نہایت مسرور ہوئے اور ان کوائی وفت امر دیا کہ مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا بائدھا اور ضحاک بن سفیان ڈاٹنؤ کے سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کی سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ کی خدمت میں اس غرض سے پیش کئے کہ روم کی جنگ میں آپ ان کوکام میں لاسکیں۔

حضرت صدیق اکبر خلفظ نے جب ان محوزوں کو ملاحظہ فرمایا تو چونکہ تمام محوزے اشتر کے تنے ہیں ہمہت خوش ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ منافیظ سے سنا ہے آپ منافیظ فرماتے تنے: ((خیل الیمن مجلة طلقة)) " بین کے محوزے منج کلیان تیزروہوتے ہیں۔'

# بنوكلاب پرامبرلفكركامقرر بونا

علامه داقدی محظیہ کلمتے ہیں: عرب میں ایک بلیل می مئی ۔مہاجرین اور انصار کے جمروشیر جوان میدان میں لکل

ع بے اُردو میں کرہ کموڑا کہتے ہیں۔ (مترجم عنی صنه) marfat.com

آئے۔مقام جرف میں ایک کامل جیش جمع ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیت الگائلائے ادادہ فرمایا کہ امیر جیش ایمن اللمۃ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الگائلا کو مقرر کریں اور
ان کے طلیعہ (ہراول دستے /مقدمۃ الحیش) پر حضرت سعید بن خالد بن سعید بن عاص الگائلا کو جو ایک شریف اور نو جو ان
ہے، امیر مقرر کریں کیونکہ سعید بن خالد الگائلائے حضرت ابو بکر صدیتی الگائلا کی خدمت اقد س میں درخواست کی تھی کہ جس
وفت آپ نے ادادہ فرمایا تھا کہ میرے والد خالد اللائلائلا کو جو آپ کے جیش کے افسروں میں سے ایک افسر ہے کہ انحیس
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا حالا تکہ انحوں
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اسے آپ کو اللہ چکنی راہ میں وقف کر رکھا تھا
اور میں نے بحیوشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے کیا ایسامکن ہے کہ آپ جمیے اس لٹکر کی کما غرسونپ دیں۔ میں
اللہ چین کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جمیے اللہ چین کی راہ میں لڑائی میں بزدل اور عاجز نہیں یا کیں گے (انشاء اللہ چینی)
اللہ چین کی سعید اللہ اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اجھے شہموار سے، اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ خات فرائلا نے انہیں جنڈا عطافر ماکر دو ہزار سواروں پر سالا راور کما نا شرمقرر کر دیا۔

علامہ واقدی مینیا کھتے ہیں: مجھے واقد بن ابی یاسر اللظ نے برید بن رومان اللظ کے حوالہ سے بدروایت بیان کی ہے کہ حضرت عرفاروق اللظ نے جب سعید بن خالد اللظ کی بیہ بات کی کہ اس نے حضرت ابو بکر اللظ سے ایک خواہش فلا ہرکی تھی اور انھوں نے اس کو دو ہزار عرب شہسواروں پر سردار مقرر کر دیا ہے تو آپ نے اس طریق کار کو پندنیس فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اللظ کا کار کو پندنیس فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اللظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا ضلید رسول اللہ منظاہ ا آپ نے بہ جمنڈا سعید بن خالد واللئ کے لئے تیار کرایا ہے حالانکہ ان سے بینئر دوسرے حضرات موجود ہیں، جن پر سعید اللظ کو تیج دی گئ اور اپ کریا گیا ہے ان کو جمنڈا عطا کرتے وقت جو گفتگو انھوں نے آپ سے دشمنوں کے خلاف کی ہے، میں نے وہ مشکوسی ہے بخدا اسعید اللظ نے میرے سواسی اور کا ارادہ نویس کیا واللہ ایس نے بھی اس کے والد کے بارے ش کو کی اس سے عداوت رکھی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر والطنوبيان كرتے بيں كه ميں بھى اس الفكر ميں تھا۔ سعيد بن خالد والظورة مقام جرف ميں جميں نماز پڑھارے تھے جب "ابواروى الدوى" پنچے اور حضرت ابو بكر صديق واللو كا تكم سنايا۔ سعيد واللو نے فورا وہ جھنڈا واپس كر ديا اور كہنے گئے: اللہ اللہ كانتى فتم! ميں خدمت دين ميں اپنے آپ كو وقف كرچكا ہوں۔ بخدا! ميں حضرت ابو بكر صديق والله كے علم كے نيچے جہال كہيں اور جس كے ہاتھ ميں ہوگا اللہ كائتى راہ ميں دل وجان سے لاوں گا۔

### حضرت عمرو بن عاص والثين كى تقررى

آپ نظائف جواب دیا: ہم اس معاملہ میں اُن لوگوں کوآگو انسیں کے جواسلام لانے میں سابق اور مقدم ہیں۔
سہبل بن عمرو نظائف نے کہا: اگر آپ اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں تو بخدا ہم آپ
کی نافر مانی ہر گزنہیں کریگے۔ہم نے ایام جا ہلیت میں رسول اللہ مظائف کے خلاف جنگ میں جتنا مال خرج کیا تھا، اب ہم
اللہ کا تی کی راہ میں اس سے دو گنا خرج کریں کے اور جتنی مرتبہ رسول اللہ مظائف کے مقابلہ میں لکل کر آئے اور تھم ہے،
اب اللہ کا تھی کے وقعنوں کے مقابلہ میں اس سے بدر جہازیادہ جم کرائویں مے۔

عکرمہ بن اُنی جہل اللظ نے کہا: لوگو! میں شمیس خدا کی تتم کما کر یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی جان اللہ اللہ ال

حضرت الوبكر صديق التألين في النظر في التحالي المنظرة المنظرة والمرقوت المانى كود كيم أصلى بدوعادى:

"اللهم بلغهم افضل ما يُسوَّم مِلُونَ وَاجْزِهِم اَجْرَهَمُ بِالْحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ."

"اكلهم بلغهم المنطقة والكواك كا أميدول سي بحى زياده اعلى مرتبه يريبني اوران كا عمال سي براان كواجرو واب عطافرها."

اس کے بعد آپ نے عمر و بن عاص بن وائل مہی ڈاٹٹ کو بلا کرعلم ان کے سپر دکیا اور فرمایا میں مکہ کرمہ، ثقیف، طاکف، ہوازن، بنوکلاب اور حضر موت کی افواج پر شمصیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ کو لکھو کہ اگر شمصیں کمک کی ضرورت ہوتو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے مشورہ کے بغیر ہرگز نہ کرنا۔ اب تم دخصت ہوجاؤ النّدرب العزت تمحارے اور ان کے ارادے پورے فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔

عمر و بن عاص و النظر حضرت عمر فاروق و النظر کیاس آئے اور کہنے گے: آپ دشمنوں پر میری بختی اور جہاد میں میرے مبر واستقلال سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ خلیفہ رسول اللہ مخالف سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے حضرت البوعبیدہ و النظر پر امیر مقرد کر دیں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ مخالف کے نزدیک جو پکھ میرا مرتبہ تھا، آپ اس سے آگاہ ہی ہیں اور میں اللہ کا اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور میں اللہ کا اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور میں اللہ کا اور میں اللہ کا اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور میں اللہ کا اور اللہ کی اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور میں اللہ کا اور اللہ کا اور میں اللہ کی اور میں اللہ کا اور میں اللہ کی اور میں کا اور میں کا اور میں کا اور میں کی کر دیں کو میا کے کہ اور میں کی میں کا اور میں کی میں کر دیں کو میں کے کہ اور میں کی میں کی دور میں کو میں کی اور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی دو

حضرت عمر اللظ نفر مایا: جو بچوتم نے کہا بالکل بجا ہے، اس میں کوئی کلام نیں اور میں اس میں تمعاری تکذیب نیں کرتا، مگر جھے اس میں کوئی خوشی نیں ہوگی کہ تم ابوعبیدہ اللظ پر حاکم بن کرجاؤ۔ ہمارے نزدیک ابوعبیدہ اللظ کا مرتبہ تم سے افضل ہے نیز وہ اسلام لانے میں بھی تم پر سبقت رکھتے ہیں اور پھر نبی محرم تلای ان کے متعلق فرماتے تھے۔ 'آبو عُبیدة آمین کھنے اور پھر نبی محرم تلای ان کے متعلق فرماتے تھے۔ 'آبو عُبیدة آمین کھنے ایک کھنے ہیں۔ ''ابوعبیدہ اس امت کے ایمن ہیں۔ ''

حضرت عمروبن عاص منافظ کہنے ملے: اگر میں ان کا امیر بنادیا جاؤں تو اس سے ان کی کسرشان لازم آتی ہے اور نہ میرے سیدسالا رافظم بن جانے سے ان کی قدرومنزلت میں کوئی کی واقع ہوگی۔

صعرت عمر اللك نے فرمایا: افسوں ہے عمروا تو دنیا کے جاہ ومرتبہ کا طالب ہے، خدا کا خوف کر اور دنیوی شرف اور مرتبہ کا بعائے کے خدا کا خوف کر اور دنیوی شرف اور مرتبہ کی بجائے کے خرصت کے شرف ویزرگی کا طالب بن اور صرف الله الله کا کی خوشنودی اور دخا کو جائے والا ہو!

عروبن عاص نے کہا: آپ نے جو پھوفر مایا ہے ت کی ہے۔

پر عمروبن عاص اللظ نے فوج کو چلنے کا تھم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی، اہل مکہ کا دستہ سب آ مے تھا اور اس کے پیچے بنو کلاب، الاضاحی، ہواز ن اور ثقیف کی علی التر تیب صف بندیاں تھیں۔ مہاجرین وانصار کا جیش اس لئے تھہرا رہا کہ وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللے کی قیادت میں جانا تھا۔ عمرو بن عاص اللظ نے اپنے مقدمہ الجیش (ہراول دستہ) کی کما فاسعید بن خالد واللہ کا تھ کوسونی تھی۔

## حضرت ابوبكر دلائمة كى ونت روا تكى كشكر كونفيحت

حضرت ابوالدرداء ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص ٹاٹٹؤ کے ہمراہ ان کے جیش میں میں بھی موجود تھا، فوج کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدین ٹاٹٹؤ نے امیر لشکر کو جو ہدایات اور پند ونصائے ارشاد فرمائے ان کو میں نے اپنے کا نوں سے سناتھا آپ ٹاٹٹؤ نے فرمایا تھا:

ظاہر وباطن میں اللہ کا سے ڈرتے رہنا اور تنہائی میں بھی اللہ کا سے حیا کرنا کیونکہ وہ تیرے ہر ممل کو دیکھنے والا ہے۔ تم خوب جانے ہو کہ میں نے تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پرتم کوسپہ سالار مقرر کیا ہے، جو ممل کرو آخرت کے لئے کرو۔ (دنیا مقصود نہ ہو) اور اپنے انکال سے اللہ کا تک کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرنا اور سفر میں نرمی کرنا، چلنے میں زیادہ تیزی نہ کرنا، اپنے ہمسفر وں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ان میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں اور تم ایک دور کے سفر پر جارہے ہو، اچھا چلواللہ کا تماری مدفر مائے گا!

فلسطین پینی کرمخبراور جاسوس مقرر کر کے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر فتح باب ہوں تو تم فلسطین میں بی وشمن سے لڑنا اور اگر انھیں تمھاری الداد اور کمک کی ضرورت ہوتو ان کی کمک کے لئے کیے بعد دیکر سے مبیل بن عمرو، عکر مہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد ٹھاٹھ کی کمانڈ اور سرکردگی میں فوجی دستے ارسال کرتے رہنا۔

ایی ویونی انبام دینے میں کمی تشم کی ستی اور کا این این ایسے قربیت کی نہ میکنے دینا، کزوری برگز نه دکھانا دشن کی

نیادہ فوج دیکھ کریے نہ کہنے لگ جاتا کہ میں ابو بکر بن قافہ نے دشمن کے شاخیں مارتے ہوئے سمندر میں مجینک دیا ہے اور ہم تو اتن بڑی فوج ظفر موج سے جنگ کے قابل نہ تھے۔ ہم مملوکوں کو ابو بکر نے کہاں اس سپر پاور سے ظرانے اور فولادی بہاڑ سے سر پھوڑنے کو کہددیا، جس کی ہم طافت نہیں رکھتے۔

کیونکہ عمرو ٹٹاٹٹا! تم کتنے مقامات پر دیکھے بچے ہوکہ بار ہاہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود مشرکین کی بہت بڑی بوی فوجوں سے لڑائی لڑ بچے ہیں۔غزوۂ خیبر کی جنگ تو تم اپنی آ تکھوں سے دیکھے بچے ہواور تو م یہود پراللہ کھٹن نے جوہمیں فتح ونصرت عطافر مائی وہ منظر تمھاری نگاہوں کے سامنے ہے۔

اے عمرو ذائظ! یا در کھو! تمھارے ساتھ جومہا جرین اور انصار موجود جیں بید حضرات اہل بدر جیں، ان کی تعظیم و کھریم
کرنا اور ان کے حقوق کو پیچانا۔ ان پر اپنی سلطانی کے نشہ میں آ کر کہیں کوئی دست درازی اور زیادتی نہ کر بیٹسنا۔ ویکنا!
شیطان تمھارے دل میں کہیں تکبر ونخوت پیدا نہ کر دے اور تمھارے ذہن میں کبھی بید نہیں ہونا چاہئے کہ ابو بکر
نے چونکہ مجھے حاکم بنایا ہے اس لئے میں دوسر لوگوں سے انصل ہوں۔ خبر دار! شیطان کے دھوکوں میں نہ آنا وہ
بوام تا رہے، خود کو دوسروں کی مثل ایک عام سپائی جھنا اور بس! جس وقت کوئی کام در پیش ہوا ہے ساتھیوں سے مشورہ
کیا کرنا۔۔

نمازسب کاموں ہے اہم ہے۔ نماز کا خاص بندو بست اور اہتمام کرنا، جب نماز کا وقت ہوفور آاؤان وینا، کوئی نماز بغیراؤان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لٹکراؤان من لے تب جاکر نماز پڑھنا، لٹکر بیں سے جو حضرات تمعارے ساتھ باجماعت نماز اواکریں گے تو بہت انچھی بات ہے لیکن جو خض اپنی قیام گاہ پراپنے خیمداور کیمپ بیں ہی پڑھ لے اس کے لئے کہی کافی ہے۔

ا پین نفس کی اصلاح کرو سے تو پھر ہی دوسروں کی اصلاح ہوگی، بینی اپنے ایٹھے کردار سے اصلاحات کومئوثر بنانے کی کوشش کرنا۔رعیت کی برنسبت بادشاہ اپنے فعل عمل میں اللہ کا گاؤگا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔

یں نے تعمیں اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے البذا ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک گروہ کی قدر و مزات پہانا، مہر بان اور مشغق باپ کی طرح اُن سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کو اطلاع کر کے پھر چلنا، پھر لشکر کو ہراول دستہ کے طور پر آگے آگے رکھنا اور جن پر زیادہ اعتاد ہوان کو پیچے تفاظت پر مامور کر دینا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتو مبر کرنا، استقلال اور پامردی سے لڑنا پہائی اختیار نہ کرنا اور اپنی برد کی اور ضعف و عاجزی ظاہر نہ کرنا۔ قرآن کی میم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا۔ قرآن کی میم کرنا کیونکہ ساتھیوں کو تاکید کرنا کہ پابندی سے تلاوت کرتے رہیں، دور جا ہلیت کے واقعات کے بیان اور ذکر سے منع کرنا کیونکہ اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ و نیا کی شیپ ٹاپ اور چمک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں اس سے آپس کی عداوتیں اور پرائی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ و نیا کی شیپ ٹاپ اور چمک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں سے جا ملوجو تم سے پہلے ہی شکم افلاس اور بھوک پیاس کی حالت میں گزر گئے اور تم بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے آئیڈ بیلی بمونہ اور قد وہ وہ پیشوا ٹابت ہونا جن کی مدح وستائش میں قرآن ہی جورطب اللیان ہے اللہ گئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِآمُرِنَا وَأَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكُوةِ \* وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ ٥ ﴾

''اور ہم نے انھیں امام کیا کہ ہمارے تھم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انھیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپار کھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔''

حضرت ابودرداء نالنئز بیان کرئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خالفہ جس وفت عمرو بن عاص خالفہ کو بیا تھیجیں فرما رہے تھے اس وفت وہاں حضرت ابوعبیدہ بن جراح خالفہ بھی حاضر تھے ان نصائح کے بعد آپ خالفہ نے فرمایا:

بس اب الله ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیں اللہ ﷺ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فی سبیل اللہ ﷺ کرواور جو اللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اللہ جہاد کرواور جو اللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اس کا نامراور مددگار ہے۔

## حضرت ابوعبيده بن جراح والفؤ كالشكر

چیزت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کے ہمراہ بینو ہزار کا لشکر ارض فلسطین کی طرف چل دیا۔ ایک دن کے وقفہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کے لئے جعنڈے تیار کرائے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا

<sup>🗗</sup> باره 17، الا نبياء 73، ترحمه كنزالايمان.

سپرسالارِ اعظم (Commander-in-Chief) مقرر کر کے تھم دیا کہ اپنے انتظر کو لے کر جاہیے کی طرف روانہ ہوجائیں اور فرمایا: اے امین الاَمۃ! جو نصار کے اور ہدایات میں نے عمرو بن عاص ڈاٹٹ کو کیں ،تم نے ان کوئن لیا ہے اب شمیں رخصت کرتا ہوں۔ اس کے بعد انتکر اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا۔

## حضرت خالد بن وليد والغيز كالشكر

حضرت الویکر تالیخ جب الوعبیده تالیخ کورخست کرکے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید تالیخ کو بلایا اور تعبیلہ کئم اور جذام پر انھیں حاکم مقرر فرمایا اور توسوسواروں پر شمل ایک لشکر زحف (جرار) ان کے سپر دکرتے ہوئے ایک سیاہ علم ان کے لئے با ندھا۔ بیعلم ندکورہ وہی تھا جورسول اللہ علی گا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی گا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی کے معیت اور رفاقت میں بہت سے معرکوں میں واد شجاعت دے چکے تھے اور خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔

اس کے بعد حضرت الویکر صدیق اللہ خالد بن ولید اللہ کا خرف میا شکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ دہات اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے تم '' ملک ایلیاء'' اور ''فارس'' کی طرف بیا شکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ دہات تعلیل کے باتھ پر بید ملک فئے کرائے گا اور انشاء اللہ دہات اللہ کی طرف سے تعمیل فئے و لھرت نصیب ہوگ۔ یہ کہ کر آپ ٹائٹ نے انھیں الوداع کیا اور حضرت خالد بن ولید ٹائٹ عراق روانہ ہوگئے۔

علامه واقترى محفظة كلفت بين:

مجھ سے رہید بن قیس داللہ نے بیان کیا کہ اللہ معزت ابوبکر صدیق داللہ نے جو الشکر ایلیاء اور فلسطین کی جانب حضرت عمروبن عاص داللہ سے درکے میں ہی اس حضرت عمروبن عاص داللہ سے درکے میں ہی اس معزمت عمرہ بن عالم بن معید داللہ سے میں ہی اس الشکر میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن خالد داللہ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں جسنڈا تھا اور وہ جسنڈا لہرا لہرا کر اشعار رزمیہ پڑھتے جاتے ہے جن کا ترجمہ یہ ہے:

- الك جمولة الكركماته جوبمترين قوم سے بے، بلے بي الل شام كركشول
- کے بین کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے ہیں اور شرپندوں کے جتنے ہیں، میں عنفریب ان کو کاٹ دار تکوار سے خاک وخون میں لوٹا دوں گا۔
- ہ اورسیدھے کے ہوئے لیے نیزوں کے ساتھ ان سے دودو ہاتھ کروں گا اور اس محسان کے دن بیل می کی تتم کے خوف وفت میں بیل کی تتم کے خوف وفت و خطری پرواہ فیس کروں گا۔

الماكد لوش برسوري به مام كالموري مع بين المراد المام كالموري كالموري المام كالموري كالموري

کامیاب لوگوں کی صف میں ہو۔ رویم بن عامر وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن جندب وٹائٹ نے مجھے سے بیان کیا ہے وہ فتح شام کے تقدراو بوں کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ بھی فدکورہ بالا رزمیہ اشعار شرحبیل بن حسنہ وٹائٹ کا تب رسول اللہ مُٹائٹا نے اس دن پڑھے تھے، جس دن خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر وٹائٹ نے انھیں بزید بن ابی سفیان وٹائٹا اور ربیعہ بن عامر وٹائٹا کے پیچے قدم بفترم روانہ کیا تھا۔

# روائلی کشکر کے بعد حضرنت ابو بکروعثمان اللہ کا گفتگو

علامہ داقدی میں کیے گئے ہیں: حضرت ابو برصدیق والمحظیجب شام اور عراق کی طرف فوجوں کو روانہ کر کے والی 
ہدید منورہ پنچ تو آپ اللہ الحکیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جنگ میں کامیابی اور فتح ونصرت کے لئے وعائیں کرتے اور 
آپ مسلمانوں کے حوالے سے دل میں بہت مضطرب متے اور آپ کو بے حد بے قراری اور بے چینی ہورہی تھی۔ حضرت اللہ عثان ذوالنورین والنورین وا

حضرت عثمان ذوالنورین اللؤنے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے عرض کیا: واللہ! مجھے زندگی مجربھی کسی جیش کے جہاد کے لئے نکلنے پراتی خوشی نہیں ہوئی، جننی کہ شام کی طرف جانے والے ان الشکروں کے خروج پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ گات نے اپنے نہی مصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے کہ اور اللہ گات نے اپنے نہی محمصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے (اور اس کی فتح و تسخیر کی خبر دی اور وعدہ فر مایا ہے) اور اللہ گات پنے وعدے کے خلاف نہیں فر ماتا۔

آپ نے فرمایا: واللہ! مجھے بیسب کچھ خوب معلوم اور از برہے کہ رسول اللہ ماٹا کی آفل بالکل حق ہے اس میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں ہے۔ ہم روم اور فارس پر ضرور بالضرور فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، گرہمیں تطعی طور پر بیہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فتح اس جگہ کہ وہ فتح اس جہوں ہے کہ وہ فتح اس جا کہ وہ فتح اس جا کہ اور موقع پر اور کہاں بیر فتح ہمارا مقدر مخبری ہے؟ اور نہ جانے کس فشکر کے ہاتھ سے بیکا میا بی نصیب ہوگی!

حضرت عثان غی نظافت نے کہا: یہ تو درست ہے کہ ہم نہیں جانتے تاہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا حسن ظن تو ہے اور بہتری ہی کی اس سے اُمیدر کھنی جا ہے۔ marfat.com

#### حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاخواب

روایت ہے کہ اس رات حضرت ابو بکر صدیق دالت سوئے تو آپ نے نیند میں ایک خواب و یکھا کہ عمر و بن عاص دالت میں میں ہیں ہی جمرہ بن عاص دالت میں ہیں ہی ساتھوں کے ایک نگل و تاریک وادی میں پیش کررہ مجے اور پریشانی کے عالم میں ہیں، پھر انھوں نے ایک کشادہ اور وسیج میدان کی طرف نگلنے کا ارادہ کیا اور محوڑ ہے کو ایر لگائی اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے پیچے چل رہے ایک کشادہ اور میدانی علاقے میں بینچے ہیں جو بہت تر و تازہ اور نہایت سر سبز و شاداب ہے، رہے ہیں۔ اچا تک آپ ایک وسیح زمین اور میدانی علاقے میں بینچے ہیں جو بہت تر و تازہ اور نہایت سر سبز و شاداب ہے، آپ و ہاں اتر تے ہیں اور بڑے آ رام اور راحت میں ہیں۔

اں خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹڑ بہت خوشی کے عالم میں بیدار ہوتے ہیں اور حضرت عثان غی ٹاٹٹڑ سے اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ انھوں نے اس کی تعبیر سے بیان کی کہ مسلمانوں کو انشاء اللہ ﷺ فتح ہوگی محرابیا لگتا ہے کہ ابتدائے امر میں عمرو بن عاص ٹاٹٹڑاور اُن کے ساتھیوں کو مشرکین کے ساتھ جنگ میں سخت مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گااور آخر کارکامیا بی انہی کو حاصل ہوگی۔

# اسلامی نشکروں کی رومی بادشاہ کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی میشیہ کھے ہیں: زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام ہیں برابر بید معمول رہا کہ بیو پاری اور سودا کر پیٹرلوگ
ملک شام سے گذم، جو، انجیر، روغن زینون، کشمش، منق، کیڑا اور شام کے ملک ہیں پیدا ہونے والی دیگر اشیاء لاکر مدید
طیبہ ہیں پیچنے تھے۔ جس زمانہ میں صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹو کو کو جنگ کے لئے آمادہ کر کے فوجوں اور لشکروں کو
تر تیب دیکر مخلف جہات عالم میں روانہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ بیرونی تاجر مدید منورہ آئے ہوئے تھے ایلیاء اور
فلطین کے متعلق صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹونے حضرت عمروین عاص ٹاٹٹو کو جواحکام صادر فرمائے تھے، تاجروں نے بھی
فلطین کے متعلق صفرت الدیکر صدیق ٹاٹٹونے حضرت عمروین عاص ٹاٹٹو کو جواحکام صادر فرمائے تھے، تاجروں نے بھی
مشرکین کو اہل اسلام کے ہاتھوں فلست ہوئی تھی، سب واقعات اور تفصیلات سے ہرقل کو آگاہ کر دیا۔ ہرقل نے تمام
مشرکین کو اہل اسلام کے ہاتھوں فلست ہوئی تھی، سب واقعات اور تفصیلات سے ہرقل کو آگاہ کر دیا۔ ہرقل نے تمام
ادکان دولت، فوج کے سربراہان (کور کما ظررز) اور پا در یوں (عیسائی علاء ومشائخ) کی کا نفرنس بلائی اور ان سے میٹنگ

بادشاه برقل کا پی قوم سے معورہ

اے ٹی اُمٹرایہ وہ ٹوٹنڈ دیار ہے جس کا خریس میں پہلے سے آپ کو بھا آیا ہوں کرائی کی فالا کے ا

امحاب ضرور میرے قلم رویس جو پہلے ہے، سب پہلے چھین لیل کے اور میرے تخت و تاج کے وہ مالک بن جائیں گے اور وہ وقت بہت قریب آلگا ہے۔ تمعارے ساتھی تبوک کی سرز بین بیل قل کر دیئے گئے ہیں۔ محمد ( مُنافِقُمُ) کے خلیفہ ابو بکر ( مُنافُلُ ) نے تمعاری طرف لشکروں کو روانہ کر دیا ہے اور اسے گویا پہنچا بی سمجھو۔ اس وقت تم اپنی خودی کے محافظ اور پاسبان بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل وعیال اور جان و مال کے دفاع کے لئے جان کی بازی لگا دو۔ اگر اس وقت تم نے سستی دکھائی تو پھرعرب تمعارے ملک اور مملک کے مالک ہو تگے۔

یان کرتمام کی تمام توم نے تبوک میں مارے جانے والوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، ہرقل بادشاہ نے اُن سے کہا: رونا چھوڑو، یہ مورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد بنواور ''اجنا دین' کے مقام پراپی فوجوں کو جمع کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا: ہماری خواہش ہے کہ آ پ ہمارے روبرواُن لوگوں کو بلاکر جنھوں نے آپ کو بیر پورٹ دی ہے، پوچمیں۔ ہرقل نے تھم دیا اور ایک سپاہی گیا اور وہ ایک تھرانی عربی کوجس کا تعلق قبیلہ تم سے تھا اور وہ خبریں لایا تھا، اس کو بلالایا۔ ہرقل نے دریافت کیا: بچھیں دن۔ ہرقل نے دریافت کیا: بچھے مدینہ چھوڑے ہوئے گئے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا: بچھیں دن۔

ہرقل نے کہا: مسلمانوں کا والی کون مخص ہے؟ نصرانی نے کہا ابو بکرنام کا ایک مرد ہے۔انھوں نے ایک لشکر تیار کر کے تمحارے ملک کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے بڑے زیرک اور جفائش لوگ ہیں۔

ہرقل نے پوچھا کہتم نے ابوبکر ( ڈٹاٹٹ ) کوبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے انھوں نے تو خود بھے سے ایک بڑی چا در، چا در بازاروں کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور لوگوں ہیں کھل مل کران کے مسائل دریافت کرتے ہیں اور طاقت در سے ضعیف کاحق اس کو دلاتے ہیں حقوق کے معاملہ میں قوی اور ضعیف، ان کے نزویک مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔

ہرقل نے کہا: ان کا حلیہ کیسا ہے؟ نصرانی نے کہا: وہ دراز قد آ دمی ہیں، رنگ گندمی ہے، زخسار ملکے ہیں، پُر گوشت نہیں،اٹکلیوں کے جوڑ کشادہ ہیں اور آپ کے سامنے والے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔

ہ قل بیسن کر بنس پڑا اور کہا: بیرتو وہی محمد بڑا گئے کے سمانی اور خلیفہ بیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ ( سُلُولٹر) کے بعد امر خلافت ایسے ایسے فض کے سپر دہوگا نیز ہماری کتابوں میں بیہی موجود ہے کہ ان کے بعد جودومرافخص منصب خلافت پر فائز ہوگا وہ موٹی موٹی خوبصورت سیاہ آ کھوں والا، لیے قد کا ، گندی رنگ کا بیرشیر جیسا مردہوگا اور اس کے ہاتھوں پر فتو صات ہوگی اور دشمنوں کی جلاد کمنی ہوگی۔ نصرانی، ہرقل کی بات س کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا: آپ نے جوادصاف بیان کئے ہیں میں نے انہی خدوخال اور چال کمال کا آ دمی ان کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے بھی ان سے جُدانہیں ہوتا۔

ہرقل نے کہا: مجھے کامل یقین ہو گیا ہے میں نے پہلے ہی رومیوں کورشد و ہدایت اور کامیابی و فلاح کے راستہ کی طرف بلایا گرمیری بات کو درخور اعتناء نہ لاتے ہوئے اس ناصحانہ دعوت کو انھوں نے محکرا دیا اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سودیہ سے نکال دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد ہرقل نے ایک سونے کی صلیب بنوا کر قائد جیش روہیں کو دی اور کہا کہ میں اپنے تمام لفکر پر تخجے ہہ سالار مقرر کرتا ہوں ، تو فورُ الشکر اسلام تک پہنچ اور فلسطین کو اُن کے قبضہ و تصرف سے روک دے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت اور سرسبز وشاداب شہر ہے بلکہ ہماری عزت و جاہ اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روہیں اسی دن لفکر تیار کرکے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا اور جیش روم بھی اسکے پیچھے تھا۔ عمر و بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی فلسطین پہنچ گئے۔



The Control of the Co



# معرت عمرو بن عاص دلائة كافلسطين پېنچنا

علامه واقدى مطله كلصة بين: مجھے بيروايت بيني ہے كه جس وقت حضرت عمرو بن عاص رفائظ، إيلياء كى طرف سے ہوتے ہوئے ارض فلسطین پنچے اور آپ کے تمام ساتھی اور ہمراہی بھی پہنچ چکے تو آپ نے دیکھا کہ سفر کی وجہ ہے آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر پڑھئے ہیں۔ آپ نے ایک نہایت سرسبزوشاداب مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ محوڑوں کو چرا گاه میں چھوڑ دیا تا کہ وہ چر پھر لیں اور انکی سنری تھکاوٹ اور لاغرین دور ہوجائے۔مسلمانوں کے فلسطین کی سرز مین پر پڑاؤ کے بعد عمرو بن عاص منافظ نے مہاجرین و انصار تمام مسلمان مجاہدین کا اجلاس بلایا تاکہ باہمی مشاورت سے آئنده كالائحمل طے كيا جائے۔ انجى مجلس مشاورت كا اجلاس جارى تقا كەاس دوران ميں اچانك عامر بن عدى ديا ييجا جو برگزیده اور بزرگ مسلمان منے، وہال پنچے۔ان کے اکثر عزیز واقارب چونکه بلاد شام میں مقیم تھے اس وجہ سے اکثر و بيشتران شهرون ميں ان كا آنا جانار متنا تھا، اسى بناء پروہ شام كے شهروں اور راستوں سے بھی خوب واقف تھے۔اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لارہے تھے جب وہ مسلمانوں کے اس پڑاؤ کے مقام پر پہنچے تو انھوں نے آپ کو جماؤنی کا دوره كرايا اور پھراُن كوحفرت عمروبن عاص ولائة كى خدمت ميں لے آئے۔حضرت عمروبن عاص ولائونے ابن عامر ولائة کے چرے کومتغیرد کی کردریافت فرمایا:

اے ابن عامر مثلاً! كيابات ہے؟ آپ كيول پريثان بين؟ ابن عامر مثلاً كنے كے كرميرے يجي وي وي عیسائیوں کا ایک بہت برالفکر چیونٹیوں کی طرح قطارِ متصل بنائے چلا آرہاہے۔

حضرت عمرو بن عاص اللط نے فرمایا: اے ابن عامراتم نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رُعب بحردیا ہے، ہم تممارے اندازے کے مطابق کفاری فوج کی کتنی تعداد ہوگی؟

ابن عامر واللؤف جواب دیا: اے امیرا میں نے ایک اوٹے پہاڑ پر کمڑے ہوکر میسائیوں کی فوج کی تعداد کا جائزه لیا تفایس نے دیکھا کہوادی اجم جوظمین کا ایک بہت بدامقام ہے ان کے جنڈوں نیزوں اورصلیوں سے مرايا ہا اوراس طرح مرا مواہے كول دمرة كو جكولس مرسد تخيد ك مايل ان كى تعداد ايك لاك سے مى

ال كودادى احريك كياجاتا ب\_ (حرجم على مد)

#### حضرت عمروبن عاص واللوك كافوج سے خطاب اور مشورہ

حضرت عمرو بن عاص والله نف عدى بن عامر والله كل محفقكوسُ كركها: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْم، لِينَ "طاقت وقوت سب الله بلندو برتر كے قبضہ وقدرت میں ہے" ہم الله والله سے مدد كے طلبگار ہیں۔ پھر آپ نے بزرگ حاضر بن صحابہ كرام وَ اللهُ كی طرف متوجہ موكر فرمایا:

لوگو! میں اور آپ جہاد کے امر میں برابر ہیں۔تم دشمنوں کے خلاف اللہ ﷺ سے مدد مانگواور اپنے دین اور اپنی شریعت کے لئے جنگ کرو، جو شخص ہم میں سے قبل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو ہاقی رہا وہ سعید (خوش نصیب) ہے۔اب آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟

علامه واقدى مطية لكصة بن

حاضرین میں سے ہرایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک گروہ نے کہا: اے امیر! آپ ہمیں ایک صحوااور جنگل میں لے چلیں حتی کہ جب ہم وسط جنگل میں ہو نگے تو ان کے لئے اپنی بستیوں اور گڑھیوں اور قلعہ جات کو چھوڑ نا ہڑا مشکل ہوگا اور وہ اس جگہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پائیں گے۔ جس وفت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر ملے گی کہ ہمارا لشکر جنگل کے وسط میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھی ہوئے ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھی ہم وہ کا کہ جنگ جیت لیس مے۔

حضرت سہیل بن عامر دلائو نے کہا: بیمشورہ ایک عاجز مرد کا ہے۔

مهاجرین میں ایک فخض نے کہا: رسول اللہ مُؤالِیُ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے الشکروں کو ہزیت دے دی تھی۔ اللہ عَلَیْ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے الشکروں کو ہزیت دے دی تھی۔ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کا صبر کرنے واللہ علی کا حبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا بی وعدہ ہوتا ہے ارشاد خداد تدی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان والو! جہاد کروان کا فروں سے جو تمھارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہ تم میں بین پاکیں۔''<sup>10</sup> حضرت سہیل بن عمرو نظافۂ نے کہا: میں تو کسی صورت بھی کا فروں کے ساتھ جنگ کرنے سے رجوع نہیں کرسکتا اور

<sup>🖚</sup> پاره 11، التوبه 123، ترحمه كنزالايمان.

حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب والله في المؤلف في المائلة كل تقرير كى بحر بورتا ئيد كى مسلمانول في جب سناكه حضرت عبدالله بن عمر و الله كل موافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كاموافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كاموافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كها: "أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ الْفَارُوْقِ "اے فاروق اعظم كے صاحب زادے! واه واه آپ في خوب فرمايا ہے۔"

حضرت عمرو بن عاص تلافئ مسلمانان مكه كاقول اور حضرت عبدالله بن عمر تلافؤ كى تقرير من كرنهايت خوش ہوئے اور فرمايا: اے ابن فاروق! جوميرى خواہش تقى وہ آپ نے پورى كر دى اور آپ نے ميرے جذبات كى ترجانى كى ہاور آپ نے ميرے دل كى بات كهددى ہے۔ ميں چاہتا ہول كه آپ كى قيادت ميں نوجوانوں كا ہراول دستہ اپنے جيش كے آگے ميرے دول تا كه آپ حريف كى افواج كى نقل و حركت اور اس كے قيام و مقام كى اطلاع ہميں ہم پہنچاتے رہواور ہميں تازہ ترين صورت حال سے آگاہ كرتے رہوتاكہ ہم آپ كى اطلاعات كى روشنى ميں دشمن كے ساتھ الاسكيں۔

حضرت عمرو بن العاص و الله عند ایک جهند ابانده کر حضرت عبدالله بن عمر والله کوعطا فرمایا اور ایک ہزار محوز سوار جس میں بنوکلاب، طاکف اور ثقیف کے بہادر مروشے آپ کی زیر کمان دیکر روائلی کا تھم فرمایا۔

حضرت عبدالله بن عمر اللطائ وقت روانه مو محتے باتی دن اور تمام رات چلتے رہے منح کے وقت اچا تک آپ کوایک غبار المتا موا د کھلائی دیا آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیگر دوخبار دشمن کے مقدمۃ الحیش (ہراول دستہ) کا ہے یہ کہہ کر آپ نے دہاں تو قف کیا اور آپ کے آھے چلنے والے ساتھی مجاہدین بھی آپ کو دیکھ کر دہاں تھہر محتے۔

ایک بادید شین قوم کے نو جوانوں نے کہا: آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جاکر دکھے آئیں کہ یہ گردو خبار کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: جب تک ہمیں انچی طرح صورتھال کی تحقیق نہیں ہو جاتی کہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ہارا ایک دوسرے سے جدا اور متفرق ہونا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہور دی تھی کہ وہ خبار قریب بھٹے گیا اور اس کے چھٹے کہ عیال ہواکہ ''ردبیں'' نے اپنے لککر کے آگے دی ہزار سوار مقدمہ الی کے طور پرایک کما تاریک کا خاریکان جاسوی کے لئے روانہ کے ہیں تاکہ سلمانوں کے لئکر کے قبریں اس تک پہنے تی رہیں۔

دونول تشكرون كالآمناسامنا

معرت میرالدین عرفالات جب ان کود یکها تواسط ماقیول سے کا طب بوکرفر بایا: "تم انجی مہلت ندود بلکرفرا ان پر ٹوٹ پڑوہ آخر بی تمارے ہی مقابلہ سکر کی آسے ہیں اللہ ملک ان کے استان کے سے اللہ ملک الل خلاف تمماری مدد فرمائے گاسنوا جنت ، تکواروں کے سابیہ تلے ہے۔''

بيسنة بى مجابدين اسلام في اس زور كلم "لا إله والله مُحمد رَّسُولُ الله " يرما كه درخت، يقراور جانوروں نے بھی اس نعرہ تھبیر ورسالت کا جواب ویا اور نعرہ لگا کرفوراً حملہ کر دیا سب سے پہلے حملہ کرنے والے حضرت عکرمہ بن ابوجہل ٹاٹٹؤ تنے اور ان کے بعد حضرت سہیل بن عمرو ٹاٹٹؤ اور حضرت ضحاک ٹاٹٹؤ نے بھی حملہ کر دیا اور مبارز ت کے لئے للکارا تو مہاجرین اور انصار نے بھی حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیس باہم مختم کھنا ہو کئیں اور دونوں طرف سے خوب

حضرت عبدالله بن عمر اللفظ فرمات بيل كه جنگ ك دوران ميس، ميس في ايك رومي سواركود يكها جوبهت ويل وول کا آ دمی تھا۔مست ہاتھی کی طرح لشکر کے جیپ وراست (رائث،لیفٹ) میں محکوڑا دوڑائے پھرتا ہے میں نے جی میں سوچا کہرومی افواج کا سیدسالار یبی معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کے چبرے پر جنگ کی بیبت چھائی ہوئی ہے اور بزولی اور تھبراہث کے آثاراس کے چہرہ سے آشکارا ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسدگی وجہ سے مست اور غضب ناک ادنث کی طرح بےمہار ہوا پھرر ہاتھا۔ میں نے اس پر تملہ کر دیا اور اپنا نیزہ اس کی طرف دراز کر دیا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا محور ابدک میامیں نے سرعت کے ساتھ نیزہ پیچیے ہٹایا تو اس نے بیگمان کیا کہ میں فرار ہونا جا ہتا ہوں بیسوچ کر اس نے مجھ پر جملہ کردیا۔ میں نے نیزہ ایک طرف کر کے تکوار نکال لی اور قریب سے اس کے نیزے پردے ماری جس سے اس کے نیزے کا بھالہ کٹ کرنیچے جا گرااور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاتھی می رہ گئی۔ پھر میں نے شمشیر کی ایک اور ضرب کاری لگائی اللہ ﷺ کی متم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنی تلوار کسی چٹان پر ماری ہو، میں نے ایک جماراتی جیسے پھر برلوہ کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ میری تکوارٹوٹ کی ہے، مرخدا کے نفل سے وہ ٹوٹے سے بچی رہی اور دعمن خداسخت چوٹ سے کٹا پڑا تھا۔ میں نے ایک ضرب لگائی جس نے اس کے شانہ کی رگ کو کا اے کرا لگ

#### مسلمانوں کی فتح ہے

مشركين نے جب اينے سالاركالاشه خاك وخون ميں يوں لت بت يرداد يكھا توان كے حوصلے بست ہو محتے اور وہ سخت مرعوب ہوئے۔مسلمانوں نے ان کو بری بہادری کے ساتھ مارنا اور آل کرنا شروع کر دیا اور آفرین ہے حارث بن مشام اورضحاک عظیم کمان وونول نے خوب خوب داد شجاعت دی کمان سے زیادہ بہادری کے جو ہرنہیں دکھائے جا سكتے اور د مكھتے بى د مكھتے كفار ومشركين نے مسلمانوں كے ہاتھ سے كلست كھاكر بھاكنا شروع كرديا۔ بہت سے مشركين اسين كيغركرداركو ينج اور بهت سے كرفمار بھى موئے - جاہدين اسلام مجتمع موسكة اور كفار كا چيوڑا موا مال غنيمت اكثما

marfat.com

كرنے لكے۔اس كے بعد جب سب لوگ جع بوكر بيشے تو آپس ميں ايك دوسرے سے كہنے كلے:

عبدالله بن عمر والله كا حال معلوم بواكه الله الله الله كان كساته كيا معامله كيا؟ (آيا وه زعره بين يا شهيد كروية كي؟) بعض نے كہا: قتل بو گئے۔ بعض نے كہا: نہيں! بلكه كرفار بو گئے۔ بعض نے كہا: الله الله في نے جو بجر بھی كيا ہوگا عبدالله بن عمر والله كساتھ ان كے زہدا ورحسن عباوت كی وجہ ہے بہتر ہی كيا ہوگا۔ ایک صاحب فرمانے لكے: اگر اس جنگ ميں ہم عبدالله بن عمر والله كو ہاتھ ہے دے بيٹھے تو بھريہ فتح ہمارے لئے ان كے سركا يك بال كے برابر بھی نہيں!

حضرت عبداللہ بن عمر نظافۂ فرماتے ہیں کہ میں اُن حضرات کی بیسب گفتگوا یک ٹیلے کے پیچیے کھڑاس رہا تھا، جس وقت میں تمام گفتگوس چکا تو میں نے ہا آ واز بلند کہا:

لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، اللهُ اَكْبَرُ ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَوْيُو وَالنَّهُ اِورَيْ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَوْيُو وَالنَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس کے بعد شلمانوں نے نئیمت کا تمام مال جس میں محوثرے، اسلحداور دیگر مال مولیثی ہے، جمع کیا اور اس میں جیسوتیدی کرفنار کئے مجھے۔ جیسوتیدی کرفنار کئے مجے۔

مسلمانوں کے نشکر میں سے کل سات آ دمی شہید ہوئے۔ جام شہادت نوش فرمانے والے خوش نصیبوں سے تام مبارک ریہ ہیں:

© حفرت سراقه بن عدى اللا عفرت نوفل بن عامر الللا المولى عفرت سعيد بن قيس اللا المولى عفرت سالم مولى عامر بن بدرالير يوفى الللا المدين فو بلدالما دنى الله المادنى الله المادنى الله المادنى الله المادنى الله الموادنى الموادنى الموادنى الموادنى الموادنى الله الموادنى الموادنى الموادنى الله الموادنى المواد

مسلمانوں نے اسپیمانوں سے ال عمیدان املام کو دنن کیار معرمت میداند بین عمر بالا نے ان کی تماد
marfat.com

یا نظر خوشی خوشی حضرت عمرو بن عاص شاملا کی طرف لوٹا اور پہنچ کرتمام ماجرا سنایا۔ آپ کواس لفکر کی سرگزشت من کر بے حد مسرت ہوئی جس پر آپ نے اللہ کھائی کی حمد کی اور اللہ کھائے کے بے حد کرم پر اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آپ نے نے قید یوں کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا تم میں کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ ان میں سے کوئی عربی وال نہیں تھا سوائے تین افراد کے جوشامی نژاد تھے انھیں عربی آتی تھی آپ نے ان سے لفکر روم اور ان کے سید سالار کے بارے کی ماتیں لوچیس۔

انھوں نے کہا: اے معشر عرب! روہیں کو ہرقل نے ایک لا کھونے دے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کوئی شخص ایلیاء میں داخل نہ ہونے پائے۔روہیں نے اس شخص کوجس سے آپ صاحبان کا مقابلہ ہوا، فرنٹ رجنٹ (مقدمۃ الجیش) کے طور پر روانہ کیا تھا۔ جو تل ہوگیا روہیں کی فوج بہت جلد را توں رات پہنچا جا ہتی ہے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکٹا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکٹا آوی شار کیا جا تا ہے کہ اللہ کا اور ہمارے جا ہدیں اس کو ہلاک کر دیا ہے۔

پھرآپ نے ان مشرک قیدیوں پراسلام پیش کیا۔ گرکوئی فخض اسلام نہ لایا آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر افر مایا: رومی لشکر انقام لینے کے لئے چل دیا ہے اور بہت جلد شام پہنچ رہا ہے ان قیدیوں کو چھوڑ نا گویا اپنے سر پرمصیبت ڈالنا ہے لہٰذاان سب دشمنان خداکی گردنیں اڑا دی جا کیں۔

پھر آپ نے مسلمانوں کو زور دیکر فرمایا: تیار ہو جاؤا میرا گمانِ غالب ہے کہ دشمن تمھاری طرف چل دیا ہے اگر وہ ہم تک پنچ کا تو ہم جنگ میں انشاء اللہ ﷺ بہت جلدان پر وسعت میدان تک کر دینگے اورا کرنہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی اورا گرہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلیں تو جھے کامل اُمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمن کے مقابلہ میں پہلے کی طرح فتح دے گا اور اللہ ﷺ سے بہتر اورا چھے انجام کی ہی اُمید کرنی جائے۔

### نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ ہے

حضرت ابودرداء نگالؤفر ماتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ قیام کیے رکھا۔ مبح کوکوچ کیا تو تھوڑی دور چلے تنے ، کہ ما منے سے کشکر کے آئے کے آٹار نظر آئے جس میں نوصلیبیں تھیں۔ ہرصلیب کے ماتحت دس ہزار سوار تنھے۔ جس

<sup>•</sup> خدارهت كداي عاشقان بإك طينت را\_ (مترجم على عنه) marfat.com

وقت دونوں لفکر قریب ہوئے تو ہم نے روہیں کو دیکھا کہ وہ سائڈ کی طرح اپنی فوج کی صف بندی ہی معروف ہے اور اسے ترتیب دیکر جنگ کی ترخیب دے رہا ہے اور برا پیختہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص ناٹٹ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر چھڑت نے کہ بن ابی سفیان ٹاٹٹو اور میسرہ چر چھڑت سعید بن خالد ٹاٹٹو کو مقرر کیا اور ساق چر چھڑت ابودرواء ٹاٹٹو کو قائم کیا اور آپ خود قلب چر جہاجرین وانسار کے ساتھ رہے اور آپ نے تمام سلم افواج کو تر آن مجید کی طاوت کے لئے تاکید کی اور فر مایا: اللہ ڈیٹو کی قضا وقدر پر دائسی رہوا ور مبر کرو۔ اللہ ڈیٹو کی طرف سے تو اب اور جنت کی رغبت کرو۔

اس کے بعد آپ نے جنگی طریقے پرصف بندی فرمائی۔

روہیں نے دور سے ہمار کے لئکر پرایک نظر ڈائی اور معائد کیا کہ مسلمانوں کے امیر لئکر نے ایسے طریقہ سے ترتیب اور صف بندی کی ہے کہ ہاگ سے باگ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے اور گویا کہ تمام فوج ایک مغبوط تلعہ ہم فوجی تران کریم کی تلاوت کر رہا ہے ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں سے نور پھوٹنا ہے۔ بید کیے کر وہ بھانپ گیا کہ مسلمانوں کی فتح بیتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کی بزیمت ''اظہر من الفتس'' ہے کیونکہ اس کی چھٹی حس اسے کہ ری تھی کہ اس کی طرح تمام لئکر کے ول میں مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر بیبت چھائی ہوئی ہے۔ بیسوٹ کے اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر بیبت چھائی ہوئی ہے۔ بیسوٹ کر اس نے مسلمانوں کے دیکھر جمران ہو گیا اور مان ٹوٹ گیا۔

#### حضرت معيد بن خالد دفائم كي شهادت

حضرت ابودرداء تلافظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جوفض مسلمانوں کے بیش سے لڑنے کو لکلا وہ سعید بن فالد تلافظ سے وہ حضرت عمرو بن عاص تلافظ کے ماں شریک بھائی کے بیٹے اور آپ کے بیشیج تھے۔ انھول نے لکل کر بائد آ واز سے مقابلہ کے لئے دشمن کو للکارا اور کہا: کوئی ہے جوشرکین ہیں سے میرے مقابلے کے لئے آئے؟ مجرفود انھوں نے دشمن کے مینہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا بہت سے آ دمیوں کوئل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہاوروں کو بچھاڑ دیا ، مجر بہت کر دوبارہ تملہ کیا مشیس چر ڈالیس تمام فکر میں بلچل جا وی۔ آخر دشمنوں نے مل کر آپ پر بلہ بول دیا اور آپ کو میں میں جیر کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشید کر دوبارہ تملہ کیا ، مشالوں کو تحت رفح کر بھیا اور خصوصاً حضرت عمرو بن عاص تلاک کو بہت زیادہ طال خاطر ہولہ آپ

<sup>🗗</sup> دائمي جانب والحافوج

واكن جانب والخافرة

ہ فن کا آفزی صہ

و في كادريمال مـــ

" "اے سعید! بخدا! تم نے راہ خدا میں جان فروشی کا مظاہرہ کرتے خوب داد شجاعت دی ہے،تم پر خدا کی

پرمسلمانوں سے خاطب ہوکر آپ نے فرمایا: بہادرنوجوانو! تم میں سے کون سابھادر ہے جومیرے ساتھ اس تملہ میں شریک ہوگا جو میں، اب وشمن پر کرنے والا ہوں۔ تا کہ میں اس حملہ میں قسمت آ زمائی کرسکوں اور سعید بن خالد والنؤ كاحال (جہال وہ سدهار محتے ہیں جاكر) ديكھون!

علامه واقدى مُعَلِّمة لَكُمّة بين:

حضرت ضحاك بن ابوسفیان، حضرت ذوالكلاع انحمیری، حضرت عکرمه بن ابوجهل، حضرت حارث بن مشام، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابودر داء، حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب، حضرت وابيد بن دارم، حضرت نوفل، حضرت سیف بن عبادا الحضر می ، سالم بن عبیداور مهاجرین ابل بدر اور دوسرے حضرات صحابه کرام فیکنیم نے فوراً جواب دیا که "بم حاضر ہیں"۔حضرت عبداللہ بن عمر واللجافر ماتے ہیں ہم سر (70) آ دمی ہے، ہم نے حملہ کر دیاحی کہ ہم دشمن کے بالكل قريب جا پنچے مردشن تھا كە كويا وە فولا د كا ايك پہاڑ ہے كەاس پر ہمارے حلے كا كوئى اثر ہى نہيں ہور ہا تھا۔

### جنگ کی نئ حکمت عملی م

علامه واقدى مينية كصح بين: مسلمانول نے جب رومی فوجيول كے استقلال اور ثابت قدمی كود يكها تو انھول نے چِلَا جِلَا كرايك دوسرے كوكها كدوتمن كى سواريوں كى ٹائليں كاٹ ۋالواوران كے كھوڑوں كو ہلاك كروكيونكداس كے علاوہ ومن، جو کیل کافے سے لیس اور سرتا پالوہ کی زرموں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے ہلاک کرنے کا کوئی اور چارہ اور تدبیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر والمنجنانے فرمایا کہ ان کے محوروں کے پید میں نیزے محونی دیئے محتے جس کی وجہ سے ان کے محور ہے کرے اور انھول نے اسلامی فوج پر حملہ کیا ہم نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا بلکہ تمام اسلامی فوج و من پر ایل پڑی ہاری فوج ان کے کشکر میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفیدنشان ہو۔ جَنَكُ فَلَطِين مِن جارا شعارية منا: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

يَا رَبِّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"اے پروردگارتو محمصطفی نافیز کی اُمت کی مدوفرما۔"

حضرت ابودرداء فالتي فرمات بين كه بم جلك من اس قدر كمو منه كه بمين رجزيدا شعار پرد منه كى فرصت نه مى اور marfat.com

لڑائی اتن مسان کی تھی کہ ہم تا ہوتو ڑھے کر رہے تھے ہمیں یہ معلوم ہیں ہوتا تھا کہ ہماری ضرب اپنے کسی مسلمان ہمائی پر ہوتی ہے دوج ہوئی ہے۔ ہمیں ہم مسلمان ہمائی ہم رہ ہے ہوئی ہے کہ ہمیں ہوتی ہوئی ہے کہ ہمیں ہے گریہ مسلمان ہرا ہر ہو ھور ہے ہیں حالا تکدان کی فوج کی نفری بہت مختصری ہے گریہ مشمی ہر فوج ہوئی ہا تھا درای فارس سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے لڑی سے اپنا معاملہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم سے تعوار چلا رہا ہے اور دل سے بدعا کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہر سپاہی ہاتھ سے تعوار چلا رہا ہے اور دل سے بدعا پڑھ رہا ہے:

"اَللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ (ﷺ) عَلَى مَنْ يَتَّخِذُ مَعَكَ شَرِيكًا."

''اے اللہ! تو حضرت محمصطفیٰ علیہ التیحة والننا کی اُمت کی مدد فرماان لوگوں کے مقابلہ پر جو تیرے ساتھ کسی کوشریک مخمراتے ہیں۔''

### جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا

حضرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ زوال کے وقت تک مسلسل لوائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لاربی تھیں جھے رسول الله بڑا تھا نے ایک دعا سکھائی تھی میں وہ دعا پڑھ رہا تھا اچا تک میں نے آسان کی طرف آتھا تھا کر دیکھا تو اس میں چند دروازے کھے ہوئے ہیں اور اُن دروازوں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاں اور اُن دروازوں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاں ان کے نیزوں کی توکیس اشکارے ماربی ہیں اور ایک منادی عما کر رہا ہے اور فتح کی بیثارت کا اعلان کر رہا ہے کہ:

"اے أمت محمد مُنظِيمُ خوش موجاد كمالشد فلك كى طرف سے ممارے پاس مدد بي يكي ہے۔"

میں نے کہا: ''سرکار مدینہ من فائل کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی'۔ شم ہے رب کعبہ کی کر تعوالی ہو ہوں نے دیکھا کہ روی فوج پہپا ہونا شروع ہوگی اور وہ زخوں کو چاہتے ہوئے بدی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مجاہدین ان کا تعاقب کررہے ہیں۔ حربی محوالے سے روی محوال سے زیادہ تیز دوالے تے اس لئے ہم نے ان کو جالیا۔

حعرت حبراللہ بن عمر عالم کا بیان ہے کہ اس جگ بیں ہم نے دعن کے پھرہ ہزار کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آ دی کل کرد سیئے۔ رات تک ہم نے ان کا تھا قب اور پیچا کیا۔

حفرت عروبن ماس طالا کواس کے سے بہت فرقی ہوئی اور بہلاہ چاک دھر تک تما آب کرتے رہے تے اور ایجی تک سر وایس کیل بہلے تھاں کے جعرت عرو بان ماس مطالح بھال بہلائوں کے بارے می اگر مند تے marfat com

اوران كاول اين توجوانول كماتهما تعدتها

حضرت عمرو بن عمّاب تالنو فرمات بن:

اس وفت میں نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹڑنے اپنے ہاتھ میں جینڈا پکڑا ہوا ہے اور نیزے کو کندھے پر ركما مواب اورآب ملت جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے"جوش ميرے نوجوان مجاہدوں كولوٹا لاوے كا، الله الله الله كے كمشدہ كواس كے ياس واليس لوٹا دے كا۔" آپ بيفر مائى رہے منے كہ چند عرب نوجوان واپس آتے دكھائى ديئے۔ آپ نے ان نوجوانوں کواس طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹالیا جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بیچے کو ملنے پر شفقت سے چمٹا لتى ہے۔آب نے ان كابرى محبت سے استقبال فرمانے كے بعد كها: جن بهادر مجاہدوں نے الله د الله على رضا اور خوشنودى کے لئے محنت کی ہے اور مشقت اٹھائی ہے، انھوں نے اپنے مولی کریم کوراضی کرلیا ہے کیا آپ لوگوں کو بدھنے جو باری تعالیٰ عزشانہ نے نصیب فرمائی ، کافی نہ تھی جو آپ نے دشمنوں کا پیجیا کر کے اپنی جان کوتھ کا یا اور خطرے میں ڈالا تھا؟ مسلمان نوجوانوں نے عرض کی: ہمارامقصوداس تعاقب سے مال غنیمت سمیٹنا ہر گزنہیں تھا ہم تو جہاداور قال کے جذبه سے سرشار ہوکر اللہ ﷺ کے دشمن مشرکوں کا تعاقب کررہے تھے۔

### شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین

علامه واقدى مُطلط لكيت بين: ببرحال جب مسلمان واليس آئة توانمين كوكي فكراور كسي فتم كاغم نبيس مقا مرجس وقت ایک دوسرے کودیکھنا شروع کیا تو ایک سوتمیں (130) آ دمی مفقور پائے گئے۔ بیدوہ لوگ تنے جن کے لئے اللہ خالق و ما لك جل شاند نے سعادت كى مهر شبت فرما دى تقى \_ان خوش بختوں ميں مصرت سيف بن عباد و حضرى والنؤ، حضرت نوفل بن دارم تلافظ، حضرت سالم بن رويم تلافظ، حضرت اصبب بن شداد تلافظ اور باقی شهداء يمن اور مدينه طيبه كي وادي ك

حضرت عمرو بن عاص دفائظ کوان حضرات کی کمی پرسخت صدمه جوء ایپ ایک مجری سوچ میں ڈوب مسے پھر دل کو سلى دى اورخودى كينے ككے:

بعدآب نے لڑائی کی وجہ سے جونمازیں قضا ہوگئ تعیں،ان کی ادائیگی کا انظام کیا جس طرح خلیفة المسلمین حضرت ابو بكر صدیق طانط نے آپ کو تھم دیکر ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کونماز کے لئے بلایا اور قضاشدہ نمازوں کواذان اورا قامت کے ساتھ پڑھا۔

حفرت عبداللہ بن عمرظ کی بیان کرتے ہیں: خدا کی شم! آپ کے ساتھ جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز marfat.com

پڑھی۔ نوگ چونکہ تھا وف سے چور چور تھے، اس لئے اکثریت نے اپنے اپنے کیپ بھی بی نماز اوا کر لی اور تھا وف اتار نے کے لئے سو گئے، مال غنیمت بھی اکشا نحیں کیا۔ میچ ہوئی تو حضرت جمرو بن عاص داللا نے اوان کی اس کے بعد نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جمہ نماز پڑھائی اور تھا دست کے بعد ایک جو کئی ان لائے جا کیں۔ چنا نچہ لوگوں نے الاثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرجے کرنا شروع کیا۔ ایک سوئیس شہداء کی الشیں جمع ہوگئی ان میں سے حضرت سعید بن خالد ڈاٹھ کی ائش، تلاش بسیار کے باوجود نہ لی کی۔ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھ نے خود تلاش کرنا شروع کیا، ایک جگہ سے لاش فی مرکھوڑ ول کے سمول سے اس قدر پامال ہو چکی تھی کہ ساری بڈیاں پی تا چور ہو چکی تھیں اور چیرہ مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ ) پاش ہور ہا تھا آپ یہ د کھے کر بہت روئے اور فر مایا:

"اے سعید! اللہ ادسم الراحمین تم پر دم فرمائے! تم نے خالص اللہ کا نے دین کی خاطر جان دی اور لڑنے کاحق اداکر دیا!۔"

پھرآپ نے ان کی لاش کو بھی دوسرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرما دیا اورسب کی فماز جنازہ پڑھائی اور فراز اکرنے کے بعدسب کو فن کرنے کا تھم دیا۔ یہ سب کچھ مال غنیمت جمع کرنے سے قبل کیا گیا۔ شہداء کے فن سے فارغ ہوکرآپ نے بنیمت کے متعلق تھم دیا، تمام مال آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا اور آپ نے اس جگ کی فتح کی خرم معزمت ابوعبیدہ بن جراح دائلتا کے پاس کھیجی۔

حفرت عمروبن عاص خالفة كالخط حضرت ابوعبيده خالفة كے نام

#### بسم لله الرجعي الرهيم

از لمرف عمرو بن العاص ..... كذمت اقدس جناب المن الامة معرت

الوصيده

امّابعدا فَانِّی آخمدُ الله الّذِی لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَاصَلِی عَلَی نَبِیّهِ مُحَمَّدِ صلی الله علیه وآله وسلم النخ الله علیه وآله وسلم النخ الله هلی کرم صرت مرسی علی کا راها و الله هلی کرم صرت مرسی علی کا راها و می می درود یاک فی رویول می درود یاک فی کری می مسلمی بیان دویول می دروی کا کا می دویول کے ایک فی کری می می دویول کے ایک وی کا کا می دویول کے ایک فی کری می می دویول کے ایک وی کا کا می دویول کے ایک می دویول کے ایک می می دویول کے ایک می دویول کے ایک می دویول کے ایک فی می دویول کا کا می دویول کے ایک می دویول کے دویول کی دویول کے دویول کے دویول کے دویول کی دویول کے دو

99

مقابلہ ہوا۔ فدا کا احدان ہوا کہ اللہ دب العزت نے ہمیں دیمن کے اس لفتر پر منح دی۔ روی فوج کے پندرہ ہزار سوار مارے کے اور مسلمانوں میں سے ایک سوتمیں مجاہدین کو شہادت نصیب ہوئی اور آخر اللہ فاللہ نے میرے ہاتھ پر فلسطین کی فنح مسلمانوں کے لئے مقدر اور نصیب فرمائی۔ میں بہیں فلسطین میں مقیم ہوں، اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہوتو میں فوج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔
والسلام علیك ورحمة الله وبركاته.

حضرت ابوعام ردی والت کو آپ نے بید ط دے کر فرمایا کہ اسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والت کو پہنچاتا ہے۔
حضرت ابوعام والتن بہ ط لے کرای وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والته اسلمین حضرت ابوبر والت میں پراؤ والے ہوئے ہے، تاہم شام کے اندر داخل نہیں ہو سکے سے البتہ کوشش کر رہے سے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق والتی کے مطابق انھوں نے فوجوں کو فلف محاذوں پر متفرق طور پر مہم جوئی پر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو عام دوی والتن والتی بہت کے کہ حضرت ابوبکر صدیق والت کی طرف سے خط آبا دوی والتی دوی والتی والت کی طرف سے خط آبا ہے۔ آپ نے دریا دہت فرمایا: ابوعام والتی انہوا ہی خدمت میں حضرت عمرہ بن عاص والتی والت میں آب ہو کے دمنے میں معارت عمرہ بن عاص والتی نے کہا: فیر ہے اور ساتھ ہی آپ کومبار کباد دیتے ہوئے والتی والتی خدمت میں حضرت عمرہ بن عاص والتی والتی جل مجدہ نے جو اس کی اللہ والتی کی خدمت میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی والتی خط جو اللہ والتی کے دمنے اس مسلمانوں کو عطافر مائی ہے، خط میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی خالی کے دمنے میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی خوالی کے دمنے کہا اور میات خوش ہوئے کہ اللہ والتی نے نظ میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی خش ۔ والتی میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی خش ۔ والتی اور میات خوش ہوئے کہ اللہ والتی نے نظ میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی خش ۔ والتی ابوعبیدہ کو میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کئی والتی والتی کو خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کو بی جاتھ کے کہا کہ خوش کی دولت کی دولت کی دولت کے کہا کہ کو خبر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کو کہ کو خبر ہے کہ دولت کو کہا کہ کو خبر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کو کہ کو خبر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کی دیں جراح کو کا کو کہا کہ کو کی کو کی خبر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کی کو خبر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کی دولت کو کی کہر ہے۔ دھرت ابوعبیدہ کوش کی کوش کی خبر ہے۔ دھرت کی کوش کی خبر کے کہ کوش کی خبر ہے کہ کوش کی خبر ہے۔ دولت کوش کی کوش کی

اس کے بعد ابوعام ناٹھ نے باتی روئیداد جنگ زبانی بیان کی اور کہا: واللہ! اس فتح بیں اجھے اجھے اور برگزیدہ لوگ شہید کر دیئے گئے۔ ان اخیارِ اُمت بیل حضرت سعید بن خالد بن سعید ناٹھ بھی ہیں۔ ابوعام ناٹھ کہتے ہیں حضرت سعید ناٹھ کے والد معزت خالد ناٹھ بھی دہاں بیٹے ہوئے تھے جب انھوں نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا تو انھوں نے کہا: ' وابناہ '' ہائے میرے بیٹے! اور بہت روئے حتی کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی انھوں نے رُلا دیا۔ پھر تیزی سے اپنے گوڑے کی طرف کئے۔ گھوڑا تیار کیا اور سوار ہوکر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے لخت جگر سعید شہید کی قبر کود کی لیں۔ حضرت ابوعبیدہ ناٹھ نے فرمایا: خالد ناٹھ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیئے؟ حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے لئکر کے ایک اہم رکن ہو؟

حفرت فالد نالٹائے نے جواب میں کہا: میراارادہ ہے کہ میں سعید دالانا کی قبر دیکے لوں اور میری یہ بھی خواہش اور اُمید Malfat.com

حضرت ابوعبيده والني كاحضرت عمروبن عاص والنؤك أم جوابي خط

بسم الله الرحين الرحيم المسلمين كاطرف ترجمه الله الله وبركانه! چونكه آپ خليفة المسلمين كاطرف سرجمه الله وبركانه! چونكه آپ خليفة المسلمين كاطرف سه مامود اوران كهم كه پابند بين اس لئه بير آپ كاموا بديد پر به اگر تو حضرت ابوبكر صدايق الألاف آپ كو بمار بر ساته موجان كو فرمايا تما تو وبين دب ساتميول كوملام كيم كاروالسلام عليك ورحمة الله و بركاته.

آپ نے بینط تہدکر کے حضرت خالد بن سعید ٹاٹٹؤ کے سپر دکیا۔ حضرت خالد ابوعامر الدوی ٹاٹٹؤ کے ہمراہ حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹٹؤ کے لٹکر میں آئے۔ حضرت خالد ٹاٹٹؤ نے وہاں پکٹی کر حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹٹؤ کوسلام کیا اور روتے روتے وہ خط الق کے حوالے کیا۔

حضرت عمره بن عاص المالات ان كى طرف بزه كران كے ساتھ معمافی كيا۔ عزت واكرام سے ان كو بنا كيا اور پورا پروٹوكول ديا، ان كے بہادر صاحب زادے حضرت سعيد اللا شهيدكى تعزیت كى اور ان كوتىلى اور حوصله ديا، مبروقل كى تلقين كى۔

اس کے بعد خالد اللائے لوگوں سے ہم جھا کہ بینا اور کیا تھا کہ معید اللائے اسے غیز ے اور کوارکو

کفار کے خون سے سراب کیا تھا؟ لوگوں نے کیا: جی ہاں! سعید ہلا یوی بیاوری اور شیا صنت کے ساتھ کفار سے لڑتے

دے۔ بہادری کے جو ہر دکھانے میں سعید طالا لے کوئی کر فیس جھوڑی ، اللہ ہلا کے دین کی صربت میں انحول نے بوا

عہان کرداراوا کیا اور کی تم کی کتابی کا مطابع رفید یہ کیا ہوئی ہے۔ نے کہا تھے اللہ کا اور کی تم کی کتابی کا مطابع رفید یہ کیا ہے۔ نے بوا

سعيد عافظ ك قبردكماني-

حضرت خالد تاللهٔ بینے کی قبر پر کمڑے ہو مجھے اور کہا: بیٹا! اللہ اللہ اللہ اللہ معاتی مجھے مبرعطا فرمائے اور مجھے بھی تم سے ملا دے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ہم سب الله الله الله على ك بين اوراى كے بياس لو في والے بين \_ والله! اگر مجھے اللہ جل جلالہ نے ہمت بخش اور طافت وی تو میں ضرور تیرا بدلہ لے کر رہوں گا، اے میرے بیٹے! مجھے أميد ہے تم اپنے الله رحيم وكريم كے پاس اجروثواب ياؤ كے۔

#### حضرت خالد بن سعید والنظ کا گور بلا جنگ کے لیے لکانا

پھر آپ نے حضرت عمر و بن عاص دلاللہ سے عرض کیا کہ بیں جا ہتا ہوں کہ بیں گور بیلے انداز سے چھاپہ مارکر دشمن کو تلاش کروں۔ شاید موقع ہاتھ آجائے اور میں دشمن کے سیابیوں کوسیق سکھاؤں اور اپنے گخت جگر کا انتقام لے سکوں اور مال غنیمت بھی ممکن ہے حاصل ہو!

حضرت عمرو بن عاص مظافظ نے فرمایا: اے میرے مال جائے بھائی! جنگ کے باول ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں جس وفت لڑنے کا اتفاق ہواور دشمن کا سامنا ہو جائے تو جی بحر کرلز لینا اور دشمن کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑ تا، میدان میں اپنی شجاعت کے جوہرخوب دکھالیتا۔

خالد اللظ عرض كرنے كے: اللہ الله كاتم الجمع سے صبر نہيں موسكتا، ميں تو الجمي وسمن كو تلاش كرنے چلوں كا جا ہے مجھے اسکیے کوئی کیوں نہ جانا پڑے یہ کہ کرحضرت خالد ٹاٹٹائٹائے سامان سنر باندھنا شروع کر دیا اور تنہا ہی چلنے کاعزم کر لیا۔ادھرقوم حمیر کے تین سونو جوان شہسوار محور ول پرسوار موکر حضرت عمرو بن عاص نظاف کی خدمت میں حاضر موے اور درخواست کی کہمیں آپ حضرت خالد والنظ کے ہمراہ جانے کی اجازت مرحمت فرما تیں آپ نے ان کے جذبہ کود میصنے ہوئے اعمیں اذن جہادعطا فرما دیا۔ چنانچہ بیرسب مجاہداس دن چل کمڑے ہوئے۔ایک جگہدامن کوہ میں واد بوں کے ائدر پڑاؤ کاارادہ کیاتا کہ وہاں محور وں کوچرنے چھوڑ دیاجائے اور پھھ آرام کے بعدراتوں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

اجا تک حضرت خالد اللظ کی نگاہ پہاڑی چوٹی پر بڑی تو آپ کو وہاں پھے سائے سے دکھائی دیے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا: مجھے اس پہاڑ کی چوٹی پر پچھ میں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، کمان ہوتا ہے کہ بید وشن کے جاسوس ہیں اور ہم وادی میں ہیں، لیس کہیں جارے اویر کوئی مصیبت بن کرندنازل ہوجا کیں۔مسلمانوں نے جواب دیا كربياوك بيارى چوتى يربي اورجم كملے ميدان بس، بم ان تك كيوكر پانج سكتے بي إ

آپ نے فرمایا: امجھاتم لوگ میرے آنے تک ای جکہ تھی ہے دہنا میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ نے marfat.com

گوڑے سے از کرتہہ بندکس کر بائد حا اور تلوار کو جائل کیا، ڈھال کو کندھے پر ڈالا اور فرمایا: یہ بجھ لوکہ ان لوگوں نے ہوز ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لینے تو یہاں شدرکتے۔ پھر فرمایا: ''تم بیں سے کون شخص اپنی جان، اللہ ظافی کی راہ بی صرف کرنا چا ہتا ہے؟'' یہ س کر آ پ کے ساتھ یوں نے یک زبان ہو کر کہا: ہم سب آ پ کے ساتھ متنق ہیں۔ مرف کرنا چا ہتا ہے؟'' یہ س کر آ پ کے ساتھ یوں نے یک زبان ہو کر کہا: ہم سب آ پ کے ساتھ اور وہ لوگ بخر راوی کہ بخر راوی کہتے ہیں: انھوں نے پہاڑی کا چکر لگایا یہاں تک کہان کے بالکل قریب چوٹی پر جا پہنچے اور وہ لوگ بخر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت خالد ڈٹائٹ نے اپنے ساتھیوں کو بلند آ واز سے فرمایا کہ پکڑلوکوئی بھا گئے نہ پائے! فداتمھاری ہمتوں کو برحائے۔

مسلمان عقاب کی طرح سرعت کے ساتھ ان کی طرف جھپٹے اور ان میں سے تمیں وقل اور چار کوقید کرلیا۔
حضرت خالد ڈاٹٹ نے ان کے احوال معلوم کئے تو انھوں نے بتایا کہ ہم شام کے دیہا توں، دیراہ تھے ، الجامعہ اور کفر
العزیزہ کے دہنے والے کا شکار لوگ ہیں۔ جب سے عرب نے ہمارے شہروں پر چڑھائی کی ہے ہم سخت پریشان ہیں،
اکثر آبادی ہماگ کر قلعول اور گڑھیوں میں پناہ گڑین ہوگئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس پہاڑ پر جانیں بچانے کی خاطر پناہ
لے رکھی تھی ، کیونکہ اوھرکی تمام دیہاتی آبادی میں سے بہی جگہ سب سے زیادہ پرائمن اور محفوظ تھی ، اس لئے ہم اس مقام
پر چڑھ کرد ہنے گئے گرآپ لوگوں نے یہاں سے ہمی ہمیں گرفار کرلیا۔

حضرت خالد نظافت فرمایا کو انتکرروم کے متعلق مسیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ میا؟ انھوں فے کہا: وہ دریافت فرمایا کہ انتکرروم کے متعلق مسیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ میا؟ انھوں نے کہا: وہ ''اجنادین' کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور بادشاہ ، فلسطین کی طرف چلا کیا ہے تاکہ بیت المقدی کا کھا تھت کرے۔اجنادین ہیں تمام افکرمع مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سروار رسد لینے کے لئے ہمارے یہاں آیا تھا اس

نے چو پایوں اور فجروں کو بار برداری

کے لئے اکٹھا کیا ہے مرائے ڈر ہے کہ

کیس اہل عرب ان کو ندا ملیں۔ ہمیں

حض ای قدر معلومات ہیں اوراس میں

بھی فک نیس کہ انھوں نے رشد کے

لئے آئے تی کوج کیا ہے۔

حضرت فالد فالا نے من کر قرمایا:

رب کعبہ کی حم ہے اور تو مال فنیست

رب کعبہ کی حم ہے اور تو مال فنیست

الوكون مسكر مجالياتها وعاوى مدورا-



فرح الما المعلى الله المعلى المعلى

پرآپ نے ان سے پوچھا کہوہ کون سے راستہ سے جائیں مے؟ انھوں نے کہا: ای راستہ سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ کی ہے اور تشد انعول نے ایک رہت کے شیلے کے پاس جس کو" تکل بی سیف" لین ٹیلہ بی سیف" کہتے ہیں، میں جمع کرر کمی ہے۔حضرت خالد ثلاث نے ان کو اسلام قبول کرنے کی وقوت دیتے ہوئے فرمایا: " ہارے دین (اسلام) کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور کیا اعتقادر کھتے ہو؟"

انموں نے جواب دیا: ہم تو دیہاتی اور کا شتکارلوگ ہیں، ہمیں دین صلیب لیعنی عیسائی ند ہب کے سواکسی ند ہب اور دین سے وا تغیت نہیں ہے اور ہمیں قل کر کے مسیس کوئی فا مدہ نہیں ملے گا۔

حضرت خالد ٹناٹھڑنے ارادہ کیا کہان کوغیرمشروط طور پرچھوڑ دیا جائے مگرآ پ کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ انھیں اس شرط پر چھوڑا جائے کہ بیہ میں مَیرَ ۃ (خوراک کے گودام) تک پہنچا دیں۔انھوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور آ کے آ کے چل کرراستہ بتائے میے، جب عین شاہراہ پر پنجے تو حضرت خالد بن سعید مالا نے ایک آ دی کو بھیجا کہ وادی میں ہم جن ساتھیوں کوچھوڑ آئے ہیں ان تمام کو بلاکر لاؤ جب وہ ساتھی بھی آ مکتے اور تیز رفناری کے ساتھ جلے اور وہ جاروں آ دی راستہ بتلا تے جاتے تھے جس وقت غلہ کے گوداموں کے پاس پہنچاتو دیکھا کدروی رینجرز اناج اورخوراک كا سامان فچروں اور كدموں بر لا در ب بيں اور" شيك كرد جوسوسوار كراني كرر ب\_ حضرت خالد والله نے و كھے كر مسلمانوں سے مخضر خطاب فرمایا اور ان کواللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور جان الرانے کی ترغیب دی آپ نے فرمایا: إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَكُمُ النَّصْرَ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجِهَادَ وَلَهٰذَا

جَيْشُ الْعَدُوِ بَأَزَائِكُمْ فَارْغَبُوا فِي ثُوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمَعُوا مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥٠

" جان لوكه بيك الله الله الله المن في مقابله يرتم سے نصرت كا وعده فرمايا ہے اور جہادتم برفرض كيا ہے۔ وممن تممارے سامنے موجود ہے تم اللہ اللہ اسے تواب كى رغبت اوركوشش كرواور جو يحد اللہ اللہ اندا كتاب قرآن عيم من ارشادفر مايا باس كودهيان اور توجه كما تهسنو! بارى تعالى ارشادفر ما تاب: "ب فنك الله دوست ركمتا ہے اتھيں جواس كى راہ بيس لاتے بيں پرابا ندھ كر كويا وہ ممارت بيں را نكا پلائى۔ " 🗗 میں اب وسمن پرحملہ کرنے والا ہوں تم مجی حملہ کردو ہم میں سے کوئی آ دمی تنہا آ سے نہ نکلے بیر کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آب کے ساتھ قوم جمئر نے بھی بلہ بول دیا۔

حضرت حذافہ بن سعید واللو فرماتے ہیں کہ ہم نے و مکھا کہ جس وفت رومیوں کے سوار ہمارے ساتھ مقابلہ کے

<sup>🗗</sup> پاره 28ء الصف 4ء ترجمه کنزالایمان

کئے آ کے بڑھے تو جو کاشت کار اور مزدور و فیرہ تنے اور جانوروں پر غلہ لا در ہے تنے، دہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ رومی نوج ایک محنثہ تک ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کرتی رہی۔

حضرت ذوالكلاع عمر ي المنظف في الني قوم كو خاطب كرك فرمايا:

"اے آل حمیر! آسانوں کے دروازے کمل مے ہیں، جنت تمعاری خاطر مزین اور آراستہ کر دی گئی ہے، حوریں پیولوں کے حریں کے موریں پیولوں کے کئے کھڑی تمعاری را ہیں تک رہی ہیں!"

حفرت ذوالكلاع حميرى اللظائات كهد پائے تنے كه حفرت خالد بن سعيد اللظار وميوں كے سردار كے سر پر كھڑ ك سفے ۔ آپ نے اس كى قبتى زرو، جاہ وحشمت اور عمره سوارى كى وجہ سے پيچان ليا تھا۔ وہ اس وقت اپنى فوج كولانے پر برا ھيخة كر دہا تھا، آپ اس كى طرف برد سے اور اس زور سے اس كو للكارا كہ وہ آپ كى دبنگ آواز اور د كجے سے بى مرعوب اور خوفزدہ ہو كيا۔

آپ نے فرمایا: میں نے سعید اٹاٹو (شہید) کا بدلہ لے لیا، یہ کہ کرآپ نے زور سے اس کو نیز و مارا اور وہ وحوام سے نچ کرا اور یوں لگا جیسے او ہے کا کرج کر پڑے۔ حضرت خالد اٹاٹو کا کوئی ساتھی سپابی ایسانیس رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کوئل نہ کیا ہو۔
ایک رومی سوار کوئل نہ کیا ہو۔

#### مور بلامہم میں کا میابی کے بعدوا پس آتا

حضرت حذافہ بن سعید نظافہ کا بیان ہے کہ ہم نے تین سوبیس سوار آل کے اور باتی فکست کھا کر بھاگ نظے۔ مال واسباب نچر، تا تاری محوائے کے مقداور سامان خوراک وغیرہ سب کچر مجبوڑ گئے، ہم نے اللہ فٹان کے مسب پر قبضہ کر اسباب نچر، تا تاری محوائے ان کسانوں کو اپنا کیا ہوا وعدہ ایفاء کرتے ہوئے رہا کر دیا اور اس کے بعد خالد نظافاس مال فنیمت کو لے کر معزرت عمرو بن عاص نظافہ کی خدمت میں حاضر ہو مجے۔

نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک شام کی مرحدوں پر خیمہ زن ہیں۔ شام کے اعدراس وجہ سے داخل نہیں ہوسکے کہ انھوں نے سنا ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ''مقامِ اجنادین'' پر بے شارافواج جمع کررکھی ہیں اور مسلمان اس سے خوفز دہ ہیں کہ ہیں وشمن ہم پر غالب ندآ جائے۔

حضرت ابو بمرصد بق والنون نے جب بیسنا تو آپ جان گئے کہ ابوعبیدہ والنظائرم ول نازک اور حساس طبیعت کے مالک ہیں اور بیان کی کمزوری ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس جنگ کے لئے مناسب نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ آپ نے ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید مخزومی والنو کو مقرو فرمانے کا سوچا اور شورای کے سامنے ان کی تقرری اور حضرت ابوعبیدہ والنو کی معزولی کا مسئلہ پیش کیا اور مسلمانوں سے دائے مالکی، سب نے متفقہ طور پر آپ کی تجویز اور دائے کو بہند کیا اور کہا کہ آپ کی رائے نہایت موزوں اور بہت مناسب ہے، آپ نے مسلمانوں کو اعتماد میں ایک جہدے پر تقرری کے لئے خطاتح رفر مایا:

حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاحضرت خالدبن ولبد والثؤ كوسيه سالارمقرركرنا

#### يسم الله الرحمي الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله ا من عبدالله عتيق بن ابى قحافة الى خالد بن وليد. سلام عليك فانى احمد الله الذى لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد وانى قدوليتك على جيوش المسلمين وامرتك بقتال الروم فسارع الى مرضات الله عزوجل وقتال اعداء الله وكن ممن جاهد فى الله حق جهاده.

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ فَالْمَانُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ

وقد جعلتك الامير على ابى عبيده ومن معه من المسلمين والسلام المرسل ..... عبدالله عتيق بن ابى قحافه ..... المرسل اليه خالد بن وليد.

.

آپ کومسلمانوں کے فشکروں پرسپہ سالار مقرد کرتا ہوں اور آپ کو جگلہ روم کا تھم دیتا ہوں۔ اللہ فظاف کی رضا جوئی کے لئے جلدی کرو، اللہ فظاف کے دشمنوں کوئی کرنے جلدی کرواور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی دشمنوں کوئی کرے نے میں سبقت کرواور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کروج خنوں نے اللہ فظاف کی راہ میں جہاد کیا اور الانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ فظاف کا بیارشاد مبارک لکھا:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلْكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الِّيْمِ ٥ ﴿

"اے ایمان والوکیا میں بتا دول وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔" علیہ میں اللہ میں بتا دول وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔" علیہ اللہ میں بتا دول وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔"

من شميس ابوعبيده والمنظاوراس كي فوج پراميرمقرركرتا مول والسلام \_

آپ نے بیتھم نامہ بھم بن مفرح الکانی ناٹھ کودے کر بھیجا۔ وہ اپنی اونٹی پرسوار ہوکر عراق کی طرف ہلے۔ حضرت خالد ناٹھ کو جب بین خط ملا قریب ہی تھا کہ وہ قادسیہ کو فتح کر لیس، خط پڑ معا اور اس کا منتاس بھے کر انھوں نے کہا اطاعت و فرما نبرداری اللہ کا فاقت اور خلیفہ رسول مختلفا ہی کی ضروری ہے آپ نے قادسیہ سے رات ہی کوعین التمر کے راستہ سے کوچ کر لیا۔ ابوعبیدہ ٹاٹھ کوان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع کردی اور لکھا:

#### حضرت خالد بن وليد والله كى رواكل

حضرت ابوبکر صدیق واللؤنے مجھے مسلمانوں کے نظکروں کا سیدسالار مقرر فرمایا ہے، میرے کانچنے تک آپ کوئی اقدام نہ کریں ،اپنے مقام پرقائم رہیں۔' والسلام''

عامر بن طفیل دوی وانگذا جومسلمانول کے ایک بهادر سپائی تنے، بید مطان کودے کرروانہ کیا ممیاوہ بید مطالے کرشام کی طرف چل دیئے۔حضرت خالد بن ولید وانگذا جب ساوہ کے علاقہ میں پہنچے تو فرمایا:

"لوگو! اس ملک کا سنرسراب کرنے والی اشیاء اور وافر مقدار پانی کے بغیر برگزند کرنا کیونکداس طلق علی پائی کی بہت قلت ہے اور ہار سے ساتھ لشکر ہے آپ لوگ رائے دیں کیا کرنا جائے؟"

رافع بن عميره طائى الله المان المان المرا الراب مرد معوده يمل كري قوقا كد من وي ك-اب الله المحكر من الله بالمان المراب المرا الراب مرد المول في من المان وال عاماد كرد المول في من الله المؤل كومات وال عاماد كرد المول في من الله المؤل كومات وال عاماد كرد المول في المان كرد المول كارت على بالمان كرد بالمرد بالم

پاره 28ء الصف 10ء ترجمه گوالاً بشان ...

ان میں سے دس راس اونٹ فن کر لینے تھے۔ان کا پیٹ جاکر کے جو پائی نکاتا چڑے کے مشکیزوں اور ڈولوں میں بحر لیتے، جس وفت شفندا ہوجا تا مکوڑوں کو پلا دیتے اور خود کوشت کھا لیتے تھے۔ ہردومنزل میں اسی طرح کیا آخراونٹ ختم ہو سے اور دومنزل میں اسی طرح کیا آخراونٹ ختم ہو سے اور دومنزلیں بغیر پائی کے طے کیس۔حضرت خالد ٹٹاٹٹا اور ان کالشکر پائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہوا۔قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت آجاتی،حضرت خالد ٹٹاٹٹائے رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹا سے فرمایا:

رافع! ساری فوج جان برلب ہے، مسیس کوئی ایس جکہ معلوم ہے جہاں سے یانی مل سکے! رافع داللؤ آ شوب چیثم میں جٹلا تھے انھوں نے کہا: اے امیر! جس وقت''اقراقر''اور' سوٰی'' کے مقام پر ہم پہنچ جا ئیں تو مجھے اطلاع کرنا اور اب تیزی سے چلتے جاؤ۔لوگوں نے تیز رفتاری کے ساتھ سنر طے کرنا شروع کر دیاحتیٰ کہ لٹکر کا اکثر حصہ 'اقراقر اور سوی' کے مقام پر پہنچ کیا اور پھے فوج پیچھے رہ گئی۔رافع مالٹو کواس جگہ کی اطلاع دی گئی وہ بہت خوش ہوئے۔انھوں نے اینے عمامہ کا بلوآ تکھ کے اُو پر سے ہٹا کرا پی سواری کو دائیں بائیں دوڑ ایا اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ جاروں طرف حلقہ بنائے پانی کی تلاش میں سرگردال پھررہے تھے یہاں تک کہ آپ کوایک پیلوکا درخت نظر آیا۔ آپ نے زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبری صدابلندی۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا: اس جكه كنوال كمودوا بل عرب في ال جكه كنوال كمودنا شروع كيا-اجا عك دريا كي طرح ياني كاايك چشمه بهني لكا\_لشكرومان اتر پڑا اور اللہ ﷺ کا شکر ادا کیا۔حضرت رافع ٹٹاٹٹ کو دعا ئیں دیں سب لشکر نے خود بھی یانی پیا اور اینے اونوں کو بھی بلایا۔جولوگ چیچےرہ مے تصان کے لئے اونوں پر یانی کے مشکیزے لادکر لے چلے۔ان لوگوں نے بھی یانی بیا توان کی جان میں جان آئی اور وہ بھی لشکر کے ساتھ آ ملے۔ کویں پر پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد لشکر تیزی سے اکلی منزل کی طرف روال دوال ہوگیا۔ یہال تک کہ "ارکہ" کے مقام پرایک دن کاسغر باقی رہ گیا تھا کہ ایک الی جگہ پہنچے جہال لب سروك أيك مرائة بن مولى تقى و بال چند بكريال اور اونث بحى موجود يتے بعض مسلمان چرواہے كى تلاش ميں لكاے تاك اپنی قوم اور دستمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں۔

## حضرت عامر بن طفیل دان کان کی گرفتاری

تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پنچ تو دیکھا کہ وہ چرواہا شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی مخص جھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹے اور ایک عربی معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹؤ ہیں۔حضرت خالد ڈاٹٹؤ کواس واقعہ کی فوری اطلاع کردی گئی۔ آپ نے اسی وفت محور اور ایا اور موقع پر پہنچ گئے۔حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹؤ کود مکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابن طفیل اور یہاں قید؟ انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا:

اے امیر! میں ان سرائے اور ڈیمہ والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے سخت گرمی اور ٹوکی وجہ ہے بہت marfat.com

پیاس کی ہوئی تھی، چٹانچہ میں اس ارادہ سے اس ڈیرہ پر چلا آیا کہ ان سے چھددودھ لے کر بی لوں کا مرمی نے اس ڈیرے دالے کوشراب نوشی کرتے دیکھا تو میں نے اس سے کھا: ارے دعمن خدا! شراب تو حرام ہے اور تو اس کو بی رہا ہے۔ جناب امیر! اس کے جواب میں اس نے مجھے کہا: ارے بابا! بیشراب نہیں ہے، بلکہ پانی ہے تم جل کر دیکھوتا کہ اس کی اُواور رنگت سے مصل سی اندازہ ہوسکے کہ بیتو خالص یانی ہے اگر شراب ہوتو جو جا ہوکرنا۔

میں نے جب اس کی بیر بات سی تو میں نے ڈاچی (اونٹنی) کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ سے اتر کرزانوؤں کے بل بیٹے گیا تا کہ سونگھ کرمعلوم کروں کہ صراحی میں کیا ہے؟ میں صراحی پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے جلدی میں مجھے ایک لائمی جو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا، اس زور سے ماری کہ میراسر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جمپٹ کرفورا مجھے قابو کرلیا اور میرے دونوں بازوری سے باندھ دیئے اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ تو محمہ بن عبداللہ مُنگام کے اصحاب میں سے ہے، میں مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سردار، بادشاہ کے پاس سے واپس تبیں آ جاتا۔ میں نے بوچھا کہ تیرا سرداراور مالک اہل عرب میں سے کون ہے؟ اس نے کہا: قدّ اح بن واثلہ ہے۔

حفرت عامر بن طقیل واللؤنے کہا: جناب والا! میں تین دن سے اس کے پاس موں بیرجب بھی شراب پیتا ہے جھے سامنے بٹھالیتا ہے اور پھرشراب پینے کے بعدا ہے بیالے کا تلجمٹ میرے سر پرانڈیل دیتا ہے۔ حضرت خالد مثالانے جب عامر بن طفیل والو کی بیدواستان عم سی تو ان کوسخت عصر آیا اور آپ غضب سے اس بدوغلام کی طرف لیکے اور مکوار کے ایک بی دار سے اس بدمعاش کے سرکوگردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شنڈا ہو گیا۔مسلمانوں نے اس کے اونوں اور بریوں کوغنیمت کا مال بنایا اور اس کے حلہ (ڈیرہ، جھک) پر ہلہ بول دیا اس کا قلع قنع کرنے کے بعد عامر بن طفیل نظافا کو تيدے رہائی دلائی۔

حضرت خالد والنوال سے دریافت فرمایا کہ میراوہ خط کھال ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرے عمامہ کے ایک بیج میں ہاب تک اس کی کسی کو خرنبیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا: اسے لے کر معزت ابوعبیدہ عالقاوران کے تفکر کے پاس فورا پہنچواور کامل احتیاط کواپنا شعار بناؤ اور کس کے دھوکے میں نہ آتا، چوکنا اور ہوشیار ہوکرر ہا کرواب جلدی چلو۔ حضرت عامر المالظ يه هيحت من كرسوار موت اورشام كى طرف روانه مو محقد The second second second



A De Carallander Section



# اللِ اركه اللِ سخنه اوراللِ تذمر سے سلے نامے

#### حضرت خالد بن وليد رالفيُّؤاورا الراركه

علامه واقدى ويطلط كلصة بين: حضرت خالد واللوائي ناس جكه سے كوچ كاتكم دے ديا كيونكه بيا ايك خطرناك جكمتى جہاں عراق کے مسافروں کو لٹنے کا ڈرر ہتا تھا۔ مملکت روم قافلوں سے فیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم اور جرنیل مقررتها، جس وفت حضرت خالد والد کی فوج یہاں آئی تو آپ نے قافلوں برظلم کرنے اور مسافروں پر ٹیکس لگا کران کا استحصال کرنے والوں پر شب خون مارنے اور ان کے مال ومتاع لوٹے اور ان کوسبق سکھانے کا تھم دے دیا۔ چنانچے ''ارکہ' کے باشندے فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔قلعۂ ارکہ کے علاقہ میں یہاں حکماء روم میں سے ا یک حکیم (فلسفی اور ماہرنجوم) رہتا تھا جس نے دیگرعلوم وفنون کےعلاوہ ملحمہ 🍄 کافن بھی سیکھ رکھا تھا۔جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کودیکھا تو اس کارنگ اڑ کیا اور کہنے لگا: مجھے اپنے دین کی حقانیت کی نتم! وفت آ گیا ہے۔

الل اركهنے دريافت كيا" كيماوفت؟"

اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ کے مطالعہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جوسب سے پہلے علم (جینٹوا) یہاں آئے گا وہ فتح مند ہوگا۔روم کی تباہی اور ہلاکت کا وقت آ کیا ہے،اس قوم کوتم غورے دیکھواگراس کاعلم (جینڈا) میاہ رنگ کا ہے، اس فوج کا سپرسالار چوڑا چکلا لیے قد کا کیم وسیم ہے، اس کے مونڈ سے کشادہ لینی اس کی چھاتی اور سیند کشادہ ہے،مضبوط ڈیل ڈول اور توی بیکل جسم کا مالک ہے اور اس کے چھرے رمعمولی چیک کے داغ بیں اور رنگ گندی ہے تو شام کی جنگ کے لئے بی ساہ سالار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو

انھوں نے علیم همعان کے بیان کردہ علم کی روشن میں جائزہ لیا تو حضرت خالد مالات کے ہاتھ میں وہی سیاہ علم تھا۔ براوگ اپنے ماکم کے پاس مے اور کیا آپ چانے ہیں کہ عیم معان بغیر عکت کوئی بات نیس کھتا! ہم سے جو مکھ اس نے بیان کیا وہ سب پکے ہو بہوای طرح ہم اپنی آ تھوں سے دیکھ آئے ہیں۔ ہما دامھورہ بیدے کدائل حرب سے ہم

o اس فن اور علم مين فتون اور جكون ك متعلق يلكي معلومات ماصل كرف ير بحث موتى بهد (مترج على مند)

ملح كرليس اس طرح بمارے مال، جانيس اولا داور كمريارسي محفوظ موجائے كا۔

رومی جرنیل نے کہا: کل منع تک آپ لوگ جھے سوچنے کا موقع دیں تا کہ سی سی اور حتی نتیجہ تک و بہنے میں کامیاب ہوسکوں۔کل میں آپ حضرات کواپنی رائے ہے آگاہ کروں گایہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور بطریق (روی جرنیل) شب بحراس معاملہ پرخوروخوض کرتارہا۔

چونکہ وہ ایک مدیر اور دانا فخض تھا، اس نے اپنے دل ہیں سوچا کہ اگر ان نازک حالات ہیں جبکہ ساری قوم ایک اپنی رائے قائم کرچکی ہے، ہیں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم جھے معاف نہیں کر گی اور اس بات کو بھی خارج ازامکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جھے پکڑ کرعر پول کے سپر دکر دے اور دوسرا یہ بھی باوقوتی ذرائع سے جھے معلوم ہوا ہے کہ جنزل روہیں، فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی ہونے کے ہاتھوں فکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب اور وید بہ چھا گیا ہے جوان کے دلوں سے بھی دور نہیں ہوسکتا۔ تمام رات وہ دل میں ان باتوں کو سوچتا رہا اور سوچوں کا جال بنتا رہا۔ میں کو اجلاس بلاکر قوم سے رائے ماگی کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہماراوئی فیصلہ ہے کہ ہم جنگ نہیں جا ہتے، ہم عربوں سے صلح کے خواہش مند بیں اور مصالحت کے بعد ہم ایخ اس شہر میں پُرامن شہری کی زندگی گڑار ہیں گے۔

اس نے کہا: میں بھی تم بی جیبا ایک فخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے، میں اکیلا اس کی خالفت نہیں کرسکتا اس کے ساتھ ''ارکہ'' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید ڈاٹٹ کی خدمت میں آیا اور صلح کے ساتھ ''ارکہ' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید ڈاٹٹ کی خدمہ متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ آپ ڈاٹٹ نے صلح منظور فرما کی اور ان کے ساتھ نہایت نرم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنہ ،حوران ، تدمراور قریشین بھی ریس کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوجا کیں۔

آپ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: میں اس بات پر سلے کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹالوں گا اور جولوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا چاہیں، انھیں ہم ویکم اور خوش آ مدید کہیں سے اور جواسینے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا۔ان کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔ \*\*
کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔ \*\*

الل مخند اور الل تدمر كے ملح نامے

علامدواقدى ملك كليت بين: حعرت خالد تلافئ نے الل اركه سے دو بزارسفيد جائدى كے درہم اور ايك بزارسونے

ے اور وہ ذمی بن کریزامن زعرگی بسرکریں ان سے جان ہ مال اور حزت کی حفاظت اسی طرح کی جائیگی جس طرح مسلمانوں سے جان و مال اور مزیمی محفوظ ہیں۔ (مترجم مغی منہ)

marfat.com.

المادكة، المراخ اورالمي ترم ملح على على ملكون المرائح اورالمي ترم ملح على على ملكون المرائح ال

کے دیناروں پرسلے کی تقی اور سلے نامہ تحریر کر کے ان کو دیا تھا۔ ابھی آپ نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ ''اہل ہخنہ'' نے بھی صلح کر لی۔جس وقت "تدمر" والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم" جرنیل کرکر" نے تمام رعایا کو جع كركے بيكها كه جھےاس بات كى خبر پینچى ہے كم الل عرب نے اركم اور سخند كوسلے كے ذريع مسخر كرليا ہے نيز ميں نے اينے بی آ دمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت صلح پسند عدل وانصاف کرنے والے اور نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔فتنہ و فساد چاہنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا قلعہ اگر چہ بہت زیادہ محفوظ ہے ، کسی مخص کی مجال نہیں کہ اندر تھس سکے <u>۔ م</u>گر ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کونقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کرلیں۔اگر ہاری قوم نے اُن کو فتح کرلیا تو ہم صلح فتخ کر دیں گے اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے

مامون رہیں تھے۔

عوام نے بد فیصلہ س کرمسرت کا اظہار کیا اور انھوں نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا بھی اجتمام كيا-حضرت خالد والثؤ بهي ات من يهال بینی مجئے کئے۔ اہل تدمر نے اُن کا استقبال کیا اور پروٹوکول دیا۔آپ نے اُن کا شکریدادا کیا اور تین سواد تیہ جاندی پران سے مصالحت ہوئی اور آب

نے سلح نامہ کھران کے حوالے کردیا اور آپ نے ترفی عربوں کا قلعداور روی کھنڈرات

اہل تدمر سے غلہ، دیکر ضرور بات سفر کے علاوہ

اہل تدمر سے غلہ، دیگر ضرور میات سفر کے علاوہ اہل تدمر سے غلہ، دیگر ضرور میات سفر کے علاوہ جائوروں کے لئے توڑی، نیرہ اور ونٹر وغیرہ خریدااور حوران کے علاقے کی طرف چل دیئے۔ کر منیزہ اور حوران کے علاقے کی طرف چل دیئے۔ کر منیزہ کم

حضرت خالد بن وليد والثؤكا خطحضرت ابوعبيده والثؤك نام

علامه واقدى يمن كلي الله على عامر بن طفيل على حضرت خالد على كا خط لي كرحضرت ابوعبيده بن جراح على ك

ت تدرُ (پاليرا) يشرهم كمشرق بن محرائ شام كاعد (ديرالزورد مثن شابراه پروسط بن) واقع ب-اسعروس العر او بمي كهاجاتا تقا-اس كى آبادى با فى برار ب-اردكردكمر يامنى كے فيلے بيں -بداكي عرب ملكت كا دارالكومت تقاضے شاه اذينداوراس كى بوه مكدزاويا (زينب) كجدي وج ماصل موا\_272 مي روى حران" اورليان" في حلي اور ملد وفيا وكرفاركر كثيرواه كرويا-اس كة واري بحل ديوماكا مندرمشور بداب مدعوصوبهم ين ملى مدرمقام ب-مريول على مفود فاكد مرك فير على جنول في صرت سلمان على كالدوك في روى افتزارك ما وع تنى مديول على تدم عى ميساعيت كوفروغ طار مبداملام عن 1157 و كرواك دارك ني تدمركو كمنذر بناديا-مديد (عراق) سے آنے والی آئل یائب لائن قدم کے جوب سے اور لی ہے۔

خدمت میں پنچ۔آپ خط پڑھ کر افسے اور فرمایا: "الحمد لله، کول تیس! اللہ بھی اور اللہ بھی کے رسول کرم ما تاہا اور میں اللہ بھی اور اللہ بھی اور سول کرم ما تاہا اور سید اللہ بھی اور حضرت خالد ہیں ولید اٹاہی اور حضرت خالد ہیں ولید اٹاہی کے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیسے کم نامہ میرے سرآ تحموں پر جھے بیٹر مان مبارک دل سے قبول ہے۔" پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو اپنی معزو کی اور حضرت خالد ہی ولید اٹاہی کی قیادت میں الور حضرت شرحیل بن حند اٹاہی کا تب رسول اللہ تاہی کی قیادت میں چار ہزار سواروں کو بھرہ رواند کر بچے تھے جو وہاں بھی کر پڑاؤ کر بچے تھے۔ بھرہ کا حاکم اس زمانے میں" روماس" نمی کی کے خواج کے خواج کو ایک خواج کے خواج کے خواج کو ایک کا تب رسول اللہ تاہی کی قیادت بی بیل کا کے خوص تھا، جو ذاتی طور پر بادشاہ اور رومیوں کے نزد کیا گئی نہا ہے۔ بلند مقام و مرتبہ کا آ دئی سمجھا جا تا تھا۔ بیعا کم اور جرنیل بہت پڑھا کسا انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا اور بھا فی انعلم والحمد کا مظہر و مصدات تھا۔ یعن علی اور جرنیل بہت پڑھا کسان انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا۔ شام کے دور دراز شہروں سے اہل روم اس کے ملک اور بدنی دونوں اعتبار سے بلند اور وسیع و عریش شخصیت کا مالکہ تھا۔ شام کے دور دراز شہروں سے اہل روم اس کے بہاں آ یا کرتے تھے۔ بھر ہیں نہ بہاں تھی اور حکمت و دانائی کی باتیں اور پندو نسانگ کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کر سے بھر جاز اور یمن سے بہاں تجاز اور یمن کے ایک آبی کری لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جم کو دیکھتے اور اس کے طے ایک آبی کری لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جم کو دیکھتے اور اس کے لئے آ کے جاتے تھے۔ ایک جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جاتی ہی کری لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جو کے کہنے اور اس کے لئے آ کی ہیں کری لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جو کے کہنے اور اس کے گئے آبی ہی کری لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا تھا کہ کو سیعت اور اس کے گئے آبی ہی کری لاکر رکھ دی کو تھی اور کو سیعت کی سید کی سید کری لاکر رکھ دی کو تھی کو تھی کے سید کری سید کری لاکر رکھ دی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو

جس وقت حضرت شرصیل بن حسنه والنون نے بھرہ پرفوج کشی کی تو بہی موسم تفااور مخلوق خدااس کے پاس جمع تھی کہ اچا تک حضرت شرصیل بن حسنہ والنون کے لئکر کی آ مدسے بھرہ میں ایک بلیل اور شور بھی کیا۔روماس جلدی سے محووث پر سوار ہوا، قوم کو زور دار منادی اور اعلان کے ذریعے بلایا۔ پوری قوم اس کی آ واز پر اکٹھی ہوگئی اس نے کہا: ہا تیں کرنا چھوڑو، پہلے میں مسلمانوں کی فوج کو دکھے آؤں۔ اُن سے خدا کرات کر کے ان کائد عا اور مطلب معلوم کرلوں کہان کے آنے کا خشاء کیا ہے؟

یہ کہہ کر وہ حضرت نترحبیل بن حسنہ دلائٹڑ کے نشکر کے پاس آیا اور آواز دی: اے قوم عرب! میں بھرہ کا حاکم روماس موں اور تمھار ہے سیدسالار سے ملنا جا ہتا ہوں۔

چنانچ حضرت شرحیل بن حسنہ دلائے کواطلاع کی می اور آپ تشریف لائے تو روماس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلاسوال (جو تعار فی نوعیت کا تھا) یہ کیا: آپ کون لوگ ہیں؟

حفرت شرحبل بن حسنه اللظ في فرمايا:

مر مرجم کہنا ہے کویا وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ:

جو پُپ بیٹے تو اک کوہ گراں معلوم ہوتا تھا۔ اور لب کھولے آنہ انسانے ایجا ہے ایجا ہوتا تھا۔

''ہم اس نبی اُتی حضرت محمد رسول اللہ سَکا گئے کے اصحاب ہیں، جن کے مبعوث ہونے کی خبر اور پیشین مولی پہلی آسانی کتابوں تو رات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔''

روماس نے کہا:

"انھوں نے کیا کام کیا؟"

آب واللانے جواب دیا:

''الله ﷺ نے ان کی روح کوقبض فرما کرانھیں اپنے پاس بلالیا اور ان کے لئے اپنے پاس کی خاص نعمت کو پہند فرمایا ہے'' (آپ ﷺ تواس وقت پر دہ فرما نیچے ہیں)۔

روماس نے یوجیما:

"ان کی جگه برکون مخص مقرر جوا؟"

آپ اٹائٹانے فرمایا:

"آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْقَ بِن اللَّهِ قَافِهِ الدِيكِر معديق عَلَيْهُ مقرر موت بين" روماس نے کہا:

"جھے اپنے سے دین کی تتم ایل خوب جانتا ہوں کہتم بلاشہ تن پر ہواورتم لوگ ضرور پورے شام پراورای طرح عراق کے مالک بن جاؤگے۔ ہم تم پر سروست بیشفقت اور مہر یانی کرتے اور تسمیں خیرخوا ہاند مشورہ دیتے ہوئے ہی کہیں کے کہتماری فوج نہایت مختر اور قلیل ہے اور ہاری جمعیت بہت بھاری ہے، بہتر ہے کہتم اپنے ملک والہی لوث جاؤ۔ ہم آپ لوگوں سے کی تتم کا تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ عرب برادر! ابو بکر ڈاٹٹ میرے دوست اور رفتی ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو جھے ہے۔ شک نہ کرتے!

حضرت شرحبيل المثلظ في فرمايا:

"دین کے متعلق اگر خودان کے بیٹے اور بھتیج بھی ہوں تو وہ اکی بھی رعابت بھی نہ کرتے تاوفٹیکہ وہ مسلمان نہ ہو جا کیں کیونکہ ان کوکسی طرح کا ڈاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں اور جمیں اللہ ظالن کی طرف ہے تمعارے ساتھ جہاد کرنے کا تھم ہے اب تمعارے لئے تین راستے ہیں:

کہلی بات تو ہے کہتم دین اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ اگر بیکیں تو پھرؤی بن کررہواور اسلامی حکومت کو جزیدادا کرتے رہو، اگر بیددووں یا تیں معکورندہوں تو پھر چک کے سلتے تیارہوجائے۔

روای نے جواب ٹی کہا: marfat.com

مجھے اپنے دین اور مقیدے کے حق کی حتم ااگر معاملہ میرے اختیار اور ہاتھ میں ہوتا تو میں تم ہے بھی بھی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کو میں آنو میں تم ہے کہی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہتم حق پر ہو۔ گریدرومی قوم مجتمع ہے، میں چاہوں گا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کر دیکھوں اور معلوم کرسکوں کہان کی کیا رائے ہے؟!

حضرت شرحبيل والنؤنة فرمايا:

بہت اچھی بات ہے ذرا جلدی سیجئے کیونکہ ہم آپ سے جوایک دفعہ کہہ بچکے ہیں اپنے اس مؤقف پر قائم ہیں اور جب تک ان نین امور میں سے کسی ایک پر فیصلہ ہیں ہوجاتا ہم کہیں نہیں جائیں مجے اپنی قوم سے جاکر کہہ دیجئے کہ وہ دین اسلام کوقبول کرے، درنہ جزیہ دے۔

اگريددونوں باتيں ان كومنظور نه ہوں تو پھرلڙ ائى ہوگى اوربس!

روماس این قوم کے پاس لوٹا اور ان کوجمع کر کے کہا:

اے حاملین دین نصاری اور اے ابناء ماء معمودید! صصی بی حقیقت مجمی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ محمارے ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کو غیمت بنانا جمعارے سرداروں اور شدز دروں کو قل کرنا ، جوخود تمھاری کا بوں ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کو غیمت بنانا جمعارے اس کے میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانداب آن لگا ہے۔ تمھارے پاس ندروبیس (روی جرنیل کا نام) کے برابر لشکر اور نہ خودتم روبیس جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں اہل عرب کے ایک نہایت مختصر سے دستہ نے اسے قل کر دیا۔ اس کے بہادروں کو مارڈ الا اور جونی رہان کو فلست سے دوجار کر کے بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ محصے خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سید سالار جس کا نام ''خالد بن ولید'' ہے عنظریب ہم پر عراق کی جانب سے بچڑھائی کرنے ہی والا ہے۔

يعلاق اس في كر لت بين:

🛈 ادکہ

② سخنہ

3 تدمر

• حوران

اور وہ بہت جلد بھرہ کینچنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اہل عرب کو جزیہ دینے کے معاملہ کو طے کر کے اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح جنگ کی اس بلاکوا پنے سرے ٹال دیں! قوم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رسنی تو وہ سے بالدہ ایک ادادہ کر لیا مگر اس نے حالات توم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رسنی تو وہ سے بالدہ ایک ادادہ کر لیا مگر اس نے حالات

5000

and the trade of the contract of the contract



### اہلِ بھرہ کے ساتھ معرکہ

علامه واقدى يُشاطهُ لکھتے ہیں: رومی قوم بیسُن کر جنگ پر آمادہ ہوگئی، اینے لشکر کو تیار اور شار کر کے صف بندی شروع کردی۔سابری زر ہیں پہن لیں اور سلح ہوکر حملہ کے لئے تال گئی۔

افواج مسلم کے جرنیل حضرت شرحبیل بن حسنہ وٹاٹیؤنے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کوایے مخضرے خطاب کے ذریعے حسب ذیل وعظ کیا اور جہاد کی ترغیب دی آپ نے فرمایا:

إعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)) وَاَحَبُّ مَا قَرَّبَ إِلَى اللهِ قَطْرَةُ دَم فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ دَمْعَةٌ جَرَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جَاهِدُوا الْعَدُوَّ وَارْمُوا السِّهَامَ وَلْتَكُنْ مُجْتَمِعَةً فَإِنَّهَا لَنْ تُخَيَّبَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ خون ہے جواللہ کالی راہ میں گرے اور وہ آنسو ہے جوخوف فرا سے جاری ہو، وحمن سے جہاد کرو۔ تیروں سے چھلنی کردواور ال کر تیرایک ساتھ چلاؤ (کاریث بمباری کرو) تاكدابداف سے إدهراُدهركركرضائع نه جائيں۔ پر آپ نے قرآن مجيدى بيآيت كريمه پرهى: ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥ ﴿ "اے ایمان والواللہ سے ڈروجیا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہر گزندمر تا محرمسلمان۔" یہ کہ کرآپ نے لٹکر بھرہ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی وحمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ماجد بن رویم العبسی والمؤفر ماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل والمؤے کے اس تشکر میں موجود تھا۔ وشمن نے بارہ بزار جوانوں کے ساتھ بی خیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں مے ہم پرحملہ کردیا۔ ہم ان کے مقابلہ میں ا ایسے تنے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل برابر سفیدی ہو ہم نے اس جنگ میں اس مخض کی ماند جوموت اور سفر آخرت

جامع الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.
 پاره 4، آل عمران 102، ترجمه كنزالايمان. پين ماري تعداد دمن كمقابله من آئے عن شك كيرايكي - (مترجم على منه)

کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کرلیا تھا۔ دو پہر تک لڑا کی ہوتی رہی، دشمن برابراس محمنڈ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں اس نے جیتی ہوئی ہے۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحیل ٹاٹٹؤ کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیدعا پڑھ رہے تھے:

"يَاحَى يَا قَيُّومُ يَا بَدِيْعَ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَفَارِسَ اَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ يُوَجِّدُكَ عَلَى مَنْ يَّكُفُرُ بِكَ اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ."

"اے ہیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسانوں اور زمین کے بنانے والے بزرگی اور عزت کے مالک!
اے اللہ کھٹا! بیشک تونے اپنے نبی مکرم طافیا کی زبان پرہم سے شام اور فارس (ایران) کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ کھٹا! تو اس کی مدفر ماجو تجھے ایک ما نتار ہے اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، اے اللہ کھٹا! تو کا فروں کی قوم پرہمیں فتح وقعرت عطافر ما۔" (آمین)

# حضرت خالد بن وليد دالليو كالمؤركا مددكو پېنچنا

آپ فرماتے ہیں: بخدا! حضرت شرصیل دالانے ابھی اپنی دعا کوختم نہیں کیا تھا کہ مدد بڑھ گئی۔ہم چاروں اطراف سے دشمن کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ دشمن نے ہمارا محاصرہ کرکے دل میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اب فتح ہوئی، اچا تک حوران کی طرف سے تاریک رات کی مثل ایک گردوخبار اشحتا ہوا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش دو گھوڑے نظر آئے پھر چھوٹے اور بڑے جھنڈے اور علم لہراتے معلوم ہونے گئے۔ ہماری طرف دو شہوار بڑھتے ہوئے دکھائی دیے ایک سوار زور سے آواز دے کر کہ رہا تھا: شرصیل! اللہ کھٹے کے دین کی فتح ونصرت مبارک ہو! میں مشہور شہوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے شہوار کہ رہے تھے: میں عبدالرحلن بن ابی بحرصد بی دائے ہوں۔

پھر کے بعدد بھرے آئے پیچے قوم خم اور قبیلہ جذام کے مجاہدین پڑنے مجے۔ان کے پیچے تمام لشکر آئے ایک جہنڈا جس کو حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈھائڈا ٹھائے ہوئے تھے۔اس پر میں نے دیکھا کہ تحریر تھا" داید العقاب" (شاہین رجنٹ کاعلم)۔

#### علامه واقدى مُنظمة لكمت بين:

 خالد نائلۂ کوسلام کیا (گارڈ آف آنر پیش کیا) تو حضرت خالد ناٹلؤنے فرمایا: شرحبیل ناٹلؤ! کیاشمعیں خبرنبیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق کا سالا نداجتاع ہوتا ہے۔ رومیوں کے نشکر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں پھرندمعلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بمعدا پنے ساتھیوں کے اس جگہ پھنسادیا۔

حضرت شرحبیل ناتش نے کہا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح مالٹ کے تھم پر میں نے ایسا کیا تھا۔

آپ نے فرمایا کہ ابوعبیدہ نٹاٹٹٹا کیک سیدھے سادے خداترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہٹھکنڈوں اور جنگی چالوں اور موقع کی نزاکت سے بہت کم واقف ہیں۔

پھرآپ نے فوج کوسفر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے آرام کرنے کا تھم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہرساہی نے ایک دوسرے کی عنمخواری اور جمدردی کی۔

ا گلے روز بھرہ کے لئکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی ،حضرت خالد ٹائٹؤ نے اپ سپاہیوں سے فرہایا: بھرہ کے لوگ بیہ بھو کر کہ مسلمان سفر کی وجہ سے تھے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑ ہے ہی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور تھکن سے پھناچور ہیں اس لئے وہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں، تم بھی اللہ کھٹنی برکت اور اس کی مد پر بھر و کے ۔ بھوئے تیاری کر وہتھیار پہنواور گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ، چنانچ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور سلح ہو کر سوار ہوگئے۔ حضرت خالد ٹائٹو نے اپنے لئکر کو بول تر تیب دیا کہ میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹائٹو کو اور میسرہ پر حضرت من میں خرار بن الا زور بن طارق ٹائٹو کو جوایک کم عمر کر بہا درنو جوان تے جن کی بہا دری اور شجاعت کا اس کم سی شہرشم چہا فرار بن الا زور بن طارق ٹائٹو کو جوایک کم عمر کر بہا درنو جوان تے جن کی بہا دری اور شجاعت کا اس کم سی شہرشم چہا ہو چکا تھا، مقرر اور تھینات کیا۔ پیدل فوج کی کمانڈ حضرت عبدالرحل بن حمید الجمعی ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر جرار کے اور سینٹر کے ) دوجھے کئے گئے ، ایک حصہ پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ٹائٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت نے مجور بن عائم الاشعری ٹائٹو کو مقرر فرایا اور تھم دیا کہ جب میں دشن پر میں اور خود کو ان پر اس جیزی سے دے مارتا جیلے کو لی جا گئی ہے۔)

### روماس اورحضرت خالدبن ولبيد تكافئة كالمفتكوكرنا

علامہ واقدی محظہ کیسے ہیں: حضرت خالد عالا اور حضرت میدالر من بن ابی بر صدیق عالا افکر کو ہدایات اور دمیت فرمانے کی این رہے بھرا پ نے مزم کرلیا کہ ہم حملہ کردیں کدائے ہیں اچا تک رومیوں کی فوج کی صفول کو چیرتے ہوئے ان جس سے ایک قوی ویکل فوش ہوئی ہیں ہے ہم پرسونے ، چاعری، دیشم اور یا قوت کی آ کھوں کو چیرتے ہوئے ان جس سے ایک قوی کو گئر اور کردیے والی زیدے کردگی ہے ہوئی آپ وال سے مناظم میں میران جی ان کا مناز میں کردیے والی زیدے کردگی ہے ہوئی آپ وال سے مناظم میں میران جی ان کا مناز میں کہ اور کی ان میں میران میں میں ان میں میران میں میران میں میران میں میران میں میران میں میران میران میں میران میں میران میں میران میں میران میران میں میں میران میں میران میں میران میران میران میں میران میران میران میں میران میران میران میں میران میران

عربی زبان میں ایک اعرابی (بدوی) کی طرح کینے لگا:

اے قوم عرب! میں بھرہ کا سردار (اور کورز جزل) ہوں اللہ اور میرے مقابلے میں تمعارا بھی کوئی سردار بی میدان مين آئے! حضرت خالد والظاس كے مقابلہ كے لئے ميدان ميں از ے۔اس نے كها: كيا آب مرداراورسيدمالار بين؟ آب نے فرمایا: ہاں! مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سجھتے ہیں اور بیمیری امارت اورسپہ سالاری ای وفت تک کے لئے ہے جب تک میں اللہ اللہ کا ماعت کرنے والا ہوں، اگر میراعمل اللہ اللہ کام کے خلاف ہواور میں کوئی نا فرمانی کروں تو پھران پرمیری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکے گی۔

روماس نے کہا: میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور عقلائے روم میں سے ایک عقل مندآ دمی ہول۔ حق کسی صاحب نظر وفکراور دانا وصاحب بصیرت مخض پر پوشیدہ نہیں روسکتا۔ میں نے کتب سابقداور تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے اورعلم المحمد (سائنس آف وارایند آرث، وار بسٹری) کو پڑھ رکھا ہے میں نے علم ملحمہ (جنگوں کی سائنس اور تاریخ) میں ديكها بكرالله عظاليك ني قريش باتمي جن كانام "محك" (مَثَلَيْمٌ) بوكا، كومبعوث فرمائ كاراس كالفاظ بيب

"إِنِّي قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَالْآخْبَارِ الْمَاضِيَةِ وَالْمَلَاحِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ نَبِيًّا قُرَيْشِيًّا هَاشِمِيًّا عَرَبِيًّا وَّ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ ( عَلَيْ) "

> حضرت خالد وللظ نے فرمایا: وہ ہمارے ہی نبی کریم مالی ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتمھارے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟

حضرت خالد والنوائة فرمايا: بان! اوراس كتاب كا نام قرآن ہے۔

روماس نے کہا: کیاتم پرشراب حرام کی گئی ہے؟

حضرت خالد وللظر نے فرمایا: ہاں! ہمارا کوئی مخص اگر شراب پیئے تو ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں اور جو مخص زنا کاری کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ اور محصن ہوتو پھراس کوسنگار کر دیا

روماس نے کہا: کیاتم پر تمازیں فرض کی تھی ہیں؟

حضرت خالد والمنظ في مايا: بال! مم يردن اوررات من يا في نمازين فرض بير\_ روماس نے کہا: کیاتم مج کرتے ہو؟

حضرت خالد تكافؤنة فرمايا: بان!

اس کا نام روماس تھا۔ (مترجم مغی عنہ)

marfat.com

روماس نے کہا: کیاتم پر جہادفرض کیا میا ہے؟

حضرت خالد نات في الله إلى إلى إلى إلى جهاد فرض نه بهوا بوتا تو جم تمعار بساتھ جنگ كرنے كيوكر آتے جهاد فرض ہے بھی تو تم سے ازرہے ہیں۔

روماس نے کہا: میں ضرور جانتا ہوں کہتم حق پر ہو، میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تا کہ آپ سے محفوظ رہیں مگروہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خا نف ہوں۔ رت خالد الليون نوماس كودعوت توحيد دية موئ كها: "ا بروماس يرهو!"

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

روماس نے جواب دیا کہ میں ضرور مسلمان ہوجاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اینے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے ل کے دریے ہوجائے گی اور میرے حرم کوقید میں ڈال دے گی البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دهمكاكران كوترغيب وين مول، شايد الله الله الله الله المات عطافر ماد \_\_

حضرت خالد وللنظ في فرمايا: اكرتم اسى طرح الي قوم كى طرف لوث محد اور جارے درميان جنگ وقال نه جوا تو ان کو شک گزرے گا اور جھے اندیشہ ہے کہ وہ شمعیں کوئی نقصان نہ پہنچا ئیں لہٰذا بہتر ہیہے کہ میں تم پرحملہ کرتا ہوں اورتم بھی مجھ پرجوانی مملہ کروتا کہتم پرتہمت نہ لگ سکے اور تھوڑی بہت محملات کھانے کے بعد اپنی قوم کے پاس چلے جانا۔

کہتے ہیں کہ پھرایک نے دوسرے پرحملہ کیا اور فوجوں کوفن حرب کے خوب کرتب دکھائے حتیٰ کہ روماس نے آپ سے کہا کہ جھ پرزور دار حملہ سیجئے تا کہ میں میدان سے بھاگ پروں۔ شاہ روم نے میری مدداور کمک کے لئے ایک بطریق (وہ جرنیل جس کے ماتحت دس ہزارنوجی ہوں) جس کا نام الدریجان تھے، بھیجا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وه آپ کوکوئی گزندند پہنچائیں۔

روماس میدان کارزارے بماک کرائی قوم میں جاچھیا۔ آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا۔

جس وفت روماس این قوم کے پاس پہنیا تو لوگوں نے تمام صور تعال کے بارے میں دریافت کیا؟ روماس نے كما: اے میری قوم! جرب بوے جاکش اور سخت جان لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نیس کرسکو کے۔ بیکٹن بات ہے کہ وہ شام بلکہ پورے روم کے مالک ہوجا کیں مے تم اللہ کا سے ڈرو ، عربوں کی اطاحت تول کرلواوران کی امان اور حاعت میں واظل موجاة جس طرح كدائل ادكه الل تدمراورائل حدان في كياسهد يس محمارا خرخاه مول اورجابتا مول كرتم

اورايك توشى الديهان بيدمترجم

میری تقیحت برعمل کرو کیونکہ بیٹمعارے لئے بہت بہتر ہوگا۔

روماس کے چلے جانے کے بعد اہل بھرہ نے ''در بھان'' کو اپنا سردار اور والی بنالیا اور کہا جس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ کے پاس جا کرروماس کی معزولی اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنر بھرہ مقرد کرنے کی درخواست کریں مے کیونکہ آپ روماس کے مقابلہ میں زیادہ بہادر، معاملہ فہم اور دانا ہیں۔

در بحان نے پوچھا:تمھارے عزائم کیا ہیں؟ اورتم کیا جائے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم جاہتے ہیں کہتم مسلمانوں کے لئنگر پرحملہ کر دواور ان کے سپہ سالار کا مقابلہ کرواگرتم نے مسلمانوں کے امیرلٹنگر کو مارلیا تو باتی لٹنگر بھاگ جائے گا اور میدان ہارے ہاتھ دہے گا!

# حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر والفئها ور در بيحان كامقابله

علامہ واقدی میلیہ کھتے ہیں: در بحان نے زرہ پہنی اور سلے ہوکر میدان میں آیا۔حضرت خالد دلاؤہ کو مقابلہ کے لئے طلب کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرصد بق دلائے اب سے کہا: آپ امیرلشکر ہیں اورلشکر کا میدان میں ڈیے رہنا امیر کے سر پر مخصر ہوتا ہے۔ وشمن کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں آپ بہیں ہاری سر پرستی کے لئے مرکز میں تشریف رکھیں۔

چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن تالیخ میدان میں پنچے۔ آپ تالیخ نے در بیمان پر حملہ کیا۔ پنجہ آز مائی شروع ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے او پرشیر کی طرح جھیٹتے رہے دونوں لکھروں کے سپاہی اپنے شدز دروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑنے والے جوڑ کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئیسیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے دریجان حضرت عبدالرحمٰن شائلہ کے مقابلہ میں تعوڑی ہی دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکی البذاوہ بسپا ہوکر بھاگ ڈکلا اس کا کمفیراورکوتا ہی کو محسوس کرلیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکی البذاوہ بسپا ہوکر بھاگ ڈکلا اس کا گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اس طرح دریجان جان بھا کر اس کے اسے لئکر میں جا تھیں۔

ابل بعره نے کہا: اے سردار! تمعارے بعاک آنے کا کیا سبب ہے؟

اس نے جواب دیا کہ جھے پر بین کئی سے حملہ کیا تھا۔ میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا، اس لئے میں نے بھا کئے میں ہی عافیت جانی الہذا اب ہم ل کرا کھے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ لہٰذا تم سب اب حملہ کر دو بیان کر گئے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ لہٰذا تم سب اب حملہ کر دو بیان کر گئے دل میں بردلی جمائی۔

marfat.com

## مسلمانون كاحملهاور فتخ نصيب بهونا

حضرت خالد بن ولید ثانظ فوراً جان مجے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں، حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بحر صدیق تاہیء ضرار بن الازور ثانظ قیس بن ہمیرہ ثانظ شرحبیل بن حسنہ ثانظ رافع بن عمیرہ الطائی ثانی میتب بن نجیبہ فزاری جاہیء عبدالرحلٰ بن حمیدالرحلٰ مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بھرہ نے، جن کے لئے ابار ائی کے سوااور کوئی چارہ کار باتی نہ تھا جس وقت مسلمانوں کے حملہ کو دیکھا تو آگے بوصے، جنگ چیر گئی۔ رومیوں کے سرخاک وخون میں گرنے میں گرنے نہ فوروغوغا میانا شروع کر دیا۔ لاٹ میں گرنے کے فوسیل شہر پر ناقوس بجنے کے خطرے کے الارم بجنے ہی پادریوں نے شوروغوغا میانا شروع کر دیا۔ لاٹ پادریوں نے آسان سر پراٹھائیا اور کلمات کفر بکنا شروع کر دیئے۔

حضرت شرحبیل بن حسنه والفظف نے بیدها پر هناشروع کی:

"اَللّٰهُمَّ اِنَّ هُوُلَآءِ الْارْجَاسَ يَبْتَهِلُونَ اِلَيْكَ بِكَلِمَةِ كُفْرِهِمْ وَيَدْعُونَ مَعَكَ اِلها آخَرَ لَا اِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ وَنَحْنُ نَبْتَهِلُ اِلَيْكَ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْ نَصَرْتَ هٰذَا الدِّيْنَ عَلَى آعْدَائِكَ الْكَافِرِيْنَ."

حضرت شرصیل الفائد دعا فرمارے تھاور باتی تمام مسلمان آپ کی دعا پر 'آ بین آبین' کہتے جاتے ہے۔
بارگاہ خداو ندی بیل دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے یکبار گی زور سے تملہ کیا۔ وشن نے خیال کیا کہ قلعہ کر پڑا ہے
جس سے دشن کی ہواا کھڑ گئی اور وہ پیٹے دکھا کر بھا گئے گئے۔ زبین پر کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بھکد ڈیس انھول نے
قلعہ کے درواز دوں پراپیے بی بہت سارے آ دمیوں کو کچل کر مار ڈالا۔ انھوں نے شہر بیل داخل ہو کرفسیل کے اعد خود کو
قلعہ بند کر لیا اور درواز دوں اور گرجوں کے اعدر پناہ کی۔ نشانوں اور صلیوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو گئے اور بید طے پایا
کہ اس واقعہ کی اطلاع شاہ روم کو لکھ کر بیجی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ وہ ہماری مدد کے لئے فوج اور

معزت مبداللد بن داخ طالا بيان فرمات بين كذاهل بعره جس وقت هرى فييل يرجز و كياة بم في الناكا يجها كرما مجوز ديا اوراسين للكركا خاركيا بعش مجابدين كوموجود نديا كرميدان بمك عس تعنول كود يكنا فومهام بعا كه عارسه دوسو marfat.com تمیں مجاہد جن میں زیادہ ترقوم بخبکہ اور ہمدان کے آدمی تھے، اس معرکہ میں مرحبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ نیز رؤساء میں سے حسب ذیل حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت بدر بن حرصلہ، جو قبیلہ بنوثقیف کے حلیف تھے اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف سہیل بن ناشط، جابر بن مرارة، رہے بن حامداور عباد بن بشر نگافیہ فلا شہید ہوئے۔

مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔حضرت خالد بن ولید نظائظ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے وفن کا اہتمام فر مایا اور تھم ویا کہ شہداء کو وفن کر دو۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹائٹھ،حضرت معمر بن راشد ٹائٹھ اور مالک اشتر نخعی ٹاٹٹھ کے علاوہ ایک سواور لشکر جرار کے نوجوانوں کو پہرے کے لئے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لئے بھیجا۔

# روماس كااسلام قبول كرنا

گشت کے دوران اچا تک ایک مقام پر گھوڑ ہے ہوڑ کے، کنسریاں کھڑی کیں اور جنہنانے گئے جس کی وجہ ت مسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن تالٹواس کی طرف جھپٹے اور اس کو پکڑنا چاہا۔ گر اس نے کہا: ذرائخل کیجئے، میں بھرہ کا حاکم ہوں۔ آپ نے اس کو گرفار کر کے حضرت خالد بن ولید تالٹو کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خالد تالٹونے اسے دیکھر بہچان لیا اور انسے۔

<sup>•</sup> الله الله الله المن معرات كا إلى راه عمل شهادت كودرجه تعوايس مطافي ا marfat

وردیال پہن لو۔ ہم نے رومیوں کا لباس پہن لیا اور شمر کے جاروں اط اِف میں پہیں پہیں سوار کھڑے کر دیئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق والمجانے فرمایا جس وفت تم جماری بحبیری آ واز سنو، فوراً الله اکبر کهه کر جواب دینا۔ ضرار والله کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پرمتعین کیا گیا تھا، ہم نے اپنی اپنی جکہ پر پہنچ کر پوزیشنیں سنجال لیں اور حمله کے لئے الرث ہوکر کھڑے ہو گئے۔

علامہ واقدی مُنظلة لکھتے ہیں: مجھے معتبر اور ثقتہ راویوں سے بیخبر پینچی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظم ا ا ہے دستہ کے سواروں کو متعین کر کے خود بھی زرہ زیب تن فر مائی اور رو ماس نے بھی زرہ پہن کر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی مر والثانة كى خدمت ميں ايك مكوار پيش كى جس كوآب نے استے اسلى اور لباس ميں شامل كرليا۔

ر دماس، حضرت عبدالرحمٰن و النيز كا باتھ بكڑے ان كواپنے ساتھ اس بُرج كى طرف لے كرچل پڑا، جس ميں در بحان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب بیہ حضرات بُرج کے نز دیک پہنچے تو در بان اورمحا فظوں نے مزاحمت کی۔ در بحان نے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟

روماس نے جواب دیا: میں سردارروماس ہوں۔

در بحان کہنے لگا: تیرے منحوس قدم یہاں کیوں پڑے اور بیر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ روماس نے کہا: بیرمیرے ایک دوست ہیں تمماری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اس نے کہا: بد بخت! آخر بیہ ہے کون؟

روماس نے کہا: بیر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول (مُنظِیمًا) کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن (مُنظِیّا) ہیں اور اس کئے تشریف لائے ہیں کہ تیری (نایاک) روح کودوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔

در بحان نے بدالفاظان کرفورا حملہ کردینے کا ارادہ کیا محراس پرالی تھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی ہمت نه كرسكا اوراس كابيمنصوبهاس كے دل ميں ہى روميا اورادحرحضرت عبدالرحمٰن بن الى بكر ثافة نے نہايت موشيارى اور میرتی کے ساتھ اس کے سائے تلوار ایرائی اور حرکت دیکر اس کے کندھے پر اس زورے ماری کدوہ کٹ کرزمین پر گر يرا، جب در يحان بلاك موكميا تو حضرت عبدالزهل اللؤنة زور سے نعره تحبير نكايا۔ روماس نے نعرے كا جواب ويا اور جب آپ کے ساتھیوں نے جمبیری آوازیں سٹیں تو بھرہ کی جانب سے انھوں نے بھی اللہ اکبری صدائیں بلھ کرکے جواب دیا۔ بلکہ پھروں، پہاڑوں، ورفتوں، برعدوں اور اللہ کا کے مہاد صالحین نے بھی نعرے کا جواب دیا۔ دیال خيب نے جوایا کلمات محرادا کرتے ہوسے کھا:

اے : اے معرودا اے مارے 18 فرے از کا میں ان اور کا انتہالی کے اور کا انتہالی کے انتہالی کی سے انتہالی کے انتہال

شکر کے حق کوادا کر سکے! مختیق تونے ہمیں کلمہ توحید سنوایا ہے اور تونے ہمیں اہل تحمید اور اہل تمجید لیعنی اپنی حمد اور بزرگی بیان کرنے والوں کے چروں کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔''

راوی کہتے ہیں: جب بھرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی اور ان کی تلواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤنے اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوتا شروع کر دیا۔

الل بھرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر برزور شمشیر فٹنخ کر لیا ہے تو تمام باشندگان نے شور و واویلا شروع کر دیا۔عورتوں اور بچوں نے آ ہ و بکا اور جوانوں نے نالہ وفریا دشروع کر دی اور انھوں نے نفون لفون (امان امان) <sup>4</sup> کے الفاظ کہہ کرامن کی اپیل کی۔

> حفرت خالد ٹائٹؤنے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدرہے ہیں؟ روماس نے بتایا کہ حضرت! بیا مان طلب کررہے ہیں۔

آپ نے تھم فرمایا کہ بس! فوراً تکواروں کومیان میں کرنو۔ بیٹھم سنتے ہی فوج نے تکواریں میان میں کر کے ج<sub>ا</sub>ئل کرلیں ، مبع ہوئی تو تمام اہل بھرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ کاش! اگر ہم آپ سے صلح کر لیلتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور ہماری بیرحالت نہ ہوتی!

آپ نے فرمایا کہ جو پچھ قسام ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر ہی رہتا ہے اور تقذیر کا لکھا، ہوئے بغیر نہیں سکا۔

اللی بھرہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس رہبری اور کون سے مخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا۔ آپ کوروماس کا نام بتاتے ہوئے شرم آئی مگر روماس نے فورا کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ ﷺ اوراس کے رسول مُنافیٰہِ کے دشمنو! جس مخص نے اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بیکام کیا ہے، س لو! وہ میں ہوں۔

انعول نے روماس سے کہا: کیا تو ہمارے فرہب میں نہیں رہا!

روماس نے کہا: اے اللہ ﷺ! میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں اور اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے ان میں شامل نہ کرتا، میں نے اپنی خوشی اور مرمنی سے تھے کو اپنا رب اور پروردگار ماتا ہے، میں نے برضا ورغبت دین اسلام قبول کیا ہے۔

<sup>•</sup> سردی لغت کا لغظ ہے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر جرففی نظری marfat. cooff

میں حضرت محمصطفیٰ مُنافیظ کو نبی اور رسول مُنافیظ تسلیم کرتا ہوں، کعبہ شریف کوقبلہ، قرآن مجید کوامام اور مسلمانوں کو بھائی بنالیا ہے۔

الل بھرہ یہ تن کرآتش زیر پا ہو گئے، وہ مشتعل اور غضبناک ہوکر روماس کے ساتھ کی شرکا ارادہ کرنے کو ہی تھے کہ
روماس ان کی کری نیت کو جان گئے اور حضرت خالد دالشے ہے اب میں ان لوگوں کے پاس رہے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
مجھے آپ اپنے ساتھ ہی جہال تشریف لے جارہ ہیں، لے چلیں، اور بعد میں پھر جس وقت اللہ کی وحدہ لاشریک،
آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور سارے شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے گا، تو وطن چونکہ انسان کو فطری طور پر بیارا ہوتا
ہے اور طبعی طور پر ہر شخص کی پہند ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے، اس لئے پھر میں اپنے دلیس کی طرف لوٹ
آئوں گا!

علامه واقترى مُنظمة لكهي بين:

معمر بن سالم والنوائي اپنے دادالجيجہ بن مفرح سے روايت كرتے ہيں كه روماس ہمارے ساتھ ہرمعركہ ہيں شريك رہ، وشمنوں كے ساتھ سخت مقابله كرتے اور الله الله كا راہ ہيں احسن طريقے سے جہاد كرتے رہے يہاں تك كه الله جلّ شانه نے ہميں شام كی فتح نصيب فرمائی اور حضرت ابوعبيدہ بن جراح والنو نے حضرت عمر بن خطاب والنو كوروماس كی خبر لكھ بھيجى چنانچہ خليفه دوم نے اپنے عہد خلافت ميں روماس كو بھرہ كا گورز مقرد فرمايا، يہ بہت قليل مدت وہاں حاكم رہے اور پھران كی وفات ہوگئی اور انھوں نے اپنے بيچھے اپنا نيك اور لائق و فائق ايك بيٹا چھوڑا جس نے والدكى يادكو تازہ كئے ركھا۔

مؤرخ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد ڈٹاٹڑنے چند مردوں کو تھم دیا کہ وہ روماس کا مال واسباب شمرے نکال کرلے آئیں۔ چنانچے انھوں نے اس کام میں ان کی معاونت کی اور سامان وغیرہ لے آئے۔

روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ

جس وفت وہ روماس کے کل میں پہنچے تو دیکھا کہروماس کی بیوی اس کے ساتھ اڑ جھڑ رہی ہے اور اس سے جدائی اور طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔

> مسلمانوں نے اس سے دریافت کیا کہ" تم کیا جائی ہو؟" اس نے جواب دیا کہ" امیر جیش ہی ہارے درمیان فیصلہ قرما کیں ہے۔"

مسلمان ، ان كوحفرت خالد واللوك ك خدمت اقدس من لائے تواس نے ان كے ياس فرياد كى ، ايك روى نے ، جو

عربى زبان جانا تف كرا كديدات شومردوماس كفلاف تم عدد كى خواستكار ب

martat.com

حضرت خالد والشنائے ترجمان کے ذریعے اس سے دریافت فرمایا کہتم روماس پردھوئی اور نالش کیوں کر رہی ہو؟
اس نے بتایا کہ آج رات میں جب سورہی تھی تو میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت مخف کو دیکھا جس کا چرو مبارک چودھویں کے جاند کی طرح چک رہا ہے۔ انھوں نے جھے سے فرمایا کہ بیشہر (بھرہ) نیزتمام ملک شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔

میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟

انھوں نے فرمایا: میں''محدرسول اللہ (مُنظِیماً)'' ہوں، اس کے بعد آپ (مُنظیماً) نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کرلیا پھر آپ (مُنظیماً) نے مجھے قرآن مجید کی دوسور تیں تعلیم فرمائیں۔

رادی کہتا ہے کہ تر جمان سے بیخواب س کرسب کواس واقعہ پر تعجب ہوا۔حضرت خالد ڈاٹٹؤنے تر جمان سے فرمایا کہاس سے کہوکہ'' بیروہ دوسور تیس پڑھے۔''

چنانچ تر جمان کے کہنے پراس خاتون نے سورہ الحمداور سورہ قل ہو اللہ احد سنا دیں اور پھر حضرت خالد ناتا کے دست مبارک پر تجدید اسلام کی اور پھراپنے شوہر سے کہنے گلیس کہ"تم بھی میری طرح مسلمان ہوجاؤیا مجھے مجھوڑ دو۔''

حضرت خالد نظافات کی بات پرہنس پڑے اور کہا: سُبحانَ مَنْ وَفَقَهُمَا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں کو ایمان کی تو فیق بخشی اور دونوں کو اسٹے رکھا پھر آپ ٹاٹٹائے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کا شوہر تو اس سے بھی پہلے اسلام قبول کر چکا ہے، بیس کر اس کو بڑی فرحت ہوئی۔

حضرت خالد ٹٹاٹٹؤنے اس کے بعد اہل بھرہ سے ایک نہایت مناسب می مقدار پرمصالحت کر لی اور بیرچاہا کہ ایک مخص کو اپنا ٹائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تا کہ اہل بھرہ اپنے معاملات میں ان سے رجوع کریں اور کا موں میں اس سے فیصلہ کرالیا کریں۔

چنانچہ آپ نے ان سے استصواب رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک شخص کوان پر حاکم مقرر فر مایا۔ پھر آپ نے فتح کی خوشخری کا ایک خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح مٹاٹھ کی خدمت میں ارسال کیا۔

آپ نے اس میں لکھا کہ میں ومثق جار ہا ہوں ، آپ بھی وہاں جھے آ ملیں اور ای طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بھر صدیق خات کے حضرت ابو بھر صدیق خات کے ساتھ عراق سے شام ابو بھر صدیق خات کے ساتھ عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کرنے کا حال لکھا اور آپ کا خط بیتھا:

marfat.com

# حضرت خالد بن وليد وللنظ كا خط حضرت ابو بكر صديق وللظ كے نام

بسم الله الرجمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله ا

"آپ كے علم كے مطابق ميں شام كى طرف چلا ہوں اللہ على نے ميرے باتھ پرتد مُن اُركه، حُوران، مخداور بعره في كرادية اور آج جب ميں آپ کی طرف بیر بین لکے رہا ہوں، ومثق کی طرف کوچ کا ارادہ ہے۔ الله على سے فتح و نفرت كى دعا ب تمام مسلمانوں كو جوآب كے ياس موجود ہیں میری طرف سے سلام!" والسلام عليكم ورحمته الله و بركاته.





# حضرت خالد والثيُّؤ كى جانب ومثق روائكى

دونوں خطآپ نے اکٹھے ایک ہی وقت ارسال کے اور دمثق کی طرف چل دیے جب آپ مقام ثنیہ میں پہنچ تو وہاں پڑاؤ کیا اور'' رایۃ العقاب'' کونصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' ثنیۃ العقاب'' پڑگیا۔ وہاں سے آپ نے جلد ہی آ گے کو کوچ کیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کرنھرانیوں کے معبد کے قریب، جس کو'' دیر'' کہتے تھے، پڑاؤ کیا اور وہ جگہ آج بھی'' دیر خالد'' کے نام سے مشہور ہے۔ •

دمثن کے حالات اسونت میہ تھے کہ تمام اطراف واکناف سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے اور اسقدرلوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اسقدرلوگ اکٹھے ہوئے تھے جن کا شار اور اندازہ نہیں ہوسکتا تھا، بارہ ہزار گھوڑ سوار تھے۔ انھوں نے نصیلِ شہر کو جھنڈوں، نیزوں اور صلیوں سے مزین کر رکھا تھا۔ حضرت خالد ڈٹاٹٹو''ور'' کے مقام پر تھم کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو' اوران کے لشکر کا انظار فرما دے تھے۔

#### ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب م

جس ونت ہرقل کو بینجر پینچی کہ حضرت خالد بن ولید دلائٹا ارکہ، تذمر، حوران، سخنہ اور بھرہ کو فتح کرنے کے بعد اب دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اپنے تمام سرداروں کو جمع کرکے کہنے لگا:

"اے بنی اصفرا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور شروع میں ہی اس اندیشہ کا اظہار کیا تھا گرتم نے میری بات پر کان نہ دھرے اور انکار کرتے رہے، اہل عرب حوران، تذمر، ارکہ، بخنہ اور بھرہ فتح کرکے رہوہ (مشق) کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر انھوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو تمھارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیونکہ شام میں وہی ایک خطہ ہے جو اس لائق ہے کہ اسے شام کی جنت کہا جائے۔ دمشق کی طرف ہماری فوج دوانہ ہو چی ہے جو مسلمانوں کے لفتکر سے دوگئ ہے گر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہتم میں وہ کون شخص ہے جو مقال مقبوضہ علاقوں کے قیمت دے، میں ایسے شخص کو ان تمام مقبوضہ دیاستوں کا جو مسلمانوں کے قیمتہ میں بی محصول اور مال اوزاری معاف کر دول گا اور ان مقبوضہ علاقوں کو

o ہوسکتا ہے کہ طامہ واقدی و کھلا کے زمانے تک موجود موای لے اس کا ذکر کردیا۔

ای مخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔"

# كلوص بن حسنه كامقابله كے ليے لكلنا

کلوص بن صنا سردار نے، جوشام کے پہلوانوں اور بہادروں میں سے ایک مشہور پہلوان تھا اورجسکی بہادری اور شجاعت فارس کے لئکر کے مقابلے میں، جب سرئی نے شام پرفوج کشی کی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، کہا: وس سلمانوں کے مقابلہ میں میں تنہا کافی ہوں، میں اکیلا اٹھیں پہپا کر کے اُلٹے پاؤں بھا گئے پر مجبور کر دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک صلیب دی اور پانچ ہزار لشکراس کی زیر کمان کر کے ہدایت کی کہ صلیب کو اپنے آ کے رکھنا یہی تجھے فتح وقعرت دے گی۔ راوی کہتا ہے کہ کلوص بن حنداس صلیب کو لے کراسی روز 'انطا کین' سے چل دیا۔ جب وہ 'محص' کا میں پہنچا تو دیکھا کہ دہاں اسلحداور آ دمیوں کا اسقدراج آع ہے کہیں تل دھرنے کو جگر نہیں۔

## كلوص كااستقبال

اہل جنس کوجس وقت اسکے آنے کی خبر لمی تو وہ اس کے استقبال کے لئے لکا۔ آگے آگے پادر یوں اور دہبانیوں کو کیا۔ ان کے ساتھ انجیل کو جمائل کیا، جس وقت استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے نقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمودی' کا استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے نقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمودی' کا پانی چھڑکا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات ون یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ نے بھی حص والوں کی طرح اسکا استقبال کیا، اسکے بعد وہ'' بغلبک '' کہنچا۔ یہاں کے مرداور عورتیں قلوص کے پاس اس حال میں آئے کہان کے چبرے غبار آلود ہیں اور بال بھرے ہوئے ہیں۔

کلوس نے ان کی بیرحالت دیکھ کرسب ہو چھا۔انھوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارکہ، تدمر،حوران اور بھرہ فنخ کرلیا ہے اور سنا گیا ہے کہ دمشق کو بھی فنخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں!کلوس نے کہا: مجھے بیاطلاع پنجی ہے کہ عرب اس وقت' جابیہ'' کے مقام پر ہیں۔ میں جیران ہول کہ انھوں نے شہرا ورقلعوں کو کیونکر فنخ کرلیا ہے!

انھوں نے کہا: اے سردار! آپ کی بات بجاہے کہ الل عرب جابیہ میں ہیں اور انھوں نے ہنوز اپنی جگہ نے نقل و حرکت نہیں کی مگر ایک مخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے بید مقامات فتح کئے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔
کلوس نے دریا فت کیا: اسکے ساتھ کتنی فوج ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ'' ڈیڑھ ہزار۔'' کلوس نے کہا: مجھے اپنے دین کے حق کی شم! میں اس کا سرکاٹ کرا پنے نیزے پراٹھاؤں گا۔ اسکے بعدوہ یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگیا۔

o ایک نوش بهال لفظ میس ۱۳ یا ہے۔ (مترجم علی marfat.co

# كلوص كى حاكم ومثق سے ملاقات

دمثن پراس وقت شاہِ روم ہرقل کی طرف سے جو گور نراور حاکم مقرر تھا اسکا نام "عزر ائیل" تھا۔رومیوں کے دل میں اس کی بردی قدر ومنزلت تھی۔اس کے ساتھ ہمیشہ تین ہزار سوار اور پیادہ سپاہی موجود رہتے۔کلوس جب دمثق پہنچا تو حکام اعلیٰ اور سرداران دمثق نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہادشاہ کا وہ فرمان جس میں اس نے اسے مسلمانوں کے مقابلے كے لئے نامزدكيا كيا تھاءاس كےسامنے پردھا۔

کلوس نے اس کے جواب میں کہا: میں تمعاری طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں کا اور ان کوتمعارے شہر سے بھگا دول گا، محراس میں بیدایک شرط ضروری ہے کہتم عزرائیل کواپیے شہرسے نکال دو تا کہ میں تن تنہا اس کام کے کئے رہ جاؤں اور اکیلا دشمنوں کو بھگالوں۔

لوگوں نے کہا: جناب! ایسے عالم میں کہ جب دشمن سر پر پڑا ہو، ہم ایسا اقدام کیوکر کر سکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال ویں؟ بلکہایسے وفت میں تو قومی انتحاد اور پیجہتی کے پیش نظر اگر دس سردار بھی میسر ہس نیں تو ان کو بطیب خاطر قبول کرنے کو تیار ہیں تا کہ عربوں کے ساتھ ان کے تعاون سے مقابلہ کرسیس۔

عزرائیل نے بیصورت حال س کرکھا کہ اچھا! یوں کرتے ہیں کہ جس وقت اہل عرب یہاں آ جا کیں اور ان سے مقابلہ ہوتو ہم دونوں میں سے ہرایک ان کے مقابلہ کے لئے علیحدہ علیحدہ نظامیک روز قلوص مقابلہ کرے اور ایک دن میں، ہم میں سے جو مخص ان کو کلست دے دے، شہرای کے بعنداور تقرف میں رہے گا۔ قوم کے بزر کوں اور سیانے لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے انساف کی بات کی ہے۔ چٹانچہ اس رائے پرسب رامنی ہو مجے۔عزرا تیل ، کلوس کے لئے اور کلوس، عزرائیل کے لئے اپنے اپنے دل میں بغض اور عدادت لے کراپنے اپنے کیپ کی ملرف واپس چلے مجے۔

### رومی اوراسلامی لشکروں کا آ مناسامنا

علامه واقدى مكلية كليت بين: مجمع بيروايت كيفي بكروى قوم برروز باب جابيك طرف لكل كر عن ممل تك حضرت ابوعبيده تفاللا كے آئے انظار كے لئے جايا كرتے تھے۔ حتى كر صفرت فالد عالله عيد كى جانب سے جياك اور ہم ذکر کر ملے میں، تشریف لے آ ہے۔

حضرت رفام بن مسلم والاست دادا سدروايت كرت بيده ووفرات بي كدي صعرت خالد والاكتاري موجود تھا۔ جس وقت صرب فالد الله علائم في لم على "وي" والي الله على كريب فرم كريد سنا لا كا كا موسى ك

marfat.com - AND SULVINGE

افواج جوٹڈیوں کی طرح منتشر تھی ، آئی ہوئی دکھائی دی۔ جب حضرت خالد ٹٹاٹٹانے دیکھا تو آپ نے مسیلمہ کڈ اب والی زرہ پہنی اورا پے عمامہ سے کمرکو ہا ندھا۔اسکے پلوں کواٹکا یا اور مسلمانوں کو گرج دار آواز سے بلایا اوران کے سامنے مختر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا:

"لَا يَهُمَا النَّاسُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ لِهٰذَا يَوْمٌ وَلَا بَعْدَهُ وَلِهٰذَا جَيْشُ الْعَدُوَّوَقَدْ زَحَفَ عَلَيْنَا بِخَيْلِهِ وَرِجْلِهِ وَدُوْنَكُمْ وَإِيَّاهُ وَانْصُرِ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ فَإِنَّ النَّصْرَ مَقْرُوْنٌ مَعَ الصَّبْرِ وَكُوْنُوْا مِمَّنْ بَاعَ نَفْسَهُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَكُوْنُوا مِمَّنْ بَاعَ نَفْسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ

﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ لَلْهِ ﴾

'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔''

''سنو!تمعارے مسلمان بھائی حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹؤ کی قیادت میں چل پڑے ہیں اور بہت جلدتمعارے پاس کنچنے والے ہیں۔''

لوگوں نے بیس کر گھوڑوں پرزینیں کسیں اور سوار ہوکروشن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔رومی فوج، جو یک وم ملکرتا چاہتی تھی، رکی دونوں لفکر آ سنے سامنے ہوئے۔حضرت خالد ٹاٹٹو نے اپنی فوج کی صف بندی کی مینہ پر حضرت رافع ابن عمیرہ طائی ٹاٹٹو میسرہ پر حضرت مسیتب بن نجیہ الغواری ٹاٹٹو دائیں بازو پر حضرت شرحیل ٹاٹٹو اور بائیں بازو پر حضرت شرحیل ٹاٹٹو اور قاب کی کمان بازو پر حضرت عبدالرجمن بن ابی بکر ٹاٹٹو کو متعین کیا اور 'ساقہ'' پر حضرت سالم بن نوفل ٹاٹٹو مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خود آپ ہاتھ میں لی۔ جب اصول حرب کے مطابق فوج کی صف بندی فرما بھے، تو آپ نے حضرت ضرار بن ازور ٹاٹٹو کو محمل کیا کہ تم جہاد میں اپ اور قوم کی سنت پر چلو۔اللہ کا تھی کے دین کی مدد کرو، اللہ کا تھی کا رک مدفر مانے گا۔ سب سے تھم کیا کہ جہاد میں اپ باور قوم کی سنت پر چلو۔اللہ کا تھی کے دین کی مدد کرو، اللہ کا تھی میں ا

<sup>•</sup> پاره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه کنز الایمان marfat.com

# حضرت ضرار،عبدالرحمٰن اورخالد الأكثيم ميدان جنگ ميں

رادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از در دی گئی جب نظے تو انھوں نے میلا سالباس بہنا ہوا تھا اور پرانا سا پھٹا ہوا تھا مدسر پر با ندھا ہوا تھا اور ان کے پنچا کی لاغراور پھر تیلی گھوڑی تھی، جو ہوا ہے با تیس کرتی تھیں۔ آپ اس گھوڑی پرسوار ہوکر کر میدان میں کود پڑے اور اس جوش وخروش سے تملہ کیا کہ دیمن کی صفوں میں تھلیلی ڈال دی اور چارسواروں کو جوردی قوم کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی جوردی قوم کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی سور ماؤل کوموت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اگر رومی فوج آپ پر تیروں کی ہو چھاڑ اور پھروں کی بارش نہ برساتی تو بھی آپ مقابلہ سے چیچے نہ ہٹتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس تشریف لائے تو حضرت خالد ڈاٹٹو اور تمام مجاہدین اسلام نے آپ کا شکریا وا کیا۔

پھر حضرت عبدالرحل دائلانے زرہ پہنی اور دشمن سے نبرد آنائی کے لئے آماد ہوئے تو حضرت خالد دائلانے آپ سے فرمایا: اسے ابن صدیق! اپنے حملہ سے دشمن کے دلوں کو مرعوب کر ڈالنا، ان کی صفوں کو چرکر رکھ دینا۔ اللہ اللہ تعلقہ تعماری طاقت اور ہمت بوحائے۔ آپ نے بھی حضرت ضرار بن از ور ڈاٹلا کی طرح حملہ کیا۔ دشمن کو تہہ تینے کیا اور ان کے سور ماؤں کو خاک وخون میں لوٹایا۔ جب آپ واپس لوٹے تو اللہ تعلق کی شمشیر، حضرت خالد بن ولید مخروی ڈاٹلائے خودا کیک حملہ کیا اور نیز ہ بازی کے وہ کر تب دکھلائے اور شجاعت و بہاوری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ روی جیران رہ گئے۔

کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا تو آپ کے رنگ ڈ ھنگ سے جان گیا کہ جیش اسلامی کا امیر اور قائد بھی مرد میدان ہے اور ساتھ بی اسے یہ بھی اشرازہ ہو گیا کہ خالد میری زیب وزینت اور میر سے ربگی ہوئی صلیب کی وجہ سے جھ پر بی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کہ خل روی فوج کا بہر سالار ہوں۔ یہ سوچ کر کلوس پیچے ہٹا۔ صفرت خالد ٹاکلؤ نے جس وقت و یکھا کہ ایک بہر سالار مقابلہ سے بیچے ہٹا چاہتا ہے تو آپ نے پھر حملہ کرنا چاہا اسے بی چھ وی سروار آگے بدھے آپ کو ڈائٹا اور حیروں کی ہو چھا ڈشروع کر دی۔ آپ نے اسکی پھر پرواہ نہ کی۔ مسلسل بدھتے رہے آپ کا محوال ایک بیکی فول پر چاروں طرف سے اوی در ہا تھا۔ آپ اسوقت تک بیچے میں ہے جب تک دس بھا درومیوں کو فون میں ٹھلائیں دیا۔ آپ نے بھر کرائے وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می جب تک دس بھا درومیوں کو فون میں ٹھلائیں دیا۔ آپ نے بھی کرائے وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می

" مَلْ مِن مُبَارِدُ" ( ہے کوئی مقابلہ کر نے والاج) کانو والاج) کانو والاج) کانو ملک ملا ملک ملک ملا ملک کے الے

علامہ داقدی میلید کھتے ہیں: آپ کاس کلام کوان میں سے پھے نے توسمجما اور پھے نے سمجما ہی نہیں۔

# كلوص اورعزرائيل كى باجهى كفتگوكرنا

عزرائیل قلوص بن حسنہ 4 کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے تھے لٹکر کا سپہ سالا رئیس بنایا؟ کیاشہ میں عربوں سے جنگ کے لئے نہیں بھیجا؟ اپنی عوام کی حفاظت اور شہر کا دفاع کرنا اسوفت تیری ذمہ داری ہے۔

کلوس نے کہا: اس بات کا تو بھے سے زیادہ مستخل ہے کیونکہ شہر کا پہلا جا کم تو تو بی ہے اور بھیے اس بات کا تھمنڈ ہے کہ میں شاہ روم ہرقل کے تھم کے بغیر یہاں سے نکالانہیں جا سکتا محراب عربوں کے مقابلے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتا؟

اس نے جواب دیا: میرے اور تیرے درمیان بیمعامدہ سطے پاچکا ہے کہ ایک روز تو مقابلے کے لئے نکلے گا اور ایک روز میں۔ آج ٹو میدان میں جاکرا پی بہا دری کے جو ہر دکھا ،کل باری آنے پر میں لڑلوں گا۔

کلوس نے کہا: میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے اس لیے اس شہر کا وفاع کرنا اور اس کے لئے جنگ میں بھی پہلے بختے ہی جانا جا ہے۔ میں کل کی لڑائی میں حصہ لوں گا۔

آخراس بات پران کی آپس میں مخاصت نے طول کھینچااور تو تو مئیں مئیں ہونے گئی۔لوگوں نے نیخ میں پڑکر بچاؤ
کیا اور فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلے وہی اپنے لئنگر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے کُلوگوں نہ مانا،اس نے کہا: بہتر یہ ہے کہ دونوں ل کرحملہ کریں تا کہ جماری ہیبت قائم رہے ادرجمیں آپس میں تفرقہ سے گریز کرنا چاہئے۔عزرائیل نے کہا: جھے اس سے چھمطلب نہیں ہے جوتمھارے من میں آئے کرو۔

علامه واقدى مُكافلة كلعت بين:

کلوس کویہ ڈرتھا کہ اگر شاہ روم کوان باتوں کی خبر ہوگئ تو وہ اسے اپنی مصاحبت سے دور کر دے گا یا اسے قل کرا دے گا۔ اس لئے وہ قرعہ اندازی پر رضامند ہوگیا۔ قرعہ کلوس کے نام لکلا، عزرائیل نے کہا: میدان میں نکل اور اس طرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں مطرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں

• ایک نویس کوس بن صنا مجی ہے۔ (مترجم علی مند) marfat.com

عرت فالدظاؤي ومثن كالمرندوا كي بالمراكة كالمراكة كالمراك توحالطا نکلول کا تو دونول فریق د مکھ لیں سے کہ ہم میں سے کون زیادہ بھادراور شہروار ہے؟

## کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آتا

علامه واقدى م الله الصح بين: اس كے ساتھ بى كلوس نے زرہ بہنى اور تيار موكر محور كر يرسوار موكيا اور اس نے اینے ساتھیوں سے کہا کہتم اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنا، اگر جھے مقابلہ میں مغلوب ہوتا دیکھوتو سب ملکر تمله کر دینا اور مجھے بچالینا۔ انھوں نے کہا: بیا یک بزدل اور ڈر پوک مخض کا کلام ہے، ایب مخص برگز کامیاب نہیں ہوسکتا!

کلوص نے کہا: اے میری قوم! میں جس کے مقابلہ کے لئے جار ہا ہوں وہ ایک بدوی مخص ہے۔میری اور اس کی زبان الگ الگ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لڑائی سے پہلے اس کے ساتھ پچھ گفتگو کرلوں، کیونکہ احتیاط بھی ایک مضبوط زرہ ہوتی ہاں گئے اگر ایک مخص تر جمان کی حیثیت سے میرے ساتھ چلا چلے تو بہت مناسب ہے۔

ایک نصرانی جس کا نام جرجیس تفااور وہ نہایت عظند، بہادر اور ضیح فخص تفا، لکلا اور اس نے وعدہ کیا کہ ترجمانی کا کام میں انجام دوں گا۔ چنانچہوہ کلوص کے ساتھ چل دیا۔ کلوص نے راستہ میں اسے مخاطب کرکے کہا کہ میراحریف ایک بهت بهادراورعر بول میں ایک تجربه کارسید سالار ہے، اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب ہوتا دیکھے تو میری مدد کرنا۔ میں اسکے صلہ میں سختے اپنا مشیراور وزیر بنالوں کا تکرمیرابید از کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں لڑائی میں کسی قدر دیر کر کے دعوے اور جال سے واپس بلیث آؤں گا۔ کل جس ونت اس کے مقابلہ کے لئے عزرائیل نظے گا، یقیبنا مارا جائے گا، اور اسکی طرف سے مجھے اس کے ہلاک ہونے پر بی اطمینان کا سانس لینا نعیب ہوگا۔

جرجيس نے كها: ميل فن حرب سے بالكل ناآشنا مول ، البته بات چيت اور كفتكوسے آپ كى مدداور معاونت كرسكا ہوں۔ سومیں حتی المقدور جہاں تک ممکن ہوگا دموکہ دینے میں کوئی کی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کومیری بیرائے پہندہے تو موچ و بچار کر کے جمعے جواب دیجے۔

كلوس نے كہا: افسوس تو جا ہتا ہے كہ جمعے دشمن كے چنگل ميں پمنساوے!

جرجيس نے كها: اچھا توبية تيرى مرضى ہا اپني آئى ميں، جھے قربانى كا بحرابنائے كا، توخودى انساف كر اكر مي آل ہوجاتا ہوں، تو تیراانعام واکرام اورعطا و بعش مملا میرے سکام کی؟

کاوس بہ جواب من کرخاموں ہو کیا اور پھرآ کے بوجا۔ یہاں تک کے صعرت خالد بن ولید علا کے قریب کی حميا-مسلمانول في ان دونول كوا سفرماسف و عكما تو صورت ماض بن جميره طافي عالات جابا كه يوم كركلوس برحله كر وسے، مرحصرت خالد بن ولید والائے اشارہ سے اعمارہ کے اور درایاتم ایل جگہ بالائل سنیا لے رکور میں وین کا خادم موجود ہوں۔ and the state of t

marfat.com

# كلوص اور حضرت خالد والمنظ كاآمنے مامنے ہوتا

علامه واقدى مينية لكية بين: كلوص جب حضرت خالد بن وليد ثلاثة كقريب آياتواييخ سائقي جرجيس يخاطب ہوکر کہنے لگا: تو ان سے دریافت کر کہتم کون ہو؟ اور تمعارے کیاعزائم ہیں؟ نیز اٹھیں ہمارے رعب اور وبدبے سے ڈرا اور ہماری افواج کی کثرت کی خبر دے کران کو مرعوب کر۔ان کا منشا اور عند میمعلوم کر کہ آخر میہ جا ہے گیا ہیں؟

جرجيس آمے بردها اور حضرت خالد دلالا كوخاطب كركے كہنے لگا: اے اعرابی ! میں تمعارے سامنے ایک مثال بیان كرتا ہول، وہ بيكہ ہمارى تممارى مثال اس مخص جيسى ہے جس كے ياس بكريوں كا ايك ريوڑ تھا۔اس ير بكريوں كے ما لک نے ایک بزدل کم ہمت غیر شکاری محض کو محران اور چروام مقرر کردیا۔ شیرر بوڑ کی محات میں اور چروا ہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کرروزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب پہنچ کئیں اور شیر کے منہ کوخون لگ چکا تھا اور بکری کے شکار کرنے کا عادی ہوگیا۔ مالک کوجس وقت چرواہے کی بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے ہٹا كراسكى جكدايك جوان اور حاضر د ماغ مخض كو، جوتمام رات ربوڑكى حفاظت كے لئے پہرہ دیتا اور محومتا تھا،مقرر كر ديا\_ شیرایی عادت کےمطابق مجرآیا، نوجوان چرواہے نے جواہا بھالا اور نیزہ لئے ہوئے مورچہ بند ہوکر بیٹا تھا، اجا تک شیر برحملہ کردیا اوراس کوڈ چرکر دیا۔اس کے بعد بکریوں کے قریب پھرکوئی در تدہ جیس ہیا۔

يبى حال تم لوكوں كا ہے، ہم نے تمهار ، معاملات ميں محض اس لئے چيتم پوشی سے كام ليا تھا كر تمهاري قوم نهايت کمزور، بھوک اور ننگ کی ماری ہوئی مزدور بیشہ تھی اورتم لوگ جو، باجرہ اور زینون کا تیل کھانے کے عادی اور چوسنے کو شمصیں چھوہاروں کی تشلی میسر ہوتی تھی جمھاری ہی توم جن کے یاؤں میں جوتا، تن پر کپڑااور پیٹ میں روٹی تک ڈالنے کو نہیں ہوتی تھی جب بھی بیمفلس، نادار اور روٹی کوترسی ہوئی قوم ہمارے علاقے میں آتی ہے ہماری غذا کیں کھاتی اور اب ہم پر ہی ہےلوگ شیر ہو مجئے۔

(جرجیس نے اپنی تفتکو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا) بس جہاں تک پہنچنا تھا، پہنچ بچے اور جو کچھ کرنا تھاتم کر مخزرے۔اب بادشاہ نے تمعارے مقابلہ کے لئے ایک ایسے مخص کوروانہ کیا ہے، جو کسی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسكا اورنه محى كمى ميدان ميں بوے بوے بهاوروں كى پرواہ كرتا ہے۔جس كے متعلق، ميں تم سے بات كرر ہا بول وہ یمی تخص ہے جومیرے پہلو میں کھڑا ہے۔ شعیں جاہئے کہاں سے پر ہیز کروتا کہ تمعاری حالت اس شیرجیسی نہ ہوجائے جس كواس نوجوان چرواب نے بلاك كر والا تھا۔اس نے شفقت اور مهر بانى كرتے ہوئے تم سے بات چيت كے لئے مجھامردیا ہے، لہذا میں اسکے علم پرتم سے بوچمتا ہوں کہ یہاں تمعارے آنے کا منشا اور مدعا کیا ہے؟ تم کیا جا ہے ہو؟ تم ایک ایسے ناکنار سمندر میں تیرنے کے لئے از ۱۲ ملاک و کا کا کا کا میٹر موجیں تھیٹرے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں اور

#### حضرت خالد بن وليد دفافيؤ كا جواب

حضرت خالد بن ولید اللؤنے نے جب جرجیس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت کے ماتھ پُر فریب گفتگوئ تو آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو ہمارے لئے کہا وتیں بیان کرتا ہے اور ہم پر پھبتیاں کتا ہے؟ کان کھول کرین لے، اللہ شکانی فتم ہے! جنگ میں ہم شمعیں بالکل اس طرح سجھتے ہیں، جیسے شکاری جال میں پھنسی ہوئی چرا یوں کو، کہ وہ جال میں پھنسی ہوئی چرا یوں کو، کہ وہ جال میں چارور قبط میں جارے شہراتا ہے اور نہ کی کو ہاتھ سے جانے ویتا ہے، ہمارے شہراور قبط کے متعلق جوتم نے بیان کیا یہ واقعی بھے ہم کر اللہ شکان خالق وراز ق جل شانہ نے اسے بہتر حالت سے بدل دیا۔ اب کمی اور باجرہ کی بجائے گئرم، میوہ جات، تھی اور شہر عمایہ۔ یہ مارے دب نے ہمیں بخشا ہے اور اسکا وعدہ اللہ رب العزب نے اپنے رسول کمرم حضرت میر مایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے دب نے ہمیں بخشا ہے اور اسکا وعدہ اللہ رب العزب نے اپنے رسول کمرم حضرت میر منظرت میر منظرت میں جاتے ہوتو

پہلی بات بیہے کہ اسلام قبول کرلو، اگر بیمنظور نہیں تو دومری جزید، اگر اسکا بھی انکار ہے تو تیسری جنگ کے لئے نیار ہوجاؤ!

یہاں تک کہ اللہ ظافی اپنا کوئی اور تھم نازل فرہا دے اور وہ خیرالحا کمین ہے۔ رہا بیدامر کہ بیٹن ہوا بدمعاش سُور ما ہے اور ایسا اور ویہا ہے، توسن! وہ تمعارے نزدیک توسی مقام ومرجہ کا حقدار اور عظیم سالار (بیرو اور چیمپئن) ہوگا گر ہارے نزدیک اس کی کوئی پر کاہ کے برابر وقعت نہیں ہے۔ ہم ایسے فض کو کمینہ ترین اور ذکیل سے ذکیل تر بھے ہیں۔ اگر یہ ملک وسلطنت کا رکن ہے (تو ہوتا رہے) میں رکن الاسلام ہوں اور میں قدم، ارکہ، حوران، سخنہ اور بھرہ کا مالک اور بارشاہ ہوں۔ سن لے! میرانام خالد بن ولید ہے۔

## جرجيس كارتك هنغير موكميا

جرجس نے جب آپ کی تھے و بلغ محکوی و چھے کو بہت کیا اور اس کا رک حفیر ہو کیا۔ کاوس نے بدد کے کر کیا: افسوس ہے کروڑ نے پہلے و شیر کی طرح ممل کیا گیاں ہو بھی کی بولیا کہ فائل بوج الحقاق بھی جھے ہیں آیا ہے؟! جرجس نے جاب دیا کہ علید ہے وہ اس کی آن کا آن کا ان ایس انتخاب ال انتخاب کی انتخاب کا اقال مدیکے کلوس نے جب جرجیس کے منہ سے خالد ٹلاٹٹ کا نام سنا تو اپنے گھوڑ ہے کی زین پر اس طرح تفرقر کا بینے لگ میں جیسے تیز چلتی ہوا میں ہے لرز تے ہیں اور کہنے لگا: اسے جرجیس! اس سے کہددوکل تک کے لئے لڑائی کوموقو ف رکھے! جرجیس نے کہا: مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باتی کہنے کو میں کہددیتا ہوں اور پوچے دیکھتا ہوں۔اس کے بعد جرجیس نے کہا: محصے لگتا نہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باتی کہنے کو میں کہددیتا ہوں اور پوچے دیکھتا ہوں۔اس کے بعد جرجیس آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا:

اے اپن قوم کے سردار! میراصاحب کہتا ہے کہان سے کہو کہ بیا پی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں اور ان سے مشورہ کرلیں اس بارے، جو پچھوہ ذکر کررہے ہیں۔

# حضرت خالد والثنة كاحمله

حوالے کیا اور فرمایا ان کی مفتکیس مضبوط کس دو۔

کلوس کھے بوبردارہا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو والی بھرہ روماس کے پاس لاکر دریافت کیا کہ سنوا ورہمیں بتاؤکہ ہیے
کیا بُو بُوکر رہا ہے؟ روماس نے بتایا کہ بیر کہتا ہے کہ جھے کس لئے بائدھتے ہو؟ بیس خود جو پچے تمھارے سرداراور سپر سالار
کیلئے کہا تھا، مانے کو تیار ہوں! کیا تم جزیہ بیس طلب کرتے تھے؟ اور میرے سرکا فدید؟ بیس تمعیس صفانت و بتا ہوں کہ جو
کیلئے کہا تھا، مانگا، بیس وہ سب تمھیس دوں گا اور جو بھی تمھا را مطالبہ ہوا، بیس اُسے پورا کروں گا!

لوگوں نے حضرت خالد نظافظ کواس بات کی اطلاع کی تو انھوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ بیا پی قوم کا سردار ہے اس لئے اس کومضبوط با عمر سے رکھو۔ پھر آ پ اپ گھوڑے سے انزے اور اسپ شہری جو آ پ کو گورنر تد مرنے بدید کیا تھا، اس پر سوار ہو مجھے۔ آ پ چا ہے تھے کہ رومیوں پر حملہ کریں، حضرت ضرار بن الازور ڈٹاٹٹ نے کہا: اے امیر! آ پ اس رومی سردار سے ساتھ مقابلہ کرتے کھک مجھے ہوئے ، آ پ آ رام فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں!

آپ نے فرمایا: راحت اور آ رام صرف دار آخرت میں بی کریں مے،کل آ رام ای کونعیب ہوگا جو آج اللہ کا قالہ اللہ کا اس کی راہ میں خود کو تھکائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا: اللہ کا تھا اللہ کا رساز اور نگہبان ہے (آپ نے خدا حافظ کہا) اور میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

مردار کلوس نے چلا کرکہا: سختے تمعارے نی (مُنَائِمٌ) کی فتم! آپ میرے پاس تشریف لائے، جھے آپ سے پچھے باتیں کرنی ہیں!

لوگوں نے باآ واز بلند حضرت فالد اللظ سے عرض کیا کہ کلوس تی چی کر پھے کہدرہا ہے چنا نچہ آپ واپس بلٹ آئے اور روماس سے دریافت کرایا کہ یہ کیا کہ رہا ہے؟ روماس نے پھے دریاس سے باتش کیس پھر آپ سے مخاطب ہوکر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بیں بادشاہ (شاہ روم ہرقل) کا مصاحب ہوں جھے شاہ روم نے والتی دشتن سے میری شکردفی اور پھوان بن ہوگی ہوائی باہی کھی شاہر کے نتیجہ بیں بیوافتہ پیش آ کیا ہے کہ آپ نے بھے کرفار کرلیا ہے۔ آپ کو این کہ مرائی جب آپ کے مقابلہ کے لئے میدان میں فطے تو اُسے زعمہ نہ چھوڈ تا اور اگر مقابلے پرندآ ئے تو ازخوداس سے جگ کی خواہش فلاہر کر کے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیتا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیا۔ وہ چوکدا پی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے تل کر دیا تھوں کے اسے تل کر دیا تھوں کی تا ہوں کی تھوں کے مالک ہیں اور کیا آپ ایسا کریں گے؟

حضرت فالد ظافلانے قربایا: اےروہائی اسے کہدود کرمرف میں کیا، چوفش بھی اللہ وحدہ لاشریک کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہے اور اس کے مطابعات کا جھے ویکتا ہے جی الناسی کوئی کر دولی کا ہے کہ کرتا ہے میدالنا چنگ کی

اے ہمارے مولائے کریم تیری ہر تھت پر تیرے لئے تھے۔ اوراے کامل ووافر تعتیں عطافر مانے والے تیری تعتوں پر ہم تیراشکرادا کرتے ہیں۔

ایمان اور نظمت کے بعد تو نے (ایمان اور نور بخش کر) ہم پراحسان فرمایا ہے اور شک اور ظلم (شرک) کی تاریکی ہے ہمیں نکالا ہے۔ ہمیں نکالا ہے۔

ت حضرت محمصطفیٰ علیه النحیه والثناء کے وسیلہ جلیلہ ہے آپ نے ہماری نجات کا سامان کیا اور جن مصائب و معائب و معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب معائب سے دور فرما دیا۔

ا عزت، نصرت اور ہدایت ہے ہمیں قوت بخشی اور ہمیں خیرالام کے لقب سے مشرف فرمایا۔

اے عرش کے مالک! ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے اور اہلِ شرک پروہ دن جلد لاجس میں ان کواپنے شرک کی سزا
 کا مزاچکھنا ہے۔

علامه واقدى مُطلق لكصة بين:

مجھے پیخرپینی ہے کہ جرجیں جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹڑ کے خوف سے پیٹے پھیر کر بھاگا اور رومیوں کے پاس پہنچا تو اس وقت اس پرلرزہ طاری تھا اور وہ تھرتھر کانپے جارہا تھا۔انھوں نے پوچھا: تیرے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ جس کی وجہ اسے تو اس قدر خوف زدہ ہے؟

اس نے کہا: موت! اور الی موت، جس سے لڑا نہیں جا سکتا اور ایبا شیر جس کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کا امیر ہے وہ جان کی بازی لگانے کی تنم کھا کر میدان جنگ میں لگلا ہے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، وہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرے گا اور وہ ہمارے قل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا، میں بہت کوشش اور سخت جدوجہد کے بعد اپنی جان بچا ہوں، لہٰذا اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیں ان سے مسلم کرلو۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ تعمیں یہ بات انچی طرح ذہن شین کر لینی چاہئے کہ اگر یہ تحض "فالد" قتل بھی ہوجاتا ہے تو ان عربوں میں سے ایک اور آ دمی اس کی جگہ کھڑا ہوجائے گا، لیکن یا در کھو کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو تم سب ان بھیڑ بکر یوں کی طرح لا وارث رہ جاؤ ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہواس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم سارے مل کر حملہ کریں۔ انھوں نے کہا یہ تو ہم بھی نہیں کریں ہے، اس لئے کہ اس طرح تو ہمارے مردسارے جنگ میں مارے جا کیں گے اور عور تیں ہوہ ہوجا کیں گیا اور عور تیں ہوں ہو جوا کیں گیا اور عور تیں ہوں ہوجا کیں گیا ۔

ابھی ان کے درمیان بیگفتگو ہور ہی تھی کہ کلوص کے آ دمی جواس کے مصاحبین میں سے بتے، چیختے چلاتے عزرائیل کے پاس آئے اور اس سے کہا: تو باوشاہ کے نز دیک ہمارے صاحب (کلوص) سے زیادہ عزت و مرتبہ نہیں رکھتا، تیرے اور اس کے مابین جوشرط طے پائی تھی وہ اپنی شرط پرعملدر آ مدکر چکا ہے وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لئے اب حملہ اور مقابلہ کے لئے تخفیے تیار ہوجانا چاہئے ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہتم لوگوں نے سیجھ لیا کہ بی اس بدوی سے ڈرگیا تھا اور اس جڑرائیل نے جواب دیا کہ بین میں نہیں لکلا تھا! لواب بیں میدان جنگ بیں جارہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدی دیکھ لیس سے جنگ کے بہتے میدان جی اور میں میں اور میں میں اور میں اور

### عزرائيل ميدانِ جنگ ميں

عزرائیل نے خودکو سامان حرب سے آراستہ کیا، زرہ پہنی اور ایک شعلہ جوالہ کی طرح تیز دوڑنے اور کھوم جانے والے عمدہ کھوڑے پر سوار ہوکر حعزت خالد ڈٹاٹٹا کے مقابلہ کے لئے لکا، جب آپ کے نزدیک ہوا تو زک کر کہنے لگا:
عربی بھائی! ذرا میرے قریب آجاؤ۔ آپ سے بچھ با تیں کرنی ہیں۔ \*\*

جس وقت آپ نے اس کی زبان سے بدالفاظ سے، خفیناک ہوکر فر مایا: اے اللہ کے دیمن! تو ہی اور قریب آجا،

تاکہ یس تیری کھوپڑی تو روں۔ آپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، عزرائیل نے پھر کھا: اے عربی بھائی! لویس ہی تیرے
قریب آجا تا ہوں یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ حضرت خالد ظالا جان گئے کہ اس کے دل یس خوف بیٹے گیا ہے اس لئے
آپ نے اس پر حملہ کرنے میں تو قف کیا، عزرائیل نے قریب ہوکر کھا کہ اے عربی بھائی! اپ نظیر اور اپنی قوم کے

ہوتے ہوئے تم بنش نئیس کیوں میدان جگ میں آتے ہوں اگر تم مارے گئے تو تمماری قوم اور تممارا لفکر اس طرب دہ
جائے گا جسے بحریوں کے کس ریوڑ کا کوئی چواہا نہ ہواور وہ اوجرا وہ منظر اور پر بھان پھرتی ہوں۔

marfatte of the contraction of t

آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تونے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ انھوں نے تیری فوج کے ساتھ کیا کیا اور کم سلط اور بھکدڑ مچا کرر کھ دی تھی ، اگر میں بھے دیراوران کومنع نہ کرتا اور چھوڑ دیتا تو اللہ ہے کی دیراوران کومنع نہ کرتا اور چھوڑ دیتا تو اللہ ہے کی مدد سے تیرے اصحاب کی تکابوٹی کر کے دکھ دیتے اور بیشک میرے بیجے، میرے ساتھیوں میں ایسے مردان کارموجود ہیں جوموت کو نیمت جانے ہیں اور زندگی کومن ایک بوجھ بھے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظافۂ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: کیاتم نے میرا نام نہیں سنا، میں شہرواروں کا سردار، ترکی ادر جَرَامِفَة کے لئکروں کوفٹا کے گھاٹ اتار نے والافخص ہوں۔

بحر حضرت خالد والنؤن يوجها: تيرانام كياب؟

اس نے کہا ملک الموت کے نام پرمیرا نام عزرائیل ہے۔حضرت خالد نگاٹڈاس کی بات س کر بنسے اور فر مایا: اللہ کا نظرت کے دشمن! تیرا ہمنام تیرا مشاق ہے تا کہ کجھے جہنم رسید کرے۔

عزرائيل كمني لكا: خالد! بدبتلاؤ كرتم نے كلوس كے ساتھ كيا معامله كيا؟

حضرت خالد ناتنظ نے فرمایا: وہ سامنے قید میں مضبوط جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔اس نے کہا: وہ اس قوم میں ایک آفت کا پر کالا تھا اس بلاکوٹل کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی ؟

آب نے فرمایا: میں اس وجہ سے زک حمیا تھا کہ دونوں کوا کشمای قبل کروں گا!

عزرائیل نے کہا کہ کیا میمکن ہے کہا یک ہزار مثقال سونا ، دس رہیم کے کپڑے اور پانچے راس محوڑے جھے ہے لے کراس کولل کر دواور اس کا سرمیرے حوالے کر دو!؟

حضرت خالد نظائظ نے فرمایا: بیتواس کے خون کاعوض ہے اور تیرے خون کاعوض؟ بینی تو اپنی سرکٹائی کا معاوضہ کیا دیتا ہے، بات کر!

بیان کروہ اللہ ﷺ کا دشمن بھر کیا اور غضبناک ہوکر کہا: بولوئم مجھے سے کیا لو مے؟ آپ نے فرمایا: ذلت اور خواری کی حالت میں تیرا جزید خود تیرا سر ہوگا۔

## حفرت خالد واللؤ كاعزرائيل سےمقابلہ

عزرائیل نے کہا: عربی بھائی! جننی ہم تمھاری عزت زیادہ کرتے ہیں تم اتن ہی ہماری اہانت زیادہ کرتے ہو، مسلس عزت راس نہیں ہے، عزت کے بدلے اُلٹاتم چرب بیانی اور زبان درازی پراتر آتے ہو، اچھا تو لو پھراب سبھلو! میں تکوارے ہی تمھارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔

حفرت خالد اللظ في وقت عزرا يُل كان مكل المن المكالم المن المنظمة المنظمة المناه المنظمة المناه على المرح محود اوراس يربكل ك

حضرت خالد نظف نے جب عزرائیل کی بیساری گفتگون لی تو آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تو ہم سے الی تو قع رکھتا ہے؟ حالانکہ تجھے پتا ہونا چاہئے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس نے تدمُر ، ارکہ، حوران اور بعرہ پراپی فتح کے جمنڈے گاڑ دیتے ہیں اور ہمارالشکر وہ لشکر ہے جس نے اللہ کھانے سے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ہماری فوج وہ فوج ہے جس نے دارالفناء پر دارالبقاء اختیار کر لیا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجے دی ہے۔ بیتو ضرور

ہے، بعد میں منیں شمصیں اس شرط پر آزاد کر دول گا کہتم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے شہرتم نے فتح کئے ہیں، ہارے

تختے جلدی معلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنے مدمقائل پر عالب آتا ہے۔
پھر حضرت خالد ڈاٹٹ نے اپی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ سخت حملہ کیا اور اس کا دہاغ روش اور
بیدار ہو گیا اور روی جزئیل کوئن حرب کے ایسے کرتب دکھائے کہ اس کے چھے چھوٹ محے اور اس کو حضرت خالد ڈاٹٹ کے
ساتھ کی ہوئی اپنی گفتگو اور دعووں اور دھمکیوں پر ندامت اور خجالت محسوس ہونے گی اور وہ مارے شرم کے پانی پانی ہوگیا،
نادم ہوکر خوشامد کے لیجہ میں کہنے لگا:

"برادر عرب! آپ کیوں فداق کرتے ہیں؟"

حضرت خالد ناللانے فرمایا: میرانداق اور دل کی شمشیر زنی ہی ہے جورب کی رضا کے لئے ہوتی ہے، لے ہوشیار ہوجا میں پر جی مر وارا چک میا۔ ہاتھ او چھا پڑا اور دشمن خدا نے کمیا۔ حضرت خالد ناللہ کے موات و دبر بہ سے وہ ہکا بکا رہ کیا اور دل میں ڈرا بھی، اس کو یقین ہوگیا کہ خالد ناللہ سے مقابلہ کرنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا، آپ بھی اس کے جیجے چڑے دو دڑے اور اس کا تعاقب کیا۔

حضرت عامر الله كتبة بين: يمن فرق كردميان يمن موجود قيار حضرت خالد الله اورمزدائل كمقابله كاسارى كاردوائي الى الحمول سدد كور با قدار جس وقت موزرائل بها كا به قيد الله كالموزا حضرت خالد الله كموز به الدوائي الى المحدول الله الله كالموز المعرب موزيا كله الله كالموز المعرب عن المدون ا

خائف ہے، کیوں نہ بیں اُسے پکڑلوں اور کیوں نہاس جگہ رک کراس کا انظار کرلوں اور دل بیں سوچنے لگا شاید کی جھے۔ فتح وے دے اور اس بدوی کے مقابلہ بیں میری مدد کرے! اس خیال نے اس کے اُکھڑے ہوئے قدم پھر جمادیئے۔وہ مخبر گیا حتیٰ کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹا اس کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کا گھوڑا پہینہ پہینہ ہور ہا تھا اور اس بیں تھکن کے آٹار نمایاں تھے جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو مشرک چیخ کر کہنے لگا:

"اے بدو! بیمت گمان کرنا کہ میں نے خوف کھا کر پہپائی اختیار کی تھی، جبکہ تخفے تیرے امحاب سے دور لاکر محرفآر کرنے کے ارادہ سے میں نے ایسا کیا۔"

اس نے کہا: اے برادرعرب! اپنے نفس پررتم کرو، اڑائی مول لے کراپنی جان کو ہلا کت میں مت ڈالو، خودکومیرے حوالے کر دواور اگرخواہ مخواہ مرنے ہی کو جی چاہتا ہے تو میں موت کو تیری طرف ہا تک کر لاتا ہوں! سن لے، میں روحوں کو قبض کرنے والے فرشتہ کا ہمنام'' عزرائیل'' ہول تیری جان کو یا میری مٹھی میں ہے تیرے حق میں مک الموت ہوں تیری جان ابھی نکالتا ہوں۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: ارے دشمن خدا! میرے گھوڑے کے پیچھےرہ جانے سے تیرے مند بیں پانی بھر آیا ہوگا اور طمع سے تیری رالیں فیک رہی ہیں، یا در کھا! بیں سوار یا پیدل جیسے بھی ہوا پچھے قتل کر کے ہی رہوں گا، چھوڑوں گانہیں! اگر تو بھا گانہ تو ، تو میرے گھوڑے کے تھکنے کی فکرنہ کر، میں یا پیادہ بھی تجھے سے لڑوں گا۔

یہ کہ کرآپ گھوڑے سے بیچے کود گئے اور تکوار کولہرایا اور شیر کی طرح اللہ ﷺ کے دیمن کی طرف لیک کراس پر جھیٹے۔ عزرائیل نے جس وقت آپ کو پیدل دیکھا تو اس کا اور بھی حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد، گدھاور چیل کی طرح منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تکوڑا ہی کھیلے ہوئے منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تکا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کر آپ کو تھا اور کی سنجھے، "کھلے کا دیا" اور طرح دینے کے بعد للکارا اور سامنے آگئے۔ پھر جزل عزرائیل کے گھوڑے پر اس زور کی منرب لگائی کہاس کی ٹائیس کئیں اور وہ زمین پر ڈھر ہوگیا۔

# جزل عزرائيل كى كرفارى اورحضرت ابوعبيده ظافظ كى تشريف آورى

آپاس کی طرف مائل ہوئے اور اپنے زور سے اس کو زین سے اپ کر اُور اٹھا لیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی چڑی ادھیر دی جائے گر جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سپہ سالار شیر اسلام حضرت خالد دی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا تک مسلمانوں کے لئکر اور اہل انھوں نے چاہا کہ سب ملکر دفاعی حملہ کر دیں اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا تک مسلمانوں کے لئکر اور اہل تو حید کے ہراول دستے ، امین الامت ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح تھاؤ کی قیادت میں یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ۔ جس کی وجہ سیتھی کہ حضرت خالد بن ولید ڈھائٹو نے ایک پیام براور قاصد بھرہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا جو آپ کوراستہ میں طلا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد ڈھائٹو کی جنگ ہو رہی تھی ، پہنچے۔ اہل دمش طلا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد ڈھائٹو کی جنگ ہو رہی تھی ، پہنچے۔ اہل دمش رعیسائی فوج) نے جس وقت مسلمانوں کے لئکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا حملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی ر

## حضرت خالداورا بوعبيده والثنجاكي ملاقات

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: جس وقت حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو، حضرت خالد ڈٹاٹٹو کے قریب پہنچ تو محوڑے ہے اُرّ کر پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ مگر حضرت خالد ٹٹاٹٹو نے آپ کوشم دے کر روک دیا کہ ایسانہیں کریں۔ کیونکہ رسول اللہ ٹاٹٹا حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹٹاٹٹو سے محبت فرماتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بڑھ کرسلام کیا، اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹو نے فرمایا:

بیٹا خلیفہ رسول حضرت ابوبکر ٹاٹھ کے مکتوب گرامی کی آ مدسے مجھے خوشی ہوئی، جب انھوں نے آپ کو مجھ پرامیر مقرر فرمایا اور آپ یقین کرلیں کہ میرے قلب میں آپ کے خلاف قطعاً کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور فارس کی جنگوں میں آپ نے داد شجاعت دیکر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے (جس سے ہم سب کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر اور عزت ہے)۔

حضرت خالد والله فالله في كم من آپ كے مشورہ كے بغيركوئى كام نيس كرسكا اور آپ كى كى قول اور قرمان كى خالفت كا تصور بحى نيس كرسكا الله فيك كاتم إ اگر خليفة المسلمين اور امام وقت كى اطاعت كا مسلمة نه بوتا اور آپ والله كا كافت كا تصور بحى نيس كرسكا الله فيك كاتم المرخليفة المسلمين اور آپ كے رسول الله خلال كى بارگاہ بيس قاص مقام كى وجہ عمل نہ بوتا تو ميں بھى بھى آپ كے تقدم فى الاسلام اور آپ كے رسول الله خلال كى بارگاه ميں قاص مقام كى وجہ سے اس عهدہ اور منصب كو قبول نه كرتا۔

اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا، حضرت خالد ناٹھ کے لئے کھوڑا پیش کیا گیااور آپ کھوڑے پر سوار ہوکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناٹھ کے ساتھ ان دونوں روی جرنیلوں کی امیری اور گرفاری اور اللہ دیکا کی تائید سے دونوں کو نعیب ہونے والی فنے ونصرت پر ہا تیں کرتے ہوئے میل تک کے "ویو" کے مقام پر پہنچے۔ وہاں دونوں حضرات کھوڑوں جب دوسرا دن ہوا، مسلمانوں نے جلوس نکالا اور سوار ہوکر نکلے۔اہل دمشق (عیسائی) بھی آ ہستہ آ ہستہ میدان جنگ کی طرف برصنے گئے۔ آج روی فوج کا امیر، بادشاہ روم کا داماد'' تو ائ تھا جوا کی معتدعلیہ افسر تھا۔ جب روی میدان جنگ میں پنچے تو حضرت فالد نگائڈ نے حضرت ابوعبیدہ نگائڈ سے کہا کہ اس قوم کے دلوں میں مسلمانوں کا رُعب بیٹے چکا ہیں ہی سے چکا یہ خوب ذکیل وخوار ہو بچے سے نیز ان دوسرداروں کی گرفتاری کی وجہ سے بید کمزور ہو بچے ہیں ایس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور ہم بھی اس قوم پرل کر حملہ کردیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ نگائش) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حمل کریں! میں آپ کے ساتھ ہوں۔

مسلمانوں نے ایک دم رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ جب انھوں نے ایک آ داز ہوکر نعرہ کی بلند کیا تو اللہ اکبر کی آ دازوں سے فوطہ اور اس کے گردونواح کونج اٹھے تھے اور کھ بیر کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل شروع ہو گیا۔ رسول اللہ مُنافِعًا اللہ مُن

حضرت عامر بن طفیل والنظ بیان فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں ہمارے ایک ایک مردِ مجاہد نے کافر رومی فوج کے دس دس آ دمیوں کو جہنم رسید کیا، وہ ایک محفظہ ہم ہمارے مجاہدین کے آگے نیس کھہر سکے کہ پیٹھ دکھا کر میدان سے بھا گنا شروع کر دیا اور ہم نے مقام ' دیر' سے باب شرقی تک تعاقب کر کے ان کافتل عام کیا۔ اہل وشق نے جس وقت اپنے فوجیوں کو پہیا ہوتے ہوئے اور ہز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے تا کہ ایسے کم محت سیابی اندرنہ محضے یا کیں۔



حضرت قیس بن میر و ٹالٹوبیان کرتے وین من الٹیر کا کھر کھر کھر کا کا دروازہ تک بھی کران میں سے بعض کول کردیا

عزت خالد مثلاً کی دعن کالمرف روائی معرف دوائی معرف مورد کالد میں کالمرف روائی معرف کالمرف دوائی مورد کالد میں کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کالمرف کی کار

### دمشق کا محاصرہ اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت ہے

علامہ واقدی مُولِیٰ کھتے ہیں: سہل بن عبداللہ بن رافع مُولیٹ نے اوس بن خطاب مُولیٹ سے مجھے یہ روایت بیان کی ہے کہ تجاز، یمن، حضر موت، ساحل عمان، طائف اور مکہ معظمہ کے اردگرد کے علاقہ جات سے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ جوفوج آئی تھی اس کی تعداد سینتیں ہزار (37000) نفوس قد سیہ پر مشتمل تھی اور حضرت عمر و بن عاص ڈٹاٹٹ کی ساتھ فلسطین میں جوفوج تھی وہ نو ہزار (9000) تھی اور پندرہ سو (1500) مجاہدین عراق سے حضرت خالد ڈٹاٹٹ کی ساتھ فلسطین میں جوفوج تھی اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پانچ سو (47500) تھی۔ حضرت عمر بن معیت میں یہاں آئے تھے اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پانچ سو (47500) تھی۔ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا تھی وہ اس کے علاوہ ہے اس میں نصف فوج کو حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے باب خطاب ڈٹاٹٹ نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا تھی وہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ رہی جس سے انھوں نے باب



الل دمثل نے جس وقت بیصور تھال دیمی تو وہ دلی طور پر بخت مرعوب ہو گئے۔اس کے بعد حضرت خالد ٹٹاٹٹ نے عیسائی روی فوج کے ووٹوں گرفتار شدہ جرنیلوں، کلوس اور عزرائیل کو طلب فرما کر اُن پر انسلام بڑش کیا مکران بد بختوں نے اسلام کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا، لیڈنا آپ نے حضرت ضرارین از در نٹاٹٹا کو تھم صاور فرمایا کران از لی بد بختوں ک

٥ جس كادكرانشاه الشفال الميد مقام يرآية كار (مترج على من)

مجھے معتبر اور باوٹو ق ذرائع سے بی خبر پیٹی ہے کہ جنر ل عزرائیل کو حضرت ضرار ٹٹاٹٹا اور کلوص کو حضرت رافع بن عمیر طائی ٹٹاٹٹا نے جہنم رسید کیا تھا۔

الل دمثن کو جب بی خبر کینی تو انھوں نے روم کے بادشاہ ، شاہ برقل کے نام ایک خط ارسال کیا جس بیں اپنی شکست اور دونوں جرنیلوں کی گرفتاری اور بعدازاں ان دونوں کے قل کر دیئے جانے کے بارے بیں لکھا، نیز یہ بھی تحریر کیا کہ عرب مجاہدین نے باب شرقی اور باب جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ مع اپنی عورتوں اور بچوں کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اکثر زر خیز علاقے اور شہر مسلمانوں نے فتح کر لئے ہیں، ہماری یا تو ہز ور خبر لیجے بصورت دیگر ہم اس شہر کو بھی ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک آدی کو یہ خط دے کر دات کے وقت ری کے ذریعے قلعہ کی دیوار سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام پذیر تھا، جس وقت اسے یہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام میذیر تھا، جس وقت اسے یہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام میذیر تھا، جس وقت اسے میہ خط موصول ہوا، اس نے خط پر ما تو خط ہاتھ سے بینچک دیا اور دونا شروع کر دیا بھرتمام سرداروں کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ خطاب کیا:

#### ہرقل کا اپنی قوم کوخطاب م

''اے بنواصفرا میں نے تعصیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا، کہ ان عربوں سے بچوا اور میں نے تعصیں بتایا تھا کہ بید عرب میرے اس تخت تک سارے ملک کے مالک بن جا کیں گے، اس وقت تم لوگوں نے میری بات کا فداق اڑا اور عیرے لوگ اپنے فارن اڑا یا تھا اور میرے لی تک کا تم نے اراوہ کیا، اب بید قط زدہ اور ختک سالی کے ستائے ہوئے لوگ اپنے وریان و بنجر علاقوں سے لکل کر جہاں ان کو کئی باجرہ ، بھو اور مجبوریں کھا کر گزراوقات کرنا پڑتی تھی ، ہماری مرسمزوشاداب کثیر الاشجار اور زر خیز و پھل وار درختوں والی زمین کے علاقہ میں آپنچے ہیں، یہاں کی آب و موا انھیں خوب راس آئی ہے وہ ہمارے ملکوں اور شہروں میں دل لگا کر مستقل ڈیرے ہما بیٹے ہیں ان کو میاں سے تک النے اور والیس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت یہاں سے تک النے اور والیس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت ہما تا اور قطن خودان کی طرف خود کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' جاتا اور قطن خودان کی طرف خودی کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' جاتا اور قطن خودان کی طرف خودی کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جنگ کرتا۔'' ورکان سلطنت اور مردار ان قوم نے یک زبان ہو کر کہا:

اے بادشاہ سلامت! اہل عرب کی شدت اور جارحیت تا ہنوز اس حد تک نہیں پینی کہ جناب والا کوخود بنفس نفیس ان کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکلتا پڑے بلکہ کھڑڑ گئی جٹا ہے افلان کی اللہ کا ان کی سرکونی کے لئے روانہ کیا جا سکٹا حزت خالد ٹالڈ کا دعق کی طرف دوائل میں موردائل کے مورد کھے جس وقت اہل قاری نے ہمارا قصد کیا تھا تو ایس اس میں ان جیسا جنگجوم دمیدان اور فن حرب کا ماہر کوئی نہیں ہے جس وقت اہل قاری نے ہمارا قصد کیا تھا تو آپ اپنی آ تھوں سے ان کے مقابلہ میں وردان کی جنگی مہارت کے جوہر دکھے چیے ہیں اور اہل فاری سے لڑائی میں اسے دادشجاعت دیتے ہوئے مشاہدہ فرما بچے ہیں۔

## قوم کی تجویز اور "وردان" کا انتخاب

ہرقل (شاہ روم) نے گورز جمص وردان کو بلاکر اہل عرب سے مقابلہ کرنے کو کہا، وردان نے جواب دیا کہ اگر مجھے آپ کی ناراضگی اور غصہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اہل عرب سے جنگ کے لئے بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے مجھے تمام امرائے روم کے پسِ پشت پھینکا اور اب تک نظرا نداز کئے رکھا ہے اور ہر ریاست کے گورز اور سردار سے مجھے پیچھے رکھا ہے۔

بادشاہ نے کہا: تمھارے مؤخرر کھنے میں اور سب کے آخر میں تم سے بیکام لینے میں بہی مصلحت تھی کہ دراصل تم بی میری شمشیر ہواور تم بی کو میں اپنا پشت پناہ قرار دیتا ہوں، اب شمسیں چاہئے کہ فورا کسی تاخیر کے بغیراس مہم کے لئے تیاری کرو، میں بارہ ہزار رومیوں کی نفری پر شمسیں سردار مقرر کرتا ہوں، جب تم ''بحلبک'' کے مقام پر پہنچو تو جو لفکر ''اجنادین'' کے کیمپ میں موجود ہوا سے ارض بلقاء، جبال السواد پر الگ الگ متعین کر کے بیتھم دیتا کہ وہ عمرو بن عاص کے کسی فردکو' خالد بن ولید'' کے لفکر میں شریک اور شامل نہ ہونے دے ان کی وہیں تا کہ بندی کر لو۔

وردان نے کہا: مجھے برضا ورغبت بیمنظور ہے ہیں آپ کونب تلک منٹیس دکھلاسکتا جب تک خالد بن ولیدادراس کے ساتھیوں کے سرلے کرآپ کے پاس ندآؤں، اس کے بعد بھی ہیں آ رام سے نہیں بیٹھوں گا، بلکداس محاف سے فارغ ہوتے ہی میرا گلا ہدف تجاز ہوگا اور جب تک مکداور مدینہ کا اینٹ سے اینٹ نہ بجادوں (فاک بدئن مترجم) آپ کے یاس نہیں آسکتا۔

بادشاہ نے کہا: تم ہے انجیل مقدس کی! اگر تو نے اپنے اس قول اور وعدہ کو پورا کردکھایا تو یس ان تمام ممالک کوجو عرب نے کہا جہ ہے جا کیریں پخش دوں گا اور ساتھ ہی ایک وصیت، دستاویز کے طور پرتحریم کم کھارے میرد کردی جائے گی کہ میرے بعد میرے ولی حہدتم ہی ہو گے اور تم ہی میرے بعد میماں کے بادشاہ ہوگے۔



<sup>@</sup> زاد هما الله تعالى عزاً و شرفاً. (مرجم عي من)



# وردان کی جانبِ دمشق روانگی

ہرقل بادشاہ نے جزل وردان کو نئے منصب کے نشان عطا کئے۔ پیٹی باندھی اور ایک گولڈن صلیب جس کے چاروں کناروں پرچارنہایت فیمتی یا قوت جڑے ہوئے تھے، دیتے ہوئے کہا: جس وقت دشمن سے مقابلہ ہوتو اسے اپنے آگے رکھنا، اس کی برکت سے مختلے فنخ ونصرت ہوگی! آگے رکھنا، اس کی برکت سے مختلے فنخ ونصرت ہوگی!

علامه واقترى مينية لكنة بين:

جزل وردان صلیب وصول کرنے کے بعدائی وقت کنیہ (چرچ) میں گیا اور ماء المعودیہ میں غوط لگایا (اشنان کیا) شب بھر پادریوں اور لاٹ پادریوں نے فتح ونصرت کی دعا کیں مائلیں اور اس کو مختلف خوشبوؤں کی دھونیاں دی گئیں جیسا کہ کنیسہ اور چرچ میں اس دھونی اور تبخیر کا رواج اور ان کے ہاں فہ ہمی رسم ہے۔ فہبی رسومات کے بعد وردان نے ای وقت شہر سے باہر نکل کر لشکر کو تر تیب دینے کی غرض سے خیمے نصب کرائے۔ روم کے چند منتخب نفوس کو اپنی معیت کے لئے نامزد کیا۔

جب تمام سامان کا بندوبست کمل ہو گیا اور مطلوبہ تعداد میں فوج کی بحرتی کمل ہو پھی، تو شاہ روم خود مع ارکان سلطنت فوج کو بعضر حدید " کلی الوداع کہنے آیا۔ جزل وردان رخصت ہوکر''معَرَّات " کے راستہ سے ہوتا ہوا '' کے مناہ " پہنچا۔خود وہاں پڑاؤ کیا اور انرتے ہی ایک قاصد کو بیکم نامہ دیکر''اجنادین " کی طرف بھیجا کہ دہاں موجود فوج کو میرا بید پیغام اور تھم ہے کہ تمام راستوں پر پھیل جاؤ اور''اجنادین " سے مسلمانوں کے کسی فرد کو باہر نہ جانے دیا جائے ، فورا تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے پہرہ سخت کردو،''عمرو بن عاص" کی فوج کو' خالد بن ولید' کی طرف ہرگز خوج کے یہ ایک میں ایک کے ان کا کہ بندی کر کے پہرہ سخت کردو،''عمرو بن عاص" کی فوج کو' خالد بن ولید' کی طرف ہرگز نہ کا جائے۔

قاصدوں کوروانہ کرنے کے بعد تمام سرداروں اور کمانڈروں کو اس نے اپنے پاس طلب کیا اور ان کو جمع کر کے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان عربوں پر ان کی خفلت میں چھاپہ ماروں اور سب کو گرفتار کروں! اس طرح سارے عربی فوجی ہمارے چھل میں پہنس جا کیں گے اور ان میں ہے کوئی ایک فض بھی فٹے کرفیس جا سکے گا! تمام افسروں نے اس رائے پر صاد کیا اور اسے صاحب (ورست) قرار ویا۔ جب رات ہوئی تو وردان نے

o او ہے کا بل جود مال عاموا قار (مترج علی مد) الم mantal

"سَلْمِینَه "اور" وادی الحیاة" کے راسته سے اسپے مدف کی طرف سنر کی راہ لی۔ علامہ واقدی مُراطیہ اپنی ممل سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

جھے شداد بن اوس ڈاٹھ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں عزرائیل اور کلوص کو آل کر دیا تو آپ نے لوگوں کو تھم دے دیا تھا کہ دمشق کی طرف حملہ کے لئے چل دو۔ فرماتے ہیں ہم لوگ چل دیئے اور ہمارے آگے آگے ایسے مردانِ عرب چل رہے تھے جن کے ہاتھوں میں چری ڈھالیں تھیں، جن کو وہ پھروں اور تیروں سے بچاؤ کے لئے استعال کرتے تھے۔

الل دمش نے جب ہماری طرف دیکھا کہ ہم برابران کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انھوں نے ہم پر پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یمنی عرب بھی ان پر تیراندازی کر رہے تھے۔ رومیوں نے شور و ہنگامہ اور آ ہ وفریاد کرنا شروع کر دی ہم نے ان کا محاصرہ اور گھیرا تنگ کر دیا تو آخیں اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگیا۔

حضرت شداد بن اوس دلائن فرماتے ہیں کہ جمیں اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دلائن مارہ دلائن مرہ دلائن مرہ دلائن مرہ دلائن ہوں ہے جائے ہیں کہ ''اجنادین'' میں روم والوں نے ایک بہت بوی جمعیت لا کر جمع کر دی ہے نیز انھوں نے رومی لشکر کی کثرت و بہتات کو بھی بیان کیا۔

راوی فرماتے ہیں: حضرت خالد انگافتا سوار ہوکر باب شرقی سے حضرت ابوعبیدہ انگافتا کے پاس باب جاہیہ گئے اور
آپ سے مشورہ کیا اور کہنے گئے: اے امین الامة! میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے ''اجنادین'' کی طرف کوچ کر
جا کیں اور وہاں سے رومیوں پر چڑھائی کر ہیں اور جب اللہ گئی ہمیں ان پر فتح دے گاتو دوبارہ یہاں لوٹ آئیں گ!

حضرت ابوعبیدہ انگافت نے کہا: آپ یہ کس لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ آج ہم نے انھیں جگ
کا خوب مزہ چکھایا ہے اور ہما را گھیرا ان پر تک ہور ہا ہے اور ہما را رعب ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹے چکا ہے، اب
اس عالم میں اگر ہم کوچ کر جا کیں اور ان کومہلت دیئے جا کیں گئو یہ ذخی سانپ قوت پکڑ جا کیں گاور اپنی جمعیت کو
ہمارے خلاف جہتے کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ کبھی ہمارے لئے اس منزل پر آتا مکن نہیں رہے گا۔ لہٰ ذا

حضرت خالد دی نظر نے بیان کرکہا کہ میں آپ کے تھم کی خلاف درزی نہیں کرسکتا جیسے آپ کا امر ہو۔

- کون مخص حضرت ابو بکر عثیق و اللی کوبیر بات پہنچائے گا کہ ہم رومیوں کے لئنگروں کے ساتھ جنگ کررہے ہیں۔
   اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے گر رہے کہ میں کفار کے لئنگروں کو تہہ و بالا کر دوں۔ اور اپنے نیزوں کی بیاس ان کے بیرداروں اور سرکر دہ کما نڈروں کے خون سے سیراب کر کے بجھاؤں۔
- اور بہت سے مقتول ابھی زمین پر خاک وخون میں لوٹا دول اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کی جُدائی اور چھوڑنے پرروتے پھریں۔

مسلمان رزم کو برم مجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے اور قربانی کے لئے خود کو پیش کرتے۔ ایس روز تک ای طرح مسلمان بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ بیل بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بدسے برتر ہوتا چاہ جا رہا تھا۔ مسلمان بنگ ہوتی رہی دی قالم دھی مندے دراز ہوگئ۔ ہرقل بادشاہ کی طرف سے کمک آتی دکھائی نہ دی تو اہل دھش نے مسلح کا عزم کیا اور حضرت خالد بن ولید نگالٹ کے پاس ایک ہزار اوقیہ چاہدی، پارٹج سواوقیہ سونا اور ایک سوجوڑے رہیم کے کرم کیا اور حضرت خالد بن ولید نگالٹ کے پاس ایک ہزار اوقیہ چاہدی، پارٹج سواوقیہ سونا اور ایک سوجوڑے رہیم کے کہر کے مامد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کے ''سید سالار اعظم'' کو کہیں کہ ہم یہ چزیں آپ کوادا کریں گا گرآت ہے کا کہ کرقاصد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کا انتخاب کردیں اور اپنی فوجوں کی واپسی کا بھین دلا دیں! آپ نے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا: ان چیزوں پرملخ نیں ہو کئی اور نہ یہ ہمارامشن ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو اُصول آپ نے کہ اسلام تبول کراوہ یا جزیدادا کروہ ورنہ پھر جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ قاصدلوٹ کیا اور اس نے اپنی قوم کو جب اس بات کی اطلاع دی تو ان پریشرائط ہوگی گراں گر دیں۔

عروہ بن شداد تالظ بیان کرتے ہیں کہ اہل دشق صرت ابوعیدہ تالظ کی طرف صرت فالد تالؤ کی برنست ذیادہ مالل سے اور اس زیادہ میلان کی وجہ یہ بوسکتی ہے کہ صرت ابوعیدہ تالؤ ایک سن رسیدہ خداتر س بزرگ اور می فض سے ۔ نیز آ ب ان سے ملح کا دعدہ فرما بچے ہے جبکہ حضرت فالد تالؤ جبکھ یانہ طبیعت کے مالک، شمشیر زنی کے شاکق اور کی گرآ ب ان کو جنگ اور قال کی دم کی دے بچے ہے ای اثناء ہی کہ جب بطل اسلام صرت فالد تالؤ کو کو جنگ کا محمد سے ہیں تھی کر دے ہی اور قال کی دم تن کی طرف دیکھا کہ وہ تالیاں مجارے ہیں تھی کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کے دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دو تالیاں مجارے ہیں رقص کر دے ہیں اور فی کے فرے لگا کہ دے ہیں۔

حرت فالد الله يدهود كي كرجهب الاستاد وإلمات كما كه بالعدكيا به اللا الله المسال والدي المرف الله معلى والدي المرف الله معلى من كر معلى الله المرف الله معلى من كر معلى الله المرف المرفق المر

وردان كا ببيت كھيًا ميں پہنچنا

حضرت خالد بن ولید ڈٹالٹڑنے لوگوں کو باب شرقی پر چھوڑا اور اپنے تیزگام گھوڑے پر سوار ہوکر فوراً سے پیشتر باب جابیہ پر پہنچ کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹالٹڑکے ساتھ میڈنگ کی اور جنگ کی تازہ ترین صورت حال کے بارے آپ کو بریف کیا اور کہا یا امین الامت! میرا ارادہ بنتا ہے کہ ہم مل کرایک دم انتھے بلہ بول دیں اور تعاون سے جنگ شروع کریں آگے جسے آپ کی رائے ہو!

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹونے فرمایا: میری بیرائے نہیں ہے کیونکہ اگرہم یہاں سے چل پڑے اور بیمقام خالی چھوڑ مکئے تو وہ ہاری جگہوں پر قبضہ کرلیں گے۔

حضرت خالد اللظ كمن كلي: تو مجرآب كيامشوره دية بي؟

حضرت ابوعبیدہ تلافظ نے فرمایا: تم ایک جری، بہادر اور فن حرب کا ماہر مردِمیدان چُن کر روانہ کرو، اگر وہ ان سے مقابلہ کی طاقت و ہمت اور کامیابی کی اُمید نظر آتی دیجے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوث آئے۔حضرت خالد تلافظ نے جب سے بات کی تو کہا: اے این الامت! میں ایک ایسے مخص کو جانتا ہوں جوموت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ مردول سے لڑنے اور پہلوانوں سے بحر نے کافن جانتا ہے، اس کا باپ اور پچا جہاد میں ہی شہید ہوئے ہیں تا حضرت ابوعبیدہ نافظ نے سوال کیا کہ وہ کون مرد مجاہد ہے؟

آپ نے کہا: حضرت منرار بن الازور واللہ، جوسنان بن طارق واللہ کا بیٹا ہے۔حضرت ابوعبیدہ واللہ نے کہا: واللہ! تممارے حسن امتخاب کی دادد بنی پڑتی ہے، واقعی حضرت ضرار واللہ تجربہ کاراور کردار کا غازی مردمجاہد بہادر سپاہی ہےا۔

حضرت خالد ڈٹاٹڈ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت ضرار بن از ور ڈٹاٹڈ کو بلایا۔ آپ آئے، سلام کیا اور تھم سننے کے منتظر ہوئے۔ حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے فر مایا: اے ابن از ور ڈٹاٹڈ! میرا ارادہ ہے کہتم کو پانچ ہزار ایسے شہوار دے کر رومی فوج سے آگے بردھ کر مقابلہ کے لئے بھیجوں، جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے اسکی جنت کے موض کر لیا ہے اور جنھوں نے دار آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اپنے لئے چن لیا ہے۔ اگرتم اپنے اندر مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی جمت یاؤ تو مقابلہ کے لئے ڈٹے رہنا ورنہ والیس چلے آنا۔

حضرت ضرار ڈٹاٹٹ نے کہا: اے ابن ولید ڈٹاٹٹ اوافر حتاہ! یہ تو میرے لئے بڑی فرحت اورخوشی کی بات ہے کہ آپ نے بھے اپنے اللہ جلّ شانۂ کی راہ میں اللہ شکل کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے پُتا ہے آپ نے آج میرے ول کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلاتن تنہا اس کام کو انجام دینے کے لئے باذن اللہ تعالی تیار ہوں گا۔

آپ نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی فتم! واقعی تم استے ہی بہادر اور مضبوط دل گردے کے مالک ہو، مگر اللہ اللہ کا امر تمعارے لئے یہ ہے کہ ''تم اپنی جان کوخود ہلاکت میں مت ڈالؤ'، لہذا جن بہادروں کو میں نے تمعارے ساتھ جانے کے لئے فتخب کیا ہے، ان کواپنی معیت میں کے کرچلو۔

## حضرت ضرار ولالن كاوردان سے مقابلہ كے لئے روانہ ہوتا

کہتے ہیں کہ حعزت ضرار بن از در دائل نے سامان لیا اور تیار ہوکر جلدی سے چلنے کیے مرحصرت خالد بن ولید نگاتنا نے فرمایا: اپنی جان پرنری کروتمعارے ساتھ جانے والالشکر تیاری تو کر لے! تعوز اسامبر کرو۔

یہ کہ کر حضرت منرار بن ازور اللہ بہت تیزی سے چلے۔ یہاں تک کہ جب آپ بیت لَهیا ہے پیجے تو وہاں تھم مے تاکہ آپ کے ساتھی بھی پینی جائیں۔

جس ونت آپ کا دستمل موچا تو آپ کی نظر بڑی کیاد کھنے ہیں کہ پیاڑیوں سے دوی نظراس طرح ازرہا ہے جس طرح نڈی دل نظر منتشر ہو۔ انموں نے زر ہیں کہی ہوئی ہیں اور این کی زر جی اور خودسورج کی روشی جی ہے۔

ويت ليار. . ك. ٢٠٠٠ الديان الديان المالية الما

ربی ہیں جب رسول اللہ مُنافِقِ کے محابہ ٹنافی نے انھیں ویکھا تو حضرت ضرار بن از در ٹاٹٹائے کہنے کیے: ''بخدا پیا بہت بڑا ہے درست فیصلہ بیاہے کہ میں واپس لوٹ جانا جا ہے!''

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ٥ ﴾

"بار ہائم جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پراللہ کے علم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔" اور سے مساتھ ہوئی اور آپکی تقریر نے مسلمان معرمت رافع بن عمیرہ ڈٹائو کی تقریر سن کر ان لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا ہوئی اور آپکی تقریر نے مسلمان مجاہدین کوایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا۔ ان کی زبانوں پر بھی جاری تھا کہ "باری تعالی جمیں میدان سے بھا مجتے ہوئے نہ دیکھے! ہم اللہ کا تھی کے دیمی کا فروں کے ساتھ ضرور لایں مے!"

حضرت ضرار الطنظ نے جس وقت قوم کی زبان پر جاری پر کلمات ساعت فرمائے تو آپ کو یقین ہوگیا کہ انھوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں'' بیت کہتا'' کے قریب جھپ مجھے اور ان کے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تو آپ انھیں ایک کمین گاہ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی نشانات و آٹارمٹا دیئے۔ حضرت ضرار دیا گھاس وقت نگھے بدن تھ ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی محموث ہے) پر سوار رومیوں کے لئکر کی تاک میں کھڑے ہے۔

ع پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنز الإيمان

e آپ کے جم رقمین نقی سرچیا مواقدا۔ (مترجم عنی منہ)marfat.com

حضرت ضرار بن ازور دلالا کے دستہ ہیں اس وقت منیں بھی موجود تھا۔ آپ بر ہندتن ایک نیز و دراز ہاتھ میں پکڑے عربی محور ہے کہ اس من کھڑے ہے۔ جس وقت رومیوں کالشکر آپ کے قریب پہنیا تو سب سے عربی محور ہے ہے۔ جس وقت رومیوں کالشکر آپ کے قریب پہنیا تو سب سے

بہلے آپ دشمن پرجھیٹے اور نعرہ کلیر بلند کیا، مسلمانوں نے آپ کے نعرہ کلیر پر لبیک کہا اور الله اکبر کی فلک شکاف مداء

اور کونے سے مشرکوں کے ول وال مے اوران پرایک کوندرعب ساجھا کیا۔ آپ نے ایک دم ان پر حملہ کردیا۔

حضرت سلامہ ناٹھ کہتے ہیں: یس نے روی فوج کی طرف دیکھا تو حضرت ضرار ناٹھ اس بیت کذائی کے ساتھ نیزہ لئے عربی گورٹ پر بیں۔ وردان چنکہ اس کے عربی گورٹ پر بیں۔ وردان چنکہ اس براول دستہ میں تعام سلیمیں اور جمنڈے ایک دوسرے سے مربوط اس کے سرپہ تعین جانباز بها درجواس کے بید کی جگہ اپنا خون بہانے والے تقے، اس کواپنے حلقہ میں لئے ہوئے تعے حضرت ضرار ٹاٹھ نے اندازہ فرمالیا کردومیوں کا بہ سالار یکی شخص ہے۔ بیسوچ کر آپ نے ان کے ہراول دستہ کے سابیوں کو مقابلہ کی دعوت دی اور فرمایا: هَلْ مِنْ مُبْدَادِ ذُى الله مِنْ ہُو مِن مِن مُناد کے ہوئے تھا، ان کے ہراول دستہ کے سیابیوں کو مقابلہ کی دعوت دی اور فرمایا: هَلْ مِنْ مُبْدَادِ ذَى الله مِن ہُو مِن ہو ہوا تھا۔ ان کے ہراول دستہ کے سیابیوں کو مقابلہ کی دعوت ہو کے تھا، اس کے ایک ایس بچا گا نیزہ مارا کہ بین سے پار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسواد عکم بلند کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایس بچا گا نیزہ مارا کہ بین سے پار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ موجوں سے کرا اور دہ بھی گورٹ پر پرداؤس ہوروان جس کے مربریا کے برزون (خلوط انسل) گورٹ پر برداوش ہیروں اور موجوں سے مرصع طم اورصلیب افوائے کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا تو اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو ایک بر جھا مارا جواس کے پہلوکو جہتا ہوا اس کو بہتو سے میں بھی جھی گھا۔

جزل وردان نے جب دیکھا کہ صلیب ٹوٹ کرز بین پر گر پڑی ہے تو اپنی تابی و بربادی کی دلیل سجے کر محوث ہے۔ سے اتر کریا جنگ کراس کوا تھانے کا ارادہ کیا مگر چندمسلمانوں نے فورا اس کو کھیرا ڈال لیا تا کہ صلیب لے لیس ۔ وردان کے لئے صلیب کا اٹھانامکن ندر ہا۔

حضرت ضرار نظالائے، حالانکہ آپ میں حالت جنگ میں تھے، مسلمانوں سے فرمایا:

"اے کروہ سلین! صلیب کوافیائے کے لئے تم جان کومصیبت میں ندؤالواوراس کی طبع کرتا ہارا مقصد فیل ہے، میں جس وہت اس رومی کئے اوراس کے ساتھیوں کے فراخت یاؤں کا تواس کوہمی دیکے لوں گا!"

جزل وردان مربی زبان محتاته، جس وقت اس نے بدالقاظ سے تو تکب الکار سے لک کر ہماک جانے کا ارادہ کیا

مراس کافئ کے اخروں نے اے یو درکھا" جزل صاحب اکب کھال ماک دے ہیں؟"

اس نے معرب مرار والو کی طرف اشارہ کرے کیا: عمر اس وی سے جان میں کروا موں اکا تم

نے اس سے خوفناک اور ہولناک صورت کا آ دی بھی دیکھا ہے، بیرکوئی آ دی اور انسان تو جیس بیرتو کوئی دیو بھوت ہے!

رادی کہتا ہے: شیرِ اسلام حضرت ضرار ٹاٹلٹانے جب اُسے رُخ پھیر کر فرار ہونے کی طرف مائل دیکھا تو فورا سجھ گئے، آپ نے زور سے مسلمانوں کو آ داز دی۔ نیز اسید معا کرکے گھوڑے کو ایر لگائی اور قریب تھا کہ اس کو دبوج لیتے کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑ دل کی باکیں پھیر دیں اور انھوں نے اپنے سیدسالار کو گھیرے میں لے لیا۔
آپ اس وقت حسب ذیل رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے:

#### ترجمه اشعار:

ی موت برحق ہاس سے میرے لئے کوئی مفرمقر <sup>40</sup> نہیں بیاور جنت الفردوس بہترین منزل ہے۔

اے حاضرین تم گواہ رہنا میرا بیلڑنا اور میرے بیتمام کارناہے خالص اللہ ﷺ کی خوشنودی اور رضاجو ئی کے لئے التے ہیں جوانسان کا مالک ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصُ ﴿ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

مسلمانوں کے آپ کے قریب وینچنے سے پہلے ہی رومیوں کالشکر شور وغل کرتا ہوا بڑھا۔مسلمان بھی ان کی طرف چلے، مسلمان کا رہ کی طرف چلے، مسلمان کا رہ کا در دوردار معرکہ آرائی شروع ہوگئی۔ جنگ کے شعلے بورک رہے تھے کہ ہمدان ہی بن وردان،

<sup>•</sup> جائے فرارد ہادگاہ۔

ون: بعض من دوسرامعره (وجنة الفردوس خير من سقر) ال كامعى ب"اور جنت الفردوس جيم سے بهتر ہے۔"

ایک نوک مطابق ہوان ہے۔ (مترجم عنی عند) السف 4، ترجمه کنزالایمان علی ایک نوک مطابق ہوان ہے۔ (مترجم عنی عند) marrat.com

حضرت ضرار بن ازور نالفؤ تک بی گی گیا۔ آپ کے زور سے ایک تیم مارا جوآپ کے با تیم بازو میں لگا آپ کا ہاتھ کرور ہوگیا اور سخت دردمحسوں ہونے لگا، گرآپ کا حوصلہ بلندر ہا۔ بھرے ہوئے شیر کی طرح پوری ہمت کے ساتھ ابن وردان پر جملہ آور ہوئے ، نیزہ سنجال کرتان کے اس کے سینہ پر انسی مہارت سے مارا کہ دل کو چرتا ہوا پارٹکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزے کو اپنی طرف کھینچا اور با ہر نکا لنا چا ہا تو وہ نہ نکلا کیونکہ نیزہ کا بھالا پیٹھ کی ہڈی تو ڈرم مروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ پہل ٹوٹ گیا اور لائھی باہر نکل آئی۔ رومیوں نے جب آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف کی جاوز کر کے قبدی بنالیا۔

## حضرت ضرار المالية كا كرفاري برصحابه كرام المالية كاردعمل

رسول الله عَلَيْمَ کے اصحاب الله الله عَلَيْم کے اصحاب الله الله عَلَيْم کے اسلام کے جاتھوں میں گرفتار اور اسیر
ہوتے دیکھا تو ایک نہا بت شدت کے ساتھ ذور دار حملہ کیا تا کہ آپ کومشرکوں کے چنگل سے چھڑا لیں، مگراس کی راہ نہ
پائی اور آپ کور ہا کرانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ پھرمسلمانوں نے پہپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا بی تھا کہ حضرت رافع
بن عمیرہ الطائی ڈٹائٹ نے مسلمانوں کے سامنے ایک مختر تقریر کرکے ان کو پہپا ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اپنے
خطاب میں فرمایا:

"اے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانو! اور قرآن کے حالمو! کدھرجاتے ہو؟ کیا شمص علم نہیں ہے
کہ جو دشمن کے مقابلہ سے پشت پھیر کر بھا گتا ہے وہ اللہ کانٹ کے خضب کو لے کر لوٹنا ہے اور بلاشہہ جنت
کے پچھے دروازے ایسے ہیں جو نہیں کھولے جاتے مگر مبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے لئے،
مسلمانو! مبر کرو، مبر کرو، ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ اور بید کیمو میں تم سب سے آگے اور سب سے پہلے حملہ کرنے
والا ہوں سنوتھ اراسیہ سالا راور سردارا گر گر فرار ہوا ہے یا تل ہو کیا ہے تو یقینا تم مارا اللہ کانٹ تو زعرہ ہے اس پ
تو تجھی موت نہیں آسکتی اور وہ تسمیں و کھتا ہے اور تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔"

رادی کہتے ہیں کہ سلمان آپ ڈاٹھ کے خطاب کے بعد دوہارہ میدان میں آگے اور آپ کے ساتھ ل کررومیوں کے حلے شروع کر دیے اور انھوں نے تاہد تو زحملوں کے ذریعے بہت سارے مردوں کوئل کر دیا اور رومیوں کے کافی سارے بہادروں کوفاک وخون میں لوٹا دیا اور بعض مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

معرت خالد اللا کی آ مداور معرت مرار طالا کی رہائی کے لئے کوشش

رادی کے بیں کرجس وقت حفرت خالد عال کو بی فیر لی کرمند منرادین الدور کا اور چھر marfat.com فرمایا: بخدا! اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ دشمن کی تعداداس قدر زیادہ ہے تو میں ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کی اتن مخفری جماعت کو بھی جانے کی اجازت نہ دیتا اور انھیں ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ رومیوں کی اس فوج کا جزل کون ہے؟ کہا کہ مس کا گور زجزل وروان ہے اور حضرت ضرار ما کھی نے اس کے لڑے حران بن وردان کو بھی قبل کردیا ہے۔ آپ نے پڑھا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم.

اور آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لئے ایک شخص کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹٹا کی خدمت میں بھیجا۔ انھوں نے فرمایا کہ حضرت خالد اٹاٹٹا سے جاکر کہوجس آ دمی پرتم کو اعتماد ہواس کی زیر قیادت کچھوفوج شرقی دروازہ پر چھوڈ کر خودشن کے مقابلہ کے لئے چلے جاؤ۔ جھے اُمید ہے کہ وہ اُن کو پیکی کی طرح وَل کر رکھ دیکھے اور پچھاڑ کر زمین پر کھینک دیکھے۔

بس اب گھوڑوں کی باکیں چھوڑ دو، نیز ہے سیدھے کرلواور جب دیمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ تملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم حضرت ضرار دیاتئ کو چھڑا لینے میں اگر وہ زندہ ہیں، کامیاب ہو جا ئیں اور اگر خدا نہ کرے کہ دیمن نے ان کو عجلت کر کے شہید کر دیا ہے تو انشاء اللہ کھا ہم اُن کا بدلہ ضرور بالضرور دیمن سے لے کر رہیں گے۔ مجھے ذات باری تعالی سے قوی اُمید ہے کہ وہ ہمیں ضرار دیاتئ کے بارے میں صدمہ نہیں دے گا (وہ زندہ رہائی پائیں گے) آپ لوگوں کے آگے رجزیہا شعار پڑھتے ہوئے جارہے تھے:

ترجمهاشعار:

- گ آج وہ دن ہے جس میں سپا کامیاب ہوگا،موت کے متعدد اسباب ہیں،موت جس طریق سے بھی آئے، سپے آ دمی کوکیا ڈرہے؟
- الله مل این نیزے کی بیاس کوآ نکھ کے خون سے بچھاؤں گا،خوداور ڈھال ہردوکو پھاڑ ڈالوں گا، جو پچھ سبقت کرنے والے خص نے پالیا ہے میں بھی اس مقصود کوکل پالوں گا۔ marfat. com

راوی کہتا ہے: حضرت خالد نظافہ مندرجہ بالا اشعار ترنم سے پڑھتے ہوئے چلے جارہے ہیں کہا چا کہ آپ کی نظر
ایک کیت (سرخ اور سیاہ) گھوڑے پر پڑتی ہے جو بلند قامت کوتاہ گردن ہے اس پر ایک سوار نے اپنے ہیں ایک
چکدار دراز نیزہ لیا ہوا ہے، جس کی چال ڈھال سے دانا کی مُترشّع ہوتی تھی اور اس کے با گیس کا نے اور پھیر نے سے
شجاعت آشکارا ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دہ شہوار اپنے عمدہ اور اصیل گھوڑ ہے کی با گیس ڈھیلی چھوڑ ہے زین پر اس
طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے اس کے اندر جوڑ دیا گیا ہو۔ زرہ کے اُوپر سیاہ کپڑا پہننے ہوئے ہے، سر تھامہ کا پڑکا کر سے
باغد ھے ہوئے ہے جس کواس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جار با
تھا۔ جس وقت آپ نے اُسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا: اے کاش! کہ بھے
معلوم ہوسکتا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی تشم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
معلوم ہوسکتا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی تشم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
بیجھے بیجھے ہو لئے۔

علامه والدي مُنظور لكيت بن:

حضرت رافع بن عميره الطائي وللمؤنمهايت استقلال اور بهادري كے ساتھ دستمن سے لڑر ہے تھے كه انھوں نے حضرت خالد ٹاٹٹو کواٹی کمک کے لئے آتے دیکھا اور لشکر کے دینجتے ہی اس سوار کوجس کی ہم ابھی تعریف وتو میف کر بچلے ہیں، رومیوں پراس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح باز چڑیا پر گرتا ہے۔اس کا ایک حملہ اس قدر شدید تھا جس نے روی فوج کے اندر تبلکہ مجادیا تھا، لاشوں کے دمیر لگا دیئے اور پیش قدمی کرتے کرتے روی لشکر کے وسط میں جا محسا۔ وہ کوندتی ہوئی ایک بچل تھی جوآ نافانا چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چیکی، دوحیار کوجسم کرکے یا پنج سات کے بدن پر گر کے پھرای جگہمودار ہوئی۔اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط الشکر میں سے ظاہر ہوا تو خون آ لود تھا۔اس کی جال و حال سے قات واضطراب اوراس کی حرکات وسکنات سے انسوس ونا اُمیدی نیکتی تھی، بدا بی جان کوچونکه خطرات میں وال چکا تھا اس کئے ہلاکت کی پرواہ کئے بغیر دوبارہ پلٹا اور بڑھ کراس بے جگری کے ساتھ تڈر بوکر تملہ کیا کہ لوگوں کو کا مختے ،مغوں کو چیرتے،مف دری کرتے ہوئے بہادروں کی مف میں بلیل اور کملیل ڈال دی اور اتنا آ مے نکل میا کہا ہے لککروانوں کی نظرول سے أوجمل موكيا مكراس كوچين تفاكه كبيل النجيس رہا تھا،مسلسل اس كے اضطراب بيں اضافه موتا جاتا تھا۔ حضرت دافع بن عميره الطائي والكاوران كمائتي مجابدون كإخيال بيقا كديد معزرت سيف الله خالدين وليد والك بي اورحفرت خالد والل يحدوا ايسي كار مائة تمايال كون انجام دے مكتاب، بداى خيال بيس منے كرحفرت خالد والا اسيخ لتكرك بمراه تشريف لاست موسة دكما في وسية معزمت دافع بن ميره والاست ووست جلا كركها: اس وليراب مواد جوائي جان كوالشد الله يك كرواسة على ب فوق و معلوي كروبا بهدون المدون ولي مدين الله الدوات الما يدون الم ۔ حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹؤنے کہا: اے امیر! میرجیب فخص ہے، رومیوں کے لٹکر کے اندر جامکھتا ہے اور داکیں یاکیں نیزہ بازی کرکے ان کے بہادروں کو گرا دیتا ہے۔

تب حضرت خالد الالتئان نے فرمایا: مسلمانو! دین کی مدداور جمائت کے لئے متحد ہوجاؤاور ال کرایک متفقہ جملہ کردو۔

یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باگوں کو درست کیا، نیزوں کوسنجالا اور صف بندی کرکے کھڑے ہوگئے۔ حضرت خالد ڈاٹٹو صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن پر جملہ کریں کہ اچا تک وہی سوار جوخون میں لت پت اور جس کا گھوڑ اپینہ پینہ ہوا ہوا تھا، رومیوں کے قلب لشکر سے شعلہ جوالہ کی طرح لکلا۔ اگر کوئی رومی سپاہی اس کی طرف آتا اور قریب ہوتا تو پشت دیکر بھاگ جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیوں کے گئی گئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ بدد کیمنے ہی حضرت خالد ڈاٹٹو نے اپنی جمیت کے ساتھ حملہ کردیا اور جوروی اس سوار پر جملہ کرد ہے تھے ان کی تیزی تملہ سے اس کو بیالیا اور اس طرح یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔

مسلمانوں نے اس کی طرف خور سے دیکھا۔ گویا وہ گلاب کے سرخ بھول کی طرح ایک ارخوانی پچھڑی ہے، جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹھاٹھ نے اسے آ واز دی اور کہا اے شخص! تونے اپی جان کوخدا کی راہ میں خرج اور اپنے غیض وغضب کو اللہ ﷺ کے دشمنوں پر صرف کیا ہے۔ شمصیں باری تعالی بہتر جزا سے نواز ہے۔ مہر بانی کرکے تُوا ہے منہ سے کپڑے کو ہٹا دے تا کہ ہمیں پنہ چل سکے کہتو کون ہے؟

کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کی بات کی طرف تطعی النفات نہیں کی اور پچھے توجہ اور پرواہ نہیں کی اور اس سے پیشتر کہ آپ سے مخاطب ہو، لوگوں میں جا تھسا۔اہل عرب نے جاروں طرف سے چیخنا اور کہنا نثروع کیا:

اے بندہ خدا! امیر افواج اسلامیہ بختے آ واز دیتا اور مخاطب کرتا ہے، گرتو اس سے اعراض کرتا ہے اور جواب تک دینے سے اعراض کرتا ہے۔ کختے جائے کہ اس کے پاس حاضر ہوکرا ہے نام اور حسب ونسب کے بارے ان کومطلع کر، تا کہ عزت افزائی کی جائے اور تیرے منصب اور عہدہ میں ترتی کر دی جائے! گرسوار نے ان کی بات کا کوئی جواب نددیا۔

حضرت خالد بن ولید اللظ کواس سوار کے متعلق کی معلوم نہ ہوسکا تو آپ خود بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے مسلم حضرت خالد بن ولید اللظ کواس سوار کے متعلق کی معلوم کے اور فرمانے لگے بندہ خدا! سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا دل اور اس طرح تمام مسلمانوں کا دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لئے بے چین ہے اور تو اس قدر بے پرواہ! تو بتا تو سہی کون ہے؟

آ خرآ پ کے بے صدامرار پردہان بند کے اندر سے نسوائی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا:"اے martat.com امیر! میں آپ سے کسی نافر مانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں بلکہ جھے آپ سے خاطب ہوتے ہوئے شرم مانع ہے کیوں کا م ہے کیونکہ میں دراصل ایک پردہ نشین خوا تین میں سے ہوں اور تجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ جھے سے میکام میرے دکھی اور جلے ہوئے ول نے کرایا ہے اور میں نے ایک مجبوری کے تحت میدان جنگ میں قدم رکھا ہے!"

آپ نے فرمایا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: حضرت ضرار نظافیٰ جوقید ہو گئے ان کی بہن خولہ بنت از ور ہوں، میں قبیلہ مذبح کی چند عرب مورتوں میں بیٹھی ہو گئے تھی کہ دفعتا مجھے اپنے '' بھائی'' حضرت ضرار نظافیٰ کی گرفاری کی خبر لمی ، جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا کر دکھ دی فورا سوار ہوکر بھائی کی رہائی یا بدلہ لینے کے لئے اور شیر کو چھڑانے کے لئے یہاں میں بیٹی اور باتی جو پچھ ہوا وہ آپ نے اپنی آئھوں سے دیکھ ہی لیا۔

کہتے ہیں کہ بیان کر حضرت خالد والنو کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے اور فرمایا: ہم سب کو متفقہ تملہ کرنا چاہئے۔ مجھے اللہ ﷺ سے توی اُمید ہے کہ ہم تمعارے بھائی تک پہنے کراُن کور ہائی دلانے اور چھڑانے میں ضرور کا میاب ہو تکے۔ حضرت خولہ بنت از ور جان انے کہا میں اس حملہ میں بھی انشاء اللہ ﷺ سب پیش پیش رہوں گی۔

حضرت عامر بن طفیل مظافر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید مٹافؤک واکیں جانب تھا کہ خولہ بنت از ور مٹافؤ کے اسے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اٹافا نے حضرت خالد مٹافؤ کے آگے سے دشمن پر حملہ کر ویا اور اُن کے ساتھ بی تمام مسلمان ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت خولہ بنت از ور مٹافا کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تھ کر دیا اور اُن پر آپ کا حملہ اتنا شاق گزرا کہ آپس میں سرکوشیاں ہونے لکیں کہ:

" اگرتمام اہلی عرب اس سوار کی طرح بہا دراور جرسی ہیں تو ہم اُن کے مقابلے کی تاب بھی نہیں لاسکتے!۔ " جب حضرت خالد بن ولید دہ اللا نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چیکے چھوٹ مکے ، ان کے قدم ڈکمگا کئے ، قریب تھا کہ وہ میدان سے سرکنے لگ جا کیں ، مگر ور دان نے بیرحالت و کھے کر پکارٹا شروع کیا:

"اے قوم روم منبھلو! ثابت قدم رہو! اگرتم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا توسمجھ جاؤ کہ مسلمان اب بھا کے! اور تمام الل دمشق بھی تمماری مددکواب پہنچا ہی جا ہتے ہیں۔"

یہ سنتے بی رومی پھر ڈٹ مجے اور حصرت خالد بن ولید اللظ نے اپنے ساتھیوں کوساتھ لے کراس بے مکری کے ساتھ حملہ کیا کہرومیا۔ ساتھ حملہ کیا کہرومی فوج سے قدم اب کسی طرح جم نہ سکے اور لفکر إدھراً دھرمنتشر ہو کیا۔

حضرت خالد بن ولید الله نے ارادہ فر مایا کہ وردان تک بھی جا کیں کر چونکہ بدے بدے جانبازوں اور ماہرین حرب نے اس کوچاروں طرف سے اپنے حلتہ حاصت میں لیا ہوا تھا اور وہ خت حاکتی حساراور کیرے میں تھاء اس کے آب اس تک کہنچ میں کامیاب نہ ہو سکے مسلمان ہی مشترق ہو سکے دجومسلمان جس دوی کے قریب تھا اس سے اور لے میں مشتول ہو کیا۔

marfat.com

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی واللئ فیاللئ نے وہمن پر تابو تو رسخت ترین حملے کے اور بوی جا ناری سے لڑے، حضرت مرار واللئ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور وہائا اپنے بھائی، شیر اسلام حضرت مرار واللئ کی تلاش میں غضبنا ک، بھری ہوئی شیر نی کی طرح رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالا یمینا وا کیں با کیں رومی سُورموں کو مار مارکر و میرکرتی جاتی ہیں۔ اُن کی آئیسیں اپنے بھائی حضرت ضرار دائلت کی تلاش میں چاروں طرف محوم جاتی ہیں، زور زورے چانا چا کہ کیارتی اور بیاشعار پر حتی جاتی ہیں:

ترجمها شعار:

و ضرار کہاں ہیں میں آج اُنہیں نہیں دیکھتی اور نداخیں معاشرہ اور میری توم دیکھ رہی ہے۔

اے میرے اکلوتے اور میرے مال جائے بھائی! تم نے تو میرے عیش کو مکدر اور زندگی کو کدلا کر دیا ہے اور میری است میں کو مکدر اور زندگی کو کدلا کر دیا ہے اور میری آئی کھوں سے نینداڑا دی ہے۔

کہتے ہیں کہ ان کے بیاشعار سُن کرتمام مسلمانوں کی پلکیں بھیگ گئیں اور الڑائی برابر جاری وساری رہی گر حضرت ضرار اٹھاٹو کا کہیں کوئی سراغ نہیں گئا اور ان کی موجودگی کا کوئی اثر ونشان دکھائی نہیں دیتا، دو پہر ڈھلتی ہے تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہوجاتی ہیں۔ اللہ کھٹن کے فضل وکرم سے مسلمانوں کا پلّہ کا فروں پر بھاری رہتا ہے۔ مسلمانوں نے مشرکوں کے بھاری تعداد ہیں لوگ جہنم رسید کئے ہوئے ہیں۔ دونوں لشکرا پنے اپنے بھی بیں لوٹ جاتے ہیں، مسلمانوں کی برتری سے رومیوں کے ول ٹوٹ جاتے ہیں، بھا گئے کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کا سوچتے ہیں، کی جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں، کی مرتب ہوئے ہیں۔ بھا گئے کا سوچتے ہیں، گر جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ جو بے بیں، ہما کے کا سوچتے ہیں، کم جنزل وردان کا خوف ان کو بہاں روکے ہوئے ہیں۔ کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کر ہوئے ہیں۔ ان کو بیان کر کی بیان روکے ہوئے ہیں۔ گیان کر کر بیان کو بیان کر بیان کر بیان کو بیان کو بیان کو بیان کر بیان کر بیان کر بیان کو بیان کر بیان کو بیان کو بیان کر بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کر بیان کر بیان کی بیان کر بیان کے بیان کر بیان

جب مسلمان میدان جنگ سے اپنی قیامگاہ اور چھاؤنی میں چینچے ہیں تو حضرت خولہ بنت ازور دی فرا فردا فردا ہر مسلمان سابی سے اپنی ہوائی کے متعلق استفسار کرتی ہیں کہتم میں سے کسی نے میرے ضرار بھیا کوتو نہیں و یکھا؟ مگرکوئی بندہ بشر جواب نہیں ویتا کہ اس نے حضرت ضرار داللہ کو قید میں ویکھا ہے یا ان کے قل کر دیئے جانے کا اس کو کوئی علم ہے۔ جب حضرت خولہ بنت ازور دافی کو بھائی کی طرف بالکل نا اُمیدی ہوجاتی ہے تو رونے آئیں ہیں اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح بھوٹ کی بیون کر بیان کرنا شروع ہوگئیں:

"ال جائے ہمائی! کاش! مجھے بی خبر ہوتی کہ آیا تصمیل کسی جنگل میں بھینک دیا گیا ہے یا فرج کر ڈالا ہمھاری بہن تم پر قربان! افسوس! مجھے بہی خبر ہوجاتی کہ میں تم سے بھی پھر ملول گی بھی یانہیں، بھائی! اللہ کافی کی تم بہی خبر ہوجاتی کہ میں تم سے بھی پھر ملول گی بھی یانہیں، بھائی! اللہ کافی کی تم ایک اللہ کا دول میں ایک الیک سکتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے بھی شخنڈ نے نہیں ہو سکتے ہم اپنے والد، جو کافروں کے قاتل ہے، اُن سے جناب معزت محمد تا این کے سامنے جاسلے۔ میری طرف سے شمیس قیامت تک سلام سے سے سامن

یرونا اور گریہ وزاری من کر حضرت خالد بن ولید انگانا اور تمام مسلمان بھی افکلبار ہوجاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید انگانا کا ارادہ ہوا کہ ای وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار روی افکر کے (مینہ) جانب راست سے (رائٹ سائیڈ) سے لکتے ہوئے دیکھوڑوں کی باکیس چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ آرہ ہیں کہ کویا وہ تعاقب کررہے ہیں، میدو کھوکرآپ فوراً اڑائی کے لئے الرث اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر آپ کے گوڑوں کی جائے این اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر اُفُون آپ کے گردجتم ہوجاتے ہیں۔ جس وقت میں سوار، مجاہدین کے قریب وہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گوڑوں گارنے گارنے کے اس کے قریب وہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گوڑوں گارنے گارے جاتے ہیں۔

حضرت خالد ناتن نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان طلب کرنے کومنظور کرواور انھیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر کئے محیاتو آپ نے دریافت فرمایا:

تم كون بو؟

انھول نے جواب دیا:

ہم جزل وردان کی فوج کے سپائی ہیں ہمیں کامل یقین ہوگیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کی ہمت رکھے ہیں اور نہ
اس کی ہم میں تاب ہے۔ ہمیں اعدازہ ہوگیا ہے کہ آپ کے مقابلہ میں ہم میدان کارزار میں پڑے رہنے اور آپ لوگوں
سے برسر پریکار ہونے کی سکت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ بہتر صورت یکی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اہل وعیال اور آل و
اولا دکو امان بخشی اور جن جن مما لک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے، ہمیں بھی انہی میں شار کریں۔ صلح کے
معاوضہ میں جنتا مال آپ طلب کریں ہے ہم دینے کو تیار ہیں اور جس قرار داد، اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی
ہمارے ملک کے دوسرے باشدے ہمی ہماری طرح اس کی بال برابرکوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔

آپ نے فرمایا: جس وفت ہم تمعارے شہر میں پہنچ جائیں ہے، ملے وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے شہر میں کا جائیں ہے۔ ملے وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔

اس کے بعد آپ نے انھیں حراست میں لے لینے کا تھم جاری فرما دیا اور اُن سے پوچھا کہ ہمارے جس بہاور نے تحمارے مرداد کو آئی کیا تھا، اس کے متعلق شمیں پچھلم ہے یانیں؟

انعول نے کہا: شاید آپ ان کے بارے میں دریافت کر دے ہیں جو نتھے بدن متے اور جنموں نے ہادے اکو آ دمیوں کول اور ہمارے مردار کے بیٹے کول کیا تھا۔

آب نے فرمایا: ہال میں افٹی کے بارے میں یو چنتا ہوں۔

مربرم می دیان کا لفظ ہے اس کے میں اس کے میں۔ (متر جم می میں) میں اس کے میں اس کے میں۔ (متر جم می میں) میں اس ک marfat.com

انھوں نے کہا کہ جس وفت وہ مرفقار ہوکر وردان کے پاس پہنچ ہیں تو اس نے انھیں سو ( 100 ) سواروں کے ہمراہ خچر پر سوار کر کے تمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تا کہ وہاں سے انھیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس بھیج دیا جائے۔

ین کرآپ بہت بوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ کو بلاکرآپ نے فرمایا: رافع ٹاٹٹوا تم یہاں کے راستوں اور گھا ٹیوں سے خوب واقف ہو، تمھا ری بی تد ہیراور تجویز پر ہم نے ساوہ وغیرہ کے صحراؤں اور بیابا نوں کوآسانی کے ساتھ طے اور عبور کیا تھا۔ جس وقت تم نے اونٹوں کو بیاسے رکھنے کے بعد پانی پلاکران کا منہ با ندھ دیا تھا اور ہم ہر روز دی اونٹ فن کرکے اُن کا گوشت خود کھاتے اور اُن کے پیٹ کے اندر سے جو پانی برآ مد ہوتا تھا وہ ہم کھوڑوں کو پلا در اور نی اونٹ فن کر کے اُن کا کہ میا تھا وہ ہم کھوڑوں کو پلا در سے تھے تی کہ کہ ما پی فوج سمیت مقام اُر کہ تک بھی تھے۔ تم چونکہ دیگر حضرات کی برنسبت زیادہ تجربہ کا راور منفرو منم کے کئے تیا ہی کہ کے ان کو ساتھ لے لوجن کو تم مناسب بھتے ہواور منم کے کئے برآ دی ہو، لہٰذاتم اپ ہمراہ ایک سوساتھیوں کا انتخاب کر کے ان کوساتھ لے لوجن کوتم مناسب بھتے ہواور منم کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس روی دستے کا تعاقب کرو۔ جھے اُمید ہے کہ تم انھیں قریب ہی کہیں جا پکڑو کے اور ان کی قید سے حضرت ضرار بن از در دائٹ کو چھڑا لو گے۔ اگر تمھارے ہاتھ سے یہ کار نامہ سرانجام پا جاتا ہے تو خدا جانا ہے کہ ہمارے لئے نہایت مسترت کا مقام ہوگا اور بخدا ہے ایک بہت بوی کا میا بی اور کئی خیر ہوگا۔ جانا ہے کہ ہمارے لئے نامیا کی اور کی اموا کی ایک بہت بوی کا میا بی اور کو گئی خیر ہوگا۔ جانا ہے کہ ہمارے لئی اور کشائش کا چیش خیر ہوگا۔ جانا ہے کہ ہمارے لئی اور کشائش کی چیش خیر ہوگا۔

# حضرت رافع والني كاحضرت ضرار والني كى ربائى كى مهم پرروانه مونا

حضرت رافع نالٹونے کہا: حُبًّا وَ کَرَمَةً؟ انجام دینا بخوشی قبول ہے۔ یہ کہر آپ نے ایک سوسواروں کا انتخاب کیا اور جلنے کا ارادہ کررہے تھے کہ حضرت خولہ بنت از ور جائفا کو بھی اس خوش کن خبر ہے آگا ہی ہوگئی کہ حضرت رافع دائلو ان کے بھائی کی تلاش اور رہائی کے لئے جارہے ہیں تو بیخبر سنتے ہی ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی ایک اہری دوڑ مسلے ہوئیں اور گھوڑے پرسوار ہوکر حضرت خالہ ٹاٹلو کی خدمت میں اون سفر طلب کرنے کے لئے حاضر ہوگئیں۔

عرض کیا: اے امیرلشکر اسلام! میں آپ کو طاہر مطہر خیر البشر حضرت محد مصطفیٰ مَکَافِیُمُ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوج کا جو دستہ روانہ کر رہے ہیں اس کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کرسکوں۔

حضرت خالد ثلاثات خوله تلاقا کی درخواست من کر حضرت رافع ثلاثا کو کا طب کر کے فر مایا: رافع ثلاثا! تم مجاہدۂ اسلام حضرت خولہ بنت از در ٹلافا خاتون کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف ہوانمیں بھی اپنے ساتھ کے جاؤ۔ سلے جاؤ۔

#### حضرت ضرار خالفهٔ کی ربائی

حضرت خالد الله کافر مان مبارک من کر حضرت دافع الله نافذ نے کہا: میں نے تھم کو سنا اور دل سے مان لیا ہے۔ پھر

آپ نے تعمیل تھم کرتے ہوئے حضرت خولہ بنت ازور الله کا کو بھی اپنے دستے میں شامل کر لیا اور سفر پر چل دیے۔
حضرت خولہ بنت ازور الله مسلمانوں کے پیچھے بیچھے رہتی تھیں مردوں کے لشکر میں مخلوط ہو کر نہیں چلتی تھیں۔ دستہ فوتی قواعد وضوابط کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ آ کے بیٹھ دہا تھا۔ چلتے جب بید دستہ سکا فیر شاہراہ
پر پہنچا تو حضرت دافع الله نے اوھراُدھر دیکھا اور کی فوج یا دستہ کے گزرنے کے آٹار اور گھوڑوں کے سموں اور ٹاپوں کا کوئی نشان ندد مکھ کر آپ نے اپنے نوجوانوں سے خاطب ہو کر فرمایا: دوستو اِسمعیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن ابھی یہاں کوئی نشان ندد مکھ کر آپ نے اپنے نوجوانوں سے خاطب ہو کر فرمایا: دوستو اِسمعیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن ابھی یہاں کہ کہیں پہنچا ہے۔

یہ کہدکر آپ نے اپنے رسالہ (فوجی دستہ) کو''وادی حیات'' میں روپوش ہوجانے کا تھم صاور فرمایا اور تمام سپائی وشمن کی گھات میں جیپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ریمین گاہ میں چھپے ہی تھے کہ اتنے میں دور سے گردوغبار اٹھتا ہوا دکھائی دیے لگاء آپ نے دستہ کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اسلام کے شیر جوانو! ہوشیار اور الرث ہوجاؤ!"۔ مسلمانوں نے تیار ہوکر ابھی انظار کرنا شروع بی کیا تھا کہ دہ پہنچ گئے اور انھوں نے شیر اسلام حضرت ضرار ٹاٹٹ کواس طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے آ تھے کی تپلی حلقہ پٹم کے . درمیان ہوتی ہے .....

حضرت ضرار المائلة بياشعار كلّنات بوع آرب ته:

#### ترجمهاشعار:

- اے قاصد! میری قوم اور (میری ہمثیره) خولد کو بی خبر پہنچادے کہ میں ہاتھ اور پاؤل بندها ہوا قیدی ہول۔
  - ا شام کے کافر اور مشرک جو سلے بیں میرے ارد کرد پیرہ دیتے بیں اور تمام نے زرہ بین رکی ہے۔
- اے دل! توخم ،حزن اور حسرت بیل مَر مَر کے جی ، اور اے میرے آنسو! تم میرے رخساروں پرسیل بیکرال کی طرح روال اور جاری ہوجاؤ۔
- کی کیا توجات ہے کہ بیل بریقین رکھتا ہوں کہ بیل زعر کی بیل ایک مرتبدا ہے اہل اور اپنی بہن خولدکود یکھول گا اور بیل اس مہدکی یادوں کو پھر زعمہ کردوں گا جس بیل میلے تھے۔
  اس مہدکی یادوں کو پھر زعمہ کردوں گا جس بیل میں ہم پہلے تھے۔

 یہ کہہ کر انھوں نے زور سے نعرہ بھیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کرحملہ کر دیا۔حضرت رافع مٹالٹا اور دوسرے مسلمان عجامدین بھی اللہ ﷺ کا تام لے کروشن پرٹوٹ پڑے۔

حمید بن سالم ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا، جس وقت ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو الہام خداوندی سے ہمارے کھوڑے بھی کیف ومستی میں آ کرخوشی سے زور زور سے ہنہنا نے لگے، ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آ مے رکھا اور بمشکل گھنٹہ بھرگز را ہوگا۔ ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کوجہم رسید کر چکا تھا۔ اللہ چکانے کے فضل وکرم سے حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کو وشمن کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو چکی تھی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان اور اسلحہ کو اینے قبضہ میں لے لیا۔

حضرت رافع بن قادم التوخی و الله کا بیان ہے کہ ہم ابھی ان ایک سوسواروں کے رسالہ کے ساتھ الرنے میں مشغول سے کہ معنوں سے کہ حضرت خولہ بنت از در والله کا بیان ہو چھڑایا، مشکیس کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والله نے اپنی بہن کو شاباش دی۔ مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا بھر رہا تھا، سوار ہو گئے۔ وہاں پڑا ہوا ایک نیز واٹھا کر ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل اشعار پڑھنے گئے:

ترجمهاشعار:

- اے میرے پروردگار! میں تیراشکرادا کرتا ہوں کہ تونے میری دعا کوشرف قبولیت بخشا، میری مشکل کشائی فر مائی اور معیبت کو مجھے سے دورکر دیا۔
  - - ا ج من اسیخ دشمنوں سے (انقام کے کر) اپنی روح کوسکین پہنچاؤں گا۔

علامه واقترى محظية لكصة بين:

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی دی گئی کا بید دستہ حضرت ضرار دی گئی کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف بی تفاکہ ادھرا چا تک رومی، حضرت خالد ڈٹائٹز سے شکست کھاکر بھا کے اور گھبرا ہٹ کا عالم بیر تفاکہ آگے والوں نے اپنے پچھلوں کی طرف مُوکر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع دٹائٹز نے جب رومی فوجیوں کو بھا گئے ہوئے آتا و یکھا تو فورا سمجھ کے اور آپ نے ایک ایک وجو آتا رہا گرفار کرنا شروع کر دیا۔

کہتے ہیں کہ جب حض ت خالد داللہ نے حضرت رافع داللہ کواس مہم پر بھیجا تھا تو خود وردان کی فوج پر آپ نے سخت حملہ کر دیا تھا جیسیا کہ کو کی فض طلب شہادت اور حصول سعادت کے لئے جان جنیلی پر رکھ کر کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی سردھڑ کی بازی لگا دی تھی ، جس کا نتیج ہے لگا کی روی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھا گنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی سردھڑ کی بازی لگا دی تھی ، جس کا نتیج ہے لگا کی روی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھا گنا شروع کر دیا۔

وردان بھا گئے دالوں میں سب سے آگے تھا۔ مسلمانوں نے بھا گئے ہوئے روی فوجیوں کا تعاقب کیا، ان کا ہال،
گوڑے ادراسلیہ جوفرار ہوتے ہوئے وہ چھوڑتے جارہے تھے، اپنے بعنہ میں کرنا شروع کر دیا اوران کا تعاقب کرتے دادی حیات، جہال حضرت ضرار ڈٹاٹٹا اور حضرت رافع ڈٹاٹٹا پے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، بھٹج گئے۔
حضرت ضرار ڈٹاٹٹا کومبارک باددی اور حضرت خالد ڈٹاٹٹا نے حضرت رافع ڈٹاٹٹا کوخراج تحسین چیش کیا اوران کا شکر سیادا کیا۔ پھر یہال سے انشکر اسلام خوشی خوشی دمشق کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دہائٹا کو فتح کی خوشجری سائی اور دمشق کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دہائٹا کو فتح کی خوشجری سائی اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ جب رومی جرنیل وردان کی فکست اور اس کے لڑے جزل حران کے قبل کی شاہ روم ہرقل کو اطلاع پنجی تو اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا اور اس نے وردان کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا:

بادشاه روم برقل كاخط، بنام جنزل وردان

" بھے اطلاع پی ہے کہ نظے بوے ور ایس نے بھے فکست دے دی ہے اور تیر الا کے وال کر دیا ہے۔ آج نے اس پردم کیا نہ تھے پر۔ اگریش نہ جات ہوتا کہ تو بہادر شہوار، نیز ہ باز اور ماہر، اکوار کا دعنی ہے تو یس بھے فوراً قل کر دیتا۔ فیر، اب کیا ہوسکتا ہے جو ہوتا تھا سو ہو گیا۔ گذشتہ کو بھول جا کا اور آئندہ کا سوچو، یس نے "اجنادین" کی طرف فوے ہزار (90000) فوج رواند کی ہے۔ تھے اس کا سر براہ مقرر کرتا ہوں، تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو لے کرایل دھن کی مدد کو بی ۔ کھے فوج کو قلسطین کی طرف روانہ کر دے تا کہ جو عرب وہال موجود ہیں وہ ان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اہل عرب قلسطین میں ہیں ہمارا یہ دستران کو دہال مشخول کر کے گا اور اس طرح وہ اٹھیں دھن جانے سے روک رکھیں کے۔ تھے واسٹے کہ تو اس طرح وہ اٹھیں وہ تا ہے دوک رکھیں گے۔ تھے جانے کہ تو اس کے دین اور اس خرح وہ اٹھیں وہ تا ہے دوک رکھیں گے۔ تھے جانے کہ تو اسٹے کہ تو اسٹو کر کی اسٹو کر کے کا دو سرا

رومیوں کو بڑے طمطراق کے ساتھ علم اور صلیوں سے لیس پایا جو اس کے استقبال کے لئے آئے تھے اس کے سامنے خدمت کے لئے زمین بوس ہوئے اس کے تل ہوجانے والے لڑکے کی تعزیت کی۔

جب وردان اپنے خیمہ میں پہنچا تو اس نے ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔رومیوں نے سن کر اس کو بخوشی منظور کرلیا اوراطاعت کے لئے تیار ہو مھئے۔

علامه واقدى مُحطَّة لكت بين:

مجھے عامر زبیدی ناتلؤنے اپنے والد سے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد ناتلؤ کے ساتھ تھا اور حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت خالد بن معید حضری ناتلؤ جن کو حضرت شرحیل بن حسنہ ناتلؤ کا تب رسول اللہ طاقی نے بھرہ سے حضرت خالد بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے نوے بزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل

حضرت خالد النافظ کو جب بیاطلاع ملی تو آپ محوث پرسوار ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ النظائے پاس پہنچ کر کہا یا اَمینَ الاَّمة! بیعباد بن سعید الحضر می النظامی، انھیں شرصیل بن حسنہ النظائے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کر دیں کہ''اجنادین' میں ہرقل سرکش نے تو سے ہزار فوج بھیجی ہے اور اس پر وردان کو امیر مقرر کیا ہے، لہذا میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت ابوعبيده الأثنُّ نے فرمایا:

اے ابوسلیمان! \* ہمارے خاص خاص بہا در اور کما تڈراس وفتت مختلف مقامات اور الگ الگ شہروں میں بھرے ہوئے ہیں۔

مثلًا: شرحبیل بن حسنه والنو بصره میں، معاذ بن جبل والنو حوران میں، یزید بن ابی سفیان والنو بلقاء میں، نعمان بن مغیره والنو ارضِ تدمر میں،عمرو بن عاص والنو ارضِ فلسطین میں۔

اس کئے میرے نزدیک بہتر اور درست رائے بیہ ہے کہ ہم ان سب کولکھ بیجیں کہ بیہ حضرات ہمارے پاس آجائیں اور اس کے بعد ہم وشمن کا قصد کریں اور مل کر اس پرحملہ کریں۔

فنح ولفرت صرف اور صرف الله على ك قبضه وقدرت مي ہے۔

اس مشورہ کے بعد حضرت خالد ٹاٹھ نے حضرت عمرہ بن عاص ڈاٹھ کوحسب ذیل خطالکھا:

ت بی حضرت خالد کی کنیت ہے۔ (مترجم عنی منه)

marfat.com

### حضرت خالد دلاثني كا مكتوب بنام حضرت عمرو بن عاص ولاثن 🗨

#### بسم الله الرحمن الرحيم

امابعد فان اخوانك المسلمون قدعولوا على المسير إلى الاجنادين فان هناك من العدو تسعين الفاوهم يريدون المسير الينا (يريدون ليطفئوا نورالله بافوا ههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)، فاذا وصل اليك كتابى هذا فاقدم بمن معك من المسلمين إلى اجنادين فانك تجدنا هنالك ان شاء الله تعالىٰ.

والسلام عليك و على من معك الشركة والماك و على من معك الشركة والماك والا المدينة والماك والا المابعد

بیشک آپ کے مسلمان بھائیوں نے '' اُجنّا دِین' جانے کا تصد کر لیا ہے
کیونکہ دہاں نوے ہزار دُشنِ اسلام جُنع ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ﷺ
کونورکوا پی افواہوں (پھونکوں) سے بجھا دیں اور اللہ ﷺ اور کو کمل
فرمانے والا ہے اگر چہ کافروں کو یہ بُرا ہی گئے۔ دشمنانِ اسلام ہماری
طرف چل پڑے ہیں لہٰذا آپ کے پاس جیسے ہی میرایہ خط پنچ اپ تمام
ساتھیوں کو اپ ہمراہ لے کر'' اجنادین'' کی طرف چل پڑو، ہمیں بھی آپ
دہاں پائیں کے انشاء اللہ ﷺ آپ کو اور آپ کے تمام مسلمان ساتھیوں
کوسلام!۔





## لشکرِاسلام کی اجنادین کی طرف روانگی

حضرت عمرو بن عاص خالظ کی خدمت میں آپ نے جو خط ارسال کیا، اس مضمون کی چند کا بیاں اور نقول آپ نے مسلمانوں کے دوسرے کمانڈروں کو بھی جن کا ذکر ماقبل میں ہم کر بچے ہیں، بھیجیں اور اس کے بعد کوچ کا تھم دے دیا۔ خیموں کو اونٹوں پر لا دا، دوسرے اموال اور بکر یوں کو ہا تک دیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساق لککر (لفکر کے بیچے بیچے) میں بکر یوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہوں اور آپ رسول اللہ ٹاٹٹ کے اصحاب خاص کے ساتھ ساتھ دوس تھوں کے مقدمہ الحیش (ہراول دستہ) پر موجودر ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ دفائظ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم فرنٹ پر رہو۔ اگر وردان کے نشکر سے تمعارا سامنا ہوجائے تو وردان اور اس کا نشکرتم سے مرحوب اور بیبت زدہ ہوجائے گا اس لئے تم اسے عورتوں، بچوں، مال غنیمت تک نہیں آنے دو گے۔

حضرت خالد ہنائی نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ پھر لفتکر کی روانگی سے قبل حضرت خالد ٹاٹاڈ نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

﴿ كَمْ مِنْ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَنْ رَقَّ مِإِذْنِ اللَّهِ طَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾
" إد إكم جماحت عالب آئى بوے گروہ پراللہ كے تھم سے اور اللہ صابروں كے ساتھ ہے۔"
" اس مختر خطاب كے بعد معترت خالد بن وليد عالى نے للكركوا ہے ہمراہ ليا اور خود مقدمة الحيش على بو مجے اور المنظر وائد معترت العام واقد كا ملك كيست إلى :
دواند ہو كيا۔ معترت ابع ميدہ بن جماح عالى آئے بڑار سواروں كے ما تحد محتل معلم دہے۔ ملامہ واقد كى مكلے كہتے ہيں :

پاره 2، البقرة 248، ترجمه كازالايمان

جب الل دمثل نے مجاہدین کو جاتے و یکھا تو خوشی سے انجیل پڑے اور بنگلیں بجانے کے اور ان کا کمان بیرتھا کہ ان کو ہماری فوج کے ''اجتادین'' میں کھنچنے کی خبر ہوگئی ہے اس لئے اپنے ملک عرب کی طرف ہماک رہے ہیں۔ بعض الل دانش كى رائے يىتى كداكرىيە" بعلبك" كا زُخ كرتے بين تواس كا مطلب ہے كديد بعلبك، نيز مس كو فتح كرنے كا اراده رکھتے ہیں اور اگر''مرج شکوراء'' اور''مرج راهط'' کے راستہ کی طرف جائیں تو پھر سجھ او کہ اُن کا جاز بھا کنے کا ارادہ ہے، بلکہ جو بلا دانھوں نے فتح کئے تنے ان کوبھی چھوڑ جا کیں مے۔

علامه واقدى مُحافظة لكصة بين:

دمثق میں بولص بن بلقاء نامی ایک بہت بڑا جرنیل تھا۔لصرانیوں میں اس جنرل کی بہت قدر ومنزلت تھی حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے یاس جب سلطنت کے اپنی یاسفیرآتے تضاور ہرقل اُن کے سی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا تھا تو بادشاہ اسے مشورہ کے لئے بلاکر جواب دیا کرتا تھا۔ بیٹن تیراندازی میں بہت ماہر تھااس نے اس زور سے درخت میں تعمینی کرتیر مارا تھا کہ بیہ تیراس درخت میں تھس کراس کے اندررہ کیا تھا اور پولس نے درخت پر لکھ دیا تھا کہ 'اگر کسی کو شجاعت اور بہادری کا دعویٰ ہوتو وہ درخت کے دوسری جانب سے تیر مار کر تھسا دیے' اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی بیہ بات بہت عام اور مشہور ہو گئی تھی۔

اصحاب رسول مُنْ اللِّيمُ نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے جنگ کے لئے نہیں لکلا تھا۔ آج جب اہل دمثق نے مسلمانوں کو دمثق سے مراجعت کرتے دیکھا تو وہ استھے ہوکر پولس کے پاس آئے۔اس نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اہل عرب جارہے ہیں۔اب اگر تو چاہے تو تیرے لئے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقعت اور مرتبہ ہمیشہ کے لئے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور جو نف ان میں سے زُکا ہو یا چیچے رہ جائے اسے گرفتار کرے اور اگرتم سمجھو کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی جاہئے ، تو ہم سبتمعاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تمعارے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ ل کردشمن کا مقابلہ کریں گے۔

بولس نے کہا: تمعاری مدد سے میرا ہاتھ تھینچا اور پیچیے رہنا محض اس دجہ سے تھا کہ میں نے دیکھا کہتم لوگ عربوں کا مقابلہ کرنے میں نہایت کم ہمت اور انتہائی بزدل واقع ہوئے ہواس لئے میں نے تمعاری مدد نہ کی ابذا اب بھی مجھے عربوں سے جنگ وقال کی کوئی ضرورت نہیں۔

انعول نے کہا: ہمیں مسے اور انجیل کا قتم! اگرتم ہمارے ساتھ چلو، ہم آخردم تک تمعارا ساتھ دینتے، ہم میں سے کوئی مخص میدان سے پہائی اختیار نہیں کرے گا اور ہم شعیں اس امر کا اختیار دیتے ہیں کہ جو مض ہم سے میدان جنگ سے راوفرارا نعتیار کرے اور مقابلہ سے جان بچا کر ہما ہے تھا ہی کا کھ کا افراد انتقار کوئی مخص تم پراعتراض نہیں کرے گا۔

جس وقت سب عبدو پیان کر چکے اور بولس نے اُن سب کا اعتاد حاصل کرلیا تو اُٹھ کر کھر چلا کیا۔ اپی زروزیب تن كى اور سلح موكر نكلنے كو تھا كداس كى بيوى نے يو چھا: كدھركا ارادہ ہے؟ بولص نے كہا: مجصے الل ومثل نے اپنا قائداور عاكم مقرركيا ہے اور ميں ان عربول سے دو دو ہاتھ كرنے چلا مول! اس كى بيوى نے كہا: تو ايما بركز نه كراور آرام سے ایے محل میں بیٹے جا۔ تو ایسی چیز کی خواہش نہ کرجس کو یانے کی جھے میں طافت نہیں۔ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے اور اس سےتم ہوا میں پرندوں پر تیر مار رہے ہو، کچھ پرندے تمعارے تیروں سے زخی ہوکرز مین برگر پڑتے ہیں مگر گرنے کے بعد پھر دوبارہ اُوپر کواڑ جاتے ہیں، میں ان کے اٹھ کر دوبارہ اڑنے پرمتجب تھی کہ اجا تک چندعقاب اور جارح قتم کے شاہین آتے ہیں اور وہ تمعارے اور تمعارے ساتھیوں پراس زورہے جمیلتے ہیں کہا ہے پنجوں اور نوک دار ناخنوں سے تم سب کا سراور منہ نوج ڈالتے ہیں۔ بیرحالات دیکھ کرتم اور تمعارے ساتھی پشت پھیر کر بھاگ پڑتے ہیں مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عقاب جس شخص کے بھی پنجہ مار دیتا ہے وہ زمین پر گر جا تا ہے۔ بیدد مکھ کرمیں ہر بڑا کرایک دم خوفز دہ ہوکراٹھ بیٹھتی ہوں اور جھے تیری سخت فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور میں تمعارے بارے بہت ہریشان اور تھبرائی ہوئی ہوں۔

بولس نے بین کرکہا: کیا تونے جھے بھی خواب میں بے ہوش ہوکر گرا ہواد مکھا؟

اس نے کہا جی ہاں اللہ ﷺ کی فتم! میں نے ویکھا کہ ایک عقاب نے زور سے تمھارے اپنی منقار (چونی ) سے تھونگ ماری اور شمصیں گرا دیا۔ بولص نے اپنی بیوی کے زور سے ایک تھیٹر مارا اور کہا: تیرے پاس بھی ایک منوں خبرتھی جو مجھے سنانے کے لئے رہ می تھی؟ پرے وقع مومرن جو کی ندمووے تے! افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے ول پراس قدر جمایا ہوا ہے کہ ہرونت وہی تیرے ول ور ماغ پرمسلط رہتے ہیں حتی کہخواب میں بھی تو انہی کوریمنتی ہے۔ من لے الجم ان عربوں سے متعلق خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں عنقریب ان کے امیر کو تیرا خادم بنا دوں گا اور اس کے ساتھیوں کو بر بوں اور خزیروں کے چرواہے بنا کر چھوڑوں گا۔

اس کی بیوی نے کہا: میں تھیجت کرتی ہوں باتی آ مے تیری مرضی جو تیرے من میں آئے کرتا چل۔ بولس نے بوی کی بات پر پھے توجہ ہیں دی اور من موتی موکراڑائی کے لئے تیار ہوا اور محور ے پرسوار ہوکر محرے فكل كمرًا موا اور ابل مفق كے جد بزار سوار اور دس بزار بدل جوان جوكدسب كسب جك آ زموده اور فن حرب كے ما براور تج به كارتے، اسين ما تھ لے كرم بول سے مقابلہ كے لئے ميدان جك كى المرف كال ويا۔ حضرت خالد بن وليد والله يحد مقدمة الحيش بن تقاور آب موران اور بجال سعد بهت آك ودر فكل سي سق اور مورتوں بھی اور اموال وغیرہ کے ساتھ حضرت المعدد عین جمائے علا مقدمات الله والل وحق نے اٹھ کا

تعاقب کیا۔ آپ مع اپنے ساتھیوں کے اونٹوں پر سوار چلے جارہے تھے کہ اچا تک آپ کے ساتھیوں ہیں ہے ایک نے دور سے خبار اڑتا دیکھا۔ اس نے حضرت ابوعبیدہ تفافظ کو ہتلایا اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ بیہ ہمارے دہمن کا غبار ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل ومشق معلوم ہوتے ہیں اور ہماری تعداد کم و کھے کر ان کے منہ ہیں پانی آ ممیا ہے اور بیہم پر حملہ آ ور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں تظہر گئے۔ عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ آ کر آپ کے پاس جمع ہو کئیں، ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آ وازیں بلند ہونے لگیں۔

آپ نے فرمایا: اے گروہ مسلم! ہوشیار ہو جاؤ، دیمن سر پر پہنچ گیا ہے! آپ نے ابھی خطرے کا سارن بجایا ہی تھا کہ استے میں دیمن کی فوج گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولص فوج کے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آ ور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ خوا تین الوعبیدہ ڈٹائٹ کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آ ور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ آپ پر چہنچا ہے تو اسلام کی طرف ہو جس وقت ' دریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو اسلام کی طرف ہو جس اسلام کی طرف ہو جس مقام کے متعلق معلوم کرے کہ کیا ہوتا ہے۔

# حضرت خالد رالني كواس واقعه كى خبر جونا اور آپ كالوثنا

حضرت ابوعبیدہ ذائف نے کفارروم کی طرف سے نازل ہونے والی افقاد اور آفت ناگہانی کو دیکھ کرفر مایا: واللہ! خالد کی رائے ساق الشکر پررہنے کے متعلق بہت زیادہ مناسب تھی۔ بولص نے آپ کو تاک لیا اور آپ کی طرف بروضے لگا۔
اس کے سر پر علم اور صلیبیں معلق تھیں ، اس وقت عور تیں سخت بے چین ہوئیں اور بچوں نے چلا نا شروع کر دیا۔ ایک ہزار مسلمان جواس وقت یہال موجود تھے، رومیوں کی طرف چل دیئے اور سامنے آگئے۔

و من خدا بولص نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو کا قصد کیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہوکر مقابلہ میں ڈٹ مجے پحر دونوں میں گھسان کی جنگ ہونے گئی۔ صحابہ کرام ٹٹاٹٹو اور مشرکوں کے درمیان دُوبدُ ولڑائی ہونے گئی۔ غبار سروں پ بلند ہونے لگا اور اس زور شور سے تلوار چلی کہ ارض سحورا کا رنگ سرخ ہوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو بولص کے مقابلہ میں اگر چہ بہت پریشان ہوئے مگر پورے میرواستقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔

حضرت سہیل بن صباح داللہ کہتے ہیں کہ میں ایک عمرہ یمنی بنج کلیان گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اس کی لگا میں محصور دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجلی) کی طرح آٹا فاٹا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیا۔ میں نے چیخ کرآ واز دی۔ آپ نے کھوڑا موڑ کرفر مایا: اے ابن صباح دلاللہ! کیا ہوا؟

میں نے کہا: اے امیر! حضرت ابوعبیدہ جانگؤا ورعورتوں کی مدد کو پہنچو! دمشق کی طرف سے فوج نے ان پر چڑھائی کر دی ہے اور پچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا حمیا ۱۲۴۵ جھر ملتھا کو علیق ماٹلاناس وفت سخت مشکل میں ہیں اور بیرمصیبت

ان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔

آپ نے بیخبرس کر'' إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون'' پڑھا اور فرمایا: واللہ! ہیں نے پہلے بی معزت ابوعبیدہ نگاؤی سے عرض کیا تھا کہ آپ ساق لشکر پر مجھے چھوڑ و بیجئے ، محرانھوں نے نہ مانا۔ خیر اِسم خداوندی میں کسی کودم مارنے کی مجال نہیں جود کھ مصیبت تقذیر میں لکھا ہووہ مل کر ہی رہنا ہوتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹھ کو کھم دیا کہ ایک ہزار سوار لے کرفوراً پہنچیں اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ان کے پیچھے حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ٹاٹھ کو ایک ہزار سوار دے کرفرہ ایا: وشمن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو جاؤ۔ان کے بعد حضرت ضرار بن از ور ٹاٹھ کو حضرت قیس بن مہیرہ المرادی ٹاٹھ کی قیادت میں ایک ہزار فوج دے کران کوروانہ فرمایا۔ پھرخود بنفس نفیس تمام لشکر کو لے کرچل پڑے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ بولعں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا انشکر پہنچ کیا اور اللہ دھکتے کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ اسلام کے بہادر جوانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئیں۔ رومیوں کو اپنی زلت وخواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت ضرار ڈٹاٹھ آگ کے شعلہ کی طرح بولص کی طرف بڑھے جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کو دیکھا ہوش اڑ گئے، برگ بید کی طرح تخرتحر کا ہے لگا اور چونکہ ان کی بہادری شجاعت اور سپہ کیری کے جو ہر کلوص اور عزرائیل کے لشکر کے مقابلے میں نیز بیت لہا کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کر چکا تھا اس لئے انھیں و کھے کرفوراً بہچان لیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ سے کہنے لگا:

اے عربی اسمیں اپنے دین کی منم اس شیطان کو جھ سے دور رکھو، میرے پاس نہ آنے دواس جِن کوا حضرت ضرار دالانے نے فر بایا: ہیں شیطان ای وقت تو تغیروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے ہیں مئیں تقصیر کروں گا،
یہ کہہ کر آپ نے ایک دم اس کے ایک نیزہ مارا۔ بولس نے جب اپنی طرف نیزہ آتے دیکھا تو جان بوجھ کرخود تل کھوڑے سے نیچ کر پڑااور پیل اپنے لئکر کی طرف بھاگا۔ صفرت ضرار ڈاٹٹر بھی گھوڑے سے از کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فر بایا: تو کہاں جاتا ہے، حالانکہ تیرا شیطان تیرے بیچے بیچے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا:
بردی جھے زیرہ رہنے دے، میری زیرگی کے ساتھ ساتھ تم ماری حورتوں اور بال بچس کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بیری نے موال کیا اور انھیں کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بیری خوالے۔
آپ نے تیل سے ہاتھ روکا اور زیرہ کر آبار کر لیا۔ اوحر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں کے ساتھ سخت قال کیا اور انھیں ناکوں سے خوالے۔

طامه واقدى مكلة كلية بن:

ماجد بن رويم احتى المالافر ماست بي كريمي بحل بي المياس ووا كردو صورت مها إرض بن اني يكرمد بن عالا كرفتور في ا من ما ضرقها، روى فري ك التعاد تعربها جم وارتجها بيما المياسية المين ما يوف من يحد كاركم بالله يرفوس فنظير و في ك کہتے ہیں کہ جب حضرت ضرار خال کو اپنی بہن مجاہدہ اسلام حضرت خولہ بنت از در دیا کا کی کرفاری کا پتا چلا تو آپ کو بہت گرال گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید دلالٹاکے پاس محے اور انھیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا كه تحبرا و من ان كاسردار بكر ابوا ب- بميل الى خواتين كى رمائى كے لئے دمشق ضرور چلنا ہے۔ ان قيديوں كے تبادلہ میں ہم اپنی عورتوں کور ہاکرالیں کے۔اس کے بعد حضرت خالد ناتھ نے حضرت ابوعبیدہ ناتھ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کرچلیں، میں قیدی خواتین کی رہائی کے لئے جارہا ہوں آپ نے دو ہزار سوار چیدہ چیدہ منتخب فرمائے اور اپنے ساتھ کر لئے اور باقی تمام لشکراس اندیشے سے کہ ہیں وردان اور اس کے لشکر سے راستہ میں کلراؤنہ ہو جائے،حضرت ابوعبیدہ والملا کے ساتھ رہنے دیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لئے چل دیئے۔

حضرت رافع بن عميره الطائي والليؤميسره بن مسروق العبسي ، ضرار بن از در يؤافظ اور چندسر داران قوم اور رؤسا آپ كة محة مح چل رب منے راسته تيزى كے ماتھ طے بور ہا تقار حضرت ضرار اللظاميا شعار يرصة جاتے تھے: ترجمهاشعار:

- 📽 یارب آب ہماری جن مصیبتوں کود مکھ رہے ہیں دور کردیجئے اور مجھے جلدی ہے صرت کی موت نہ دیجئے۔
  - 📽 میری میتمنااورخوابش ہے کہ میں اپنی آتھموں سے اپنی بہن خولہ نظامی کو دیکھے لوں۔
- 📽 میرے دوستو! میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، تا کہ میں اپنی مراداور خواہش کوجلدی ہے حاصل کرسکوں۔
  - الله مجراكر مين ندار مرول توتم ميري دا دهي موند وينا\_

کہتے ہیں کہ حضرت خالد ناٹھؤ مین کر ہنس پڑے۔ میر حضرات برابر راستہ مطے کرتے ہوئے چلے جارہے تھے جب دریائے استریاق کے قریب پنجے تو دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا جس میں عکم لہراتے ہوئے اور تلواریں چکتی ہوئی معلوم بوتی تھیں۔

حضرت خالد ملاظ نے فرمایا: بیر مجیب جیرت انگیزیات ہے!

حضرت قیس بن مبیر و مظافظ نے کہا: میری رائے میں بیشا بدد مشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔

حضرت خالد بن وليد المنظر في فرمايا: نيز ب تان كرتيار موجاؤ، تا وفتيكه بيمعلوم نه موجائ كه كيا معامله ٢٠ آپ كے فرمان كے مطابق مسلمانوں نے نيزے تان لئے اور آ مے بردھنا شروع كر ديا۔ كہتے ہيں كہ جس وقت بولس كا بھائى بطرس خواتین عرب کو گرفنار کر کے نبر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے تھبر کیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان مورتوں کو بلاکر کوڑا کیا۔ marfat.com

حضرت خولہ بنت ازور بڑا ہے بڑھ کران میں کوئی زیادہ حسین عورت نہیں تھی، اس نے اس نے اس نے بہت ہاتھیوں سے کہا کہ بید میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو مان لیا۔ اس طرح باتی دمشقیوں نے ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایک ایک ایک ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایوں کواور دوسرے اموال کو جوانھوں نے لوٹا تھا، جمع کیا اور اس کے بعد بولص کا انظار کرنے گئے۔

جومسلمان عورتیں گرفتار ہوئی تھیں ان میں زیادہ ترقوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور تبابعہ کی سیابی اور تجربہ کارخوا تین بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، را توں رات سفر کرنے اور وقتا فو قتا قبا کلی لڑا ئیوں میں حصہ لینتے رہنے کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین نے آپ میں میٹنگ کی اور ان جمع ہونے والی خواتین سے حضرت خولہ بنت از ور ناتھانے انھیں مخاطب کرئے کہا:

حمیر کی بیٹیو! اور قبیلہ بیٹی کی یادگارو! کیاتم اس بات پر راضی ہواور پیند کروگی کہ روی ہے دین کافر پلیدتم پر عالب آ جا کیں اور شمیں لونڈیاں بناکر رکھیں؟ کہاں گئی تمھاری وہ شجاعت اور کیا ہو گیا تمھاری اس غیرت کوجس کا چرچا عرب کی لونڈیوں کی زبان پر عام رہا اور جس کا ذکر اہل عرب کی محفلوں اور مجلسوں میں ہواکرتا تھا؟ افسوں! میں شمیس غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برتری سے عاری اور کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے دیکھر ہی ہوں۔ میرے نزد کیاس آنے والی مصیبت سے تمھارا قبل ہوجانا بہتر اور دوی کتوں کی خدمت کرنے کے لئے زندہ رہنے سے، مرجانا افسل ہے۔ یسن کر عفرہ بنت غفار حمیر رہے متافیات کہا:

اے بنت ازور تھا ای جے ہماری شجاعت و برتری، عقل ودانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو پکھے بیان کیا ہاں میں کوئی فکک نہیں کہ وہ ایک امر واقعہ اور حقیقت ہے اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری میں مہارت ہے اور دشمن کا راتوں کے وقت بھی قافیہ تک کروینا آتا ہے، گریہ بتلا ہے کہ جواپنے پاس نہ گھوڑ ارکھتا ہونہ نیزہ اور اس کے پاس کوئی بتھیار ہونہ تلوار، وہ بھلاکر ہے تو کیا کرے؟ آپ جائتی ہی ہیں کہ ہمیں دشمن نے اچا تک گرفتار کرلیا اور اس وقت ہم بالک فیرسلی تھیں اور ہم بکریوں کی طرح إدھراً دھر بھکتی پھررہی تھیں۔

یہ جواب س کر حضرت خولہ بنت از در بڑا نے فرمایا: قبیلہ تنع کی بیٹیو! تمھاری غفلتوں کا کوئی ٹھکا تا ہے؟ خیموں کی چوبیں اور بانس نظر نہیں آتے ہیں؟ ہمیں جا ہے کہ انہی چوبوں، بانسوں کواٹھا کر بد بخت دشمن پر حملہ کردیں! ممکن ہے کہ ارحم الر احمین ہماری ان کا فروں کے مقابلہ میں فیمی مدوفر ما دے اور ہم ان پر عالب آ جا کیں ور شہم از کم شمیدی ہوجا کیں تاکہ بیذارت درسوائی کا دھبہ تو ہمارے ماتھ پر نہ گھا

عفرہ بنت ففار الله الله الله فاق کا تم ا مرے نزد یک ہم آپ کی بیرائے نہایت مناسب ہے اور خدالگی کہوں جھے تو بہت پیاری کی ہے۔ اس کے بعد ہرا کیک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔حضرت خولہ بنت از در دیا گائی کمریا ندھ کرا یک چوب کاندھے پراٹھائے آگے ہوئیں ان کے پیچھے عفرہ بنت غفار ٹٹا گائا، ام ابان بنت عتبہ،سلمہ بنت نعمان بن المقر ٹٹا گئٹا اور دوسری عورتیں چلیں۔

## خواتين اسلام كا قابل تقليد كارنامه

پھر کہنے لگیں: رومی خنز مرو! کسی میں ہے جنگ کی ہمت تو میدان میں آؤ! هَلْ مِنْ مُّبَادِ ذَ کا نعرہ لگا کر جنگ ک منتظر ہوئیں اور خوا تنین کی اس مخضری اسلامی فوج کومخاطب کر کے حضرت خولہ بنت از در ٹاٹھاس طرح تنظیم اور ڈسپلن کا درس دیے لگیں:

زنجیری کژیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا کہیں بھر نہ جانا اگر خدانخواستہ تم ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، اکٹھی نہ رہیں تو باور کھوتمھارے سینے چھلنی کر دیئے جا کیں گے، تمھاری گردنوں کو تلوار کاٹ دے گی، تمھاری کھوپڑیوں کواڑا دیا جائے گااور تم سب کا یہیں ڈھیر ہوکررہ جائے گا۔

یہ کہ کرآپ نے پیش قدمی کی اور ایک روی کے سر پر چوب سے ایسی ضربِ کاری لگائی کہ دھڑام سے گرااور موقع پر بی ہلاک ہوگیا۔ رومیوں میں تھلبلی پڑگئی۔ ایک دوسرے سے دریافت کرنے گئے کہ'' کیا ہوگیا؟'' اچا تک چوبیں اٹھائے عورتوں کواپنی طرف آتے دیکھا۔ بطرس نے چلا کرعورتوں سے کہا'' بدبختو! شمصیں کیا ہوگیا ہے یہ کیا کرتی ہو؟'' حضرت عفرہ بنت غفار الحمر سے دہ اٹھائے جواب دیا کہ آج ہم نے ادادہ کرلیا ہے کہ ان چوبوں کے ذریعے تمھارے دماغوں کو درست اور تمھاری زند گیوں کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چیروں سے نگ و عار کا داغ دھبہ دھوڑالیں!

بطرس بین کر ہنسا اور اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ڈوب مرو، تُفْ ہےتم پر۔ بیزنانہ نوج شمصیں آ مے لگائے پھرتی ہے، ان کومنتشر کرکے زندہ ہی قابو کرلو۔تم میں سے جوشنص خولہ کو پکڑے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی ناپندیدہ امر کا خیال تک نہ لائے (کیونکہ اس کو میں اینے لئے مخصوص کر چکا ہوں)۔

کہتے ہیں کہرومیوں نے انھیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں گر چونکہ جو بھی ان کے جو کہ جو بھی اور جب سوار بھی ان کے قریب بھٹلنے کی کوشش کرتا تھا یہ پہلے تو چوب سے اس کے گھوڑے کی ٹائلیں تو ڑ دیتی تھیں اور جب سوار اوندھے منہ گرتا، تو مار مارکراس کا سرکچل دیتیں۔اس لئے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔

علامه واقدى معلم لكمة بين:

عورتوں نے ای طرح تمیں موارموت کے کھاٹ اتار دیئے۔ بطرس بیدد کی کرسخت سے پا ہوا۔ کھوڑے سے نیچا ترا۔ . . marfat.com اور اسے پیادہ دیکھ کراس کے ساتھی بھی اتر آئے اور پیدل ہو گئے۔ تکواریں اور نیزے لے کران کی طرف ہوھے، عورتیں آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں کورتیں آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں اور آپس میں کہنے گئیں ذات کی زندگی سے عزت سے اللہ دھائی کی راہ میں اور تے ہوئے جان دے دینا افضل ہے۔

رومی کمانڈربطرس نےخوا تین اسلام کے مقابلے بیں اگر چہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گراُن کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کٹِ افسوس ملنے کے سوا اور پچھے نہ کر سکا۔حضرت خولہ بنت از ور نافجا کی طرف اس نے دیکھا جوایک شیرنی کی طرح غز اربی ہیں اور وہ رزمیدا شعار پڑھ رہی ہیں:

ا ہم قبیلہ تبع اور حمیر کی اور کیاں ہیں، ہارے لئے تعمین قبل کرنا کوئی مشکل کا مہیں۔

ا کیونکہ ہم جنگ میں ایک بوحتی اور دہکتی ہوئی آگ ہیں۔ کافرو! سن لو! آج ہم شمیں سخت عذاب میں جتلا کریں گی۔

بطرا نے جب حضرت خولہ بنت ازور تالا کی زبان سے بیاشعار نے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر علا ملاحظہ کیا، تو آپ کے قریب آ کر گویا ہوا: عربیا تم باز آ جاؤ، میرے دل میں تمعاری ہوی عزت ہے اور میں اپنے دل میں تمعارے لئے ایک ایباراز رکھتا ہوں جس کوئ کرشمیں یقینا فرحت ہوگی۔ کیاشمیں یہ پندنہیں کہ میں تمعارا مالک ہو جاؤل ، حالانکہ میں وہ فض ہوں جس کی تمنا تمام امرانی عورتیں اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ نیز میں زرگی زمینوں، باغوں، کثیر مویشیوں اور مال واسباب کا مالک ہوں اور بادشاہ روم ہرقل کی آ تکھ کا تارا ہوں۔ اس کے نزد یک جو کھ میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عہدے میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور جدے ممارے لئے ہوں گے، تمعیں چاہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو! اورخود کو خطرات میں ڈال کرا پی زعر کی ضائح

حضرت خولہ نگافائے فرمایا: بد بخت کافرا بدکاراولاد، فاجر کے تھم اللہ نظافائی کا تم اگر میرے بس میں ہوتو میں ابھی اس افدے تیراسر پھوڑ کر، بھیجا نکال دوں، واللہ میں تو تھے جیسے فض کواسپتے اونٹ چرانے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لئے نوکررکھنا بھی پہندنہ کروں، چہ جائیکہ تو میری برابری اور ہمسری کے خواب دیکتا ہے۔

بطرال بیان کرخصہ بیل الل بیلا ہو گیا، اس کی آ تھوں سے آگ برسنے کی ساتھیوں سے کینے لگا: تمام ملک شام بیل اور کروہ عرب بیل تمعاری اس سے بدی ذات اور رسوائی کیا ہوگی کہ حورتیں تم مردوں پر قالب آ جا کیں ؟ شرم کرو، بیوع مسلح اور بادشاہ برقل کی نارائنگی سے ڈرواوران ملمی بحرخوا تین اسلام کولل کردو۔

علامه واقدى عليه كلية بن:

مشرکین برین کرطیش عن آ کے اورفررا جلے کر دیا۔ فواعین اسلام اس حلاکہ پولی استان میں مسکون اسکون میں مسکون میں ا marfat.com سے برداشت کرری تھیں کہاسی اٹناہ میں انھوں نے دیکھا کہ گردو فبار اٹھ رہا ہے اور تلواریں چک رہی ہیں۔ بید معزت فالد بن ولید ٹالٹو کے فاصلے پر تغیر کراپنے جانبازوں سے فرایا: تم میں سے کون فض ہے جو جھے اس معالمہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟
حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹالٹو نے سبقت کر کے اس خدمت کے لئے خود کو پیش کر دیا اور گھوڑ ہے کی عنان پھیر دی۔ حورتوں کے قریب پی کو کو اور حضرت خالد بن ولید ٹالٹو کو خوا تین اسلام کے دیمن سے مدافعانہ جنگ لڑنے کی اطلاع دی۔ آپ نے نیزی جرت کی ، وہ حورتی خاند بن ولید ٹالٹو کو خوا تین اسلام کے دیمن سے مدافعانہ جنگ لڑنے کی اطلاع دی۔ آپ نے بڑی جرت کی ، وہ حورتی خاند ان محالقہ اور قبیلہ تبایع کہ کی ہیں۔ بعض ان میں سے تبتع بن افران میں سے تبتع بن کی اور بعض تی بین ابن تی کی ہیں۔ ثبتع بن کی اور بعض تی بین جنموں نے قبل از طہور ، حصرت عمر مصطفی تائی کا کا دکر کیا تھا اور آپ کی بعثت سے قبل آپ کی نبوت کی شہادت دی تھی۔ شاورت کے تھے۔

ترجمهاشعار:

على میں کوائی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ مُناقِیْمُ تمام روحوں کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیعیج ہوئے رسول مُناقِیْمُ بیں۔

الله آپ كالك أمت موكى جسكانام زبوريس" أمت احد خيرالام" ركما كيا ہے۔

اکرمیری عربی ہوئی اوراس نے آپ کے زمانہ مبارک تک وقا کی تو میں ان کا وزیر اور ان کا این عم ہوں گا۔

(حضرت خالد دلائن نے فرمایا): اے رافع! ان مورتوں کے جنگی کارنا ہے اکثر جگہ پہلے ہی مشہور ہیں اور اگر واقعی انھوں نے ایک ہی بہادری دکھائی ہے جیسا کہتم ذکر کرتے ہواور دشمن کے مقابلے بیں اسی طرح شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، تو یادر کھو! انھوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی ہے اور مورتوں کی پیٹانیوں پر نگ وعارکا دھبہ لگنے سے ان کومخوظ کر کے اس کا سہراا ہے سر با ندھ لیا ہے۔

کتے ہیں کہ حورتوں کی اس غیر معمولی بہادری اور بے سروسامانی کے عالم میں بھی الیی شجاعت دکھانے کاس کرخوشی سے مسلمانوں کے چہرے دمک اٹھے۔حضرت ضرار ڈاٹٹ نے جب حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹ سے یہ خبرسی تو خوشی اور فرحت سے اُم میل پڑے اور والہا نہ انداز میں ایک جست لگائی اور آپ پر جو پرانی چا در تھی ، اتار پھینکی۔ نیزہ ہاتھ میں ایا ور میدارادہ کرکے کہ میں سب سے پہلے بنات اسلام کی مدد کے لئے پہنچوں ، کھوڑے کی عنان پھیردی۔

حضرت خالد بن ولید نظائظ نے فرمایا: ضرار ٹلاٹھ! ذرائھ وجلدی نہ کرو۔ جو مخص کسی کام کومبر واستقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ بمیشہ خوثی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے لیکن اگر آ دمی جلد بازی کرے تو پھراس کو نا کامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ادراسے مراد کو پانے کی تو فیق کم بی ہوتی ہے۔ marfat.com

حضرت ضرار اللظ نے کہا: اے امیر! بہن خولہ کی مدد کو کانچنے کے لئے میرے ہاتھ سے دامنِ مبر مجھوٹا بی جارہا ہے، آپ خود سوچیں کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو دشمنوں کے نرغہ میں اور حالت جنگ میں سن کر کیے زکارہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انشاء اللہ کائی آپ فتح کی خوشخری بہت جلد سنیں گے۔

اس کے بعد آپ نے لٹکر کے قریب محوڑوں کو ہرا ہر، سرے سر طلاکر کھڑا کیا۔ جھنڈوں کواونچا کرنے کا تھم دیا اور خود قلب لٹکرمیں پہنچ کرحسپ ذیل خطاب کیا:

''اے گروہ سلمین! جس وقت تم وشن کی فوج کے قریب پہنچ جاؤ تو متفرق ہوکر فوراً جاروں طرف سے اس کے گرد گھیرا نگ کر دینا اور حریف کے پورے لشکر کواپنے حصار میں لے لینا۔اللہ کھنے کی ذات پاک ہے قوی اُمید ہے کہ وہ اس طرح ہماری خواتین کو دشمن کے پنج سے نجات اور ہمارے بچوں کو آزادی عطا فرمائے گا۔''

مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اثبات میں دیا۔ حضرت خالد شانشاس کے بعد لشکر کے آگے۔ روی فوج خوا تین اسلام کے ساتھ ہنوز برسر جنگ بی تھی کہ لشکر اسلام تو حید کے علم اہراتے ہوئے دشن کے سر پہنچے میا۔

## مجاہدات کی رومیوں سے جنگ

حضرت خولہ بنت از ور نظافائے بلند آواز سے مسلم مجاہدات سے مخاطب ہوکر فر مایا: اے قبیلہ تبابعہ کی لڑکیو! اللہ نظافی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی ہے اور اس کریم ورجیم ذات نے محض اپنے نصل اور مہر بانی سے تمعارے ولوں کو خوش کیا۔

کہتے ہیں کہ بطری نے جب اہل تو حید کی فوج کو ہوے منظم طریق سے قریب آتے ہوئے ویکھا کہ ان کے نیزے سرکنڈے کے جنگل کی طرح محمیٰ قطاریں بنائے لہرارہے ہیں اور ان کی شمشیریں بکل کی طرح جبکتی وکھائی وی بی بیر، تو اس کا دل دھڑ کئے لگا اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ کنا شروع ہو گیا۔ اہل روم کی حالت یہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ (کہ اب کریں تو کیا کریں کہ نہ پائے رفتن نہ پائے مائدن؟) بطری ان کے درمیان سے فکلا اور جلا جلا کرکھنے لگا:

 یہ کہ کربطرس نے فرار کے ارادہ سے محوالا سے پہلے کہ اس کا محوال ارفتار پکڑتا اس نے پہلے کہ اس کا محوال رفتار پکڑتا اس نے دیکھا کہ قلب لشکر سے دوسوار نکلتے ہیں جن میں سے ایک نے زرہ پہن رکی ہے اور دوسرا نکتے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محوالہ ہے کہ برق رفتاری کے ساتھ عربی محوالہ ہے کہ برت رفتاری کے ساتھ اپنے محوالہ میں دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شیر کی طرح دھاڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک محضرت خالہ بن ولید رفائن سے سالا یہ افواج اسلامیہ اور دوسرے شیر اسلام حضرت ضرار بن از ور دفائن ہیں۔

جس وفت حضرت خولہ بنت از ور نگائی نے اپنے بھائی حضرت ضرار نگائی کو دیکھا تو آ واز دی اور کہا بھائی جان کہاں جلے؟ آپ کی مدداورمعاونت سے تو اللّدرب العزت نے ہمیں پہلے ہی مستعنی فرما دیا ہے۔

بطرس، حضرت خولہ دالی کی طرف چلا کر کہنے لگائم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ! اگر چہ جھے تمھاری جدائی شاق ہو گی گر بیس شمیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاہا کہ بھاگ پڑے گر'' بھاگ ماڑے'' حضرت خولہ ڈاٹھانے اس کی طرف بانھیں کمبی کرتے ہوئے فرمایا:

تم ہماری طرف ملاپ اور مہر بانی کا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے بے رخی اور کیج ادائی کا مظاہرہ ہو بہ ہم عربوں کی ریت ہے اور نہ شیوہ۔ تُو اپنی خواہش کا غلام اور مرضی کا طالب صادق بن کر دکھا، یہ کہہ کرآپ اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئیں۔

بطرس نے کہا: میرے دل سے تیری محبت نکل چک ہے اس لئے اب جھے اپنی صورت ندد کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا: مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہئے۔ یہ کہہ کر آپ اسکی طرف لیکیں۔ ادھر حضرت ضرار ڈٹائٹڑ اور حضرت خالد بن ولید ٹٹائٹڑ بھی اس کی طرف جھیٹے۔ فوج نے بھی اس کی طرف رُخ کیا۔ جس وفت اس نے حضرت ضرار ڈٹائٹڑ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا: اے عربی الواپی بہن کو لے لوشمیس مبارک ہو! یہ میری طرف سے شمصیں ایک ہدیہ ہے۔

#### بطرس كا ماراجانا

آپ نے فرمایا: بہت اچھا، میں نے تمھارا ہدیہ قبول کیا مگر میرے پاس اس وفت ہدیکا بدلا دینے کوسوائے میرے اس نیزے کی اُنی (پیکان) کے اور پچھ نہیں کہی لے لو۔اس کے بعد آپ نے بیرآ یت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ:
﴿ وَإِذَا حُيِيتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُوْهَا ﴿ وَهُوْهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

"اور جب تمسيل كوئى كى لفظ سے سلام كي توتم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهويا وہى كهددو ""

اس پر جملہ کر دیا اور آپ کا نیزہ اس کے دل پر لگا، ادھر حضرت خولہ نگائا نے بوھ کر اس کے محوڑے کے پیروں پر ایک ضرب لگائی محوڑا چکرا کرسر کے بل آیا اور بیوشمن خدا قریب تھا کہ زمین پر گر جائے کہ حضرت ضرار ڈٹاٹؤنے اس سے پہلے بی فورأاس کے اس زور سے نیزہ مارا کہ پھل آ ریار ہو گیااور بیمردہ زمین پر ڈ حیر ہو گیا۔

حضرت خالد بن وليد دلالنوك بلندآ واز سے زور دارنعرہ لكايا اور فرمايا: ضرار دلالنوا! ماشاء الله! خوب رہا، شاباش يمي وہ نیزہ مارنے کا انداز ماہرانہ ہے جس سے نیزہ بازکو نا کامی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ادھرمسلمانوں نے رومیوں پرحملہ کر دیا اور بیجمله شعله جواله کی طرح اتنا یکا کیا گیا تھا کہ د میکھتے ہی د میکھتے رومیوں کے تین ہزار''مردانِ آ زمودہ کار' محشتہ ہو

حضرت حامد بن عون الربعی و النظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شار کیا تھا، حضرت ضرار بن از ور و النظ نے اس معرکہ میں تمیں رومی قبل کئے تنے اور حضرت خولہ بنت از ور اٹھا نے خیمے کی چوب سے ہی متعدد رومیوں کوجہنم رسید کر دیا تھا۔ میں نے حضرت عفرہ بنت غفار انحمیر میر والھا کو دیکھا کہ آپ اس شدت سے لڑیں کہ اس سے قبل بھی میں نے ان کواس جاں بازی کے ساتھ لڑتی ہوئی نہیں ویکھا تھا۔

جوروی فوجی مسلمانوں کی تکوار سے چے رہے انھوں نے بھاتم دوڑ شروع کر دی۔مسلمانوں نے بھی برابران کا تعاقب جاری رکھاحتیٰ کہان کا پیچھا کرتے کرتے دمشق تک جا پہنچے۔شہر میں سے ان کے اہل میں سے کوئی بندہ ان کی مدد کرنے نہیں لکلا بلکہ ان پر اور زیادہ ہیبت جھا گئی اور پہلے سے بھی زیادہ وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو گئے۔مسلمان واپس بلنے، مال غنیمت ، محور سے اور دسمن کا چھوڑ ا ہوا اسلحہ جمع کیا۔

حضرت خالد ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: اے لوگو! حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس جلدی چنینے کی کوشش کرو، کہیں ایبا نہ ہو کہ وردان آپ کو جا تھیرے۔حضرت ضرار ٹاٹھ نے بطرس کا سراہے نیزے پر لٹکایا اور لوگوں نے کوچ کر دیا۔حتیٰ کہ کاروانِ اسلام مرج راهط 🍑 کے مقام پرحفرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڑسے جاملا۔ آپ چلنے سے تھبر مھنے تھے یہاں تک کہ مسلمان جب حضرت ابوعبیدہ مٹالٹا کے قریب پہنچے تو انھوں نے نعرہ تھبیر بلند کیا۔حضرت خالد مٹالٹا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زورز ورسے اللہ اکبری آ وازیں بلندکیں جب قریب آئے تو ایک دوسرے کوسلام کیاعورتوں کو دیکھا تو بردی فرحت اور خوتی ہوئی اور ان کے کارنا مے سن کر بے حد خوشی حاصل ہوئی۔اللہ اللہ اللہ کا اس تصرت اور غیبی مدد کو د کھے کرمسلمانوں كدولول ميل يقين اور بهى پخته تر موكيا كداب" شام" ان كا بهاور بيرفخ ونفرت شام كى فخ كا پيش خيمداور بشارت و

ه تام کایک مقام کانام ہے۔ (مزیم علی مند) marfat.com

### بطرس کے بھائی کودعوت اسلام

اس کے بعد حصرت خالد بن ولید واللہ نے "بولس" کو بلاکراس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا اسلام قبول کرلو ورنہ تیراوہی انجام ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا۔

اس نے بوجھا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیا محیا ہے۔ بیاس کا سرموجود ہے اور آپ نے اس کا سرمنگا کراس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سرد مکھ کر بولص نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا: بھائی کے مرنے کے بعد زندگی بےلطف ہوگئی اب مجھے جینے کا کوئی مزہ نہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دو۔ چنانچہ حضرت ميتب بن تجيبة الفزارى اللظ كفر ، بوت اور تكم يات بى بولص كى كردن ازا دى اورمسلمان و مال سے آ مے

### عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی

علامه واقدى مُعطَد اپنى بورى سند كے ساتھ لكھتے ہيں: حضرت خالد بن وليد داللؤ ان جو خطوط اسلامى لشكرول كے امیروں کے نام ارسال کئے تھے۔ جیسے حضرت شرحبیل بن حسنہ دیالتہ، حضرت معاذ بن جبل دیالتہ، حضرت یزید بن ابی سفیان نظاف مصرت عمروبن عاص نظف جب ان امراء اسلام کے یاس بیخطوط پہنچ تو ہرامیر نے خط پڑھتے ہی اپنی اپنی فوج کومسلمانوں کی مدد کے لئے چلنے کا فورا تھم دے دیااور بیسردارا پنے مانخت کشکر کو نے کر''اجنادین'' پہنچے گیا۔

حضرت سفینه دانشهٔ رسول الله منافظهٔ کے غلام بیان کرتے ہیں: میں حضرت معاذ بن جبل دانش کے کشکر میں تھا۔سب ا یک بی تاریخ میں بینی کیم جمادی الاولی 12 ھے کوتمام نشکروں کی آید شروع ہو گئی تھی۔مسلمانوں نے ایک دوسرے کو

حضرت سفینه ثلاثظ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہرومیوں کالفکراتنا برا ہے کہ جسے شار کرنا مشکل تھا۔جس وفت ہم ان کے استے قریب ہو مسے کہ وہ ہمیں و مکھ سکیں تو انھوں نے ہمیں و مکھ کر اپنا ساز دسامان اور کشکر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔سواراور پیادہ فوجوں کی صف بندی کرنا شروع کر دی اور ہارےسامنے اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے'' اجنادین' کے میدان میں اپنی صفول کو دور تک پھیلا دیا۔اس وقت رومی لشکر کی نوے (90) صفیل تھیں اور ہرصف میں ایک ہزار جوان موجود تھے۔

حضرت منحاک بن عروه تظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عراق تمیا وہاں کسریٰ کا نشکر اور ' جرامقہ'' کی فوجیں ويكسيل مراللد الله الكافي فتم! من في روميول جيها الكامظيم الكام المعلم المالي المالية مقابلے کیلئے یہیں پڑاؤ کیا۔ا گلے روز من سورے رومیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی، جس وقت ہم نے رومی فوج کی فوج کی فوج کی نقل وحرکت کو دی۔ رومی فوج کی فوج کی فوج کی فوج کی اور مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔

حضرت خالد رہ اللہ محدوث ہے پر سوار ہوکر ہماری صفول میں تشریف لائے اور فرمایا: مسلمانو! یا در کھوجس قدرتمھارے مقالے مقالے کیلئے آج لشکر موجود ہے تم اس کے بعد بھی نہیں دیکھو گے اگر اللہ کھٹن نے اس لشکر کو تمھارے ہاتھوں سے فلست دے دی تو پھر بھی بھی کوئی تمھارے مقالے پڑئیں آسکے گائے تم پر لازم ہے کہ جہاد میں جان کی بازی لگا دو۔ اللہ کھٹنے کے دین کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔ کندھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہوجاؤاور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور اور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور تلواروں کو حرکت میں لے آؤاور جب تک میں کھم ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہوشیار ہوجاؤاور اور کھو۔

## روی گشکر کی تیاری

علامہ دافتدی مُشِنْدُ کلیجے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جزل وردان نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ٹنائیڈ کو جنگ کیلئے مجتمع اور حملہ کرنے کیلئے بالکل تیار اور آمادہ دیکھا تو اس نے اپنے ماتحت کرتل اور سرداروں کو جمع کر کے کہا:

اے رومیو! یا در کھو بادشاہ ہرقل کوتم پر بہت ناز اور بحروسہ ہے اگرتم کلست کھا گئے، پھرکوئی شخص تمھارے بعد عورتوں کے مقابلہ میں نہیں نکل سکے گا۔عرب تمھارے علاقوں پر قبضہ کرلیں ہے، تمھارے مردوں کوتل کرنے کے بعد عورتوں کو قبدی بنائیں ہے۔ لہذا شمصیں جوانمر دی سے لڑنے کیلئے تیار ہوجانا جا ہے اور ایک متفقہ تملدی منصوبہ بندی کرنی جا ہے۔ یا در کھوتم ان سے تین گنا زیادہ ہو، تمھارے ہر تین شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدی ہے۔ صلیب سے مدد طلب کرو، دہ ضرور تمھاری مددکرےگی۔

## حضرت خالد دلان کاروی کشکری جاسوی کروانا

رادی کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید دائلائے مسلمانوں سے خاطب ہوکر فرمایا: اے مجاہدانِ اسلام! تم میں کون مختص ہے جوردی لفکر کے پاس جاکران کی مجمع تعدادہ ان کے ساز وسامان اور دیکر حالات کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت ضرار بن از در شائلائے نے کہا: اس کام کیلیے میں تیار ہوں۔

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ "اورا پناتمول بلاكت من نديرُو-" " من خود شي ندكرنا -

حضرت ضرار رہائی نے گھوڑے کی باگ پھیری اور چل دیئے اور وہاں پہنچ کرآپ نے روی نظر کے ساز وسامان، خیمی، خودوں اور نیزوں کی چک اور ان کے طمطراق اور تزک واختشام کو دیکھا اور آپ نے پرندوں کے پروں کی طرح ان کے فوجی نشانوں اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کو اہراتے ہوئے اور پھریرے اڑاتے ملاحظہ کیا۔ وردان جو اسلامی نشکراور ان کے طور وطریق کو نظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ڈٹائٹ پر پڑی اور وہ اپنے چند سرداروں سے ان کے طور وطریق کو نظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ڈٹائٹ پر پڑی اور وہ اپنے چند سرداروں سے کہنے لگا: میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور جھے یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سردار ہے ہیں تم میں کوئی معزز سردار ہے ہیں تم میں کوئی معزز سردار ہے گئی تا میں کوئی ہے جواسے گرفآر کرکے لائے۔

یہ سنتے ہی فوج میں سے تمیں جوان نکلے اور حضرت ضرار داللہ کی طرف چل دیئے۔ حضرت ضرار داللہ نے جب انجیس اپنی طرف آتے ویکھا تو آپ بیچے کومڑے اور اُن جوانوں نے آپ کا بیچھا کیا اور وہ یہ سیجھے تھے کہ یہ مقابلہ سے بھاگ لکلا ہے گر آپ نے جنگی چال کے ارادہ سے ایسا کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس بلٹن کوان کے لئکر سے دور کرکے بھر مقابلہ کیا جائے۔ چنا نچہ جب یہ اپنے لئکر سے دور چلے آئے تو آپ نے گھوڑے کا زُنِ اُن کی طرف کر دیا۔ برچھا سنجالا اور الی کاری ضرب لگائی کہ ان کا ایک سوار برچھا کھاتے ہی خاک وخون میں لو منے لگا۔ آپ فور آئی دوسرے برچلے اور شیر بہرکی طرح حملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نور کا کے درمیان میں بہنچ کر اس زور کا نور کا کہ دخون کی کے درمیان میں بہنچ کر اس زور کا نور کا کے درمیان میں بہنچ کر اس زور کا نور کا کے دول دہل کے اور ان بر رعب جھا گیا۔

رومی فوج کے بینو جوان بھا گنا شروع ہو گئے اور آپ نے بھی ان کا پیچھانہیں چھوڑا اور ایک ایک کوگراتے چلے گئے تو آپ گئے یہاں تک کہ آپ نے انیس رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب تعاقب کرتے کرتے رومی لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ واپس بلیٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کی خدمت میں واپس آ کراس تمام کارروائی سے باخبر کیا۔

حضرت خالد دلالنظ نے فرمایا: کیا میں نے پہلے ہی آ پ سے نہیں کہا تھا کہا پی طافت پرمغرور ہوکرا کیلےان پرحملہ آ ورنہ ہونا۔

حضرت ضرار ثلاث نے جواب دیا کہ اے امیر! درامل رومی مجھے کرفنار کرنا جاہتے تھے اور مجھے شرم آئی کہ میرا خدا

پاره 2، البقره 195، ترجمه كنزالايمان

## معركه اجنادين اورحضرت خالدين وليد دلانؤ كاخوا تين اسلام كوخطاب

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید والنظ نے اپنے الشکر کو چار حصول میں تقسیم کیا، مین، میسرہ، قلب اور ہراؤل، اور ہراؤل، اور ہراؤل کے پھر دو جھے بنائے۔ ہراول ایمن اور ہراول ایسر۔ مینہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل والنظ کے سپرد کی۔ میسرہ پر سعید بن عامر والنظ کو مقرر فرمایا۔ ہراؤل ایمن پر حضرت نعمان بن مقرن والنظ اور ہراؤل ایسر پر حضرت شرحیل بن حسنہ دالنظ کو مقرر فرمایا۔ چار ہزار سوار حضرت بزید بن ابی سفیان والنظ کی کمانڈ میں دے کر ان کو لفکر کے پچھلے دستے پر مامور کیا تاکہ وہ اس لفکر سے خوا تین اور بچول کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد آپ خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں حضرت عفرہ بنت غفار اُنحیریہ جاتا، ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ جاتا جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اور سر میں عطر کی خوشبو باتی تھی اور خولہ بنت از ور خاتا (میں میں مہندی کا رنگ اور سر میں عطر کی خوشبو باتی تھی اور خولہ بنت از ور خاتا (میں میں شامل بنت زارع بن عروہ خاتا، لینی بنت سوار خاتا، مللی بنت از ور خاتا اور خاتا کی بہن ) مزروعہ بنت مملوق جاتا اس میں شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہاوری کے چہے عام بنت نعمان خاتا ور بہاوری کے چہے عام شعہ آپ نے ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

## خواتين اسلام كاجواب

حضرت عفره بنت غفار الله ان كها: اے امير التم باللدرب العزت كى كم ميس خوشى اور فرحت صرف اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں لشکر کے فرنٹ پر تھیں اور ہم لفکرروم کے چہرے اپنی تکواروں کی ضربوں سے پچل کرد کھ دیں اور ہم رومی فوج سے اس وقت تک الرنا جا ہتی ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے۔

حضرت خولہ بنت از در وی این اے کہا: اے امیر! ہمیں کسی بڑے سے بڑے نظر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی کی سختی سے مرعوب ہونے والی ہیں نہ دشمن کی افواج اوراس کے اسلحہ کی کثرت سے خوفز دہ ہونے والی ہیں۔

آب نے فرمایا: ان بہادرمسلمان خواتین کواللہ ﷺ بہتر جزاء اور اچھا انعام وصلہ عطا فرمائے، آپ وہاں سے مردول کی صفول میں تشریف لے آئے اور یہاں پہنے کرآپ نے کھوڑے پرسواررہ کری صفول میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور پُرجوش انداز میں فرمایا:

## الشكرس خطاب ه

. اے گردہ مسلمین! اللہ علی (کے دین) کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہو! اللہ علی محد مرمائے گا، اللہ علی کے وشمنول کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہواور اپنی خواتین کی عز تول کی حفاظت اور حرمت کے لئے، اپنے بچول کے دفاع کی خاطراورسب سے برو حکر میر کہ اپنے سیجے دین، دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لئے اپنی جانوں تک كے نذرانے پیش كرنے سے بھى كريز نه كرواورشرحِ صدر كے ساتھ دل كھول كرلاو، اور ياور كھوكه يہاں نة تمهاراكوئي قلعه ہے جس میں جاکرتم پناہ لے لو مے اور نہ ہی کوئی چھپنے کی کوئی جگہ ہے کہ اس مور ہے ، بنکر ، عار اور کمین گاہ میں تم حیب کر ومن سے اپنی جان بچالو کے۔ تمعارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپٹن ہے اور وہ بد کہ جنگ اور مرف جنك! للندائم كندهے سے كندهے كوملاكرسيسه بلائى موئى ويوار بن جاؤ اور مكواروں كوميانوں سے نكال لواور تيار موجاؤ کیکن جب تک میں تھم نہ دول ازخود رحمن پر حملہ بیں کرنا اور تیراندازی کے وفت بیاصول پیش نظر رکھنا کہ جس وفت وہ تمعاری کمانوں سے تکلیں تو ایک ساتھ تکلیں اور یوں کے کہ جیسے ایک کمان سے لکلے ہوں ہوگار اس طرح ملاکر دشمن پر تیروں کی بارش کی جائے گی تو تقریباً تمھارے تیراپنے اہداف پر ٹھیک جالگیں مے اور جنگ کے وفت اللہ سجانہ و تعالیٰ کا بارشادمبارك خوب ذبن نفين ربالله على ما تاب:

مر مرجم عنی عنه) میں ایکن مائے افسوں! آن اس رقومادا دیم علی میں استرجم عنی عنه) است کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث بمبارمنث کاریث بمبارمنث کا اصول ...... کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث بمبارمنث کا اصول ..... کاریث بمبارمنث کاریث کاریث

﴿ إِصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ مَن وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠

"اے ایمان والومبر کرواور مبریل دشمنوں سے آمے رہواور سرحد پراسلامی ملک کی تکہباتی کرواور اللہ سے فرنہ اللہ سے فر ڈرتے رہواس اُمید پر کہ کامیاب ہو۔"

اور یفین کرو کہ تمعارا مقابلہ ایسی فوج ہے بھی نہیں ہوگا جس کی حمایت میں ان کے بڑے بڑے بہادر سرداراور ہیرو سب اکٹھے ہیں۔

#### مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی

کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین آپ کی تقریر سُن کر بہت خوش ہوئے اور انھوں نے تکواریں میان میں سے تھیجے لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کوسیدھا کیا اور ضرب وحرب کے لئے تیار ہو مجئے۔

حضرت خالد بن ولید نگان قلب لشکر میں تشریف لے مکے اور وہال حضرت عمر و بن عاص، عبدالرحلٰ بن اُبی بکر صدیق، قیس بن مجیر ہوں تشریف بی بکر صدیق، قیس بن مجیر ہوں تا میں معترات کے ساتھ قیس بن مجیر ہوں الطائی، مسیتب بن مجیرہ، فروالکلاع، رسیعہ بن عامر ن کا کھڑا ور چندا یہ بی حضرات کے ساتھ آ ب نے یہاں تو قف فرمایا۔اس کے بعد آ ہت ہ آ ہت ہون کو لے کروشن کی طرف بڑھے۔

## رومی با دری کی حضرت خالد نظافظ سے گفتگو

ادهروردان نے جس وقت لشکراسلام کی پیش قدی کود یکھا تواس نے بھی اپنی فوج کو آ مے بر صنے کا تھم دے دیا۔
اس کے سپاہیوں سے تمام طول وعرض میں زمین پٹی پڑی تھی، سب طرف سے گروہ درگروہ اس کے سپابی آ آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے اورصلیوں جسنڈوں اور کفریہ نعروں سے انھوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جب دونوں فوجیس میدان جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفول سے ایک کہند مثل جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہایت بوڑھا فیض جس جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفول سے ایک کہند مثل جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہایت بوڑھا فیض جس بن ایک سیاہ زرہ بہن رکمی تھی، لکلا جس کے آ مے چند پاوری تھے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکمی تھی کی لوار ہا تھا):

تم میں سردارکون ساہے؟ میں اس کے ساتھ فدا کرات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت خالد ناتھ تھریف لے مھے۔ یادری نے پوچھا: کیا قوم کے امیر آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

<sup>🖨</sup> ياره 4، آل عمران 200. ترجمه كنزالايمان

۵ کویاساد منوری مغوی اورا بی قوموں کے الل دماغ کیا عمیں ایکھے ہی موقع تنیست جانوا ہے مواقع بار یار باتھ و دیس آیا کرتے۔ (مترجم عنی مند)

جس وقت تک میں اللہ ﷺ کی اطاعت اور اللہ ﷺ کے محبوب رسول مُنظِم کی نسبت پر قائم ہوں اس وقت تک بیہ قوم مجھے بی ابنا امیر سجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ ﷺ اور اس کے رسول کریم عظیم کے تھم سے ذرّہ ہرابر بھی انحراف کروں تو کچھے بی ابنا امیر سجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ ﷺ اور اس کے رسول کریم عظیم کے تعم سے ذرّہ ہرابر بھی انحراف کروں تو کھر نہ میری ان پراطاعت لازم ہے اور نہ ہمارے پاس حکومت وامارت باتی روسکتی ہے۔

بادری نے کہا: ''اس وجہ سےتم مسلمان ہم پر غالب اور فتح یاب ہو۔''

اگرتم اس راستہ سے (جو خدا اور رسول مُناقِیَّا کا مقرر کردہ راستہ ہے) ذرا بھی اِدھراُدھر ہبٹ جاؤ تو تمھاری بھی قدرت مددنہ کرے۔

اس کے بعدوہ کہنے لگا: تم نے ایسے شہروں اور ملکوں کا رُخ کیا ہے جن کی طرف بھی کسی باد ثاہ کو رُخ کرنے کی ہمت اور جراًت نہیں ہوئی تھی چہ جائیکہ کوئی ان بلاد (شہروں) کو فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور انھیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکام لوٹے۔ جرامقہ نے لئکرشی کی اور فتح پانے کے لئے ہزار قربانیاں دیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ابتم آئے ہو، فتوحات ہوسکا ہے کہ تمھارے لئے وائی ثابت نہوں۔

ہمارے سردار'' وردان' نے مجھے ازراہ شفقت وہمدردی تمهارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ:

میں تمھارے ہر مجاہداور سپاہی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک پڑی اور ایک ایک ویتار اور آپ کوسو دینار، دس جوڑے کپڑااور آپ کے خلیفہ (حضرت) ابو بکر صدیق (والٹی) کو ایک ہزار دینار اور ایک سو کپڑے دینے کو تیار ہوں، اگر تم ایخ نظر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤے ہمارے لشکر کی تعداد چیونٹیوں کے نشکر سے پھے کم نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی یا و رکھنا چاہئے کہ ہماری بینون بھی ای فوج جیسی ہے جس سے تمھارا مقابلہ ہو چکا ہے بلکہ شاہ روم ہرقل نے اس میں بوے برے بہاور جرنیل اور تجربہ کاریا دری ساتھ جیسے ہیں۔

آپ نے فرمایا بختم ہے اللہ عزت وجلال والے کی! جب تک ہماری تنین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کر لو مے اس وفت تک ہم بھی یہاں سے پیچھے مٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اول بیکہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور وہی کلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی لَا اِلٰهَ اِللّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ پڑھ کراسلام میں داخل ہو جاؤ اور اگرینہیں تو جزیہ دواوریا تیسری بات بیکہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

باتی رہاتمهارا بیرکہنا کہ ہمارالشکر چیونٹیوں کے دل کی طرح ہے تو یادرکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ کھنے نے ہمارے نبی برخق حضرت محمصطفیٰ مُنائِنْ کی زبان مبارک اور صاوق وامین سے ہماری مدو، فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بیدوعدہ اس نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے اور پھرتمھا را بیر کہنا کہ تمھا را امیر ہمیں کپڑے، پگڑیاں اور دینار وے گا تو سن لوکہ بہت جلدتم و کھولو کے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔ سے ماہ سے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔ سے ماہ سے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔ سے ماہ سے ماہ سے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔ سے ماہ سے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بہنے میں ہوگا۔ سے ماہ سے ماہ سے ہمارے بیا سے ماہ سے ہمارے بیا سے ماہ سے میں ہوگا۔ سے ماہ سے ماہ سے ماہ سے ماہ سے میں ہوگا۔ سے ماہ سے ماہ

#### پادری کا وردان کے پاس والیس جاتا

بيان كروه بإدرى كمنے لگا كدا چها! من تمهارى بير تفتكون وعن اينے سپدسالار" وردان" تك پہنچادوں كاروه بير كمدكر چلا كيا اورجو پچه حضرت خالد بن وليد اللظ في فرمايا تقااس نے وردان سے جاكر كهدويا۔

وردان، حضرت خالد جائظ کی با تیں س کر کہنے لگا دراصل بیعرب لوگ ہمیں بھی ای طرح کے لوگ سمجدرہے ہیں جس طرح کے سیابیوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے، اٹھیں بیقصور اور خیال اس لئے ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتائی کی ہے اس قدران کے اندر ملک میری کی موس بڑھی ہے اور ہماری اب تک کی نرمی نے ان کے حوصلے پڑھادیتے ہیں۔

بادشاہ روم شاہ ہرقل نے اب ان کے مقابلہ کے لئے "اقوام متحدہ" کی فوج بجیجی ہے جس میں قبیلہ اراحیہ، اروحانیہ، ہرقلیہ، اور بطارقہ کے بہادر اور جان پر کھیل جانے والے جوان شامل ہیں۔اب محض جنگ کا طبل بہنے کی در ہے، جنگ شروع ہوتے ہی ہم ان عربوں کوخاک وخون میں لوٹا دیکھے۔

ا تنا کہنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا تھم دے دیا، آ گے آ کے پیدل فوج کے دیتے تھے جن کے ہاتھوں میں کمانیں اور برجھے تھے اور اس کے پیچے کمر سواروں کالشکر چاتا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل ولالوسن وثمن فوج كى بير كت اور پيش قدمى د كيدكر بلندا واز سے فرمايا: مسلمانو! جنت تيار ہے دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحت کے فرشتے بالکل قریب ہیں،حوریں بناؤستکمار کئے تممارے انظار ہیں ہیں، مسمس دائی زندگی مبارک موااس کے بعد آپ نے بہ آ بت کر بمہ طاوت فرمائی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللَّهِ ﴿

"بے کل اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے میں کدان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ مس اوس "

حضرت خالد بن وليد تلكؤنے فرمايا: معاذ! ذرا مبركروتا كه ش لوكوں كو مجمد وميتيں كر دول۔ بيفر ماكر آپ نے مغوں کوتر تیب دی اور فرمایا: کندھے سے کندھے کو طاکر کھڑے ہوں اور یادر کھنا کہ تممارا مقابلہ ایک ایسے فتکر کے ساتھ

State of the State

<sup>🗗</sup> باره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه كتزالايمان

ہے جو تعداد میں تم سے دوگنا ہے۔ عمر کے وقت تک لڑائی کوطول دیتے رہو کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی مکرم علی گیا کو آپ سی بیٹے دکھا کر بھا گئے سے ہمارے نبی مکرم علی گیا کو آپ سی بیٹے دکھا کر بھا گئے سے بالکل بچٹا کیونکہ اللہ کا تھی میں ہرحال میں ویکھا ہے اور اب چلوا ور اللہ کا تک کرکت اور اس سے مدوطلب کرتے ہوئے وشمن پر حملہ کر دو۔

# حضرت ضرار وللفظ كالشكرروم برحمله

رادی بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں لئکر مقابلے کے لئے ڈٹ گئے اور آ منے سامنے آ گئے تو اَرمَن رجمنٹ کے لوگوں نے تیرا ندازی شروع کر دی، جس سے چند آ دمی قبل اور پھے سپاہی دخی ہو گئے۔ حضرت فالد ڈٹائٹ نے چونکہ اپنے لئکرکو حملہ سے منع کیا تھا۔ مسلمان جب شہید اور زخی ہونے گئے تو حضرت ضرار ڈٹائٹ نے عرض کیا: اب جمیں کس بات کا انتظار ہے اللہ شکان جب شہید اور اس کی تجلیات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ شکان کے دشن بیرگان کرنے کی سے اس مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ شکان کے دشن بیرگان کرنے کی ہیں۔ آپ بلاتا خیر جمیں حملہ کا تھم دیں اور اگر وقت کا انتظار ہے تو تب کہ ہم میں سے چند جوان لکل کران کے مقابلے کے لئے چلے جا کیں اور حملے کے وقت جنگ کوطول دیتے ہیں۔ پھر وقت آنے پرہم سب جملہ کردیں۔

آپ نے فرمایا: ضرار اولائوا اس کام کے لئے بھی آپ ہی موزوں ترین فیص ہیں آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہوگا۔
میرے لئے اس امر سے بڑھ کرکون ساکام محبوب ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نکل پڑے اور آپ نے بولص کے بھائی
بطرس والی زرہ جو آپ کے پاس تھی، پہن لی اور ایک ماسک چرے پر ڈال لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے
مھوڑے کو ہاتھی کے چڑے کا تجفاف پہنا لیا بہتجفاف بطرس کے گھوڑے کا تھا۔ نیز آپ نے رومیوں سے تخفی رہنے کی
ماطرا نہی جسیالباس پہن لیا اور گھوڑے کی باگ وشمن کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر بر چھا سنبالا اور رومیوں کی صفوں
میں گھس کئے اور ان پر جملہ کر دیا۔ وشمن نے تیرا نمازی اور سنگ باری شروع کر دی، مگر اللہ کھنٹ نے آپ کو ان کے شرب
بالکل محفوظ رکھا۔ ضرار اولائو برابر صفیں چیرتے ہوئے ان کے شہز وروں اور بہادروں کو کا شخ جا رہے سے اور آپ ایک
شعلہ جوالہ کی طرح ان پر پھر پھر کر کرتا ہو تو ڈ حلے کر دہے سے یہاں تک کہ آپ نے بیس کے قریب دشمن پیدل اور سوار
جوانوں کو ملاک کر ڈالا۔

حضرت حسان بن عوف التلظ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ضرار التلظ کے مقتولین کو کن رہا تھا جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو قل کرتے تو میں شار کرتا جاتا تھا اس حملہ میں حضرت ضرار التلظ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے دشمنان خدا کی کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

## حضرت ضرار خافظ کی ہمت و بہادری

ظریف بن طارق مربومی تطافظ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس حملہ نے رومی فوج میں تھلبلی مچا دی۔ آپ کی بہادری، جرات، شجاعت اور جمتِ مردانہ نے ان کو ورطۂ جمرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سرے خود اتار کر مجینک دیا اور زرہ نما نقاب بھی، اور فرمایا:

اے بنواصفر! (رومیو!) بیں ضرار بن از در ہوں! بیں کل تمعارا ساتھی تھا اور آج تمھارا دیمن ہوں، حمران بن وروان کا قاتل میں ہی ہوں، یا در کھو! جس نے رحمٰن کے ساتھ کفر کیا میں اس کے لئے آفت اور بلائے بے در مان ہوں اور ہر جگہ اور ہر آن شمصیں فٹا کے کھا ئے اتار نے والا ہوں۔

رومی سپاہیوں نے آپ کی میر تفتگون کر آپ کو پہپان لیا اور اُلٹے پاؤں بھا گے۔ آپ کا جوش کہیں تھنے والانہ تھا، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ادھرسے توم بطارقہ، اراحیہ، ہرقلیداور ندبحہ نے کیے بعد دیگرے ایک ایک کرے آپ کی طرف بڑھنا شروع کردیا، بیدد کی کر آپ بیچھے ہٹ مجئے۔

وردان نے دریافت کیا: بیکون سابدوی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بیروئی ہے جو بھی نظے بدن نیزہ لے کر چلا آتا ہے، بھی بغیر نیزہ کے تنہائی آ دھمکتا ہے اور بھی نیزے لئے ہوئے آموجود ہوتا ہے۔

وردان نے حضرت ضرار نگاٹٹ کا نام س کر ایک شخنڈی سانس کھینجی اور کہا: میرے کنبہ کی جڑ کا شنے والا اور میرے الا کے اس کے خطرت ضرار نگاٹٹ کا نام س کر ایک شخنڈی سانس کھینجی اور کہا: میر ابدلہ اور میرا انقام اس سے لے گاوہ الا کے کا قاتل بھی شخص ہے، میری ولی خواہش ہے اور میں کی کہتا ہوں کہ جو تحصر ابدلہ اور میرا انقام اس سے لے گاوہ جو پچھے مائے گا میں اسے دینے کے لئے تیار ہوں۔

اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ بات ٹی تو فورا اس خدمت کے لئے تیار ہوگیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ والی طبریہ تھا۔ بلال بن مرہ نگاتُظ کا بیان ہے کہ میں فوج کے میمنہ میں تھا میرے بائیں طرف روماس گورز بصرہ تنےان کی زبانی سناوہ کہتے تھے کہ اگر چہ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جوڑ برابر کا ہے۔

 یہ کہ کرتا تاری گھوڑے سے اترا۔ زرہ پہنی، ایک دوسری زرہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے زیب تن کی، حضرت ضرار ٹاٹٹ پر رعب اور دبد بہ ڈالنے کے لئے تاج سر پرسجایا، عربی گھوڑے پرسوار ہو کر لکلا، قریب تھا کہ گھوڑے کو ایر لگائے اور چل دے اچا تک والئی عمان جزل در بحان جوقوم''ارد بحان' سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام''اصطفان' تھا آیا اور کاب کو بوسہ دیا اور کہا:

ارے صاحب! اس کم ذات ہے انقام لینے کے لئے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قل کر دوں یا پکڑلاؤں تو کیا آپ اس کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کردیئگے؟

وردان نے کہا: ضرور! اگرتو یہ کارنامہ سرانجام دیتا ہے تو اس کے صلہ میں بقیناً اپنی دختر بلنداختر کا رشتہ تجھے سے کر دول گا اور وہ تیری ہوکر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر امراء شام اور خاصان ملک روم کو گواہ کرتا ہوں ان سے زیادہ شاید تجھے کسی اور قابل اعتاد گواہوں کی ضرورت نہ پڑے گی۔

اصطفان یہ من کرآگ کے بھولے کی طرح نکلا اور حضرت ضرار ٹنگٹر پر حملہ آ ور ہوکر کہنے لگا کہ لیجئے بینی اپ وار اور ضرب کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہدرہا تھا کہ بیروہی حملہ ہے جس کے دفاع اور روکنے کی تھے میں سکت اور ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹنگٹراس کے رومی زبان میں کہے گئے ان کلمات کا مطلب کچے نہ بچھ پائے البتہ ہوشیار ہو ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹنگٹراس کے رومی زبان میں کہے گئے میں سونے کی ایک صلیب جو چا تھی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گئے اور اس پر جوالی دفاع جملے کیا۔ اصطفان نے اپ گئے میں سونے کی ایک صلیب جو چا تھی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گئے روان میں لئکا رکھی تھی اس کو بوسے دینے لگا۔ آ پ بچھ گئے کہ بیصلیب سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آ پ نے فرمایا: تو اگر اس صلیب سے استعانت چا ہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد ما تکنے والے کی دعا کو مشرور قبول فرمانے والی ہے چنا نچہ آ پ نے ذات تن سے مدد چا ہی۔

#### حضرت ضرار خانفوا وراصطفان کے درمیان جنگ

حضرت ضرار تظافئ نے تملہ کر دیا اور دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ لوگ تگ آگئے اور جند! یہ اور جین ہوکر کسی بیجہ کا انظار کرنے گئے۔ حضرت خالد نظافئ نے چلا کر فرمایا: اے از ور ثالثا کے نامور فرزندِ ارجمند! یہ سستی کیسی؟ یہ ڈھیل اور تغافل کیسا؟ لڑائی ہیں اس قدرطول چہ معنی دارد؟ حالانکہ دوزخ تیرے دشمن کی راہ تک رہی ہے اور اس کے لئے بحرکا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے موجود میں میں سے مور میں اور اس کے لئے بحرکا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار حملہ کرواللہ کانی کئی ہے موجود سے موجود کی میں سے معاملہ کی اللہ کی تابیت ہے وہ سے دور میں اور کی سے دور میں اور کی اور کی سے دور میں اور کی میں کئی ہے موجود کی میں ہو کی دیا ہے۔

سیان کرآپ کوایک تازه ولوله ملا اور دل میں جوش پیدا ہوا اور آپ محوڑے کی زین پر بیٹے بیٹے کرزہ براندام ہو مجے اور دشمن پرزور کا حملہ کردیا۔

کہتے ہیں کہ رومی چلا چلا کراصطفان کو بہادری کی اُمنگ دلا رہے تضاوراس کو ہلاشیری دے رہے تھے۔ یہ دونوں شہز دورد حرب عظیم " میں مشغول تھے تی کہ سورج میں بھی گری آ می اور وہ بھی گرم ہوکر آگ برسانے لگا تھا۔ دونوں حریف بیننہ ہو گئے۔ گھوڑے بھی تھک سے اوران کی ہمت جواب دے رہی تھی۔

اصطفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہوکراڑتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے پر ترس کھا کر ابھی انتر نے کا ارادہ بنی کیا تھا کہ اچا تک ایک سوار جواصطفان کا غلام تھا خالی پیٹے گھوڑا لینی جس پر کوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس پر کوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لین جس کے ایک ساکہ ''تو تھوڑی دیر کے آتے ہوئے دیکھوٹیا۔ اُسے دیکھتے بنی آپ نے گھوڑے سے چلا کر فرمایا جس کولوگوں نے بھی سنا کہ ''تو تھوڑی دیر میرے نیچا اور چست و چالاک رہ ورنہ سرور دو جہال حضرت محدرسول اللہ مظافیل کی قیر انور کے پاس جاکر تیری وکا بت کروں گا۔''

"وَهُوَ يَقُولُ تَجْلِدْ مَعِيَ سَاعَةً وَّإِلَّا شَكُوتُكَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عِيَّا إِلَّا شَكُوتُكُ

گوڑا یہ ک کر جہنایا اور ٹا پی مجرنے لگا۔ حضرت ضرار ٹاٹھ بطریق کے غلام کی طرف جھیٹے اور نیزے کا وارکر کے اس کوئل کر دیا اور اس کے خالی گھوڑے کو پکڑ کر اس پرخود سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا، جو ان سے جاملا۔ پھر آ پ اصطفان کی طرف لوٹے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت ضرار ٹاٹھ نے اس کا گھوڑا لے کر آنے والے غلام کوئل کر دیا ہے اور اس کھوڑے پرخود سوار ہوئے آرہے ہیں تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور اس نے جان لیا کہ وہ اب میری جان کے ودھے ہیں اور لامحالہ مجھے اب وہ کسی صورت چھوڑ یکے نہیں۔

حضرت ضرار المنظر فی بیس الله دین کے دشمن کی بوکھا ہے کود یکھا تو آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن مظوب ہوا چاہتا ہے ابھی آپ اس پر حملہ کیا بی چاہیے تنے کہ است میں کیا دیکھتے ہیں کہ رومیوں کا ایک دستہ کھوڑوں پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بدھا آ رہا ہے۔ کیونکہ وروان نے جب ویکھا کہ اس کا جرنیل اصطفان ہلاکت کے دھانے پر بھی چکا ہے تو اس نے بیتین کرلیا کہ اگر اس نے اپنے اس ساتھی کی مدد کے لئے کمک نہ پہنچائی تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

## اصطفان کی امداد کے لیے معموں کا آتا

اس نے اٹی قوم متعلق مورکیا کہ یہ شیطان میر رے مگر کورے کو پہلے ہی کما گیا ہے اور آج اگر شی اس کورٹی میں کرتا تو اس کا مطابعہ ہے میں اٹی جان کا قائل فود موں اور محر میں اٹی جان علم ہے میں ہے اس لیے اب marfat.com صروری ہے کہاں کے مقابلے کیلئے میں خود لکلوں۔اگر چہ دیگر رؤسا اور امراء مجھے اس ضعیف بدوی کے مقابلہ کرنے پر عار دلائیں مے ،مرچوڑ وان بادشاہوں کوان کے حال پرا مجھے اس وقت ان کی عار کی پرواہ نہیں کرنا جاہئے۔

کہتے ہیں بطارقہ، قیاصرہ اور ہرقلیہ کے قبائل اس وقت تک اس سے جُدا نہ ہوئے جب تک کہ اس نے حضرت ضرار داللہ کے مقابلہ کے لئے نکلنے کا صلیب پر صلف نہیں لے لیا، چنا نچہ اس عہد و پیان اور حلف برواری کے بعد قبیلہ فربحہ کے دیں مردان کارزار جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہ کے موزے، بازووں پر آئنی خول چڑھائے، ہاتھوں میں فولا دی کٹیس اور گرزیں اٹھائے اس کے ساتھ ہو لئے اور بیزرہ میں ملبوس تاج سر پرسجائے آگ کے شعلہ کی طرح ان کرآ گئے آگ کے جو حضرت ضرار ڈاٹٹ سے طوعاً وکرھاً مرے ول کے ساتھ اور بہا تھا ان کی طرف دیکھا۔ بیٹنی ہلاکت کے بعد اب اس کی جان میں ذرا جان آئی۔ برد لی کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق چڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹ کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق جڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹ کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق بیٹ ہوا در حضرت ضرار ڈاٹٹ کے ایک تیار ہوجاؤ!

لکن حضرت ضرار ڈاٹھؤٹ اس کی طرف کوئی النفات کی اور نداس کے ساتھیوں کی پرواہ کی اور ندان سے مرعوب ہوئے البتہ آپ ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہوکر کھڑے ہوگئے۔ آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ نے ہیں ان کے آنے والے سواروں کو دکھے لیا، اور جب آپ نے ان کے کما ٹڈر اور افسر کے سر پر تاج چکٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا تاج بادشا ہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے لامحالہ بیٹوج کا کما ٹڈر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے آدمی پر خروج کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیں بھی اپنے آدمی کی مدواور اعانت کے لئے کمک جمیجنی چاہئے۔

آپ نے اپنی فوج سے مخاطب ہوکر فرمایا: تم میں سے بھی دس آ دمی نکلنے چاہئیں تا کہ پلہ برابر رہے اس کے بعد آپ بذات خود دس منتخب آ دمیوں کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی باکیس دشمنوں کی طرف چھوڑ دیں اور سر پٹ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

ادھرروی حضرت ضرار ٹاٹٹز تک پہنچ مکئے، آپ نہایت اولوالعزمی اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ مکئے۔

# مسلمانوں کا حضرت ضرار دلات کی امداد کے لیے آتا

آپ حضرت خالد دلائلاً کے کئیجے تک برابر ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔حضرت خالد دلائلاً نے قریب پہنچ کرزور سے فرمایا:'' منرار ٹاٹلا! آپ کو بشارت ہو جبار وقہار مولی نے شمیس سعادت بجنٹی ہے، بردل کا فروں سے کمی قتم کا خوف و ہراس اپنے دل میں ندلانا۔''

حضرت ضرار فالنون جواب دیا: الله الله الله الله المار المرب كني قريب ما!

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید والنظ اور آپ کے ساتھیوں نے جاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا اور انھیں گھرے میں لے کرایک ایک سیای کی طرف ایک ایک مسلمان مجاہد نے زُخ کیا، معزمت خالد ڈٹاٹڑنے ان کے شہمواروں اور در دان کو مقابلہ کے لئے للکارا۔حضرت ضرار دلائٹا اپنے حریف اور خصم کے حملے اور وار کو برابر روک رہے تھے اور آپ کے حریف میں کمی بات تو رہے کہ اب وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ اس کے بازوشل ہو بچکے تھے اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ پھڑار ہا تھااور اس پر! یک خوف اور دہشت طاری تھی۔جس وقت اس نے حضرت خالد جائی کوایک مخضر دستہ لے کر حضرت ضرار دفائظ کی مدد کے لئے چہنچتے دیکھا تو اس کی وہ خوشی بھی ہرن ہوگئی جو اس کو اپنے ساتھیوں کے الماد کے لئے کینچنے پر حاصل ہوئی تھی اور اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اوسان ٹھکانے نہیں رہے تنے اور وہ سہا ہوا نظر آتا تھا اور اس کے گھوڑے میں بھی حرکت نہیں رہی تھی۔حضرت ضرار دہائیڈاس کی گھبراہٹ اور در ماندگی کو جان مجئے اور اینے نیزے کے ساتھ اس پر فورا حملہ کیا۔

اصطفان نے خودکو جب موت کے منہ میں دیکھا تو خودکو گھوڑے سے گرا دیا اور اُٹھ کر بے تحاثا بھاگ لکا۔ آپ مجی فورا محور ہے سے اترے اور دیمن خدا کا تعاقب شروع کر دیا اور پچھ دور جاکر جب نزدیک ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے نیزہ کھینک دیا پھر دونوں میں زمین بر بی کشتی ہونے گی۔ایک نے دوسرے کے موتد سے پکڑ لئے اور معرک آرائی شروع ہو گئے۔اللہ رہن اصطفان ایک موں چٹان کی مانند تھا اور حضرت منرار رہا تھا اکرے بدن کے نجیف اجسم آدى تفي مرالله الله الكان الله الكان الله المحامل المح

لڑائی نے جب طول پکڑا تو حضرت ضرار مالٹونے آخر بری تدبیر کے ساتھ دعمن خدا کے کمر بندیر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے اس کے کمر بندکو پکڑا اور اس کوا ٹھا کر زور سے زمین پر پٹنے کر مارا۔اصطفان نے چلا چلا کر وردان کو مدد کے لئے پکارااوررومی زبان میں کہدرہا تھا: اے مردار! مجھے اس معیبت سے نجات دلاؤ ورند میں ہلاک ہوجاؤں گا! وردان نے دور بی سے بلند آواز میں جواب دیا " کھ ندرہے اوئے تیرا" اور مجمے ان در عدول سے کون نجات

حضرت خالد خالفان دونوں سورموں کی بیریاوہ کوئی اور بک بک جووہ آپس میں کررہے تھے، سن رہے تھے۔ آپ نے جبان کی بیہ بہودہ کوئی سی تو آپ جملہ کے گئے بے جین سے ہو مکے اور آپ نے وروان برحملہ کربی ویا۔ادھر وحفرت مرار واللائف اسية حريف كااراده كياران وونول كالمناشد وونول المكرول كوجوان وكمدرب عصدرومون نے بدد کھے کرآ سان سریرا فعالیا اور جیب شورونل مھانا شروح کردیا۔ادھرامحاب رسول بھا کے تعرہ ہاے تحبیرے فعنا کونے آئی۔ معرست مزار تالا تریف کے بید پر پڑھ کر بیٹے گئے اوراستہ بالکل میلندر دی اوراب المال ہے پڑا تہا ہت marfat.com

حضرت ضرار ثلاثی نے اپنی تکوار ہاتھ میں لی اور دھمن خدا کے سینے میں اتار کرحلق کی جانب تھنجی لیاس وقت اللہ ہیں کے دھن نے اتا شور مجایا کہ دونوں لشکروں نے سا آخراس کے شور وغو فاکوس کرتمام روی لشکر نے مل کر یکبارگی حملہ کر دیا۔ جب حضرت ضرار ڈٹائٹ نے بید معاملہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ جمھے خواہ مخواہ خودکو مصیبت میں پھنسانے کا فائدہ!
کیونکہ اب آپ کا وہاں تھم رے رہنے کا مطلب اس کے سواکیا تھا کہ خودکو گھوڑوں کے سموں اور گھروں کے بینچ پامال کرتے اور روندواتے۔ بیسوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دھمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آگے۔
آپ کا پورابدن خون سے نتھڑا ہوا تھا، آپ نے باآواز بلند نعرہ تجمیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کو جواب دیاور دھملہ کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔

## رومیوں کا بکبارگی حملہ

دوسری طرف رومی بجیما کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، جملہ کرنے کے ارادہ سے آگے بڑھے اوران کے میمنہ نے حضرت معاذبین جبل التظافر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر التظافر جملہ کر دیا۔ قبیلہ ارمن اور دوسرے عرب قبائل کے نوجوانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے بعنی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی طرف سے اور دوسری طرف سے بعنی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی بارش میں سورج گہنا گیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر (عمرہ) بن نفیل التظافیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

د'اے مسلمانوں کے گردہ! تم خدائے جبار جات شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو یاد کرو۔ اور جنگ سے فرارا ختیار کر کے آتشِ دوز خ کوخود پر لازم نہ کرو۔ صبر سے کام لومبر سے، دین کے خافظو! اے قرآن میں مجید کی تلاوت کرنے والو! ٹابت قدم رہواور ڈٹ جائے۔''

آپ کے ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندرایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں چستی اور نشاط، بہادری اور پیش قدمی کا حوصلہ بڑھا دیا۔

کہتے ہیں دونوں فریقوں میں تھمسان کارن پڑا اور بیلڑائی نمازعصر تک جاری رہی۔عصر کے وفت دونوں فریق جُداجُد اہو گئے۔دونوں طرف کے آ دمی کام آئے مگرمشرکین کے بندے زیادہ قمل ہوئے تھے۔

> جنگ اجنادین میں شہید ہونے والوں کے نام اجنادین کی جنگ اول میں جام شہادت نوٹرہ کو ہنی الجام المجان اللہ المام کرامی درج ذیل ہیں:

حضرت سلمہ بن ہشام مخزومی، حضرت نعمان عدومی، حضرت ہشام بن عاص تیمی ، حضرت ہبان (ہبار) بن سفیان، حضرت عبدالله بن عمرودوی ، حضرت ذربن عوف نمری ، حضرت راعب بن ربین خزر بی ، حضرت قادم بن مقدام زہری ، حضرت دوالیسار بن خزرجہ نمیمی ، حضرت حزام بن سالم غنوی ، حضرت سعید بن عاص ابی لیلی کلابی ، حضرت حازم بن بشرالسکسکی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبدالله بن عبدالله ارکے ایک بیٹے تنے ) حضرت مرہف بن واثق بربوی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبدالله بن عبدالله ارکے ایک بیٹے تنے ) حضرت مرہف بن واثق بربوی ، حضرت کلی بن حظلة ثقفی ، حضرت عدی بن بیار اسدی ، حضرت مالک بن نعمان طائی ، حضرت سالم بن طلح غفاری شائه اس کے علاوہ بارہ نفوس قد سیداور تنے جن کے اساتے گرامی اور ان کے قبیلوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ اس طرح گویا کل شہدائے کرام کی تعداد تمیں بنتی ہے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را عجب راسم بنا کردند بخاک و خون غلطیدن (مترجم)

ہلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد

علامہ دافتدی مُراثِلہ لکھتے ہیں: رومی فوج کے اس معرکہ ہیں تنین ہزارا فراد ہلاک ہوئے تھے، جن ہیں دس سرداراور دالیان ملک بھی شامل نتھے، جن کی تفصیل ہیہ ہے:

- ارس بن مناف، والني رياست عمان
- مرتش بن لبناء حاكم ضمين ديرابوب اور منطقه نوى
- دربن قالا، رئیس جولان جس کی سرحدر یاست کہف اور رقیم تک پھیلی ہوئی تھی
  - لاون بن جنة ، بيعالمهاور جبل السواد كالمحور زقما
  - ارعون بن رومس، بيغزه اورعسقلان كالكورز تما
  - اخاء بن عبدالمسے ، بدریاست طلحول اوراس کے شہروں کا والی تھا
    - © جرقیاس بن جرون، بیر بانا اور رمله کا گورز تما
      - ® مربولس، يمرز مين بلقام كاوالي تما
      - الا كوركسلطنت تابلس كانواب اوروالي تقا
    - اوردسوال کورنرد یاست العواصم تغااس کا نام معلوم تیس موسکا

ردی سرداروردان کا اپی قوم سے خطاب

اس کے بعد جب فر بیس لوٹ میکس فر فرجوں کے انتقام کے بعد بحول ومدائی استین کی والی آ کیاہ چاکھ۔
marfat.com

اس کا دل مسلمانوں کی شجاعت اور مبر واستفامت کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کوجمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور انھیں مخاطب کر کے کہا:

"اے بیروان دین مسے! ان عربول کے متعلق تمعاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو بیر کہتا ہے کہ بیاوگ غالب آئیں سے اور مغلوب نہیں ہو تھے، میں ان کی تلواروں کو قاطع (کاشنے والی) اور تمعاری تلواروں کو کند، ان کے کھوڑوں کوتازہ دم صابراور تمھارے کھوڑوں کو ہانیتے کا نیتے ،ان کے بازوؤں کوسخت اور تمھارے دست و باز و کمزور اورست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم عرب کوتم سے زیادہ اینے رب کی اطاعت شعار اور فرما نبردار اور سیے ول سے مانے والی سجھتا ہوں۔ جبکہتم ظلم وتعدی اور اپنی غداری کی وجہ سے بہت ذلیل خوار ہور ہے ہو۔ میں پورے یقین اور وثوق سے مصیں میہ بات کہدر ہا ہوں کدا گرتم نے اپنی موجودہ حالت کو نه بدلاتوتمهارے ہاتھ سے بیدولت وٹروت اور حکومت وافتدار جاتار ہے گا إلا بیکتم اپنے قلوب کو گناہوں سے یاک صاف کرلواور گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرلو۔ اگرتم نے ایبا کرلیا تو مجھے امید ہے الله الله التحقارے وحمن كے مقابله ميں تمعارى مدداور تصرت فرمائے كا اور اكرتم اپني جث دحرى برقائم رہے اورتوبركرف سے انكاركيا تو يادركھو! پھر ہلاكت كر مع ميں كرناتمها را مقدر بوكا كيونكه الله رب العزت نے شخص ایک سخت سزا میں مبتلا کر دیا ہے وہ بیر کہتم پر ایک الیی قوم مسلط کر دی ہے جس کوہم بھی شار و قطار میں ہی نہ لاتے ہے اور نہ ہی بھی ہمیں اس کی طرف سے کسی قتم کا فکر لاحق ہوا تھا اور نہ ہمارے دلوں میں مجمى ان كى طرف سے كى قتم كاكوئى خوف وخطره كا خيال پيدا موا تھا، اس لئے كدان كى اكثريت ميں چرواہے، غلام، بھوکے اور مسکین منے مرآج بھی لوگ جارے اوپر ایک عذاب شدید اور آفت عظیم بن کر مسلط ہیں اور در دِسراور وبال جان سے ہوئے ہیں، تجاز کے قط بخی اور اہتلاء نے ان کو ہماری طرف نکلنے پر مجبور کیا اب یہاں آ کر جب انھوں نے تمھار ہے شہروں اور دیبا توں کی خیرات وثمرات کو کھایا پیا اور تمھاری زمین کے پھل اورمیوے کھائے، جو مکئی اور باجرے کی جگہ گندم کی روٹی نصیب ہوئی سرکہ اور روغن زینون کی جكم شهدردي كمي اورتازه كمن ملنے لكا اور انجير، الكور اور تنم تنم كے تازه كال كھانے كو ملے اور كرسب سے عظيم بات سیہ کے ان عربوں نے آ کرتمھاری عورتوں ،تمھاری ماوؤں اور اہل وعیال کو قیدی بنالیا تو نہ جانے كس طرح تم في الى بيويول كى متك عزت پرمبركرليا اورند معلوم تم اس بلائے عظيم كوكيسے برداشت كر محے؟

بعدازخطاب روم لشكركي حالت

کہتے ہیں کدوردان کی میتقریرین کرکوئی رومی ایسایاتی نہیں رہا تھا جود معاثریں مار مارکر ندرویا ہو۔ان کی چینی نکل Matrat.Com وردان اپنی قوم کے اس جواب سے بہت خوش ہوا۔عوام، سردارانِ قوم اور بڑے بڑے سیدسالاروں اور بہادر جگاجوؤں کو ایک اعلان کے ذریعے طلب کیا گیا تا کہ سب سے مشورہ کرکے ان کو اعتاد میں لیا جائے۔ پھر وردان نے ایپ سیدسالاروں اور سرداروں کو بلند آ واز سے کہا بادشاہِ روم ہرقل کی فوج نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے، وہ آپ لوگوں نے سنا؟ قوم میں سے ایک شخص نے جواب دیا:

"اے وردان! آپ ان" العوام کلا نعام" کی باتوں پراعتاد نہ کریں اور یہ بچھ لیس کہ آپ کا ایک الی قوم سے پالا پڑا ہے جس سے کی صورت میں عہدہ برآ نہیں ہوا جا سکتا ۔ کیا آپ نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک مخف ہمارے تمام لشکر پر تملہ آور ہو جا تا ہے اور ہماری جمعیت اور کڑت سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا اور جب تک وہ تن تنہا ہمارے گئی آ دمیوں کوئل نہیں کر دیتا واپس نہیں جا تا، ان ک نی (طافیا) نے جو پچھان سے کہدیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نی (طافیا) نے جو پچھان سے کہدیا تو ہمارا آ دمی دوزخ میں چلا گیا اور اگر ان کا کوئی آ دمی تل ہو گیا تو سیدھا جنت میں بینج گیا۔ موت اور زندگی اس قوم کے نزدیک ایک برابر ہے ہم میں سے اب تک کشر تعداد تل ہو بھی ہو جبہ ان کے معدود سے چند آ دمی جنگ میں کام آ کے ہیں سو بچھاس قوم روم ہے آپ کے لئے کوئی خاص اُمیداور تو ق نہیں البت اگر آپ کسی ترکیب اور کسی طریقہ سے ان کے سردار تک بھی گئی سکیں اور اس کا کم تمام کر دیں تو پھر اُمید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھی خود بخو دہی پہا ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گر ان کے سردار تک رسائی بھی کسی حظیداور کم و تد ہیں جا بھی خود بخو دہی پہا ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گر ان کے سردار تک رسائی بھی کسی حظیداور کم و تد ہیں جا بھی تامکن ہی ہے۔

مسلمانوں کے امیر کو دھوکا سے شہید کرنے کی سازش

وردان نے بین کراس مشورہ دینے والے اپنے مغیر سے سوال کیا کہ" امیر بیش اسلمین "کوکس حلے سے آل کیا جا سکتا ہے؟ حلے اور کرونڈ پیرکوجس طرح بیرعرب جانے ہیں، کون جانتا ہوگا؟ اس نے وہ بطریق (سردار روی) کہنے لگا: وردان صاحب اس کی ترکیب ہے ہے کہ آپ مسلمالوں کے امیر کو marfat.com ندا کرات کے بہانے اپنے پاس بلالوجس وقت آپ دونوں علیحدہ کسی جگہ تنہا ہو جاؤ تو موقع پاکر آپ اس کا گلا د ہا دینا اوراپنے آ دمیوں کو جو پہلے سے ہی قریب کسی مقام پر کھات میں اس کوقل کرنے کے ارادہ سے بٹھار کھے ہوئتے ، اُن کو آ داز دیکر بلالینا اس طرح بیمنصو برقمل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔

وردان نے کہا: میں کی تذبیراور ترکیب وطریقہ سے اس مخص تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ وہ نہایت بہادر اور زیرک آ دی ہیں الیمی تراکیب اور حیلوں فریبوں سے وہ ہمارے دام تزویر میں آنے سے رہے! یہ بہت پیچیدہ اور مشکل امرے۔ دوسرے بیرکہ نہ میں ان سے بات چیت اور گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے شکار ہوسکتے ہیں!

بطریق (ردمی سردار) پھر بولا کہ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے اگر آپ نے بیکام کر لیا تو سمجھ لو کہ لئکر اسلام کے امیر تک پہنچ گئے اور کوئی ضرر بھی نہیں پنچ گا۔ وہ یہ کہ اپنے دس نہایت بہادر سپاہی ، جانے سے پہلے کمین گاہ میں چھپا کر بٹھا دیں پھراسے بلا لیں اور اس جگہ کے قریب جہاں وہ دس سپاہی چھپے بوں ، ندا کرات کے بہانے اسے گاہ میں چھپا کر بٹھ جانا اور اس باتوں میں منہمک کر لینا۔ جب آپ کی طرف سے اسے کھل اطمینان ہوجائے تو ایک دم اس پر حملہ کر دینا اور ان مورچوں سے لکل کر اس امیر کی حملہ کر دینا اور ان مورچہ بند سپاہیوں کو چیخ کر آواز دینا تا کہ وہ برق رفتاری سے اپنے مورچوں سے لکل کر اس امیر کی تکہ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھر خود ہی اوھ اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیں اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اور منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر دور تک بھی ایک جگہ جن نہ ہو سکیں گے۔

وردان بیتر کیب سن کر بڑا خوش ہوا اس کے چہرے پرمشرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور پولا کہ بیتر کیب بہت خوب رہی اور میں آپ کی رائے کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں مگر اس پڑمل رات ہی میں ممکن ہے اور کل صبح نہیں ہوگی مگر ہم اپنے ارادہ کوملی جامہ پہنا کرفراغت حاصل کر چکے ہوں گے۔

# سازش کے لیے داؤد نصرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب می

اس کے بعد وردان نے شام کے نصاری میں سے ایک داؤد نائی شخص کو، جو تھ کارہنے والا تھا اپنے پاس بلا کر کہا:
میں جاتا ہوں کہتم نصبح اللمان اور جراًت مندول کے مالک ہوا ور اپنے فن خطابت کے زور اور دلیل و بر ہان کے طریق سے مقابل کو زیر کرنا جانے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہتم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ کل تک کے لیے وہ جنگ کوموقوف رکھیں نیز ان سے کہنا کہ کل صبح سویرے ان کا سردار ہارے پاس آئے تا کہ میں (وردان) بذات خوداس سے خدا کرات کرکے کوئی معالمہ طے کروں اور صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ صلح کے امکان کو ابھی تک روئیس کیا جاسکا اور اس صلح کے نتیجہ میں ان عربوں کے جومطالبات ہو گئے اس پر سجیدگی سے خور کیا جائے گا اور ہم ان کو بہت بھی مال و اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقالم سے م

داؤد نفرانی نے کہا: حیف ہے تھے پر، بادشاہ نے تھے جنگ کا تھم دیا ہے اور تواس کی تخالفت کرتا ہے، تو نے عربوں سے اگر مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈرپوک کے لقب سے یادر کھے گی اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ بیس عربوں سے مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈرپوک کے لقب سے بادشاہ کو بیز نہر پہنچ می کہ مکیں صلح کے لئے درمیان بیس میں عربوں سے مصالحت کے لئے بات چیت کروں کیونکہ اگر بادشاہ کو بیز نرپہنچ می کہ مکیں میں دیا ہے درمیان بیس واسطہ بنا تھا تو وہ مجھے فوراً قبل کراد ہے گا لہٰذا بیس اس طرح کی کسی ڈیل کے لئے ہرگز تیار نہ ہوں گا۔

وردان نے کہا: تھے پر افسوں ہے! بیتو دراصل ہم نے ایک حیلہ سوچا ہے اور تو بات کونہیں ہمتا، میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار تک رسائی حاصل کرتا چا ہتا ہوں تا کہ اسے قل کر دوں اور بعد میں اس کی بیسپاہ خود بی تتر ہتر ہوجائے گی اور منتشر جمعیت کوتہہ و نتنے کرتا آسان ہوتا ہے اور پھر حضرت خالد ڈاٹٹ کے متعلق اس نے جو خفیہ سازش تیار کی تھی، اس کے متعلق داؤد کو بریف کیا۔

داؤدنسرانی اس کی پلانک کوس کر کہنے لگا: اے وردان! باغی، مکاراور دغاباز آدمی! بمیشداور برمنسوبے بیل مندکی کھاتا ہے اور ذلیل وخوار ہوا کرتا ہے۔ بیرا کھیری اور دجل وفریب، جس کا تانا بانا تونے بُن رکھا ہے اس کوچھوڑ اور جمیت کا مقابلدا بی جمعیت سے کر۔

وردان بين كرلال پيلا موكميا اور غصے ميں كہنے لگا: ميں تخصے اس كام ميں مشورہ نہيں طلب كرتا بلكہ تخفيے تكم ديتا موں كەميرا پيغام پہنچا دے اور جوميں كہنا موں وہ كر، اور تؤ بحث اور جھكڑا حچوڑ .....!

### داؤدنفرانی کابطورسفیرمسلمانوں کے پاس آنا

داؤد نے کہا: بالکل ٹھیک ہے سرآ تھوں پر۔ یہ کہ کرچل دیا مکر دل نے اس کی بات کوتیول نہ کیا اور جی جس کہا، وردان نے بھی گلتا ہے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کرلیا ہے جوالی با تیس کرتا ہے۔ یہ چلا اور مسلمانوں کے فشکر کے قریب جا کرتھ ہر کیا اور زور سے آواز دی اور بلند آواز سے کہا:

اے اقوام عرب! کیا خون ریزی اور قل پربس نہیں کرتے ، اللہ فلائم سے اس کے متعلق باز پُری کرے گا ہم ایک امر پر شغق ہو گئے ہیں اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ اس امر پر شغق ہوجائے گی۔ تمعارے سروارکومکا لمہ کے لئے محرے پاس آنا چاہئے تاکہ ہیں اپنے بہاں آنے کا مقعد اور فرض اس کے سامنے بیان کرسکوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے وہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں اور اگر کمی وجہ سے دہ خود نہ آسکتے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی اس کے سامنے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی اور نہ کی سے میں تاکہ وہ بھی اس کے سامنے ہوں تو اپنے نہائندہ کو جو بھی تاکہ دیں تاکہ وہ بھی تاکہ دیا تھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ ہوں تاکہ دیا تھی تاکہ ہوں تاکہ وہ بھی تاکہ ہوں تاکہ دیا تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ ہوں تاکہ دیا تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ تاکہ ہوں تاکہ

ساہمی اپنی بات کمل نہ کر بایا تھا کہ صفرت خالدین ولید اللہ اس کے شعلہ کی طرح بیک دم فرودار ہوئے اپنی کمی زرہ کوکفن کی طرح پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں نیزہ ہے ہے آپ نے اسپنے اصل کھوڑ ہے کے دونوں کا نوں کے درمیان رکھا بوڑھے نفرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو بولا: اے حربی! رکھے اور آ رام سے میری ہات سنے! میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی جنگ میرا مضغلہ ہے، میں تو امن کا پیام بر ہوں ،لڑائی بجر ائی اور شمشیر وستان کا میں قائل نہیں ہوں میں فدا کرات سے مسائل حل کرنے کا خواہاں ہوں۔ میں سفیر ہوں اور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور آپ تک ایک پیغام کہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور اب جو میں کہوں وہ من لیس۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تا کہ میں بے دھر کی ہوکر اور کھل کر آپ سے ایخ آنے کا معابیان کرسکوں۔

# داؤد نفرانی کا حضرت خالد والنظست کلام کرنا

حضرت خالد نظائظ نے نفرانی کے مطالبہ پر نیزہ والیس زین کے قربوس میں رکھ دیا اور عیمائی کے قریب ہو گئے اور اس سے فرمایا: تو اپنا کام پورا کر اور جو پیغام لایا ہے بیان کر ، گمرایک بات پیش نظر رہے کہ بچ پر کار بندر ہنا اور بچ بولئے کا فائدہ تجھے بی ہوگا کیونکہ جو محض بچ بولٹا ہے نجات پانے والا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولٹا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔
گرتا ہے۔

داؤد نے کہا: اے اعرابی آپ سی فرماتے ہیں۔ ہیں اس غرض کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر اور ہمارا سپہ سالارخون ریزی کو پہندنہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آدی جنگ میں قریب نہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آدی جنگ میں قبل ہو بچے ہیں اس کو مقتولین کا بہت زیادہ رنج اور ملال ہے، اس لئے اس کی رائے رہے کہ انسانی جانوں کا بہت قبل عام دونوں طرف سے اب بند ہو جانا جا ہے۔

ال سلسله میں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مالی المداد کرنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے ہم لوگ آپیں میں ایک تحریری معاہدہ کرلیں جس پر آپ کے اور آپ کے بڑے سرکر دہ حضرات کے دستخط شبت ہوں۔ معاہدہ میں یہ بات طحوظ رکھنی ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی آج کے بعد ہم سے کوئی تعرش اور فکراؤ نہیں کرینگے، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور قلعوں پر حملہ کریں گے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی یقین وہائی کرا دیں تو ہمیں آپ کے قول پر کھمل اعتاد اور وقوق ہوگا اور آپ کے اس کروار پر ہمیں خوشی ہوگی۔

#### حضرت خالد ثانثة كأجواب

حضرت خالد بن ولید خالم نے جب داؤد کی بیتمام مفتکوس لی تو بدی دیر تک سوچتے رہے، پر فرمایا: جزل وروان ك دل ميں جو بات ہے اور جس مقصد كے لئے اس نے تختے ميرے پاس بعيجا ہے اكر اس كے اندركسي تم كى جال يا كرو جيله اورسازش مضمراور مخفي ركمي كن بيتو كان كهول كرس لو، الله الله كانكي قتم! خفيه تدبير، جنكي مكر وخداع اور جال چلنا جاري تحقیٰ میں شامل اور ہمارے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے اور اس فن میں ہمارے مثل اور برابر شاید ہی کوئی پیدا کیا تھیا ہو۔ پھر سُن لوکہ اس فتم کی سازش کر کے اور فریب وے کر اگر وہ کسی کامیا بی کا خیال اپنے دل میں چھیائے ہوئے ہے تو میں واضح کر دینا جا بتنا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ منہ کی کھائے گا اور اس طرح شاید وہ خود کوموت اور ہلاکت کے مندمیں دھیل رہاہے اور مکروفریب اور دھوکا دہی کے ذریعے جنگ جیتنے کا اس کا منصوبہ دھرے کا دھرارہ جائے اور وہ اپنی افواج كااستحصال كركے اور ان كونتخ وبُن سے كاث كرائي آرزؤں كاخون كرنا جا ہتا ہے۔ اگر اس كايہ قول حق وصدافت يرجني ہے تو پھرسُن لواوراسے بيہ جواب پہنچا دو كرتمها رے ساتھ ہمارى مصالحت اورامن وصلح كا معاہره صرف دوباتوں پر

کہل بات ہے کہتم اسلام قبول کرلو۔

 اور دوسرے تمبر پرید کہتم اپنی جماعت اور اپنے سرداروں اور اپنی اولا دکا جزیدادا کرکے امن حاصل کرسکتے ہو۔ باتی ر ہا مال ، سواس کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ ہاں! البعتہ مال اس طریقے سے لے سکتا ہوں جس کا انجی میں نے تذکرہ کیا ہے كه برسال كي قازيس بطورجزييه بميشه مال اداكرو

داؤد بادِل نخواسته آپ کی می مفتکوسنتار ما آخر کہنے لگا چلیں ممیک ہے جیسے تمعاری خواہش ہے ایبابی ہوجائے گا۔ محر جس ونت تم دونوں ہم منصب سپرسالاروں کی ایک جگہ بیٹھ کرآ پس میں گفتگو ہوجا کیکی تو تمعارے درمیان تصغیر ضرور ہو جائے گا، اور مجھے اب اجازت و بیجئے۔

#### داؤدنسرانی کاامان طلب کرنااور یج بات بتانا

حضرت خالد بن وليد تلافظ كى كفتكوس كرداؤد كدل يرآب كا رُحب جما ميا اور و محبرا كيا، بحراس في اين ول مں کیا: اللہ اللہ اللہ اللہ المال سے اور عرب اے قول کے سکے ہوتے ہیں اور خدا کی قتم ایس یقین سے جاما ہوں کہ وردان فل ہوکردے گا اوراس کے بعد ہمارا بھی تمبرے میرے لئے اس کے ملاوہ ان کوئی جارہ کاراور جائے قرار کال بكريس وي سے ي ي كراسين لئے اورائين يوى بجان كے الفال طلب كرون إيون كروه جاعيه ويوما تصرانی حضرت خالد نظافظ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے عربی ہمائی! مجھے میرے سردار نے جو پچھ تلقین کیا تھا، اس میں سے ایک اہم بات تو میں آپ ہے کہنی بھول ہی کمیا!

آپ نے پوچھاوہ کیا؟

داؤد نے کہا: آپ کومخاط رہنا چاہئے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہئے، جزل وردان نے دراصل آپ کے خلاف ایک سازش تیار کی ہے۔ خلاف ایک سازش سائی اور آپ کو وردان کے مروحیلہ سے مطلع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے آپ سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت خالد نے فرمایا: تیرے، تیری آل اولا داور تیرے مال واسباب کے لئے امان ہے اور تحفظ کی صانت دی
جاتی ہے گرشرط بیہ ہے کہ اگر تو اپنی قوم کو اس عہد و بیان سے آگاہ کرنے کی مخبری کرے اور نہ غداری کا مرتکب ہو!
اس نے کہا: اگر میں نے غداری کرنی ہوتی تو تمام واقعہ ہی آپ سے بیان نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا: اب بیہ بتاؤ کہ
رومیوں نے ان دس آ دمیوں کو چھپانے کے لئے کمین گاہ کہاں مقرر کی ہے؟

واؤدنے کہا: لشکر کے وائیس طرف ریت کے ٹیلے کے پاس ان کا مورچہ ہوگا۔

پھراس نے اجازت جابی اور واپسی کی راہ لی اور جاکرائے ''صاحب'' کو حضرت خالد ڈاٹٹو کے جواب ہے آگاہ کیا۔ جنرل وردان من کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا''صلیب' سے اُمید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، پھراس نے فوری طور پردس بہادر اور جان باز فوجیوں کا ایک دستہ طلب کیا اور ان کوظم دیا کہ وہ پیدل ہوکر جا کیں اور نامز دکمین گاہ میں جاکر حجیب جا کیں۔

ادهر حضرت خالد بن ولید منافظ واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حضرت ابوعبیدہ منافظ سے ہوئی۔انھوں نے آپ کو ہنتا ہوا دیکھ کر فرمایا اے ابوسلیمان! \* اللہ ﷺ نہیشہ آپ کو ہنتار کھے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے نصرانی بابا والی ساری کہانی سنائی، حضرت ابوعبیدہ منافظ نے یو چھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟

حضرت خالد نالنظ نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاء اللہ کا اس قوم کی طرف نکلوں گا۔حضرت ابوعبیدہ نالنظ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! مجھے اپنی جان کی شم!تم ان سب کو کافی ہو گر اللہ کا نے نے کہ کو یہ تھم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی جان کوخود ہلا کت میں ڈالو، اللہ کا توبیدارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعُدُوَّكُمْ ﴾

ت معرت فالدی کنیت ہے۔ (مترجم مغی عنه)

"اوران کے لیے تیار رکھو جو قوت شمعیں بن پڑے اور جتنے کھوڑے باندھ سکو کہان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جواللہ کے دشمن اور تممارے دشمن ہیں۔ "

دشمن نے تمعارے مقابلہ میں دس آ دمی تیار کئے ہیں اور اس طرح وہ ممیار ہواں ہے، مجھے اس تعین ہے اس وقت تک تمارے متعلق اطمینان نہیں ہوسکتا جب تک تم بھی اس کی طرح دس آ دمی متعین کرے ان کی کمین کا و کے قریب محات میں ندلگا دواور چمیا کر بھاند دو کیونکہ مخرنے ان کے موریچ کا پندتو آپ کو بتایا بی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں تحمین گاہ کا پہنداس نے دیا ہے۔

#### مسلمانوں کی تھمت عملی ہے

حضرت ابوعبیدہ والمنظ نے فرمایا: تو بس محمیک ہے تم بھی اسینے دس آ دمی چُن لواوران کو تھم دے دو کہان کی کمین گاہ کے قریب کہیں جیب کر بیٹے جائیں جس وقت وہ تعنتی اسینے فوجیوں کو چلا کر بلائے گاتم بھی اپنی پلٹن کو آواز دے دیا، وہ انثاء الله الله الله المحين كافى موسكك اوراس طرح آب كمتعلق ميرا خدشه دور موجاتا بادرادهم ابيع كموزول برالرث ر ہیں مے جس وفت تم اس متمن خدا سے فارغ ہوجاؤ تو ہم اپنی سیاہ کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں مے اور اللہ ﷺ سے ہمیں فتح ونصرت کی کامل اُمیدہ وہی ہماری مدوفر مائےگا۔

حضرت خالد اللا الشخط نے کہا آپ کا ارشاد بجاہے میں آپ کے قول کی مخالفت نہیں کرسکتا۔اس کے بعد حضرت خالد بن وليد اللفظف في فركوره زيرين دس معترات كو بلايا:

- عغرت رافع بن عميره الطائي ثالثة
- عفرت ميتب بن مجيد فزاري طافئا
  - عفرت معاذبن جبل اللثاثة
  - عفرت ضرار بن از ور تالكا
- حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ثالثا
  - حفرت سعید بن عامر بن جری دالله
  - ال معرت ابان بن عثان بن سعيد علا
    - عفرت قیس بن میر و فائلا

<sup>🗗</sup> ياره 10، الانفال 60، ترجمه كنزالايمان

- المحرت زفر بن سعيد البياضي اللظ
- صفرت عدى بن حاتم الطائي علية

جب بیتمام حضرات مجتمع ہوئے تو حضرت خالد ڈاٹھ نے جنرل وردان کی سازش اوراس کے مکروحیلہ کے بارے اپنا امائی فوتی کمانڈروں کو بر بفنگ دی اور رومیوں کی سازش سے آگاہ کیا اور دفاعی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہتم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جاکرمور چہ بند ہو جانا اور جس وقت میں شمیس آواز دوں تو میری آواز کے ساتھ ہی فوراً نکل کر دشمن کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کرکے و بوج لینا اور اللہ کھٹ کے دشمن جزل وردان کو میرے حصہ میں چھوڑ دینا ،اس کے لئے انشاء اللہ کھٹ میں کافی ہوں گا۔

حضرت ضرار بن از در تالٹو نے کہا: اے امیر! بیمعاملہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شرحد سے بوج چکا
ہے۔ میرا وجدان بیکہتا ہے ادر جھے بیضد شہ ہے کہ در دان کی فوج اس کوآپ کے مقابلہ میں آنے سے روک دے گی اور
پھرتمام کے تمام یکبارگی آپ پر جملہ کر دینگے لہٰڈا آپ وشمن کی طرف اور بھی زیادہ احتیاطی " بیرا حتیار کریں تاکہ اللہ
کھرتم کر سے اور ان کا شرآپ تک نہ پنچے اور میری رائے بیہ ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین
کاہ کی طرف چل پڑنا چاہئے اور اگر ہم انھیں سوتا ہوا پا کمیں تو صبح چڑھنے سے پہلے بی ان سے فارغ ہولیں اور ان کی جگہ
پھرہم چھپ کر بیٹھ جا کمیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے
کھرہم جھپ کر بیٹھ جا کمیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے
کال آکیں۔

حضرت خالد ضرار ڈٹاٹٹ کی بات س کر مسکرائے اور بنس کر فرمانے گئے اگر ایسا ممکن ہوتو لیجئے پھرتم ہی ہے کرواورتم دی ساتھی، جن کو میں نے چنا ہے جانے کی تیاری کرواور میں تم کو ان ساتھیوں پر سردار مقرر کرتا ہوں تم ان کو اپنی کمان میں کے کرا بھی روانہ ہوجاؤ۔ اللہ کھاتے تھیں تم ھارے ارادہ اور مقصد میں کا میاب فرمائے گا انشاء اللہ کھاتی، اگر ریکام ہوجاتا ہے تو اس میں ہماری بہت بڑی کا میا بی ہے اور آئندہ کے لائے عمل کے لئے نیک فال۔

حضرت ضرار تلاثنا یہ کہ کر کہ میں انشاء اللہ ان تک وینچنے میں ضرور کامیاب ہوں گا، اپ لفکر سے جُدا ہوئے اور تمام ساتھیوں نے نگی تکواریں ہاتھوں میں لیں اور حضرت خالد تلاثنا ورتمام مسلمانوں کوالسلام علیم کہا، دعاؤں کی التجاء کی التجاء کی اور رات اس وقت جب ایک پہر گزر پکی تھی کہ چل دیئے۔ حضرت ضرار تلاثنا خود اپنے ساتھیوں کے فرنٹ پر تھے اور رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے (اور اللہ کے شیروں اور مجاہروں کا مختصر ساکارواں رواں دواں تھا)۔

زجمهاشعار:

اللہ تخف اس مکارادر حیلہ ماز پر جس نے ہمیں دھوکا دینے کو کمین گاہ بنائی حالانکہ خفیہ تذبیر کرنے اور جنگی جال بازی میں تواس کی انمل ادر جزم میں۔

- الله على دشمنول كے ساتھ جہاد میں ضرورا ہے اللہ کانی کی رضا اور خوشنودی حاصل كروں گا۔
- ا جمارت منداور بہادر آ دمی جنگ کی ہولنا کیوں سے جزع فزع کرنے اور ڈرنے والانہیں ہوتا۔

## مكارادرسازشي نصرانيون كاانجام

حضرات ضرار تلافوا سینے ساتھیوں کو لے کر رات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس ٹیلہ کے پاس پہنچ مکے اور اپنے ساتھیوں کو ہاں رکنے کو کہا اور فرمایا تم لوگ یہیں تفہر و تا وقتیکہ میں رومیوں کے بارے میں کوئی خبر لے کر تمھارے پاس نہ آوں پھر آپ نے گڑے اتار دیئے۔ اتار دیئے۔ تا تکوار ہاتھ میں کی اور آہتہ آہتہ بہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے جاتا ہے جب آپ تو م روم کے پاس پنچ تو آپ نے ان کو دن بحرکی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں مرموش اور مست پایا۔ پھران کو کسی طرف سے ویمن موکر سوئے مست پایا۔ پھران کو کسی طرف سے ویمن کے تملہ اور مقابلہ کا بھی کوئی سامنا نہیں تھا اس لیے وہ مطمئن ہوکر سوئے ہوئے تھے۔

رادی کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ضرار زائلا کا ارادہ ہوا کہ ان کو تریب جا کرموت کی نیزد سلایا جائے گرما خیال آیا کہ اس طرح وہ جاگ جا کیں گے کوئلہ جب ایک کوئل کروں گا تو اس کے شور کی وجہ سے دوسرے اٹھ جا کیں گے نانچیل کا ارادہ ترک کردیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس بلٹ آئے اور ان کوصورت حال سے آگاہ کیا اور فر بایا کہ معمیس خوتیجر کی ہوا جس چیز کا ارادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے تنے وہ موجود ہے اور جس چیز کا ارادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے تنے وہ موجود ہے اور جس چیز کا تصمیس ڈر تھا وہ منتود ہے، تو ارین کی کر لواور اس قوم کی طرف چل پڑواور پھر جس طرح چا ہوان کو کاٹ دو، یا در ہے کہ تم بیل سے ہرا کی نیا ایک ایک ایک کو بانٹ لین ہوگا اور سب نے یکبارگی ضرب لگائی ہے اور جس قدر ہو سکے اپنی آ واز کو بلند نیس ہونے دینا۔ ایک ایک کو بانٹ لین ہوگا اور سب ساتھیوں نے اپنی زر ہیں اتاریں، توارین خلافوں اور سب ساتھیوں نے بہر نکالیس اور حضرت ضرار ڈاٹلا کی قیادت میں ان کے پیچے چل دیے، جب بہ حضرات اس قوم کے پاس میانوں سے باہر نکالیس اور حضرت ضرار ڈاٹلا کی قیادت میں ان کے پیچے چل دیے، جب بہ حضرات اس قوم کے پاس کی کوسنجال لیا۔ جب پوری طرح آن کے گل پڑھکن ہو گے آوا پی تواریں بلندگیں اور ان کے مذہ گردوں اور پھٹوں ایک کوسنجال لیا۔ جب پوری طرح آن کے گل پڑھکن ہو گے آوا پی تواریں بیلندگیں اور ان کے مذہ گردوں اور پھٹوں میں بیوست کردیں اور آئی گل اور کی ضربیں آئی کاری تھیں اور جم کردگائی تکئی تھیں کہ کار کی کیں اور کی میوست کردیں اور آخیں افران کی کاری تھیں اور جم کردگائی تکئی تھیں کہ کوئی کوئی کی کار کی کیں اور کی میں اور کی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کران کی

<sup>•</sup> لين جنكى لباس اتارديا\_ (مترجم عنى منه) .

حضرت ضرار ٹائٹ نے فرمایا: ساتھیو! سمھیں خوشخری ہو، یہ پہلی فتح ہے اور انشاء اللہ کان سے بعد مجی اللہ پاک ہے۔ ہمیں فتح کی تو کی اُمید ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا اور اس امر کو اپنے درست انجام تک پنچانے والا ہے۔ سب نے اپنے پروردگار کی اس مداور نفرت فرمانے پرجمدو ثنا کی اور پوری رات اللہ کان کی اس عنایات بے پایاں اور بے حد کرم اور بندہ نوازی پرشکر و سپاس سے رطب اللسان رہے اور آئندہ بھی اس طرح فتح و نفرتِ خداوندی کے لئے رات بحردعا ئیں کرتے رہے جی کی خرکی ضیاء اور وقتی نے بچلی کی طرح چک اور اشکارا مارا، یہ حضرات مجتمع ہوئے اپنے کہرے اتار کر رومیوں کی وردیاں پہن لیں اور فقاب اوڑھ لئے اس ڈرسے کے ممکن ہے جزل وروان کا بھیجا ہوا کوئی فخص اچا بک آ دھمکے اور ان کو د کھے لے اور بنا بنایا سارا منصوبہ اور کام خراب ہو جائے، جھپ کر بیٹھ گئے۔ جاسوسوں کی لاشیں فبہ کے نظار میں بیٹھ گئے۔

علامہ واقدی مینظیہ لکھتے ہیں: جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید تفاقظ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اپنے ساتھیوں کو حرب کے طریقہ کے مطابق مرتب فرمایا، سرخ کپڑے زیب تن کئے اور سر پر زرد عمامہ با ندھا۔ ادھر رومیوں نے بھی صف بندی کی اور ہتھیار لگائے اور صلیوں کو بلند کیا۔ مسلمان تیاری میں ہی ہتھے کہ رومیوں کے لشکر کے قلب (سینٹر) میں سے ایک سوار نے نکل کرندا دی اور کہا: اے گروہ عرب! جو ہمارے اور تمھارے درمیان کل معاہدہ ہوا تھا، وہ کیا ہوا؟ کیا تم عہد تھی کرنے پراتر آئے ہو؟

حضرت خالد ٹٹاٹٹؤیین کرآ گے بڑھے اور اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہمارا شیوہ غداری کرنانہیں ہے۔سوار نے کہا: وردان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر غدا کرات کریں تا کہ ٹور وفکر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ اور وہ کس امریز متفق ہوتے ہیں۔

حضرت خالد دلالٹونے فرمایا: تم واپس ہوجاؤ اور اپنے جزل صاحب کواطلاع دو کہ میں بھی بلاتا خیراور بغیر کسی فتم کی وصل دیئے بے خوف ہوکر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس سے فدا کرات کرنے کے لئے آرہا ہوں تیار ہوجاؤ۔

## حضرت خالد ملافظ كاجزل وردان كى ملاقات كے ليے جانا

اس نے جاکر حضرت خالد ٹاٹٹ کا جواب جزل وردان کو پہنچا دیا۔اس وشمنِ خدانے فوراً اپنی کمی سی زرہ کفن کی طرح زیب تن کی ، جوابرات جڑے گلو بنداور مفلر کوٹائی کی طرح کے بیس با عدما خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر علم رہ کے بیس با عدما خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر علم دیا۔ حضرت خالد ٹاٹٹ نے جب اس کو آئے ہوئے آئے ہیں با جہ با ایس کو آئے ہاں غنیمت ہوں مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں

علامہ واقدی مُسَلِمَ لیکتے ہیں: ہم سے ناقد بن علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد مُلِلِمُ بیا شعار پڑھتے ہوئے تشریف نے مُکئے۔

#### ترجمهاشعار:

- 🖈 یاالله علی ایمراتمام امور میس مجمی پر مجروسه ہے، اگر میری موت قریب آئی ہوتو میری مغفرت فرمادینا۔
- الله الله الله المحصة نيك عمل كي توفيق دے، اور ميرے كاموں ميں جولغرشيں ہوئيں ان كومعاف فرماوے۔
  - 🖈 یاالله کافخا میری تلوار ہے شرک کا قلع قمع کردے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔
    - اے مولائے کریم! تمام امور میں ایک تیرے سوامیراکوئی سہارانہیں ہے۔ علامہ واقدی میلید کلمتے ہیں:

ناقد بن علقمہ رئینی میں کھی ہے۔ بیان فرمایا کہ میں عیاض بن عنم اشغری کی بین کے قلب (سینٹر) میں تھا، میں نے اپنے کا نول سے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹا کو بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، جب اللہ کھٹ کے دشمن وردان نے حضرت خالد ٹٹاٹٹا اور آپ کے لیاس کو چھا تو اس کو بید کی کھر تنجب ہوا اور اس نے گمان کیا کہ وہ بس میرے پاس کونچنے ہی والے میں بیر بھے کروہ شیلے کے قریب ہوگیا۔

## حضرت خالد خالفة اوروردان كاتم مناسامنا

حضرت فالد اللظائا کی طرح جلتے رہے بہاں تک کہ وردان کے بالکل قریب ہو گئے اور جب اس نے آپ کواپیخ

بالکل قریب پایا تو اپنے فچر سے اتر پڑا۔ اوھر حضرت فالد اللظ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور دونوں جزل فیلے پرآ سے

ماخے بیٹھ گئے۔ جزل وردان نے حضرت فالد اللظ کے جملہ کے فوف سے تلوار ہاتھ می میں رکی۔ آپ اس کے عین

مقابل بیٹھے تے، فرمایا: جو کچھ کہنا چا بتا ہے کہ، گر کچ پر کار بندر بنا، حق کا راستہ اختیار کرنا اور بی فوب اچھی طرح بھے لے

مقابل بیٹھے تے، فرمایا: جو کچھ کہنا چا بتا ہے کہ، گر کچ پر کار بندر بنا، حق کا راستہ اختیار کرنا اور بی فوب اچھی طرح بھے لے

کرتو ایسے فض کے مراخے بیٹھا ہے کہ جو کی کے دھوکا میں نہ آئے گا نہ کرد چلد سے مرگوں ہوئے والا ہے کو گھہ دو، فود

حرو چال بازی کی جڑ اور اصل ہے اور جگلی تدا ہے اور حیلہ ساڑی سے کھوکا ستون ہے بھر مال تو نے جو کہنا ہے کہا

وردان نے کہا: فالد ( اللہ ) اس وقت معالمہ میں ہے جی ہے در میان ہے جو کھاؤ چاہتا ہے گھوں سے میان کرد گھان

لوگوں کے قل عام اورخون ریزی سے باز آ جاؤ اورخوب جان لوکہ تم نے جو کھے کیا ہے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا ہے، جمعارے ان افعال واعمال کا خدائے برتر کے ہاں حساب ہوگا اور تم سے اس کی بازیُرس ہوگی اگر شمیس ہاری دنیا سے کسی چیز کی خواہش اور مال واسباب کی حاجت ہے تو ہم ہرگزتم پراپٹی طرف سے خیرات کرنے اور صدقہ دیے میں کسی تنم کا بخل نہیں کریے کے کیونکہ ہمارے نزدیک تم دنیا کی سب سے زیادہ کزور، ضعیف، مفلوک الحال اور پسمائدہ قوم ہو اور ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ تاہم شمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور حال بہت ہی پتلا ہے، تم جو ما آنگنا چاہو ما تک لوہم شمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور ہماری طرف سے تھوڑا بہت مال ومنال لواور قناعت کرو۔

آپ ناٹونے یہ سن کرفرہایا: اے دنیائے نصرائیت کے ذلیل کئے سن! اللہ اللہ اللہ اللہ عمیں تمھارے صدقات سے مستنفی اور بے نیاز فرہا دیا ہے اور تمھارے اموال کو ہمارے لئے طلل کر دیا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں تقسیم کریں اور تمھاری مورتوں اور بچوں کو ہمارے لئے مُہاں اور طلل کر دیا ہے گریہ کم آلا اللہ اُللہ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ ﷺ پڑھ کرمسلمان ہوجا وَ تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے بڑھ کرمسلمان ہوجا وَ تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے جزید دو، اور اگر اس کا بھی اٹکار ہے تو پھر ہمارے اور تمھارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے تی کہم دونوں فریقوں کے آدی جنگ میں کام آئیں اور گردنیں کٹائیں پھر اللہ کا تک ہم میں سے جے چاہے فتح والمرت سے نواز دے اور ہما اللہ کا تک بہت ہوتی کہ ہم میں رہے ہواگر اس کا اٹکار ہے تو جنگ ناگر یہے اور میں اللہ کا تک کی کہم کو آئی ہم ہمارے باس تمون ہمیں جہاد کا بہت شوق بھی ہے!

باتی تیرا ہماری جماعت اسلام کوسب سے زیادہ ضعیف اور کمزور کہنا، تو کان کھول کرس لو، تم ہمارے نزدیک کئے کے برابر ہو، ہمارا ایک آدمی تحصارے ہزار آدمی کو بھی کمزور جھتا ہے۔ تیری بیہ با تیں اس تنم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک مصالحت اور امن و آتش کے خواہش مند کرتے رہے ہیں اور آگر تو جھے میرے لشکر اور قوم سے وُور اور الگ تنہا و کیے کر اپنی با تیں کر رہا ہے اور اگر تممارے ول میں جھے اکیلے و کیے کر پچھ المجل ہور ہی ہے تو چل بیرچاؤ بھی پورا کر لے میں حاضر ہوں ، انشاء اللہ العزیز میں تھے کافی رہوں گا۔

#### وردان كاحضرت خالد واللؤ يرحمله

علامہ واقدی مینی کی کھیے ہیں: جزل وروان نے جب حضرت خالد بن ولید دیاتی کی تفتیکوسنی تو مورچوں ہیں چھے بیٹ ساتھیوں پر محرور احتاد کرتے ہوئے وہ ایسے چھلا تک لگا کراٹھا کہا پی تلوار بھی غلاف اور کورے نہیں نکالی اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد خالئے کو بازووں بازووں پرزور سے

ہاتھ مارا اور دونوں پہلوان آپس میں تعظم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کومضبوطی سے پکڑلیا، وشمنِ خدا وردان نے چلا چلا کراپی فوج کو بلایا کیونکہ اس کو پوراوٹوق تھا کہ اب خالد ٹاٹٹؤ میری گرفت میں ہے۔

اس نے چیخ کر بلند آواز سے کہا: جلدی دوڑ واور میرے پاس پہنچو، صلیب نے امیر عرب کومفلوب کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفت میں ہے۔

ابھی وہ اپنا یہ کلام پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ قوم نے اس کی آ واز کوئن لیا اور رسول اللہ مُنافِیْن کے اصحاب وہ انتخابی نیر و نیلے کے پیچھے مورچہ بند نتھے، انھول نے جیسے ہی ہیآ واز نی فوراً پرانے کپڑوں کو جو وہ پہنے ہوئے تتھے اور زر ہوں کو جو ان کے بیچھے مورچہ بند نتھے، انھول نے جیسے ہی ہیآ واز کی فوراً پرانے کیٹروں کو جو وہ کہتے ہوئے تھے اور جتناممکن ہوا جلدی پہنچے برنوں پر جینکا اور ہاتھ میں بر ہندشمشیریں لئے عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور جتناممکن ہوا جلدی پہنچے کی کوشش کی۔

### حضرت ضرار دلالمؤاوران کے ساتھیوں کی آ مد

جوفض سب سے پہلے پہنچا، وہ اسلام کے قابلِ صد فخر بہادر سپوت حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تے اور وہ حسب عادت نگے بدن تے صرف جہند باندہ رکھا تھا۔ تلوار کے دستہ پر ہاتھ تھا اور بہر شیر کی طرح دھاڑ رہے تے۔ باتی بہادرانِ عرب آپ کے پیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیٹے، اللہ کھنکا دیمن وردان آنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکیا ہے کہ فوج کا ایک مخترسا دسته اس کی طرف تیزی سے پیش قدی کر رہا ہے اور اس کو بھی یقین تھا کہ اس کی فوج کا وہ دسته اس کی کمک اور مدت اس کی طرف تیزی سے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی خاص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے وہ آخر دم تک کہی جمتا رہا کہ اس کے اپنے آ دی بی تی رہے ہیں جی کہ جب بہادرانِ اسلام اس کے زدیک بینچ اور ان کے فرنٹ پر حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تھے۔ آپ جیتے کی طرح لیکتے اور جست لگاتے تیزی سے آگے بڑھ رہے جواور اپنی شمشیر کو کھما اور لہرا کر حمت دیتے آ رہے تھے، وردان نے جب اس خلاف وقع صورتھال کو دیکھا تو اس کے ہوئی اڑ گئے۔ باتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ کھڑا درخت بید کی طرح کا نے دیاس خلاف وقع صورتھال کو دیکھا تو اس کے ہوئی اڑ

حفرت خالد نظافظ سے کہنے لگا: یس سمیس تمارے معبود کا واسط دے کریہ سوال کرتا ہوں کہ جھےتم بی آل کردیا،
اس جن بھوت سے جھے ہلاک نہ کروا تا کیونکہ اس شیطان کی تو شکل دیکے کربی جھے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔ حضرت خالد نظافظ نے فرمایا کہ تیرا قاتل لامحالہ بھی شیر بہادر ہوگا۔ وردان اور حضرت خالد نظافظ ابھی گفتگو کربی رہے تھے کہ حضرت ضرار نظافظ موارکو حرکت دیے شیر کی طرح وکارتے اور دجزیرا شھاد پڑھے ہوئے اس کے ہاس بھی محے:

ترجمها شعار:

گا میں اپنے اس عمل سے اپنے بہت احسان فرمانے والے ما لک حقیقی کوخوش کروں گا اور اس کام کے ذریعے میں اللہ ﷺ کی معانی اور بخشش کا طلبگار ہوں۔

پھرآپ نے فرمایا: اے اللہ ﷺ و محق کے دعمن! کہاں ہے تیرا کمر وفریب جوتو نے اصحاب رسول کا اللہ و تفاقہ کے لئے سوچا تھا؟ یہ کہہ کرآپ نے اس کی طرف آلموار چکائی۔ حضرت فالد ڈٹائٹٹ نے ید دیکھا تو چلا کر فرمایا: اے ضرار ڈٹاٹٹ و در کئے اس تک کنیخے میں مسرے کام لیجے جب تک میں اس کو آل کرنے کا تھم نہ دوں اسے ہلاک کرنے سے تو قف کیجے ، اس وقت تک اصحاب رسول ماٹائٹ جو حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کے چیچے آ رہے وہ بھی اپنی آلواروں کو لہراتے ہوئے گئے گئے۔ ان میں سے ہراکیک وردان کو آل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر دہا تھا۔ حضرت فالد ڈٹاٹٹ نے ان کواشارے سے محم دیا کہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے درہ شت پیدا ہوئی کہ گھرا ہے میں اس کو دوں اُسے مہلت دو۔ وردان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت پیدا ہوئی کہ گھرا ہے سے کا چئے لگ گیا اور بو کھلا کر زمین پر گر پڑا اور انگل سے اشارہ کرکے امان امان پکارنے لگا۔ حضرت فالد بن ولید ڈٹاٹٹ نے فرمایا: امان صرف اس من فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم سے منا فقت کی ہے کیونکہ تو وہ تحص ہے جس نے ہم رام رام اور بخل میں جس سے بہتر چیپی اللہ تعین کا کام ہوا کہ تیرا مکر وفریب ہم پر چل نہ سکا کیونکہ تو والللہ نے نیر الم ماکور ہونے واللے ہے ۔ \*\*

## وردان كاقتل

<sup>🗗</sup> پاره 3، ال عمران 54، ترجمه كنز الايمان

کہتے ہیں کہ بیتھم من کر ہر شخص نے اپنے اپنے مقتول کا قصد کیا اور اس کا لباس اور اس کا اسلحہ اتار کرخود پہن لیا اور مقابلہ کے لئے رومیوں کی طرف چل دیئے۔ وہ رومی لباس اور اسلحہ میں چونکہ خود کو چھپائے ہوئے متنے اس لئے ان کوشک نہ ہوا کہ یہ مسلمان مجاہدین ان کی طرف چیش قدمی کررہے ہیں وہ انھیں ایٹے آ دمی سمجھتے رہے۔

حضرت خالد بھا تھا اور حضرت ضرار دھا تھا، جس وقت بیے شیلے کی اوٹ سے دونوں لشکروں کے مما منے میدان میں آئے تو خالد دھا تھا، جس وقت بیے شیلے کی اوٹ سے دونوں لشکروں کے مما منے میدان میں آئے تو رومیوں کے لئکر کی طرف چل دیئے ان کے ادھر مڑنے اور ان کی طرف رُخ کرنے سے رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں نے وروان کے سرکو حضرت خالد دھا تھا کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوشی سے بھکڑے نے وردان کے سرکو حضرت خالد دھا تھا کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوشی سے بھکڑے دوران کے سرکو حضرت خالد دھا تو صلیوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پر اٹھالیا۔ مسلمانوں فوالے اور تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بطور فرضلیوں پر خوف سا چھا گیا اور ان کو ایسے لگا کہ ان کے امیر حضرت خالد دھا تھا کی بڑی مصیبت میں بھن سے ہیں ، کوئی دعا تیں ما تگ رہا ہے اور کوئی خوف زدہ اور سہا ہوا ہوا ہوا ہور کی نے رونا شروع کر دیلیا اور کی نے دی فول دھا ورکی نے دی فول دھا ورکی ہے۔

#### عام جنگ کا شروع ہونا ہے

جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹ رومی لفکر کی صفول کے قریب پہنچے تو آپ نے جبزل وردان کا سرلیا اور لوگول کے سامنے کردیا اور دکھلا کر بلند آ واز سے فرمایا۔

اے اللہ ﷺ کے دشنو! بیتمعارے سہر سالار، وردان کا سرے اور ٹس خالد بن ولید ثانی رسول اللہ عظام کا محالی ہوں۔ پھرآ پ نے اس کو بھینک ویا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت ضرار ٹاٹٹا بھی اللہ اکبر پڑھ کر دشن پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تجبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پر بلہ بول دیا۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹا نے بھی مجاہدین کو جہاد کے لئے اُبھارا اور نداء کرکے فرمایا: اے اسلام کے کا فطو! اور دین سے جھائے ہو اور کے انہاں اور نداء کرکے فرمایا: اے اسلام کے کا فطو! اور دین سے جھائے وارشن پر متلہ کر دو۔

اور بد که کرخود می حمله آور موسئے اور ساتھ ہی دومرے مسلمانوں نے می ان کود کھ کردشن پر حملہ کردیا۔ روی فوج نے جب اپنے " مساحب" کا سرد یکھا اور ان کو اینین ہوگیا کہ عرب جاہدین نے ان کے سروار وروان کو ل کردیا ہے تھے۔ اس لئے ہر طرف سے تھوار نے ان کا خوب کام ان ساتھ ہے ہو اور ہما کا شروع کردیا۔ مگر وہ گھر ہے میں آ بھے تھے، اس لئے ہر طرف سے تھوار نے ان کا خوب کام Martat. COI

حضرت عامر بن طفیل دوی تالی فرماتے ہیں کہ جس حضرت ابوعبیدہ تالی کے لئکر جس تھا، میرے پاس دشق کے محفرت ابوعبیدہ تالی ایک محفود اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات و کھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم''دع'' نای ایک کھوڑوں جس دور سے غبارا شمتا ہوا دکھائی دیا، ہم نے گمان کیا کہ یہ ہرقل بادشاہ نے اپنے لئکر کی المداد کے لئے وئی تازہ دم فوج ہیں ہو ہے۔ یہ بچھ کر ہم چوکنا اور ہوشیار ہو گئے ای طرح ہمارے پیچھے آنے والے مسلمانوں نے بھی بارسے یہ خیال کیا کہ دوی فوج کی مدد کے لئے یہ لئکر آ رہا ہے، چنا نچہ وہ بھی فکر مند ہوئے اور ہوشیار ہو گئے۔ جب یہ بارہ ارب ہو اور وختا ہمیں معلوم ہوا کہ خلیفہ رسول اللہ تاہی خطرت ابو بکر صدیق تائی نظر نے ہماری مدد کے لئے یہ بارہ ہوگ تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پھر کر دوانہ فرمایا ہے۔ چونکہ رومی فوج اپنے سردار کے تی بعد انتظار کا شکار ہوگئی تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پھر کی معمد سے مسلمانوں کا لئکر آ رہا تھا اس لئے رومیوں کا جوفی تی بھی ان کے ہتھے چڑھا، انھوں نے اس کوئل کر دیا کہ مالی واسبائ کوفنیمت بنالیا۔

#### ننادین کی فتح د

اً مصنف لکھتے ہیں علامہ تقفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہوئس بن عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجدحرام معرف سے یہ بیان کیا تھا کہ بیا شکر جومشر کین کی شکست اور پہپائی کے دن'' اُجنادین'' کے مقام پر مسلمانوں کی ریلیف رکمک کے لئے پہنچا تھا، اس کی کمان حضرت عمرو بن عاص بن وائل سہی ڈاٹٹوفر مارہے تھے۔ بیا شکر رومی فوج کے ساتھ ائی کے وقت موجود نہ تھا اور اس کی کمال نہ بھی وہاں پہلے سے موجود لشکر اسلام میں سے کوئی فخض نہ کر رہا تھا بلکہ بیا شکر ن اسی روز پہنچا تھا جس روز روم کی فوج کو ہزیمت اور پہپائی ہوئی تھی۔علامہ واقدی محدید کلستے ہیں:

 جگہ اجنادین من میں سے کوئی چیز تقسیم نیس کی جائے گی جب انشاء اللہ ظالی دشق کتے ہوگا تو پھر مالِ غنیمت کو آپ کو کوں پر تقسیم کرینگے۔

#### حضرت خالد دلانتي كاحضرت ابوبكر ولانتي كومكتوب بهيجنا

علامہ واقدی مینظی کھتے ہیں: اجنادین کی جنگ اٹھائیس جمادی الاولی 13 ھکو واقع ہوئی تھی اور فتح اجنادین معزت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کی مفل فتح ہوئی تو حضرت خالد ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کی وفات سے صرف تمیں روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ جب''اجنادین'' کی ممل فتح ہوگئی تو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ نے تمام اُمور سے فراغت حاصل کر کے جنگ کی ممل رپورٹ کھی اور در بارِ خلافت میں خلیفہ اول معزت ابو بکر دٹاٹٹ کی خدمت میں ایک تفصیلی خط تحریر کیا جس کا مضمون رہے تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد الى خليفة رسول الله ﷺ، سلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد ﷺ ثم ازيده حمداً و شكراً على سلامة المسلمين و دمارا على المشركين واخماد جمرتهم وانصداع بيضتهم وانا لقينا جموعهم بأجنادين مع وردان صاحب حمص و قد نشروا كتبهم ورفعوا صلبا نهم وتقاسموا بدينهم الا يفروا ولا ينهزموا فخرجنا اليهم وايقنا بالله متوكلين على الله فعلم ربنا ما اضمرناه في افئدتنا وسرايرنا فرزقنا البصر وايدنا بالنصر وكتب اعداء الله بالقهر فقتلنا منهم في كل فج بالنصر وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل و شعب وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل اربع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وسبعون وجلاً حتم الله لهم بالشهاهة المع مائة وعسة وسبعون وحتم المع وحتم المع وحتم المعمون النها وعسة وسبعون وحتم المعمون وحتم المعمون النها وعسمة وسبعون وحتم المعمون النها وحتم المعمون وحتمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتمون وحتم المعمون وحتمون وحتم المعمون وحتم المعمون وحتمون وحتمون

ويوم كتبت اليك هذا الكتاب وهو يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادي الآخرة ونحن راجعون الى دمشق فادع الله لنا بالنصر والسلام عليك و على جميع المسلمين ورحمة الله و بركاته .

الله رحمٰن ورحیم کے نام سے شروع

ازخالد بن وليد ..... بخدمت خليفهُ رسول الله مَرَّاتِيْلُ حضرت ابو بكر وْلاللهُ السلام عليم! من الله على حد بيان كرتا مول جس كيسوا كوئى لائق عبادت خبیں ہے اور میں درود وسلام پیش کرتا ہوں اللہ ﷺ کے نبی حضرت محمہ الله كى بارگاه ميں۔

چرمیں مزید حداور شکرادا کرتا ہوں اللہ عظافے کے اس امریر کہ اس کے فضل وكرم سےمسلمان سلامت رہے اورمشركين بلاك اور برباد ہوئے، خداكا شكر ہے كه دشمنول كى عداوت كے شعلے مُعند ہے ہوئے اور ہمارى مرجعير ہوئی اجنادین میں گورز حص جزل وردان کےساتھ، انھوں نے اپنی فتح کا قبل از وقت بی خوب برو پیکنده اور چرچا کررکها نقا اورصلیو ل کواشا رکها تفا اورائے دین کی قتمیں کھا کھا کر باہم ایک دوسرے سے عہد و بیان باندها تفاكه وه ميدان جنگ سے راو فرارا ختيار كرينكے اور نه بى كسى صورت بسيا بوسنك ، مكر بم خالص الله ياك كى ذات "وحده لاشريك" يرتوكل كرتے ہوئے يفين اور ايمان كم ساتھ لر رہے سے اور ہمارا رب على ہارے دلوں کے چھے ارادول کو جائے والا ہے اور وہ ہمارے امرار اور جيدول سے باخر ہے اس كئے الله ياك نے مارى نيك بنتى اور سے ارادول کی برکت سے اپنافضل وکرم کرتے ہوئے ہمیں فتح ونصرت عطا فرمائی اور الله عظف کے وشمنوں کو الله عظف کے قبر وغضب نے مغلوب کر دیا اور ہم نے ان کو ہر جگہ اور ہر ایک کھائی اور ہر وادی میں تہدینے کرنا شروع كردياحتى كه جب مم في شاركيا تو بلاك موفى والے كفار ومشركين كى تعداد پیاس بزار تقی جبکه مسلمان مجامدین جواس معرکه میں دو دنوں میں شہید ہوئے وہ کل جارسو پھتر (475) تھے ان میں سے بیں پہیں انصار تے اور تیس مکہ مرمہ کے اور باتی دوسرے لوگ تھے۔ اللہ علاقان سب کو مرتبه شهادت پرفائز فرمائے اوران کے درجات بلند فریائے۔ آئین! martat.com میں بینط آئ بروز قمیس (جعرات) جمادی الآئی کولکور با ہوں اب ہم
دمشق کی طرف روانہ ہونے والے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ اللہ اسے مدد
اور فتح وقصرت کی دعا فرما ہے گا اور ہم سب کی طرف سے آپ کو اور تمام
مسلمانوں کو دعا سلام تبول ہو۔ (والسلام ..... آپ کا خالد)

شہداء کے ناموں کی تغصیل (بیچے حاشیہ میں)اس طرح ہے: \* بیر خط آپ نے بند کر کے حضرت عبدالرحمٰن بن الجمعی اللائے سپر دکیا اور فر مایا کہ اسے جلدی مدینہ منورہ پہنچا دیں اور خوداسی وقت دمشق کی طرف چل دیئے۔

#### حضرت ابوبكر والنظ كوخط ملنا

علامہ واقدی وکھنے کھتے ہیں: جھے بیروایت کھٹی ہے کہ حضرت ابو برصدیق والاور داندی فہروں کے بحس میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے ہے ایک روز حسبِ معمول جب آپ مدینہ منورہ سے باہر موجود سے تو اچا یک آپ نے عبدالرحمٰن بن جمیدالمجمعی والا کو آتے ہوئے دیکھا، محابہ کرام والا آئے جب بلندی سے ان کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کر اُن کے پاس پنچے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہ ہیں؟ انھوں نے بتالیا کہ میں اس وقت شام سے آر باہوں اور حضرت صدیق اکبر والا کو خوش فہری دو کہ اللہ ھی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ہے۔
آپ نے بیرم وہ سنتے می اللہ دھی کے حضور شکر اداکیا۔ استے میں حضرت عبدالرحمٰن والا بھی آپ کے پاس آگے

② و معرت سلم بن موف دیگا © معرت مرو بن مازن دیگا © معرت شاکر بن مردوع دیگا ⑥ معرت واقد بن حمان دیگا ⑥ معرت مو بن موان دیگا ⑥ معرت مو بن دیگا ۞ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن جوشند دیگا ⑥ معرت اوس بن انعاطون دیگا ⑥ معرت اوس بن بر دیگا ⑥ معرت سلول بن قرم دیگا ⑥ معرت ما دین مطابطی ⑥ معرت سفیان بن دبید دیگا ⑥ معرت اوس بن موج میگا بن ⑥ معرت سیف بن جابد دیگا ⑥ معرت ما مت بن حمید دیگا ⑥ معرت ما لی بن معیم دیگا ⑥ معرت میسره بن ما جد دیگا ⑥ معرت میسره بن ما جد دیگا ⑥ معرت مقاب بن اکال الدم دیگا ۔

الل كمه على سے تين مرد مجامد هيد ہوئے جن كے اساء كرائى ہے ہيں۔ ۞ حضرت قيس بن عامر مخزوى عالان حضرت هيم بن صفوان عالا ۞ حضرت ہاشم بن حرولہ عالا (از قبيله بن عبدالمدار)۔

قبیلے میر کے ہیں مردی اوھیں ہوئے ان کے اسائے گرائی ہے ہیں۔ © معرت رہا ہدین موہوب نالاق معرت میدین یا لک نالاق معرت معید بین دافع نالاق معرت ماجد بین اسٹی نالاق معرت عاطر بین ہو ب مالاق معرست ملحال بین موقب نالاق معرت بڑے بین میدالڈ نالا وفیرہ وفیرہ۔

اورانموں نے آگے بڑھ کرملام عرض کیا اور کہا: یا ظیفہ رسول اللہ کا گھڑا اسجدہ سے سرا شاہئے اللہ کھٹ نے مسلمانوں کو فقے
عطا فرما کر آپ کی آگھوں کو قرار اور شنڈک بخش ہے۔ حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے سجدہ سے سرا شایا تو حضرت عبدالرحلٰ ٹھاٹھ
نے خط آپ کے سپر دکیا۔ آپ نے اس خط کو پہلے راز کے ساتھ خود پڑھا اور آہتہ آہتہ پڑھنے کے بعد جب خط کے
مضمون کو پوری طرح سجھ لیا تو بھراس کو با آواز بلندلوگوں کے سامنے پڑھا اور آپ کے باس خط سننے کے لئے لوگوں کی
بھیڑ لگ گئی اور یہ (شام کی فتح کی) خرمہ یہ میں (صبح ہی) بھیل گئی، لوگوں نے جو ق در جو ق مسجد کے دروازہ کے باس
جمع ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈھاٹھ نے تیسری بار خط پڑھ کرلوگوں کو سنایا۔

## مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا

کہتے ہیں کہ اہل مدینہ سے لوگوں نے جب بیسنا کہ اللہ کھنے نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے اور انھوں نے ان کے ہاتھ بہت سامان غنیمت آیا ہے تو لوگوں نے اجر واثواب میں رغبت کی وجہ سے نیزشام میں سکونت کے لئے شام کی طرف خروج کے لئے بیعت ہونا شروع کر دیا جب بیخ براہل مکہ تک پنچی تو اہل مکہ کے عظماء اور اکا براپنے گھوڑوں پرکیل کانٹوں سے لیس ہوکر مدیند منورہ آئے ان کی قیادت ابوسفیان صحر بن حرب اور غیداتی بن ہشام کر رہے تھے یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیتی واٹوئ کی باس شام کی طرف خروج کے لئے اذن طلب کرنے کی غرض سے حاضرِ خدمت ہوئے تھے۔

## حضرت عمر واللخة كالمنع كرنا

حضرت عمر بن خطاب نظی کوان لوگوں کا شام جانا پہند نہ تھا چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق وہائی ہے کہا کہ چونکہ ان لوگوں کے دلول میں ابھی تک ہمارے بارے میں نفرت عداوت اور بغض و کینہ موجود ہے، اس لئے ان کوشام جانے کی اجازت نہ دیں۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس کا دین سر بلنداور بالا و برتر ہے اور ان کفار کا قول وکلہ سرگوں اور نیچا ہے، یہ لوگ ہنوز کفر کے طریق پر ہیں اور دین اسلام کے چراغ کو اپنی افواہ سے بچھا دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ وَاللهُ مُتِمْ نُورِهِ ﴾ "ما جع بي كماللدكا نورابي مونهول سے بجمادين اور الله كواينا نور يورا كرنا يڑے۔"

پاره 28، الصف 8، ترجمه كنزالايمان

اور ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے اور ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اللہ ﷺ کے ساتھ بہت سارے معبود انِ باطلہ کوشریک مانتے ہیں۔

دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ ﷺ نے ہمارے دین کوعزت وغلبہ عطافر مادیا اور ہماری شریعت کو فتح ونصرت بخشی تو پہلوگ تلوار کے ڈرسے اسلام لے آئے۔ اور اب جوانحوں نے بیسنا کہ اللہ ﷺ کی باہدوں نے اہل روم پر فتح حاصل کرلی ہے، تو ہمارے پاس چلے آئے ہیں تا کہ ہم ان کو دشمن کی طرف بھیج دیں جتی کہ یہ بھی سابقین اولین بعنی مہاجرین و انصار کے ساتھ مشریک و سہیم اور ان کے نتیم وہم پلہ ہوجائیں، اور میری رائے میں درست اور صائب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔

حضرت الوبكر صديق ثلاثيَّ في خفر مايا: "إنِّى لَا أُخَالِفُ لَكَ قَوْلًا وَّلَا أَعْصِىٰ لَكَ أَمْرًا" مِن آپ كى بات كا احترام كرتا ہوں اور اس كے خلاف عمل نہيں كيا جائے گا۔"

## مسلمانوں کا حضرت عمر دلائٹڑ کے پاس جانا اور منع کرنے کے بارے وضاحت لینا ہے

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ کا بیمشورہ جوانھوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹ کو دیا، اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور انھیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹوان کے شام جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تمام متحد ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آ پاس وقت مبحد نبوی شریف مین مسلمانوں کی جماعت میں جلوہ فرما تنے اور اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جو فتح بخشی اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اس بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت سیدنا البو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کے وائیں طرف شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی ڈٹاٹٹ رونق افروز ہتے اور آپ کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ تشریف رکھتے سے جبکہ دوسرے حضرات صحابہ کرام ٹوکٹٹ آپ کے اروگر دحلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما ہے۔
تشریف رکھتے سے جبکہ دوسرے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ کے پاس پنجی تو سلام عرض کر کے آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مصورہ مورف کر گئا گئی ہے۔ سے گفتگو کا آغاز کون کرے؟

آخريه طے پايا كمابوسفيان محرب ن الله بات كا آغاذ كريكے۔ چنانچه ابوسفيان الله نے معزرت مربن خطاب الله كوفاطب كركے كها:

"اے عرا ہم یہ مانے ہیں کہ دور جا لمیت میں آپ کے اور ہمارے درمیان دشنی ربی ہے اور ہم ایک دوسرے
سے ناراض تھے، آپ نے ہم پرخی کی اور ہم نے آپ پرخی کی لیکن جب اللہ ظافی نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطافر مادی
تو ہمارے داوں میں آپ کے متعلق جو بھی بغض وحداوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب بھی ہے ہو گیا ہے کہ وکد (آپ جائے
سے عدا مد

اے عرابیہ بناؤ کہ کیا ہم آپس میں دینی رشتہ میں مسلک ہونے کے بعد آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہما اور پھر ہمارے تو آپ سے نسبی لحاظ سے بھی برادرانہ تعلق ہیں اوراب تو ہمارا اور تمعارا مضبوط اسلامی رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے لہٰذا ہم ایک اور ایک ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اس پرانی دشمنی رکھنے اور نئی دشمنی کے اظہار پر کیوں تلے موتے ہیں؟

کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے دل سے ہمارے متعلق جو دشمنی اور کدورت رکھتے ہیں اس کو دھوڈالیس کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں اور ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور جہاد میں حصہ لینے میں ہم سے بہت پہل کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ان مراجب اور اعزازات کے منکرنہیں ہیں۔

#### حفرت عمر فاللؤ كاجواب

حضرت عمر داللہ یکام س کر خاموش ہو گئے اور آپ نے اس مفتکو سے بردی شرمندگی محسوس کی حتی کہ حیاء اور شرم کی وجہ سے وجہ سے آپ کی جبین عالیہ پر پسینہ کے قطرے نمودار ہو مجئے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"الله الله الله المورد المعلب برگزنه تفاجوتم نے سمجھا، میرا مقصد فقط خون ریزی کورد کنا اور جنگ کو بند کرنا تفا کیونکہ میں جانتا ہوں تمھارے دماغ میں زمانۂ جا ہلیت کی حمیت اور غیرت ابھی تک باقی ہے اور تم اب تک" سابقین فی الاسلام" پراپنے حسب ونسب اور خاندانی بڑائی و برتری کو جناتے رہے ہوا ورفخر کرتے رہے ہو۔

ابوسفیان نے کہا: میں آپ کواور رسول اللہ مَاکِیْنِ کے خلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے حلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے راستہ میں) وقف کر چکا ہوں۔

اس کے بعد مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں نے بھی اسی طرح اقرار کیا، تو حضرت عمر نظافۂان کی اس تقریراور حلفیہ بیانات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق نظافۂ نے ان کے لئے بیدعا کی کہ:

"اللُّهُمَّ بَلِّغُهُمْ اَفْضَلَ مَا يُؤَمِّلُونَ وَاجْزِهِمْ بِأَحْسَنَ مَا يَعْمَلُونَ وَارْزُقْهُمُ النَّصْرَعَلَى

و اس کے اندیشرہا کرتم ان سابقین فی الاسلام پراپی برتری قائم کرنے کے لئے جاکر دشمن کو بخت مارد کے، بہت خون ریزی کرد کے اور جنگ کی آگ ہو کا دُکے، امن قائم نیس ہونے دو کے۔ (مترجم عنی عنہ) marfat.com

عَدُوِّ هِمْ وَلَا تُمَكِّنْهُمْ مِنْ نَوَاصِيْهِمْ. "

"یااللہ! ان کی اُمیدوں سے بڑھ کران کو وہاں تک پہنچا جہاں تک رسائی کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے کا مول کی ان کو اچھی جزاء اور خوبصورت صلہ عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دے اور تو ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے۔"





# فتح ومثق

## مسلمانوں کے قافلوں کا جانبِشام روانہ ہونا

علامہ واقدی میں کہ السے ہیں: بخداا بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ یمن سے بھی بہت سے وفود آگے جن میں سب سے پہلے حضرت عمر و بن معدی کرب زبیدی ڈاٹٹو کی قیادت میں آنے والا وفد تھا۔ان کے ساتھ عور تیں اور بچ بھی تھے اور بیلوگ شام جانے کے ادادہ سے آئے تھے، ابھی بیلوگ مدینہ منورہ میں خیمہ زن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیچے ہی حضرت مالک الاشتر نحتی ڈاٹٹو بھی بیٹی گئے گئے۔ حضرت مالک نختی ڈاٹٹو، حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس تھمرے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور ٹاٹٹو کی عمر مبارک میں حضرت علی ڈاٹٹو کے ہمراہ کی معرکوں اور جنگوں میں شریک ہو تھے تھے۔ آپ بھی مع اپنے اہل وعیال اور قبیلہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شام کی طرف خروج کے لئے تشریف لائے تھے اور اجازت کے خواہاں تھے، اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا جیش عظیم اکتھا ہو گیا اور قوم بُر تھم سمیت نو ہزار موسور کالٹو کے نام مندرجہ ذیل مضمون پر مشمل خطاتح برفر مایا۔

#### حضرت ابوبكرصديق والثؤك جانب سے حضرت خالد بن وليد واللؤكو كوخط

#### بسم الله الرحدن الرحيم

من ابى بكر خليفة رسول الله ﷺ الى خالد بن الوليد المخزومى و من معه من المسلمين المخزومى و المدالله الذي لا اله الا هو واصلى على اما بعد فانى احمد الله الذي لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد ﷺ و امرك بتقوى الله فى السر والجهر

marfat.com

والرفق بالمسلمين والحمل لضعيفهم والتجاوز عن مسيهم والمشاورة لهم وقدفرحت بما فتح الله تعالى عليكم وافاء الله عليكم من النصر و هزيمة الكفار فاجعل اليسر دأبك الى ان تطأ اقصى ارضهم وانزل على جنة الشام الى ان ياذن الله تعالى بفتحها على يدك ثم الى حمص و المعرات و اطلب انطاكية والسلام عليك و على من معك من المسلمين ورحمة الله و بركاته ،

وقد نفذت اليك ابطال اليمن وليوث النخع واقيال مكة ويكفيك عمرو بن معدى كرب ومالك الاشتر وان نزلت على المدينة العظمى ذات الجبل المعطل انطاكية فان الملك هناك فان صالحك فصالحه وان حاربك فحاربه ولا تدخل الدروب وتكاتبني بذالك مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل فحكل نفسٍ مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل فحكل نفسٍ مع أنى أشرب في والسلام، ......

#### اللدومن ورجيم كے نام سے شروع

یہ خط ، اللہ عظافہ کے رسول میں اللہ کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید مخرومی اللہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے نام ہے:

لمل بوصاتے چلے جاؤحتیٰ کہتم وشمن کی سرز مین کے آخری حصہ تک پہنچ كردم لواور ملك شام كے باعات ميں جاكر أترو، الله كان شام كواينے اذن سے تمھارے ہاتھ پر فتح کرا دے، جب شام فتح ہوجائے تو اس کے بعد پھر"جمص" اور"معرات" کی طرف پیش قدمی کرنا اوران دونوں شہروں کے بعد پھر"انطاکیہ" کی جانب بردھناتم کو اور تمھارے تمام مسلمان ساتھیوں کومیری طرف سے سلام اور دعائے برکت قبول ہو۔ میں تمحارے پاس مین کے بہادروں، نخع کے شیروں اور مکہ مرمہ کے سرداروں کو بھیج رہا ہوں اور ان میں سے ایک تو عمرو بن معد یکرب اور مالك اشتر تخفى مول تو تمحارے لئے يمي كافي مول ك، اور جبتم بہت برے پہاڑوں والے شمر، انطا کیہ میں پہنچونو بادشاہ روم ہرقل چونکہ ای شهر میں قیام رکھتا ہے، اگروہ تم ہے صلح جا ہے توصلح کر لینا اور اگروہ جنگ يرآماده موتو پرتم جنگ ازنا۔ ايك بات ياد رے كه پباڑى دروں كا آپریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے ضرور لکھنا! مجھے اطلاع کئے بغیریہ کام شروع نه کرنا اور ویسے بھی سامنے کی بات ہے کہ ہرقل کی موت اب قريب آئى لَكَىّ ہے۔ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ لِيَيَّا مِمَا تَوْ مم نے بھی کیونکہ) ارشاد خداوندی ہے: "مرجان موت کو چکھنے والی ہے۔"والسلام

آپ نے مکتوب کو ملفوف اور لپیٹ کراس پررسول اللہ عُلاِیم والی مہر لگائی اور اسے عبدالرحمٰن بن جمید جمعی مُلاہ کے سے کرد کرتے ہوئے فرمایا کہتم ہی شام سے خط لے کرآئے شے لہذاتم ہی اس کا جواب بھی پہنچاؤ۔ \*
چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن حمید جمعی مُلاہو اسی وقت اپنی او ٹمنی پرسوار ہو گئے اور جنگلوں بیابانوں کو مطے کرتے اور چنگف منائل ومنازل پراترتے چڑھتے ہوئے آخرد مشق کہنچ گئے اور یہ مکتوب حضرت خالد بن ولید مُلاہو تک پہنچایا۔

حضرت خالد خالفة كاجانب ومثق كوج اورابل ومثق كا قلعه بند بونا

علامه واقدى مكينية كليست بين: حضرت نافع بن عرج حى الله بيان كرت بين كه حضرت خالد بن وليد الله في حس

۵ كيونكرتم في راستدريكما مواج كى شفا وى كى بجائة تماد ب النيريكام زياده آسان د بكار (مترجم في مند)

وقت حضرت ابوبکر صدیق الله کی خدمت میں خط بھیجا تھا اس کے بعد آپ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اہل دمشق نے طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اہل دمشق نے جس وقت سنا کہ ان کے بوے بوے بہادروں کولگل کردیا گیا ہے اور شاہ روم کے لفکر کولگست ہوگئی ہے تو وہ خوفز دو اور مضطرب ہو کر قلعہ بند ہو گئے، دیہا توں اور مضافات کے کا شکار اور دوسرے لوگ بھی شہر میں آ کر قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔ انھوں نے سامان حصار تیار کیا، تلواری، نیزے، ڈھالیں، مخبیقیں اور گوپ (فلیلیں) شہر کی دیواروں پر جمع کرلیں، چھوٹے جھوٹے جھنڈے لہرا دیئے تھے اور صلیبیں نصب کردی تھیں، حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ جس وقت یہاں بہنچ، تب تک بدلوگ محفوظ ہو چکے تھے۔

حضرت خالد بن ولید و المنظابی لشکر کے ساتھ ان کے سر پر پہنچ کے اور حضرت عمرو بن عاص والمنظ تو ہزار اور حضرت بر ید بن ابی سفیان والنظر سن ہزار کے لشکر کے ساتھ بھی ان ہے آ کرمل گئے اس طرح آپ کا لشکر مزید بڑھ گیا، پھر حضرت شرحبیل والنظ اور حضرت عمرو بن ربعیہ والنظ کا بھی ایک ایک ہیل ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ آ ملا اور ان کے قدم بفتر سوادِ اعظم کا ایک اور لشکر جزار حضرت معاذ بن جبل والنظ کی معیت اور قیادت میں چلا آ رہا تھا۔ اہل و مشق نے جب لشکر جزار کو کیما تو انھیں اپنی ہلاکت کا بھین ہوگیا۔

## حضرت خالد دلانيئ كاحضرت ابوعبيده ولانتخاسي مشوره

حضرت خالد بن ولید و الله آئے اور شہر سے ایک میل سے کم فاصلہ پر واقع ایک" دیں" (گرجا) کے قریب فروکش ہو گئے۔ جب آپ وہاں چھاؤنی بنا چکے تو آپ نے امراء اور سرداروں کا اجلاس طلب فرمایا۔ چنانچہ جب تمام کما نڈر حاضر ہو گئے۔ جب آپ وہاں کی موجودگی میں آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والمؤنے سے فرمایا کہ:

آپ جانے ہیں کہ اس قوم نے ہمارے ان کے ہاں سے واپس لوٹے کے وقت ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمارے وہاں سے چلے ہی انھوں نے پیچے بغاوت کردی! للندااس قوم کا بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ امان نددیں اوراپ اس مقام سے بالکل نہیں، ورند یہ لوگ آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ آپ آپ جگہ پرقائم رہیں اور قلعہ کے درواز وں سے خود کو دور فاصلہ پر کھیں اور وہاں سے چھوٹے وہوٹے دستے ہیں۔ آپ آپ آپ جگہ پرقائم رہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو سلسل جمڑ پوں میں مشخول رکھ کران کو سنجلنے نددیں اور آپ یہاں وقع و نے وقع و نیا کہ وہ ان لوگوں کو سلسل جمڑ پوں میں مشخول رکھ کران کو سنجلنے نددیں اور آپ یہاں طویل قیام کی وجہ سے تک دل نہ ہوتا، صبر سے کام لین، کیونکہ مبر کے بعد ہی فتح اور کا میا بی ہوتی ہے اور اپ مقام کو خالی نہ چھوٹر تا اور اس قوم کے مکر وفریب سے ہوشیار رہنا اور اپنا خیمہ قلعہ کے درواز وں سے دور فاصلے پر نصب کروا تا اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی فوج جمیعے رہنا۔

آپ نے یہ ہدایات من کرکہا مجھے یہ بسروچیم قبول ہے جنانچ آپ نے چوتھائی الشکرساتھ لیا اور باب جابیہ پر جاکر martat.com

علامہ واقدی مُنظة کمنے ہیں: ابو محمد عبداللہ بن جاج انساری اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے داوا حضرت رفاعہ بن عاصم اللہ جودشق کی ایک جنگ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کی فوج میں شامل تھے، سے بو جھا کہ داوا جان! کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کے پاس باوجود بکہ اس وقت رومیوں سے حاصل ہونے والے بال عنیمت کے جوانھیں اجنادین، بھرہ ، سحورا، حوران کے واقعات اور معرکوں میں ملا تھا، ہزاروں خیے موجود تھے، پھر کیا رکاوٹ تھی کہ ان کے لئے طاکف کا بنا ہوا ایک چڑے کا بی خیمہ نصب کیا حمیا؟

انھوں نے فرمایا کہ بیٹے! کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ حضرت ابوعبیدہ ثالث کا اللہ گات کے لئے تواضع اورا کساری کے اظہار کے طور پر تھا اور کسر نفسی تھی کہ وہ دنیا کی زیب وزینت میں رفبت اور دلچی نہیں رکھتے ہیں، نیز رومیوں کو یہ بات باور کرانا مقصود تھی کہ مسلمانوں کا ہدف ملک گیری اور دنیوی مال واسباب ہرگز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی خواہش کے لئے الڑتے ہیں، جنگ سے ان کا مقصد دین کی نصرت کے لئے الڑتے ہیں، جنگ سے ان کا مقصد دین کی نصرت اور اللہ کھاتی کی مثانا ہی ہوتا ہے جس سے وہ اُخروی اجر وثواب کے طالب ہوتے ہیں۔

مزید فرمایا: بیٹا! مسلمانوں کی حالت بیتی کہ جب وہ رومیوں کے کی شہر میں اتر تے تو اپنے پرانے فیے بی اپنے لئے نصب کراتے تھے اور مال فنیمت میں ملنے والے فیموں کو ان سے بچھ فاصلے پر نصب کر کے ان میں مکوڑوں کو با عمد دیا کرتے تھے یا ان میں اسلح، زر ہیں، ڈھالیں پیش قبض اور دیگر سامان جنگ و فیرہ رکھ دیا جا تا تھا اور ہم میں سے کوئی فض ان فیموں کے قریب تک نہ جا تا تھا۔ بسااوقات اگر بارش ہوتی اور ہم میں سے کوئی فض بارش میں بھی بھی بھی بی موتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں خالص اللہ بھی کا نام فیس لیا گیا ہوتا تھا اسلم ہوتا تھا تھی۔ بی حال اسلم اور ہھیا روں کا تھا کہ ہمارے ساتھی خالی ہاتھ اور نہتے کے مسلمان ان فیموں میں موراخ کر کے اور ڈور کا مشلمان کھور کی مخلیوں میں سوراخ کر کے اور ڈور کی مشلموں میں سوراخ کر کے اور ڈور کی میں پر دکر اس سے اپنی در ہیں تیار کر کے بہن لیتے تھے مرکھار کی زرہوں کو استعال کرنا پہند نہ کرتے تھے۔

#### حضرت خالد بن ولید نظافا کی فوج کا دمشق پرحملہ کے لئے جنگی مشتیں

تممارے مقابلہ کے لئے خروج کرے اور تم محسول کروکہ ان کا مقابلہ ہیں کرسکو مے تو فورا مجھے اطلاع وے دینا، میں انثاءالله الله الله المكتمار التي كمك بي دول كا

ازال بعد حصرت شرحيل بن حسنه والله كاحب رسول مُلله كوطلب فرمايا اوران كود باب توما" برمتعين كرتے ہوئے ہدایت کی کہ بہت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینا کیونکہ سنا ہے اس دروازے کا حاکم "توما" بہت ہوشیار اور دلیرا وی ہے، وہ اپنی توم کا سردار اور بادشاہ، شاہ روم برقل کے دربار میں اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ ہے بہت مجوب ہے۔ای وجہ سے ہرال نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کردی تھی۔اگر ' توما'' تم پر حملہ آور ہوتو فورا مجھے اطلاع کر دينا، من انشاء الله الله الله عماري مدد كو پېنچون گا۔

حضرت شرحبیل بن حسنہ میالائے خواب دیا کہ میرے سیاہیوں میں ایسا کوئی مخص نہیں ہے جس براس کا حیلہ چل

مجرآب نے حضرت عمرو بن عاص بن وائل مبی دالله كوطلب فرماكرتكم دياكها اے عمرو ثالميًا بتم اپنے وستے كو لےكر "باب فرادلین" پر پہنے جاؤ اور اس طرف کی حفاظت تم پرلازم ہے اورتم نے وہاں سے ادھرادھر نہیں ہونا کیونکہ میں نے سناہے کہاس میث کی طرف بہادران توم اوران کے میروجمع ہیں۔

حضرت عمرو واللظ فے عرض کیا: مجھے میتھم بسروچیٹم قبول ہے پھر آپ اپنی رجمنٹ کو لے کر باب فرادیس کی طرف

مجراس کے بعد حضرت خالد بن ولید ناتی نے حضرت قیس بن مہیر ہ ناتی کو بلا کر فرمایا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ"باب کیمان" کم پر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ آپ نے لشکر کاخمس لینی پانچواں حصہ روانہ کیا چنانچہ آپ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشریف لے مجے۔

علامه واقدى مُسلطة كلصة بين: دمثق كا " باب مرقش" معفل ربتا تفااوراس يرجنك وقال نبيس بوتا تعا، اس وجه عرب اس باب كوباب السلامة "امن كيث" كيت عقد

اس انظام کے بعد حضرت خالد بن ولید اللظ خود باتی فوج کو لے کر" شرقیہ کیٹ" پر فروکش ہو مجے اور حضرت منرار بن ازور دان کو بلاکر دو ہزار کالشکر دیا اور ہدایت کی کہتم فرنٹ پر رہواور دشمن کی نقل وحرکت کی اطلاعات

<sup>•</sup> أيك توش إب الغرج" بمي آياب - (مترجم عنى عنه)

<sup>•</sup> لاجتك انغارميش فراجم كرنے والے حاظت كرنے والے الى فرند كوراور جاول ديست كوظيعه كيتے بي - (مترجم على عنه)

این اس دستے کے ہمراہ شیر کے جاروں طرف مشت لگاتے رہواور تممارے اس موبائل دستے کو اگر مشت کے دوران میں کوئی مشکل مسوری ہوتو مجھے فوری اطلاع کر دینا، جو پچھاس دفت مناسب ہوگا میں اس کا اہتمام کر دوں گا۔

آپ نے جواب دیا کہ بیکام تو میرے خمیر کے خلاف ہے کہ میں لڑائی اور جنگ کوچیوڑ کرا نظار کروں اور آنے والی مدد کی راہ تکنا شروع کردوں! اس طرح ہماری قوت بٹ جائے گی اور دوسرا آنے والی امداد پر انحصار کی پالیسی مجھے قطعاً پہندنہیں، جو پچھ ہوا میں خودا سے دست و بازو کے زور پر کروں گا۔

حضرت خالد نظفت نے فرمایا: انجھا! آپ پی صوابدید کے مطابق جو بہتر سیجھتے ہیں، آپ کواتھارٹی اورا نعتیار ہے، حتی المقدور لژنا۔ حضرت ضرار نظفت نے کہا: اگر ایسا ہے تو لیجئے بسم اللہ ہم چلتے ہیں اللہ حافظ! چنانچہ آپ حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ (فوجی ترانہ کی کونج اور دھنوں میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے): ' ترجمہا شعار:

- اےدمثق! جس وقت ضرار تیرے پاس پنچ گانو تیرے لئے ایک بہت بری بابی لے کرازے گا۔
- اور میں عنقریب کاٹ دار تیز مکوار سے گردنوں میں ضربیں لگاؤں گا۔ گردنیں اڑانے والی بیمکوار بہت قاطع ،نی اور چیکدار ہے۔
- اے دمثق! میں بہت جلد تیری سرزمین پرآ کر تیرے ہر طرف جنگ کی آگ بھڑکا دوں گا اور دشمن قوم پر الی تیراندازی کروں گا کہ اس کوایک بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا۔

حضرت ضرار اللظ برجزیدا شعار پڑھتے ہوئے چل رہے ہتے تو ایسے لگا تھا جیسے ایک شیر بھرا ہوا ہے یا خطرناک چیتا جارہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اللظ مشرقی دروازے پرموجود رہے۔ آپ کی قوم نے وہاں روی سپاہیوں پرحملہ کا پروگرام بنایا تو جب الشکر اسلام نے بیوضع اختیار کی اور جنگ کے لئے آ بستہ آ بستہ آ ہے بڑھنے گئے تو المل ومثن نے بھی تہی کرایا کہ آخری آ دی تک آخیں جنگ کرنی ہے اورا پی حورتوں اور بچل کوسلامت رکھنا ہے۔ اس کے بعدانحوں نے تیروں کی بارش برسا دی اور پھرتو دونوں طرف سے جناول اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے اس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جناول اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے سے جناول اور مقالع کی بھی ہوگئے۔

#### حضرت ابو بمر والله كاخطآنا

ای اثناه می معیرت مبدالرمن بن جید طافتد بد منوره سے صفرت ابویکر مدیق طافته کا کتوب کرای لے کر بھال پنچ اور انھوں نے جنگ والی سمت کا زخ اعتبار کیا۔ چنا مجد شرق کیٹ پر صفرت خالد بن ولید طافقت ان کی طاقات موکی جہاں آپ کے بحد ساتھی معربت رائع بن میں ویالا کی معید شر الویلی میں مقبل و مقد صفرت رائع بن میں ویالا کی معید شر الویلی میں مقبل و مقد صفرت رائع بن میں ویالا کی معید شر الویلی میں مقبل و مقد صفرت رائع بن میں ویالا کی معید شر الویلی میں مقبل و مقد صفرت میدالرمان طاق marfat.com

مسلمان تمام دن جنگ میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی چھانے گئی تو دونوں فریق متفرق ہو گئے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازہ پر متعین رہا، جہاں اس کی ڈیوٹی گئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید تالی نے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازے پر بھیجا اور لوگوں کو پڑھ کرسنایا گیا۔مسلمان کوامدادی دستوں کی آمد کی خبر سن کر بے حدفر حت اور خوشی ہوئی۔

## مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد

لوگوں نے ساری رات منے کی جنگ کے لئے تیاری میں گزار دی اور باری باری پہرہ دیتے رہے۔حضرت ضرار بن از در ڈٹائٹڑنے رات بھر آ نکھ لگا کر نہ دیکھی، وہ برابرا پی فوج کے گردگشت پر رہے کہ مبادا دیمن شہر سے لکل کرمسلمانوں پر اچا تک کہیں حملہ نہ کر دے یا ہرقل کی طرف سے آ نے والانشکران پر آ کر شب خون مارے اور یہ بے خبری میں دھر لئے جا کیں اور مسلمانوں کا نقصان ہو!

علامہ واقدی ﷺ لکھتے ہیں: مسلمانوں نے رات بھر''نعرہ کلیر اللہ اکبر'' کی آ وازوں سے فضا کو گرمائے رکھا، ادھررومی عیسائی بھی اپنے مخصوص شعار بگل اور تھنٹیوں سے شور کرتے رہے اور انھوں نے قلعہ کی چار دیواری پراس قدر مشعلیں جلار کھی تھیں جس سے ایسے لگتا تھا جیسے دن چڑھا ہوا ہو۔

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وایت پیٹی ہے کہ اہل دمثق اپنے اربابِ حکومت اور اکابرین کے پاس استھے ہوئے اور ان سے مشورہ کیا کہ انھیں کیا کرنا جائے۔

بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مصالحت بہتر ہے اور ہماری رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کر کے ان سے صلح کر لینی چاہئے، ہم میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجنادین میں بادشاہ برقل کا لفکر موجود تھا، اس اور قداد کے باوجود اس کے علاوہ بطارقہ، اراحیہ، قیاصرہ غرضیکہ برقبیلہ کے فتی نوجوان سپاہی موجود تھے، گراتنی کثر ت اور قعداد کے باوجود اس جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھم سکم برتھے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ میں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے بھلہ بیسیا جاتا ہے اور ہم ان لفکروں سے کوئی زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے خود کا دلہ کرائیں۔

بعض نے بیرائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داباد جزل تو ما سے سامحالمہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان لیکس نے بیرائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داباد جزل تو ما "سے اس معالمہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہی برخ است کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہی برخ است کی فات ہے کہ دوہ اس بحران سے نکالے میں ہماری

#### رومیوں کا سردارتو ماکے پاس جانا

راوی کابیان ہے کہ بیسب مل کر'' جنرل تو ان کے دروازے پرآئے تو وہاں سلح سابی پہرہ دے رہے تھے۔انھوں نے دریافت کیا کہتم لوگوں کے کیا عزائم ہیں؟ آنے والوں نے بتلایا کہ ہم کگ ہرقل کے واماد'' جنرل تو ہا'' سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض سپاہی اجازت لینے اندر چلے گئے اور ان کو اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے پر بیلوگ اندر وافل ہوئے، جنرل تو ما کے سامنے زمین کو چوم کرانھوں نے اس کی تعظیم کی ، تو ما ان پر بہت خوش ہوا اور بیٹنے کا تھم دیا۔ وہ بیٹھ گئے گران کے چروں پرغم اور پریشانی عیاں تھی ، یہ لوگ بہت سخت پریشان سے پھر تو ما ان کی طرف متوجہ ہوا اور دیافت کیا کہ آئی اندھیری شب میں تمھارے آنے کا سبب کیا ہے؟

انموں نے کہا: اے ہمارے سردار! اے جہال پناہ! اوراے ہمارے فریادر س اور دیکیر! ہمارے شہرول پرمعیبت نازل ہوئی ہے اورا فقاد آپڑی ہے، ہم آپ کی مدداور دیکیری کے طالب بن کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کیونکہ ہم اکیلے اس معیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت وطاقت اور سکت اپنے اعد نہیں پاتے۔اس لئے ہم اکشے ہوکر آپ کے پاس آ مجے ہیں اور آپ پر ہمیں اعتاداور مجروسہ ہے کہ جس طرح بھی مناسب ہوا آپ ضرور ہماری مددکریں گے!

اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عربوں سے ملح کرلیں اوران کے جو بھی مطالبات ہیں، ان کو مان لیں اور دوسری مورت یہ ہے کہ آپ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے ذریع ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے ذریع ہے مسلمانوں کو جارے شہروں سے دور کریں اور ہمارا ان سے بچاؤ اور دفاع کریں کیونکہ اس وقت ہم بالکل ہلاکت اور جابی کے کنارے پر کھڑے ہیں اور خطرات کے بادل ہمارے سروں پرمنڈلارہے ہیں۔

#### ومثن والوں كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان

الل دشت نے جب جزل تو ما کی با تیں سنیں تو کئے گئے: اے سردار! آپ نے مسلمانوں کے متعلق فلا اندازہ لگا رکھا ہے، مسلمان بڑے تخت ہیں آپ نے ان کے بارے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں اور آپ نے ان کے متعلق جو کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، فوج مسلم کا مورال اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے اور ان ہیں سے سب سے چھوٹا مخص اور سب سے کم زور آ دمی بھی ہمارے دس سے بیس آ دمیوں سے بودھو کو لڑسکن ہے اور ان کا قائدتو کو لی بکا ہمارے میں ہمارے دس میں ہمارے کی طاقت ہی نہیں رکھتا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے مال اور ہماری جا نیں مخفوظ رہیں اور آپ اگر واقعی ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی اور ہماری جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی میں ہوگئیں۔ رکھتے ہیں، تو آ سے ہمارے ساتھ میدان میں تعلیں اور ان مسلمانوں کے یا توصلے کر لیں یا پھر ہمارے ساتھ میران کی مقابلہ کریں۔

تومانے جواب دیتے ہوئے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان سے تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو، پھر دوسری چیزیہ کہ تمھارے پیچے بیشہر موجود ہیں جن میں قلع اور پناہ گا ہیں موجود ہیں۔ تیسری بات بیہ ہے کہ تمھارے پاس اس طرح کے دیگر شہر بھی بات بیہ ہے کہ تمھاری نفری کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمھارے پاس ہر شم کا اسلحہ بتھیا راور ذیر اور دوسرا جنگی سامان وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف تمھارے دشمن کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ لوگ نظے باک اور نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی قائل ذکر اسلحہ ہے نہ جنگی ساز وسامان!

اللي دمش نے کہا: اے سردار! ان کے پاس ہمارا ہی ساز وسامان اور بے شار ہتھیار موجود ہیں کیونکہ جنگ فلسطین میں 'روہیں' کے فشکر سے ،اور بھرہ کی لڑائی ہیں 'کاوس' سے مقابلہ کے وقت اور بیت کھیا کے پاس جزل ' عزرائیل' کے ساتھ مقابلہ کے دوران میں ہمارا بہت سارااسلے ان مسلمانوں کے ہاتھ دگا ہے۔ لہذا ان کے پاس خودہم سے چھینا ہوا اسلح اور جنگ سورا میں جوانھوں نے ' 'بولس' اوراس کے بھائی سے اسلح اور جنگ ساز وسامان موجود ہے، پھر نہتے کہاں ہیں؟ اور جنگ سورا میں جوانھوں نے ' 'بولس' اوراس کے بھائی سے سامان پکڑا تھا۔ علاوہ ازیں اجنادین میں بہت سامان جنگ ان کو حاصل ہوا کیونکہ ہمارے اموال اور آدمی بھی انھوں سامان پڑا تھا۔ علاوہ ازیں اجنادین میں بہت سامان جنگ ان کو حاصل ہوا کیونکہ ہمارے اموال اور آدمی بھی انھوں نے وہاں پکڑے نے تھے، کین وہ اس اسلح کوا ہے دفاع اور حفاظت کے لیے استعال میں اس لئے نہیں لاتے کہ وہ کوئی پرواہ بی نہیں کرتے کہ ہم ان سے تعداد میں زیادہ ہیں اور نیز ان کے نبی ( مناق ہم) نے ان سے فرمایا ہے کہ ان کے دب بھی کا اور جو مسلمان قبل کر دیا جائے، وہ جنت میں جائے گا اور وہاں سرمدی زیرگی یائے گا۔

ال وجدسے وہ ہم سے نظے بدن اور نظے یاؤں ہر طرح الرح میں تاکدوہ اللہ علی کے راستہ میں لڑکر جنت کی Hartat.com

اعلی نعتوں کو حاصل کرسکیں جیسا کدان کے نی ( مُؤَثِرُمُ ) نے ان سے کہا ہے۔

توماان کی با تیں من کرہنس دیا اور کہنے لگا:تمھاری انہی باتوں نے اور اس سادہ لوگ نے تو ان مسلمانوں کواس قدر دلیر کیا ہے۔ اس طرح کی با تیں تمھارے افہان میں بیٹے گئی ہیں جس کی وجہ سے بید کمتر اور غلام لوگ تمھیں مار نے لوشے پر حریص ہو گئے ہیں، اگرتم صدق دل سے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ضرور ان پر عالب آ جاتے۔ کیونکہ تم ان سے کی گزازیادہ ہواور وہ لوگ تعداد میں بھی تم سے کم ہیں اور ہیں بھی کمزور۔

انھوں نے کہا: جناب! آپ جیسے بھی ممکن ہو، یہ مصیبت ہم سے دورکر دیں اور آپ ایک بات یا در کھیں! اگر آپ نے خود جاکران کو ہم سے نہ روکا تو ہم ان کے لئے اپنے دروازے کھول دینگے اور پھروہ جو بھی ہم سے مطالبہ کریں گے اس پرہم ان سے صلح کرلیں گے۔

تومانے جب ان کی تفتگوئ تو دیر تک سوچ میں ڈوہار ہااوراس کے دل میں تویا بیخوف پیدا ہو گیا بیلوگ واقعی ایسا کریں مے! پھرسوچ بیجار کے بعد کہنے لگا:

تم فکرنہ کرو، میں عربوں کا منہ تم سے موڑ دونگا، ان کے سرداروں میں سے ایک ایک کو پُمن کرقل کر دوں گا، میں صرف بیرچا ہتا ہوں کہتم میرے دست و باز و بنواور میرے سامنے ایسے لڑو کہ جھے خوش کر دو، اس طرح تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔

انموں نے کہا: ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ کے آ مے ہوکرائریں مے ادراس وقت تک ہم اڑتے رہیں مے جب تک ہمارا آخری آ دی زندہ ہے!

اس نے کہا: اچھاتو پھرمنے تو م کو جنگ کے لئے لئے آؤتو ہم ای وقت عرب پرایک بوی مصیبت نازل کردیکھے۔ بیلوگ واپس لوٹ آئے اور اس کے شکر گزار تھے اور مسلسل قلعہ پر پہرہ دیتے رہے، بُرجوں اور دروازوں پر آگ جلائے رکمی اور'' جنرل تو ما'' کے انتظار میں انھوں نے رات گزار دی۔

حضرت خالد بن ولید ظائل مقام "ور" میں خواجمن، بھل اور مال فنیمت، جود منول سے مامل ہوا تھا، کے پال موجودر ہے۔ حضرت رافع بن عمیرہ المالی ظائل مشرقی میٹ پالکار دھ وغیرہ میں متے تمام رات لوگ ہیرے اور چاگا

يررب، يهال تك كه جركا وقت بواتو براميرن ايي ايي يونك كونماز باجماعت يزحاني ـ

معزت ابوعبیده تالان نے ہمی باب جابیہ پراپ ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس کے بعد پیش قدمی کا امردیا اور فرمایا:
جنگ ہے دل تک نہ کرنا، آج تکلیف اُٹھاؤ کے لوکل راحت پاؤ کے اور وہ بہت بڑی راحت ہوگی، تیرا ندازی احتیاط
ہے کرنا کیونکہ تیر پچھ لو نشانہ پر لگتے ہیں اور پچھ خطا چلے جاتے ہیں اور گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ کیونکہ اللہ کھانے کے دشمن تم
ہے او فجی جگہ پر ہیں اور ان کے لئے تمھاری نسبت تیر چلانے میں زیادہ آسانی ہے، تم ایک دوسرے کی ہمر پورا مداد
کرتے رہنا۔ ثابت قدمی سے لڑنا اور مبر کا دائن ہاتھ سے چھو شے نہ پائے۔

## ملمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا ہے

رادی کا بیان ہے کہ بیلوگ ڈھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ کر پیدل بی دشمن کی طرف چل دیے، ادھر حضرت بزید بن ابی سفیان ڈاٹٹو ''باب صغیر'' سے، حضرت قیس بن مہیر ہ ڈٹاٹٹو ''باب کیمان' سے، حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹو ''باب شرقی'' سے حضرت شرحبیل ڈاٹٹو ''باب تو ما'' سے اور حضرت عمرو بن عاص''باب الفرادیس'' سے دشمن کی طرف بوھے۔

علامہ واقدی مُولِیٰ اپنی پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن قیس دُلِیُن بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد ماجد، حضرت قیس دُلِیٰ نیا سے بوفتوح شام کے وقت فاتحین میں حاضر ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا اور عرض کیا کہ دمشق کے عاصرہ کے وقت آپ حضرات گھوڑ وں پر سوار ہتھے یا پیدل ہتھ؟

انموں نے فرمایا کہ حضرت ضرار بن از در ٹاٹلؤ کے دو ہزار سواروں کے ماسوا، جواس معرکہ کے دفت پورے لشکراور شہر کے گردگشت پر سے تاکہ دشمن اچا تک حملہ نہ کر دے، باتی سب حضرات پیدل ہی لڑ رہے تھے۔ حضرت ضرار ٹاٹلؤ جب کی دروازہ پر چینچے تو مخبر کرلوگوں کو جنگ کا شوق دلاتے اور اللہ کھانے کے دشمنوں سے جہاد کی ترغیب دیے اور فرماتے کی:

## جنگ شروع ہوگئی

ساتھ بی تیراندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ قلعہ والوں کی طرف سے سنگ باری شروع ہوگئ۔ عرادات (پھر سینیکے کا آلہ) اور منجنیقوں سے پھر سینیکے جانے گئے، مسلمانوں نے مشرکین کی طرف سے نازل ہونے والی اس آفت اور مصیبت پرنہایت صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا اور ٹابت قدم رہے۔

بادشاہ ہرقل کا داماد 'جزل توما' ' ' توما گیٹ' سے جوائی کے نام پر رکھا گیا تھا، باہر آیا، ' 'جزل توما' ان رومیوں بیل ایک عابد، راہب، زاہد، ناسک شخص تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بہادر اور وانا بھی تھا مشرک مما لک بیل اس جیسا عابد اور زاہد کوئی نہیں تھا قوم اس کی بڑی تعظیم کرتی تھی اس دن جب وہ اپنے کل سے باہر آیا تو اس نے اپنے سرکے ادپر بڑی صلیب بلند کرر کھی تھی جسے اس نے مُن کے اُوپر گاڑ دیا۔ بطارقہ، اراحیہ اور بڑے بڑے نھرائی اس کے اردگر و کھڑے تھے۔ ایک صاحب معرفت آدی نے آجیل کو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی اس نے صلیب کے پاس رکھ دی۔ اس وقت قوم نے چلانا شروع کر دیا اور ان کی آوازوں نے شدت اختیار کرلی۔ توما آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ انجیل کی سطروں پر رکھ کریے دعا پڑھنا شروع کی:

"اللهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ وَانْصُرْنَا وَلَا تُسَلِّمْنَا وَاخْذُلِ الظَّالِمَ فَأَنْتَ بِهِ عَالِمٌ اللهُمَّ اِنْنَا نَتَقَرَّبُ اِلْيَكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإَيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُمَّ اِنْنَا نَتَقَرَّبُ اللهُ اللهُ عَوْتِيَّةً وَهُوَ الْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلْ مِنْكَ بَدَأُ وَالنَّكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ انْصُرْنَا وَالْاَفْعَالَ اللّهُ هُوْتِيَّةً وَهُوَ الْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلْ مِنْكَ بَدَأُ وَالنَّكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ انْصُرْنَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."
عَلَى هُو لاَهِ الظَّالِمِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ كَانَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

میں موجود شخص تنصیل سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپنی زبان میں کرتے تو روماس ماکم بھروہمیں اس کا

انوں نے اپنے مقیدے کے معالی معالی کی درجرج کی تعرب میں ان اور marfat.com حضرت رفاعہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: رومیوں کی کفریہ با تنیں اور حضرت عینی بن مریم الظفیلا پران کا فروں کی جموثی متنتیں سن کرمسلمانوں نے اللہ ﷺ کی بناہ ما تکی ۔ حضرت شرحبیل ٹاٹٹؤ اوران کے ساتھی مسلمان حملہ کے ارادہ سے دروازہ

ی طرف بردھے کیونکہ آپ کو جزل تو مالعنتی کا وہ ( کفریہ) قول بہت گراں گزرا تھا۔

آپ نے فرمایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰ بن مریم اللہ ﷺ کنزد یک معنرت اللہ اللہ کا کے دندو کی معنرت آپ نے میں ان کو اللہ کا نے میں ان کے اندو میں میں کے بعد معنرت شرصیل نا کا نے کا فروں پر بھر پور حملہ کر دیا۔

## جنك دمشق اور حضرت ابواً بان بن سعيد دفائظ كي شهادت

ملعون عیسائی سپرسالار "قیا" اس دن اتی تخی اور بے جگری سے اثرا کہ اس سے پہلے اس کو بھی کسی نے اس طرح زردست ہمت اور زور سے جنگ کرتے اور اثر تے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر پھراؤ کیا اور وہ تیروں کی مسلسل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے ۔ سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی مسلسل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے ۔ سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی سعید بن العاص ڈٹائٹو بھی تھے، آپ کو زہر میں بچھا ہوا ایک تیر لگا، آپ نے اس مسموم تیرکو تھنے کر نکال دیا اور اپنی عمار سے اس جگہ کو مضوط با ندھ لیا تا کہ زہر بدن میں آگے نہ پھیلے گرتیر چونکہ بخت زہر بلا تھا، آپ نے اس کا اثر اپنی جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا کی دوائی لگا تا چاہی گر حضرت ابان بن سعید ڈٹائٹو نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم پر دوائی لگا تا چاہی گر حضرت ابان بن سعید ڈٹائٹو نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم سے عمامہ کو مت کھولی کے ونکہ آگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کہنے اللہ چھنی کی تھی اپنے مولائے کر یم چھنے سے عمامہ کو مت کھولیں کے ونکہ آگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کہن اللہ چھنی کی تھی ایش ، وہ جھے لگری اللہ چھنی کے تارید میں اپنے مولائے کر یم چھنے گی اور پھر کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے لگری ہوئے نظر آتی ہے اور جس چیز کی میں اپنے مولائے کر یم چھنے کی امید کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے لگری ۔

تا ہم ساتھیوں نے ان کے روکنے کے باوجود زخم سے پی کھولنا شروع کر دی ابھی وہ پوری کھولنے نہ پائے تھے کہ آپ نے آ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آنگشت شہادت سے اشارہ کیا اور کہا:

"أَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. لهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْلُمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ."

ابھی آپ یہ الفاظ پورے کر بی رہے تھے کہ موت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ .

## شهيداسلام حفزت ابوابان بن سعيد خالفهٔ كى بهادرز وجدمحر مه كاواقعه

حضرت ابوابان بن سعید نظاف کی شادی نگی مقام اجنادین میں حضرت اُم ابان بنت عقبہ بن ربید نظاف ہو ہوگی تھی اور آپ کے ہاقوں سے بنوز مہندی کا رنگ اور سرے عطری خوشبو بھی زائل ندہوئی تھی کہ آپ کواپنے بہادر شوہری شہادت کی خبر سنی پڑی ۔ اُم ابان ایک نہایت بہادر خاتون تھیں اور پیدل لڑنے والی عورتوں میں سے ایک دلیر عورت تھیں ۔ آپ کا تعلق ایک جانباز اور شجاعت و بہادری میں مشہور خاندان سے تھا، جب انحوں نے اپنے شوہر تا ہداری شہادت کی خبر سنی تو اپنے لیے دامنوں میں اُلجھتی پڑتی شوہر کی لاش کے پاس آ کمڑی ہوئیں۔ آئمیں دکھ کر، جبکہ دو ابھی میدان جنگ بی میں شے، نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے لئے اجر واقواب کی طلب کار ہوئیں اور ان کی زبان سے اس سخت صدمہ کے وقت بھی کسی نے اس کلمہ کے سوا بھوئیں سنا:

آپ کو جوعطا ہوا ہے، مبارک ہو! آپ رب العالمین کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں جہاں آپ کو موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی کے جور کے گئے میں ملایا تھا، گھر جُدا کر ایک گھول والی گورے چے رنگ کی حور ہیں ملئے والی ہیں، اس خدا وی قد وس کے پاس جس نے ہمیں ملایا تھا، گھر جُدا کر دیا، چونکہ میں آپ کی مشاق ہوں اس لئے میں اللہ کھائی کہ میں کہ ہوں کہ میں اپنی پوری جدوجہدے آپ سے ملئے کی کوشش کروں گی، کیونکہ دنیا میں ہم دوٹوں ایک دوسرے کو اچھی طرح ندد کھے سکے اور ندار مان پورے ہوئے تھے۔ اللہ کھی کو بھی منظور تھا، ہمارے مقدر میں کہی زعری کا مکدر ہوجانا لکھا تھا! اب میں نے اپنے اُوپر حرام کر لیا ہے کہ آپ کے بعد جمعے کوئی شخص میں کرے۔ میں نے اپنی جان کو اللہ کھی کے داست میں وقف کر دیا ہے میں آپ سے بہت جلد ملوں کی اور میں امید کرتی ہوں کہ بیم مقصد جلد ہورا ہوجائے گا۔

کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ مبروقل کرنے والی خاتون کوئی و کھنے میں نیس آئی، اس کے بعد صفرت ابوابان بن سعید ظائلا کا اس جگہ کفن وَن کا اجتمام کیا گیا۔ صفرت خالد بن ولید ظائلات آپ کی تماز جنازہ پڑھائی اور مسلمانوں نے آپ کو پر وخاک کیا۔ آپ کی قبر شریف مشہور ہے۔ صفرت ام ابان ظائمہ آپ کو پر وخاک کرنے کے بعد نہ تو روئی اور نہ بی آپ کی قبر پر مشہریں ملکہ سیدھی خیرہ میں آپ کی، جھیار ہے اور و حاتا باعرها (فاب بینا) توار باتھ میں فی اور باید بدل کر صفرت خالد بن ولید ظائل کے علم میں فائے اخر مسلمانوں کے ایک کر ساتھ جا کر فل کی ۔

لوکوں سے ہو چھا کہ میرے شوہرکوکون سے دروازے پرشہید کیا میا؟

انھوں نے بتایا کہ ' تو ما کیٹ ' پر جوشاہ روم ہرقل کے داماد کے نام پر رکھا ہے اور مشہور ہے اور قل مجی ' وقو ما' بی نے

یہ سنتے ہی آپ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈگاٹؤ کے لئنگر کی طرف چل دیں اوراس میں جا کر کھل مل مینیں اور سخت جنگ وقال کیا۔ آپ تیراندازی میں بہت بڑی ماہر تھیں۔

حضرت شرحبیل بن حسنه دلانتئ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دمشق کی جنگ کے دن''باب توما'' پرایک مخفس کوصلیب اٹھائے دیکھا جو'' توما'' کے آئے آئے چل رہا تھا اور وہ ہماری طرف اشارے کرتا اور منا دی کرتا تھا اور کہتا تھا:

"اللهم انْصُرْ لهٰذَا وَمَنْ لَاذَبِهِ اللَّهُمَّ اظْهَرْ لَهُ نُصْرَتَه، وَأَعْلِ دَرَجَتِهِ"

''اے اللہ ﷺ! تو اس صلیب کو اور جس نے اس کی پناہ لی ہے اس کو فتح عطا فرما دے اور اس کی پناہ لینے والوں کو غلبہ عطا فرما اور اس کو سربلندی عطا فرما!۔''

#### جزل توما كاميدان جنگ مين أترنا

حضرت شرصیل بن حسنہ دلائڈ بیان کرتے ہیں میں ابھی اس کی طرف دکھے ہی رہاتھا کہ اچا تک اُمِ ابان دلائا نے ایکھانے ایک ایبا تیر مارا کہ وہ اس مخص کے بدن پر جاکر لگا اور نشانہ خطا نہ ہوا اور ساتھ ہی صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی وہ ہماری طرف گری اور میں گویا اس کے جواہر کو چیکتے ہوئے دکھے رہا تھا۔ ہم میں سے ہر مخص اس کی طرف تیزی سے بردھا تا کہ اس کو اٹھا ہے۔

وشمن خدا'' تو ما'' نے جب دیکھا کہ لوگ صلیب کی طرف کثرت سے بڑھ رہے ہیں، تو اس کوا پی رسوائی اور ذلت کا احساس ہوا اور اس کو یقین ہو چلا کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ اس کا کفر اس وقت اور تیز ہوا اور اسے بیہ بات سخت نا کوارگزری، اس نے ول ہیں سوچا کہ بادشاہ روم کو جب اس چیز کی اطلاع پنجی کہ'' صلیب اعظم'' مجھ سے سلب ہوگئی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور ہوا در مسلمانوں کے تبضہ میں چلی کئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے تبضہ میں جلی گئی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے تبضہ میں جاتھ میں سے خاطب ہوکر کہنے لگا:

جس کومیرے ساتھ چلنا ہو، چلے اور جس کو بیٹھنا ہو، بیٹھا رہے۔ میں نے تو اب لڑنے کا عزم کرلیا ہے اور ضرور میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیٹر یوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیٹر یوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
یہ کہہ کروہ تیزی سے بیچے اتر ااور قلم کا ورواز و کھیا ہو ہے کہا تھے اور دان و کھلتے بی سب سے پہلے میدان

میں لکلا۔ رومی چونکہ اس کی حس، جنگی عزم ،عمدہ فراست اور شدت تملہ سے خوب واقف تنے اس لئے کوئی بھی پیچے نہ رہا اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح جہار طرف مجیل میے۔ اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح جہار طرف مجیل میے۔

کہتے ہیں کہ مسلمان صلیب کو لینے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مشغول تھے کہ ادھر رومی چینے چلاتے دروازے سے باہر لکلنا شروع ہوئے۔شور برپا ہے، مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکے کرایک دوسرے کو خبردار کیا اور جب ان مسلمانوں نے رومیوں کی اپنی طرف پیش قدمی کو دیکھا تو صلیب حضرت شرصیل بن حسنہ شاہنے کے خبردار کیا اور خود دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ دشمن کی طرف بڑھے اگر چہ دروازہ کے اوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش ہوری تھی مگر بایں ہمہ مسلمان اس کی پرواہ کئے بغیرا کے بڑھتے رہے اور رومیوں پرٹوٹ بڑے۔

حضرت شرحیل بن حسنہ نگانئ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا: اے لوگو! دروازے سے دور اپنے پیچیے کی طرف ہٹ کرلڑو تا کہتم قلعہ کے اوپر سے کی جانے والی تیراندازی اور پھراؤ سے محفوظ رہو!

بین کرمسلمانوں نے رجعت فہتم ی اختیاری اور پیچے ہٹ کراؤنا شروع کیا اور اس طرح اپنے سروں پر بر سے والے تیروں اور پھروں اور ہھروں اور پھروں سے بدی ضربین لگائیں، یہ مست اون کی طرح اور کوں کو کا شے کو دوڑا پھروں اور مشرکوں اس کے اردگرد دوسرے بہادر سورے بھی موجود تھے۔ حضرت شرمبیل بن حسنہ ڈٹائڈ نے جب اس کی بیرحالت اور مشرکوں کا غلبدد یکھا تو اپنی قوم کو خطاب کیا اور فرمایا:

اے لوگو! اپنے رب سے جنت کی طلب میں اپنی زند کیوں کو بھول جا دُاور اپنے کر دار اور عمل سے اب خالق و مالک کوخوش کر لو! اور بیا بی افتیار کرنے سے ہرگز راضی کوخوش کر لو! اور بیا بی افتیار کرنے سے ہرگز راضی نہیں ہوتا، آگے بروعو! حملہ کر داور دعمن میں تھمس جا دُ اللہ کا تا تا ہمیں برکت دے گا!

## حضرت أم ابان اللهاكے تير سے "توما" كا زخى موكر كر جانے كا واقعہ

حضرت أم ابان الله نے بیہ سنتے ہی اس پر سخت جملہ کیا یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کے قریب کر ڈالا، کمان پر چلہ پڑھا کراس پر تیر برسانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ روی محافظ اس کے قریب بڑھے گئے اور انھوں نے آپ کو نقصان پہنچا تا چاہا اور مرعوب کرتا چاہا گرآپ نے اس چیز کی کوئی چنداں پرواہ نہ کی اور ' بیسیم الله وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُولِ الله ہو'' کی ندا بلند کی (نعرہ تجمیر اور نعرہ رسالت بلند کیا) اور تیر چھوڑ دیا۔ ادھر الله دی کا دشن ' توا'' حضرت شرصیل بن حند فالڈ کے تریب بھی کیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی دا کیس آ کھی بل لگا اور آ کھے کا ندر پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی دا کیس آ کھی بل لگا اور آ کھے کا ندر پھنس گیا اور تیر کھا کروہ چلا تا ہوا بیچھے کی طرف مُوا۔ حضرت آم ابان چھا گئا نے دوسرے تیرکا ارادہ کیا بی تھا کہ چھے روی مرد تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور انھوں نے اللہ چھا کے اس دیمن کو ڈھالوں اور پروں سے چھپا لیا۔ اور حضرت آم ابان جھا کی قوم کے لوگ بھی آپ کی طرف دوڑ ہے تا کہ آپ کو بچا کیں، جب آپ دشمنوں کے شرے محفوظ ہو گئیں تو آپ خاند کی تیر برسانے شروع کر دیے:

ترجمهاشعار:

اے اُم ابان! تواپنے (شوہر) کا انقام لے اور ان دشمنان خدا پر ایک جان لیواحملہ کر، تیری تیراندازی سے رومیوں کے ایک میں ایک شورش اور ہنگامہ بریا ہو گیا ہے بیس نے تشم کھائی ہے کہ ایک نیا معرکہ قائم کروں گی اور اب بیس کھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔ مجھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔

علامہ واقدی مکت ایس: پر معزت ام ایان عالم نے ایک موٹے قوی روی کافر کے ایک تیر مارا جواس کے اللہ میں اور اس کے

الله فالذي المنتن "توما" ببلا تيركها كري اونث كى طرح بلبلاتا اور جلاتا بوا بعاف كمرًا بوا تعا اور قلعه كے دروازے سے اعرد داخل ہو کیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ تالانے اس کی طرف دیکھا تواہیے ساتھیوں سے جع کرفر مایا: تم پرافسوں ہے! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو۔ روی کتاتم سے نے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کوں برحملہ کروو۔

مسلمانوں نے ایک تابوتو زحملہ کردیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی حملہ کردیا اور رومیوں کو مارتے مارتے وہ دروازے تک پھنے مسلمان مجاہدین جب دروازے کے قریب محے تو قلعہ کی صیل

سے انھوں نے پھروں اور تیروں کی ہوچھاڑ کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچیے بٹنا پڑا، تاہم مسلمان مجاہدین نے رومیول کے نتمن سوفوجیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے ہتھیار مسلیبیں اور دوسرا ساز دسامان اپنے قبضہ میں کرلیا۔

وتمن خداد اتوما "شريس اس حالت بن داخل موكيا كه تيراس كى آكه بن پيست بادروه تيراتا معبولى سے ائدردمنسا ہوا تھا کہ کل نہیں رہا تھا۔ جب (رومیوں) کے لوگ شھر میں داخل ہو مجئے تو فوراً دروازہ بند کر لیا اور روم سركرده بدياوك" وقوم" كروجع موسكة اوراس اين جمرمت من كاليار عكما وادراطباء في تيركواس كي آكو س لكالنے كى تدابيركيس اوراسے تكالنا جا با كرتيرتها كه تكلنے كا نام نيس ليتا تھا" توما" شدت دردسے جي رہا تھا اور تير كے تكلنے كى كوكى صورت سجعه بين نيس آتى تقى \_ آخر تيركا لكرى والاحصه كاث كرا لك كرديا ميا اور پيكان آكمه بس ريخ ديا ميا-ی با عرصنے کے بعد کھر چلنے کے لئے کہا کیالیکن بیای جگہدروازے کے اعربیٹے کیا۔ تعوری در کے بعد پچے سکون محسوں كيا تولوكول في دوباره كمريط يرامراركيا اوركها كه بمرب كرة ب كمرجاكرة رام كريس-

#### رومیوں کا توما کوسٹے کرنے کا مشورہ

الل دمثل نے کھا: ہائے افسوس! آج ہم پرمصاعب دو چند ہو سے ۔ پہلی مصیبت صلیب اعظم کا ہمارے ہاتھ سے جاتے رہنا اور اور دوسری معیبت آپ کی آکھیں تیرکا پوست ہونا ہے، بددونوں معیبتیں آپ کوان کینے لوگوں کی طرف سے پیٹی ہیں اوراب اچھی طرح سے جمیں معلوم ہو کیا ہے کہ اس قوم عرب کا نہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ندان کی بركائى موكى الن جلك كي فين ك اسك زياده دير فيرا جاسكا هديم في يدوال يبلي بى اب ك اسك ركما قنا كريمين ان لوكول من مل كريني جاسية اوروه جريكه ما يكت بين وان كود مدوية جاسيف ياتي متابلدكر كوجم في marfat.com

#### توما كاجواب

'وتونا'' یے تفکون کر فضب ناک ہو گیا اور اس کو بہت ذیادہ فصد آیا اور کہنے لگا: تم پر افسوں ہے بدیختو! قرا ہوش کے ناخن لو! ہماری صلیب اعظم ہمارے ہاتھ ہے جہن گئی ہے، میری ایک آ کھ ضالتے ہوگئی ہے اور میرے خاص قر بی لوگ مارے گئے ہیں، اب بھی ہم اس غلام قوم ہے چٹم پوٹی کریں؟! اور خفت کا مظاہرہ کریں۔ باوشاہ کو جب میری اس غلات کی خبر پنچے گی تو وہ اس کو میری کمزوری اور بحزی کی دلیل سمجے گا۔ بہر حال جھے ان کی طلب میں لگانا ہوگا اور ان سے فلات کی خبر ہونے گئو تھے ان کی طلب میں لگانا ہوگا اور ان سے اپنی صلیب اعظم ہر صورت میں واپس حاصل کرنی ہے اور اپنی ایک آ کھے بدار میں ان کی ہزار آ تھیں لے کر رہوں گا تا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور عثر یب میں ان کے ساتھ ایک ایسا حیلہ اور چال چلوں گا کہ ان کے سردار تک رسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد ان کی جمیت کو تباہ کر دوں گا اور بنتنا مال انھوں نے ہمار الوثا ہے، سب واپس لے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی تبیل بوگی اور اسے پر بی راضی ہو کر بیٹوٹین جاؤں گا بھی بہت بوالشکر تیار کرونگا۔ بار برداری کا سامان اور زاور اہ کھانا پائی ساتھ لے کر تباز اور اس کے بادشاہ ابو بکر کی طرف جاؤں گا اور ان کے قار کومٹا دوں گا ان کی مجدوں کو مسار کردوں گا اور ان کے شہر تباز کو ایسے کونڈر ات اور ویران جنگل اور بیابان میں تبدیل کردوں گا کہ دہاں پیتواور وحثی جائوروں کا مسکن ہواں اُو اپنا جیرا کر یہ اُور ان کے شہر تبار کو ایس اُو اپنا جیرا کر یہ بیا ہور کے بال کی معار کردوں گا کہ دہاں پیتواور وحثی جائوروں کا مسکن ہوار دہاں اُو اپنا جیرا کر یہ کی جو اور دیاں اُو اپنا جیرا کر یہ کو بال کو بات بھوروں کا مسکن ہوار دور اُن اُن کی معبول کو مسال کو مسلم کو اور ان کے شور دیاں اُن کی میار کر بیادہ کو مسلم کر بین کے اس کو بال کی جو دوں گا کہ دہاں بھواور وحثی جائوروں کا مسکن ہوار دیاں اور اس کی بیار کر بیار کی مسلم کی کر بیان کی مسلم کو بال کی جو دوں گا دور کی کا سامان اور دور کا کا مسلم کی کو بال کو بال کو بال کی جو دور کی کی مسلم کی کو بال کی جو دور کی مسلم کی کر بیار کی مسلم کی کو بال کی جو دور کی کی مسلم کی مسلم کی کی مسلم کی کر بیٹھ کی کر بال کو بال کی کو بال کی کر بال کو بار کو بال کی کر بال کو بار کو بار کو بار کو بی کر بی کر کر کر بی

پھروہ ملعون قلعہ کے مرکزی دروازے پر چڑھا حالاتکہ آ تھے پر پٹی اس نے اس طرح با عرضی ہوئی تھی، تا کہ اس کی قوم کے حوصلے بلند ہوں اور اس کو دیکھے کرمسلمانوں کا رعب اس کی قوم کے دلوں سے فکل جائے اور اس نے اپنی قوم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا:

مسلمانوں کی طرف سے شمصیں جوصد مات پہنچے ہیں ان سے گھبرانا مت ، مسلیب ضرور ان کو پہپا کرے گی ادرا نھا میں کے ، اگر شمصیں کوئی تر در ہوتو میں اس کا ضامن ہوں۔

اس کی منتگو سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ دوبارہ دلجہ تی سے ڈٹ کرلڑنے گئے، سخت جنگ شروع ہوگئی اور مسلمانوں نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

حضرت شرحیل بن حسنہ والنظ نے حضرت خالد بن ولید والنظ کے پاس ایک آ دی بھیجا تا کہ وہ انھیں یہاں کے واقعہ کے متعلق باخبر کریں۔ آپ نے قاصد کوتا کید کی کہ وہ حضرت خالد والنظ کواس بات سے بھی مطلع کرے کہ جمیں شاہ ردم برقل کے واماد ' تو ان کی طرف سے بے حساب قلبہ حاصل ہوا، لیکن چونکہ ہر جگہ کی بہ نسبت اس مرتبہ جنگ زیادہ زور پر برقل کے واماد ' تو ماری مدد کے لئے مجمد مردان جگہ فی را بھیج دیں، قاصد جب حضرت خالد بن ولید والن کے یاس پہنچا

تواس نے آپ کوتمام امور سے آگاہ کیا، مثلاً: مشرکین سے لڑائی، حضرت ام ابان علائے کے ہاتھ ہے "جزل توما" کا ذخی ہونا اور اس کی آئیکس طرح پھوٹی؟ اور صلیب اعظم کا ان کے ہاتھوں سے گرنا اور مسلمانوں کا اس پر تبعنہ کرنا اور حال صلیب کافکل ہونا،حضرت خالد بن ولید خالف کو میتمام خریں من کرنہا یت فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ اللہ رب العزت كى باركاه بيس بجده شكر بجالات\_\_\_

پھرآپ نے فرمایا: بیعنتی توما، بادشاہ کے نزدیک بردامعزز ہے اوریبی ملعون ہے جوتوم کوسلے سے منع کرتا ہے، بہر حال ہمیں اللہ ﷺ سے امید واثق ہے کہ وہ اس کے معاملہ میں ہمارے لئے کافی ہے۔اللہ سبحانہ و نعالی اس کے شرکو ہم سے دور کردنےگا۔

اس کے بعد آپ نے قاصد سے فرمایا کہتم واپس لوٹ جاؤ اور حضرت شرحبیل نتائظ کو جا کرمیرایہ پیغام دو کہ جس مقام پر میں نے شمصیں متعین کیا تھا اس جگہ قائم رہواورتم میں سے ہردستدا پی اپنی ڈیوٹی میں مشغول رہے اور بیہ مجموکہ میں تممارے پاس بی ہوں اور نیز تممارے ریر ''صاحب'' حضرت ضرار ڈاٹٹؤ شمر کے جاروں طرف گشت لگارہے ہیں، وہ بھی ہمہ وفت تمعارے قریب ہیں۔انشاء اللہ ﷺ اللہ تمعارا کام بکڑنے نہیں دے گا، دلکیرمت ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ برابرلزائی جاری رکھئے۔

كيتے بيل كەقامىدىنے واپس آ كرحفرت بشرحبيل بن حسنە ناڭلۇ كوحفرت خالد بن ولىد ناڭلۇ كاپيغام پېنچاديا۔ آپ نے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاجی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکھی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں ڈیٹے رہے۔ ادھرصلیب اعظم کے مسلمانوں کے ہاتھ لکنے اور جزل توما کے زخی ہونے کی اطلاع حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ کواور دوسرے تمام اسلامی لشکر کے سرداروں کو پہنچ چکی تھی، وہ بھی اس سے نہایت مسرور تھے اور لوگ ہاتی ون مجمی لڑائی میں مشخول رہے جی کے خطہر کا وقت بھی گزر کیا اور عصر کا وقت قریب آلگا تو انھوں نے جنگ بندی کر دی۔ ہر فریق نے اپنی جگہوں کی طرف واپس آنا شروع کر دیا اور اس طرح واپسی تک شام ہوگئی۔قوم نے پہرہ کی ڈیوتی سنبال لی۔آگ روش کردی می اور قرآن مجید کی الاوت شروع ہوگئ پھرمؤ ڈنوں نے اپنے اپنے مقام پراذا نیں ویں اور الگ الك طور پر ہر يونث كے امير نے اپني اپني يونث كے سپاہيوں كونماز با جماعت پر حاتى \_

## جزل قوم الماني فوج سے خطاب

علامدواقدی مكل كلي ين جب رات خوب تاريك موكى اوراس نے برج كوائى تاريكى من جمياليا تواس وقت" جزل توا" ملون نے قوم کے اکا ہر ( بدول) اور بھاورمردول کوطلب کیا، جب وہ جمع ہو سے تواس نے ان کے سائے حسب دیل تقریری: marfat.com

"ا المالین دین عیدائیت! تمعارے گرده وہ قوم گھوم رہی ہے اوراس نے تمعارا محاصرہ کرد کھا ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ اخلاق، نہ عہد نہ امان اور نہ ہی ہے کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، اب اگرتم نے اس قوم سے مصالحت کر لی تو بہ قوم تم سے دفائیس کرے گی اور اگر اس نے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی اور اگر اس نے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی اور اگر اس کے شمیس امان وے بھی دی تو اس کا پاس عہد نہیں کرے گی ۔

یہ لوگ اپنی اولاد اور عورتوں کو اس لئے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ انھوں نے تمھاری مرضی کونہیں دیکھنا، تم چاہے راضی ہو کہ ان کو اجازت دو، چاہے ناراض ہو۔ کہ انھوں نے ہرصورت میں تمھارے شہروں پر قبضہ کرنا ہے۔ کیاتم اس بات کو برداشت کرو کے کہ وہ تمھاری عورتوں کوقیدی بنالیں اور شمھیں تمھارے وطن سے نکال دیں اور تمھاری عورتیں ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہیں اور تمھاری اولادیں ان کے غلام بن جا کیں کیاتم یہ ساری جنک اور ہے حرمتی قبول اور برداشت کرلو سے؟!

بہ بین ہے ۔ ان ہے ہے اور جاتی ہے ہیں ہے۔ اس پر صبر کر لو ہے؟ صلیب اعظم کا تمھارے ہاتھ سے لکل جانا اور جاتی رہنا صرف اس نیے ہوا کہ وہ تم پر ناراض ہوگئی ہے کیونکہ تم نے جب اپنے دلوں میں بیارادہ کر لیا کہ مسلمانوں سے ملح کر لیں تو گو یا تم نے تو خود بی دین نفر انبیت کو مٹانے اور منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا! اس وجہ سے صلیب تم پر غضب ناک ہوگئی اور اس نے تصیں ذلت سے دو چار کیا اور تمصیں بیا ہانت اور جمک کا مزہ چکھنا پڑا۔
میں آج جب ان کے مقابلہ کے لئے لکا تھا تو اگر مجھے آئے کھی صدمہ نہ پہنچا تو میں ان سے فارغ ہوکر ہی دم میں آب بھی میں ان سے انتقام لے کر بی رہوں گا اور جیسے بھی ممکن ہوا اپنی اس عار کو دور کروں گا اور میں رہیم ہونے ہوگئی اور میں بیقرض چکا کرتی دم اور میں کہ خور ہوں گا اور میں کرتی دم لون گا ، میں پھر ان کو شاہ دوم کی طرف بھیجوں گا اس کے بعد اپنی صلیب ان سے تلاش کروں گا اور میں کرتی دم لوں گا ، میں پھر ان کوشاہ دوم کی طرف بھیجوں گا اس کے بعد اپنی صلیب ان سے تلاش کروں گا اور اسے بور میں اس معاملہ میں کی تم کی سستی اور خفلت کرتا ہوں تو بادشاہ کے جھ پر تاراض ہونے اور مکی حالات کے دیگرگوں ہونے کا سخت اندیشہ ہے اور میرا اقتدار بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔''

"توما" كى بيكفتكون كرتمام مرداران قوم في اتفاق رائے سے اسے بيكها:

جناب! اصل بات بیہ کے دسلمانوں کی فوج کیر تعداد میں ہے اور آپ کی بات کا جومطلب ہم سمجھیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف سے اور ایک وروازے سے مسلمانوں پر ہلہ بول دیں اور ٹوٹ پڑیں مگر جناب یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم کسی ایک طرف سے مسلمان اپنے محوز وں کی رہے کہ ہمیں یہ بات بھی پہلے ہی سوچ لینی جائے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر تمام طرف سے مسلمان اپنے محوز وں کی باکسی ای طرف کو پھیر دینگے اگر ان کے لئکر کا سرجا ہوائی ہوئی گھیا تھے ہیں تا ہے وارد ہوتا ہے تو ان کا دوسرا سردار اور باکس ای طرف کو پھیر دینگے اگر ان کے لئکر کا سرجا ہوائی ہوئی گھیا تھے ایک اس کا دوسرا سردار اور

## توماکی جنگ کے لیے از سرنومنصوبہ بندی

"توا" نے کہا: میں تمعارے لئے جنگ کی ایک فاص تدبیر کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک فاص بات آ ربی ہے، پہلے آپ تمام امراء کواور خاص وعام سب لوگوں کواکٹھا کروتا کہ سب کواعثاد میں لے کر تملہ کیا جائے۔ چنانچہ چندلوگوں کے علاوہ جومسلمانوں کے خوف سے مورچوں پرقائم رہ گئے باتی سب جمع ہو گئے، "تو ہا" نے ان سب حضرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میرا پروگرام ہے ہے کہ آج مسلمانوں پر دات کے اند میرے میں اجا تک ب

خبری میں حملہ کردیا جائے اور ان کے خیموں اور ٹھکانوں پر جھپ کرحملہ کر دیا جائے۔ رات زیادہ مہیب اور اند جری ہے اور بیانگ یہاں کے راستوں اور کھاٹیوں سے بھی واقف نہیں ہیں جبکہ تم تو یہاں کے بیئے بیئے سے واقف ہو، فہذاتم میں

سے کوئی مخص اسلحہ کے بغیر ندر ہے، ہر فردسلے ہوجائے اور بحر پور تیاری کر لے اور تم کواپنے اسپنے دروازے سے لکا ہو

کا۔اس قوم پرشب خون مارنا ہوگا، میں بھی اپنی پلٹن کے ساتھ اسپے کیٹ سے خروج کرون کا اور اس طرح جھے امید ہے

كهم كامياب موكرخوش اورمسرت وفرحت كے ساتھ والس لوفيس مے۔

میں مسلمانوں پر جملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کرتا ہوا ان کے سہر سالار تک رسائی حاصل کروں گا اوراس کو گرفار کرک ایک قیدی کے طور پر بادشاہ روم کی خدمت میں بھیج دونگا۔ بھر بادشاہ اس کے ساتھ جو چاہیں ہے، سلوک کریں ہے۔ تم میں سے جو مخص بھی اپنے دروازے سے خروج کرے تو وہ نہ تو اپنی جگہ سے ہے اور نہ پہیا ہواور نہ والی آئے، بلکہ ڈٹ کررہے اور میں اثرتا ہوا خودتم تک پہنچوں گا اور شمیس تھاری جگہوں پر موجود پاؤں۔ یہ من کر مب نے خوجی سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔

#### جزل توما کاشپ خون مارنے کی نیت سے مف بندی کرتا ہے

اب "قا" نے پکوسائی جاہے کے پرتینات کردیے اور پکوٹرٹی (ایسٹ) کیٹ پراوران سے کہا کہ محراف کی اسٹ کی اسٹ کوئی بات دیں ہے۔ کوئی بات دیں ہے کوئل بات دیں ہے۔ کوئل بات دیل ہے کوئل ہے۔ ک

پس بدونوں گروہ اینے اینے دروازے کی طرف جہاں انھیں تھم ملا تھا، چل دیئے۔ پھراس لیمن نے ایک اور کروہ کو بلایا اوراے یزید بن ابی سفیان والٹ کی طرف چھوٹے دروازے کی جانب روانہ کر دیا اوراس کے بعداس نے ایک اور كروه كو بلاكر'' باب الفراديس' ( كاروُن كيث) كي طرف، جهال حضرت عمرو بن عاص ولائظ متعين يتے، بهيجا اور اس طرح ایک گروه کو''باب کیسان'' کی طرف، جہاں معنرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مثانظ متعین ہتے، روانہ کیا۔اور جب ہر کروہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو چکا تو ''توما'' خود اسینے دروازے کی طرف چل دیا اور اس نے ان کے ہمراہ تمام بہادروں اورایسے لوگوں کورکھا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بیدداد شجاعت دینے میں مشہور ہیں اوراس نے ایبا کوئی ا یک بھی مخص نہیں چھوڑا جس کی بہا دری کو وہ آ زمانہ چکا تھا یا اس کی شجاعت و بہا دری ہے واقف نہ تھا۔

مجروہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: میں اسنے دروازے پر ایک مخض کومقرر کرتا ہوں جس کے پاس ناقوس ہوگا اور جنگ کے لئے نکلنے کی مھنٹی ہوگی ، پس جس وقت وہ نا توس پرضرب لگائے اور مھنٹی بجادے تو تم سمجھ جانا کہ اعلان جنگ ہو کیا ہے اور اس کومیرے اور اپنے جنگ شروع کرنے کی علامت سجھنا پھر فوراً اپنے درواز وں سے تیزی کے ساتھ وثمن کی طرف نکل کھڑے ہونا اور ایک دم ان پر حملہ کر دینا۔ یقینا تمعارے دعمن اس وفت محوخواب ہو نکے اور یا پجھافراد بیٹے ہوں مے ہم اس طرح پرتی کے ساتھ ان میں تھس جانا کہ انھیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے اور ہتھیار بہننے کی مہلت بی نددینا اور پوری بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کرنا۔ تمصیں اجازت ہے کہتم ان کو جیسے جا ہواور جہال سے جا ہو تل کرنا۔اگرتم نے بیکام پوری صدافت اور سیائی کے ساتھ کرڈ الاتو جھے کمل یقین ہے کہ وہ آج رات ہی ایسے فکست وریخت کا شکار ہوں کے اور ان کا شیرازہ اس طرح بھمر جائے گا کہ جس کی تلافی اور تدارک ان ہے بھی بھی نہیں ہو

جزل توما کی گفتگوس کرقوم بھل بجنے سے پہلے ہی بھلیں بجانے لی اورخوشی سے اچھلتی کودتی ہوئی اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑی ہرایک، جہاں جہاں جانے کا اس کوامر ہوا تھا، وہاں پہنچ کراس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب جنگ كانقاره بجنا إور من مسلمانون كى طرف عمله كے لئے دوڑ بردون!

بیان کرتے ہیں کہ ' توما'' نے ایک نصرانی مخص کو ناقوس پر متعین کیا اور اس سے کہا کہتم اس دروازے پر ناقوس كرج هاواورس وقت تم ويكوكهم في وروازه كول ديا بي وسالة استه استه وازين ناقوس بجانا شروع كردينا، جے مختلف دروازوں پرمقرر صرف ہمارے نمائندے ہی سنتیں تا کہوہ دشمن کی طرف تیزی ہے چل پڑیں۔

نعرانی نے بڑی محبت اور شوق سے اور اسینے لئے اعز از سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور چلا اور فورا ایک برا نا قوس كراس مقام كى طرف جلدى ست يني كيا، جهال اس كومقرركيا مميا تفار ناقوس باتحد ميس بكر كردرواز يربيش كياادر ونت كالتظاركرنے لكا\_ marfat.com

اب دون واز و پر پہنچا اور اس کا انگر کا ایک دستہ لے کر چلا جس نے زر بیں، خود (میلمنٹ) پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سکواریں اور ڈھالیں تھیں، تو ماخوداس دستے کے آگے تھا اور اس کے ہاتھ بیں ہندی شمشیر، جرمتی ڈھال اور لوہ کے جوشن (بازودس) پر پہنچ ہوئے اور سر پر کسروی (بادشای) خود پہنا، جو برقل نے اس کو تخذ بھیجا تھا اور وہ شاہی اسلم خانہ کا بہترین خود ہوتا تھا جس پرسونے اور جا ندی کا کام ہوا ہوتا تھا اور قاطع تلوار بھی اس پر کار گرنہ ہو کتی تھی۔ جب وہ درواز و پر پہنچا اور اس کا انشکر کھمل ہوگیا تو اس نے لشکر سے خاطب ہوکر کہا:

"ا التقوم! جیسے ہی دروازہ کھلے، تم نے سرعت کے ساتھ اپند دشمن کی طرف بڑھنا ہے اور پوری پوری ہمت اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دشمن تک پہنچواور وی پختے ہی فوراً جملہ کر دینا ہے، اگر ان کا کوئی فردتم ہے امان طلب کرے تو اس کی فریا واور چنے و پکار پر بالکل کان نہ دھرنا اور نہ اس کوامان دینا گریہ کہ اگر ان کا کوئی امیر ہوتو اس کو فریا واور اگرتم میں سے کوئی شخص صلیب کو کسی کے پاس دیکھ لے تو اس کی بازیابی کے لئے فورا پہنچوں اور صلیب کو گئی اگر دیکھو کہ وہ تم سے دور پچھ فاصلے پر ہے تو جھے آواز دے لینا تا کہ میں خود چل کر دہاں پہنچوں اور صلیب کو طاصل کرسکوں۔"

قوم نے کہا: ہم آپ کا تھم بخوشی قبول کرتے ہیں اور ان باتوں پڑل کرنا ہم اپنے لئے باعث عزت اور ایک اعزاز بچھتے ہیں۔

پھراس نے اپنے ساتھیوں ہیں ایک مخص کو تھم دیا کہتم اس ناقوس دالے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے میرانھم پہنچاؤ کہنا قوس بجادواور ساتھ بی اس نے دروازہ کھول دینے کا تھم دے دیا۔

marfat.com

#### حفرت خالد والنؤ كوخر كمنجنا

حضرت خالد بن ولید مالنظ نے جب بیشوروغل اور چیخ و پکاری تو برے مجبرائے اور نہایت جزع اور بے حوای کے عالم من بديكاد كرف ككه:

"وَاغَوْنَاهُ وَإِسْلَامَاهُ وَا مُحَمَّدَاهُ أَكِيْدُوا قَوْمِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَللَّهُمَّ انْظُرْ اِلَيْهِمْ بِعَيْنِكَ الْتِي لَا تَنَامُ وَانْصُرْهُمْ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ "

"يا وتعلير فريادرس! وائ اسلام! يا محممصطفي! (مَنْ الله على رب كعبدى فتم ميرى قوم كساته مركيا حميا بيء 

مجرآب نے حضرت فتحان (ملحان) بن زید طائی، حضرت عدی بن حاتم طائی دانش کے بھائی کو بلا کرفر مایا: تم میرے قائم مقام ہواورتم خواتین اور بچول کے پاس رہواورمخاط رہے گاکوئی تمعاری طرف آنے نہ یائے۔

میں نے جو پچھسنا ہے،اس کے بعد میرے لئے یہاں تھہر نا مناسب نہیں ہے اور میرا جانا ناگز رہے۔

لفکرکوان کے پاس چھوڑ ااوران میں سے جارسوسوارا ہے ساتھ لئے اور عجلت کی وجہ سے بغیرز رہ اور خود کے برہنہ مربى مرف شام كے كتانى لباس ميں بى رواند ہو مكے اور مسلمانوں كى طرف جانے كى عجلت كى وجدسے ہتھيار بھى ندى بن سکے اور بول بی محور وں کی بالیس چھوڑ دیں۔ آپ کا معاون دستہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اینے محور وں کی بالیس چھوڑ کر چل پڑا۔ آپ سب سے آ کے تھے اور مسلمانوں کی پریٹانی پرروتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہدرہے تھے۔ لوكول في آپ كويداشعار پڙھتے ہوئے سنا، آپ پڙھتے ہوئے جارہے تھے:

- كوواضح ويكها جاسكتا ہے۔

آپ مندرجہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی فرمار ہے تھے اور آپ کے پیچے پیچے چارسو محوروں پرسوار مجاہدین اپنی تکواروں کولہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ باب شرقی پر پہنے مجے۔اس سے ذراعی در پہلے شرقی میث پرمتعین عیمائی ہوگافی بیکھ الم المائن میں عمیرہ الطائی مثالث اور آ ب کے

ساتھیوں پر جملہ کردیا تھا اور آپ بھی ڈٹ کران کا مقابلہ کردہے تھے، تلواریں چک ری تھیں اور اپنا کام دکھاری تھیں اور ڈھالوں پر لگنے کی وجہ سے ان کی آ واز پر باہوری تھیں۔ دروازوں کے بیچے سے چیننے چلانے کی آ وازیں بائد ہوری تھیں اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہائے تکبیر کی آ وازوں سے فضا کونے رہی تھی۔ جیسے جیسے مسلمان بیدار ہوتے جارہے تھے، ویسے ویسے جیسائی قلعہ کی دیوار کے اُوپر سے چینے اور چلاتے تھے۔

#### حضرت خالد نالفظ کی آمداور قوم سے خطاب

حضرت فالدبن وليد وللمُولِ فَيَحْيِن مَا فرقوم برحمله كرديا اور بلندا واز عنه إلى قوم سلم كومخاطب كرك دواه وى: "أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! أَتَاكُمُ الْغَوْثُ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ اَنَا الْفَارِسُ الْمَبِيدُ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ."
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ."

"اے کروہ مسلمین! شمصیں خوشخری ہو کہ تمھارے پاس رب العالمین کی طرف سے خوث اور دیکھیرہ میاہے، میں دشمنان خدا کو ہلاک کرنے والاشہسوار ہوں، میں (اللہ اللی کی شمشیر) خالد بن ولید ہوں۔"

پھر آپ نے دشمنوں کے وسط میں گھس کرا پئے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر تملہ کر دیا اور ان کے بہت سے مردان کار کوئل کر دیا، گر اس کے باوجود آپ کا دل حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹ اور باتی مسلمانوں کے ساتھ تھا جن کو آپ نے دروازوں پر متعین کیا تھا۔ آپ اُن کی آوازیں، آہ و فغال اور فریاد کوئن کر دل گرفتہ ہورہے تھے۔ روی نساری اور یہود یوں کی چین بھی بلند ہورہی تھیں۔

حعرت سنان بن عوف دلائلا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھا کہ آیا یہود بھی آپ کے ساتھ جنگ کرد ہے تھے؟

انعوں نے فرمایا کہ 'ہاں' وہ بھی الر ہے تھے اور قلعے کے اُوپر ہے ہم پر تیروں اور پھروں کی بارش برسارہے تھے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ کو حضرت شرصیل ڈٹاٹٹ کے متعلق بیدا تدیشہ اور فکر لاکٹ تھا کہ تو ما ان عی کے
درواز و پر ہے اور آپ کو ڈرتھا کہ تو ما بہت بہا دراور شجاع ہے، وہ حضرت شرصیل ڈٹاٹٹ کوکوئی گزیم نہ پہنچا دے۔

اس مصیبت برمبر کیااور ثابت قدمی کے ساتھ الاتے رہے۔

الله ظافت کا دشمن ' توما'' سخت جنگ کرر ما تقااوروه دا کیس با کیس مغول کو چیرتا پیاژ تا ہوا بری بے جکری کے ساتھ لڑر ہا

اےمسلمانو! کہاں ہےتمحارا امیر، جس نے مجھے تیرے زخی کیا؟ میں ملک کا ایک ستون ہوں، میں صلیب کا مددگار ہوں ، لاؤ صلیب حتی کہ میں تمھارے پاس سے نوٹ جاؤں۔

#### تومااور حضرت شرحبيل وللثنؤ كامقابله

حضرت شرصیل بن حسنه والنظ کا تب وی رسول الله منظف بن جب اس کی آ وازسی تواس کی طرف جانے کا قصد کیا، كيونكه وه بهت مسلمانول كوزخى كرچكا تفاء آب نے فرمايا:

لویس موں تیرا مقابلہ کرنے والا تیرا قرض چکانے والا! میں قوم کا سردار موں، میں تمماری جعیت کا نام ونشان مناكرركددين والا مول اوريس بى تمهارى صليب كولين والا مول، من كاتب وى رسول الله مَنْ الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ م

تومایین کرآپ کی طرف شیر کی طرح جست مجرکر کودا اور کیا: سختے ہی میں تلاش کر رہا تھا اور تیرے لئے ہی میرا

چروہ آپ کے لئے علیحدہ ہوگیا اور آپ سے ظرامیا پھرتضادم شروع کر دیا اور لوگوں نے زمانہ دراز تک میں ایس سخت معرکه آرائی اورزور آزمائی نہیں دیکھی تھی، جیسی اس رات میں ان دونوں جرنیلوں کے درمیان ہوئی۔حضرت ترحبیل بن حسنه خالفظنے اس کی شبیہ کو دیکھا اور دونوں کی اثرائی مسلسل آ دھی رات تک ہوتی رہی اور ہرایک اپنے مدمقابل کے

## حضرت أمِّ ابان الله كالرفقاري

حضرت أم ابان بنت عتبه والجاء حضرت شرحيل بن حسنه والمؤاك ساتھ تقين اور آپ سے دور نه ہوئيں ، اس رات آپ نے بہت احسن طریق سے ثابت قدمی دکھائی اور مبرواستقلال کے ساتھ جنگ اڑی اور تیرا تدازی کی۔ آپ کا کوئی تیرنثانے سے خطانہیں جاتا تھا۔ آپ اپنے ہرتیر کے ساتھ ایک مشرک کو ڈ میر کر دین تھیں یہاں تک کہ آپ نے کیر تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔روی بیگان کرتے رہے کہ بیکوئی مرد ہے اور آپ برابرای طرح داد شجاعت رہی رہیں يهال تك كه تيرخم مو محكاور آپ كے تركش ميں فتا ايك تير باقى رە كيا۔ آپ اس تيرسے داكيں باكيل مشركين كواشاره كرك ذرائ اور بمكائ بحررى تمي اوروه لوك المي كالقراك المنظاموة ادهر ادهر موجات تع، اجا مك روم كا

ایک مردآپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کی طرف تیر پھیٹا اور وہ جاکراس کے سیندیس میوست ہو گیا۔اس نے ابی موت کو بہت محسوں کرلیا تو اس نے اپنی قوم لینی رومیوں کو چین چین کر پکارا اورخود بھی معزت اُم ابان عالی پر حمله آور موا۔ وہ اس کی مدد کیلئے دوڑے اور انھوں نے اُم ابان اٹھا پر یک بارکی ال کرحملہ کردیا۔ آپ چونکہ خالی ہاتھ موچکی تعین اس کے انموں نے آپ کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا اور وہ دعمن خدا، جس کوآپ نے تیر مارا تھا، مرکیا۔

ادهر حضرت شرحبیل بن حسنه مالن کو دشمنان خداکی طرف سے اتنی تکالیف پہنچیں کرمسی دوسرے کو اتنی مشکلات کا سامنانہیں کرنا پڑا مکر آپ نے اس سخت کھڑی میں بڑے صبر سے کام لیا اور بڑی بہاوری کے ساتھ دیمن خدا تو ا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا پ نے اللہ عجانے کے دعمن پرایک ضرب کاری لگائی کیکن اس نے آپ کے وار کو ڈھال پر روك ليا اور معزت شرحبيل بن حسنه والنو كالكوار توث كى -

وسمن کوآپ کے پکڑنے میں طمع ہوئی اور اس نے آپ پر پھر حملہ کیا۔اس کا کمان تھا کہ اب آپ اس کی قید میں آ بی کیے ہیں کدائے میں اللہ اللہ اللہ کا کرنا ہے ہوا کہ دوسوارا جا تک اس وقت آپ کی مدد کو پہنے گئے اور ان دونوں کے بیجے محور سواروں کا ایک دستہ بھی آ سمیا جنموں نے رومیوں برآتے ہی حملہ کر دیا اور مسلمان مجاہدین نے دیکھا کہ أم ابان بنت عتبہ عظفان کے قبضہ میں ہیں اور ایک سوار ان کو گرفتار کر کے لے جار ہا ہے، آپ فریاد کررہی ہیں اور مسلمانوں کو مدو کے لئے بلار بی تحییں۔

آپ کی فریادکوس کردوسوار آپ سے آ مے ان میں سے ایک معرت عبدالرحلٰ اللظ منے۔انمول نے اس محرسوار کو (ایک نسخہ کے مطابق دو مخصوں کو) قتل کر دیا اور معنرت اُم ابان مجاہدہ اسلام چاہا کوان کی قید ہے چیٹرالیا۔ معنرت شرحبیل بن حسند و الله کی بھی تو ماسے گلوخلاصی ہوئی اور تو ماشمر کی طرف بھا ک حمیا۔

#### مرت الوعبيده تكافؤ ميدان جنك مل

طلامہ واقدی مینید کھیے ہیں: حضرت تمیم بن عدی اللہ جوان لوگوں میں سے تھے جوفتو مات شام میں موجود تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تا تا ایک کھی میں تھا اور تمام امیروں سے کوئی تیس تھا جو کہ ان کی حل الرا مواورندا ب كماتميون كاكوكى جواب اورمثال تحى-

حعرت ابومبيده والمنااب فيمد من فماز يزه در ب خفاور بي فيمد "باب جابي كقريب نسب تعا- آب دومرب

<sup>4</sup> اوراکی لویں ہے کہ صورت ام ایان فاله دوروی مردول کواسید دولوں بالنون سے باوے اور ایک اور اتی ہوئے کے باوجودا سے 

مسلمانوں سے چھددور منے کہ اچا تک آپ نے جی ویکاری آوازیں سیس، درواز و کھولا اورمسلمانوں کو تیزی کے ساتھ رومیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکما تو آپ نے تماز کو مختر کردیا اور سلام پھیر کر آپ نے "لا حول و لا فوة إلا بالله الْعَلِى الْعَظِيْمِ" برُما اوراس كے بعد بتھيار بينے اورائي فوج كوفورا تياركيا۔ جب تمام مسلمان عامدين نے زر ہیں پہن لیں اور اسلحہ سے لیس ہو محے تو ان کو سے کرآپ میدان کی طرف چل دسیئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلمان جنگ کی پوزیشن میں ہیں۔آپ ان کے داکیں یا کیں سے ہوتے ہوئے آ مے لکل مجے پھرآپ دروازہ کی طرف مائل ہوئے، جب دروازے پر پہنچاتو دیکھا کہ توم اڑائی میں معروف ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ کے پیچیے قوم نے بمى نعرے بلند كئے مشركوں نے جب لا إللهَ إللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ كَي وارسى تو وہ مجھ كئے كمسلمانوں نے چیچے سے ان کو آلیا ہے اور ان کی مدد کے لئے ایک بھاری جعیت آ پیٹی ہے۔

میصور تحال دیکھتے ہی انھوں نے پسپائی اختیار کرنے میں ہی عافیت مجمی اور واپس دروازے کی طرف بھا گنا شروع كرديا-إن كفرنث يران كا''اميرالباب' تفاجس كانام، جُرجى بن قالايا جرجس بن كالا تفا (والله اعلم)مسلمانول نے ان كا تعاقب كيا اور ان كوخوب تهديم كيا۔ جب وہ دروازے كے قريب آئے تو حضرت ابوعبيدہ والمؤنے اور ان كے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کوآ ڑے ہاتھوں لیا۔ادھر قلعہ کے اُوپر سے تیروں اور پیٹروں کی بارش شروع ہوگئ ممرمسلمان پیخروں کی بوچھاڑ اور پیخراؤ کے باوجود پیچیے نہیں ہے، برابران کا تعاقب کرتے رہے۔اب ان کو بیخوف موا کدان کے بیپقراور تیرخودان کے اپنے ساتھیوں کو بی نہ ہلاک کردیں تو انھوں نے پقراؤ وغیرہ سے ہاتھ تھینے لیا اور تیراندازی کوروک دیا۔

حضرت ابوعبيره والنظر في جب بدريكها تو انعول نے حالات كواسية موافق جان كرموقع غنيمت سمجها۔خوب تلوار چلائی اوررومیوں کے سیابیوں کو ہلاک کرے ڈیمرلگا دیئے۔

علامه واقدى مِينَالَة كلصة بين: جارى معلومات اور حقيق كے مطابق اس معركه كے موقع ير حضرت ابوعبيده تاليك كوكى رومى حاب براتها حاب چهونا ايك بعى سلامت في كرنبين مميا تغا۔ انھوں نے تمام كوتبه نتیج كر ديا تعاحیٰ كه ان كا مردارجر حى بن قالا (يا جرجس بن كالا) بمي بلاك موا\_

ادحر حنرت خالد بن ولید اللؤ بھی اس طرح لڑے کہ اس سے پہلے اس طرح سخت جنگ کرتے بھی نہ دیکھے مجے تنے۔ ابھی معرکہ کرم تھا کہ اس دوران میں حضرت ضرار بن ازور خالا خون میں است بت ہوکر آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ حعرت خالد خالؤنے یوجما:

مرار المان اليام كياد كيدر بابول؟ سنادٌ كيا الوال marfat

انھوں نے جواب دیا: اے امیر! آپ کو بٹارت ہو، یس آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، جب میں نے یہ ٹار کرلیا ہے کہ جھا کیلے نے ایک سو پچاس مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا ہے اور میرے بہادر ساتھیوں نے تو استے کا فروں کو جہنم رسید کیا ہے کہ جس کی کوئی حداور شار نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلے تو ان رومیوں سے تخت معرکہ ہوا جو باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان جائے گی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان جائے گی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل سے نکل گے اور بحدازاں ہم نے باتی تمام دروازوں پر متعین اپنے مجاہر ساتھیوں کی کیے بعد دیگر سب کی اعازت کی اور کافروں کوئل کرے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت خالد دفائظ بیان کر بہت خوش ہوئے پھرسب ایٹھے ہوکر حضرت شرحیل بن حسنہ ناٹھ کے پاس آئے اوران کے کاموں کا شکر میرادا کیا۔

#### اخیررات میں رومیوں کا توما سے مشورہ

علامہ واقدی میں کی کھتے ہیں: بیرات بڑی عظیم رات تھی، لوگوں نے اس جیبی رات اس سے قبل کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزاروں رومی قبل ہوئے۔اہل دمشق کے بڑوں کا توما کے پاس اجماع ہوا اور انھوں نے کہا:

اے سردار بی ا ہم نے آپ کو پہلے ہی خیرخواہانہ مشورہ دیا تھا، گرآپ نے ہمارا مشورہ قبول نہ کیا اور ہماری رائے سے فائدہ نہ افھایا جس کا متیجہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں ہمیں سب کو اجتما ی جانی و مالی نقصان افھانا پڑا ہے، وہیں آپ کو ذاتی طور پر بھی سخت گزندلائ ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔

اب زین حقائق کا نقاضایہ ہے کہ معاملہ چونکہ ہماری طاقت سے باہر ہو چکا ہے اس لئے آپ حقیقت کوتسلیم کرتے ہوئے اس قوم (مسلم) سے صلح کا ڈول ڈالیں، بھی راستہ ہمارے مب کے حق میں مب سے زیادہ سلامتی کا راستہ ہوئے اس قوم (مسلم) منی ہم نے تو آپ کو بہتر مشورہ دے دیا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ہماری رائے سے افغاق نہیں تو آپ جانے اور آپ کی مرضی ہم خودان سے ملح کرلیں کے اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے ہیں!

تومائے کہا: اے میری توم! مجھے تھوڑی می مزید مہلت ویں، میں شاہ روم کی خدمت میں مطالکھ کران کی راسے معلوم کرلوں۔

عن ساری صورت مال ان کولکمتا ہوں اگر بادشاہ ہماری مدے کے فوج بیج بیں اور ہمارے باتھ معبوط کرتے بیں آتی بھتر، ورند پھراس کے بعد سلے کر لیس کے۔ یہ کہ کر تو اے ای وقت فرنا شاہ روم برکل سکھام معنفید ڈیل معمولا پرمشتل خط لکھا: marfat.com

#### توما كاشاه برقل كوخط

رجم (ومشفق) بادشاہ کی خدمت بیں ان کے داماد تو ما کی طرف ہے و بینے،
ہمیں تو م عرب نے اس طرح گیر لیا ہے جس طرح آگھ کے و معلے کی
سفیدی نے آگھ کی سیاہ بتلی کو گھیرا ہوتا ہے، انھوں نے اہل اجنادین کو
جنگ بیں مات دی اور پھر انھوں نے ہماری طرف رجوع کیا ہے اور
ہمارے لوگوں کو انھوں نے مار مار کرایک بہت بڑا مقتل بنا دیا ہے۔ بیں ان
کے مقابلہ کو لکلا مگر زخی ہو گیا اور میری قوم اور اہل شام نے جھے چھوڑ دیا
ہے۔ جھے ان عربوں کے سپرد کر دیا اور میری ایک آگھ بھی ضائع ہوگئ
ہے۔ قوم نے عربوں کو جزید دینے اور ان کے ساتھ سلم کرنے کا پہنتہ عزم
کرلیا ہے۔ اب ہمارے سامنے تین آپیشز ہیں:

(ق) آپ بذات خود ہمارے یاس مطے آئیں

© ہماری مرد کے لئے لٹکر بھیجیں جو ہمیں اس بحران سے نکال سکے (3) آب اہل عرب سیم کے کا تھم صادر فریادی کوئی معامل ا

آ ب اہل عرب سے ملح کا تھم صادر فرما دیں کیونکہ معاملہ اب حد سے براہ چکا ہے! براہ چکا ہے!

پھراس نے خط کو بند کیا، اس پراپی مہراگائی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی اسے روانہ کر دیا۔ادھر رات کی ظلمت اور تاریکی دور ہوئی ادھر مسلمان صبح سویرے ہی لڑائی اور جنگ کے لئے پھر تیار اور مستعد ہو گئے۔حضرت خالد بن ولید نظامت نے ہر امیر کی طرف بیغام ارسال فرمایا کہ اپنی جگہ سے فوج کو لے کر آ ہستہ آ ہستہ میدان کی طرف چل دے۔

حضرت ابوعبیدہ نافی کھوڑے پرسوار ہوئے اور جنگ شروع ہوگئی۔ اہل دمثق پرمعاملہ سخت ہو گیا تو انھوں نے حضرت فالد بن ولید شافی کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا اور درخواست کی کہ میں مہلت دی جائے تا کہ ہم اپنے معاملات میں فوروفکر کرلیں۔حضرت فالد شافی نے جنگ بندی سے انکار کر دیا اور لڑائی جاری رکھنے کا عندید دیا جتی کہ جب جنگ سے شام سے اہلی دمشق کے کردگیرا تک ہو کیا الآور انگا کے انکار کردیا است اہلی دمشق کے کردگیرا تک ہو کیا الآور انگا کے انکار کردیا است اہلی دمشق کے کردگیرا تک ہو کیا الآور انگا کے انکار کے انکار کردیا است اہلی دمشق کے کردگیرا تک ہو کیا الآور انگا کے انکار کردیا است اہلی دمشق کے کردگیرا تک ہو کیا الآور انگا کے انکار کردیا اور کردیا ہو کیا انگا کی جب جنگ کے انتقابات کی درگیرا تک ہو کیا انگا کے انتقابات کی درگیرا تک ہو کیا تھا کہ کا درگیرا تک ہو کیا تھا کہ درگیرا تک ہو کیا تھا تھا کہ درگیرا تک ہو کیا تھا کہ کا درگیرا تک ہو کیا تھا کہ کا تعدید دیا ہو کیا تھا کہ تا کہ درگیرا تک ہو کیا تھا کہ کا تعدید دیا ہو کیا تھا کہ کا تعدید دیا ہو کیا تھا کہ کی کیا تھا کہ کا تعدید دیا ہو کیا تا کہ کو کی کردیا ہو کیا تا کہ کی کے تا کہ کا تعدید دیا ہو کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کو کیا تا کہ کو کیا تا کہ کا کہ کیا تا کہ کی کیا تا کہ کی

#### ومثل كرمردارول كابابهم مشوره

انھیں شاہ روم کے جواب کا انظار تھا گراب ارباب شہرایک جگہ جہتے ہوئے اور انھوں نے باہم مشورہ کر کے ہی فیصلہ کیا کہ اب مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب اگر جگ جاری رکھتے ہیں تو اہل حرب ہم پر عالب آ جا کیں مے اور اگر لڑائی چھوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹے جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے در اگر لڑائی چھوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹے جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے بھی ہمیں میں نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹے سے کہ ان کے جومطالبات ہوں، مان لئے جائیں اور جو پھے وہ طلب کریں، دے کرملے کر بیں اور اللہ کریں۔ لیں اور امان طلب کریں۔

بیان کرایک شیخ کبیر، جوروم کاس رسیده بزرگ نقااوراس نے سابقہ کتب پڑھی ہوئی تعیں اوروہ ایک مدیر مخض تھا، اس نے اٹھ کراپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا:

خدا کی تنم! جھے معلوم ہے کہ اگر بادشاہ خود بھی اپنے تمام لاؤلئکر کے ساتھ چلا آئے تو وہ بھی ان لوگوں کوئم سے دور
خیل کر سکے گا۔ بیس نے کتب سابقہ بیس پڑھا ہے کہ ان کے آتا ومولی محمد ناتی ہی خاتم النبین وسید المرسلین ہوں مے اور
ان کا دین بہت جلدتمام ادیان پر غالب ہوکر رہے گا۔ لہذائم لوگ تمام تر جیلے، اسباب اور تشاغل بالحالات کو چھوڑ کر ان
کی اطاعت کر لواور اس قوم عرب کے مطالبات کوسنو! اور وہ جو پھی مائلیں، ان کو دے دو، تمھارے لئے بھی سب سے
زیادہ مناسب ہے۔

قوم نے جب اس بزرگ کی گفتگوئ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ اس بزرگ کا پہلے بی بہت احرام کرتے تھے اور انھیں اس کے علم ومعرفت کا پند تھا۔ تاریخ اور جنگوں کے بارے میں اس کی معلومات سے واقف تھے، تو انھوں نے بیٹے سے کہا:''آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟''

#### رومی را جب کے کہنے پر حعزت ابوعبیدہ نگانا سے قدا کرات

اس نے کہا: ہم چاہیں کے کہ تمعیں معلوم ہوجائے کہ بیامیر، جو باب شرقی پر ہے، براسفاک اورخون ریز آ دمی ہے (حضرت خالد نظائی) اور اگرتم چاہیے ہو کہ معاملہ قریب قریب تحماری خواہش کے مطابق طے باجائے تو تم لوگ اس مخص کی طرف چلے جاؤ، جو باب جاہید پر متعین ہے۔ (حضرت الدہ بیدہ مطابق)۔

دادی کیتے ہیں کہ انھوں نے ہزرگ کی صاعب دائے کی تقد کی گی۔ جب دائت کا اعربرا ہوا تو وہ ''ہاہوجاہے'' کہ اسے جھنے کو سے کر پہنچے اور ان عمل ایک آ دی جس نے پہر کی وہان پارکھی بات کا والاست کیٹھ لگا: ایسے جھنے کو سے کر پہنچے اور ان عمل ایک آ دی جس نے پہر کی وہان پارکھی بات کا والاست کیٹھ لگا: اے کر دو حرب! کیا ہمارے کے جماری طرف سے بال ان بھی کے جم جمادیت کی اور جھیلا سے مرواد سک

حضرت ابو ہریرہ دوی عالمت بیان کرتے ہیں کہ گذشتہ رات جو واقعہ ہوا ای متم کے واقعہ کے ور سے مضرت ابوعبيره تظفظ نے دروازے كے قريب بى مجمد مسلمان مردان كاركومقردكردكما تفاادراس رات بہرے كى بارى قبيلددوى کے جوانوں کی تھی۔ دوس رجنٹ پر امیر حضرت عامر بن طفیل الاٹا کومقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہر میرہ الاٹا بیان فر ماتے میں کہ ہم اینے مقام پر بیٹے ہوئے تنے کہ میں نے قوم روم کی آوازیں سیں جونداء دے رہے تنے، میں نے جب ان کی آوازیس سنی تو دو ار کر حضرت ابوعبیده و النظامے پاس آیا اور المیس اسکی بشارت دی اور میں نے کہا: شاید الله اللا الله الله الوں کواس مشقت سے راحت بہم کہنچائے۔

حضرت ابو ہریرہ خالف کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ خالفہ میری بات سن کرخوش ہوئے اور فرمایا: تم جاؤ اور ان لوگوں ے بات کرواوران سے کہددو کہ تمحارے لئے امان ہے، حی کہتم اینے شمری طرف محے سلامت لوث جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ تلاظ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کوآ واز دے کرکھا کہ اتر آ و مسمیں امان ہے۔ انعوں نے کہا کہتم اصحاب محد (مُنَافِينم) میں سے کون سے صاحب ہو؟ حتی کہ میں تمعارے قول پر بحروسہ ہو۔ میں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں، رسول الله سَلَيْنَ کا صحافی ہوں، ہماری عادت کسی کو دعوکا دینانہیں ہے، اے تم پر افسوس! ہمارا کوئی غلام بھی اگر شمصیں امان دیدے اورتم سے کوئی عہدو پیان کر لے تو اس کو پورا کرنا ہم اینے اوپر لازم کر ليت بير مسلمان بهى دموكا فريب اورغداري نبيس كيا كرتے كيونكه الله الله الله عالى مان عالى شان ب

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ عَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿

"اورعبدكو بوراكرو بينك عبديه ساسوال موتاب-"

نیز ہم عربوں کا عبد کو پورا کرنا اور ذمہ داری سے اپنے اقرار سے وفاداری کرنا تو دور جاہلیت میں بھی مشہور تھی، تو اب كيي ند موكى -جبكه الله الله الله الني أن عرم حضرت محمصطفي المايلي كوريع بمي بدايت عطا فرما دى باوراب راہ ہدایت پانے اور مراطمتنقیم پرگامزن ہونے کے بعدہم مسلمانوں سے بدعبدی اور عبد فکنی کیونکرمتصور ہوسکتی ہے؟! ابو ہریرہ تاکی فرماتے ہیں کہ بین کروہ لوگ بیج اترے ، دروازہ کھولا اور سوآ دمی جن بی ان کے سرداران قوم (اكابر ملت يادري ومشائخ) اورعلاء دين شامل تنے، يابرآئے۔ جب وہ حضرت ابوعبيدہ تانو كالشكر كے قريب آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کران کی زنانیراورصلیوں کواتار کرا لگ کردیا۔حضرت ابوعبیدہ تالی کے خیمہ کے یاس پہنچے تو انھوں نے مرحیا (خوش آ مدید) کیا اور اُٹھ کر کھڑے ہو مے اور ان کوعزت سے بٹھایا اور فرمایا: ہمارے نی حصرت محد مُلَاثِم کا

marfat.com

اس کے بعد انھوں نے سے معاملہ میں گفتگو کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہتم جارے کنیبوں (عباوت کا ہوں) کو ہمارے لئے چھوڑ دواوران پر قبضہ نہ کرو پھرانھوں نے کنیبوں کی ایک فہرست دی جوحسب ذیل تھی۔

© کنیسہ کی ﷺ کی کنیسہ مریم © کنیسہ حنیا ؓ ﴿ کنیسہ بولُص ﴿ کنیسہ المقساط ﴿ کنیسہ سوق النبل ﴿ ﴿ کنیسہ اندریا ﴿ کنیسہ قرناریسی ﴾

# حضرت ابوعبيده خالفة كاصلح برراضي مونا

حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹڑنے اس شرط کواوراس کے علاوہ بھی انھوں نے جوشرا لط رکھیں، منظور فر مالیں اور انھیں سلح نامہ تحریر فرما دیا اور انہ ان کے لئے لکھ دیا گرآپ نے اس پر نہ تو اپنا نام لکھا اور نہ دستخط کے اور نہ کواہوں کی گواہی شبت کی ۔ اس کی وجہ رینے کی جب سے حضرت ابو بکر صدیق ڈکاٹٹ نے آپ کومعزول کیا، آپ نہیں پہند کرتے سے کہ خود کو مسلمانوں کے معاملات کا والی سمجھیں اور اس میں سرکاری حیثیت سے کوئی کارروائی کریں اور دہل دیں۔

راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ نٹاٹٹڈ نے مسلح نامہ لکھ کران کے سپرد کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ اب آپ اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو مجئے اور آپ کے ہمراہ بی پہنٹیس حضرات محابہ کرام نتائٹۂ بھی گھوڑ دل پرسوار ہوئے۔

المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 3712، المسنن المكوى للبهقى، معلد 8، صفحه: 188، معلوعه عاد صادر يروت، المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 7791. يمن كي قوم كي موزيج كو يروف كل ويا عادب في الله كالنيم بهاود المام كا شعاد ب- (مترج على مند) في اوروه المجال ومن كي مامع مهرب (مترج على مند) في المعارف على كنيم حاب (مترج على مند) في الكروش الرك بماري بمياري الميل مهم في من من من المنابع من من من من من من المنابع المنابع المنابع من من من المنابع المنا

### حضور مَنْ اللَّهُ كَاخُواب مِن فَتْحَ مُشْقَى كَي خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال

حضرت عقبہ از صفوان بن عمرواز عبدالرحلٰ بن جبیراز پدرش بزرگوار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ واللہ اللہ تو م قوم روم سے کوئی ضانت نہیں لی تھی بس آپ اللہ تو کل شہر میں داخل ہو سے تنے اس کی وجہ بیتھی کہ اس رات جس میں آپ سے عیمائی قوم نے صلح کی تھی، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے تو آپ خواب میں حضور مظافیظ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

حضور مَثَاثِمُ آپ سے فرمارہے تھے: ((تُفتَحُ الْمَدِينَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ))" آج رات شهر (دمثق) فتح موجائے گاانشاءاللہ ﷺ ۔"

حضرت ابوعبیدہ نگانی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کاٹھی کود یکھا کہ آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کیا تو آپ کاٹھی نے ارشاد فرمایا: ''میں نے (حضرت) ابو بررہ دلائی کے جنازہ میں شریک ہونا ہے۔'' ادھر حضرت ابوعبیدہ نگائی بیدار ہوئے اور ادھر حضرت ابو ہریہ دلائی نے آکر آپ کوروی قوم کی طرف سے صلح کی بشارت دیدی اور آپ نے توم سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ کاٹھی کے کلام کی وجہ سے اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ '' اس نے توم سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ کاٹھی کے کلام کی وجہ سے اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ '' علامہ داقدی میں ہوگیا تھا۔ '' ہمیں بیروایت کی جی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو صلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے آگے تارہ جو سے انھوں نے سیاہ داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو صلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے آگے تھے۔ انھوں نے سیاہ

اس واقعہ سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ اللہ دھان کے بیارے رسول مُلھانی بعد از وصال بھی امت کے احوال سے خوب واقف ہیں اور جہاں چاہیں تعرف فرما سکتے ہیں کیونکہ ایک جانب تو حضرت ابو عبیدہ ٹھاٹھ کو بشارت دیتے ہیں دوسری طرف وصال حضرت ابو بکر کی اطلاع دینے کے ساتھ جنازہ ہیں ٹرکت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس طرح بیان فرمایا:

بالول كالباده اورلباس كان ركما تما اور' انا جيل' اشاركی تميں اور مندل وجود اور دوسری خوشبودار دمونی جلاتے ہوئے اور اگر بتیوں کی میک میں جلوس جار ہا تھا۔ بیسوموار کا دن جمادی الاخریٰ کی اکیس تاریخ اور تیروس جری کا

الل سير في الني اخبار من ان لوكول سے جوفتور شام كراويوں من سے بي تقل كيا ہے اور ان من سے ايك رادی محمہ بن اسحاق اموی میکند ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی راوی ہیں، جن کا ذکر اور ان کی اسناد خبر کے شروع میں میان ہوئیں۔ بیرُوا قاموُ رخین اور اللِ بیرَ کے نز دیک ثفتہ اور قابل اعتاد ہیں۔ان سے روایت کرتے ہوئے علامہ واقدی مکھ كت ين، جهد سے بيد بات عبدالحميد بن ابى عمران مُكفل نے ابى الس اميد مُكفل (اور بيان لوكوں من سے تے جوفق ح الثام كى اخبار سے داقف كار تنے) بيان كى كەحصرت ابوعبيده بن جراح داللا دمثل ملى "باب جابية سے داخل موسة اور اس کی اطلاع حضرت خالدین ولید نظافتۂ کونییں دی گئی تھی کیونکہ وہ باب ِشرقی پرسخت جنگ میں مشغول ہتھے۔جس کی وجہ یہ بی تھی کہ حضرت خالد بن سعید مٹالٹ جو حضرت عمرو بن عاص مٹالٹ کے اخیافی (ماں کی طرف ہے) بھائی تھے، ایک زہریا تیر لکنے سے شہید ہو محے تھے اور حضرت خالدین ولید ٹاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کرباب ِ شرقی اور باب ہوما کے درمیان وفن کردیا تفا-حضرت خالدین ولید ناتی کوان کے شہید ہونے کا حددرجه صدمه تفااوراس لئے آپ بہت شدت کے ساتھ لڑرہے تھے۔

#### رومی پاوری کا حضرت خالد مخالفؤ کے پاس آنا

بیان کرتے ہیں کہ باب شرقی کے متعل قلعہ کی نصیل کے ساتھ ایک یا دری ہوشا بن مرض سکونت پذر تھا اس کے پاس معفرت دانیال الفلی وفیرہ کے ملاحم (بدی بدی جنگوں کے متعلق پٹین کوئیاں) کے بیان پرمشمل کماب تھی، اس نے رہے ابوا تھا کہ اللہ نکافی ان شہروں کورسول اللہ نکالم کے اصحاب کے ہاتھوں ان کے لئے منتح فرمائے گا اور حسرت محد منطقة كا دين تمام اديان يرعالب موكا\_اس في اكيس جمادى الثانى سومواركى رات من 13 مدكونتب نكائى اور قلم سے باہرالک کیا۔اس بات کاعلم اس کے بیوی بچوں کو بھی ند ہوا اور وہ تغیدطور پر جیسی کر حضرت خالد بن ولید عالا کے پاس بھی میااوراس نے آپ کوجس طرح آیا تھا، مان کیااورائے الل ومیال کے لئے امان طلب کی۔

آپ نے امان دے دی اور اس کے ساتھ ایک سومروان کار تیار کرکے ساتھ کردیے۔جن میں سے اکٹر معن کا تعلق قبیلہ حمیرے تفا اور ان کو ہمایت کروی کہ جب تم شمریس واعل ہوجاؤ تو ف کرا وازیں باعد کرنا اور درواز وال جاتیں ہے۔ marfat.com

چنانچہ توم نے ایسائی کیا آپ نے ان کا امیر کعب بن ضمرہ ناتی کومقرر فرمایا تھا تھا ان کے آھے بوشا بن مرس تھا اوروہ ان کو لے کرای طرح داخل ہوا جس طرح لکلا تھا، لینی نقب کے ذریعے جب بیلوگ اس کے کمر پہنچ مے تو زر ہیں بهن لیں اور نہایت جزم واحتیاط کے ساتھ مین کیٹ کا قصد کر کے اس کی طرف نکلے اور بلند آواز ہے اللہ اکبر کے نعرے لكاتے ہوئے ملے جارہے تنے۔قوم قلعہ پر جنگ لڑرہی تھی، انھوں نے جب دیکھا تو ان كے تو ہوش اڑ مكتے اور وہ سمجھ مے کہ رسول منافق کے اسحاب (الفائف) شہر میں تھس آئے ہیں اور وہ ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ بیسجے بی ان کے ہاتھوں سے خود بخو دہتھیار کر مجے۔حضرت کعب بن ضمر ہ تالفظ نے مین محیث کا قصد کیا، اس کے تالے توڑ دیئے اور زنجیری کاٹ دیں۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت خالدین ولید دلالا اسے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو مکتے اور انھوں نے رومیوں کواپی تکواروں کے بینچے رکھ لیا۔ روی ان کے آ مے ادھرادھر بھا گتے تھے مگر بیخے کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی۔حضرت خالد ٹٹاٹٹ برابر رومیوں کونٹل کرتے اور ان کے اہل وعیال کوقیدی بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ اس طرح آپ کنیسہ مریم تک بینچ محتے۔

#### حضرت خالداورا بوعبيده رئائنتاكي ملاقات

علامه واقدى مينية كلصة بين كنيسه مريم كے پاس حضرت خالد والفؤ كالشكر اور حضرت ابوعبيده والفؤ كالشكر دونوں ال و المحالة المنظمة المنظمة المعتبرة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المناسخة رابب ان کے آئے آئے ہیں اور ابوعبیدہ دی لئے کسی ایک ساتھی نے بھی تکوار میان میں نہیں کرر کھی اور نہ وہ اڑر ہاتھا تو وہ بیرد مکھے کرمبہوت رہ مکئے اور حیران ہوکر تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤنے حضرت خالد ٹٹاٹٹؤ کی طرف دیکھا تو ان کے چیرے پر ناگواری اور ناراضی کے آٹارعیاں تھے۔ آپ نے بیدو مکھ کر حضرت خالد دہائی کو

"يَا أَبَا سُلَيْمَانَ! قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْمَدِيْنَةَ صُلْحًا عَلَى يَدِى كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ." 

علامه واقدى مُحَافِدُ الى سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

فتخ مشن كروز حضرت ابوعبيده ثلاثة نے حضرت خالد ثلاثة كوذرا آمرانه اور تحكمانه انداز اور لېجه بين مخاطب كيا اور

<sup>•</sup> اوراكيان فريس معزمت مسعود بن مون كانام ليا حميا ب والله تعالى الم وحر المائية المائية المائية المائية المائية

دمثق کوتو میں نے ملوار کے ذریعے جنگ سے نتج کیا ہے ان کی جمایت کرنے کی کوئی ضرورت ہاتی نہیں ہے، میں ان سے کس طرح صلح کرلوں؟

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹڑنے کہا: اللہ ﷺ عندرواے امیر! اب تیرچل چکا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا تھا، پہنچ چکا ہوں اور تخیق بخدا میں اس قوم سے سلح کر چکا ہوں اور میں لکھے کر ملح نامہان کو دے چکا ہوں، یہ منشور نامہان کے ہاتھ میں ہے۔

حفرت خالد ٹائٹونے کہا: تم نے میرے تھم کے بغیراور جھے اطلاع کئے بغیر سلح کیے کرلی؟ تیرا حاکم میں ہوں۔ تیری رائے کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس ہے، میں خدا کے ان دشمنوں سے تلوار کوئیس ہٹا سکتا جب تک ان کے آخری آ دمی تک کوفنا کے کھائے نہیں اتار لیتا۔

حضرت ابوعبیدہ دلائٹونے کہا: اللہ ﷺ کی قتم! میرا گمان بینیں تھا کہ جب میں کوئی معاہدہ کر لوں گا تو آپ میری خالفت کریں گے، واللہ میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے کسی کئے ہوئے عہد یا رائے کی اس طرح مخالفت کریں گے۔

دیکھیں بیمعاملہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ خدا کی تنم! میں نے اس قوم کے ساتھ سکے کا معاہدہ کیا اور ان کو خدا اور خدا کے رسول مُنافِّقُ کی طرف سے امان دی ہے اور ان سب کی ذمہ داری اپنے اُوپر لی ہے۔ میرے ساتھ اس امر پر تمام مسلمان جومیرے ہمراہ تنے متنق اور راضی تنے اور ان سے تعرض کرنا اور ان کے کسی بھی آ دمی کو نقصان پہنچا تا اس عہد کے ظاف ہوگا۔ عذر کرنا اور دھوکا و بنا ہماری عاوت سے نہیں ہے اللہ دھی آ پ پر رحم فرمائے!

### معاہدہ کے پراختلاف رائے ہونا

اس کے بعدان سب حضرات دی گذی نے حضرت خالد دی گئی ہے درخواست کی کہ آپ نے شہر کا جو حصہ تلوار کے ذریعے فتح کیا ہے اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور شہر کی جو جانب حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی گئی نے صلح کے ذریعے فتح کی ہے اس جانب کے حصہ کو وہ اپنے ماتحت رکھیں اور آپ دونوں حضرات بیتمام صورت حال در بار خلافت لکھے بھیجیں ۔خلیفۃ المسلمین جو فیصلہ فرمائیں اور جو تھم ان کی طرف سے آئے، اس پر دونوں حضرات عملدرآ مد کریں اور کرائیں۔

علامہ واقدی میں کا میں است کے بیں: شاہِ روم، ہرال نے جب اپنے داماد توما کو دمشق کی ریاست کا والی مقرر کیا اور یہ ریاست اس کے سپردکی تقی تو تومانے اپنی ریاست کے آ وجے مصہ پر اپنی طرف سے ہر ہیں کو والی مقرر کر دیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ تلاف نے کہا بیددونوں آدی ( تو ما اور بریس) تو سب سے پہلے میری صلح میں دافل ہو سے ہیں، آپ مجھے بیہ بتا و اگر آپ بہی معالمہ کرتے تو کیا میرے لئے بیجائز ہوتا کہ میں آپ کے ذمہ کی تحقیر کرتا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تحقیر مت کریں اللہ شکانی آپ پر رحم فرمائے، آپ جھے بتا کیں کہ تو ما اور برہیں سے بتو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تو آیا بید دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یقینا بید دونوں نہر میں سے اللہ میں کے دونوں نہر میں کا درا مان دی تو آیا بید دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یقینا بید دونوں نہر میں شریل ذمہ داری نہیں ( مگر بی تو آپ کو معلوم ب

حضرت خالد ٹلاٹٹ نے فرمایا: اللہ ﷺ کی تنم! اگر آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان دونوں کو آل کرتا، لیکن اب بید دونوں اس شہر سے جہاں چاہیں نکل کر چلے جا کیں۔ میں ان کو یہاں نہ دیکھوں، خدا ان دونوں پرلعنت

حضرت ابوعبیدہ تکافیزنے کہا: میں نے ان کے ساتھ مسلح بھی اسی شرط پر کی ہے کہ بید دونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر بدر ہوجا کیں محے۔

### رومیوں کا جلاوطنی اختیار کرنے کی تجویز دینا

حضرت فالد نظاف می دفت معرت ابوعبیده نظاف کے ساتھ جھڑ رہے تھے تو تو ااور ہر بیں دونوں صفرت فالد نظاف کی طرف کی طرف دیکھ رہے تھے اوران کو اپنی ہلاکت کا خوف تھا۔ تو ما اپنے تر جمان کو ساتھ لے کر صفرت ابوعبیده نظاف کی طرف آیا، وہ جو کہنا تھا اس کا ترجمہ کرتا جاتا تھا۔ ترجمان نے صفرت ابوعبیده نظاف ہے کہا، تو ما کہتا ہے کہ آپ میں آگاہ کی تربی کہ آپ کے اور آپ کے صاحب (فالدین جمید اور ایک کہ آپ کے اور آپ کے صاحب (فالدین اور عبد نظاف اور عبد تھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم اور دوسرے شہری برابر ہیں، ہم تمادے مبد و کیان میں داخل ہیں۔

تر بمان نے بتایا کہ تو اکا کہنا ہے کہ ہم اسے معتولین کے فون کا آپ سے مطالبہ فیل کرتے اور بھی آپ سے مرف بدرخواست کروں کا کہ چھے چھوڑ ویں تا کہ بھی اسے ساتھیوں کو لےکرائی تھے سے فکل جاؤں اور بھی جس داستے کو افتیار کرنا جا ہوں ، کرسکوں ۔ بس آپ ہم ہے جہ جا جا ہے ایک اور بھی دیں۔
کو افتیار کرنا جا ہوں ، کرسکوں ۔ بس آپ ہم ہم جے بہ جا جا ہے ایک اور میں دیں۔

#### حضرت خالد دالله كامشروط رضامندي

حضرت خالد بن ولید دالا نے فرمایا: تو اب ہماری ذمہ داری میں ہے تو جو راستہ جاہے بکڑ لے اور جب تو دارالحرب میں بی جو بھرتو ہماری ذمہ داری سے خارج دارالحرب میں بی جائے ہوئی الیمی سرز مین میں جس میں تمعاری عملداری اور شاہی ہوتو پھرتو ہماری ذمہ داری سے خارج تصور ہوگا، پھرتمعارے لئے کوئی امان نہیں ہوگی۔

تو ہا اور ہر بیس نے کہا کہ آپ ہمیں تین دن کی امان دے دیں، تین دن کے بعد بیشک آپ ذمہ نہ لیں اور تین روز کے بعد اگر تمعارا کوئی آ دمی ہم تک پہنچ جائے اور وہ ہمارے کسی آ دمی کو پکڑ لے تو وہ چاہے اس کوغلام بنا کر قید میں رکھے چاہے آل کر دے! تین دن کے بعد مجمعارے پاس ہمارا کوئی ذمہ ہے اور نہ تمعاری گردن ہمارے لئے کوئی عہد و بیان۔ حضرت خالد ڈاٹٹو نے کہا: میں تمعاری یہ شرط منظور کرتا ہوں مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے تم زادِ راہ کے سواجس میں اشیاء خور دونوش آتی ہیں اور کوئی چیز اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں لے جاؤگے۔

حضرت ابوعبیدہ نٹائڈنے کہا: سبحان اللہ! بیکلام تو عہدو بیٹاق کوتوڑنے کا داعی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہے قرار پایا ہے کہان کواپنے مال واسباب کے ساتھ شہر بدر ہونے کی اجازت ہوگی۔

حضرت فالد ڈٹاٹٹڑنے کہا: چلیں میں ان کواس کی بھی اجازت دیتا ہوں، گریدا ہے ساتھ اسلی ہیں لے جاسکتے۔ ہر ہیں نے کہا: ہمیں ہتھیار ساتھ رکھنے تو ضروری ہیں تا کہ ہم راستہ کی آفات وخطرات سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں ورنداس طرح تو راستہ میں ہمیں خطرہ رہے گا اور ہم اپنے ما من محفوظ اور پڑامن مقام تک نہیں پہنچ سکیں مے! آئندہ ہم آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جوچا ہیں ہارے ساتھ کریں۔

حضرت ابوعبیدہ نالائنے نے کہا: ہرا کی مخص کو اپنے ساتھ ایک ایک ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔مثلاً ایک فخص کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس جاتو اور ایک فخص کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس جاتو اور مخر نہوں۔ مخر نہوں

تو ما نے کہا: ہمیں بیمنظور ہے، ہمیں بس ایک بی ہتھیار کی حاجت ہے۔ اس کے بعد' تو ما' عضرت ابوعبیدہ بن جراح دولا کا جمیں ہوکر کہنے لگا: مجھے اس مخص سے خوف ہے (حضرت خالد بن ولید دولا سے اس کے ہمیں ایک عبد نامہ جس میں بیتمام با تیں جو قرارداد میں پاس ہوئی ہیں، تحریر ہول، لکھ دیجئے اور اس پر گواہوں کی شہادت بھی ہو جائے تا کہ مجھے اطمینان رہے!

حضرت ایوعبیدہ نظافت نے فرمایا: تیری مال مجھے روئے خاموش رہ، ہم اہل عرب ہیں ہم نہ جھوٹ ہو گئے ہیں اور نہ مر کرتے ہیں اور بیدامیر، ابوسلیمان ہیں، جن کی ہاتھ ہی ایک اور کا کا انہاں کا عہد، عہد ہوتا ہے (بیدعہد شکن ہیں نہ بات

#### روميول كاروانه بونا

راوی کہتا ہے قوااور ہر بیس یہال سے چلے گئے۔دونوں اپنی قوم کوجع کر کان کو جانے کا تھم دینے گئے اور انھوں نے مال واسباب با عدهنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں بادشاہ ہرقل کا ایک بہت برداخزانہ تھا جس میں تین سو سے ذا کد اونول کا لوڈ اور لَد تو فقط ریشی کپڑے، جن پر سونے کے تلہ کا کام ہوا تھا، وہی تھے۔ تو ما اور ہر ہیں نے یہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو مانے تھم دیا کہ شہر سے باہراس کے لئے ایک ریشم کا خیر نصب کر دیا جائے اور پھر روی لوگوں کو انھوں نے وہاں سامان لاکر جع کرنے کا کہ تھوں نے وہاں سامان لاکر جع کرنے کا تھا کہ وہاں جع کرنے کے ایک انھوں نے وہاں سامان کے ڈھیر لگا دیئے۔ حضرت خالد ڈٹٹٹ نے آئی اتنی بری نفری اور اس قدر کی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے گئے: کتنی بری قوم ہے اور کس قدر مال کی کھڑ سے ہے! پھر آپ نے یہ آ یہ کریمہ پڑھی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے گئے: کتنی بری قوم ہے اور کس قدر مال کی کھڑ سے ہے! پھر آپ نے یہ آ یہ تہ کریمہ پڑھی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے کے ذرمایے:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾

"ادرا كرتمها رارب جإبتا توسب آ دميون كوايك بى امت كرديتا ""

پھرآپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو گلت کی وجہ سے بھا گئے والے گدھوں کی طرح اس طرح بھا گم بھاگ آتے جاتے تنے کہ ایک دومرے کی طرف مڑ کر و کیھتے ہی نہیں تنے۔حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آسان کی جانب ہاتھ اٹھا کریے دعا کی:

" اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَمَلَكُنَا إِيَّاهُ وَاجْعَلْ لَمْذِهِ الْآمْتِعَةَ قَسِيمًا لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَاهِ."

''یا اللہ میہ ہمارے لئے کردے اور ہمیں اس کا مالک بنادے اور میسامان مسلمانوں کے لئے غنیمت بنادے بیک تو دعا کوسنتا ہے۔''

اس کے بعد آپ ایٹ ساتمیوں کے پاس آے اور فرمایا: اس وقت میرے ذہن بی ایک بات آئی ہے، کیا تم مری بات مانو مے؟ لوگوں نے کہا آپ تھم فرما کیں ہم بخوشی آپ کا تھم مائے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپ کھوڑوں کی جس قدر خدمت کر سکتے ہوخوب المجھے طریقے سے کرلواوران کو ہر طریقے سے تیار رکھو۔اسلی تیار کرلواورا پی تکواریں تیز اور کمانیں نیزے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چین سے اور کمانیں نیزے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چین سے اُمید ہے کہ وہ ان تمام اموال کو جو میں اس وقت و کھ رہا ہوں، ہمارے لئے فنیمت بناوے گا۔میراول کہتا ہے کہ اس قوم نے کوئی عمد واور فاخرہ چیز اور کوئی اچھا کیڑا چھوڑ انہیں، سب اپنے ساتھ لے لیے ہیں۔

مسلمانوں نے کہا: آپ کے لئے جو ظاہر ہوا ہے آپ اس رائے پڑمل کریں، ہم کی امریش آپ کی خالفت نہیں کریں گے۔ اس کے بعدا پنے کاموں کی اصلاح ورتش اور گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے اوران کے چارے دانے پرخوب توجہ دی۔ تو مااور ہر بیس نے دیہات میں جاکر مال جمع کیا اور اس کے بعد جو کچے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھا کو دینا طے پایا تھا، ان کے پاس لائے۔ آپ و کھے کرخوش ہوئے اور فر مایا چونکہ تم نے وعدہ وفا کیا ہے اس لئے تم ان تین دنوں کے اندراندر جہاں تمھارا دل چاہے چاؤ! تمھارے ساتھ ہم میں سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تعمیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل امری میں میں گا

#### حضرت خالد والنيئ كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا

حضرت زید بن ظریف کعمی و اللهٔ بیان کرتے ہیں: رومیوں نے جس وفت حضرت ابوعبیدہ واللهٔ کو مال دینے کے بعد کوچ کیا اوران کے قافلے چلے تو ان کی تعداداتی زیادہ تھی کہ حدِ نگاہ تک زمین انسانی سروں سے سیاہ نظر آتی تھی۔ گویا ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک خانہ اور بھی اور انھوں نے مسلمانوں کے قرب وجوار اور جمسائیگی میں رہنا پہندنہ کیا۔ علامہ واقدی مُراللهٔ کلصة ہیں:

حضرت عطید بن عامرسکسکی دیافتی بیان کرتے ہیں:

جس دن توما اور ہرہیں دمثق سے چلے ہیں اور بادشاہ ہرقل کی بیٹی ان دونوں کے ساتھ تھی، ہیں اس وقت دمشق کے دروازہ جاہیے پر کھڑا تھا تو ہیں نے حضرت ضرار بن از در دفاظ کو دیکھا وہ رومیوں کو آ نکھ کے کونے ہے گھور کر دیکھ در ہونے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ دائج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کھودیا ہے۔ ہیں نے بیر منظر دیکھ کران سے کہا:

اے ابن از در دلالہ! کیا بات ہے کہ میں آپ کو ایک حسرت زدہ مخض کی طرح دیکے رہا ہوں؟ جو پچھ اللہ انتخابی کے یاس ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔

حضرت ضرار ناتین نے فرمایا: اللہ ﷺ کی فتم! غنیمت مجھے مطلوب نہیں ہے، مجھے افسوس فقط اس بات پر ہے کہ بیہ دشمنان خدا ہمارے ہاتھوں سے زندہ نج کرنگل مجھے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ نتائیئے نے مسلمانوں کے ساتھ بیہ کچھا چھا معاملہ نہیں کیا۔

میں نے کہا: اے ابن ازور توالیہ! امین الأمة نے بہتر چیز کائی ارادہ کیا ہے۔ انھوں نے لوگوں کوخون ریزی سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو جنگ کی مشقت سے آرام میں رکھا اور ایک فخض کی حرمت (عزت) اللہ بھی کے نزدیک ان تمام چیزوں سے افضل اور بردھ کر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ بھی نے مسلمانوں کے دلوں میں رحمہ لی اور زمی کو بھا دیا ہے۔ اللہ بھی ازل کردہ بعض کتب میں ارشاد فرما تا ہے:

ارشاد فرما تا ہے:

"أَنَّا الرَّبُّ الرَّحِيمُ لَا أَرْحَمُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ."

" میں بہت رحم کرنے والا رب ہوں، جو محض رحم نہیں کرتا اس پر میں رحم نہیں کروں گا۔"

اور نيز الله على فرما تاب:

"وَالصَّلْحُ خَيرٌ."

"ادرم بہت الحی ہے۔"

بين كرحضرت ضرارين ازور المكالانة فرمايا:

"لَعُمْرِی إِنَّكَ صَادِقٌ وَلَكِنِ الشَّهَدُ عَلَى إِنِّى لَا أَدْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا "
" مُصَائِي رَعَكَ كُمْ مِنْ مَعْلَمُ مَعِلَ الْمُعَدُ عَلَى إِنِي لَا أَدْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا ."
" مُصَائِي رَعَكَ كُمْ مِنْ مَعْلَى مُعَلَى الْمُعَدُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلَّى مُعلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُوا مُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### حضرت خالد دلاللؤ كا تعاقب كرنے كا اراده ترك كرنا

حضرت خالد دلالٹوسے جب دیر ہوگئ تو رومیوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا مگر اہل دمشق میں ہے ایک مخص نے ، جوآپ کے پاس قیدی تھا اور وہ روم کے شہسواروں میں شار ہوتا تھا، آپ کوان کا ضرور پیچھا کرنے پر اُ بھارا۔ علامہ واقدی وکھنڈ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں :

حضرت واثلہ بن است التحالیات کرتے ہیں کہ میں جیش وشق میں حضرت خالد التحالات کے ساتھ تھا اور آپ نے بجھے حضرت ضرار بن ازور التحالات ساتھ اس دستہ میں متعین کیا تھا، جو باب شرقی سے باب سلامت، باب فرادلیں، باب جابیہ، باب کیمان اور باب صغیر تک گشت پر مامور اور تعینات تھا اور بیشام کے فتح ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ایک رات ہم حسب معمول گشت پر ہے، چاندنی رات تھی جس وقت ہم باب کیمان کے قریب پہنچ تو اچا تک ہم نے دروازہ کھلنے کی آ وازئی، ہم وہیں رک گئے دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سوار باہر لکلا۔ ہم نے اس کو جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور آ کے بڑھ کر تورش نہ کیا حق کہ جب وہ ہمارے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کرا پنے قبضہ میں کر لیا اور اس سے کہ دویا کہ اور انہوں کے باہر لکلے اور احتیا طا دروازہ کے پاس کھڑے کہ وار ان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس نے روی زبان میں ان لیا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس نے روی زبان میں ان سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا کیں گر اس لوٹ سے اور انھوں نے اندرواؤل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔

حضرت واثلہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوتل کردیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے بیہوئی کہ اس کوتل کردیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے بیہوئی کہ اس کوتل مت کرواہے ہم امیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کے متعلق جو فیصلہ فرمائیں مجے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ ہم اس کوحضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو کے پاس لے آئے آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہتو کون ہے؟

ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے جھے سے مطالبہ کیا کہ جس اسے شہر کے دروازے سے باہر لے جاؤں، چنانچہ جس تم لوگوں کی طرف جمھاری خبرمعلوم کرنے کو لکلا بی تھا کہ جمھارے سپاہیوں نے جمھے گرفار کرلیا اور میرا ساتھی اور وہ لڑکی جس سے میری شادی ہوئی، دونوں نکلے تو جس نے اپنے دونوں دوستوں کو آ واز دے کرکہا کہ 'جڑیا دام جس مجس گئی ہے' بیس نے ایسا اور اگر سال کے کیا تا کہ وہ فی جا کیں کیونکہ جھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ہوی کو تمھارے آ دی پکڑ کر قیدی نہ بنالیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے لئے مسئلہ آ سان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی گر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا جس کو جس بہت جا ہتا ہوں۔

حضرت خالد بن ولميد اللظ في اس نوجوان سے فرمايا كه اسلام كے متعلق تو كيا كہتا ہے؟ اگر تو اسلام قبول كر لے تو جب ميں شهر ميں داخل ہوں گا، اس لڑكى كے ساتھ تيرا نكاح كردوں گا اورا كر تو نے انكار كيا تو تيرا علاج تكوار ہے۔ اس نے اسلام كواختيار كرليا اور كہا:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿."

" میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی عبادت کا مستق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور شخین حضرت محمد ( مُراثِیًا) اللہ ﷺ کے بندے اور اس کے رسول مُراثِیًا ہیں۔"

حعرت واثلہ نظافہ بیان کرتے ہیں کہ بعدازاں بیض اسلام کا سچا مجاہد ٹابت ہوا اور ہمارے ساتھ مشرکوں سے سخت قال کرتا رہا اور جب سلح کے بعد ہم شہر ہیں داخل ہوئے تو وہ اپنی زوجہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔اس سے کہا گیا کہ اس نے راہوں کا لہاس پین لیا ہے اور وہ تھے پراپنے م کی وجہ سے راہبہ بن گئ ہے۔

#### حضرت خالد ولاللط كا تعاقب كرنے كے ليے آمادہ مونا

راوی کہتے ہیں کہ جب اس مخص کو بیمعلوم ہوا کہ حضرت خالد دفائظ (رومیوں کے) تعاقب میں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے کہا: میں آپ کے ساتھ چلوں گا شاید کہ میں اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤں!

توم کے کوچ کرنے کے بعد بعض وجوہات کی بناء پر چونکہ حضرت خالد نظافۂ کو چوہتھے روز بھی دمشق میں تھہرتا پڑا اور آپان کے پیچھے نہ جا سکے تو اب آپ نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ رومی النسل دمشقی آپ کے پاس آکر کہنے نگا: اے امیر! آپ کا عزم اور ارادہ ان دو ملعونوں کی طلب میں جانے اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا اس کو حاصل کرنے کا نہیں تھا؟

آب نے فرمایا: کیول نہیں؟ ضرور تھا۔

اس نے عرض کیا: تو پھراب آپ کوکس بات نے ارادہ ترک کرکے بٹھا دیا؟ آخرآپ نے پروگرام منسوخ کیوں کردیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اب چونکہ چار دن اور چار را تیں ان کو یہال سے چلے ہوئے ہوگئ ہیں اور وہ بہت دور لکل گئے ہوئے اور آپ جانے ہیں کہ جب آ دی کے سر پرخوف بھی سوار ہوتو وہ کتنی تیزی سے سفر طے کرتا ہے تا کہ پکڑا نہ جائے ، ان کی حالت بھی پچھوالیں ہے۔ لہذا اب وہ بہت دور جا بچکے ہوئے اور ہماراان کو جا ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ روی نژاد دمشقی جس کا نام یونس تھا، کہنے لگا اے امیر! اگرتو آپ کے ان کا تعاقب نہ کرنے کی بیدوجہ ہے کہ دیر

ہوجانے کی وجہ سے وہ اس وقت تک بہت دور جا بچے ہول گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں مے تو میں چونکہ ان شہروں کے راستوں سے واقف ہوں اس لئے میں آپ کوالیے مختصر راستہ سے لے چلوں گا جس سے ہم ان کو راستہ میں ہی جا ملیں مے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما کیں ، انشاء اللہ کھاتی اب بھی ہم ان کو پکڑ لیں سے اور میں بیکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا ملیں مے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما کیں ، انشاء اللہ کھاتی اب بھی ہم ان کو پکڑ لیں سے اور میں بیکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا

موں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مِلک میں کرسکوں!

حضرت خالد بن ولید نات کی بات کی طرف متوجه ہوئے اور دریا فت فرمایا: اے ہون اور استہ سے واقف ہے اور تو ہماری رہنمائی کر سکے گا؟ اس نے عرض کیا تی ہاں! لیکن آپ سب حضرات قبیلہ کئم اور جذام جوعرب نژاد لفرانی شے ان کی طرح کا لباس پین لیس اور زادِ سفر ساتھ لے کرچل پڑیں۔ چنا نچہ توم نے ایسا بی کیا اور حضرت خالد بن ولید فاللا نے ایسا جو جار جزار کی نفری رمشتل تھا ہا ہے ہما تھ لیا اور انھیں جلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ جیز ترین اس ولید فاللا نے ایسا کی اور فرمایا کہ جیز ترین

حضرت زید بن ظریف ناتی بیان کرتے ہیں کہ ہم یونس بھائی کی رہنمائی ہیں رومیوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ ہمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے محمد وہ ان کے نشانات اور خچروں کے سمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور گھروں کے آثار دیکھ کرچل رہے تھے۔ اس قوم کا طریقہ بیتھا کہ جب بھی کوئی اونٹ اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے اگر دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے رہے۔ صرف نماز کے وقت اترتے اور نماز اوا کرکے پھر چل دیتے تھے حتی کہ روی قوم کے نشانات نظر آئے ختم ہو گے اور بیات ہمیں عجیب اور جیران کن گئی۔

حضرت خالد نتائش نے فرمایا: اے پونس رحمہ اللہ! ان لوگوں کے متعلق اب تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہے؟

یونس دشائش نے عرض کیا: اے امیر! سفر جاری رکھواور اللہ گان سے مدوطلب کرو، بس ہوایہ ہے کہ رومیوں نے آپ
کے ڈرکی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں، گھا ٹیوں اور جنگلات کے اندر سے چھپ کر چلنا اختیار کرلیا ہے اور جم انشاء اللہ گھانی ان سے ملنے ہی والے ہیں۔

#### راستے میں مشکلات کھ

حضرت ضحاک بن حسان طائی دافتر کہتے ہیں: یونس دالت جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جمیں دشواری اور مشکل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھرول کے درمیان چلتے چلتے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون نکلنے لگا اور ان کے نعل کھروں سے ظاہر ہونے لگ گئے۔ ہمارے پیروں میں موزے کلڑے کلڑے کوررہ گئے تھے، صرف موزوں کا وہ حصہ باتی رہ گیا جو ہماری پیڈلیوں کے ساتھ تھا۔

راستے کا رہنما ہمیں کسی ایسے راستہ سے لے کر چاتا جو کشادہ اور آسان راستہ ہوتا۔ اس رات ہم نے بیکوہ پیائی اور کشن راہ بری مشکل سے طے کی ، یہاں تک کہ ہم اس سخت راستہ سے نکل کر ہموار راستہ پر آپڑے۔

ہمارے رہبر بونس اطلانہ کا گمان تھا کہ اب عنقریب ہم اس قوم روم سے ملنے ہی والے ہیں، جب ہم اس وشوار گزار راستہ سے نکلے تو واقعی ہی ان لوگوں کے نشا نات نظر آنے لگے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے آئے آئے گزر کر صح ہیں، کویا کہ وہ ہما گے گئے ہیں۔ ہیں، کویا کہ وہ ہما گھے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے صورت حال کو دیکھے کر فر مایا کہ بیدلوگ اپنے آپ کو بچا نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یونس رہبر نے کہا: حضرت، مجھے اللہ ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں گرفنار کرا دے گا، انشاء اللہ ﷺ اب ہم ان سے لاحق ہونے ہی کو ہیں پس ہمیں تیز چلنا چاہئے۔

فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ تیز ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو! تیز چلواللہ ﷺ پردم فرمائے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: اے ہمارے امیر! سفر کی شدت اور راستے کی صعوبت و دشواری نے ہمیں تھ کا دیا ہے، اب کچھ دیر ہمیں آ رام کرنے دیں حتیٰ کہ ہمارے گھوڑے بھی پچھ آ رام کرلیں اور ہم ان کو دانہ پانی کھلا پلالیں! تازہ دم ہوکر پھرچلیں گے۔

حضرت خالد نے فرمایا: 'سِیرُوا عَلَی اسم اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِیرُ ''الله کے نام پر چلتے جاؤ بیتک الله ﷺ جی چلانے والا ہے۔ اورتم اینے دشمنوں کوڈھونڈ کررہو۔

راوی کہتے ہیں کہ سلمانوں نے سفر جاری رکھا اور دہبر ان کے آگے تھا اور ہم برابر چل رہے ہے، رہبر ہمیں تربیائی کرکے بتا رہا تھا کہ ہم روم کے شہروں ہیں سے جس شہرا در سی سے بھی گزرتے ہیں وہ ہمیں قبیلہ غسان، قبیلہ نخم اور قبیلہ جذام کے عرب نصاری ہجھتے ہیں اور ہمارے لباس کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ بیعرب نژاد عیسائی ہیں۔ یہاں تک کہ رہبر یونس رحمہ اللہ نے ہمیں جبلہ اور لا ذی ہو طے کرا کے ساحل سمندر پر لا ڈالا اور اب وہ قوم کے نشانات قدم طاش کرنے لگا۔ یونکہ روی فشکر شاہ روم ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ ترک کرکے بائی پاس سے آگ گزر گئے تھے۔ یونس رہبراب تصویر جرت بن کر کھڑا تھا، اسے ہجھ تہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر وہ قر بی گاؤں کی طرف گیا اور وہاں جا کر بحض دہکا نوں سے دریافت کیا تو انھوں نے اس کو بتلایا کہ بادشاہ ہرقل کو جب خبر پنچی تھی کہ جزل تو ما اور ہریس شہر وہشق مسلمانوں کے ہرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ ارادہ رکھتا ہے ہریس شہر وہشق مسلمانوں کے ہرد کر کے منطق میں اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہر ہیں، اصحاب رسول مختلف کی گروں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ اس کو ایک کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ اس کے کہیں تو ما در جوانمردی کے متعلق عیسائی افراد ہوئی سے کہی فکر موئی کہ کہیں تو ما اور جوانمردی کے متعلق عیسائی افراد کا کہ کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ

مسلمانوں کی بہادری کے کارناموں کوئ کر بزدل نہ بن جائیں، اس لئے اس نے احتیاطاً انھیں کہلا بھیجا کہتم ادھرقدم نہیں رکھنا بلکہ اپنے قافے قسطنطنیہ کی طرف لے جاؤ۔ اس لئے اب وہ انطا کیہ کی طرف جائے کی بجائے لکام کے راستہ سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ جائیں سے۔ یونس وطاشہ بیٹ کرفکرمندسا ہوا اورمسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا اورآ نے والی مصیت کا سوچ کروہ چکرا کررہ گیا۔

### رومی کشکر کا راسته بدل کرنگل جانا

رجب کی پہلی تاریخ،منگل کا دن تھا جب حضرت خالد بن دلید ڈٹاٹٹؤ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ محوڑے پرسوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بینس کودیکھا کہاس پرشکشنگی اورا کلسار کے اثرات ہیں۔

آپ نے پوچھا: اے پونس داللہ اس پریشانی کا پس منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کا کی منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کا کہ مارا میری وجہ سے آپ کو بہت دموکا ہوا۔ بیس آپ کو دشمن کی حلاش میں اُمید دلاتا دلاتا یہاں تک لے آیا اور افسوس کہ ہمارا مطلوب ہمارے ہاتھ نہ آیا اور ہم جس مقصد کے لئے اتنا مشکل سنز کر کے یہاں تک آئے تھے، وہ مقصد حل نہ ہوا اور دشمنانِ خدا اپنے تمام اموال اور دیشم کے کیڑوں کے سمیت سب کھے بچا نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔

آپ نے پوچھا: شمسیں کیسے معلوم ہوا؟

یوس نے عرض کیا اے امیر! بیل رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے چلا آیا تھا کہ سوریہ بیل ہے اور جب بیل رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے بیل آئی میں ہوگیا کہ یہ قوم اس جا سے بیل کی طرف چڑھ کے بیل آئی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے فی کئے بیل اس کہ یہ قوم اس نے آپ کو اور اپنا تمام سامان اور اس نے می فردی ہے کہ بادشاہ ہوگل نے ان کو انطاکیہ بیل وافل ہونے ہے می کی اُل کے کسانوں بیل سے ایک کسان نے جھے فردی ہے کہ بادشاہ ہوگل نے ان کو انطاکیہ بیل وافل ہونے ہے می کی دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کرمرہوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو قسطند کی طرف دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کرمرہوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو قسطند کی لئے ایک لفکر تیار کرلیا ہے اور آپ لوگ شہرانطاکیہ کے بافکل تریب ہیں۔ اس کے اور آپ کے درمیان سے بیا بہاڑ جو کوہ ہرقل کے نام سے جانا جاتا ہے، حائل ہے اور اس کا لفکر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ بھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس بھاڑکو اپنے پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ ہمارے بھا ور آپ جو بھی فرف ہماری کے بیل کے لئے حاضر ہوں۔

حعرت خالد بن وليد الله كاخواب

معرت میرنا شواد مالی ان فرماست بس که بولس روی که می معرف مالد مال کاری ای طرح استان می ای ای ای ای ای ای ای ای Intartat.com ہو کیا جیسے خضاب سے ہوتا ہے اور میں نے کمان کیا کہ آپ سخت گھبرا مکتے ہیں، حالانکہ اس سے بل زندگی میں میں نے مجمی ان کواس طرح گھبرائے ہوئے اور خوفز دہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ برخوف طاری دیکھے کر میں نے عرض کیا:

اے امیر! آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ میں و مکھر ہا ہوں کہ آپ تو اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ کواپنے کئے یرکوئی ندامت ہوکہ آپ نے ایسا کرنے کا کیوں ارتکاب کیا!

حضرت خالد نظائن نے فرمایا: اللہ دھنانی قتم! مجھے موت کی گھرا ہے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں موت سے ہرگز ڈرنے والا محفی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے جنگ کا ڈر ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے متعلق جب مجھے ہائریُرس ہوگی تو کیا جواب دوں گا اور میں نے دمشق کی فتح سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، اس نے دراصل مجھے پریشان کر رکھا ہے اور مجھے اس کی تعبیر کا انتظار ہے۔ اللہ کھنے سے جھے اُمید ہے کہ اللہ کریم ہمارے گا۔ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور دشمن پر جمیس فتح و نصرت عطافر مائے گا۔

لوگوں نے کہا خیر ہوگی اور اللہ ﷺ انشاء اللہ العزیز بہتری فرمائے گا۔ آپ ہمیں (بیان فرمائیں کہ) کیا خواب کیماہے؟

آپ نے فرمایا: یس نے خواب میں دیکھا کہ میں اور دوسر ہے مسلمان ایک بے آب و گیاہ صحوا میں ہیں اور ہم اس میں چل رہے ہیں، ای اثناء میں بوے بوے جنگلی گدھوں اور گورخروں کا ایک گلّہ (گروہ) ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے اجمام بوے بوے بوے ان کی کمریں پتی اور ان کے بال اور جلدیں بدی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ گلّہ بارے آڑے آ جا تا ہے اور اس نے ہمیں اپنے مونہوں سے کا ٹنا اور اپنی ٹاگوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، لین اس کے باوجود ہم اپنے گھوڑوں بران کے گردگھوم رہے ہیں اور ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو ماری اس ماری کوئی پرواہ نیس سے ان کو مار رہے ہیں اور تا کو کور فراں کو ہماری اس ماری کوئی پرواہ نیس ہے۔ وہ برابر دولتیاں جھاڑ رہے ہیں اور کا نے کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چندال فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بھڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چندال فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بھڑ رہے ہیں جی تھی جاتے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کی طاقت و ہمت جواب دے جاتی ہے۔

پھر کویا میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو چار حصوں میں تقنیم کر کے ان سے کہتا ہوں کہ چاروں اطراف سے ان پرحملہ کر دواور گھیر کر ان کو مارو! جب ہم نے چاروں اطراف سے ان پرحملہ کیا تو انھوں نے ہمارے

<sup>•</sup> اندازہ لگائیے، اپنے ماتخوں کے حوالے سے کننی فکر، آخرت میں پکڑکا خوف اور اندیشہ جبکہ نی زماندامیر وحاکم عیش میں جبکہ ماتحت وتحکوم پریشان حال!اللہ فلکانیمیں آخرت کے معاملہ میں ستی سے محفوظ فرائے آئے میں + (پہنچ جمع علی عند)

ابھی ہم ان کے اجھے اور عمدہ کھانے پکانے اور بھونے میں معروف سے کہ وہ اچا تک دوبارہ ہماری طرف لوٹ آتے ہیں، جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نگ جگہوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہورہ ہیں تو میں نے مسلمانوں کو زور سے چیخ چیخ کر آ واز دی کہ سوار ہو جا و اور ان کی طلب میں نکلو، اللہ چیخ تصویر برکت دے گا۔ پس مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب اور مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب شکار طلب میں نکلاحتی کہ ہم ان کو جا پڑنے اور میں نے ان وحشیوں میں سے ایک اونٹ کو، جو سب سے آگے آگے تھا، شکار کرایا اور مسلمانوں کے ان کو شکار کرنا اور شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بدک کر بہت کم تعداد میں بھاگ سے، ای دوران میں کہ میں ان کو شکار کرلیا اور شکار کرنا ہو گئے کہ میں نہا یت شاداں وفر جاں تھا اور میں بھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو لے کران کے وطن والی لوٹ جا کو ان اچا تک گھوڑ سے نے جھے نیچ گرا دیا اور عمامہ میرے سرے اڑ کر وہ جا گرا! میں اس کو اٹھانے کی طرف جھکا تو ایسے میں آ کھکھل گئی کہ میں گھرایا ہوا اور مرعوب ہوا ہوا ہوں۔

یہ میراخواب تھا،اب بتاؤ کہتم میں ہے کوئی فخص اس کی تعبیر بتانے والا ہے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہاس کی تعبیر یہی ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ " ہیں ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔

قوم پر میہ بات بہت شاق اور گرا*ں گز*ری\_

حضرت خالد ناللہ نے اپنے دل میں واپسی کا ارادہ کرلیا تھا کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ناللہ کہنے گئے:
موٹے اور فربہ وحثی جانور تو اس سے مراد بھی مجمی عیسائی ہیں جن کے تعاقب اور طلب میں ہم نکلے ہیں اور رہا آپ کا
موٹ سے نہیں پر گرنا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے محوث کو لے کر بلند جگہ سے پست زمین کی طرف اتریں
کے اور باتی سرسے عمامہ کا گرنا تو عمامہ چونکہ اہل عرب کے لئے تاج ہے، تو یہ آپ کو کسی رسوائی اور مصیبت کے لاحق
ہونے کی طرف اشارہ ہے!

حضرت خالد تلافظ نے فرمایا: میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اگر بیخواب اور اس کی تعبیرات میرے حق میں کی بیل تو ان کوامور دنیا سے بنا دے اور امور آخرت سے اس کونہ بنائے! اور اللہ ظافل سے بی مرد جا بتا ہوں اور تمام امور میں اس پر بحروسہ کرتا ہوں۔

عر معترت خالد بن وليد المنظ فرمايا:

اے مسلمانوں کے شہرواروا سن اور ویک خالدا فقا اسے نقس کا مالک ہے۔ میں نے تو اپنی جان کوئی میل اللہ وتف کردیا ہے تو کی جان کوئی میل اللہ وتف کردیا ہے تو کیا تھیں ہی رقبت ہے کہ ان لوگوں کی طلب میں تکلیں چر کیاں میں پہلے ہوئے کر) کہ بر رفح اور مال marfat.com

غنیمت یا پھر جنت، جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے۔

مسلمانوں نے عرض کیا: آپ کا جوارادہ ہو، کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مکر بعض مسلمانوں کو جونہایت ہی قلیل مقدار میں تنےاوراٹھیں حد سے زیادہ تھ کا وٹ اور مشقت و تکلیف لائن ہو کی تھی ، انھوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ مجر حضرت خالد بن ولید والنور میس رہبر واللے جن کا نام آب نے نجیب رکھا ہوا تھا، کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: اے يونس! تم كيا كہتے ہو؟ كيا جم واقعى ان لوكوں سے جامليس محے؟

یونس نے کہا: بیٹک آپ اب بھی ان کو جالیں سے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر رومیوں کو آپ کا اور آپ کے الشكر كاعلم ہو گيا تو وہ چاروں اطراف سے آپ كامحاصرہ كرنے كى جان تو ژكوشش كريں گے۔

آپ نے فرمایا: یونس! الله علی پر توکل کر کے ہارے آ کے لگ اور چل، الله علی خیر کرے گا! مجھے اپنے الله علی پر بجروسه باور مجھے مدینہ میں آرام فرمانے والے رسول الله مَالِيْنِ كحق كى قتم اور حضرت ابو بكر صديق والله كا كان بیعت کی قتم! خالد بن ولید (مَیس) دانشوًان کی طلب میں ذرّہ بھربھی کوتا ہی نہیں کرے گا۔

مچرآ پاپنے گھوڑے پرسوار ہو گئے اور دوسرے مسلمان بھی سوار ہو گئے۔ یوٹس آپ لوگوں کے آگے آگے تھا اور آ ب سب یوس کی را ہنمائی میں ان کے تعاقب میں چل دیئے۔ حتیٰ کہ بلندی پر چڑھ مجے اور جبل لکام کا راستہ آ ب نے

یونس ان کے نشانِ قدم کو دیکھ کرچل رہا تھا اور ان کے آثار اور ان کے جانوروں کے آثار کو دیکھ کر چاتا تھا، جس رات کی مجے کوہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان تک پہنچ جا تیں گے۔اس رات زور کا مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ بارش اتن زور سے برس رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے مشکیزہ کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بیددراصل الله ﷺ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر ہوا کہاس کی وجہ سے وہ توم چلنے سے رک گئی۔

فروح بن طریف والنظ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظرمیری نگاہوں میں ہے، ہم ایک دوسرے کوخوشخری دیتے ہوئے چل رہے تھے۔موسلادهار بارش موربی ہے اور بیہ بارش پوری رات جاری ربی تھی، جب مبح کی روشن چیکی اور بادل حصِث مجے اور دھوپ نکل آئی تو بونس رہبرنے کہا: اے امیر! آپ یہاں تھہریں، میں اس قوم کی خرلے کر آتا ہوں۔ بیشک اب ہم ان کے بہت قریب پہنچ کے ہیں اور میں نے ان کا شور سنا ہے۔

حضرت خالد بن وليد خافظ نے فرمايا: ارے واقعي تم نے ان كا شورس ليا ہے؟!

اس نے عرض کیا: جی ہاں اے امیر! میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت عطا فرما ئیں تو میں جاؤں اور ان کی خبر كرآپ كياس آؤن!انشاوالشكاق

#### حضرت خالد دفاني كاروم لفتكركو جالينا

علامہ واقدی پینالیہ لکھتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹڑ بڑے بھیرت والے فخص تنے اور دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ احتیاط کے پیش نظر آپ نے حضرت مفرط بن جعدہ ٹاٹٹؤ کو پونس دشقی کے ساتھ کر دیا اور فر مایا: اے مفرط! تم یونس نجیب کے ساتھ چلوا ور ان کا مونس اور گھران رہنا اور دونوں ملکر قوم کی خبر لاؤ۔

مفرط بن جعدہ والنظ نے عرض کیا: میں نے تھم س لیااوراے امیر!اطاعت،اللہ ﷺ کی ہےاورمسلمانوں کےامیر کی ہے۔ ہے، مجھے تھم قبول ہے۔

پھر دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، جس کا نام''الابرش'' تھا اور اہلِ روم اس کو'' جبل بارق'' کہتے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی چوٹی پر چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑی دوسری طرف وسیع وعریض نہایت سرسبر وشاداب زمینیں ہیں اور بکشرت سرسبر فصلیں لہرا رہی ہیں۔ اس وسیع میدان کے وسط میں ہمیں نظر آیا کہ قوم جمع ہے اور اکثریت کو بارش نے متاثر کیا ہوا تھا حتی کہ ان کے کجاوے اور سامان بارش سے بھیگ گئے تھے اور اب دھوپ ہیز تھی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ سامان خراب نہ ہو جائے ، اس لئے انھوں نے کپڑول کو اور دوسرے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دوس سے سامان کروں کے دھوپ میں ڈال دیا تھا۔ ان میں سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دون سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اور جیز ہیز سفر کرنے سے نیز رات بھرزور کی بارش سے وہ تھے ہوئے ہے۔

حضرت مغرط بن جعدہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں: مجھے یہ دیکھ کر بڑی فرحت ہوئی اور میں چوٹی سے اتر ااور اس وجہ سے کہ میں جلدی سے جا کر حضرت خالد ڈٹاٹٹ کو مال غنیمت کی خوشخری دوں، اتنی تیزی سے چلا کہ اپنے ساتھی یونس راہبر کو بھی اپنے بیچھے چھوڑ دیا اور وہ ابھی چوٹی پر قوم کو جھا تک جھا تک کر دیکھنے میں مشغول تھا اور ان کی نقل وحرکت اور ان کے سامان کا جائزہ لے رہا تھا، میں واپس مسلمانوں کے پاس بھٹی کیا تھا۔

حضرت مفرط بن جعدہ اللظ كہتے ہيں كه حضرت خالد بن وليد اللظ نے جب جمعے ديكھا كه من اكيلا فهايت سرصت كساتھوان كي اس بائل ميا بوں تو افعول نے كمان كيا كه بمرے ساتھى نے ضرور بمرے ساتھ كوئى كركيا ہے۔ كساتھوان كے پاس بائل محميا بوں تو افعول نے كمان كيا كه بمرے ساتھى نے ضرور بمرے ساتھ كوئى كركيا ہے۔ آپ نے دريافت فرمايا: اے ابن جعدہ ثالثا التيجيلى كيا فيرہے؟

میں نے عرض کیا: فیر ہے انشاء اللہ ظاف فیمت ہاتھ کئے والی ہے، قوم اس پیاڑ کے پیچے ہے ان کو بارش نے متاثر

کیا ہے اور وہ دھوپ میں پڑے آ رام کردہ میں۔ انھوں نے اپنے سامان سو کھے کودھوپ میں ڈالی دھے ہیں۔

معرت خالد دیالا نے فرمایا: اللہ طاق آپ کو ایجی فیرستانے برخوش دیکھا کہ آپ کے جرب کے جرب کے اس کے جرب کے اس کے جاتا ہے۔

Marfat.com

خوشی اور فرحت ومسرت کے آثار عمیاں ہیں۔انے میں یوٹس بھی آسمیا تو حضرت خالد ٹلاٹٹانے فرمایا: یا نجیب خیر ہو! یونس نے عرض کیا: آپ کوخوش خبری ہوا ہے امیر! قوم نے انطا کیدکا راستہ ترک کرنے کے بعد اطمینان کرلیا تھا کہ وہ محفوظ ہو مکئے ہیں اور ان کا خیال بیتھا کہ اب آپ ان کا اس حد تک چیچیانہیں کرینگے اور ہم نیج کئے ہیں اچھا اب آپ اینے ساتھیوں کو تاکید فرما دیں کہ ان میں سے جو بھی میری بیوی کو پائے تو وہ اسے میرے لئے محفوظ رکھے اور میں مال غنیمت میں سے اس کے سوا اور پچھ نہیں جا ہوں گا! حضرت خالد بن ولید دلالڈ نے فرمایا: وہ انشاء اللہ ﷺ تیری ہے اور

# حضرت خالد والني كالبي الشكركوج وحصول مين تقتيم كركے صف بندى كرنا

پھر حضرت خالد بن دلید ڈاٹٹڑ نے اپنے جیش کو جارحصوں میں تقتیم کرکے ان میں سے ایک ہزار سواروں پر حضرت ضرار بن از در زنانی کوامیرمقرر فرمایا۔ایک دسته پرحضرت راقع بن عمیره الطائی نتانی کواور ایک دسته پرحضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق دلان کومقرر فرمایا اور چوتھا دستہ جو باقی نے گیا، اس کوخود اپنی کمان میں رکھا اور امر فرمایا کہ چلو، الله کلی برکت عطا فرمائے اور مدوفر مائے گا۔ پھر آپ نے ان نتیوں افسروں کو ہدایت فرمائی کہ دشمن پر بکبار کی سب نے حملہ بیس کرنا بلکتم میں سے ہرامیرعلیحدہ علیحدہ خروج کرے اور تمھارے درمیان فاصلہ رہے اور وقفہ وقفہ سے رحمن کا زُخ کرنا ہے، متفرق ہوکر دشمن پر واقع ہوتا ہے اور دوسری بات میہ بادر کھو کہ جب تک میں حملہ نہ کر دوں تم نے حملہ نہیں کرنا۔ پھر علنے کا تھم دیا توسب سے پہلے حضرت ضرار بن ازور والنظ آئے برسے اور پہاڑ کے درہ سے ہو کر قوم کی طرف،اس طرف سے پیش قدمی کی جدھرقوم اطمینان سے سوئی پڑی تھی۔ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹڈاور ان کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابي بكرصديق والنظاور پرسب سے آخر ميں حضرت خالد بن وليد والنظ فكلے، يهال تك بيسب كھلے

حضرت عبید بن سعید المیمی دلائن بیان کرتے ہیں کہ میں اس سربیہ میں تھا جس کی حضرت خالد بن ولید دلائن خود قیادت کررہے تھے جب ہم سرسبزوشاداب میدان اور چراگاہ میں بہنچ اور اس چراگاہ کی شادانی اور تروتاز گی کے حسن کو دیکھا تو وہاں کے اچھلتے ہوئے یا نیوں کا نظارہ کیا اور سرخ وزردر لیٹمی کیڑوں کے چیک داررنگوں کاحسن، جس کو دیکھ کر و تکھیں خیرہ ہور بی تھیں، دیکھا تو حضرت عبید بن سعید دی لائو فرماتے ہیں کہ بخدا قریب تھا کہ ہم اس کے حسن منظر کی وجہ سے کی فتنہ میں مبتلا ہوجائے اور وہ ہمیں طلب جہاد سے غافل کر دیتا، (ہم خالص جہاد فی سبیل الله کی بجائے دنیا کی طلب من پرُجاتے) كہ بنوتم كايك مرد نے كها: "قَبَّعَ اللهُ الدُّنيا" الله الله الدينا كرے اس دنيا كا! يه كني جلدي ہاتھ

سے چلی جانے والی ہے اور کس قدرجلد متغیر ہوجاتی ہے۔ marfat com

حضرت عبید بن سعید دفات کہتے ہیں کہ اس تمیمی کی تفتگواور دنیا کی غدمت میں اس کے ان کلمات کوئ کر حضرت خالد بن ولید دفاتی رو پڑے اور فرمانے گئے: اللہ ﷺ کی قتم! ہمارے تمیمی بھائی نے سے کہا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

# رومی کشکر پرحمله

رومیوں نے جب ویکھا کہ شکراسلام نے ان پرجملہ کردیا ہے اور حضرت خالد ڈاٹٹؤان کے آگے آگے ہیں اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جان گئے کہ بیمسلمانوں کالشکر ہے۔ انھوں نے چیخ و پکار اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ تو مانے اپنے نوجوانوں کو پکارا اور ہر ہیں نے اپنے بہادروں کو آ واز دی۔ فوج اپنے اسلحہ کی طرف دوڑی اور گھوڑوں پر سوار ہوئی۔ بعض نے بھان ہیں۔ سے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے ہوئی۔ بعض نے بھن ہے ہاں پر تیزی سے حملہ کردواور (سولی) کی عددونصرت پر بھروسہ کرد۔

چنانچدرومیوں نے اپنے ہتھیار پہن لئے اور گھوڑوں پرسوار ہوکر اپنے اموال کی تفاظت کے لئے اس کے پاس کھڑے ہوئے دومیوں نے اوراس کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ ان کا گمان بیقا کہ حضرت خالد ڈاٹٹ کے پیچے کوئی نہیں ہے یہ اکسلے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے ہی جے کہ استے میں حضرت ضرار بن از ور ڈاٹٹوا کی بڑار ٹو جوانوں پر مشمل گھوڑ سواروں کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ پھر پچھودری کے بعد حضرت رافع بن عمیرہ ڈاٹٹو بھی یوں ظاہر ہوئے جیے سوری طلوع میں تھا ہے۔ پھر پچھودری کے بعد حضرت عبدالرحن بن ابی بکر ٹاٹٹو بھی اپنا موتا ہے۔ آپ بھی ایک بڑار مجاہدین کی قیادت فرمار ہے تھاوران کے پیچے حضرت عبدالرحن بن ابی بکر ٹاٹٹو بھی اپنا مشکر لے کر پیٹھ کے اور ہر دستے نے وشمن کی طرف جیز بنجوں والے شاجین اور مطاب کی طرح بازوں کو سیٹ کر بو ممنا شروع کیا اور اللہ اکبر کی آ واز وں سے فضا کونے آٹی اور چاروں اطراف سے دھن کا گھیرا تھ کر دیا اوران کے ارد کرد

ير مرب تے:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله"

'' ونہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ممراللہ، حضرت محمد مُلائِظِ اس کے رسول ہیں۔''

#### جزل توما كى ہلاكت كابيان

راوی کہتے ہیں کہمسلمانوں کے گھوڑے رومی کا فروں پراس طرح گررہے تتے جس طرح پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ ہربیں تعین نے اپنے نوجوانوں کو آ واز دی اور کہا:

تم اپنے قیمتی ساز دسامان اوراموال کی حفاظت کے لئے جان بکف ہوکر جنگ کرواوران مسلمانوں کا کوئی حیلہ اور تدبیر کارگرنہیں ہوگی ، وہ بھی اس جگہ ہے جان بچا کرنہیں جاسکیں گے۔

رومی فوج بین کرتقسیم ہوگئی اور ایک دستہ تو ما کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ ہر ہیں کی سرکردگی میں لڑنے کیلئے تیار ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ کے لئے جنرل تو ما پانچ ہزار کا گھوڑوں پر سوار لشکر لے کر آ مے بڑھا، دونوں آئکھوں کے درمیان سونے کی ایک صلیب، جس پر جیرے جوا ہر جڑے ہوئے تھے، بلندی۔ آپ نے بھی گھوڑے کوایڑ لگان اوراس کا رُخ تو ما کی طرف کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ للکار کر فر مایا: اے اللہ کے دیمن! تم لوگوں نے خیال کر لیا تھا کہتم بھاگ نظے ہواور نچ گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے زبین کو سمیٹ دیا ہے اور اپنے فضل اور مہریانی سے تمھاری گرفتاری کے اسباب بیدا فرما و سے ہیں۔

پھرآپ نے تو ما کا قصد کیا۔ اس کوایک آ تھے سے کانا تو اس سے قبل حضرت اُم ابان ٹاٹھا نے کربی دیا تھا اور اب حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے تو ما پر حملہ کر کے اس کی دوسری آ تھے میں نشانہ با ندھ کر نیزہ مارا تو اس کی دوسری آ تھے بھی پھوڑ دی اور اس کو گھوڑ ہے سے نیچ گرا دیا۔ پھر حضرت خالد ٹاٹھ کے ساتھیوں نے تو ما کے ساتھیوں پر حملہ کر کے لڑنا شروع کر دیا اور تو ما کی وہ صلیب بھی انھوں نے بینے میں لے لی اور ان رومیوں کا قبل عام کرنے گئے۔ اللہ اللہ! کیا کہنے شہوار حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق ٹاٹھ کی بہادری کے کہوہ تو ما کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں گئے، ان کا دھیان تو ما پر رہا۔ جب وہ اپنے گھوڑ ہے سے اوند سے منہ گرا، آپ اس کی طرف لیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور تو ما کر براہا۔ جب وہ اپنے گھوڑ ہے سے اوند سے منہ گرا، آپ اس کی طرف لیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور حشن خدا کا سرکاٹ لیا اور اس کو اپنے نیز سے کی ٹوک پر لئکا کر مسلمانوں کو بلند آواز سے پکارا کہ '' تو ما ملمون تو قتل ہو گیا

راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواس خبر سے بدی فرحت اور خوشی ہوئی۔ martat.com

### یونس را مبرکی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ

حفرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں جغرت فالد بن ولید ٹائٹ کے مینہ کے وائیں بازو میں تھا،
میں اپنے دستے کے ساتھ رومیوں کے اہل وعیال کے فیموں کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ رومیوں کی عورتیں بری بخی
کے ساتھ اپنا دفاع کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف آنے سے شخت طریق سے روک رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا
کہ ایک شخص جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے از کر روم کی عورتوں میں ایک نو جوان لڑک
سے لڑ رہا ہے، بھی وہ لڑکی اس پر غالب آ جاتی ہے اور بھی بیاس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں بیدد کھنے کے لئے کہ بیکون
مرد ہے، ان کے قریب چلا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ یونس راہبر ہے اور وہ اپنی بیوی سے برمر پیکار ہے اور وہ اس کے
ساتھ اس طرح کشتی کر رہا ہے اور پنج لڑا رہا ہے جس طرح ببر شیرا پئی مادہ سے کشتی کرتا ہے اور اسے پچھاڑا کرتا ہے۔
میں نے آگے بڑھ کراس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دس رومی عورتیں میری طرف بڑھیں اور انھوں نے میر ب

ان میں سے ایک حسین وجمیل عورت جس نے رہیمی لباس پہن رکھا تھا اس نے ایک بردا پھر پھیکا جو میرے گھوڑے کی پیشانی پر آکرلگا، گھوڑے نے اپنا سراپنے زانو پر ہارااور گرکر مرگیا۔ یہ گھوڑ ابردا عمرہ تھااورای پر میں جنگ میامہ میں حضرت خالد بن ولید دوائن کے ہمراہ شریک جنگ رہا، جب گھوڑا گراتو میں کودکراس کی پیٹے سے اترا۔ جھے اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور اس عورت پر جھے بہت خصر آیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لئے دوڑا تو وہ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی میرے سامنے سے بھاگ کی اور اس کے بیچے دوسری عورتیں بھی بھاگ لگیں۔

ببرحال میں نے ان کا تعاقب کیا تو ان سے جا ملا۔ پہلے تو میں نے ان کے قل کا ارادہ کیا گر پھراس ارادہ سے دجوع کرلیا، البتہ ان کو ڈرا دھمکا کراپنے بعنہ میں کرلیا۔ ویسے بھی میرا ارادہ صرف اس لڑکی کو قل کرنے کا تعاجس نے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور کی حورت کو قل کرنے کا قصد نہ تعا، اس لئے میں ای کی طرف پو حا اور اسکے نزدیک جاکر جب اس کے سر پر تکوارا شمائی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر دکھ نیا اور روی زبان میں کلام کرنے گی اور وہ کہ رہی تفون نفون نفون جس کا معنی ہوتا ہے جان کی امان! جان کی امان! مجھے تجب ہوا اور پھر میں نے بیا لفاظ من کر اسکے قل سے ہاتھ کھنے نیا۔

اس الرك في الماس بيش بهاريش كيز درب تن كرر كه في اور فيق موتول كالريال اس كر برا ويزال محمد من الرك في الماس كر المورق من المراس كر المراس كر من المراس المر

یں نے اس کوآ واز دی ' دیلی! تحصیں کیا ہوا کیوں رورہ ہو؟''
اس نے کہا: یہ میری ہیوی ہے جس کی تلاش میں میں بہاں تک پہنچا اوراس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھیے میں نہ تھا، کیونکہ بخدا میں اس سے شدید مجت کرنے والا تھا جب میں نے اس کو دکھ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ و مجھتے میں آپ کے ساتھ آ ملا ہوں جبکہ آپ جھ سے گریزاں ہیں اور میر بے پاس آ نے سے نفرت کرتی اور بھاگئی ہیں۔ اس نے جواب دیا میں تھے کہ گئی ہوں کہ میرا اور تمھا را بھی اجتماع نہیں ہوسکتا کیونکہ تو نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر مجر (شاہر) کا دین افتیار کرلیا ہے اور میں نے اپنی جان سے کے لئے جبہ کر دی ہے اور میں قطنطنیہ جا رہی ہوں اور وہاں جا کر رہبا نہت کی زندگی گزاروں گی اور ایک را جبہ بن کر رہوں گی۔ پھر اس نے جنگ سے خود منع کیا لیکن میں اس کے ساتھ لا تا رہات نے دیکھا کہ میں نے اس کو قیدی ساتھ لا تا رہا کہ بن گیا ہوں تو اس نے جا تو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کا ما لک بن گیا ہوں تو اس نے میں تو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ ہیں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کا ما لک بن گیا ہوں تو اس نے میا تو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ ہیں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کا ما لک بن گیا ہوں تو اس نے میں تو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اسے شدر میں تھا تہ کہ کہ اس کے ساتھ شدر کہ بیا ہوں تو اس نے میں اس کے رہوں کیونکہ جھے اس کے ساتھ شدر پر عشق تھا۔

## 

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں یونس کی داستانِ فم سن کر، سچی بات تو بہ ہے کہ ہیں بھی روئے بغیر ندرہ سکا اور میں نے تسلی دیتے ہوئے یونس بھائی سے کہا: اللہ کالئے نے تیرے لئے اس سے بھی بہتر لڑکی ظاہر فرما دی ہے جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کر نیشم کی اعلی قتم ) کے کپڑے زیب تن جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کو فیصورت ہے۔ اس نے دیباج (ریشم کی اعلی قتم ) کے کپڑے زیب تن کئے ہوئے ہیں۔ فیمتی موتوں کے آویزے اور سونے کے کنگن اس نے بہن رکھے ہیں اور اس کا چرہ جا ندکی طرح دمکا ہے۔ آپ یہ بری پیکر حسین وجمیل لڑکی قبول کریں۔

یونس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا یہ میرے ساتھ ہے۔ یونس نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کے لباس فاخرہ اور گرال بہا زیورات کو ملاحظہ کیا اور اس کاحسن و جمال اس پر آشکار ہوا تو اس سے روی زبان میں مختلوکی اور پچھ دیراس سے احوال دریافت کرتا رہا، وہ لڑکی برابرروئے جارہی تھی۔ آخر یونس راہبر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے پچھ محلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں مجھے تو پچھ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں مجھے تو پچھ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ اس نے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے؟ اس نے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ یہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے ۱۳

فرائن المحالات المحا





# واقعهمرج الديباج اوراس كى وجدتهميه كابيان

علامه واقدى موليد لكصة بين: مرخ الديباج كى وجد تسميه اوراس وادى كابية مام جواب تك اسى مام معروف ب اس وجہ سے پڑا کہ اہل عرب جب کسی کے پاس دیباج کے کپڑے دیکھتے تو اس سے دریا فت کرتے کہ تھا رے پاس بیہ ریٹم کے کپڑے کہاں سے آئے؟ تو وہ مخص جواب میں کہتا کہ بیمرج الدیباج کے مال غنیمت میں ہے مجھے ملے تقے اور چونکہ بیر کپڑے دیر تک ان لوگوں کے پاس جلتے رہے۔اس لئے بیرواقعمشہور ہوا اور اس جکہ کا نام مرج الدیباج یعنی رلیتی کیرول کی وادی سرسبزمشهور بوعی\_

علامه واقدى مُنظيد لكھتے ہيں: مسلمان مجاہدين جب جنگ سے فارغ ہوئے اور انھوں نے امير لشكر حضرت خالد بن وليد وللذ كالنؤ كوابية درميان موجودنه پايا اور نه بى ان كاكوكى نشان اورا تا پامعلوم بوسكا تو مسلمان سخت به چين بو محته علامه واقدى مميلية كلعت بين: مجھ سے عبد الحميد نے سند كے ساتھ ميدروايت بيان كى ہے اور كہا كه بيس نے حضرت ائس بن ما لک تنافظ سے سنا ہے آپ بھرہ میں تنے اور حضرت خالد بن ولید دنافظ اور فنخ شام کے متعلق بیان فر مارہے تھے تا آ نکدانھوں نے اس منمن میں مرج الدیباج کا واقعہ بھی بیان فر مایا۔

انھوں نے فرمایا کہ بیدایک بہت بڑا معرکہ تھا۔حضرت خالد دلاتا نے خود کو دشمن کے شیروں میں داخل کر کے اور طلب غنیمت میں بلادِروم کے وسط تک جاکرائے آپ کوسخت نقصان اور خطرے میں جتلا کرلیا تھا۔ بنو مازن کے ایک مخض في وال كيايا خادم رسول الله مُنْ الله مُنْ وه كيا واقعد تما؟

راوی کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک واللہ کو جب یا خادم رسول الله منافظ کمه کر مخاطب کیا جاتا تو آپ اس خطاب سے بہت زیادہ خوش ہوتے تنے 🍑 تو انموں نے بیان فرمایا:

حضرت خالد بن وليد المنظر ومن سيرومي عيسائي جوب حساب مال واسباب الرحط مح اورآب مال غنيمت كى طلب اوردشمنان خداكى سركوبى كے لئے جار بزاركالككر كرروانه بوئے تنے، وہاں بننى كراپ نے جزل واكول کیا۔اس کے جانبازوں کی ہلٹن کوقیدی سایا اور بہت سامال فنیمت آپ کے ہاتھ آیا۔ کورز بریس آپ کے ہاتھ سے كل كيا تفا- حفرت خالد واللا الخطف ميدان جك بس اس كوبهت والى كيا كركامياب ند موسك 1 ب كواس كى مخت واش

ع به چانبت اگراچی بانب بوداس کاظهار پرمرت کرا متوسی بهدار و برای مود) marfat.com

سمی اور آپ ہرصورت میں اس کو پانا چاہتے تھے۔ آپ روم کے نشکر میں چکر لگارہے تھے اور ان کے مردان کار کوئل کر رہے تھے اور ان کے بہاور سورموں کو کا اے کا اے کر بچینک رہے تھے۔ اچا تک آپ کی نظر روم کے بہلوانوں میں سے ایک بہلوان پر پڑی جوعظیم الخلقت، ہاتھی کی طرح اس کی بحثہ، لال سرخ رتگ کی بڑی بڑی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑی بردی تھی داڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔

# حضرت خالد دان کا ایک پیلوان کو پچپاژنا

حضرت خالد ٹاٹٹوٹ اس کی بیڈیل ڈول اور وضع قطع دیکھ کر گمان کیا کہ بھی تعین ہر ہیں ہے۔ آپ نے اپنے کھوڑے کا رُخ اس کی طرف موڑ دیا اور گھوڑے کو سر پے دوڑاتے ہوئے اس کی طلب میں نکل پڑے تا کہ بکی بن کراس پرگریں اور اس کو اب ایک پل کے لئے بھی زمین پر زندہ ضدر ہنے دیں۔ اس پہلوان نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے حملہ آور ہونے کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو وہ آپ کے سامنے سے بھاگ پڑا۔ حضرت خالد ٹاٹٹوٹ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا، اس نے میدان کے چکر لگا کر اپنے آپ کو بچانا جا ہا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ قا آپ نے نشانہ باندھ کر اس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ٹاٹٹو باندھ کر اس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ٹاٹٹو خفیدناک شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور وہ فرما رہے تھے: تیراستیا ناس ہوا ہے ہر ہیں! کیا تو نے بیگان کر لیا تھا کہ تو جھو سے جان بچا کر بھاگ جائے گا۔

وہ پہلوان عربی زبان بولتا اور سجھتا تھا، اس نے عربی زبان میں فریاد کی اور کہا: اے عربی! بیٹک میں ہر بیس نہیں ہوں، آپ مجھے تل نہ کریں بلکہ زندہ چھوڑ دیں حتیٰ کہ میں آپ کواپی جان کے فدید میں اتنا مال دوں گا کہ آپ خوش ہوں گے اور جب بھی طلب کرو مے میں اس وفت آپ کودے دوں گا۔

حضرت خالد ڈاٹھ نے فر مایا: ارے تیراستیاناس! تیری اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک تو مجھے ہر ہیں کے بارے خرنہیں دے دیتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور ہر ہیں کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، مجھے بس وہی مطلوب ہے میں مرف اب اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور تحقیق اللہ کھانے نے تو ما کو تو میرے ہاتھ سے ہلاک فرما دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں ہر ہیں تک بھی بھی تھی کر ہی رہوں گا۔ اگر تو مجھے اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھے سے کوئی فدیہ نیس سی بھی اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھ سے کوئی فدیہ نیس بی بال وصول نہیں کیا جائے گا۔

اس پہلوان نے بین کرکہا آپ کوخوش خبری ہوا ہے عرب بھائی! یقیناً آپ اپنی مراد اور مطلوب پانے ہی والے بیں اور ہاں! البتہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ آپ سے پکا عہدلوں کہ جب میں بربیں کے بارے تعصیں بتلا دوں تو تم جھے چھوڑ م

حضرت خالد اللظ الذي الرئم نے ہر بس پر میری رہنمائی کردی اور وہ ہاتھ آ سمیا تو انشاء اللہ علی اس کا عوض

اس پہلوان نے کہا: اے برادرِ عرب! بدیس اس لئے کہدرہا ہوں کہ اس سے بل تم لوگوں نے ہارے ساتھ یہ غداری کی ہے کہتم نے جمیں امان دی تھی اور دمشق سے جب ہم نظے تو تم لوگوں نے عہد کیا تھا کہتم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تین دن اور تین رات تک تمعارا پیچیانہیں کریں ہے ،لیکن تم پھر ہمارے تعاقب میں یہاں تک آ گئے۔ بیسب پچھ کیا ہے؟ بیم محارا دھوکہ اور غداری ہے۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ ہم ومثق سے باہر شمیں نہیں پکڑیں مے اور ہمیں بیمان نہ تعا كم تممارا كوئي مخض اس جكه تك يني جائي جائي أليكن تم في جمارا نعاقب كيا اورجو بجه مال واسباب اورقيتي اشياء جم دمشق سے نکال لائے تھے وہ سب کچھتم نے ہم سے چھین لی ہیں۔ کیونکہ پہلے دن سے ہی تمعاری نظریں اس مال واسباب اور فيتى اشيا پر كلى ہوئى تھيں۔ پھرابتم كہتے ہوكہ اگر ميں شمص ہر ہيں كا بتلا دوں تو مجھے رہائی مل جائے كی ادر ميري جان كو امان ہوگی، میں بیر کیسے یقین کرلوں جبکہ ایک مرتبہ تمھاری غداری اور عہد فٹکنی ظاہر ہو چکی ہے؟ اور میں شمعیں ہر ہیں کے محرفآر ہوجانے کی صانت بھی تو کیونکر دے دول، کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک بہادر اور شدز ورمرد ہے اور اپنے ہم عصر دل پرقدرت رکھنے والا مخص ہے اور تمھارا بیکلام بھی عذر اور دھوکا کا داعی ہے۔

راوی کہتے ہیں حضرت خالد دیا تھ کواس کی مختلک سے بہت عصر آیا اور آپ اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا: تیری مال مرے! کیا تو ہمیں غدر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عبد فکنی کا طعنہ دیتا ہے؟ غداری کرتا ہماری فطرت نہیں ہے، كيونكه بم شفيع الأمة ني الرحمة رسول خدا مُلاَيِّنَا كاصحاب بين جب بم كوئى بات كرتے بين تو اس كو پورا كرتے بين اور جب ہم کسی کوامان دیتے ہیں تو اس کی ادائیکی میں وفاداری کا دامن نیس چھوڑتے۔

سنوا تمعارے الزام كا جواب بيہ كم جم تمعارى طلب ميں تين دن اور تين رات كے بعد چو تے دن عى لكے تھے، اس میں ہم نے کوئی عبد فکی نبیس کی کیونکہ ہم نے تین دن اور تین رات تک وعدہ کیا تھا کہ ممارا تعاقب نبیس کریں مے جبكه بم چوتھے دن خمعارے تعاقب كے لئے كلے اور اللہ اللہ اندائ نے بيدورى جارے ليے آسان فرما دى اور بريخي اور

میں نے جو چھے تم سے کہا کہتم برہیں پر میری رہنمائی کردوتو جب وہ مجھے نظر آسمیا تو نظر پڑتے ہی میں انتاء اللہ العزيزاس كومكر لول كا الله الله على مرى مدوفر ماسكا كارميرى بينيت بهادر جمه صغرت ايومكرمدين عالك كى معت كان ك مم الروقة محصاس يردلالت (رمنمائي) كردى وين شرور يقربها كردول كااوراس سلسله بي جوس كونى قديد اوركى حم كامال وصول ويس كياجانيكا ، ربائي عليه مفت بطي \_ پہلوان نے جب سے تفکوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہر ہیں کے متعلق پہلوان نے جب سے تفکوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ کا اور دائیں بائیں نظر تھماکر بتلاؤں۔ حضرت خالد بن ولید ٹالٹواس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلوان کود کر اٹھا اور دائیں بائیں نظر تھماکر ویکھا اور پھر کہنے لگا کیاتم پہاڑی کھاٹی میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کھوڑوں کود کھے رہے ہوناں!

ریں، روں رہے۔ اور اس اور کی جات کی جاعت کا قصد کرو کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور آپ نے فرمایا: '' ہاں!'' کافر پہلوان بولا محمور وں کی جماعت کا قصد کرو کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور فرنٹ میں موجود ہے اس کے سر پرصلیب کے جواہر اور موتی چک رہے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید نظافت اس کے اوپر قبیلہ بڑھم یا قبیلہ ہز بیدہ کے ایک آ دمی کوجس کا نام اسد بن جابرتھا، مسلط کر کے اسے ہدایت کر دی کہ اے اسد! اگر تو وہ فض، جس کی طرف اس نے میری رہنمائی کی ہے، واقعی وہ ہر بیس کلاتو اس کور ہاکر دینا اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتو پھراس کی گردن اڑا دینا۔

فرماتے ہیں کہ حضرت اسد بن جابر والفؤاس پر مسلط ہو گئے، اس کے بعد حضرت خالد والفؤنے اپنے محوزے ک عنان آزاد چپوڑ دی اور محوڑے کومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا طے اوران کے قریب جاکر بلند آواز سے ان کوللکارا اور کہا:

تمھاراناس ہوتم جھے ہے ہاں خلاصی پاسکتے ہو، بیدن شمیس پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر تھینے کا دن ہے۔

ہریس نے جب آپ کے چلانے کی آ وازشی اور آپ کا کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کو بقین ہوگیا کہ بیکوئی
عرب ہے اس کے قومنہ میں طبع سے پانی آ گیا اور وہ فورا آپ کے لل کے ارادہ سے کھڑا ہوگیا اور اس کے فوتی جرنیل
اس کے اردگر دگھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب تکواروں، خودوں اور ہتھیا روں سے سلح اور لیس تھے۔ ان میں
سے ہرا یک ولیری اور برتری والا تھا۔ حضرت خالد دہائی نے ان پر سخت جملہ کیا اور فرمایا: بر بختوا تم نے بیگان کرلیا تھا کہ
اللہ جاتی کھارے اور تمھارے اموال پر ہمیں قدرت عطائیس فرمائے گا اور تم اپنے جان و مال کوہم سے بچا کر بھاگ نکلو

"أَنَا الْفَارِسُ الشَّدِيْدُ آنَا الْبَطَلُ الْعَنْدِيْدُ آنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ"

« میں طاقت ورشه سوار ہوں، میں بہا در سردار ہوں۔ میں خالد بن ولید ہوں!''

یے کہ کرآپ نے ان کے ایک شہروار کو نیز و مار کر ہلاک کر دیا اور پھرا کی اور شہروار کی طرف متوجہ ہوئے اور اُسے بعی جہنم رسید کر دیا۔

حضرت خالد والمؤكا تنها بربس كالشكر سے مقابلہ

علامدواقدى مكلة لكعة بين: بربيريه في جب وتيه إلى الكاركومنا كدكوني للكارد بالب كرد به كوئي جومقابلدك

کے میدان میں اتر ہے' تو وہ آپ کا کلام س کر محوڑے کی زین پر بیٹھا بیٹھا بی لڑ کھڑ اسمیا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر بولا: تمعارا بیژاغرق! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، یمی وہخف ہے جس نے شام میں انقلاب بریا کیا اور اہل شام کے امور کو الث پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یکی وہ مخص ہے جوتمھارے شہروں، ارکہ، تذمر، حوران، بھرہ پر تبعنہ کر چکا ہے اور اس نے تمعارے دمثق اور اجنادین کو فتح کر کے تم سے چھین لیا ہے۔ آج میض اکیلایہاں تمعارے نرغے میں پھنساہے، پکڑلو یہ جانے نہ پائے اور یادر کھوا گرتم نے اسے پکڑلیا تو سمجھو کہ تمھاری کھوئی ہوئی عزت لوٹ آئی اور کویا تم نے اپی عظمت رفته کودوباره پالیا ہے اور پھرتمھارے مقبوضہ علاقے اور شہر بھی دوبارہ تمھارے ہاتھ میں آجائیں کے۔اس ایک مخفس کو ہلاک کرکے کو یا کہتم اپنے جملہ مقتولین کے خونوں کا بدلہ اور انقام بھی لے لو سے، لہذا اب بیتم سے نج کرنہ جائے، ٹوٹ يردواوراس كو پكرلو\_

راوی کہتے ہیں کدروی فوج نے آپ کوتن تنہا اور اپنے ساتھیوں سے الگ دیکھ کر آپ کو پکڑنے میں طمع کی اور مسلمانوں کا حال بیر تھا کہ وہ پچھ تو رومیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تنے اور پچھ مال غنیمت لوٹے سمیٹنے میں لکے ہوئے تھے الغرض ہرایک اپنی اپنی جگہمشغول تھا۔ادھر ہربیں کے فوجی جزنیل اپنے گھوڑوں سے اترے اور انھوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چونکہ لوگ ایک ایسے پہاڑ پر تھے جہاں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہوئے اور راستہ محمض اورنبایت دشوارگزار نفاءاس الئے آپ اس طرح سے ایک نازک مقام پر کویا میس کررہ مے جس کا دفاع آپ کی طاقت سے باہر تھا۔ آپ وہاں اپنے محوڑے سے بیچاتر آئے، تکوار ہاتھ میں لے لی اور ڈ جال کوسامنے کرلیا مجرمبرو استنقلال سے تن تنہار دمی جرنیلوں اور بہادر سورموں کے مقابلہ کے لئے ڈٹ مجئے۔

علامہ واقدی مینید نے اپنی پوری سند کے ساتھ شداد بن اوس تفاقظ سے روایت کی ہے اور وہ "مرح الدیباج" کے معركه میں خود شريك ہوئے منے۔انعول نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد داللؤ جب اپنے محور سے اترے اور خود کوروی سورموں اور بہادر جزنیلوں کے درمیان محصور اور تھیرا ہوا دیکھا تو خود سے کہا: اے خالد! تیرا خواب سچا ہو گیا ہے اور یکی وہ چیز ہے جس کی تو طلب کیا کرتا تھا!

آپ کواس نازک وفت میں میمی احساس مواکرآپ نے تعاقب میں لکل رظلمی کی ہے، میرا کام میلوند تھا کہ الكياتي كيرون سازن كياكك كرابول- بلد مراكام ويقاكدات جندك كيوملان وجمع رك

علاء كرام نے كھا ہے كە حضرت خالد بن وليد والله علائلے نے رسول الله علائم كى وفات كے بعد بيتس جنكيس لؤى بين اور ہر جنگ میں ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جام شہادت نوش کریں مران کی بیشھادت کی طلب قدرت کی طرف سے پوری نہ ہوگی، آج جب دو اسٹے محوارے سے بیادہ ہوئے اور پر اور تھوار سے کر چک کے ساتھ اسٹے آپ کا مقابلہ میں marfat.com (20) چوٹی کے بہادروں کے ساتھ تھا جونہایت توی الجد ، موٹے تازے نوجوان روی نسل تربیت یافتہ فوجی جرنیل تھے۔ سب سے پہلے بربیں آپ کی طرف آ کے برحا۔ آپ جا ہے شے کہاس پر ایک الی کاری ضرب لگائی جائے جواس کی کورٹری تک پنچ اوراس کا کام تمام کرے مرآپ کثیر تعداد نوج کے ساتھ تن تنہا لڑرہے تھے،اس لئے ہر ہیں نے آپ کے پیچے سے آ کروارکیا اوراس کی تلوار آپ کے خود پر آ کر تلی جس سے خود بھی کٹا اور آپ کا عمامہ بھی بھٹ کر گر گیا۔ ہرہیں کے ہاتھ سے تکوارچیوٹ کر پرے جا مری اب حضرت خالد ٹاٹٹ کوخدشہ بیتھا کہ اگر تو آ ب اینے پیھے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہرمیں کے حملہ کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہیں کا فرآپ پر یکبار کی ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بیں ہر بیں آ کے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے یا وہ آپ پر بیچے سے دوبارہ تملہ نہ کر دے اور آپ کولل كردے۔آپ نے فورا ايك جنگي حال جلي اور حربي حيله كو بروئے كار لاتے ہوئے اپني وائيس بائيس اشاره كرتے ہوئے حملہ کے ساتھ ساتھ زورز ور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک شور بریا کردیا جیسے آپ کسی امداد کے پینینے پرخوش ہور ہے موں، جوآپ کے لئے مک کی صورت میں چنجے ہی والی موحالانکہ اس طرح سے دراصل آپ ایک جنگی تدبیراور حیلہ سے کام لےرہے تھے اور ان رومی جرنیلوں کے ساتھ جال چل رہے تھے۔

آب ای حال میں سے کہ قدرت کی طرف سے سے مج مسلمان آپ کی مدد کو پہنچ سے اور آپ نے عربوں کی آ وازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا، جنھوں نے آتے ہی رومیوں کو جاروں طرف سے تھیرلیا۔مسلمان مجاہدین الله اکبر کی آ وازی بلند کررے متے اور ان میں سے ایک کمدر ہا تھا:

"لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه"

"الك الله كے سواكوئى عبادت كالمستحق نہيں ہے وہ اكيلا ہے كوئى اس كاشريك نہيں ہے اور بيتك محمد مَالَيْنَا

انھوں نے کہا: اے اباسلیمان (میحضرت خالدین ولید واللؤ کی کنیت ہے)! رب العالمین کی طرف ہے آ ب کے پاس و تعمیراور فریاورس آسمیا ہے، میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ہوں۔حضرت خالد دلالا نے جب آپ کی آوازسی تو آپ نے ان کی طرف توجہ بیں کی اور ندان کے ساتھ آنے والوں کی طرف مر کردیکھا بلکہ اڑنے کی طرف متوجہ رہے حتیٰ كهان تمام روميول كودائيس بائيس متفرق اورمنتشر كرديا\_

بربيس كاقل مونا

ہر بیں نے جس وقت مسلمانوں کے نعروں کی آ وازیں سنیں تو پینے دے کر بھاگ کیا۔حضرت خالد اللظافة فورا اس کی طرف يرصاورا ب في الماركايك على وارد المن الفيكا كالمائلة المالاو وه خون من نهاميا اب معرت عبدالرحل آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نگافا کوسلام کیا پھر دوسرے مسلمانوں کوسلام کیا اور پوچھنے لگے آپ حضرات کو کیونکر معلوم ہوا کہ میں اس جگہ ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن افی بکر عظمی نے کہا: اے امیر! جس دوران ہم رومیوں سے جنگ میں مشغول تھے اور اللہ ﷺ فی سے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور بعض کو قیدی بنالیا گیا، مسلمان اموال غنیمت کے جمع کرنے میں منہمک ہو گئے تو اس اثناء میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

میں منہمک ہو گئے تو اس اثناء میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

میں منہمک ہو گئے تو اس اثناء میں ہم نے ہوا میں ایک غیبی آ وازسی، غائب سے ہا تف آ واز دیکر کہدر ہاتھا:

"تم یہاں غنیمت کے اموال جمع کرنے میں مکن ہواور خالد کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔"

یں نے جب بیآ وازئ تو یں نہیں جاتا تھا کہ آپ کس جگہ پر ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی شخصیت کو اپنے درمیان سے کھودیا تھا اور آپ ہم سے مفقو والخبر عضے اور مسلمانوں کو آپ کی وجہ سے شخت غم لائق تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ میں جوموٹا روی پہلوان تھا، اس نے ہماری رہنمائی کی کہمارے صاحب کو میں نے ہر ہیں کے متعلق بتلایا ہے اور وہ اس پہاڑ پر ہر ہیں سے برسر پریکار ہیں۔ پس ہم اس کے بتلانے پر آپ کی طرف جلدی سے دوڑے اور آپ کو یالیا ہے۔

روی پہلوان بولا: میں اپنا دین نہیں بدلنا چاہتا۔فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ٹلاٹڈنے اس کے بعداس کوآ زاد فرما دیا۔

### حضرت خالد ولافئؤ کی واپسی اور مال غنیمت جمع کرنا

حضرت نوفل بن عمرو و التنظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کا فرروی پہلوان کودیکھا کہ وہ اپنے محکور ہے پر سوار ہو گیا اور اکبلائی بلادِروم کی طلب میں چل دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نظاف نے مسلمانوں کو مال غنائم جمع کرنے کا امر دیا اور قید یوں کو اکٹھا کرنے کا تھم صاور فرمایا۔ جب سب پھے جمع ہو گیا تو آپ نے مال واسباب کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کھٹنگ حمد وثنا کی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ اوا کیا۔ پھر آپ نے یونس رہنما جس کا نام آپ نے بجب رکھا ہوا تھا، اس کو طلب فرمایا اور اس کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا: یونس نجیب سناؤ بھئی! تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

### شاہ ہرقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا

ینس نے اپنی تمام سرگذشت سنائی اوراس کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا تو حضرت خالد ڈٹاٹھ نے اس معاملہ کو بڑا عجیب قرار دیا اور آپ کو بیس نے مرقل ترار دیا اور آپ کو بیس کر تعجب اور جیرت ہوئی۔حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹھ نے عرض کی: اے امیر! میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفنار کر کے قیدی بنالیا ہے اور وہ شنرا دی میں نے یونس کو اس کی بیوی کے بدلہ میں اس کے سپر دکر دی ہے۔

حضرت خالد دان نے دریافت فرمایا کہ شاہ روم ہرقل کی بیٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، جواللہ ﷺ خالق حسن و جمال نے اس کو عطافر مایا تھا تو اس کی طرف سے منہ چھیرلیا اور بیڑھا:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ"

"اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ ہر کمال پر تعریف کے لائق تو بی ہے اللہ جو جا بتا ہے پیدا فرما تا ہے اور اسکی جومرضی ہے افتیار اور پیند فرمائے۔"

پھرآپ نے یونس نجیب سے فرمایا: اے نجیب! کیاتم اس ملکہ کواپی بیوی کے موض قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! قبول کرتا ہوں، ممر مجھے یقین ہے کہ یہ میرے پاس نہیں دہے گی کیونکہ اس کا باپ ہرصورت میں اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گا، جاہے اس کا فدیہ دیکر حاصل کرے، جاہے اس کو جنگ برپا کرکے اس کو martat.com حضرت خالد ٹٹاٹٹونے فرمایا: تم اپنی زوجہ کے بدلہ اسے بہرحال لے او، اگر تو ہرقل نے اس کوطلب نہ کیا تو یہ تیری ہے اور اگر اس نے طلب کر لی تو اللہ ﷺ اس کے عوض تخبے اس سے بھی اچھی بیوی عطا کرے کا انشاء اللہ ﷺ!

# فاتح اسلامی نشکر کا دا پس لوٹنا ہے

یونس نے کہا: اے امیر! آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں آپ کے لئے تھبرنا بہت سخت اور کھن ڈابت ہوسکتا ہے البندائسی نظام البندائسی نظی میں جتلا ہونے سے قبل آپ یہاں سے کوچ کرنے کا فوری عزم کریں اور اس سے پیشتر کہ رومی لفکر آپ کو آ ملے، آپ اس مقام سے نکل جائیں۔

حضرت خالد نگاٹٹ نے فرمایا: ہمارا اللہ کانی ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ کرآپ واپس لوٹنے کے لئے مائل ہو گئے اور تیزی سے چل پڑنے کا تھم دے دیا، آپ تیز تیز چل رہے تھے۔اموال غنیمت آپ کے ساتھ تھے اور مسلمان آپ کے چیچے پیچھے شاداں وفرحاں غانم اور سالم چل رہے تھے۔

حفرت روح بن عطیه فالنظ بیان کرتے ہیں:

ہم نے پورا راستہ قطع کرلیا اور پورے سفر میں کوئی روی ہمارے آٹرے نہیں آیا، ہم رومیوں کے شہروں کے اندر سے گزرتے رہے لیکن کسی نے ہم سے تعرض نہیں کیا تا آئکہ جب ہم "مرح الصغیر" جو اُم تحیم نامی بل کے قریب واقع تھا، کے پاس پہنچے تو ہمیں اپنے بیچے ایک خبار ابحرتا ہوا نظر آیا اور ہوا کے بگونے کی طرح کوئی چیز اپنی طرف بوصح ہوئے دیکھی تو ہمیں سخت تا کوارلگا۔

مسلمانوں میں سے ایک محض نیزی سے صفرت خالد بن ولید ناللہ کی طرف آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کون فض اس کی تعمل معلومات حاصل کر کے جھے آ کر بتلائے گا؟ قوم خفار کے
ایک محض جس کا نام صحصہ بن بزید خفاری تھا، نے فوراً لبیک کہا اور آ کے بیزدہ کرخود کو چیش کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔
پھر وہ اپنے عمدہ گھوڑے سے انر کیا اس کو دوڑ نے میں خاص ملکہ اور تجربہ حاصل تھا۔ یہ فض دوڑ میں گھوڑے کو بھی پیچے
چھوڑ جاتا تھا پس اس نے خبار میں داخل ہو کر لفکر کی خبر لی اور النے پاؤں واپس پلیف آیا اور اس نے دور سے بی چلا

اے امیر! صلیب والوں نے میں کویا کاڑلیا اور اس مقدمہ اکیش کے پیچھا کی ایمالفکر چلا آ رہا ہے جو سرے
یادُن تک اوے سے لیس ہے وان کی آمکوں کے سوا کھ تظریدی آتا۔
پادُن تک اوے سے لیس ہے وان کی آمکوں کے سوا کھ تظریدی آتا۔
marfat.com

# شاه برقل کے لفکری آمد

حضرت خالد بن وليد تكافؤن إيس راببركو بلايا، جب كمرسوار قريب آسك، آپ نے فرمايا: اے يوس! آپ ان محر سواروں کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا عزائم ہیں؟ نجیب یونس نے عرض کیا: میں نے آپ کا تھم سنا اور فرما نبرداری کے لئے تیار ہوں۔ یہ کہدکر یونس لفکرروم کے پاس میااوران کے بالکل قریب سے جائزہ لے کرواپس يلك أية اور حضرت خالد العلظ كى خدمت مسعوض كيا:

میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طلب اور تلاش سے بھی خفلت نہیں کرے گا، بیدد کیھ لیں اس نے ای مقصد کے نفاذ کے لئے بھیجا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غنیمت کے اموال واپس لے لیس مے اور جب بيآنے والالشكرآپ سے لائل ہوگا تو يہاں ومثل كے قريب سے آپ كے پاس ايك وفد بھيج كا، وہ وفد آپ سے ہرال بادشاہ کی لڑکی کے بارے یو چھے گا اور جاہے بطور ہدید آپ اس لڑکی کو واپس کر دیں، جاہے مال لے کر بہرحال وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہیں ہے۔

# مذا کرات کا آغاز اور شاہ ہرقل کی بیٹی کی واپیٹی کامطالبہ

ای اثناء میں جب حضرت خالد بن ولید والمؤیونس نجیب کے ساتھ گفتگوفر مارہے منے کہ اچا تک ایک عیسائی بزرگ مخض جس نے ٹائ کا لباس پہن رکھا تھا،مسلمانوں کے پاس آ کر کہنے لگا بیس نمائندہ اور قاصد ہوں،تمھارا سردار کہاں ہے؟

مسلمانوں کے بعض افراد نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کراس کو حضرت خالد ٹاٹٹؤ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے اس سے فر مایا: کہو کیا جا ہے ہو؟

بوڑھےقاصدنے کہا: میں ہرقل بادشاہ کا نمائندہ اور ایکی ہوں۔ بادشاہ روم نے تمھارے نام پیغام میں کہا ہے کہتم نے میرے آ دمیوں کے ساتھ جو پچھسلوک کیا، میرے فوجیوں کو آل کیا اور میری بیٹی کو گرفار کرے قیدی بنایا، ان تمام باتوں کی مجھے خبر پینی ہے۔ تم نے میرے داماد کو ہلاک کر کے اور میری بیٹی کو قید کر کے میری تو بین کی ہے۔ یہ بجا ہے کہ تم نے غلبہ حاصل کیا اور فاتح شہی رہے ہوہتم نے ہمارے اموال بھی ہتھیا لئے اور بیجے وسلامت نیج کرنکل میے لیکن یا در کھو كهجوفاتح موءاكروه ظلم اورزيادتي كرني كليتو بحربيظم اورزيادتي فاتح كومغنوح بناديا كرتي بالبذا حدسة تجاوزمت كروميرى الركى كويا توبديد كرچوز دوورنداس كاجوفديةم نے لينا بوجھے بتاؤ، جھے أميدتو يمي ہے كم اس كوديے بى باعزت طور پرچپوژ دو کے کیونکہ جودوکرم اور بخشش آم مطالا لیا کی قادی الافطرت ہے اور یا در ہے"جوش دوسرول پر

# حضرت خالد والنو كا بيقام اور بيني كى ر بائى

حضرت خالد بن ولید ثالث نے جب اس بوڑھ قاصد کی گفتگوئ آواس سے فرمایا: تواہتے بادشاہ سے کہددیتا:
اللہ ظالتی گئم! میں اس وقت تک والی نہیں لوٹوں گا جب تک اس جگہ کا بھی مالک نہیں بن جاتا جو تیرے قدموں
کے بنچ ہے جیسا کہ یہ بات تواہن علم میں پاتا ہے۔ رہا تیرا ہمیں باقی رہنے دیتا، سواگر تھے ہم پر غلبہ اور قدرت حاصل
ہوجاتی تو تو بھی کوئی کسر باقی ندر ہنے دیتا ہمارے ہلاک کرنے میں، اب رہا تیری بیٹی کا معاملہ سووہ تھے ہماری طرف
سے ہدیہ ہے اور جھے امید ہے کہ بیا پی جگہ بی جا سیکی۔

پھر آپ نے لڑکی کو آزاد کرکے ان تک پہنچانے کا بندو بست فرما دیا اور اس کے فدیہ بیں کوئی مال نہ لیا اور مفت میں اس کور ہا کر دیا۔

سفیر جب شاہ روم ہرقل کے پاس والی پہنچا تو اس نے روم کے شاہوں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا: ہمل نے شعصیں پہلے ہی اس امر سے آگاہ کر دیا تھا اور تم لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نددی، انجی تو یہ کچے بھی نہیں ہوا اس سے بھی بردا معاملہ پیش آنے والا ہے اور اس میں تمعارا دراصل کوئی قصور نہیں ہے بلکہ بیسب پچھ رب کا نکات کی طرف سے ہے۔ روی باوشاہ سفیر کی تقریر من کر دھار، دھاررونے گئے۔

### حضرت خالد نافظ كاوابس مشق آنا

یونس نے کہا: اللہ ہے گئی گئی اس اپی اس زوجہ کے بعد اس دنیا میں بھی کسی سے شادی نہیں کروں کا اور اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت میں ہی کسی حوز عین سے شادی بھی کروں گا اور بس!

## حضرت بونس رہبر کی شہادت کا واقعہ

حضرت رافع بن عمیرہ طائی دالی بیان کرتے ہیں: حضرت یونس دالی بیروک کی الوائی تک ہمارے ساتھ شریک جہاد
رہے۔آپ بنری بہادری اور جاشاری کے ساتھ دشمنوں سے الرتے تنے اور بنرے بہادر مجاہد تنے۔ جنگ برموک ہیں آپ
کی آ زمائش کا وقت آگیا اور بنوا چھا وقت آپ کو نصیب ہوا۔ ہیں نے دیکھا کہ میدان برموک ہیں ایک تیرآ کر آپ
کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زہن پر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ جھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے
لئے بکثرت اللہ کھات سے رحمت کی دعا کیں کرتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں ان کو دیکھا، انھوں نے چیکدار
پوشاک پہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں کھسہ پہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضة اخصر) میں گھوم رہا ہے۔ میں نے
اس سے کہا: اللہ کھات نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

انموں نے جواب دیا: اللہ ﷺ نے میری مغفرت فرما دی اور جھے دنیا کی بیوی کے بدلے میں ستر الی حوریں عطا فرمائی ہیں کہ اگران میں سے ایک حور بھی دنیا کی طرف اتر آئے تو اس کے چیرے کی چک کے آگے جا نداور سورج کا مجمی چیرہ اتر جائے ہتم سب کو بھی اللہ ﷺ اچھا صلہ عطافر مائے۔

حضرت رافع دلالنوفرماتے ہیں میں نے حضرت خالد ثلاث کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے اس مرتبہ کی کئی کوئیس ملتا۔ پس خوش نصیب ہے وہ محض جس کو اللہ رب العزت نے اس مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔

# ومثق اورمرج الديباح كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے نام كمتوب

علامہ واقدی پیکھ آئی۔ جھے یہ روایت پہنی ہے کہ حضرت فالد بن ولید تکافی جب سریہ مرح الد بہاج سے سالم وغانم واپس بلنے تو اُن کے خیال میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق تکافی اقدید حیات ہیں اور آپ کا وصال نہیں ہوا۔ اس لئے آپ نے ان کی خدمت اقدی میں خط کھنے کا ارادہ کیا، جس میں فتح نصیب ہونے اور اہل روم سے مال غنیمت کے حاصل ہونے کی خوشجری کی اطلاع کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ٹٹائٹ نے آپ کو ابھی حضرت ابوبکر صدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں مدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں دک تھی چنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا فذم محکوا کر خطاکھا جس کا متن درج ذیل تھا:

سمدیق ٹٹائٹ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹ کے فلیفہ مقرر ہونے کی خرنہیں دک تھی چنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا فذم محکوا کر خطاکھا جس کا متن درج ذیل تھا:

#### بسم الله الرهيم

لعبد الله خليفة رسول الله ﷺ من عامله على الشام خالد بن الوليد المخزومي

اما بعد، فانى، احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد و ثم انا لم نزل من مكابدة العدو على حرب دمشق حتى انزل الله علينا نصره وقهر عدوه و فتحت دمشق عنوة من الباب الشرقى بالسيف و كان ابو عبيده على باب الجابية فخدعته الروم فصالحوا على الباب الآخر ومنعنى ان أسبى و اقتل و التقينا عند كنيسة يقال لها كنيسة مريم و امامه القسس والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك عظيم و آخر يقال له "هربيس" خرجامن المدينة بمال عظيم و احمال جسيمة فسرت خلفهم و نزعت النعمة من ايديهما وقتلت اللعينين واسرت ابنة الملك هرقل ثم اهد يتها اليه وقدرجعت سالما وانا انتظر امرك والسلام

الله كے نام سے شروع جو بدا مبریان نهایت رحم كرنے والا ہے از خالد بن وليد مخزوى ، كورنرشام از جانب خليفه السلمين ـ

كفرمت جناب مبدالله خلية رسول تظف الابعدا

السلام ملیم ا بیک میں جرکرتا ہوں اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود برحل فیل میں اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود برحل فیل کرتا ہوں اللہ فیلی کے جی کرم حضرت جرمصلی علی کا اور میں درود و سلام فیل کرتا ہوں اللہ فیلی کے جی مرم حضرت جرمصلی علی کا ارکاه میں دمین کی اور کی جس مسلسل دھن کی طرف سے مقت مواجعت اور میلی کا سامیا تریا ہے ہیاں کا کے اللہ فیلی کی طرف سے مقت مواجعت اور میلی کی اسلما تریا ہے ہیاں کا کے اللہ فیلی

marfat.com

نے ہم برایل مدونازل فرمائی اوراسینے دھمن کومفلوب اورمقبورفر ما دیا، میں نے مشرقی میٹ سے شہرکا شرقی حصہ بردور ششیر جنگ سے فلج کیا۔ ابد مبیدہ بن جراح والنوك في ويوفي جابيه كيث برتعي اوروه ادهم متعين تقے وثمن في ان کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے دروازے پرمصالحت کر لی اس کئے ابوعبيده بن جراح والنزن عصص محض كوبعي قل كرنے يا قيدى بنانے سے منع کردیا۔ ابوعبیدہ بن جراح اللظ سے میری ملاقات چرچ کے یاس مولی عمی جس کو کنیم مریم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس وفت یادری اور رابب بھی تنے اور انھوں نے ملح نامہ بھی اینے ہاتھ میں اٹھار کھا تھا۔ بادشاہ روم برقل کا داما د جنزل توما اوراس کا ایک کمانڈر بربیس تامی مخض بید دونوں شہر کا بہت سا مال اور بہت سے افراد کو ساتھ لے کرشہر سے تکلنے میں کامیاب ہو گئے تنے میں نے ان کا پیچیا کرکے ان دونوں لعثنوں کوئل کر دیا اور جتنا مال سمیث کر وہ فرار ہوئے تھے سب حاصل کر لیا۔شاہ روم برقل کی دختر جونو ما کی بیوی تھی اس کو قید کرلیا تھا تا ہم پھر بعد میں سیاسة بغیر محمى معاوضه كے احسانا اور ہدية اس كور ہاكر ديا اور بحفاظت ان كے ميرد كردى من اور بيس خود بمى اين ساتميون سميت سالم و عانم واپس لوث آیا۔آئدہ کے لائحمل کے لئے آپ کے امر کا انظار ہے۔ والسلام (الله حافظ)

حضرت خالد بن ولید نافی نے خط کوتبہ لگا کراس پراپی مہراگائی اور عرب کے ایک مردجس کا نام عبداللہ بن قرط تھا،
کو بلایا اور اس کے سپر دکر دیا۔ وہ بیخط لے کر مدیند منورہ کی طرف چل دیا جب وہ شخص مدیند منورہ وارد ہوا تو اس وقت خلیفہ حضرت عمر نظافی مقرر ہو بچکے تھے اس نے عریضہ آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ مقارد ہو اللہ من ولیدالی خلیفة رسول اللہ من فلید منول اللہ من فلید منول اللہ من فلید منول اللہ من فلید مناول اللہ من فلید منول اللہ منافید مناول اللہ منافید منافی

"خالدين وليدكى طرف ع خليفه مَا يَكُمْ كَ تام"

تو حضرت عمر مطالط نے ارشاد فرمایا: کیا ابھی تک وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر ( نظافظ) کی وفات کی خبر نہیں ہوئی؟ قامید نے عرض کیا: یا امیر المومنین! نہیں۔

آپ نے فرمایا: میں اس کے متعلق ایک خط ابوعیدہ بریج درج دال کو ارسال کرچکا موں اور اس خط میں میں نے

یہ بھی لکھ بھیجا ہے کہ ابوعبیدہ بن جراح مطالق کومسلمانوں کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اور خالد کومعزول کیا جاتا ہے اور میرا کمان یہ ہے کہ ابوعبیدہ منافظ کو ذاتی طور پر امارت اور سرداری کی تمنا اور خوا بھی نیس۔ پھر آپ نے خاموشی ہے بورا خط پڑھا۔

## حضرت عمر دلائن کے دورِ خلافت پرایک نظر

اصحاب سیرت جن کا ذکر بمع اسناد جزءاول کے شروع میں گزر چکا ہے، جوفتو حات شام کے راوی ہیں اور انھوں نے اس کو ثفتہ راویوں سے نقل کیا ہے، انہی میں سے محمد بن اسحاق، سیف بن عمر اور ابوعبداللہ محمد بن عمر الواقدی بھی ہیں سے اس کو ثفتہ راویوں سے سناوہ تمام ثفتہ اور معتبر راوی ہیں وہ سب اپنی اخبار میں بیان کرتے ہیں:

بیان کرتے ہیں:

جب ابوبکرصدیق دانش کی روح قبض کرلی می اوران کے بعد (خلافت کا)معاملہ (حضرت)عمر بن خطاب ناتی کے سپرد ہوا تو اس وقت حضرت عمر جالت کی عمر باون (52) سال تھی، لوگوں نے رسول الله منافظ کی مسجد میں آپ کے ہاتھ ر بیعت کی، آپ کی بیعت، بیعت تامد تلی کوئی ایک مخص مجی آپ کی بیعت سے پیچے نہیں رہانہ کوئی مچوٹا نہ کوئی بروا (سب نے بالا تفاق آپ کی خلافت پر بیعت کر کے آپ کوخلیفہ تنکیم کیا) آپ کے دور خلافت میں، شقاق اور نفاق ختم مو مسئے۔ باطل نابود موا اور حق قائم مو کمیا۔ سلطان توی اور کید و مکر شیطان ضعیف مو کمیا۔ اللہ ﷺ کا دین عالب آ کررہا اگر چه کافروں کو ناگوار ہی تھا۔ آپ اینے زمانۂ خلافت میں مسکینوں اور غریبوں پر احسان اور نرمی کرتے ہتھے، چپوٹوں پر رحم اور بردول کی عزت و تو قیر کرتے متھے، بیموں پرمہریانی کرتے اور مظلوم کو انصاف مہیا فرماتے متھے اور ظالم کومزادیتے تے اور آپ اللہ ظاف کے احکام میں کسی کی ملامت کی پرواو نہیں کرتے تھے۔ آپ اینے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے بإزارول اورمنڈ بول کا دورہ کرتے اور آپ نے پیوند لگا ہوالباس زیب تن فرمایا ہوتا، ہاتھ میں وُرّہ ہوتا تھا اور آپ کی وہ جا بک ہماری ان تکواروں سے زیادہ بیبت ناک ہوتی تھی، آپ کی خوراک روزانہ کو کی روٹی ہوتی جس کوآپ ہے موے نمک کے ساتھ تناول فرمالیتے تنے اور بسااوقات نمک کے بغیری آپ روٹی کھالیتے تنے اور ایسا آپ زہدوتنوی اور مسلمانوں پرمہریانی کرتے ہوئے کیا کرتے ہے آپ مسلمانوں پرنہایت رحم اور زی کرتے منے اور مقصد صرف اللہ الله سے تواب کا حصول ہوتا تھا اور کوئی منفل آپ کوان امور کی اوا لیکی سے عافل نیس کرتا تھا جواللہ علی نے حقوق آپ پر واجب فرمائے شے اورای طرح اسینے نمی ماٹھا کی سنت کی ادا میکی سے کوئی چیز اور کام آپ کے لئے مانے نمیس بن سکا تھا۔

معرت عائشہ واللہ کے تاثرات

أم الموثين معرست ما تكرمد يقد من في الله في الله في الله في الله في الله من المعلق وهم الله من من من من الموثين معرب من من الموثين معرب من من الموثين معرب من من الموثين من من الموثين من

ظافت کی ذرہ داریاں سنجالیں تو وہ اپنے پیٹر ودونوں صاحبوں حضور نبی کریم تالیم اور حضرت ابو بکر صدیق الله کے قدم

ہوتدم چلے اور دین کے کاموں کے لئے آپ بمیشہ مستعداور کم بستہ رہتے ہے، خروداور تکبر تو آپ میں نام کو بھی نہ تھا،

ہوکی روثی اور نمک نے آپ کو بہت جان سوختہ کر کے رکھ دیا تھا جس سے آپ میں نقابت اور کر ودی بہت پیدا ہوگی

متی۔ ای طرح تیل اور چھو ہاروں نے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچایا، تھی آپ بہت کم استعال فرماتے اور فرمایا

کر تے ہے کہ نمک کے ساتھ بوکی روثی کھا لینا اور بھوک کاٹ لینا آسان ہے کل کو دوزخ کی آگ میں جلے سے،

کرونکہ جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ نہ مرے گا اور نہ وہال کوئی سکھ راحت پائے گا جس کی گرائی بہت زیادہ اور اس

کا عذاب بردا ہی شخت ہے اور اس میں چنے کو پائی کی جگہ بیپ ملے گی۔ آپ نہ تو کسی کو طلب کرتے اور نہ اجازت دیے

تھے بحر بھی لٹکر کے لئکر آپ کے دور خلافت میں جمع ہوتے رہے۔ آپ نہ گائڈ عذاب آتش سے بمیشہ خوف زدہ

روانہ فر مایا اور بہت نو حات فرمائیں اور بہت سارے نئے شہر آباد کئے۔ آپ ٹھائڈ عذاب آتش سے بمیشہ خوف زدہ

# حضرت ابو بكر دلائؤ كے وصال كے بعد ہرقل كا اپنی قوم سے خطاب

علامہ داقدی مینیا کھتے ہیں: مجھے یہ روایت پینی ہے کہ بادشاہ روم ہرقل کو جب بیاطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق دائلائے بیار خطرت ابوبکر صدیق دائلائے بعد حضرت عمر فاروق دائلائے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو اس نے اپنے تمام وزیروں، گورزوں، سرداروں اورارکان دولت کو طلب کیا اور کئیسہ قسان میں اپنے گئے نصب کئے گئے منبر پر چڑھ کراپنے لوگوں کو خطاب کیا۔اس کی تقریر کامضمون بیتھا:

"ال بنی اصفرایی و وقت ہے جس سے میں شمصیں ڈراتارہا ہوں اور تم نے میری بات نہنی اوراب تو معاملہ بہت خت ہوگیا ہے جب کندی رنگ ، سرگیں آ تکھوں والاقتف والی بن گیا ہے اوراس کے بعد عنقریب بی صاحب فتو حمالہ مثابہ بدنو رہ المیا اللہ مخص کی ولایت بخدا بخدا بخدا احتی بات ہے کہ میرے اس تخت سلطنت تک ضرور پہنچ کر رہے گی اور وہ بہاں تک کا مالک ہوگا" الحذر الحذر "خوف خدا ، خوف خدا الب بھی سمجھ جاؤ اوراس سے پیشتر کہتم پر آسان سے کوئی بڑی بالا اور مصیبت نازل ہو ، تمھارے محلات وقصور منہدم کر دیے جائیں، پادریوں کا قتل ہو، ناقوس بجنا معطل ہوں، ڈرنا چاہئے میشن حرب وضرب کا ماہر ہے۔ فارس اور روم پر لاکٹر مشی کرے گا اوران دونوں کو فتح کرے گا بیا ہے وین کا زاہد اور جودوسرے دین اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑاسخت گیرے، اب بھی وقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کہ انگی اور ورم رے دین اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑاسخت گیرے، اب بھی وقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کہ انگی

ملور ولكثور كرمطابق يهال جزاول فتم مونا بير (مير م مني من marfat.com

سے روکواور بے حیائی کے کاموں کو چیوڑ دو، فرمال بردار بن جاؤاور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں دین میے کی پیروی شروع کر دو، زناکاری اور دوسری برعملیول سے توبہ تائب ہوجاؤ تو جھے اُمید ہے کہ خداتم عاری ضرور مدد فرمائے گالین اگرتم نے انکار کیا اور اسی طرح عناد، دشمن، فسق و فجور تافر مائی اور دغوی خواہشات کی طرف مائل رہے تو خداتم عاری دشمن کوتم پرمسلط فرما دے گا اور اسی طرح عناد، دشمنی مصیبت میں جٹلا کرے گا جس کو برداشت کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے۔ دشمن کوتم پرمسلط فرما دے گا اور اس دین کے حاملین جب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے۔ مجدم علوم ہے کہ اس قوم کا دین تمام ادبیان پر عالب آ کر دہے گا اور اس دین کے حاملین جب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہ تم دوباتوں میں تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہتم دوباتوں میں تغیر و تبدل پیدا نہیں کریں گے، بھیشہ بہتر حالت میں رہیں گے اور تمارے لیے اب میرامشورہ ہیے کہتم دوباتوں میں

اوّل توبیکتم دین اسلام قبول کرلوادر اگرینبیس کرتے تو پھردوسری صورت بیہے کتم اس قوم سے جزیدادا کرنے رمصالحت کرلو۔"

برقل کی قوم نے جب اس کے منہ سے بیالفاظ سے تو اس پرقل کے ارادہ سے جھپٹے گراس نے فورار و کے بخن بدلا اور بنزی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے مکالمہ شروع کر دیا اور ان کے خصہ کو یہ کہ کر شنڈا کر دیا کہ بس میں ہی ویکیتا چاہتا تھا کہ آیاتم لوگوں کے قلب و ذہن میں اپنے دین کے متعلق غیرت وجمیت کی کوئی رمق باقی ہے یا اس کا جنازہ فکل گیا ہے اور آیات کے ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پرعرب قوم کا خوف تو کہ ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پرعرب قوم کا خوف تو کہیں غالب نہیں آھیا؟

# ہرقل کا حضرت عمر نظافۂ کولل کروانے کی سازش کرنا

سے کی ایک ہات کوا ختیار کرلو .....:

پھر برقل نے ایک عرب نژاد نفرانی کوجس کا نام اطلیقہ بن ماران افتا، بلایا اوراس کوکیر مال دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہتم اس وقت اس کھڑی مدینہ کی طرف چل دواور وہاں پھٹے کر دیکھواور جائزہ لوکہ عمر کوکس طریقے سے آل کیا جائے اور یا درکھو کہ بیکا متم بی نے سرانجام دیتا ہے۔

اس میسائی کافر نے آپ کے قل کی حامی بحرتے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت!" اور دخت سفر ہا عدم کروہ سوئے مدینہ چل کے دارد ہو کیا اور مدینہ منورہ کے ارد کرد کوئل جہب کروہ سوئے مدینہ چل کراد کرد کوئل جہب کردہ سوئے مدینہ چل کردہ سے استان کی مقدم کے ارد کرد کوئل جہب کر بیٹے کہا۔

حضرت عمر قاروق اللظ حسب معمول بيمون اور بيواؤن كاموال اوران كي محيون اور بافون كى ديكه بمال اور كافران كي محيون اور بافون كى ديكه بمال اور كافرانى كي بمال اور كافرانى كي بمال اور كافرانى كي بابرتشر بف لاسئة و ادهر به المرانى ايك محيان شاخون واسلام كلي ورجمت بكراي كي بعدا المسكرة بالمرانى كي بعدان شاخون واسلام كافرانى كي بعدان المرانى المرانى المرانى المرانى كي بعدان كي بعدان المرانى كي بعدان كي بعدان

۔۔۔۔۔ اور شاخوں میں جیپ کر ہیٹے کیا۔انفاقا آپ بھی اس درخت کے بیچے جس کے اُوپر وہ چڑھا بیٹھا تھا، زمین پر پھر کا مریانہ بنا کرلیٹ مجئے۔

"بِأَبِي وَأُمِّى مَنِ الْكَائِنَاتُ تَحْفَظُهُ وَالسَّبَاعُ تَحْرِسُهُ وَالْمَلاَثِكَةُ تَصِفُهُ، وَالْجِنْ تَعْرِفُهُ"

''میرے ماں باپ قربان ہوں اس مرد خدا پر کہ کا نئات جس کی حفاظت پر مامور ہے، در ندے جس پر پہرہ دیتے ہیں، فرشتے جس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، جس کے مقام ومرتبہ سے جن بھی آشنا ہیں۔'' پھراس نے آپ سے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اسی وقت اپٹی مرضی اور خوشی سے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

# حضرت عمر مطانئة كوفتخ دمثق كى خبر ملنااور آپ كا خط لكمنا

علامه واقدى يُطِينَهُ لَكُصة بين: حضرت عمر تَذَاتُونَ في حضرت ابوعبيده يَثَاثُونَ كَي طرف خطالكها جس كالمضمون بيتها كه: «مين شعيس شام پروالي ( كورنر ) مقرر كرتا مول اور شعيس مسلم افواج كا امير بنا تا اور خالد دَثَاثُونَ كومعزول كرتا مول - والسلام ."

بینطا ہے نے حضرت عبداللہ بن قرط ڈٹاٹٹ کے سپردکیا اور جب مسلمانوں نے اپنے معاملات اور اُمور میں آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو آپ بہت بے چین رہنے لگے۔

عاصم بن عمر والله كا بيان ہے كہ جب حضرت عمر والله مسلمانوں كے أمور كے والى بن محكے تو آپ نے اپنی توجہ شام كى طرف مبذول فرمائى۔

طلامہ واقدی مینید اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سالم ثقفی مینید اپنے ثقہ استادول سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق ناٹلؤ کا انقال ہوا ، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الزہری ناٹلؤ کا انقال ہوا ، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الزہری ناٹلؤ کے اپنے اب کے خواب دیکھا اور مینے کوجس وقت حضرت عمر فاروق ٹاٹلؤ سے بیعت ہوری تھی انھول نے اپنا رات کا خواب آپ سے بیان کیا اور بھید ای طرح خود حضرت عمر فاروق ٹاٹلؤ نے بھی اسی رات خواب دیکھا تھا۔

انھوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میرے کا نوں میں الله اکبر لیمی نخرہ ہائے تحبیر کی آ وازیں آ رہی ہیں جس وقت مسلمانوں نے نغرہ تحبیر لگا کر حملہ کیا تو میں کیا دیکھا ہوں کہ قلعہ زمین میں جنس جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نگاؤ پر دیشہ شیر دمشق شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آپ کے آگے آگے جل رہی ہے پیراس آگ پر پانی پڑا اور وہ بھے جاتی ہے۔

حضرت علی تفاوی نے بیرخواب من کر فر مایا: مختلے خوش خبری ہو کہ بیٹک دمثق ای روز جب تم نے خواب دیکھا، لکتے ہو محیا ہے انشاء اللہ ﷺ۔

۔ کی دنوں کے بعدرسول اللہ خالا کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجبنی دانٹو دشق سے مدیند منورہ پنچے اور ان کے پاس فتح دشق کی خوش خبری کا خطرت عمر دانٹو نے جب ان کو دیکھا تو فر مایا: ابن عامر! سمسیں شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہوگئے ہں؟

انموں نے کہا: میں جمعہ کے دن شام سے چلا تھا اور آئ بھی جمعہ ہے اور ہفتہ بجر سے مسلسل حالت سفر میں ہوں۔
آپ نے فرمایا: تم نے سیح سنت طریقہ پڑ کمل کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا خبر لائے ہو؟

کہنے گئے: خبر اور بشارت لے کر آیا ہوں، میں اس کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کے سامنے بیان کروں گا۔
حضرت عمر شائٹ نے فرمایا: بخدا! وہ اس عالم میں اللہ ڈاٹٹ کو بیارے ہو گئے کہ دنیا ان کی ستائش میں رطب اللمان تن میں اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بی جی جی اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلاوہ ضعف و نا تو ان "عر" کی گردن میں لوگوں نے ڈال دیا ہے، سواگر "عر" اس میں انصاف کرے گا تو نجات پا گیا اور اگر اس نے عدل کو چھوڑایا اس میں کی تم کی کوتا تی کی تو جا تو کہ ہلاک ہوگیا۔

# حضرت خالد خالفة كومعزول كرنا

میں ان کے والی مقرر کئے جانے اور حضرت خالد بن ولید تلکظ کومعزول کرنے کا تھم درج تھا۔ آپ نے بینط میر ہے سپر دفر ماتے ہوئے جھے واپس دمفق لوٹ جانے کا امر فر مایا۔

# حضرت ابوعبيده واللذ كوكمتوب كالمنا

حضرت عقبه بن عامر ولالتُؤفر ماتے ہیں کہ جب میں دمشق پہنچا تو اس وفت حضرت خالد بن ولید ثلاثا '' تو ما'' اور ''ہر ہیں'' کے تعاقب میں محتے ہوئے نتھے۔ پس میں نے حضرت عمر ثلاثا کا کمتوب شریف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاثا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔

آپ نے راز داری ہے اس کو پڑھا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق انتظام کے انتقال فر ما جانے کی کسی کو خبر دی اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید انتظاف کی معزولی کا بتلایا اور نہ اپنا مسلمانوں کا امیر مقرر ہونے کی ان کواطلاع کی ، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید انتظافی جنگی مہم سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مسلمانوں کے دمشق کو فتح کر لینے اور اپنے دشمنوں پر کامیا بی پانے ، مرج الدیباج سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر دیے کے بارے ایک خطائح ریفر مایا اور اسے حضرت عبداللہ بن قرط التا تھا کے سپر دکر کے ان کو مدیند منورہ روانہ فرمایا۔

حضرت عبدالله بن قرط وللنظرجب وه خط لے کر حضرت عمر اللظ کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے وہ خط ملاحظہ فر مایا تو آپ کواس کا بیعنوان پڑھ کر عجیب لگا جس میں لکھا ہوا تھا کہ:

ازطرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابو بکرصد بی ( نظافتا) تا گواری کی وجہ سے آپ نظافتا کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو کمیا اور آپ نے فرمایا:

اے ابن قرط دلائڈ! کیامسلمانوں کو ابھی تک ریجی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈلاٹڈانقال فرما مسکتے ہیں اور میں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائڈ کومسلمانوں کا دمشق میں امیرمقرر کیا ہے؟

انعوں نے عرض کیا: دونہیں۔"

آپ کویین کر بہت خصہ آیا۔ فوراً مسلمانوں کوجع فرمایا اورخود منبر پرتشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کووہ خط پڑھ کران کو فیردی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فیج نصیب فرمائی ہے۔ دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فیج ہوگیا۔ مرت اللہ بباج سے بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھوںگا ہے اس پرمسلمانوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے لگائے اور اپنے بھائیوں کے لئے وعاکی۔

# حضرت خالد بن وليد مالك كامعزولى كاسبب كيا تقا؟

حضرت عمرفاروق اعظم والمنظ في ملمانول كاجتماع مدي طب موكرفر مايا:

اے لوگو! ابوعبیدہ بن جراح نظافۂ جوایک امین مختص ہے، میں نے ان کومرداری کا اہل سجھ کرمسلمانوں پرامیرمقرر کر دیا ہے اور خالد نظافۂ کوامیر کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔

آپ اللظ كاتفرين كر بنومخزوم كاايك نوجوان مرد كمر ابوااوراس نے كها:

آپ اس مخض کومعزول کررہے ہیں جس کو اللہ ﷺ نے سیف قاطع بنایا ہے اور اس کومشر کین کیلئے واقع قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹو کی خدمت میں بھی ان کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا میطالبہ منظور نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو بھی میان میں نہیں کروں گا جے اللہ ﷺ نے خود بر ہند فرمایا ہے اور اس کواپنے دین کی نصرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

اے امیر المؤمنین! آپ کے اس عمل پر نداللہ کا قائد آپ کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک آپ کا عذر قابل قبول ہوگا، آپ نے اللہ کا کی شمشیر کو غلاف اور کو رہیں بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسے امیر کومعزول کر دیا ہے جس کو اللہ کا تھا ہے گئا کی شمشیر کو غلاف اور کو کا منصب ملاتھا۔ آپ نے قطع دی کی ہے اور اپنے پچا کے بیٹے دیا ہوگیا۔
کے ساتھ حسد سے ایسا کیا ہے چھروہ نو جوان خاموش ہوگیا۔

حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹونے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ بیا لیک نوعمراڑ کا ہے تو آپ نے فرمایا: سیمجمرونوعمر ہے اور جوان خون ہے، اس لئے اپنے پچازاد بھائی کے معاملہ میں غصے میں آئی ہے۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور اس مکتوب کو اپنے سر ہانے رکھ لیا اور لیٹ مجے اور حضرت خالد بن ولید نٹاٹٹو کی اسر معداد

معزولی کے متعلق سوچ بچار کرنے لکے جب میچ ہوئی تو آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی پھراُ شے اور منبر پر چڑھ کر اللہ ﷺ کی حمدوثنا کی، رسول اللہ ﷺ کا ذکر خیر فرمایا (درود وسلام پڑھا) اور حصرت ابو بکر صدیق اللہ کا ذکر خیر فرمایا: مغفرت کی اور اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

اے لوگوا میں نے ایک امانت کوا شمالیا ہے جو بہت ہوی امانت ہے، میں ایک گران اور ذمددار بن کیا ہوں اور ہر را گل اور ذمددار بن کیا ہوں اور ہر را گل اور ذمددار سے اس کی رعایا کے متعلق بازیرس ہوگی، اللہ اللہ این نے پند فرمالیا ہے کہ دو تمعاری بمطانی، تمعارے معاملات کی دیکہ بمال اور تمعاری خوالی کا معاملہ بمرے میروفر مادے۔

((مَنْ صَبَرَ عَلَى بَلَا ثِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَّشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

ودجو فض مدینه منوره کی آ زمائش اور مختی پر مبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں شہادت دینے والا اوراس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔"

اورتمهارے بیعلاقے زرعی علاقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں دودھ زیادہ دستیاب ہے اور بیسب مچھ دور دراز كے شہروں سے درآ مركزا بردتا ہے جومہينے بحركى مسافت طے كركے اونٹول كے ذريع آتا ہے۔

البتة الله ﷺ نے ہممسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور میں ہرخاص و عام کوامانت کے ادا کرنے میں تقیحت کرنا جا ہتا ہوں اور جو مخص قوم کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہے میں بیمعاملہ اس کے سپر د نہیں کرسکتا بلکہ میں اس مخض کو منتخب کروں گا جوادائے امانت کی خواہش رکھتا ہواورمسلمانوں کے حقوق کا شحفظ کرے۔ بس میں حضرت خالد بن ولید بران کی ولایت کوشش اس وجہ سے ناپیند کرتا ہوں کہ وہ مال میں اسراف اور تبذیر بہت کرتے رہے ہیں۔

ان کی عادت رہے کہ اگر کوئی شاعران کی مدح کردیتا ہے تو اس کوعطیات اور انعامات دے دیتے ہیں اور اگر کوئی شہواران کے سامنے مجاہدانہ کرداراداکرتے ہوئے بہادری کے جوہردکھا تا ہے تو اس پرکثیر مال صرف کردیتے ہیں جو اس کے استحقاق سے بردھ کر ہوتا ہے اور اس طرح وہ فقراء اور ضعفاء کے لئے چھے بیں چھوڑتے۔

اس لئے میں ان کومنصب ولایت ہے معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ کومقرر

ابتم میں سے کوئی محض رین ہے کہ ایک قوی اور سخت میرآ دمی کومعزول کر کے اس کی جگدایک ایسے محض کومقرر کر دیا گیا ہے جواگر چہ امین ہونے میں تومسلم ہیں مرزم ول مطبع اور آرام سے مطالبات کو مان جانے والے ہیں (اوروشن كے لئے خالد واللؤ جيما سخت آ دمي مونا جاہئے) جبر ميں نے مسلمانوں برايبا زم مخص حاكم مقرر كيا ہے اس ميں ميرى نفرت مددفرمانے کے لئے اس کے ساتھ ہے۔

<sup>•</sup> سن ترمذي من العطرة روايت عبس كالفاظ بيرين: ((مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأَيْهَا كُنُتُ لَهُ شَهِيدًا و شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ.)) كتاب المناقب، باب: ما جاء في فضل المدينة، حديث نمير: 3918 .

# حضرت عمر فاروق خالمة كاحضرت ابوعبيده خالفة كے نام مكتوب

مچرآپ منبرے اتر آئے اور صاف کئے ہوئے چڑے کے ایک کلڑے پر حضرت ابوعبیدہ نظافتا کے نام خطاتح ریفر مایا جس کامضمون حسب ذیل تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو ہڑا مہر ہان رحم والا اللہ ﷺ کے بندے مؤمنوں کے امیر مسلمانوں کے اجیر (خادم) کی طرف سے ابوعبیدہ عامر بن جراح مطافظ کے نام۔

انسلام علیم! بیشک بین الله کانگی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بین درود بھیجتا ہوں اللہ کان کے نبی عرم حضرت محمد مصطفیٰ مُنافِیْن کی بارگاہ مقدسہ ہیں۔

تم نے گذشتہ زمانوں کے لوگوں کی ہلاکت گاہوں کو ادر ان کے امرارکو دیکھا اور آ زمایا ہے اور ان سے آگاہ ہو، جمعارے اور آخرت کے درمیان دویے کی مانند باریک سا بردہ ہے۔ تممارے اسلاف آخرت کی طرف علے محے اور تم کوچ کے لئے معظر بیٹے ہو۔ آخرکار تم نے بددنیا جس کی تازى اورشادانى تم بون اورمرجمان والى ب، جمور جانى باس الت تم لوگوں کواس دار دنیا سے دارہ خرت کی طرف اس طرح روانہ کرو کدان کے یاس تقویٰ دیر ہیزگاری کا زادراہ موجود ہواور جس قدراستطاعت ہو مسلمانوں كومراعات دوء باقى رہااس كندم ادر جوكا معاملہ جو مسيس ومثق میں دستیاب ہوا ہے اور اس غلے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا مجھی ہوا تو وہ مسلمانوں کاحن ہے اور رہا وہ سونا اور جاندی جو محمارے ہاتھ آئے ہیں اس میں 1/5 نکال کر (مرکز) فیڈرل کورنمنٹ کو بھیج دواور باتی مسلمان باہم تقتیم کرلیں اور رہا بیمسئلہ کہ دمثق صلح سے فتح مواہے یا ہزور شمشیرجس میں تمھارا اور خالد والنظ کا باہم تنازع چل رہاہے تو چونکہ دہاں کے حاکم اور امیرتم بی ہواس کئے تمعاری رائے کورجے ہوگی کہ بیافتح ملے سے قرار یا نیکی نه که تکوارے، اور اگرتم نے ملح نامه مرتب کرتے وقت اناج کے متعلق رومیوں کاحق مان لیا تھا تو پھر شمعیں جاہئے کہ اناج اقرار کے مطابق ان كودے دو- معين اور تمام مسلمانوں كوسلام قبول مو (الله حافظ) حضرت خالد والمن كا رحمن كے تعاقب ميں مرج الديباج تك جانالفس كا وحوکہ تھا کہ اس نے اسیخ مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کی جراًت

خالد دہائٹ خون بہانے میں بڑا تنی ہے (اس طرح کی بے باکی خطرناک
ہوتی ہے) اور ہرقل کی بیٹی کو قید کرنے کے بعد ہدید کے طور پر اس کے
باپ کو دے دینا بھی خالد دہائٹ کی کوتا ہی ہے حالا تکداس سخاوت اور دریا
دلی کے بجائے اس کو چاہئے تھا کہ وہ اس کے حوض بہت سارا مال لے کر
غریب اور کمز ورحال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔

پھر آپ نے خط کو تہد کر کے اس پر مہر قبت فرمائی اور اس کو دئی ارسال کرنے کے لئے حضرت عامر بن ابی وقاص نظافا کو جو حضرت سعد بن ابی وقاص نظافا کے بھائی گئتے ہیں، بلایا اور بیکتوب ان کے پر دکرتے ہوئے ہماہت کی کہتم دمشق بھٹی کر حضرت خالد بن ولید نظافا کو یہ خط دے دینا اور میری طرف سے ان کو یہ تھم پہنچا دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیس جب تمام مسلمان جمع ہوجا کیں تو تم خود یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق نظافا کی خبر سے سب کو مطلع کر دینا۔

ال کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اول ٹٹاٹٹا کواپنے پاس بلایا۔ان سے معمانی کے بعد فرمایا کہ شداد ٹٹاٹٹا! تم نے حضرت عامر ٹٹاٹٹا کے ساتھ شام جانا ہے اور وہاں پڑٹی کر جب یہ خط پڑھ چکیں تو شعیں یہ کام کرنا ہوگا کہ تم سب لوگوں کومیری طرف سے بیتھم دینا کہ وہ تمعارے ہاتھ پر بیعت کریں اور تمعارے ہاتھ پران کا بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار یائے گا۔

بیارشادات ساعت کرنے کے بعد بیددونوں حضرات عازم سنر ہوئے اور چلنے میں حدسے زیادہ کوشش اور سعی کرکے آخرکار دمشق جائیجے، والحمدللہ!

### مسلمانو سكوامير المونيين كالمتوب مهنجنا

ادھردمثن میں مسلمان حضرت صدیق اکبر دالت کی خیریت اور ان کے احکامات کے شدت سے منتقر تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے معلوم کیا تو گردنیں اٹھا اٹھا کران کی طرف دیکھتے تھے۔ بعض حضرات استقبال کے لئے آگے ہوئے اور خوش آ مدید کہا، جب بدلوگ یہاں پہنچ تو حضرت فالد بن ولید نالتا کے کیمپ میں آئے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وہیں تیام کیا۔

حضرت خالد بن وليد المالئ في خليفة رسول حضرت ابو بكر صديق المالئ كى خيريت دريافت كى حضرت عامر بن افي وقاص المالئ في فيريت دريافت كى حضرت عامر بن افي وقاص المالئ في فيريت دريافت كى حضرت عير (حضرت عمر المالئ) اوركها كه ش استخ ساتحدان كا عط لے كرآيا بول اورافول نے بحصرت خالد المالئوس و استحد كا تم ديں۔ حضرت خالد المالئوس و بحصرت خالد المالئوس و بحد بحد بعد اورآب كو معامله محكوك نظرآيا بى آب نے مسلمانوں كو جمع فرمايا۔

حضرت عامر بن انی وقاص الله کرے ہوئے اور انھوں نے وہ کوب پڑھنا شروع کیا، جب وہ صفرت الدیکر مدین طالا کی وقات کی فیرتک پہنچاتو مسلمانوں کی فیرس کال کئیں اور ان بکے روئے چاہئے توریر یا ہوگیا۔ مدین طالا کی وقات کی فیرتک پہنچاتو مسلمانوں کی فیرس کال کئیں اور ان بکے روئے ہوئے گیا: اگر جناب ایدیکر صدیق طالوم مال فرما سے ہیں اور صفرت موظالا میں وارد مقالد من وارد طالع میں اور صفرت موظالا

حضرت عامر تلافظ جب پورا خط پڑھ بچے اور لوگوں نے اس کو بغورس لیا اور اس خط میں جہاں اور با تیں تھیں وہیں ایک تھم یہ بھی تھا کہ حضرت شداد بن اوس تلافظ امیر المونین کے لئے لوگوں سے بیعت لیس کے چنا نچہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے حضرت شداد بن اُوس ٹلافٹ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیہ بیعت ومثق میں تین شعبان 13 ہجری کو واقع ہوئی۔

علامہ داندی محطح کیسے ہیں: حضرت ابوعبید بن جراح مخطح نے مال اپنے قبضہ میں لے لیا اور لفکر کا ساڑا کنٹرول خود سنبال لیا اور لوگوں کو حضرت عمر دہائے کے کام سے آگاہ کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا گمان بیتھا کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹ پر بیدامر بیژا ہی گرال گزرے گا اور وہ دشمن کی طلب میں کمی کرینگےاور آج کے بعد وہ لڑائی میں سستی اور کمزوری دکھا کمیں مے۔

علامہ واقدی میلی کیسے ہیں: گر جھے بیروایت کی ہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے ہی زیادہ دشتن پرتا برتو رقطے کرتے اور خیاد کا فریضہ انجام دشمن پرتا برتو رقطے کرتے اور خان جو کھوں میں ڈال کر جہاد کا فریضہ انجام دیت تھے اور خصوصاً قلعہ ابوالقدس کو فیتے کرنے میں تو آپ نے نہایت ہی زیادہ بہادری اور شجاعت کے جو ہر دکھائے اور قلعہ کو فتح کرنے میں اہم کردارادا کیا۔



شهرتدمركاايك براناكل تدم قلعه کے کھنٹرات



#### 000000000000000000000

## قلعه ابوالقدس

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: قلعہ ابوالقدس کے متعلق جس فض نے مجھے سے بیروایت بیان کی میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ شام میں بیس مقام پرواقع ہے؟

اس رادی نے جے بتلایا کہ بی قلعہ عرفہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان واقع تھا، اس کے سامنے ایک "وی"

ہے جس میں ایک عبادت خانہ ہے اور اس صومعہ میں ایک را جب رہتا ہے جو دین نفرانیت کا عالم تھا اور گذشتہ امتوں کی

تاریخ اور تمام قدیم کتب پڑھا ہوا تھا۔ روی اس کے پاس علم کی روشی حاصل کرنے اور استفادہ کرنے کی غرض ہے آتے

اس کی عمر سوسال سے زائد تھی اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے "ویر" کے پاس رومیوں کے ماہ صیام کے اختیام

پرایک عمید میلہ منعقد کیا کرتا تھا اس کا نام "عید شعانین" تھا۔ عمید کے اس موقع پر روی نصار کی وغیرہ گردولوا آ کے تمام

علاقوں سے اور ساحلی باشند ہے بھی بجتی ہوتے تھے اور مصر سے قبطی بھی اس میں شرکت کرتے تھے۔ بیسارا مجمع اس

را جب کو آتھیں اٹھا کرد کھیا اور وہ اپنے بالا خانہ سے ان کی طرف اس طرح آتا جیسے سورج طلوع ہوگیا ہو پھروہ اجتماع

سے خطاب کرتا ، ان کو انجیل کی وصیتوں کی تعلیم ویتا اور وعظ وہی حت کرتا۔

اس در (گرجا کمر) کے قریب سال برسال ایک بہت بدی منڈی بھی گئی تھی اس نمائش گاہ میں لوگ اپنے اپنے اپنے علاقہ کی مصنوعات ، ساز وسامان ، سونا چا تدی و فیرہ لے کرآتے تھے اور خوب فرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ، تمن سے سات دن تک بدی مجما کہی اور چہل پہل رہا کرتی تھی ۔ مسلمالوں کو اس بازار کاعلم نہ تھا بیاں تک کہ معاہدین فساد کی عرب میں سے ایک عیسائی لھر انی نے ان کی اس بازار کے متعلق رہنمائی کی ۔ وہ خود بھی ان معاہدین میں تھا جن کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان دے رکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے المل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان جرکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے المل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بیات بیا حسن کے سے حضرت ابوعبیدہ ناگلا کی طرف سے بہت بڑا حسان جمتا تھا۔

سمجی آپ کا ارادہ بنا کہ ''انطا کیہ'' کو ہدف ہنایا جائے اور روم کا بادشاہ ہرقل بھی چونکہ ای شہر بیل قیام رکھتا ہے تو پہلے اس سے نمٹ لیا جائے اور بھی خیال آتا کہ'' بیت المقدس'' کی طرف چانا ہوں کیونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ افضل شہر ہے اور مملکت روم کا پایئر تخت بھی وہیں ہے اور ان کا دینی مرکز بھی ہے۔

# قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نفرانی کا بیان

آپ ای فکر میں غلطاں اور پیچاں تنھے اور مسلمانوں سے مشاورت کرنے میں مشغول تنھے کہ استے میں وہ معاہد نصرانی بھی آھیااس نے کہا:

اے امیر! آپ چونکہ میرے بہت بڑے جسن ہیں آپ نے جھ پر اور میرے اہل وعیال پر امان دیکر بہت عظیم احسان کیا ہے، اس لئے میں اس احسان کے شکر سے کے طور پر آپ کے پاس ایک خوشخری لے کر حاضر ہوا ہوں اور ایک عظیم فنیمت جواللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے بھیج دی ہے اس کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اللہ ﷺ کی بھیجی ہوئی اس فنیمت کو پالیا اور اس مقام کو فتح کر لیا تو میں بجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعدا شخفی اور صاحب ثروت ہو جا کیں محکم مفلس اور نا دار نہیں ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ نگاٹڑنے فرمایا: ہم آپ کواپنا خیرخواہ ہی سجھتے ہیں ،اس مال غنیمت کی ہمیں تفصیل سے خبر دیں کہ بیہ ال کہاں ہے؟

اس نے کہا: اے امیر! آپ کے بالکل سامنے بیا کیے مضبوط قلعہ ہے جوقلعہ 'ابوالقدی ''کے نام سے معروف ہے اس کے سامنے ایک دیر (چرچ ، گرجا، کلیسا) واقع ہے جس جس ایک راہب (پادری) رہتا ہے۔ میسائی اس کی بہت تغلیم کرتے ہیں اوراس کی دعاسے برکت حاصل کرتے ہیں اوراس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، راہب نے سال بحریش ایک حمید کا دن مقرر کر رکھا کھے شکی ہیں لوگ جسٹے اطراف وا کناف کے دیہا توں، شہروں، مختلف ملکوں اور گرجا گھروں سے آکر جس جس تھی لوگ بوشاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے سے آکر جس جس نے سام کر جس جس نے سام والے ور فروخت ریٹی کپڑے زیب تن کر کے شریب بازار لگاتے ہیں جس جس تو گوٹاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے ریٹی کپڑے زیب تن کر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جس سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفروخت موقی ہے اب اس عید میلد گلنے کے دن قریب ہیں بیمیلہ تین سے سامت دن تک جاری رہتا ہے۔ پھر لوگ چلے جاتے ہیں، اگر آپ ایک چھوٹا انگر جو مردان عرب پر مشتل ہوا دھر روانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اطمینان اور میں، اگر آپ ایک چھوٹا انگر جو مردان عرب پر مشتل ہوا دھر روانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اس میں کو تیور مقدار میں نئیمت کا سکون سے اپنے کا روبار میں مقتول ہو تکے اس طرح یہ شخصر ما دستہ ان کا سادا ساز وسامان وہ کو کی شرمقدار میں نئیمت کا مال ہی حاصل ہوجائے۔ اس میں موجائے گ

حضرت ابوعبیدہ نگائن نے معاہد کی مختکوس کراس کے ہتلائے ہوئے نوائد کے حصول کی اُمید پرنہایت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جارے اور اس دہر (کلیسا) کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے کہا دس فریخ (تمیں انگریزی میل) کی مسافت بنتی ہے اور اگر آ دی کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریا فٹ فرمایا کہ اس میلہ کے انعقاد میں کتنے دن باقی رہ مجے ہیں؟ اس نے کہا: بہت ہی کم دن باتی رہ مجے ہیں۔

آپ نے فرمایا کیاروم میں سے کوئی لوگ ان کے حامی ہیں؟

معاہدنے کہا: اس ملک کے شہروں میں اس کا کم بی لوگوں کو علم ہے کیونکہ بادشاہ روم کی ہیبت اور رعب بہت زیادہ ہے اس لئے اس کے شہروں کواب تک اس عید میلے کی خبر نہیں ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹنڈنے جس وفت ہیہ بات سی تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس در (کلیسا) کے قریب شام کے شمروں میں سے بھی کوئی شمرہے؟

اس نے کہا: ہاں اے امیر! اس موامی بازار کے نزدیک بی ایک شہرواقع ہے جس کود طرابل "کہتے ہیں اور بیشام کی بندرگاہ ہے جہاں ہر طرف سے بحری ہیڑے اور کشتیاں آتے جاتے رہتے ہیں اور اس شہر ش ایک ظالم و جا پر سردار رہتا ہے جس کے غرور و تکبراور ڈرکی وجہ سے بادشاہ نے وہاں کا کائی طلاقہ اس کو بطور جا گیرد رکھا ہے، یہ شخص بھی اس بازار میں نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور سپورٹ کرنے والانہیں ہے ہاں البتہ اب آپ کی بازار میں نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور کوئی نیا اتحاد کر لیں اور ایک دوسرے کی مدد کو طرف سے خوف و ہراس پھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ متحد ہو سکتے ہیں اور کوئی نیا اتحاد کر لیں اور ایک دوسرے کی مدد کو آ جا کیں تو اس امکان کوروئیس کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ مسلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بلغار کر دیں تو انشاء اللہ کی فرخ اور غنیمت بیتی ہے۔

آب في ملمانول كى طرف متوجه بوكران سے فرمايا:

"آيُهَا النَّاسُ النَّكُمْ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ وَيَنْطَلِقُ مَعَ الْجَيْشِ أَبْعَثُهُ اِلَى لَهُذَا السُّوقِ، فَلَعَلَّ اللهُ آنْ يُنْصُرَهُ وَيَظْفَرَهُ فَيَكُونَ ذَٰلِكَ فَتَحَالِلْمُسْلِوِيْنَ."

"اے لوگوائم میں سے کون اللہ اللہ کے لئے اپنی جان کا مید بیش کرے گا اور اس نظر کے ساتھ جے میں اس بازار کی طرف بھی رہا ہوں جائے گا؟ اس امید پر کہ اللہ بھی مداور کا میابی مطافر مائے تو بی سلمانوں کے لئے بہت بدی مخ ہوگی۔"

طامدواقدی مکلے کیسے ہیں: marfat.com

لوگ فاموش رہے اور کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا تو آپ نے دوبارہ ذرا بلند آ داز سے لوگوں سے بھی بات کہی۔ دراصل آپ کا مطلوب حضرت فالد نظافۂ کی رائے معلوم کرنائقی محرآپ کوان کی معزولی کی وجہ سے براہ راست ان کونا طب کرتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہورہی تقی۔

حضرت خالد والله محرضا موش رہاور انھوں نے کوئی بات نہیں کی انظر کے وسط سے ایک نوجوان جس کی داڑھی مونچھ ابھی اُگر تھا ان کی والدہ محتر مدحضرت اساء مونچھ ابھی اُگر میں تھیں، کھڑا ہوا یہ نوجوان محض حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھا تھے ان کی والدہ محتر مدحضرت اساء بنت عمیس الجھمیہ ٹاٹھا تھیں، جس وقت ان کے والد حضرت جعفر طیار ٹاٹھا خزوہ تبوک میں شہید ہو مجے تو وہ ابھی بہت کم سن تھے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس ٹاٹھا سے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹھ نے تکاح فرما لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھا کی کفالت اور تربیت و پرورش آپ نے بی فرمائی تھی۔

حضرت عبداللہ ٹٹاٹھ جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے والد کے بارے پوچھتے تو آپ کی والدہ فرما تیں کہ بیٹا تیرے باپ کورومیوں نے شہید کردیا تھا۔

عبدالله والله والمناه الركية: مال! اكر مين زنده رباتوروميون سے استي عظيم باپ كابدله ضرورلول كا۔

جب حضرت الوبكر صديق والنظ كا وصال ہوا اور حضرت عمر والنظ والی خلافت ہوئے تو انھوں نے حضرت عبداللہ بن انيس الجہنی والنظ كى زير كمان شام كى جانب ايك لفتكر روانہ فر مايا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طبيار والنظ بھى اس دستے كے ساتھ شام آئے تھے۔ آپ صورت اور سيرت دونوں لحاظ سے رسول اللہ مُقافِظ كے بہت مشابہ تضے اور بڑے تنی دل تھے۔

# قلعه ابوالقدس كي طرف لشكر كي روائلي

جب حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھئے نے فرمایا: تم میں سے کون اس دیر (کلیسا) کی طرف جانے کو تیار ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ٹاٹھئ کودکر کھڑے ہوئے اور کہا:

یا امین الأمة! اے اُمت محربہ کے امین! آپ جس نشکر کو تیار کر کے بیجینے والے ہیں میں اس نشکر کا سب سے پہلا سیابی ہوں گا۔ پہلا سیابی ہوں گا۔

آپان کے اس اہتمام پر برائے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لئے دوسرے مسلمان مردوں اور شہسوار موحدین کوطلب فرمانے گئے۔ چنانچہ آپ نے پانچ سومجاہدین کا دستہ تر تنیب دیکر آپ کے لئے ایک سیاہ رنگ کا جمنڈ ا اپنے ہاتھ سے بائدھ کراور شہسواروں کا بیدستہ آپ کے سپر دکرتے ہوئے فرمایا:

اے رسول الله من الله علی جیا کے بینے اسمیں اس الفکر کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اس الفکر اور دستہ کی خصوصیات میں سے ایک بید مناب میں بیائی سونفوس قد سید شامل میں بیائی سونفوس قد سید شامل میں بیائی سونفوس قد سید شامل

تفی کیان ان جس سے چند حضرات کے اساء کرائی زیادہ مشہور ہیں جن جس صخرت ابو ذر خفاری دائلہ محرت عبد اللہ بن افی شائلہ محضرت عبد بن الحجی شائلہ محضرت اللہ المحی شائلہ محضرت واثلہ بن اسقع شائلہ محضرت اللہ بن سعید شائلہ محضرت محمد بن مالک اسحی شائلہ محضرت عبد اللہ بن بشر سلمی شائلہ محضرت سائب بن بزید شائلہ محضرت الس بن صحصحہ شائلہ محضرت مجمد بن رکھے بن رکھے بن سراقہ شائلہ محضرت عبد بن سراقہ شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بدری شائلہ محضرت مائی بن محاذ اسلمی بدری شائلہ محضرت مائی محضرات سادات محاب محضرت قادرے بن خوال بدری شائلہ محضرت تائی بن محاذ اسلمی بدری شائلہ اس کی مشل اور بھی محضرات سادات محاب محضرت قادرے بن خوالہ بدری شائلہ موجود تھے۔

جس وقت حضرت عبدالله بن جعفر طیار نظاف کے جمنڈ بے سلے پانچ سوایے شہروار جمع ہو گئے جو جنگ بدراورای طرح کے دوسرے معرکوں میں دادشجاعت دے چکے تھے، ان میں کوئی ایسانہ تھا جو میدان سے پہٹے بھیرنے والا اور جنگ سے فرارا فقیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کا عزم کرلیا تو حضرت ابوعبیدہ نگافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار عافی سے فرایا : اے دسول اللہ مقافلاً کے بچا زاد! بازار قائم ہونے کے پہلے دن عی تم ان پر حملہ کر دینا۔ پھر آپ نے لشکر کو الوداع کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔

حضرت واثلہ بن استنع نظافہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافہ کاس فوجی دستے میں موجود تھا۔ ومثق سے دیر ابی القدس کی طرف ہم نصف شعبان المعظم کی رات کو لکلے تھے، خوب جا عدنی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر نظافۂ کے پہلو میں چل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا بھے کتنا حسین اور اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہے!

میں نے کہا: اے رسول اللہ مُنظام کے چیازاد! بیرات نصف شعبان کی رات جو ہو کی اتی خوبصورت تو ہوئی ہی ہے اور بیر بوی مبارک رات ہے۔

آپ نے فرمایاتم بی کہتے ہو۔ای رات میں رزق اور موت کھی جاتی ہے اور ای رات میں گناہ بخفے جاتے ہیں۔ میراارادہ آج شب بیداری کا تھا۔

> من نے کہا: بلاشر بھارا چلنا ہمارے قیام سے افعنل ہے اور اللہ تلک بہت زیادہ مطافر مانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے تک کہا ہے۔

> > راسة بس كرجابس بإدرى سے ملاقات

کے یں کہ م نے پدی دات مز جادی کھی کھی کھی اس معافد مانا کے ماقعی کے وقعہ لیک

ہم نے جواب دیا: ہم عربی ہیں۔اس نے کہا: تم محری ہو؟

ہم نے کہا: ''جی ہاں' وہ ہمیں بنظر تامل دیکھنے لگ کیا ہم میں سے ایک ایک کواس نے خور سے دیکھا پھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے ہے۔ کہا تھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے کے چبرے پرنظریں جمادیں اور ہوچنے لگا کیا بیٹو جوان تمعارے نبی کا بیٹا ہے؟

ہم نے کہا: نبیں۔اس نے کہا: اس کی پیٹائی سے نور نبوت چکتا ہے کیا بیممارے نبی کا قرابت دارہے؟

ہم نے اس سے کہا کہ میہ ہمارے نبی مکرم مُنظام کے بچامحترم کے بیٹے ہیں۔ راہب (یادری) نے کہا: میرایک پتا ہے اور بیٹے در خت کا پیند و بیٹے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والذ في مايا: الدراجب! كيا آب كورسول الله مَا الله كاعلم ب؟

اس نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جھے ان کاعلم نہ ہو حالا نکہ تورات، انجیل اور زپور میں ان کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور ان کی علامات اور نشانیاں بتا دی تکی ہیں۔ بیٹک وہ سرخ اونٹ والے اور پر ہند تکوار والے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمجل نے فرمایا: با دری صاحب! پھر آپ رسول الله منطقا پرائیان کیوں نہیں لاتے اور ان کی تقید بق کیوں نہیں کرتے ہو؟

پادری نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھایا اور کہا: جب تک اس گنبد نیلکوں کے مالک کی مثیت نہ ہو بندہ ازخود کچھے نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ نظافہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کلام اور گفتگو سے تعجب کرتے ہوئے چل رہے تھے اور رہنما ہمارے
آ کے آ کے چل رہا تھا یہاں تک کہ ہم ایک ایس وادی جس پنچے جہاں سمنے درختوں اور پانی کے چشموں کی کثر ت تھی،
ہمارے رہنما اور راہبر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرات اس سمنے اور پُرفشا جنگل جس جہپ کر بیٹھ جا کیں اور جس
وہاں بازار جس جاتا ہوں اور معلومات حاصل کر کے آتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار الله اس است فر ما یا که مختبے جلدی واپس آ جانا جاہے۔وہ انہائی جیزی اور سرعت کے ساتھ ادھرکوچل دیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ اپی فوج کے ساتھ ایک مقام پر جیپ کر تھم سے رہے۔

عدی کال اور پیول سے ان کے جمرہ نسب اور قبلی کا لڑ گی کا جاتا ہے ہا اور بیول پردادات کرد ہی ہے۔ (مترجم منی مند)

حضرت واثلہ نظافہ فراتے ہیں کہ اس جگہ ہم نے کھانا کھایا اور اپناسامان درست کیا جب رات کا پھے حصہ کزر کیا تو حضرت حضرت واثلہ نظافہ فر مانے ہوئے گرانی اور پہرہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافہ نے بذات خود مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے گرانی اور پہرہ شروع فرمایا اور پوری رات آپ نے پہرہ دیتے ہوئے گزاردی۔

حضرت واثلہ نگانڈ کا بیان ہے کہ جب مبنج ہوئی تو ہم نے جاگ کرمنج کی نماز اوا کی اور قاصد کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹھ گئے بڑی در ہوگئ مگراس کی کوئی خبر نہ آئی تو مسلمانوں کواس کے در کرنے اور وہاں رُک جانے پر بہت قات ہوا اور بیامراس کے کروفریب کا بھی خوف پیدا کرتا تھا اور را ہبر کے متعلق بدگمانی ہونے گئی۔

تمام مسلمان اس معاہر کے بارے بہی سوج رہے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت یُراسلوک کیا اور ہمیں پھنما دیا ہے گرا کی حضرت ابوذ رخفاری نگائڈ واحدا لیے فض تھے جوفر مارہے تھے کہ تم اپنے اس ساتھی کے متعلق بدگانی نہ کرو بلکہ اچھا گمان رکھوا دراس کی طرف سے کسی قتم کے کروفریب اور سازش کا خوف نہ کھاؤ، کوئی خاص وجہ بن گئی ہوگی جس کی بناء پرتا خیر ہوگئ ہے اور عقریب تعمیں معلوم ہوجائے گا۔

# قلعه ابوالقدس كے حالات كاعلم مونا

حضرت ابوذ رغفاری دفائظ کی اس بات ہے مسلمانوں کواطمینان اورسکون ملااورائے میں وہ راہبر معاہد بھی پہنچے گیا، اسے دیکھ کرمسلمانوں کوفرحت ہوئی ، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں دشمن کی طرف چلنے کے لئے کیے گا، وہ آیا اورمسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو حمیا اور کہا:

اے محد سُلُمْ اُلَمْ کے اسحاب! جھے میں النظامی کے حق کی تم ہے کہ میں نے جو پھوتم سے بیان کیا تھا اس میں کمی تم ک دموکہ دہی والی بات نہیں تقی اور میں نے بالکل کے کہا تھا، جھے تمعارے لئے نئیمت کے ملنے کی اُمید تھی لیکن اب موجودہ حالات میں تمعارے اور مال نئیمت کے حصول کے درمیان ایک رکاوٹ حائل ہوگئی ہے۔

حضرت عبدالله بن جعفرطیار اللظائنے فرمایا کہ کون ی رکاوٹ پی آ می ہے؟

اپنی بیٹی کی شادی روم کے شغرادوں میں سے کسی شغرادے کے ساتھ کر دی ہے اور بیاوگ قلعہ ابوالقدس کے نزدیک واقع دیر (کلیسا) میں شغرادی کو لے کر فرجی رسومات ادا کرنے کی غرض سے کلیسا کے را جب (پوپ) کے پاس آئے ہیں اور وہ اٹرکی کی جانب سے قربانی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور کلیسا کا روم کے فوجی گھڑ سوار دستوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے جو حدثگاہ تک آئین زر ہیں چہن کر تھیلے ہوئے ہیں اور بیسب چھواے گروہ عرب احمارے خوف کی وجہ سے انھوں نے کیا ہوا ہے۔

میری رائے اورمشورہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہئے کیونکہ شادی کی وجہ ہے وہاں خلق کثیر اور جم غفیر جمع ہے اور حفاظتی انتظامات کی خاطر وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں سلح افواج بھی موجود ہے جواپنے اپنے ملک اور ریاست کے بادشاہ ،سردار اورمعززین اور شرفاء کی حفاظت اور پروٹوکول کی خاطر ساتھ آئے ہیں اس لئے اب وہاں جانا قرین قیاس نظر نہیں آتا۔

حصرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹٹؤنے ہو چھا کہ تمعارے اندازے کے مطابق اُن لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور محافظ دستہ کے افراد کتنے ہوئے ؟

اس نے کہا جہاں تک بازار کا تعلق ہے تو اس میں عوام کی تعداد بیس ہزار سے کم نہیں ہے جس میں روم، ارمن،
نسار کی، مصر کے قبطی ، یہود، اہل سواد، بطارقہ ، متفصر (عرب نصار کی) سبجی موجود ہیں اور جوفوجی سامان حرب و ضرب سے
تیار اور مستعد ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سوار کے لگ بھگ ہوگی جن کا مقابلہ کرنے کی طافت آپ اوگوں میں نہیں ہے
کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے شہر قریب ہیں اگر وہ مزید المداد طلب کرنا جا ہیں تو فوری طلب کر سکتے ہیں اور دوسری
بات یہ ہے آپ کی نفری ان کے مقابلہ میں ایک تو پہلے ہی بہت کم ہے اور پھر مزید کمک پنچنا بھی دوری کی وجہ سے ممکن
نہیں ہے۔

## مسلمانو الكاباجم مشوره كرنا

علامه واقدی میشد کلینتے ہیں: اس کی میر تفتیکومسلمانوں پر بہت کراں گزری۔

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ نے فر مایا: اے گروہ سلمین! اس بارے بین تمعارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا جاہے؟
مسلمانوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہے جیسا کہ ہمیں
اپنے رب کریم کا بھی بھی تھم ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالواور ایسے حالات میں ہمیں اپنے امیر حضرت
ابع بیرہ ڈاٹھ کے پاس واپس لوٹ جانا چاہے اور اللہ شکل جارے اجروثواب کو ضائع نہیں فرمائے گا۔

معرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھ نے مسل فوق کی بیرا کے ایک اس فرمانے کے بعد فرمایا کہ مجھے ڈرے کہ اگر میں

#### مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا

مسلمان حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹائٹھا کی بیرگفتگوس کراوران کا اللہ ﷺ کی راہ میں جان نثاری کا جذبہ و کیوکر شرمسار ہوئے اور سب نے بیک زبان ہوکر کہا: آپ جوارادہ رکھتے ہیں اس کوملی جامہ پہنانے سے ہرگز چیچے نہ ہٹئے تقذیر سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ مسلمانوں کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے اپنی زرہ پہنی اور خودسر پر رکھا اور کمرکوس کر باندھالیا اوراپنے والد ماجد حضرت جعفر طیار دوائٹ کی تکوار کردن میں اٹکا لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، علم ہاتھ میں تھام لبااور مجاہدین کو تیاری کا تھم فرمایا۔ جانبازوں نے زر ہیں پہن کر تکواریں جمائل کرلیں اور سلح ہوکراپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور رہنما سے کہا کہتم ہمیں اس قوم کی طرف لے کرچلو پھر دیکنا اصحاب رسول ناٹیڈ کیسے کیسے بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، شمیس تجب ہوگا۔ انشاء اللہ کھائے۔

حفرت واثلہ بن استنع نافیظ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہاس رہنما کا چیرہ زرد ہو گیا اور رنگ بدل کیا اور کہا: اب آپ حفرات اپنی رائے سے چلتے ہوتو چلو، جھے پرکوئی الزام ندر کھنا۔

حضرت ابوذر عفاری ناتلا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ناتلا اس راہبر کے ساتھ نہایت نری اور شفقت سے پیش آ رہے سے حتی کہ وہ آ کے آ کے آ کے قار مہا تھا اور ایک تھنے ہمر کے سفر کے بعداس نے کہا کہ اب آپ لوگ اس قوم کے بالکل قریب بھٹے گئے ہیں۔ آپ لوگ ای مقام پر تفہریں اور میں تک بہیں مورچہ بندر ہیں بھراس قوم پر بلہ بول دینا اور آنھیں تا شت و تاراج کردینا۔

حضرت واثلہ بن استع نالا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دات ای مقام پر گزاری جہاں اس نے تھرنے کا مخورہ دیا تھا اور ہم دات بحراللہ فالا سے دعمن کے خلاف اصرت کی دعا کیں اور التھا کیں کرتے دہ جب می ہوئی تو معرت عبداللہ بن جعفر طیار اللہ فالا نے لوگوں کو نماز ہمر پر حالی۔ نماز سے قارع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: قوم کفار پر حملہ کے یادے میں جمعادا کیا مخورہ ہے؟

معرت عامر بن ربعد اللاند كها: عمر المناح الكيا المكاملة المراكة المناكرة كما كرور الكول سندكها: فرماسية-

لەان كوخبرىمى نەبو-

مسلمانوں نے اس رائے کو پہند کیا اور موقع کا انظار کرنے گئے تا کہ بازار لگ جائے اور مارکبٹیں کھل جائیں۔ مسلمانوں نے اپنی تکواریں غلافوں سے نکال لیں اور کمانوں کوچلوں پرچڑ حالیا، نیزے تان لئے اور مستعد ہو مجئے۔

### الشكراسلام كاروانه جونا

### قلعه ابوالقدس والول كي حالت

وہ تو ایک خلق کیر ہے، جس نے دیر (کلیما) کو چاروں اطراف سے گھیرے ہیں لے رکھا ہے اور اس راہب نے دیر (کلیما) سے اپنا سر باہر نکالا ہوا ہے اور لوگوں کو وعظ وقعیت کر رہا ہے اور آخیں ہلاکت کی نشانیوں کے بار سے تعلیم دے رہا ہے، لوگ ہمر تن گوش ہوکر اس کی تقریر من رہے ہیں اور سب نے اپنی نظریں اس کی طرف جمار کی ہیں۔ والی طرابلس کی بیٹی (جس کی شاوی تقی کی راہب کے پاس کلیما میں موجود تھی اور سرداران قوم اور ان کی اولادیں بھی ریشی لباس زیب تن کے اور آئی ز ہیں او پر سے بہنے ہوئے اور سرول پرخود (میلمٹ) پہنے ہوئے جو چک رہے تھے۔ بلوگ راہب کے کلیما سے نگل کر ان کی طرف آ کہ کے نشظر تھے۔ انھوں نے حذر واحتیاط کی چاوریں اوڑ ھرکی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیے وہ کی چیش آ نے والے خطرہ کے انظار میں ہوں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ سے معامل میں موں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ سے معامل میں معامل میں میں اور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ سے معامل میں میں اور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ سے معامل میں موں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ سے معاملہ میں موں اور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

# مسلمانون كاحمله

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھئے نے دیر (کلیسا) کی طرف ایک نظر دیکھا اور کلیسا، را ہب اور اس کے گرو حلقہ بنائے کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا، پورے ماحول پر نظر ڈالنے سے آپ کومعالمہ نہایت ہولناک محسوس ہوا اور حملہ سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں کوزور دار آواز سے پکارا اور چلا کر کہا:

اے رسول اللہ عُلِیْ کے صحابہ! حملہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمعارے عمل میں برکت فرمائے گا اگر نغیمت اور خوشی حاصل ہوگئی تو فتح اور سلامتی ہے اور راہب کے کلیسا کے بینچے ہمارا اجتماع ہوگا اور اگر صورت حال دگر کوں ہوگئی، جس سے ہم اللہ ﷺ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو بھر ہمارے ساتھ اللہ ﷺ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم سب میرے بچاکے بینے حضرت محمد رسول اللہ مُکافِیْن کے حوض (حوض کوٹر) کے پاس انشاء اللہ ﷺ ما قات کریں گے۔

یہ کہ کرآپ نے جمنڈ الہرایا اور حملہ کے لئے مشرکین کی طرف بڑھے اور ایک سوسواروں کا دستہ آپ کے ہمراہ تھا جنموں نے آپ کے کرد حلقہ بنایا ہوا تھا۔ آپ ان بی ایسے لگتے تھے جیسے آ کھ بیں پہلی ہو۔ ان ساتھیوں بیں اکثریت رسول اللہ مُلَاثِمْ کے سمایتی الایمان سحابہ کرام شکافی کی تھی آپ نے جمع عظیم اور جم غفیر کے مقام کوڈ حویڈ ااور اس کے وسط بیل اللہ مالی کے سرے مقام دوسرے میں کئے ، بھی تکوار چلاتے اور کمجی نیزے سے وار کرتے اور مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر مجینک رہے تھے، دوسرے مسلمان بھی آپ کے بیچھے جملہ آور ہور ہے تھے اور ٹوٹ کراؤر ہے تھے۔

## روميون كاجوابي حمله

رومیوں نے جب مسلمانوں کی آ وازیسٹیں کہ وہ بلند آ واز سے لا اللہ اور اللہ آئیوکی آ وازیں بلند کرتے ہوئے آ کے بردورہ بیل آؤ آخیس یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے فکروں نے ان کوآ لیا ہے، یہ بی پہلے ہی ہے کی مکند خطرہ سے خطرہ کے بردار کے لوگ بھی یہ مظرد کی کراپی کی مکند خطرہ سے خطرہ کے تیار بیٹے ہوئے تنے اور پوری طرح بیدار سے بازار کے لوگ بھی یہ مظرد کی کراپی ہتھیاروں کی طرف دوڑے تا کہ اپنی جانوں اور مالوں کا بچاؤ کر سکیں۔ چنا نچر اضوں نے تواری ، گرزی اور ڈھالیں ہتھیاروں کی طرف دوڑے تا کہ اپنی جانوں اور مالوں کا بچاؤ کر سکیں۔ چنا نچر اضوں نے تواری بردی طرح مسلمانوں پر فوٹ پڑے اور انہوں میں لیس اور مسلمانوں ہے جگ کیلئے میدان میں کود پڑے اور شکاری شیر کی طرح مسلمانوں پر فوٹ پڑے اور انہوں نے مسلمانوں کے پاس میزم میرانشدین جنفر طیار قائل کے مادہ اور کوئی جنڈ انہیں تھا اس لیے ان سب نے آ ہے کہ لیکھار کردی ہور تھاروں طرف ہے آ ہے ہی کوگھر لیا اب جگ کا میدان خوب کرم تھا کرد فہارا شوری تھی۔

حضرت عبدالله والله على الله وومر كوصرف لا إله إلا الله اور الله أخبر كي آواز سے بيانے سے م مخض کوائی جان کے لا لے پڑے ہوئے تھے اور وہ دوسرے سے بے خبر تھا۔

حضرت ابوسرہ بن ابراہیم بن عبدالعزیز بن ابی قیس واللہ جو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے گروہ محابہ میں سے بتے اور صاحب ہجر تین تھے، فرماتے کہ میں جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب دلالٹؤ کے ساتھ ، غزوہ بدر، احداور حنین میں رسول الله مناتی کے ساتھ حاضر رہا ہوں، میں کہتا تھا کہا بیے معرکے بھی ویکھنے میں نہیں آئیں کے جب رسول الله مَرَّالِيُّ برده فرما گئے تو مجھے اس کا انتہائی زیادہ عم ہوا اور میں اپنے اندراس امر کی ہمت نہیں یا تا تھا کہ مدینہ منورہ میں مقیم روسکوں چنانچے میں آپ سائی کی جدائی کے بعنہ مکمعظمہ چلا آیا اور مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجھے خواب میں جماڑ پڑی اور عماب ہوا تو میں شام آسمیا میری زوجہ محتر مداُم کلثوم بنت سبل بن عمرو بن عاص عامری دیان مجی میرے ساتھ تھیں۔

شام آ کرمیں جنگ اجنادین،سریہ خالدین ولید نظافة جوتومااور ہرہیں کے تعاقب میں واقع ہوا تھا،سریہ عبداللہ بن جعفر دان شریک ہوا اور قلعہ ابوالقدس میں، میں حضرت عبداللہ بن جعفر واللہ کے ساتھ شریک تھا۔ میں جنگ ابوالقدس د كيه كر پچھلے تمام غزوات كو بھول كيا جو بيس نے رسول الله مَالِيُن كے مبارك عبد بيس ديكھے اور ان بيس بذات خود أشريك بهوا تفايه

## رومی تشکر کی آمه

اس جنگ کا داقعہ یوں ہوا کہ ہم نے روی فوج کی کثرت عدد (نفری) اور مددکود مکھ کرہی حملہ کیا تھا۔ ہمارا خیال میہ تھا کہان کے علاوہ ان کی اور کوئی فوج نہیں ہے جو کمین گاہوں اور مورچوں میں محفوظ اور چھپی ہوئی ہو، مگر ہمارے خیال اوراندازے کے برعس اجا تک ان کا ایک بہت ہماری لشکرنکل آیا جو کمین گاہ میں محفوظ تھا بیمحفوظ لشکرنہایت قدر آوراور کیم و پیت تاک نوجوانوں پر مشتل تھا جنعوں نے سرے یاؤں تک زر ہیں پہن رکھی تھیں۔ان کی صرف آ تکھیں نظر آتی تھیں۔ جب وہ حملہ کرتے تو ان کی آ واز وں اور محور وں کی ٹاپوں سے میدان جنگ میں ایس کونے بردتی تھی کہ کان یری و وازسنائی نددین تھی حتی کہ میں نے مسلمانوں کودیکھا کہوہ ان کے درمیان سے غائب ہوکررہ مے ہیں۔ مسلمانوں کی تجبیری آ وازیں وتفدوتفدسے سنائی دین تعین اوربس! باقی وہ نظر نبیں آئے تھے۔ جب آ وازین آ نا

بند ہوجا تیں تو بھے یقین ہوجاتا کہ تھی بحر مسلمان ختم ہو مے پھراجا تک میری نظر جعنڈے پر پڑتی جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹٹاٹٹا کے ہاتھ میں بلند ہوتا تو فرحت ہو 1700 پی نٹاہ کھی اولائے کڑر ہے تتے اور لگا تارمشرکین پر حملے کر

حضرت عبداللہ نظافۃ توم کے وسط میں تنے اور آپ کے گرد آپ کے ساتھی تنے۔ ان سب کا رومی فوج نے چاروں طرف سے گیراؤ کررکھا تھا جیسے دائرے کا حلقہ ہوتا ہے اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس کول دائر و میں نقطہ کی طرح تنے۔ طرح تنے۔

## امیرلشکراسلام کی حالت کھ

حضرت عبداللد بن جعفر طیار الگلا اگر دائیں طرف جملہ کرتے تو میں دائیں طرف جملہ کرتا اور اگر آپ بائیں طرف پلٹتے تو میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ای طرف بلٹ آتا، ہمارے بہادر مجاہد جان لڑا کر اپنی جنگی مہارت کے جو ہر دکھا رہے تھے جی کہ ہمارے بازوشل ہو گئے، شانے سن ہو گئے اور ہاتھ سنست پڑ گئے، معاملہ نازک اور مبر کرنا دشوار ہو گیا اور سب عاجز و ب بس ہو کررہ گئے۔ سوری غروب ہونے کے ریب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اللہ کی کوارک دور کئی تقریب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اللہ کی کوارک دور کے دور سے ایس ایک جگہ پناہ موگی میں باتھ کی کی کی کہ بناہ کے کہ موٹر اسادم لیا تاکہ آپ کے دومرے اصحاب بھی جمع ہوجا کیں۔

مسلمانوں نے جب جمنڈے کی طرف دیکھا تو سب نے ادھرگا قصد کیا آپ کا ہرسائتی مشرکین کے ہاتھوں دخی
تفا۔ آپ کواس کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ تفا۔ آپ کواپنی تکلیف کا دکھ نیس مسلمانوں کو جومصیبت آئی، اس کاغم تھا۔
آپ نے سخت مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ کائی ہارگا و عالی میں التجاء کی اور اس بھیدوں کو جانے والے کی جناب میں
اپنا حال زار پیش کیا اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا دیئے، اپنی وعامی اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے کہا:

"اے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا! تونے انسان کو اعتمانی خوبصورت شکل میں مخلیق فرمایا اور بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس انتلاء کو ان سے لئے احتمان منا دیا (کہ اس امتمان میں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام!؟)۔

كے چازادى مدد كے لئے آپ كے سائے جادكرنے ميں كمال بهادرى وكھائى۔

حضرت عمرو بن ساعدہ واللؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر خفاری والٹو کو دیکھا کہ آپ باوجود کبری کے رومیوں پرتکوار چلارہے ہیں اورا پی توم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنانام لے کر کہتے:

مين "ابوذر" مول\_

اور یہ کہہ کروشن پر تابو تو رصلے کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھی آپ کی طرح بوی جانبازی سے اور ہے سے کر رہے سے کر سے کر سے ان کے کلیجے منہ کوآنے کے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میدان ان کیلئے قبرستان تابت ہوگا۔

علامه واقدى وكالله لكصة بين:

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹو نے بیان کیا اور کہا کہ میں حضرت جعفر ڈاٹٹو سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کی اولاد
میں مجھے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سب سے زیادہ محبوب تھے، جب حضرت الوبکر صدیق ڈاٹٹو کا انتقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ
ڈاٹٹو نے اپنی والد ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھا کو ممکنین حالت میں دیکھا تو آپ کواس کا بہت مال ہوا۔ نیز حضرت
ابوبکر صدیق ڈاٹٹو حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے والد کی جگہ تھے اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے
سے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو حضرت عمر شائلؤ سے شام جانے کی اجازت طلب کر کے میرے پاس آتے اور کہنے گے: ابن
انیس! میں شام جاکر جہاوکرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔

میں نے کہا: لبیک، آپ نے اپنے بچا حضرت علی اٹاٹٹ سے اور حضرت عمر اٹاٹٹا اور دوسرے مسلمانوں سے الودائ ملاقات کرکے رخصت جابی اور ہم شام کی طرف چل ویئے۔ ہمارے ساتھ بمن کے بیس شہسوار اور قبیلہ از د کے بہادر نوجوان بھی شام جانے کے لئے تیار ہو مجئے تی کہ جب ہم تبوک پہنچے تو حضرت عبداللہ اٹاٹٹا یو چھنے لگے:

اسابن انیس اسمعیس معلوم ہے کہ میر سابو کی قبر کھال ہے؟

میں نے کہا: ہاں ان کی قبر مقام موند میں ہے۔

حفرت عبداللد دی الله دی الله دی الله ایری ولی خواجش ہے کہ اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کروں، ہم چلتے رہے تی کہ ہم حضرت عبدالله دی الله کی قبر کرتو م کلب حفرت جعفر دی تی کہ اس جگہ جہاں جنگ تبوک، موند ہوئی تھی حضرت جعفر دی تی کی قبر پر تو م کلب کے نوگوں نے قبر سے تیزک کے لئے بطور نشانی پھر لگا دیئے تھے۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمناكا خواب

معرت عبدالله فالله كالته والدكرا في الله كرا في الله كالته في المرا في الله كالته في المرا عن الله كالته كال

آپ نے دوسبزرنگ کے ملے پہن رکھے ہیں جوخون سے آلودہ ہیں۔ آپ نے وہ تلوار میرے سپردکرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے! تم اس تلوار سے اللہ کھانے کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، میں اس مرتبہ تک جےتم دیمیور ہے ہوجاد ہی کی برکت سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویالڑتار ہاحتیٰ کہ وہ گند ہوگئ۔

ابن انیس والی کہتے ہیں: میں نے جب حضرت عبداللہ والی اور اہل روم کے درمیان یہ زوردار معرکہ برپا دیکھا تو دل میں سوچا کہ قریب ہے کہ عبداللہ والی کئی بڑی مصیبت میں جتلا ہو جا کیں گے، پس میں برق رفآری سے چل کر حضرت ابوعبیدہ والی کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

اے ابن انیس ڈھٹڑ اکوئی خوشخری لائے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ فوری اور جس قدر جلد ہو سے حضرت عبداللہ بن جعفر دھٹر کا گئے کی مدد کے لیے مسلمانوں کی کمک روانہ کر دیں اس کے بعد میں نے تمام کارروائی کی رپورٹ پیش کی اور آپ کو بریفنگ دی۔ آپ نے بیخبرس کر ' إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون '' پڑھااورا پے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

اے ابوعبیدہ ڈھٹٹ اگر عبداللہ بن جعفر دھٹٹ اور ان کے ساتھیوں کو کسی بڑی مصیبت نے آگھیرا اور وہ تیرے جھنڈے کے بلاک ہوگے وی تیماری امارت کی پہلی ناکامی ہوگی اور بڑے افسوس اور صدے کا مقام ہوگا۔

# حضرت خالد بن وليد واللؤ كالمسلمانوں كى مدوكے ليے لكانا ٥

علامہ واقدی مینید کھیے ہیں: اس کے بعد آپ حضرت خالد بن ولید نظاف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: یا ابا سلیمان! میں خدا کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فوراً عبداللہ بن جعفر طیار نظاف کی مدد کے لئے الن کے پاس بھنے جاؤ، اس کام کے لئے آپ سے ذیادہ لائق اورکوئی ہیں ہے۔ میں آپ ہی کواس مہم کے مرکز نے کے الحل سمجھتا ہوں جلدی بھیے معاملہ انتہائی تا ذک ہے۔

حصر . - . خالد بن وليد والله على المان مخدا عن الله كال كالم الله علمت والله كالم المراس كالم كوم ركس

ربول کا بھن آپ کے حکم کا منظر تھا۔

حضرت ابوعبيده اللخ نے فرمايا: يا اباسليمان! ميں آپ كو كہتے ہوئے شرما تا تھا۔

حضرت خالد نافظ نے کہا: اللہ ﷺ کی متم! حضرت عمر بنافظ اگر کسی لڑ کے کو بھی میرے اُوپر امیر مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت سے بھی ذرا بھرروگروانی نہ کرتا بلکہ اس کی اطاعت بجالاتا آپ کی مخالفت بھلا میں کیونکر کرسکتا ہوں جبکہ آب مجھے سے ایمان لانے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے میں مقدم ہیں۔سابقین کے ساتھ ایمان لانے میں آپ مجھ سے سبقت کرنے والے ہیں اور جلدی کرنے والوں میں آپ مجھے سے جلدی اسلام قبول کرنے والے ہیں اور رسول اللہ كَلْكُمْ نِي آپ كور امن "كالقب عطا فرمايا ہے چر ميں كيونكر آپ پر سبقت كرسكتا موں اور آپ كے درجه كوكيے

بخدامیں نے ایک زمانہ تک مسلمانوں کے روبروشمشیرزنی کی ہے اور اب میں آپ کو کواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کواللہ ﷺ کی راہ میں وتف کر دیا ہے اور عنقریب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والنو کے سامنے ثابت كردول كاكه جهاد سے ميرامقصود نام پيداكرنا برگزنبيں موتا جيباكه انھول نے ارشاد فرمايا ہےكه:

"وہ نام پیدا کرنے کے لئے جہاد کرتا اور شجاعت کے جو ہر دکھا تاہے۔"

بكه ميرا مقصد خالصتاً الله على كے ليے اور الله على كلمه كى سربلندى كے لئے جان كى بازى لگانا ہے، خداك متم! گرے دلِ میں جمعی امارت کی خواہش بیدا ہوئی اور نہ ہی میں نے جمعی اپنی برتری اور ناموری کے لئے جان اڑائی ہے۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید دیا تا کام کو بہت سراہا اور اس کی تحسین کی مجرحضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑنے فرمایا: ا ابوسلیمان! اب آپ جلدی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے ان سے جاملیں۔

حعرت خالد بن وليد اللط ببرشير كى طرح كودكرا مفاوراي محوز اورسامان حرب كى طرف چل ديئ اورآپ نے جنگ بمامہ کے دن مسیلمہ کذاب سے جوزرہ سلب فرمائی تھی ،اس زرہ کوزیب تن کیا،خود ( ہیلمٹ) سرپرسجایا شمشیر مائل کا محوزے کی زین کس کر با ندمی اوراس میں یوں جم کر بیٹے مھئے کہ کو یااس میں سوراخ کر کے کوئی کیل گاڑ دیا حمیا ہو در للتكرز حف كوللكار كر فرمايا: " شمشير زنى كے لئے آؤ\_"

راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد واللؤ کی ایکارس کر تمام مسلمانوں نے لبیک کہا اور انتہائی سرعت کے ساتھ تمام فوج نے ملی جواب دینا شروع کر دیا اور اُن عقابوں کی طرح جواییے باز وسمیٹ کربکل کی طرح شکار پر کرتے ہیں ایک دم بیدان میں اترنے کے اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹول میں لشکر زحف حضرت خالد نٹاٹڈ کے گرد دائرہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ' سلمالوں نے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کیا بھر یہ فکر حضرت خالد دلالا کی قیادت میں روانہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ کن انیس انجنی ٹلاٹواس فککری راہنمائی کررہے ہتے۔ marfat.com

## حضرت خالد الماثية كالطور كمك ميدان جنك من كانجنا

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ثافظ فرماتے ہیں: بیل مجی اس روز حضرت خالد بن ولید ثافظ کی فوج بیل شامل تھا اور آ آپ کے ساتھ تھا اور ہم مسلسل پوری کوشش اور جدو جہد کے ساتھ چلتے رہے اور اللہ شکان نے ہمارے لئے دوری کو لپید دیا گویا زبین کی طنا ہیں تھینچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں پر طلوع ہور ہے دیا گویا زبین کی طنا ہیں گھنچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں کی طنوع ہور ہے سے سے ٹائریوں کا لشکر پھیلا ہوا ہواور مسلمان ان کی کثر ت میں ڈو بے ہوئے۔

حضرت خالد تفاقظ نے فرمایا: اے این انیس! رسول اللہ علی کے بیا کے بیٹے کو کس طرف تان کروں؟

ابن انیس تفاقظ کہتے ہیں: میں نے کہا انحوں نے اپنے ساتھیوں سے بیعہد و بیان با ندھا تھا، کرہم سب راہب کے دیر (کلیسا) کے پاس جمع ہوں گے یا پھر اس جنت میں اکتھے ہوئے جس کا اللہ کی نے ہم مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کن کر حضرت خالد تفاقظ نے دیر کی طرف نظریں دوڑا کیں اور اچا تک آپ کی نظر اسلامی جمنڈے پر پڑی اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر تفاقظ کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت بیتی کہ کوئی ایک بھی ایبا نہ تھا جو خضرت عبداللہ بن جعفر تفاقظ کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت بیتی کہ کوئی ایک بھی ایبا نہ تھا جو زخوں سے چکنا چور اور چھائی نہ ہوا ہواور ہر فرداس فائی زندگی سے آس تو ڈکر حیات جاوداں اور عیش سرمدی کے حصول کے جذبہ سے سرشار نظر آتا تھا۔ رومی چاروں طرف سے بوٹھ پڑھ کران کو کواروں اور نیزوں سے ضربیں لگار ہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ اپنے ساتھیوں سے فرمار ہے تھے:

مسلمانو! آمے برحواوران مشرکین کو لے لو، یہ فی نہ جائیں مبر واستقامت سے کام لوجمعارا مقابلہ اللہ فاق کے باغیوں سے ہو وہ ار حمین تم پر جل فرمار ہاہے، جمعیں سرخروفر مائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن عزیز کی بیا بہت کریں۔ تلاوت فرمائی:

﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥ ﴾ "بارباكم جماعت عالب آئى ہے زیادہ گردہ پراللہ كے کم سے اور اللہ مما پروں كے ساتھ ہے۔"

#### معزت فالد فالأكامله كرنا

حضرت خالد بن ولید مالات جب مسلمانوں کے مبروا متعکال اور بہاددی واستقامت کو طاحلہ کیا جس کا وہ استے۔ وشنوں کے مقابل مظاہرہ کردہے محدقہ ان کے مبر کا بنائدلیرین ہو کہا اور انسوال سے املای کے جم کوحرکت دی اور انجی

שור 2 יול בי מני בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ בי אור בי ולי בי בינוצ ביי אור בינוצ בי

بهادرفوج سے خاطب ہو کرفر مایا:

س برذات کمینی قوم کو کچل دور، ان کےخونوں سے اپنے نیز دل کی پیاس بجماؤ ، اے' محی علی الفلاح'' والو! شمیں فلاح ونجات (کامیابی وکامرانی) کی خوشخبری مبارک ہو۔

علامه واقدى مطلة لكفت بين:

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹٹ کے اصحاب سخت ترین آ زمائش اور مصیبت میں بھنے ہوئے تھے کہ اچا تک مسلمانوں کی فوجیں اور اہل تو حید کا لشکر جو کیل کا نئے سے لیس اور سرتا پا، لوہ میں ڈوبا ہوا تھا، تیز جنگلی عقابوں اور بچرے ہوئے حملہ آ ور شیروں کی مثل نمودار ہوا، آ وازوں کا شور بر پا ہوا، تھوڑوں کی جنہنا ہٹ سے میدان جنگ محن نخا۔
مونج اُٹھا۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار ولائوا وران کے ساتھیوں نے جب اس الشکر کی طرف دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور انھوں نے اس آنے والے گھڑ سواروں کے دستہ کی طرف آئھیں بچاڑ بچاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا انہی کی طرف بڑھتا آرہا ہے تو بید عفرات بہت گھبرا گئے اور انھوں نے بیگمان کیا کہ رومیوں کا بیا لکٹر کمین گا ہوں میں چھپا بیٹا تھا جو اچا تک میدان جنگ کی طرف نکل آیا ہے اور جمیں ہلاک کر ڈالے گایا قیدی بنالے گا بیام مسلمانوں پرنہایت شاق اور گراں گزراس بھریکا کی انھوں نے ایک فیجی آوازسی: ندا کرنے والا کہدرہا تھا:

"يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ جَآءَ كُمُ الْفَرَجُ مِنَ الرَّحْمَانِ وَنُصِرْتُمْ عَلَى عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ"

"اے حاملین قرآن! رحمٰن ﷺ کی طرف سے فتح و کشائش تمعارے پاس ﷺ بھی ہے اور صلیب کے پیار ہوں گئے جگی ہے اور صلیب کے پیار ہوں کے خلاف تمعاری مدد کے لئے کمک تمعارے قریب آگئی ہے۔"

مسلمانوں کے کلیج اس وقت منہ کو آ رہے تھے۔شمشیر بڑان اپنا کام دکھا رہی تھی کہ ایک دم آنے والے لشکر کے فرنٹ پرایک گھڑ سوار نے جو ببرشیر کی طرح ڈکارتا ہوا اور شکار پر جھیٹے ہوئے چیتے کی طرح گونجنا ہوا آ مے بڑھا اس کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہے جس کے ہلال سے روشنی اور نوریوں چک رہا ہے جیسے جاند کی جاندنی ہوتی ہے۔

اس شہسوار نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر ہا آواز بلند کہا: اے گروہ مسلمین انتہمیں دشمنان خدا کوفنا اور برباد کرکے رکھ دینے والی مدداور نصرت کی خوشخبری مبارک ہو،" میں خالد بن ولید ہوں۔"

مسلمانوں نے جواس وقت کویا انہائی مشکل میں تھے اور بردی کرب کی کیفیت سے دوجار تھے اور جیسے ڈو بے کو شکے کا سہارا والی صورت حال تھی، ایسے عالم میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید الله کی آ واز مبارک نے ان کے تن بدن میں نئی روح پھو تک دی اور جان میں جان ہو اللہ کی الدہ ہو اس فراس کر لا اللہ اللہ اور بدن میں نئی روح پھو تک دی اور جان میں جان ہو اللہ کی الدہ اللہ اللہ اور

اَللَّهُ اَکْبَرُ کے نعروں سے آپ کی آ واز کا استقبال کیا ،مسلمانوں کی نعرہ ہائے تھبیر کی آ وازوں کی مونج بجل کی کڑک اور تہہ و بالا کر کے رکھ دینے والی با دصر صراور طوفانی آ ندھی کی مثل میدان جنگ کی فضا کوگر مامنی۔

حضرت خالد نظافظ نے لئنگرز حف کے ساتھ جو آپ سے مجمی مُدانہیں ہوتا تھا، دشمن پر بھر پور وار کیا اور اللہ ﷺ ی تکوار نے اپنی تکوار کو دشمن کے سروں پر رکھ دیا (اور گاجرمولی کی طرح ان کو کتر ناشروع کر دیا)۔

حضرت عامر بن سراقہ ٹالٹھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ٹالٹھ کا رومیوں پر بیاجا تک حملہ ایسے تھا جیسے شیر کا بکر یوں پر حملہ ہو۔ آپ نے ان کو مار مار کر دائیں بائیں منتشر کر دیا۔ رومیوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا اور اپنے اموال کا پوری طرح دفاع کیا۔

حضرت خالد والمنظمة اصل میں جا ہے یہ سے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر والله تک پہنے جا کیں۔مسلمانوں نے جب آ ہے والے الشکرکود یکھا تو انھیں یہ خبرنہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جی کہ انھوں نے حضرت خالد بن ولید الله کی آ وازسی جس میں وہ اپنے تخرید کارناموں کا تذکرہ کررہے تھے اور اپنا حسب ونسب بیان کررہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر والله بن ان کوسنا تو انھوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"مسلمانو! وشمن کو لے لواب بین کی کرنہ جانے پائے، بیٹک تمعارے پاس آسان سے مدد بینی می ہے۔" بیر کہدکر آپ نے حملہ کردیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی طرح حملہ کیا۔

## حضرت خالد بن وليد الأفيَّة كى اميرالشكرعبدالله بن جعفرطيار الأفيَّة سے ملاقات

اور واہ واہ ا سیان اللہ اللہ فاق برائے فیر دے، حضرت ابوذر خفاری عالیہ حضرت ضرار بن از ور عالیہ حضرت مرار بن از ور عالیہ حضرت میداللہ بن جمیر فراری عالی کا کہ مرت حسرت میداللہ بن جمعر طیار عالی کا کے آپ جانب سے آئی کیا۔ جب الوسے اللہ بن جمعر عالی کا در عالی محضرت میداللہ بن جمعر طیار عالی کا کے آپ کی اس کی طرف دیکھا تھے جون سکے اللہ اللہ بھی خوال سکے اللہ اللہ بھی جون سے مور سے سے معرف بھرور عالیہ بھی جون کے کہا ہے اللہ اللہ بھی جون کے اللہ اللہ بھی جون کے کہا ہے اللہ اللہ بھی جون کے کہا ہے کہا ہے

سعی جیلہ کومنظور فرمائے اور شمعیں اچھا صلہ عطا فرمائے اللہ فالگالا کھ لا کھٹٹکر ہے کہتم نے اپنے عظیم ہاپ کا انتقام لے کراپی پیاس کو بجھالیا ہے اور قدر ہے قلبی شفاء وسکون حاصل کرلیا ہے۔

حضرت عبداللہ دلائڈ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کیونکہ ایک تو اند میرا چھا چکا تھا اور دوسرا حضرت ضرار دلائڈ نقاب پوش تھے اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ دلائڈ ٹالڈان کو پہچان نہ سکے۔

آب نے بتلایا کہ میں ضرار ، صحابی رسول الله من الله من

آپ نے فرمایا: ہم آپ کوخش آ مدید کہتے ہیں ہارے لئے آپ کا بطورا یک مددگار، ہماری مددونصرت کے لئے آنا خش آئند ہے، مرحبا!

## حضرت خالد بن ولیداور حضرت ضرار جانتهٔ کامل کر دیرا بی القدس پرحمله کرنا

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹھئی بیان کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات ابھی گفتگو کر رہے تنے کہ حضرت خالد ڈاٹھ بھی تشریف لے آئے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھ نے حضرت خالد ڈاٹھ کا شکر بیادا کیا اور دعا کیں دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کھائی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے۔

پھرآپ نے حضرت ضرار وہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ضرار! چونکہ گورز طرابلس کی بیٹی کلیسا میں شادی کی رسومات اداکر نے کی غرض سے آئی ہوئی ہے، اس لئے اس کی سکیورٹی کے پیش نظر روی سردار اور بڑے بڑے بہادر جزل جو لوگوں کواس کے قریب آنے سے روکنے کے لئے مقرر کیے ہیں، انھوں نے چاروں اطراف سے کلیسا کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور چونکہ وشمن کے بڑے بڑے شدز ورایک جگہ جمع ہیں اس لئے وشمن کو ہلاک کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، کیا آپ وشمن پر حملہ کرنے ہیں میراساتھ دیے گئے؟

حضرت ضرار جائن نے دریافت کیا کہ وہ لوگ ہیں کہاں؟ آپ نے فرمایا: کیا آپ ان کود کیے ہیں رہے؟

حضرت ضرار ناتلانے اُ بھر کرنظریں دراز کر کے ان کی طرف دیکھا تو طرابلس کے سرداراور روم کے سلح فوجی آپ
کونظر آئے جو کلیسا کی دائیں طرف دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور لوگوں کولڑ کی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، جگہ
جگہ شعلیں روشن ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ کی روشی ہیں صلیبیں چک رہی ہیں اور سکیورٹی والے لوگ اس طرح
کھڑے ہیں جیسے فولاد کی دیوار ہو۔

يدد كيه كرحفرت ضراد المنظرة ان سيمكا الفري الما المان كالمرف آپ كى دبنمائى كرے آپ ايك اجتمع مرشد

ين، تملكرنے من آپ "بسم الله" كري، من بحى آپ كماتھى" الحمد لله" كرتا مول

مجاہدین بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دشمن پرٹوٹ پڑے اور رومیوں کوتہد تنظ کرنا شروع کر دیا۔مشرکین ان کے حملوں سے بھر پورطریق پراینادفاع کررہے تھے۔

ان میں سب سے بڑھ کرحملوں کورو کئے اور جوابی حملہ کرنے والا ایک بطریق لینی ' والی طرابلس' خود تھا، وہ فوج کے فرنٹ پررہ کر بوی بے جگری کے ساتھ کڑر ہاتھا۔ وہ بوی ڈیل ڈول کا مالک تھااور سرکش اونٹ کی طرح کلمات کغربیہ برد برداتا، شیر کی طرح دھاڑتا اور حملہ کرتا ہوا حضرت ضرار نظائظ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا حتیٰ کہ اس نے بے دھڑک آ كرآب يرحمله كرديا\_

حضرت ضرار د کافٹاس کی جسمانی منخامت اور عظیم الجنہ ہونے کے باوجود کھوڑے کی زین پرجم کرمضبوطی سے بیٹنے کے انداز، شدید شمشیرزنی، حسن احتیاط واحرز از کود مکھے کرمنجب ہوئے اور جیران رہ گئے۔اس سے مختاط ہو مکے اور اپنے بچاؤ کی طرف توجددی اور وہ آپ سے بھی زیادہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کوزیر کرنے میں طامع اور حریص ہتھے۔

## حضرت ضرار دلائظ كاوالي طرابلس سے مقابلہ

حفرت ضرار اللظ في يد چال (جنكى تدبير) چلى كه خود كواية ساتعيون سے دوركرليا۔ بطريق اين ساتعيون سمیت آپ کی طلب میں آ مے برحتا کیا اور حضرت ضرار اللظ نے ایک ایسے مقام کا قصد کیا جو محوزے کے محوم جانے کے قابل ہو جہال آپ محور ادور اسکیل اور چکر لگا سیل۔ آپ نے محور کی باک کشادہ میدان کی طرف موڑ دی اور ایک دادی کے عرض میں جاکررک مے لیکن رات کے سخت اند جرے کی وجہ سے محوثر اٹھوکر کلنے کی وجہ سے کرا اور منہ ك بل يج الرمكا چلامكا - آب بعى زين سے زين پررك مح جرأ تعركر كرے جمال اور جابا كمورے كو يكري محراس پرقادرند ہوسکے پھرآ باس جگہ پاپیادہ کھڑے ہو سے ۔ تلواراور ڈھال ہاتھ میں تنی بیادہ ہی ان سے جہادشروع كرديا اوراولوالعزم عظيم لوكول كالمرح مبرواستغلال كالمظاهره كيا

ردى بطريق لوهيكا كرز باتحديس كے آپ كى طرف يوحااوراس فے كرد آپ يروے مارا لو آپ نے اس كاوار ردكا ادرده خالى كيا اور بهرے موے شيركى طرح اس كى طرف جينے اور تلوار سے عملہ كيا۔ اس كا كمور اس كے بھے سے خور کھا کرمند کے بل کرا۔ آپ نے فررا دومرا دار کیا جو کھوڑے کی کردن پر لگا۔ بطری کھوٹے سے کے وال ال کے پادل چاکہ مکابول میں متحال کے جلری ہے کو ان بور کا۔ marfat.com

حضرت ضرار تالیونے اس سے پیشتر کہاس کے مددگار فلام وحثم پہنچیں، جلدی سے اس کی شدنگ پرتلوار ماری کیکن تلوار کا وار ایک جانے اور اَو چھا کلنے کی وجہ سے کار کرنہ ہوا اگر چہاسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا لیکن اس نے پوری قوت ارادی سے افھنا جاہا۔

آپ نے جمپ لگا کراس کو قابو کر لیا اور بادجود سے کہ دہ بہت زیادہ کیم وہیم بینی کو شکیلا اور چر بیلا تھا آپ نے پوری

قوت سے اسے اٹھایا اور زور سے زیمن پر پنٹ کر دے مارا اور اس کے سیند پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس بمن کا بنا

ہوا ایک پنجر جمیشہ موجود رہتا تھا، وہ آپ نے غلاف سے نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا جو سینے سے ناف تک چرتا

ہوا چلا گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ چلا نے نور آاس کی روح کو جہنم رسید فرما دیا پھر حضرت ضرار شاہنو نے اس کے گھوڑے کو

قابو کیا جوسونے چاندی اور بہت قبتی ہیروں سے آراستہ کیا ہوا تھا جب آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو آپ نے نعرہ تجبیر

بلند کیا اور رومیوں پر حملہ کر کے ان کو دا کیں با کیں منتشر کر دیا۔ اوھر آپ و شمن کے مقابلہ میں سرخرو ہوئے اور اوھ حضرت

عبداللہ بن جعفر طیار رفائٹو دیر (کلیسا) کو فتح کر کے اس پر اور اس میں جو پکھ موجود تھا سب پر قابض ہو چکے تھے۔

مسلمانوں نے کلیسا پر کھمل قبضہ کرلیا لیکن اس کی کئی چیز کو اس وقت تک ہا تھونیس لگایا جب تک حضرت خالد بن

ولید شائٹور ومیوں کے تعاقب سے والی نہیں آگئے۔

### حضرت خالد دلائن کارومیوں کے پیچھے جانا

حضرت خالد بن ولید دالی کی مہم کا واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں چرچ اورطرابلس کے درمیان جواکیہ بڑا دریا حائل تھا وہاں تک نکل مجے۔ رومی چونکہ اس کے عبور کرنے کے بدے راستے اور گھاٹ سے واقف سے واقف سے واقف سے واقف سے دریا میں ڈال دیئے اوروہ دریا پارکرنے میں کا میاب ہو گئے اور فی کرنکل مجے۔

## مسلمانوں کی دیرابوالقدس سے دمشق کی طرف واپسی

علامہ واقدی مینی کیے ہیں: اس سربیر کی نسبت تین اشخاص کی طرف گمان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دہائی اس کے سربراہ تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹواس کی مخبری کرنے اور انفار میشن وینے والے اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو کمک پہنچانے والے تھے، اس طرح تینوں جرنیلوں کی مشتر کہ جدو جہد کے نتیجہ میں قلعہ الی القدس اور اس کا ملحقہ رقبہ فنخ ہوا۔

حضرت خالد بن ولید نگافتہ کواس جنگ میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی اور آپ کے جسم میں ایک بہت گہرازخم بھی آ گیا تھا۔ جب آپ چلئے لگے تو آپ صومعہ (چرچ) میں موجود را جب (پادری) کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے زور سے اس کو آ واز دی محراس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھراس کو بلند آواز سے بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا تو پھر جا کروہ باہر لکلا اور کہنے لگا:

آپ جو پھے کہنا چاہتے ہیں کہتے، تمریادر کھیئے میں حق مسے کافتم کھا کر کہتا ہوں اس سبز آسان کا مالک اس قبل و غارت اورخون ریزی کا ضرورتم سے بدلہ لے گا۔

حضرت خالد بن ولید نظافہ نے فرمایا: وہ ہم سے کیونکر ان مقتولین کے خون کا مطالبہ کرے گا جبکہ ہم ای مالک کی طرف سے مامور ہیں کہتم سے قبال کریں اور جہاد کرنے کا ہمیں رب کی طرف سے امر ہوا ہے اور اس پر باری تعالیٰ نے ہم سے اجروثو اب کا وعدہ فرمایا ہے چروہ ہم سے تمعارے مشرکوں کے تل اور خون کا مطالبہ کیونکر فرمائے گا؟

پھرآپ نے فرمایا: بخدا اگر رسول اللہ مُکالِّلُ نے تمعارے ساتھ (فدہبی پیشواؤں) کے ساتھ تعرض ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں بچھے بھی تیرے صومعہ سے بیچے اتار تا اور پھر نہایت بختی کے ساتھ مار ڈالٹا۔

راہب بین کرچپ ہوگیا اور حضرت فالد ناٹھ ال فنیمت کے ساتھ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دمش بھی گئے گئے۔
یہاں حضرت ابوعبیدہ ناٹھ آپ کی آ مدسے پہلے مطلع ہو بچے تنے جب انھوں نے ڈھیروں مال فنیمت ملاحظہ فرمایا تو
نہایت خوش ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی خوشی اور فرحت ہوئی۔

## مال غنيمت كي تشيم

حعرت الدميده المالات آپ كا استقبال فرمايا حضرت فالد الله كوملام في كيا اور آپ كا حكرياوا كيا اور آپ كا حكر بياوا كيا اور آپ كا حكر بياوا كيا اور آپ كا حكر مالاي دى اوراى طرح حضرت ميابلد من جعفر طيار عالك كوملاى دى اوراى طرح حضرت ميابلد من جعفر طيار عالك كوملاى دى اوراى استقراع ميابلد من جعفر طيار عالك كوملاى دى احمالات مسلمانوں كا حكر بياوا كيا اوران كوملاى دى اوراى مراح حضرت ميابلد من جعفر طيار عالك كوملاى دى احمالات مسلمانوں كا حكم ميابلد من جعفر ميابلد من جعفر طيار عالك كوملاى دى احمالات ميابلد من جعفر الميابلد من جعفر ميابلد من جعفر ميابلد مياب

دی، ان کا شکریدادا کیا اوراپنے کیمپ میں واپس تشریف کے آئے۔ وہاں آپ نے مال میمت کا مس 1/5 حصدالک نکا لنے کے بعد باقی مائدہ مال مسلمانوں پر تقسیم فرما دیا اور حضرت ضرار نظافظ کو آپ نے حصد غنیمت کے علاوہ بطریق (والنی طرابلس) کا محور ابہع زین اور اس پر جوسونا جائدی ہیرے جواہر تھے، سب مجمد عطافر ما دیا۔

حضرت ضرار دافی کا بیان مسرت سیدہ خولہ نگاہا کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نگاہا کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نگاہا کے خولہ نگاہا نے ایک کی بین ہے کہ حضرت خولہ نگاہا نے ایک ایک محمینہ بیجد فیمتی تھا۔ خولہ نگاہا نے ایک ایک محمینہ بیجد فیمتی تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائے کا خدمت میں پیش کئے محمے۔ جن میں راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائے گاہ کی خدمت میں پیش کئے محمے۔ جن میں

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلاتھ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن میں بیل اللہ بن جواح دلاتھ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن میں بطریق (والٹی طرابلس) کی بیٹی بھی موجودتھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تلاتھ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاث کی خدمت میں اس اوک کے لئے درخواست پیش کی کہ انھیں عطا کردی جائے۔

آپ نے فرمایا کہ پہلے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق الالاسے اس بارے اجازت لے لوں تب آپ کو جواب دے سکتا ہوں چنانچہ آپ نے در بارخلافت میں اس کے متعلق خط لکھا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر فاروق والائز نے جواب میں مکتوب کرا می تحریر فرمایا اور آپ نے تھم فرمایا کہ بطریق کی لڑکی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھا لائڈ کے سر وکر دی جائے۔

چنانچ اس تھم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ لڑکی آپ کے سپر دکر دی گئی اور وہ ایک طویل زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے کی قرمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے بھی سیکھا دیئے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دینے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دینے جب بزید کواس کے متعلق خبر ہوئی اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو بزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈائٹو سے ہدیہ کے طور پر ماگئی۔آپ نے اسے بزید کے پاس بطور تحفہ بھیجے دیا۔

# مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین کا ایک خاص تھم

حضرت عامر بن ربیعہ اللظ بیان کرتے ہیں کہ فیمت کے مال ہیں سے جو قلعہ ابی القدس سے حاصل ہوا ، میر بے حصہ میں ریشم کے کچھ ملبوسات آئے ان کپڑوں پر رومیوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں ان میں سے ایک کپڑے پر حضرت مریم میں ان میں سے ایک کپڑے پر حضرت مریم میں اور حضرت عیسی علیما کی نہایت خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ ملبوسات یمن لا کر فروخت کر دیے اور ان کے موض مجھے بہت زیادہ رقم حاصل ہوئی جس سے طائف میں آ کر میں نے سامان خریدا۔ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح میں تخطم میں تام ایک کمتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں تام ایک کمتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں آپ نے حسب ذیل ہوایات فرمائیں:

"اے بیتیج! اس متم کے کپڑے یہاں مرکز میں میرے پاس بھیج دیا کروتا کدان کوغریب عوام کی ضروریات marfat.com

علامہ واقدی مینظی کھتے ہیں: جب مسلمانوں کی فوجیں مال غنیمت لے کر پائیں تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناٹین فراس فتح کی خوشخری اور حصول مال غنیمت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب ناٹلئ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر بن خطاب ناٹلئ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت علا بن ولید ناٹلئ کی تعریف وتو صیف ان کا شکر بیاور قلعہ اُئی القدس کی مہم پر روائلی کے وقت جو انھوں نے تقریر کی تھی، وہ بھی تحریر کی اور ساتھ ہی حضرت عمر ناٹلئ کی خدمت میں سفارش اور درخواست کی کہ آپ اپنی طرف سے حضرت خالد بن ولید ناٹلئ کو براہ کرم چند کلمات تحسین تحریر فرمادیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈگاٹٹ نے بیمکنوب حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹ کی طرف اس وقت لکھا جب آپ بادشاہ روم ہرقل اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اس خط میں آپ نے بعض مسلمانوں کی امیرالمؤمنین کی خدمت میں بیدشکایت بھی لکھ کر بھیجی تھی کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔

## حضرت عمر خافظ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شکایت ہے

حضرت عاصم بن ذ کیب العامری دانشیان کرتے ہیں کہ شام کی جنگ، فنخ دمشق اور فنخ غوطہ کی مہم سرکرنے والوں میں مئیں بھی موجود تھا،عرب کا جو وفدیمن سے یہاں آیا اس میں جو دیہاتی لوگ تھے، انھوں نے شراب کومباح سمجھ کریٹا شروع کر دیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تلاظ کو یہ بہت نا گوارگزرا، عرب کے ایک نو جوان میرا عالب گمان ہے کہ وہ حضرت مراقہ بن عامر تلاظ کو یہ بہت نا گوارگزرا، عرب کے ایک نو جوان میرا عالب گمان ہے کہ وہ حضرت مراقہ بن عامر تلاظ ہنے، انھوں نے اس گروہ سے مخاطب ہوکر کہا تھا: اے مسلمانوں کے گروہ! شراب نوشی کا طریقہ چپوڑ دو کیونکہ بیمنال کو لیے جاور گنا ہوں کے کام اسے چینے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ مُلاَلِمُ شراب چینے دو کیونکہ بیمنال کو اللہ کا اللہ مُلاَلِمُ شراب چینے ہے۔ والے اور منگوانے والے برلعنت ہیمنے تھے۔

حضرت أسامه بن زیدلیشی میشان نے زہری میشان سے اور وہ حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف خسانی میشان سے دوایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا ہے کہ ہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت مرفارت اور تالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت میں فاروق اعظم مثالا کی خدمت اقدیں ہیں جب در (کلیسا) قلعہ ابی القدیں کی فتے کے متعلق خط لکھا تو اس ہیں مجملہ اور باتوں کے بیمی ککھر بیجا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب نوشی کر کے حدشرے کواپنے اُور لازم کرلیا ہے۔

'' إِنَّ السُّكْرَانَ اِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرىٰ وَإِذَا افْتَرٰى فَعَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً فَاجْلِدْ فِیْهِ ثَمَانِیْنَ جَلْدَةً ''

"شراب پینے والا جب نشہ میں ہوتا ہے تو بیہودہ کوئی کرتا ہے اور جب وہ بکتا ہے تو افتر او پردازی کرتا ہے اور جب دروغ کوئی کرنا ہے اور جب دروغ کوئی کرنے گئے تو اس کواس کوڑے مارنے لازم بیں ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" \*\*
میس کر آپ نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے نام درج ذیل مکتوب تحریر فرمایا:

### حضرت عمر فاروق وللفؤ كالمتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جراح وللفؤ

''امابعد! تمھارا خط ملا میں نے غور ہے اسے ملاحظہ کیا گہی جن افراد نے شراب نوشی کی ہے ان پراتی اسی

کوڑے کی حد جاری کر دو، بخدا میں یہ بھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی اصلاح اور در تنگی صرف بخی اور فقر ہے ہی

ہوسکتی ہے۔ ان لوگوں پرلا زم ہے کہ اپنے ارادوں اور نیتوں کو اچھا اور پا کیڑہ کر لیس، رب چھنی آخیں دیکھ رہا

ہے۔ اس کی عبادت کریں اسی پر ایمان رکھیں اور اس کے شکر گزار بن کر رہیں، ان میں سے جو شخص دوبارہ

شراب نوشی کا مرتکب پایا جائے اسے پھر اسی دُڑے مارے جا کیں اور اس پر حدشری قائم کی جائے۔''
علامہ واقد کی مُعَالَمَة ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب ثالث کا یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثالث کے پاس پہنچا
اور آپ نے پڑھا تو لوگوں میں اعلان کر کے کہا کہ:

''اے مسلمانو! جس مخص پرشراب پینے کی وجہ سے حدواجب ہوئی ہے وہ خودکو پیش کر دے اور اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تا ئب ہوکرخودکو یاک کرلے۔''

و موطا امام الک میں صدیت پاک اس طرح ہے: ((اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ فِی الْحَمْرِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِی بْنُ اَبِی طَالِبِ نَوٰی اَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِیْنَ فَانَّهُ إِذَا شَرِبَ سَکَرَ وَإِذَا سَکَرَ هَذَی وَإِذَا هَذی افْتَرٰی اَوْ کَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِی اَبِی طَالِبِ نَالَٰوْ نَ شَرابِ نُوثِی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے شراب نوشی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے شراب نوشی کے بارے میں مورہ طلب کیا تو معرت علی بن ابی طالب نا الله نے کہ جب وہ شراب ہے گا تو د بوق بوجائے گا اور جب وہ د بوق بوگا تو میران کے گا اور جب وہ د بوق بوگا تو معرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تہت نگا وے گا اور اس تھے کہ جب وہ میں اور حضرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تہت نگا وے گا اور اس تبحث کی مزاای کوڑے میں ۔ تو معرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تبحث نگا وے گا اور اس تبحث کی مزاای کوڑے میں ۔ تو معرت عمر مثالی نے اس کو دران (کی پرزنا کی) تبحث نگا وے گا اور جدیث نمبر 1588)

کے ۔ (موطأ امام مالك: كتاب الاشوب ، باب الحد فی المخمود حدیث نمبر 1588)

سم عمرت میں میں میں کہ اس مالک نکتاب الاشوب ، باب الحد فی المخمود حدیث نمبر 1588)

چنانچہاس منادی اور اعلان پرلوگوں نے عمل کیا اور جس نے بھی شراب نوشی کی تقی خود کو حد شرع کے نفاذ کے لئے پیش کر دیا اور اس پر حد جاری کر دی گئی۔

پھر حضرت ابوعبیدہ نٹائٹونے فرمایا: میں نے انطا کیہ کی طرف جانے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے اور ہمارا ہدف قلب روم ہے اور جمیں اُمید ہے کہ اللہ ﷺ ہمارے ہاتھوں سے روم کو فتح فرمادے۔

تمام مسلمانوں نے کہا: چلئے جہال آپ جا ہے ہوں ہم آپ کے تالع فرمان ہیں۔مسلمانوں کا بیہ متفقہ جواب س کر حضرت ابوعبیدہ پڑائٹ کونہا بہت مسرت اور خوشی ہوئی اور فرمایا:

کوچ کے لئے تیاری کھل کرلو، میں نے شمیس ساتھ لے کر طب ہے جانا ہے جب ہم طب کو فتح کرلیں مے تو پھر انشاء اللہ ﷺ انطا کیہ کا زُرخ کریں گے۔



حلب كاقترى اورتاريخي قلعه

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیزی سے اپنا سامان تیار اور آلات حرب درست کرنا شروع کر دیئے اور فوراً تیار ہو گئے۔

#### ملمانوں کی ہے معرکہ کے لیے پیش قدی ہے

چنانچ حضرت خالد دلاللا''مقدمه الحیش ''بینی فرنٹ پر شفاور اسلامی لشکر کے بہادر جرنیلوں میں سے حضرت ضرار بن از ور ڈلالڈ، حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈلالڈ، حضرت مسیتب بن نجیبہ ڈلالڈ بھی حضرت خالد ڈلالڈ کے ساتھ تھے، دوسرے حضرات بھی کیے بعد دیگرے روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ دلائڈ نے حضرت صفوان بن عامر اسلمی ڈاٹڈ کو پانچ سوسپاہی دے کر دمثل کی حفاظت کے لئے چھوڑ ااورخود بمن اورمصرکے کچھوکاہدوں کے ہمراہ لشکراسلامی کے بیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔

علامه واقدى مُعَظِيدُ لَكُصِة بين:

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو''بقاع'' اور''لیوہ'' کے راستہ سے محکے تنہے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کوممس جانے کے متعلق تھم جاری کیا اور فر مایا:

اے ابوسلیمان! انھواللہ ﷺ کی برکت اور مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جاکراس قوم مشرک پر بیلی بن کر گرواور سرز مین''عواصم وقلسر بین'' پر ہلہ بول دواور اسے تاخت و تاراح کر کے رکھ دو، میں' بعلبک'' جارہا ہوں، اُمید ہے اللہ رب العزت اس کی فتح کو ہمارے لئے آسان اور مہل فرما دےگا۔

پھر آپ نے حضرت خالد ٹاٹٹ کو الوداع کہا اور حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ اپنے ساتھیوں کو لے کرتمس کی طرف روانہ ہو گئے اور ابھی آپ 'بعلبک'' کی طرف جانے کے لئے تیار ہی ہوئے تھے کہ استے ہیں'' والی جوسیہ'' آگیا وہ اپنے ساتھ کچھ ہدیے اور تھا کف بھی لایا تھا۔اس نے آپ سے کہا:

اگرآپ دعفرات تمص اور بعلبک کوفتح کر لینے ہیں تو ہم بھی آپ کے ماتحت ہوجا کیں گے اور دعفرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے اس سے چار ہزار درہم اور پچاس عددریشی کپڑوں کی سالا ندادا لیگی کی شرط پرصلح کر لی صلح نامد مرتب ہونے کے بعد آپ بعلبک کی طرف روانہ ہو گئے ابھی آپ 'دلیوں' سے پچھ ہی دور گئے ہونے کے کداونٹنی سوارنہایت سرعت اور تیزی سے آپاہوا دکھائی دیا۔

### حضرت عمر فالثنة كا خط ملنا

آ پ مغہر محے جب وہ ناقہ سوار آپ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُسامہ بن زید طائی ڈاٹٹؤ ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم فر مایا:'' اُسامہ تم کھاں؟''

انعوں نے اونٹی کو بٹھایا۔ آپ کو اور تمام مسلمانوں کوسلام کیا اور بتلایا کہ بیں مدینہ منورہ سے آرہا ہوں اور ساتھ بی حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤ کا خط نکال کر پیش کیا۔ آپ نے اس کی سیل تو ڑی اور کھول کر پڑوھااس کامضمون بیتھا: martat.com

#### لا الم الأ الله محمد رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابى عبيده امين الامة:

سلام عليك!

اما بعد فانى احمد الله الذى لا اله الاهو واصلى على نبيه اما بعد فلا مرد لقضاء الله وقدره ومن كتب في اللوح المحفوظ كافراً لا ايمان له وذلك الخ .....

امين الامة ابوعبيده ابن جراح! السلام عليم!

اما بعد! سب سے پہلے میں اس اللہ فائی کی تحریف کرتا ہوں جس کے سوا
کوئی عبادت کے لائی جیس اور میں اللہ فائی کے بی حضرت جمد خالفل پر
درود بھیجتا ہوں اما بعد! یا در کمو کہ اللہ فائی کے تکم اور قضا وقد رکوکوئی رد کرسکتا
ہوا در نہ ٹال سکتا ہے، جو مخص لوح محفوظ میں کا فر لکھ دیا گیا ہے وہ بھی
ایمان جیس لاسکتا۔ یہاں ایک مخص جبلہ بن اسلام ضمانی مع اپنے قبیلہ اور
قوم کے میرے پاس آیا میں نے ان کومہمان بنا کر رکھا اور ان کے ساتھ
اچھا سلوک کیا، وہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے طفتہ اسلام
میں داخل ہو سے جس سے جمعے یوی فرحت ہوئی کہ اللہ جارک و تعالی نے
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھی اور اسلام کا باز و مضبوط و معظم فر ایا
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھی اور اسلام کا باز و مضبوط و معظم فر ایا
میں۔

یں تے کے کے کے معلمہ کیا، جلدین اسم می دبان کی معاقد کیا، جلدین اسم می دبان کی معاقد اس نے استان نے استان نے ا marfat.com نے اللہ اللہ علی کے برہد کرویا ہے۔

فزاری نے کہا اللہ گانگ کی میں نے قصد آایا نہیں کیا محراس کے ہاوجود جلہ نے فزاری کے ایک زور کا تھیٹر رسید کیا جس سے اس کی ناک اور سامنے کے جاردانت ٹوٹ مجے۔

فزاری میرے پاس جلدی زیادتی کی شکایت لے کر آیا ہیں نے اسے کرفارکر کے پیشی کا تھم دیا جب وہ پیش ہوا تو ہیں نے اس ہے کہا کہ اپنے اسلامی بھائی کے تھیٹر مارنے پر تھے کس بات نے آمادہ کیا؟ کہ تونے طمانچہ مارکراس کے سامنے کے چاردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چا درانت اوراس کی بینے لے کر کھول دی تھی اور اگر بیت اللہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو بخدا ہیں اے قل کر دیتا۔

میں نے کہا کہ تونے خود ہی اینے خلاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دوہی صورتیں ہیں یا تو وہ فزاری کچھے معاف کردے، بصورت دیگر تھے سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔

جلد کہنے لگا: تم مجھ سے قصاص او مے؟ حالاتکہ میں بادشاہ اور وہ ایک بازاری آ دی ہے! میں نے کہا کہ اسلام میں بادشاہ اور گدا دونوں برابر ہیں حقوق میں اسلام ان کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔

ال نے کہا اے عرفیک ہے۔ آپ جھے کل تک کی مہلت دے وہ بچے کل جھے ہے۔ آپ جھے کل تک کے مہلت دے وہ بچے کل جھے سے تصاص لے لیجے گا میں نے فزاری سے کہا کہ کیا تم کل تک کے لئے اس سے تصاص لینے کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا" ہاں" جب رات ہوئی تو وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو ماتھ شلے کر جانب شام قبیلہ کلب انطا کیہ کی طرف فرار ہو گہا۔

عیسائیت کے پیروکار عربوں سے چوکنا رہو۔انگدی آپ پراور آپ کے متام مسلمان ساتھیوں پر اپنی رحمت فرمائے اور شمیس خیر و برکت ہے نواز ہے۔والسلام

### ممس کی طرف پیش قدمی

علامہ واقدی بھالہ کیسے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاتھ کیاس جب حضرت فاروق اعظم ناٹھ کا خط پہنچا تو پہلے تو آپ نے اسے آستہ آستہ پڑھا اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے پڑھ کرتمام مسلمانوں کوسنایا۔ پھر آپ خود بھی حص کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ پہلے ہی ایک تہائی نشکر لے کر وہاں جعہ کے روز ماہ شوال جمری کو پہنچ محتے ہے۔

بادشاه روم ہرقل کی طرف سے حمص کا وزیراعلیٰ ' تقیطا بن گرمس'' مقرر تھا تھرا تفاق بیہوا کہ جس دن حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹڑ حمص پینچےاس دن لقیطا آنجہانی ہوگیا۔

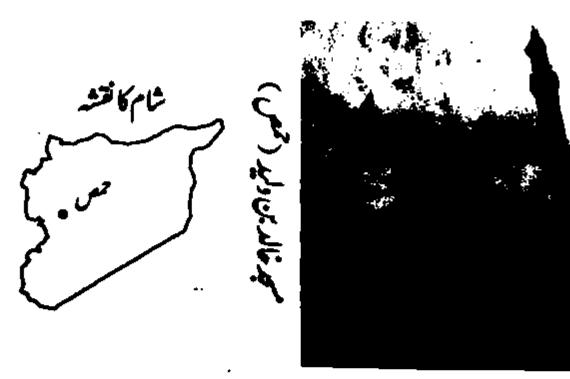



دینگے اور دوسری بات بیہ ہے کہ محصارے پاس کھانے چینے نی اشیاء کا لوتی قابل ذکر ذخیرہ موجود ہیں ہے کہ جس پر انحصار کرکے تم قلعہ بنداور محصور ہوکر مقابلہ کرسکو۔

نوگوں نے پوچھا کہ پھراے سردار! آپ اس کاحل بتا تیں کہ ایس صورت میں اب ہمیں کیا یا لیسی اختیار کرنی جاہے؟

## اہل جمس کا سلح نامہ لکھنے کے لیے مشورہ م

اس نے کہا: میرامثورہ بہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شرائط کے مطابق ملح کرلواور جو پہی ہی وہ مطالبات پیش کریں بلاچون و چرااسے تبول کرلواوران کو وہ دے کر کہدو کہ ہم تمعارے تالع ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے اور یہ می کو دی تو معارے ان سے کہدوا گرتم حلب اور قشرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کو فکست سے دوچار کر دو تو ہم بھی خود بخو دتمعارے بضم بیل آ جا کیں ہواور یہاں کا انتظام ہم بادشاہ ہرقل سے سفیر بھی کرفون طلب کرلیں گے جو ہماری تفاظت اور ڈیفنس کے لئے کافی ہواور یہاں کا انتظام سیاست روال دوال رکھنے کے لئے بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ اپنے شاہی خاندان کے کمی فرد کو یا اپنے حاجوں میں سے کی فتھنے کو مقدار ہیں میسر ہو چکا ہیں سے کی فتھن کو تھی وافر مقدار ہیں میسر ہو چکا ہوگا پھران سے جنگ کا بھی مزا آ ہے گا اور ڈٹ کرلایں گے۔

قوم نے اس سردار کی گفتگوکوز مٹنی حقائق کے مطابق اور حق وصواب کے عین موافق ہونے کی وجہ سے بہت پہند کیا اور اس کی رائے کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہم تمھاری رائے اور تدبیر کی تخسین کرتے ہیں اور آپ اس پڑعمل درآ مد کریں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

چنانچاس سردار نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ کی خدمت میں جا الیقا نامی فض کو جو اُن کے ہاں بہت معزز اور محترم تفاصلے کے نمائندہ بنا کر بھیجا۔" جا تلیقا" نے آ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ سے کے متعلق ندا کرات کے اور سردار نے اس کو جو با تیں سمجھائی تھیں ان کے مطابق آپ سے بات چیت کی۔ ان با توں میں ایک بیمی تھی کہ مسلمان محص سے اپنی فوجوں کو نکال کر حلب بقسر بن ، حواصم اور انطا کید کی طرف لے جا کیں ، اس پر بھی اس نے آپ سے بات کی۔

## المليمس سے ملے

حضرت ابوعبیدہ نظافت نے اسے منظور کرلیا (اوران کی آزادی وخودعتاری پرشب خون نبیں مارا) اور اہل حمص سے سالاندن ہزار دینار، دوسوریشی کیڑوں پرسلے کراہان کا کا اللی ایم انتہام کمیونی کوادا کیا کریتے جس کی ابتداء ماہ کہتے ہیں کہ جب سلح نامہ کمل ہو گیا تو اہل تمص کے تجارت پیٹرلوگ مسلمانوں کے نشکری طرف نکلے مسلمانوں کی صاف کوئی اور کشادہ دلی سے اچھا تاثر لیا اور نفع بھی خوب کمایا۔

## بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی

علامہ واقدی میں تھا ہے۔ تھے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ نے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤ کو بلایا اور انھیں جار ہزار سواروں پرمشمل لٹکرجس میں قبیلے تم ، جذام ، کندہ ، کہلان ، سنبس ، بہان ، طی اورخولان کے آ دمی شامل ہتھے، دیے کرفر مایا:

"اے ابوسلیمان تالہ ایم بیل کے حرطب کے قریب واقع شر"معرات" کا قصد کرلواور"عواصم" کے شہروں پر بلہ بول دو، ان شہروں کو فتح کرنے کے بعد انھیں قدموں واپس یہاں بلٹ آ داور و بال اپنے جاسوس مقرد کر آ و تاکہ وہ شمیس وہاں کی خبریں فراہم کرتے رہیں اور اس پرنظر رکھنا کہ آ یا ان کا کوئی دوسرے ملک سے حمایتی اور اتحادی ہے یا نہیں؟ جوان کی مدد کو آسکتا ہو۔"

حضرت خالد وللظ نے لیک کہا اور پرچم اسلام ہاتھ میں لیا حسب ذیل جنگی ترانداور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے چلے جارہے ہے:

- جے جمعے ہے اللہ ﷺ کی جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور بردی عظمت والا ہے۔
- کے میں نے اس کا پرچم ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس کو اٹھانے کا اہل اور حق دار بھی ہوں کیونکہ میں بنومخزوم خاعمان کا روشن ستارہ ہوں۔
- اور (میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ) میں احد کریم نظام کا صحابی ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں اور میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ میں احد کریم نظام کا بیان ہار میں کی محمد فریس جاورای سے (لیکن بایں ہمہ میں کسی محمد فریس جنلا ہوکر ایسانہیں کہ رہا ہوں بلکہ جھے اللہ نظاف کے فنل پر بحروسہ ہے اورای سے دعا کرتا ہوں کہ) اے پروردگاروما لک! جھے رومیوں سے اور نے بھڑنے کی تو فیق ارزانی فرما۔

### بلادِموامم کی فتح

کے دیہاتوں کے لوگوں کو قیدی بناتے اوران کے اموال کو غنیمت بناتے آگے بڑھتے چلے مجے۔ جب غنیمت کے اموال بہت زیادہ جمع ہو گئے اور قید یوں کی کثرت ہوگئی تو حضرت خالد ڈٹاٹٹ، حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی طرف واپس لوٹ آئے، آپ قیدیوں کی کثرت اور اموال غنیمت کی بہتات وفراوانی کود کھے کر بہت خوش ہوئے۔

ہ ہے۔ ان چیزوں کا ابھی معائنہ کر ہی رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ شور سنا اور تکبیر وہلیل کے نعروں کی آ وازوں سے نصنا کونج اٹھی تو آپ نے پوچھا:

"اے ابوسلیمان بیا تنازیادہ شورکس کا ہے اور بیکون لوگ ہیں؟"

حضرت خالد والنظ نے کہا: اے امیر! بیمصعب بن محارب یشکری ہیں، ان کو ہیں نے پرچم اسلامی ہا ندھ کر دیا اور پانچ سومینی سواروں کا کمانڈ رمقرر کر کے ارض عواصم پر حیلے کے لئے بھیجا تھا۔ انھوں نے اس علاقہ کو فتح کر لیا ہے اور اب بیقید یوں اور بہت سارے غنیمت کے مال کے ساتھ پلٹے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا ریوڑ بکر یوں، بیلوں اور گھوڑوں کا چلا آ رہا ہے اور گھوڑوں پر مرد، عورتیں اور بی سوار ہیں اور انھوں نے چنے و پکار شروع کررگی ہے۔

آ پان کی طرف متوجہ ہوئے یہ کفار جورسیوں سے جکڑے ہوئے تتے اپل وعیال کی گرفتاری ، مال کے لٹ جانے اورا پی بستیوں اور شہروں کے بر با د ہو جانے پر آ ہ بکا کررہے تھے۔

آپ نے اپنے ترجمان سے جو ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ روتے کیوں ہو دین اسلام میں داخل ہوکر امان کیوں حاصل نہیں کر لیتے تا کہ تمھاری جان و مال اور اہل وعیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آکراسی طرح محفوظ ہوجا کیں جس طرح دوسرے مسلمانوں کے محفوظ اور مامون ومصون ہوتے ہیں۔

ترجمان نے جب ان سے یہ بات کی تو انھوں نے جواب میں کہا: اے امیر! ہم لوگ آپ سے بہت دور دراز علاقے میں رہنے والے ہیں آپ لوگوں کی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی تھیں لیکن میتو ہمارے خیال وگمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے علاقے تک بھی پہنچ جاؤ کے پس اسی بے خبری کے عالم میں آپ کے ان سپاہیوں نے اچا تک ہم پر چڑھائی کردی اور ہمارے اموال لوٹ لئے ، ہمارے ہوی بچوں کوقیدی بنالیا اور ہمیں رسیوں میں جکڑ کر یہاں ہا تک لائے ہیں۔

### قید بول کے ساتھ حسن سلوک ہے

علامہ دافقدی مینیدہ کلستے ہیں: یہ قیدی چارسوافراد کے لگ بھک ہوں کے جو بلاد مواصم سے گرفار ہوکر یہاں پنچے متعے۔حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھئے نے ان قید یوں سے فرمایا کہ اگر ہم تم لوگوں پراحسان کرتے ہوئے قید سے آزاد کر دیتے ہیں اور تمعارے نیچے دار میں ہو؟ اور تمعارے نیچے دار اور خراج ادا کرنے پرداختی ہو؟

انھوں نے کہا: آپ بس ہمیں رہا کردیں ہم آپ کی ہرشرط مانے کے لئے تیار ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈھائڈ رو سائے مسلمین کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو!
میری ذاتی رائے تو بیہ ہے کہ میں اس قوم کو آل سے امان دے دول اوران کے اموال اوران کے بیوی بچے ان کے ہرد کر دول، اس صورت میں وہ ہمارے ماتخت اور زیر تھم ہول گے، زمین کا شت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیداور خراج وصول کرتے رہیں گے لیکن چونکہ میں تمھارے مشورہ کے بغیرکوئی کام نہیں کرتا اس لئے تمھاری رائے لینی ضروری تھی، ابتی ہونی جائے ؟

تمام قائدین اسلام اور رؤسائے فوج نے متفقہ طور پر کہا کہ اے امیر! آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے ہم آپ کی رائے سے کمل اتفاق کرتے اور آپ کی رائے کی تصویب و تائید کرتے ہیں۔مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لئے آپ جو اقدام بھی کریئے ہم اس میں آپ کا ساتھ دینگے، اس کام میں بھی آپ بھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہے اور انھیں نفع پہنچ سکتا ہے تو بلا جھ بک اور بغیر کسی تامل کے آپ وہ کام کرگزریں۔

چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق والنظ کے تھم کے مطابق جوانھوں نے لکھ کر آپ کی طرف بھیجا تھا کہ چار دینار فی کس سالانہ کے حساب سے مقرد کر کے ان کے نام پتے رجٹر میں درج کر لئے اوراس کے بعدان سب کورہا کر دیا اور ان کا مال اور جانور وغیرہ بھی انھیں واپس لوٹا دیئے اوران کو واپس اپنے شہروں اور بستیوں میں چلے جانے کا تھم دے دیا اور وہ لوگ اپنے وطنوں کی طرف واپس چلے گئے۔





## فنخ فنسرين

### قئسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خلافظ سے ملاقات ہے

اہلِ عواصم اور اہلِ قشرین کو جب بیخر پینچی کہ جو حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی خدمت میں آتا ہے آپ اس کوامان دے دیتے ہیں تو انھوں نے بھی چاہا کہ اپنے لئے حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ سے امان حاصل کرلیں چنانچے انھوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے گورنر کو نہ ہتلایا جائے اور اس کے علم میں بیہ بات لائے بغیری امان کا پروانہ حاصل کرلیا جائے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپناا پلی اور نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔

علامه واقدى مُعَلِيدُ لَكُفِيةٍ مِن :

بَرْقِل بادشاہ کی طرف سے قسر بن اورعواصم میں جو''لوقا''نامی ایک گورنرمقررتھا، وہ نہایت بخت گیرآ دمی تھا،لوگوں کے دل میں اس کا بہت خوف اور ڈرتھا گورنرلوقا حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشنی رکھتا تھا۔ برقل نے ان دونوں گورنروں کو اپنے دربار میں بلاکران سے مشورہ طلب کیا تھا کہ ان عربوں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا تھا کہ:

"اے بادشاہ! ہم جنگ کے بغیر عربول کو اپنا ملک سپر دنہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ ہماری ٹھیک ٹھاک ٹر بھیر نہیں ہو جاتی ہوں کو اپنا ملک ان عربوں کو تو بیش کرنے سے رہے! پنجہ ٹر بھیر نہیں ہو جاتی ہوں ہو جیتے گا دیکے لیا جائے گا۔" آز مائی ہوگی پھر جو جیتے گا دیکے لیا جائے گا۔"

بادشاہ نے ان سے دعدہ کیا کہ میں تمعاری مدد کے لئے یہاں بھی لفکر بھیج دونگا اور بیددونوں اس کے منتظر تھے اور ان میں سے ہرا یک کے پاس دس دیں بزار کے اپنے لفکر بھی تنے مگروہ ایک مقام پر جنتے نہ تنے۔

مورزقمرین کا پی قوم سے خطاب

مورزهر بن نے جب بیا کرالی عمر بن صرت الدوبيده اللاك ما ترسل كامزم كر يك بيل واست مخت شد آيا دراس نے اراده كرليا كرا بى رمايا كواس حركت يرمخيد مذاوي جائے اور جس طرح انحول نے است كى فرقل آيا دراس نے اراده كرليا كرا بى رمايا كواس حركت يرمخيد مذاوي جائے اور جس طرح انحول نے است كى فرقل

اے بنواصفر!اوراے عبادا کمسے!تمھاری کیارائے ہے، مجھےان عربوں کے معاملہ میں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بیاوگ ہاری طرف بڑھ رہے ہیں اور انھوں نے ہمارے شہروں کو گویا فلتح کرلیا ہے جبیبا کہ انھوں نے دوسرے شہر فلتح کر لئے ہیں۔

#### اس پراہلِ قسرین نے کہا:

اے سردار! ہمیں یے خبر پینی ہے کہ یہ عرب وفاداراورصاحب فرمدلوگ ہیں اورانھوں نے شام کا کھڑ شہروں کو فتح کرلیا ہے جو شخص ان کے مقابلہ کو آیا اوران سے برسر پیکار ہوا اسے انھوں نے تہہ تیجے کر دیا اور یا اُسے اوراس کے بوی بی کو قید کر کے اپنا غلام بنالیالیکن جو شخص ان کی امان میں داخل ہو گیا اوران کے زیر فرمان آ گیا اسے انھوں نے اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی می ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس لئے ہاری سوچی جبی رائے بہی ہے کہ ہم بھی ان سے ملے کر لیس اوراپی جانوں اوراسی مال و اسباب کو محفوظ کر لیس۔ سے ہماری سوچی ہوگیا، بال مردار نے کہا: بلا شبرتم نے اچھا اور عین صواب مشورہ دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی ان کی جنگ ہوئی ہے وہ فتح یاب ہی ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک سال کے لئے صلح کا معاہدہ کر رہا ہوں یہاں تک کہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پرکافی مقدار میں لئکر پینچے جا کیں پھران عربوں کو ہم دکھر کہ برتا ہا دشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پرکافی مقدار میں لئکر پینچے جا کیں پر چھاپہ مارکران کا قلع قبح کر دیا گئے اوران کا اپنے شہروں سے نام ونشان منا کر رکھ دیں گے۔

لوگوں نے کہا: جو آپ کے ذہن میں ہے سیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں سے پھر اگر چہ وقی صلح کے لئے تمام اہل قسرین اور سردار کا ایک نقطہ پراتفاق رائے ہو گیالیکن ان کے دلوں میں غداری اور مکروفریب کا منصوبہ تھا۔

### مورزقنسرین کاملے کے لیے قاصد بھیجنا

گورزلوقانے ایک فیص جس کا نام اصطحر تھا، بیعیسائی ندہب کا عالم اور راہب (عابد) تھا اور گورز کے مشیروں بیس سے تھا، اس کی خصوصیت بیتی کہ بید بین نصرانیت کے ساتھ ساتھ فدہب یہودیت کا بھی گہرا مطالعہ رکھتا تھا اور پھرعر بی زبان بڑی فصاحت کے ساتھ لکھ بول سکتا تھا، اس کو بلاکر ہدایت کی کہتم عربوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک سال کے لئے سلح نامہ پر دستخط کرا کر لے آؤ تا کہ ہم انھیں کر وحیلہ اور منصوبہ کے نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک ساتھ اس کے ساتھ اس نے ایک کتوب حضرت ابوعبیدہ بن جراح انگاؤ کے نام لکھا جس کا martat.com

مضمون کلمات کفر کے بعد ہم یوں تھا:

اما بعد! اے مرووعرب! ہمارا شرنهایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے کھانے بینے کی اشیاء اور ہرفتم کے سامان کی فراوانی ہے یہاں کسی چیز کی قلت نہیں ہے، اگرتم چالیس سال تک بھی محاصرہ کرکے ہمارے سروں پر مقیم رہو پھر بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکو سے، ہرقل بادشاہ نے تمھارے مقابله كي خاطر خليج كى سرحد سے ليكر "رومة الكبرى" كك تمام رياستوں سے فوج طلب کر لی ہے، میں اپنا نمائندہ تمھاری طرف بھیج رہا ہوں، میں جابتا ہوں کہ ایک سال کی مت کے لئے تمھارے ساتھ امن معاہدہ ہو جائے ملح نامہ پردستخط کے بعدہم دیکھیں کے کہان شہروں میں افتدار کس كوحاصل موتا ہے آئندہ كامعالمه اس كےمطابق طےكيا جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور تمعارے درمیان کنٹرول لائن قائم ہوجانی جاہئے تا کہ قئسرین اور عواصم کی حدود سے سی قتم کی دراندازی نہ ہواور بیہ بھی واضح رہے کہ ہم بیمعاہدہ امن اور مصالحت ہرقل بادشاہ کومطلع کے بغیراہے طور پر کررہے ہیں اور اس سے اس امر کو مخفی رکھنا جاہتے ہیں اگر ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبریت چل می تو وہ ہمیں قبل کرا دے كاروالسلام!

خط لکھنے کے بعداس نے اصطح کوایک عمدہ پوٹاک زیب تن کرائی اورا پی سواری کا نچراس کوعطا کیا اور دس غلاموں کو محافظ اور پروٹوکول کے لئے ساتھ روانہ کیا۔ اصطحر سنر طے کر کے جب جمع پہنچا تو اس وقت جعزت ابوعبیدہ بن جراح نظاف عمر کی نماز پڑھارہ سے تھے۔ اصطحر وہاں کھڑا ہو کرمسلمانوں کا بیٹل دیکتار ہاجب انھوں نے نماز کھل کرکے سلام پھیرا تو اسپنے قریب پاوری اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کرجان مجلے کہ بیکسی کا، فرستادہ ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن ربیعہ نظافظ اٹھ کراس پاوری کے قریب آئے اور اس سے دریا ہے کہ ایک آپ کون ہیں؟

اس نے جواب دیا کہ بیل قاصد ہوں اور ایک عط لے کرآیا ہوں۔ حضرت میدافلہ بن ربید علا اے حضرت الدین ربید علا اسے حضرت الدین جات دیا ہے میں طرف الدین جات ولید علا اور یا کی طرف الدین جات میں جات حضرت خالدین ولید علا اور یا کی طرف marfat.com

حضرت عبدالرحمن بن ابی برصدیق والمهاورسامنے دوسرے حضرات محابہ کرام وی افتار وفق افروز عظم، یادری نے آپ کو سجدہ کرنا جا ہاتو حضرت ابوعبیدہ بڑاللانے اسے مجدہ کرنے سے روکا اور فرمایا: ہم سب ایک الله الله کانے بندے ہیں مجرہم میں ہے بعض شقی لینی بد بخت ہیں اور بعض سعید لینی نیک بخت ہیں، جوشقی اور بد بخت ہیں وہ جہنم میں جائیں سے جس میں وہ گدھے کی طرح آواز نکالیں مے اور پڑے چیختے چلاتے رہیں مے اور جوسعیداور نیک بخت ہیں وہ جنت میں واخل ہوں سے اور ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں ہے۔

اصطحر چپ جاپ آپ کی با تیں سنتار ہااور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آپ کی تفتکوس کرنہا بہت متعجب تھا۔ حضرت خالد ر النور نے ذراز ورسے اس کو بلایا اور یوں فرمایا او جوان! تو کون ہے؟ تخفیے کس نے یہاں بھیجا ہے اور كس كام كے لئے تو آيا ہے؟

اصطحر نے کہا: آپ قوم کے امیر ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: نہیں، میں تو ایک عام آ دمی ہوں اور حضرت ابوعبیدہ جلائظ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا

اصطحر نے کہا میں والئ قنسرین کا فرستادہ ہوں اوراس کا پیغام لے کرحاضر ہوا ہوں۔ پھراس نے ایک خط نکال کر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے وہ خط لیا اورمسلمانوں کے سامنے پڑھ کر انھیں سایا۔ حضرت خالد والمؤلظ نے جب اس خط میں ان کے شہر کی تعریف اس کی آبادی کی کثرت اور سامان عیش وعشرت کی فراوانی اور افراط کا ذکر سنا نیز ہرقل بادشاہ کے لشکر سے مسلمانوں کے ڈرانے اور دھمکی دینے والی بات سی تو اپنے سرمبارک کو جَنبش دی اور سر ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے امیر! مجھے تتم ہے اس ذات اقدس کی جواپنی مدد ونصرت کے ساتھ ہمیں تقویت عطا فرمانے والا ہے اور جس نے اینے فضل وکرم سے ہمیں حضرت محمصطفیٰ مُلائیم کی اُمت میں پیدا فرمایا اور آپ کا اُمتی بنایا! آپ یفین فرما نیں کہ یہ خط ایک ایسے مخص کی طرف ہے آیا ہے جو سلح کرنانہیں جا بتا وہ محض ہمیں دھوکا دینا جا بتا ہے اور اس کی اس درخواست کا بالکل جواب نہ دیں اوراس کی ملح کی اپیل کومستر دفر ما دیں اوراس کے خلاف کشکرکشی کر کے اس پرفوری حملہ کر دیں۔رسول اللہ مٹالیا کی رسالت حضرت ابو بکرصدیق وٹاٹٹو کی بیعت اور حضرت عمر وٹاٹٹو کی امارت کے حق کی قتم ہم أے اوراس کے تمام شہروالوں کومسلمانوں کے لئے غنیمت بناویں سے اور کوئی سرکشی کی جراکت نہیں کرےگا۔

حضرت ابوعبيده والنوائة فرمايا: ابوسليمان! ذرا توقف كرو، الله الله الله المورغيبيه يربركسي كومطلع نبيل فرمايا بادر بندوں کے دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔اب انھوں نے جمیں صلح کی دعوت دی ہے، باقی ان کے دل کے احوال کاعلم خدا ی بہتر جاتا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہے۔ marfat.com

### حضرت خالد دلائن کی رائے اور قاصدے تفتگو

حضرت خالد بن ولید نظفی نے کہاا ہے امیر! آپ ان سے ہمیشہ کی ملح کی بات کریں اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنداخیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ہم انشاء اللہ ﷺ ان کے لئے کافی و وافی ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اصطحر حضرت خالد ٹاٹٹٹا کا کلام س رہا تھا اور آ کچی ذکاوت وزیر کی، روشن دہاغی اور فعیاحت و بلاغت پر منتجب بھی ہور ہا تھا اور آپ کے کلام سے چونکہ مردا تگی، شجاعت اور شدت منتر شح ہور ہی تھی اس لئے وہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا:

ا بسردار! آپ کااسم گرامی کیا ہے؟ اور آپ اہل عرب میں کس لقب سے مشہور ہیں؟ ہمیں بی خبر پنجی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ بعض ایسے مردان میدان بھی آئے ہوئے ہیں جو شجاعت و بہادری اور شدت وسخت میری میں ایک متازمقام اور نام رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: میں ایک بہادر جنگجو، خدا کی تکوار جو خدا کے دشمنوں اور اس کے ساتھ شریک تھہرانے والوں کی تھو پڑیوں کو پھاڑنے والی ہےاور کفروصلالت کومٹانے والا بطل حریت سپاہی'' خالد بن ولید مخز ومی'' ہوں۔

اصطر نے کہا: یہ جھے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بہت بہادراور شجاع ہیں جھے حق میں گی تھم! ہیں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ای وقت پہچان گیا تھا کہ آپ ہی " فالد بن ولید" ششیر خدا ہیں اور آپ کا کلام من کرتو اور بھی یقین پہنتہ ہوگیا۔ آپ کے متعلق جمیں اس تھم کی خبر ہیں پہنچی رہی ہیں کہ آپ نہایت زیرک، مضبوط تن، بہادراور جگجو آ دی ہیں۔ ای طرح ساتھ جمیں یہ بھی خبر ہیں پہنچی رہی ہیں کہ آپ کی قوم اور آ دی نہایت اچھی سرت و کروار کے مالک اور قول کے پچ طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حن سلوک سے پیش آنے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کے قول کے پچ طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حن سلوک سے پیش آنے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کے اوپر پڑھائی کر دے ال کے ساتھ بھی آپ بڑے تھی اور شفقت کرنے والی اُمت کے افراد ہو کہ کہ آپ لوگ ہو، آپ رحم اور شفقت کرنے والی اُمت کے افراد ہو کہ کہ آپ کی اس اس لئے عاضر بیں اور پی نوگہ ہم آپ کے پاس اس لئے عاضر نمی نوا ہم میں دیو کے ہیں تا کہ آپ سے باتوں کے برطس معالمہ و کیور ہا ہوں کہ کہ ہم آپ کے پاس اس لئے عاضر ہوئی تیں تا کہ آپ سے سلے کر لیں اور آپ اس کے افکاری ہیں ہم آپ کے ساتھ امن معاہدہ کے فوا ہم مند ہیں گین آپ نے ہماری درخواست کو مستر و کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا: واقع ہم ایسے ہی لوگ ہیں لیکن جب کوئی نیک نیٹی سے ملح اور امن کا خواہاں ہوتو پھراس کے ساتھ ہم سلح صفائی اور امن کے ساتھ رہنا پہند کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کروفریب کے جال بنن رہا ہوتو پھرامن کی مثل ساتھ ہم سند سے چڑھ سکتی ہے اس میں کی اس مطار سے اس مطار سے اور سازش کو ہم دشن کے کام سے جی پیچان جائے ہیں جیہا کے جمعار سے اس مطا

کی عبارت اور مضمون سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ بظاہر تم ملح کا ارادہ کررہے ہو گر در پردہ دھوکہ اور فراڈ کرنے کا تمعارا منعوبہ ہے جس کو تمعارے خط سے ہم نے بھانپ لیا ہے کہ ملح کی حالت میں اگر ہرقل بادشاہ کالشکر تمعاری مدد کو پہنچ کیا اور تم نے خود کو غالب اور ہمیں مغلوب خود کو طافت وراور ہمیں کمزور پایا تو سب سے پہلے تم ہی ہمارے مقابلے میں آجاؤ کے ، اور اگر ہماری قوت اور غلبہ رہا تو اس صورت میں تم ان ریاستوں کی طرف بھاک جاؤ کے جو ہمارے ماتحت اور زیر فرمان نہیں ہیں۔

## صلح نامه برفریقین کی رضامندی

اس لئے اگر تو صلح کا خواہش مند ہے تو ہم اس صورت میں تیرے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ تو اس بات کا ہمارے ساتھ عبد کر کہ جب تک سال کمل نہیں ہوجا تا اس وقت تک ہم کسی بھی صورت میں تمھارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔اگر سال کے دوران میں ہرقل کا کوئی لشکر آ بھی جائے تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لاز ما جنگ کرنا ہوگی لیکن الیں صورت میں تم میں سے جو شخص بھی شہر کے اندر رہے گا اور ہرقل کی فوج کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلہ کوئیں لیکے گا ،اس کے ساتھ ہم کوئی تعرض نہیں کریں گے لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے تو ابھی بتاؤ تا کہ ہم تمھارے ساتھ اس دجل وفریب کی فضا میں صلح ہی نہ کریں۔

اصطحر نے کہا: مجھے آپ کی بیشرط قبول ہے آپ ایک صلح نامہ تحریر کرکے مجھے دے دیں۔حضرت خالد ناٹائڈ نے حضرت ابوعبیدہ ناٹلڈ امیر لشکر سے کہا: اے امیر! آپ ایک عہد نامہ لکھ کراسے دے دیں جس کی ابتداء ماہ ذالحجہ (ایک نسخہ میں ذوالقعدہ ہے) 14 ہجری سے ہوگی اور اس صلح کی کل مدت ایک سال بھر ہوگی چنانچہ آپ نے اس طرح کیا اور عہدنامہ مرتب فرما دیا۔

### بطور حد بندی برقل بادشاه کا مجسمه نصب کرنا

جس وتت حضرت ابوعبيده بن جراح اللط صلح نامة تحرير فرما يجكية اصطحر نے كها:

سردار! ہمارے ملک کی حد عین اور معلوم ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک" حلب" ہے اس کی حد بھی معلوم و معین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں آ ب ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اور روم کے درمیان کوئی نشان اور علامت مقرر کر دیں تا کہ جب آ پ کے ساتھی " حلب" پر حملہ آ ور ہوں اور وہاں قتل و غارت گری کرنے جا کیں تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر شجاوز کرکے نہمس آ کیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ یہ قسرین کی سرحدہ اس طرح ہم لوگ آ پ کے ساتھیوں کی دراندازی سے محفوظ رہیں گے۔

marfat.com

آپ نے فرمایا: تو نے اچھی تجویز پیش کی ہے۔ میں ایک آ دمی تمعارے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور وہ مدمقرر کرا ےگا۔

اصطحر نے کہا: آپ میرے ساتھ کی کو نہ جیجیں بلکہ بیام ہم خود ہی کرلیں تے۔ہم ہرقل کا ایک مجمہ بنا کر ایک مینار پراسے نصب کر دیں گے جب آپ کے ساتھی اس نشان کو دیکھیں مے اس مجسمہ سے آ مے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے فرمایا: چلیں!اچھااییا ہی کرلیں۔

یہ کہہ کرآپ نے وہ سلح نامہاسے عطافر ما دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام مسلمانوں میں اور ہالخصوص غارت کرنے والے اصحاب میں منادی کرادی کہ:

"جوفض اس سنون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر جوفض اس سنون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی جو حاضر پر زیادتی کری اور اپنے حملوں کو محدود رکھیں اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ میہ بات اپنے ایسے ساتھیوں تک بھی پہنچاویں جواس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔"

اس کے بعد اصطحر والی قنسرین کے پاس واپس لوٹ آیا اور وہ عہد نامہ اس کو پیش کر دیا اور حضرت خالد بن ولید شانشا اور سے میں اسے تھی اسے آگاہ کیا ۔ ولید شانشا اور آس کے مابین جو مکالمہ ہوا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ والی قنسرین نے اس پر خوشی اور فرحت کا اظہار کیا ۔ اور پھراس نے ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ تیار کرا کے ایک بلندستون پر اسے نصب کرا دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ گویا وہ تخت حکومت پر جیٹھا ہوا ہے۔

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: اس کے بعد مسلمان حلب، عمق اور انطا کیہ کے علاقوں میں تو برابر جیلے کرتے اور غارت کرتے رہے لیکن قشرین اور عواصم وحاضر کی حدود کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس سنون کے قریب بھی نہیں جاتے تھے جس پر ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کیا ہوا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز میلی سالم بن قیس میلی وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ثالث سے دو استے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ثالث سے دو ایت کرتے ہیں۔ انعول نے بیان کیا کہ اہل قشرین اور الحاضر کے باشندوں سے مسلمانوں کی مسلم چار ہزادشانی دیارہ ایک سواد قیہ چا ندی، ایک ہزار حلب کے بنے ہوئے کپڑوں اور ایک ہزاروس غلہ پر ہوئی تھی۔

عامر بن رفاعہ میلی کہ جی کہ بیں کہ بیں ہے حضرت معاذ بن جبل نگانڈ سے بھی ای طرح سنا ہے مگروہ چارسووس فلد کا گرکرتے ہیں۔

# ہرقل بادشاہ کے مجسمہ کی آئے میں وٹ جانے کا اتفاقی واقعہ

علامه والدى مكل معنوت ملتس بن مامر واللاست روايت كرتے ہيں: marfat.com قسرین کے رومی سپاہی اور غلام اس مجسمہ کی حفاظت پر مامور تضان میں سے بعض نے جاکر بطریق لیعنی موربر قسرین کے پاس اس کی شکایت کی اور اس بارے میں بات کی والٹی قسرین تو بینجرسن کر بہت برافر وخنہ ہوا

## معاملے کی شخفیق کے لیے قاصد کا آنا

اس نے اپ بعض مصاحبین کوسونے کی صلیب دی اور اس کے ساتھ ایک سوشہسوار جورومی فوج کے سرکردہ آدمی تھان کا دستہ سپرد کیا جنھوں نے رکیثی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کمر میں چکے باندھے ہوئے تھے پھر اس نے اصطحر پادری کو بلاکر اس سے کہا کہ ان کے ساتھ تم دوبارہ امیر عرب کے پاس جاؤ اور اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اورا پنے عہد کو پورانہیں کیا اور جوغداری اور عہد شکنی کرتا ہے ذکیل ہوتا ہے۔

اصطحر نے صلیب پکڑی اور ایک سو (100) سواروں کے دستہ کے ہمراہ چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹؤ کے پاس پہنچ گیا۔مسلمانوں نے جب اسے صلیب کو بلند کئے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف دوڑے اوراس کو سرگوں کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹیؤ بھی ایک دم اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اصطحر نے کہا میں والٹی قئسرین کا نمائندہ ہوں۔انھوں نے آپ کے پاس مجھے اپنا قاصد بتا کر بھیجا ہے میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے غداری کی ہے اور عہد کو تو ڑا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللؤنے فرمایا: تمھارے ساتھ ہماری صلح کے عہد کو کس نے توڑا ہے اور اس عہد فکنی کا سبب کیا ہے؟ مجھے تو اس بارے کوئی علم نہیں ہے۔ انھوں نے کہا: اس امن اور صلح کے معاہدہ کو اس مخص نے توڑا ہے جس نے ہمارے بادشاہ کی آئکھ بھوڑ ڈائی ہے (مجسمہ کی آئکھ)۔

مرسادوڑانا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک دم آ کے پور کردا کرنے رہے۔ اس maitat.com

حضرت ابوعبیدہ ٹاکھ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ٹاکھ کے حق کی شم ہے! مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے اور میں ابھی اس کی شخص کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے لفتکر عرب میں منادی کرائی کہ اے اہل عرب! جس فض نے اس کی شخص کے اس کی اطلاع دے۔ نے اس مجسمہ کی آ تکھ پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے۔

حضرت الوجندل بن سبیل بن عمرو تفاقظ نے عرض کی بیقسور مجھ سے صادر ہوا ہے لیکن میں نے قصداً ایمانہیں کیا۔
بہر حال اس کی تلافی جس طرح بھی ہوسکتی ہواس کے لئے میں حاضر ہوں۔حضرت ابوعبیدہ تفاقظ نے اصطحر سے فرمایا کہ
واقعی میرے آدمی سے بیکام ضرور ہوا ہے لیکن اس نے دانستہ طور پر ایمانہیں کیا۔ابتم بتاؤ کہ محارا کیا مطالبہ ہے تاکہ
اس کا تدارک کیا جا سکے ؟

## بطورقصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ہے

رومی عیسائیوں نے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں راضی ہوں سے کہ جس طرح تمعارے آ دمی نے ہمارے بادشاہ کی آ تھے پھوڑی ہے ہم حرف اس صورت میں راضی ہوں سے دراصل ان کا مقعود مسلمانوں کا امتحان لینا تھا کہ مسلمان اسے عہداور ذمہ کو پورا کرنے میں کہاں تک وفادار ہوتے ہیں اور کتنا عہد کا پاس رکھتے ہیں!

حضرت ابوعبیدہ نافذ نے فرمایا: اس کے لئے میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ میری آ کھ پھوڈ کر اپنا قصاص لے لیں جس طرح میرے آ دی نے تمعارے بادشاہ کے محمد کی آ کھ پھوڈ کی تھی آ پ بھی آ کھ پھوڈ کر بدلہ چکا لیں۔ انھوں نے کہا ہم اس پرراضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تمعارے اس بادشاہ کی آ کھ پھوڈیں گے جو تمام عرب کا والی اور تمعارا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نگانڈ نے فرمایا بیشک ہمارے بادشاہ کی آ کھالی گئا گزری نہیں وہ اس سے بہت بلندو بالاشان والی اور محفوظ ترین ہے۔

علامہ واقدی میں کی کھیے ہیں: مسلمانوں نے جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم شات کی جہم مبارک کے متعلق ایسے نا پاک کلمات اور گرتا فانہ الفاظ سنے تو انھیں سخت خضب آیا اور وہ بجڑک اشھے اور ان گرت خسرت ابوعبیدہ ثالث نے ان کوشع فرہا سمت خول کے مرقلم کر دینے اور ان کی زبانیں کدی سے تعنی لینے کا ارادہ کر لیا، محر حضرت ابوعبیدہ ثالث نے ان کوشع فرہا دیا۔ مسلمانوں نے کہا: ہم اسپے امام، امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ خالی پر اپنی جانوں کو فدا اور قربان کر دیکے اور ان کی قرب کے فدید ہیں اپنی آ تھیں نار کر دیکے لیکن ان کی شان میں کوئی سمتاخی کا کلہ نیس میں سکتے۔

اصلح (پادری) نے جب مبلمانوں کے جذبات اور اپنے ساتھوں کوان کے آل کر دینے کے ارادہ کود کھا تو کیے لگا: ہمارا مقعود صفرت عمریا آپ صفرات میں ہے کسی کی اصل آ کھے پھوڑ تا میں تھا بلکہ ہم ان کی ایک تعویراور مورتی ما گا: اور ستون پر نصب کر کے جانبے میں کہ جس طرح تمیادے آوی نے ہمارے بادشاہ کے جمعہ اور مورتی کی آ کھے کھوڈ کا
اور ستون پر نصب کر کے جانبے میں کہ جس طرح تمیادے آوی نے ہمارے بادشاہ کے جمعہ اور مورتی کی آ کھے کھوڈ کا
سعد اور ستون پر نصب کر کے جانب کے اس کے جس کے اس کے اس کے اس کی اس کے کھوڈ کا

### مسلمانون كاشرط قبول كرلينا

مسلمانوں نے کہا: ہمارے آ دمی اور ساتھی نے تو قصداً ایسانہیں کیا تھا وہ تو انفاقاً ان کا نیزہ لگا اور مجسمہ کی آ کھ پھوٹ گئی محرتم ایسانعل عمداً اور قصداً کرنا چاہتے ہو جو کہ انصاف کے نقاضا کے خلاف اور سزا میں مساوات و برابری کے منافی ہے اور زیادتی ہے۔

اس پر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ نے فر مایا مسلمانو! چلوچھوڑ و بات فتم کرواگر بیلوگ میری تصویر کے ساتھ ایسا کرکے راضی ہوجاتے ہیں تو میں ان کے اس مطالبہ کومنظور کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف عہد شکنی کی نسبت کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں نے عہد کرکے اس کو پورانہیں کیا اور انھوں نے عہد شکنی اور غداری کی ہے۔ کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔ کیونکہ بیلوگ بالکل بے عقل اور احمق معلوم ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔

علامہ داقدی مُولِی کھتے ہیں: رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ نگاؤٹا کا ایک مجسمہ تیار کرکے اس کوستون پر نصب کیا ،
کانچ کی دوآ تکھیں بنا نیں اور ان کے ایک سپاہی نے غصہ کی حالت میں آ مے بردھ کر اس مجسمہ پر نیزہ مارا اور اس کی
آ نکھ پھوڑ دی۔ اصطحر بید کارنامہ انجام دینے کے بعد دالی قشر بین کے پاس واپس آ میا اور اسے ساری کارروائی کی
آرپورٹ پیش کردی۔ دالی قشر بین نے بریافٹ لینے کے بعد اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا: ''انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں۔'

## حضرت عمر والثنؤ كاحضرت ابوعبيده والثنؤك ليے خط

کے جو سے تھے اور آپ کا ہیں کی جیاتی تھا وہ آپ کے ہوئے تھے اور آپ کا ہیں کی ہیں تھا اور اس مقام سے آپ وا کیں با کیں کے علاقوں پر چھاپہ ماراور گور بلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ قلم ین کے ساتھ سلح کے معاہدہ کی مدت جو ایک سال بحر طے پائی تھی ، کے ختم ہونے کا انظار کررہے تھے تا کہ اس کے بعد جنگ کی کارروائی شروع کی جائے اور فوج آگے برھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت شروع کی جائے اور فوج آگے برھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشجری پیٹی ہے تو ان کو یہ بات بجیب کی اور طرح طرح کے گمان وہ بن میں آنے جانے گئے۔ انھوں نے خیال فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹھ کے اندر بردلی نے راہ پالی ہے اور وہ جہاد کو شرک کرے بیٹھ کے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

تک کر کے بیٹھ کے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بندة خدا عمر بن خطاب امير المؤمنين كى طرف سے بنام امين الامت ابوعبيده بن جراح والله السلام عليكم!

جب یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللؤ کو ملا اور آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کرسنایا تو وہ بچھ گئے کہ امیر المؤمنین واللؤ کے اخیر المؤمنین واللؤ کے اخیر کے انہوں کے برنادم ہوئے اور آپ نے انھیں جہاد پر برا چیختہ کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ واللؤ الملِ قلسرین کے ساتھ مصالحت کرنے پر نادم ہوئے اور آپ کے ساتھی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایبانہ تھا جو حضرت عمر واللؤ کے اس خط کوئن کررویا نہ ہو۔

حضرت ابوعبیدہ ڈائٹوے عرض کیا گیا کہ اے امیر! آپ جہاد سے ریٹائرؤ کیوں ہو گئے ہیں؟ چلیں اہل تھرین سے تو ہم سلح کر بچے ہیں اور اب سال بحر تک ان سے تعرض نہیں کر سکتے ان کو چھوڑیں لیکن طب اور انعا کیہ کوتو ہم ہف بنا سکتے ہیں لہٰذا ان پرلشکرکٹی کر دیجئے۔امید ہے انشاء اللہ کھائی ہمیں اللہ رب العزت نتے عطا فرمائے گا اور اہل تھرین کے ساتھ معاہدہ امن کی مدت بھی قریب الافقام ہے بس تھوڑا عرصہ باتی دہ گیا ہے پھران کو بھی و کھولیا جائے گا۔



# مسلمانوں کی جانب حلب روائگی

حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ نے حلب کی طرف چلنے کا عزم کرلیا اور اس مقصد کے لئے آپ نے ایک پرچم حضرت مصعب بن محارب دلائظ کو اور دوسرا پرچم حضرت سہبل بن عمر دلائظ کو بائدھ کرعنایت فرمایا اور مقدمۃ الحیش (ہر اول دستہ فرنٹ کور) کی کمانڈ حضرت عیاض بن غانم اشعری دلائظ کوسونی اور ان کے پیچھے لینی قلب میں (سنشرل کمانڈ کے لئے) سیف اللہ حضرت خالد بن ولید دلائظ کومقرر کیا اور سب کے پیچھے خود بھی روانہ ہو گئے۔

### راسته میں رستن، جماة اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا

جب فوج ''الرستن الرسن الرس' مل کینی تو انھوں نے آپ سے ملح کی درخواست کی جے آپ نے منظور کرتے ہوئے ان سے مصالحت کر لی اس کے بعد آپ نے فوج کو' جما ق' کی جانب پیش قدمی کا تھم دیا اور جب' جما ق' آئے تو اہل جما ق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور بشپ پیش خیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور ان کے پیش خیر جنفوں نے اپنے ہاتھوں میں''انجیل مقدس' کے شیخ اٹھائے ہوئے تھے، امن کے خواستگار ہوئے اور ان کے بیش سب سے آگے آگے میں میں دیکھا تو ان کے لئے تھر کے اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا جائے ہیں؟

انعوں نے کہا کہ ہم سلم چاہتے ہیں اور پُرامن طریقے سے تمعارے ماتحت ذی بن کر زندگی گزاریں مے بلکہ تم ہمیں اپنی قوم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹا نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی اور سلم نامہ تحریر کر کے ان کے سپر دفر ما دیا اور ذمہ داری کی دستاو ہزات ان کو لکھ دیں اور ان کی درخواست کے مطابق ایک آ دی کو یہاں اپنا نائب مقرر کر کے خود'' شیرز' کے شیر کی جانب چل دیئے۔ جب آپ شیرز ہیں از نے قو وہاں کے باشندوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بھی جھا: کیا تصمیس روم کے سرکش ہرقل باوشاہ کی کی خبر بھٹی ہے؟

انموں نے جواب دیا کہ ہاں اس کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ بھر بین کے گورز نے اس کو علاکھا اور اس سے الماد کے لئے فوج طلب کی اور اپنی مددو هرت کے لئے اکارا تھا جس براس نے جیاد بین ایم طسانی جو بوشسان کا سردار Tharfat.com ہےا۔ دس ہزار نصرانی عربوں کے دستہ کا کما تڈرمقرر کر کے بھیج دیا ہے اس کے ملاوہ قبیلہ عمود میرکا سردار بھی اپنی جمعیت سمیت اس کے ہمراہ ہے بیرتمام فوجیس، جسر حدید (لوہے والے بل) کے پاس آ کرانزی ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اے امیر! آپ ان سے خوب ہوشیار رہیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح خلاف نے بیرین کرفر مایا:

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. "

دد جمیں اللہ بی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔

### پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ کے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ شیرز میں اقامت گزین ہو مجے اور آپ جیران اور متذبذب ہے بھی سوچنے حلب کی طرف پیش قدی کروں اور بھی خیال کرتے کہ انطا کیہ کی طرف جانا چاہئے پھر آپ نے مسلمانوں کومشورہ کے لئے اپنے پاس بلایا اور فرمایا: اے لوگو! جھے بی خبر پنجی ہے کہ والتی قشرین نے برقل بادشاہ کو کمک کے لئے لکھا ہے اور اس سے مدد کے لئے فوج طلب کی ہے میں سجھتا ہوں کہ اس نے بید ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور خفیہ طور پر ہم سے سازش اور کمر و فریب کی چال چال جا ہے اب آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

حضرت خالد بن ولید والفرن کیا: اے امیر! کیا یس نے آپ سے بیس کہا تھا کہ اس کے کلام سے مراور دھوکہ فیک رہا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ والفرن نے فرمایا: ابوسلیمان! خدا ہمارے ساتھ ہے انشاء اللہ کا کر وفریب ہم پرنہیں چل سکے گا یہ کر وفریب اسے بہت مہنگا پڑے گا، اللہ کھانان کے کر وفریب اور دھوکہ کے معاملہ کوخوب و کیمنے والا ہے اور اس کی سزاقدرت کی طرف سے ان کوئل کر رہے گی اور ان کا کر انہی پرلوث آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز!

مسلمانوں نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا: اے امیر! آپ قشرین اورعواصم کومردست رہنے دیں، حلب اور انطا کیہ پرنشکرشی کریں آپ نے فرمایا تھیک ہے۔

علامه واقدى مُعلقه لكفت بين:

الل تقسرين سے جوايک سال کے لئے معاہدہ امن ہوا تھااس کے پورا ہونے میں ابھی تقریباً ایک ماہ ہاتی رہتا تھا اور آپ ان سے عہد فکنی کر کے اس دوران حملہ کرنے کو جائز خیال نہیں کرتے تھے اور اس لئے انظار کر رہے تھے کہ معاہدہ کی مدت گزرجائے تو جہاد کی ابتداء اہل قشرین ہی سے کی جائے۔

کہتے ہیں عربوں کے غلام زیخون، اٹار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کو سخت ٹاپند فرمایا اور آپ نے ان سے آتے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگاٹھ نے جب بید یکھا تو آپ نے اس کو سخت ٹاپند فرمایا اور آپ نے ان marfat.com

الله التمالكا كمين كاخوف كروبيتم لوكول نے اللہ ﷺ فى زين بيس كيا فساداور تخريب كارى شروع كردى ہے۔خدا كا خوف كروتم كچل دار درخت اجاڑر ہے ہو!

غلاموں نے عرض کی: اے امیر! جلانے کی لکڑیاں ہمارے نظراور چھاؤٹی سے بہت زیادہ دور ہیں اس لئے ہم ایندھن کے لئے قریب کے جنگلات اور باعات سے لکڑیاں کاٹ کراور درخت اکھاڑکر کام چلارہ ہیں آپ نے فرمایا:
لیکن جو درخت پھل دار ہیں اور یا الی فصل باڑی جو کھانے کے کام آنے والی ہواس کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لئے میں نہ کسی آزاد کو اجازت دوں گا اور نہ کسی غلام کو اس کے کافٹے کی اجازت ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے پھل دار درخت یافصل باڑی کو اجازت دوں گا اور نہ کسی تو اسے سخت مزاملے گی۔ غلام بی تھم من کر ڈر مجھے اور آئدہ کے لیے دور دور کے جنگلات اور جزیروں سے لکڑیاں لانے گئے۔

### حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ

حضرت سعید بن عامر تلافؤ فرماتے ہیں: میرے پاس ایک نہایت شریف النسب غلام تھااس کا نام بھی تھا وہ میرے ساتھ متعدد جنگوں اور محرکوں ہیں شریک رہ چکا تھا اور لڑنے ہیں بڑاتی دار اور بہادر واقع ہوا تھا اس کی عادت تھی کہ جب وہ لکڑیاں کا شخ جاتا یا تاخت وتاراج کے مشن پر لکا تو اپنے رفقاء سے بہت آ کے لکل جاتا اور ان سے الگ تعلک ہوجاتا اور ڈرتانیس تھا اور دو بدولڑائی لڑنے کا تو وہ بہت اچھا ماہر تھا۔ ایک روز جب وہ شیرز کے مقام پر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ لکڑیاں کا شخ جنگل کی طرف کیا ہوا تھا تو اس نے معمول کے خلاف واپس آنے میں کانی زیادہ تا خیر کردی ہے ہیں ہیں (سعید بن عامر) گھوڑ ہے پر سوار ہوکر اسے ڈھوٹڈ نے چل لکلا۔ ابھی میں اسے تلاش بی کر دہا تھا کہ روز عیرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ ابولہا ان کہ اجا چک جمے دور سے کوئی فض دکھائی دیا ، میں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ ابولہا ان کہ اور ابول تھا اور لڑکھڑا تا اور افران خیز ان حالت میں آرہا تھا میں نے اس کے بوا ہوا جوا تھا اور لڑکھڑا تا اور افران خیز ان حالت میں آرہا تھا میں نے اس کے بیاس چھا:

ا محج تير ب ساته كيا موا؟ توريس مالت من ب؟ تير ي يجيكون لكا مواب؟

اس نے کہا: اے میرے آ قاابس ہلاکت اور بربادی، میں نے کہا: تیرابیر اخر ق! تیری مال بھے روئ! بی جا تو ساتیری کہانی کیا ہے؟
ساتیری کہانی کیا ہے؟ تیرے جیسا بہاور آ دی اور پھر تیری بی مالت کیا آ شت آ پڑی تھے پر پوری بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟
فلام بجائے اس کے کہ کوئی جواب دیا ڈراور پھی کھڑا نہ ہوسکا اور وہ منہ کے بل ذمین پر آ رہا۔ میں فورا کھوڑے
سے اتر ااور اس کے چرے پر پائی کے چھیٹے مارے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے سے اتر ااور اس کے چرے پر پائی کے چھیٹے مارے جس سے اس کوقدر سے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے سے اجتماع کے بعد اس نے جس سے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے دور میں ہے۔ اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے دور کی میں میں کے بعد اس نے جس سے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے دور کے بعد اس نے دور کے بعد اس نے بھرے پر پائی کے جس نے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے بھرے پر پائی کے جس نے اس کوقد رہے ہوئی آ کیا اور تسکیل پانے کے بعد اس نے بھرے پر پائی کے جس نے اس کو بھرے پر پائی کے جس نے اس کو بھرے پر پائی ہور کی بھرے بھر کی ہوئی آ کیا اور تسکیل پر بھرے بھرے پر پائی کے جس نے اس کی بھر کی ہوئی آ کی بھرے پر پائی ہے جس نے اس کی بھر کی ہوئی آ کی بھر کیا ہوئی آ کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی ہوئی آ کی بھر کیا ہوئی آ کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی ہوئی آ کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی

میں نے یو جھا کہ کون قوم اور کیے لوگ؟

اس نے کہا: میرے آقا! قصہ بیہ ہوا کہ میں غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ جنگل سے کٹڑیاں کا شخ گیا تھا ہم جنگل میں ذرا دورنکل محے ، بکھر محے۔ ابھی واپس بلٹنے کا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچا تک ہزار گھڑ سواروں کا ایک رسالہ جس کے تمام سپاہی عرب تھان کی گردنوں میں سونے چا عمری کی صلیبیں لٹک رہی تھیں اور نیز ہے رکا یوں میں رکھے ہوئے تھے ہمیں نظر آیا جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے ہماری طرف لیکے اور ہمیں گھیرے میں لے لیا اور ہمیں قبل کرنے کا ارادہ کیا۔

میں نے اپنے ساتھوں سے کہا: تم بھی ان سے ظرا جاؤ اور ان پر جملہ کر دو میر سے ساتھی کہنے سکیے تم تو پاگل ہوکن کے ساتھ تو ہمیں جنگ کا کہہ رہا ہے؟ اس پور سے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہم میں بھلا طافت اور سکت ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے ساتھ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود کوان کی اسیری میں دے دیں اور گرفآری پیش کر دیں کیونکہ قل اور ہلاک ہونے سے بہر حال قیدی ہونا ہکی مصیبت ہے۔ میں نے کہا: خداکی تتم! میں تو بھی خود کوائے سپر دنہیں کروں کا بھی ہو جاؤں گرلڑے بھر نے ہوئے دگرفآری نہیں دے سکتا۔

میرے ساتھیوں نے جب میرے عزم اور مردا کی کو دیکھا تو وہ دلیر ہو گئے اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے ہی پھر
کیا تھا ہم دشمن پرٹوٹ پڑے اور ان کوکاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا مگر ظاہر ہے کہ کب تک وہ پورے ہزار اور ہم کل
ہیں آ دی تھے کرتے کرتے انھوں نے ہمارے مجاہدوں کوشہید کر دیا اور دس کو زندہ گرفتار کرلیا۔ میرا زخم چونکہ بہت گہرا
اور کاری شم کا لگا تھا اور میں خون میں لت بت ہو کر گر گیا تھا جس سے انھوں نے جھے مردہ تصور کرلیا اور جب وہ چلے گئے
تو جیسے تیے ہوا اٹھ کر گرتا پڑتا ادھر چلا آیا باتی میری حالت آپ اپنی آئھوں سے دیکھورے ہیں۔

### حضرت سعید دانشهٔ کی گرفتاری

حضرت سعید فالن فرماتے ہیں: میں نے ان کو با آ واز بلند جواب دیا اور کہا میں نبی مخار حضرت مصطفیٰ تالیل کی تر جماعت کا ایک فرمیری طرف جیٹا اور کہا میں نے ارادہ سے میرے سر پر کموار بلندی تو میں نے ایک کا فرمیری طرف جیٹا اور قل کے ارادہ سے میرے سر پر کموار بلندی تو میں نے تکوار بلند کرنے والے کو زور سے چلا کر کہا او ئے تیراستیاناس ہو بد بخت تم اپنی ہی قوم کے آ دمی کو قل کرنا چاہتا ہے بیان کراس نے کہا تمھا راتعلق کس برادری ہے ہے؟

میں نے جواب دیا کہ میں خزرج کی شریف اور معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سنتے ہی اس نے وار روک لیا اور کہ کیا اور کہنے لگا سے کی شم تم ہمارے سردار جبلہ بن ایم کومطلوب ہووہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے پوچھا: جبلہ مجھے کیسے جانتا ہے جی کہاس نے مجھے بلایا ہو؟

اس نے کہا: وہ دراصل ایک یمنی آ دی کو جو تھ ( انٹائیڈ) کے انسار وصحابہ ہیں ہو بلاتا ہے پھر کہنے نگا اگرتم اپنی خوثی

سے چلتے ہوتو ٹھیک ہے ور نہ ہیں زبرد تی بھی شخصیں لے جاسکتا ہوں ہیں اس کے ساتھ آ رام سے پھل دیا اور میرا غلام بھی
میرے ہمراہ تھا ہم ایک کثیر التعداد فوج اور ایک عظیم لشکر کے قریب جا پہنچ جن کے پاس اچھا خاصا سامان تھا اور کھانے
پینے کی اشیاء کے ڈھیر گلے ہوئے تھے۔ جھنڈے نصب تھے اور صلیبیں او نچی کر رکھی تھیں ہیں برابر اس جماعت کے
ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک پہنچ گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔
ریشی دیبان کے لباس میں ملبوس ہے جس کے اعدر قبتی موتوں کا جڑاؤ کیا ہوا ہے اور کپڑوں کے اور پھرے جواہر سے
مزین باریک جالی دار پوشاک زیب تن کر رکھی ہے اور گلے میں یا قوت کے ہیرے والی صلیب لٹکا رکھی ہے اور ٹھا میں
باٹھ سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب اس کے روبر و جاکر کھڑا ہوا تو اس نے سراٹھا کر جھے سے پوچھا: تم عرب کے س ملک

یں نے کہا ہیں یمنی ہوں اس نے کہا یمن کے کس قبیلہ ہے ہو؟ ہیں نے کہا: ہیں حارثہ بن تطبہ بن عمر (حمرہ) بن عامر بن حارثہ بن تخلبہ بن امرا القیس بن عبداللہ بن الاز دبن عوف (خوث) بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا ہے مول ۔اس نے کہا: ان دولڑکوں میں سے جوابی مال کی نسبت سے جانے جاتے ہیں تم کس لڑکے کی اولا دسے ہو؟ میں نے کہا خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علاجے کے انصار میں سے ہیں ان کی اولا دہیں موں۔

جبلہ نے کہا: یں بھی تمماری قوم خسان ہی ہے ہوں۔ یس نے کہا شاید تو اس قبیلہ یس ہے ہوا تی مال کی طرف منسوب ہے۔ اس نے کہا: ہاں یس جبلہ ین ایکم ہول جو اسلام ہے پھر کیا ہوں تا کہ سزا کے طور پرستم رسیدہ شہو سکوں کیا تممارا صاحب اس بات پر رامنی ٹیس ہوسکا تھا کہ میرے جیسا آ دی اس دین پر ہوجس پرتم قائم ہوجی کہ وہ ایک ادنی اور حقیر آ دی کے وہن میں جو جیسی امل مخصیت ہے تھا می این جائے ہے جی خسان کا سردار اور جدان کا سردار سردار کی سے جو بی جدان کا سردار اور جدان کا سردار کی سے جو بی جدان کا سردار اور جدان کا سردار کی کے دون کی سے جو بی جدان کا سردار کی کے دون کی سے جدان کی سے جدان کی سان کا سردار اور جدان کا سردار کی سے جو بی جدان کا سردار کی سے جدان کا سردار کی سے جدان کا سردار کی کے دون کی سے جدان کا سردار کی سے جدان کا سردار کی کے دون کی سے جدان کی سے جدان کی سردار کی سے جدان کی سے جدان

بادشاه مول -

كرتا ب اور حضرت عمر والمن انصاف كرنے ميں كسى لومة لائم (ملامت كر)كى پرواونبيں فرماتے ان كے نزد يك انصاف کے کثیرے میں ادنی واعلی برابر حیثیت رکھتے ہیں وہ انصاف قائم کرنے اور حق دارکواس کاحق دلوانے میں صرف خدا کا خوف کرتے ہیں اور دنیا دار جاہے کوئی جتنا بروا ہواس سے مرعوب نہیں ہوتے اس کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور کسی ملامت كركى ملامت كى أتصي قطعاً كوئى برواه بيس موتى -

اس کے بعد جلہ نے مجھ سے میرانام دریافت کیا۔ پس نے کہا سعید بن عامرانصاری، اس نے کہا سعید بیٹے جا سے میں بیٹے کیااس نے کہا حسان بن ثابت کے متعلق بھی شمعیں کچھ معلوم ہے؟

میں نے کہا: وہ رسول اللہ مناظم اللہ عن المحیں اللہ عن المحیں دربار رسالت کا شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مصطفیٰ كريم مَنْ اللِّيمَ فِي إِن كِمنعلق فرمايا مِي "أَنْتَ حَسَّانٌ وَّلِسَانُكَ حَسَّامٌ" تمعاراتام حسان مِتمعارى زبان (وشمنان خداکے لئے)شمشیر بران ہے۔

جله نے کہا سعید! تمھاری آخری ملاقات حسان بن ابت انساری دی ملاقات کب ہوئی تھی؟

میں نے کہا: بہت قریب ہی کے عرصہ میں ان سے میری ملاقات رہی ہے۔انھوں نے ایک دعوت میں مجھے اپنے ہاں مرموکیا تھا اور انھوں نے اپنے اشعار بھی ہمیں سنائے تھے (اور ایک نسخہ میں ہے کہ) انھوں نے اپنی ایک باندی سے این اشعار پڑھنے کے لئے کہا اور اس نے حضرت حسان ڈاٹھ کے اشعار پڑھ کرسنائے تھے۔

مچرہم یہاں شام ملے آئے اس طرح میدان سے کویا آخری ملاقات رہی جس کے بعد اب تک مچردوبارہ

جله نے کہاتم مجھے قیمتی اشعار یا دکرا سکتے ہو؟

میں نے کہا کیوں نہیں! اس کے بعد اس نے میری خاطر کتان روی کا کپڑا منگوا کر پیش کیا اور کہا کہ میں شمصیں ہی كير ااس كئے پیش كرر ما بول تاكه تم اسے اپنے استعال میں لاؤاور حرام نہ جھنا۔ پھر كہنے لگاتم اس مقام پر جہال سے

میں نے کہا تج سے بوھ کر بندے کی عملی زندگی میں کوئی چیز زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ میں امیر ابوعبیدہ بن جراح والنظ كالشكركاسياى مول اوراب مارااراده حلب اورانطاكيد برحمله كرف كاب-

جلد نے کہا بینک ہرقل بادشاہ نے ریاست عمود بد کے اس سردار کواور بالخصوص مجھے اپنی فوج کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تا کہ میں اور بیسردار والی قسرین کی مدوکریں اور جنگ میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ اس نے اس عبد نامہ کی جو سے تا کہ مسلم کو جو سے تا کہ مسلم کو جو تمعارے ساتھ ہوا تھا توڑ دیا ہے اور ہم اب یہاں اس کا انظار کررہے ہیں۔ جوں بی اس کالشکر ہمارے پاس پھنج جائے کا ہم مل کرتمعارے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہیں۔

اب آپ بیکام کریں کہ فورا اپنے امیر لشکر ابوعبیدہ نظافۃ کے پاس لوٹ جائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری تلواروں سے ڈرائیں اور اسے ہی بیغام دیں کہ بہتر ہے کہ وہ جہاں سے آئے تنے اس طرف لوٹ جائیں اور باوشاہ روم کے کسی شہرکو بھی نہ چھٹریں کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر نکل بچتے ہیں اور شام کے جن شہروں اور ملکوں پر مسلمان قبضہ کر بچکے ہیں ہم وہ بھی عنقریب واپس اپنے قبضہ میں کرلیں گے۔

# حضرت سعيد الله كل واليسي

حضرت سعید بن عامر دفائد فرماتے ہیں کہ جبلہ بن اسیم کی بیر با تیں سننے کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے غلام کواپنے پیچھے بٹھا یا اور وہاں سے چل دیا حتیٰ کہ جب میں مسلمانوں کے نشکر کے پاس پہنچا تو لوگ میری طرف دوڑے اور مجھے سے پوچھے بٹھا یا اور وہاں سے چل دیا جتے؟ ہمیں تو آپ کی گشدگی کا بہت غم ہوا تھا۔

حضرت سعید تنافظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی طرف آیا جبلہ بن استم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ تمام با تیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ آپ نے فرمایا حضرت حسان بن ٹابت انصاری شافظ کے ذکر کی وجہ سے اللہ شکانی نے اس مصیبت سے تمحاری گلوخلاصی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ منافظ کے صحابہ کرام شافظ کی مشاورت کے لئے جمع ہونے کا تھم فرمایا جب سب اکشے ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے لوگو! اس معاملہ میں آپ حضرات کی کیارائے ہے؟

قارین کے اس بطریق (سردار) کے ساتھ حالا تکہ ہم نے وفائی ادر مسلے کے معاہدہ کی ہرطرت ہے پاسداری کی گراس نے ہمارے ساتھ فریب کر کے فداری کی ہے اور مسلے کے عہد و بیان کو تو ڑ ڈالا ہے۔ اب آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹٹ نے کہا باغی ہمیشہ فکست کھا تا اور ہارتا ہے اور اللہ فٹات کی گھات میں ہے ہم بہت جلدان شاء اللہ فٹات سے اس کے کر کی سزادیں مے اور اس کے کرسے بڑھ کراس کے ساتھ خفیہ جبکی چال چال کی کر اور بہترین تذہیر ہروئے کار لاکرا سے کر وفریب کرنے کا مورہ چکھا کیں گے۔ میں رسول اللہ مٹاٹا کے اصحاب رضوان اللہ تعالی میں سے دی آ دمیوں کو جو دی ہزار سواروں کے قائم مقام ہیں ساتھ لے کراس سے طاقات کے رضوان اللہ تعالی میں ساتھ لے کراس سے طاقات کے لئے جاتا ہوں۔

ت تودِرً اكب نجات الله في اله في الله في الله

# حضرت خالد والمؤكا قد اكرات كے ليے لكانا

حضرت ابوعبیدہ نظامیٰ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! اس کے اہل بھی آپ بی ہیں کیونکہ ہرکام کے لئے وہی آ دمی موزوں ہوتا ہے جواس کا اہل ہو" جنگ کرنا کام بھی اللہ فاللہ کا کی تکوار بن کا ہے" ابوسلیمان! رسول اللہ من کا کے اصحاب میں ہے جن حضرات کوآپ پیند کریں اپنے ساتھ چن کرلے جاسکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے دس آ دمی منتخب کرلو۔

حضرت خالد نظفؤنے جن دس حضرات کے نام پیش کئے وہ حسب ذیل تضاور آپ کا ان بہادرمجاہدین کو بلانے کا انداز شجاعانہ یوں تھا کہ آپ فرماتے جاتے تھے کہ حضرت عیاض بن غانم اشعری ٹٹاٹٹ کیاں ہیں؟ حضرت عمر بن سعید يشكرى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت سهيل عامرى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت رافع بن عميره طائى ولاثنؤ كهال بين؟ حضرت سعید بن عامر انصاری دلان کیال بیر؟ حضرت عمرو بن معدی کرب دلان کمال بیر؟ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق علی کہاں ہیں؟ حضرت ضرار بن الازور طافظ کہاں ہیں؟ حضرت میتب بن نحیبہ فزاری طافظ کہاں ہیں؟ حضرت قیس بن مبیر ہ مرادی دان کا کا کہاں ہیں؟ آپ نے فردا فردا سب کا نام بکارا۔ بیتمام حضرات آپ کے بلانے پر لبيك لبيك (مم حاضر بين مم حاضر بين) كبتے ہوئے آپ كے كرد جمع مو مختے۔

آپ نے فرمایا: اپنی تیاری ممل کرلواللد الله الله التصیس اپنی برکات سے نوازے۔

سب نے زر ہیں پہن لیں، اسلحہ سے سلح ہو محے اور سامان حرب لے کر آپ کے پاس جمع ہو محے۔ آپ بھی اپنی زرہ پہن کر تیار ہو بچے ہیں آپ نے لمبانیزہ ہاتھ میں لیا، کھوڑے پرسوار ہو مجے اور اپنے غلام ہمام سے فرمانے لگے ہمام تم بھی میرے ساتھ چلوتا کہ مجھے ہے جو جیرت آنگیز واقعات ظاہر ہوں آنھیں تم دیکھ سکو۔غلام نے بھی فٹافٹ تیاری کی اور آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا۔ خبر آپ اپنے دس ساتھیوں کو لے کرروانہ ہو محصے حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ نے روائلی کے وقت سے مسلسل آپ کے لئے دعا کیں کرنی اور اللہ اٹانی سے مسلمانوں کی گنے ونصرت کے لئے التجا کیں

### حضرت خالد دلالفؤ كأكهات لكاكر بينهنا

سیجے سنر مطے کر چکنے کے بعد حصرت خالد بن ولید ٹاٹاؤ ،حصرت سعید بن عامر انصاری ٹاٹاؤ کی طرف متوجہ ہوئے اور آب سے فرمایا: اے سعید داللؤا جبلہ نے آپ سے بیکھا تھا کہوائی قسرین اور سرداراس کے یاس آئے گا؟ انموں نے جواب دیا کہ "جی ہاں!" اس نے ریات کی تقی۔ آپ نے فرمایا: تو پھرتم ہمیں اس راستہ پر لے چلوجو جلدے پڑاؤ کی جانب جانے والا ہے تاکہ ہم اس راستہ میں کہیں مور چہ بند ہوکراور کھات لگا کرکسی کمین گاہ میں جہب

یہ من کر حضرت سعید ناتا تق وم کے آئے چلنے کے اور انھیں جبلہ کے لفکر کی طرف جانے والے راستہ کی رہنمائی کرنے گئے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری اللخا اپنے ساتھیوں کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری اللخا اپنے ساتھیوں کو لئے کر راستہ سے الگ ہو گئے اور راستہ سے ذرا ہٹ کر والئی تقسر بن کا جس راستہ سے آنا متوقع تھا اس کے قریب ایک محفوظ جگہ میں جھیب کر بیٹھ گئے۔

حضرت خالد النافذ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں تک وہاں گھات لگا کر بیٹے رہے گر اس راستہ سے کوئی ندآیا۔
حضرت خالد النافذ نے وہیں کمین گاہ میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ ابھی بیہ حضرات میں کی نماز سے فارغ ہوئے
ہی تنے کہ جبلہ بن اسیم اور صاحب عمود یہ کے لفکروں نے وہاں سے گزرنا شروع کیا۔ لفکر کیا تھا کو یا سیسہ پلائی دیوار
سی سے کہ جبلہ بن اسیم اور صاحب عمود یہ کے لفکروں نے وہاں سے گزرنا شروع کیا۔ لفکر کیا تھا کو یا سیسہ پلائی دیوار
سی سے کہ جبلہ بن ایس اسیم اور صاحب عمود یہ کے فرات خالد ڈولٹو سے کہا: یا ابا سلیمان! کیا آپ اس لفکر
کونیس دیکھ رہے جوہم پر طلوع ہورہا ہے؟ جس کی تعداد ریت کے ذرات، زمین کے ڈھیلوں، درختوں اور ان کے
کانٹوں کی مثل بے شار ہے۔

حضرت خالد نظافظ نے فرمایا: ان کی کشرت کیا کرے گی جب اللہ کھٹی ہمارے ساتھ ہے اور فتح و نفرت اس نے ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور اس طرح ان کے اعربہ کمل مل جاؤ کہ ان کومعلوم ہمارے لئے مقدر فرما دی ہے تم ان کفار کے لئکر میں خلط ملط ہو جاؤ اور اس طرح ان کے اعربہ کمل ماؤ کہ ان کومعلوم علی نہ ہونے ہو تکی نہ ہونے پائے اور یوں مجلے کہ کو یاتم ای لئکر کے سپائی ہو یہاں تک کہ ہم والی قشر بن کو جا لمیں اس کے بعد وی ہو گا جو اللہ کھٹی کومنظور ہوا۔

یان کر حفزات محابہ کرام نظافان کے لئکر میں کمل ال میے کویا کہ یہ بمی لٹکر کے بی سپابی ہیں یہ بالکل چپ اور خاموش متنے تیز تیز چل رہے متنے کسی اور کا بلی کا مظاہر ونہیں کرتے ہتے۔

### حضرت خالد ثلاثة كاوالي تشرين كوكر قماركرنے كاواقعه

 "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

''ایک اللہ ﷺ کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد مُلکیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اور میں ''خالد بن ولید مخزوی' رسول الله طالق کا صحابی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا اور گھوڑ ہے کو زین سے کھنج لیا اور سول الله طالق کے صحابہ اس کے ساتھوں کی طرف لیکے اور ان پر تلوار بی سونت لیس، شور بر پا ہوا اور الله دیا۔ جبلہ الله دیا ہے وہ منوں نے کلمہ تو حید کے ساتھ فضا کو گر ہا دیا۔ جبلہ بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کے نعرہ ہائے بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کو تلواروں کو تحمیر کی آ وازیں ان کے کانوں میں پنچیں تو وہ دونوں بھی حرکت میں آگئے اور جب انھوں نے مسلمانوں کو تلواروں کو بر مطرف نے دی کو اور کی سے بوجے بر مطرف سے ان کا تھیراؤ کر لیا۔

# حضرت خالد دلائن کا دشمن کے گھیرے میں آنا

ال نے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیئے جاؤے اور تو جھے قبل کرنے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیا تا کہ سے کا تو خود کو باتی رکھنے والا ہوگا کیونکہ میں اگر تیرے ہاتھ سے فی جاتا ہوں تو تھنے میں بچالوں گا ورنہ اگر تو نے مجھے جلدی میں قبل کر ڈالا تو فی کر تو تو بھی نہیں جا سکے گا کیونکہ تو میرے سپاہیوں کے زنے میں گرفتار ہے۔

آپ نے بین کراس کول کر نے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے تی نہیں کیا۔ آپ اس کول سے ہاتھ رو کے ہوئے سے پھر آپ نے چلا کر فرمایا: اے رسول اللہ طافی کے صحابہ! تم میرے اردگر دموجود رہوتم میری جمایت کرتے رہواور شن تھاری حفاظت کرتا رہوں گا اور اس نازل ہونے والی آفت پر صبر سے کام لو۔ جن لوگوں نے تصمیں ہر طرف سے گیرلیا ہاں کی کثرت پر نہ جاد کیونکہ سب سے زیادہ شخت چیز جس سے تعمیں ڈر ،خوف لگا ہے وہ موت ہی تو ہا اور شہادت تو تھاری آرز واور دلی تمنا ہے اور خالہ بھی اللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور دلی تمنا ہے اور خالہ بھی اللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور دلی تمنا واللہ کھنٹی کی راہ شی جان دیکر سرخر دہونے کی آرز واور تمنا ول بھی رکھتا ہے تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ اور آپ لوگ یقین کریں کہ اللہ کھنٹی کوئے ہا دہ ہا بار ہا پی جان کو اللہ کھنٹی کی راہ میں بیوجائے گر وائے نصیب ہوجائے گر وائے نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! اسے میرے ساتھیو! اللہ کھنٹی تھارے حال پر رحم فرمائے جان لو، ہماراراستہ واضح ہے اور وہ راستہ اللہ کھنٹی کا راستہ ہا تی لیا ہے اور تم کویا ایک ایے گر میں سکونت حاصل کرنے ہی کو ہوجس میں رہنے واللہ نہ تو بھی مرے گا اور نہ ہی بیٹر حا ہوگا ہیشہ جوان اور زیم ورے گا پھر آپ نے یہ کر ہے بردھی:

﴿ لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ ثَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ ثَالَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رسول الله من الله من المنظم المحاب كرام المن المنظم حضرت خالد بن وليد المالئ كانفريس كران كردت مو مح اورة ب كودائره بناكرا بين جرمث من فيل المرت عبد الرحل بن الى بكر المالئ آب كدا أمي طرف مو مح اور حضرت واضح بن عيره طائى المالئ آلي المراب على المراب اور باتى حضرات محاب كرام المالئة أب ك يا يست كى جانب اور باتى حضرات محاب كرام المالئة أب كا المرد حلقه مناليا۔

اس کے بعد معزرت خالد واللے نے بطریق ( کورز عمر ان جے آپ نے کر قاد کر رکھا تھا) کواسے فلام مام واللہ

<sup>•</sup> باره 14، الحجر 48، ترجمه كنزالايمان marfat.com

كے سردكرتے ہوئے تاكيدفر مائى كماس يرمضبوط كرفت ركھواورتم فياس كے پاس سے ادھرادھر بركزند فنا۔

علامہ واقدی بھی ہیں: قبیلہ خسان کے عرب اعرافیوں کا ایک دستہ حضرت فالد ٹاٹھا ورآپ کے ساتھیوں کی طرف بوحاجس کی قیادت جبلہ بن ایکھم غسانی کررہا تھا اس کی گردن ہیں سونے کا طوق (لاکٹ) نگل رہا تھا جس ہیں جواہرات کی صلیب آ ویزال تھی، اس نے بھاری بحرکم ریشی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے اُوپر مطلا زرہ بھی تھی سر پر سونے کا خود (ہیلمٹ) اور اس زریں خود پر جواہر کی صلیب مطلق تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا جس کا بھالہ سازوں کی طرح دمک رہا تھا اور جو دیا گھی کی ہوئی سازوں کی طرح دمک رہا تھا اور جو دیا گھی کی ہوئی سازوں کی طرح دمن رہا تھا اور جو دیا گھی کی در اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا اور جسمانی لحاظ سے ایک چوتا گھی کی ہوئی سرح کی طرح مضبوط تھا اس کے اردگرد توم' مر لجن کے دیہاتی جو ان شے اور ان سب کے چاروں اطراف میں لشکر نے ان کو این حلقہ میں لے رکھا تھا۔

بطریق نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ نے والی قشرین کو پکڑر کھا ہے اور اس سے جُدا بھی نہیں ہو دے تو اسے بیضد شدالات ہوا کہ آ ب اس کو کہیں جُلت کر کے قل نہ کر دیں وہ بیسوج کر فوراً جبلہ بن ایم کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا: بیر عرب لوگ تو کوئی جن معلوم ہوتے ہیں کیا تو اس عربی کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اس کے ساتھ کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مٹھی مجرنو جوانوں کو چاروں کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مٹھی مجرنو جوانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھرے ہیں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لئنگری ذرہ مجرکوئی پر واہ ہے اور نہ کو گئی واہ میں کے میں ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کو تا ہو کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس بدستور قیدی ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کر نے کے لئے تیار نہیں ہیں مجھے تو بینوف ہے کہ وہ اس کوئی کر دیں گے لہذاتم اس عربی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے سردار صاحب کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دو جی کہ اس کے عوض ہم شمعیں قبل نہیں کریتے ، جس کرتے ماتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دو جی کہ اس کے عوض ہم شمعیں قبل نہیں کریتے ، جس دوقت وہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمار کی ان پر جملہ کر کے آخیس نیست و نا بود کر ڈالیں گے اور ان کا ایک آ دی۔ بنگ نہیں چھوڑیں گے۔

# حضرت خالد بن ولید والنظ اور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو

حضرت رافع بن عمیرہ نظافت بیان کرتے ہیں کہ ہم رشمن کی فوج کے درمیان کھڑے ہوئے اس طرح لکتے ہتے جس طرح ایک وسیع وعریض صحرا کے وسط میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہواوراس کے باوجود ہم بالکل فکر مند نہیں ہتے اور نہ ہی دشمن کی کثرت سے ہم کوئی خوف زدہ اور ہراساں ہتے کیونکہ ہمیں اللہ کا پی پر کامل مجروسہ تھا، اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ جبلہ بن اسم بلند آ واز میں ندا کرتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور کہ رہا ہے محمد (مُنافِق ) کے اصحاب میں سے تم کون حضرات ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے اللہ ایک کا اللہ کا ایک کا ان پر جابی نازل ہو جھے اس بات کی خبر

دے دو۔

حضرت رافع بن عمیرہ نظائظ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے ساتھ مخفتگو کرنے والے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹ تھے آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

جبلہ نے جس وفت حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ کا یہ جواب سنا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان عربی کا ایم نہیں بلکہ ان کا ایک سیابی ہوں۔ جوال! کیا تو ان عربی ہوں۔ جبلہ نے کہا: تم محمد منابی ہی سے کون سے محانی ہولیجن تمعارا نام ونسب کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: یس "فالد بن ولید" ہوں اور سردار بنومخزوم کے نام سے مشہور ہوں اور بد میرے دائیں طرف عبدالرحمٰن بن افی بکر دائی ہیں اور بد میری بائیں طرف اللہ یمن کے معزز اور او نیچے قبیلہ طکی کے مرد حضرت راضح بن عمیر و الطائی ثالث ہیں اسی طرح میرے ساتھ ویگر قبائل میں سے ضمری، فزاری اور انصاری قبیلوں کے نامور اور بہادر جوان موجود ہیں۔ میں نے ہرایک قبیلے سے اس قبیلہ کا سب سے زیادہ بہادر اور مشہور شہوار اپنے ساتھ لیا ہے اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر نہ ہم اور ای کو شوجود ہیں۔ میں تعرب سے نیادہ بہادر اور مشہور شہوار اپنے ساتھ لیا ہے اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر نہ ہم اور اپنی کثرت پرخوش نہ ہو، جنگ میں تم ہمارے نزدیک ان چرایوں کی طرح ہو جو اسپ اس جال میں بھی بیٹھی ہوں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بھینس جائیں۔

حضرت خالد بن ولید والی والی مختلوکوس کرجبلہ بن ایکم بوا خضبناک ہوا اور غصے بیل آگ بگولا ہوکر بولا: اے
ابن مخزوم! تخصو بہت جلد معلوم ہوجائے گا جب ہمارے نیزے حرکت بیل آئیں کے کہ اتنا بوا ابول بولنا حسیس کتنا مہنا
پڑا ہے!؟ ای میدان میں ہمارے سپاہی جب تیری اور تیرے ساتھیوں کی بوٹی بوٹی کرکے پرعدوں اورجنگی ورعدوں کی
خوراک بنا دیں کے اور وہ تمعاری لاشوں کے کلووں کومنے اور شام توج توج کرکھائیں کے تو پہند جل جائے گا کہ تمعاما ہے
کلام خود تمعارے لئے بی کہنے بدفال بن گیا ہے۔

آپ نے فرمایا: ہمارے لئے اس میں کوئی خوف کی بات نیں ہے کیونکہ ہم دنیا میں ایسی مجھوٹی موٹی ہاتوں کوکوئی چندال اہمیت نیس دیے اور ندموت سے ڈرنے والے ہیں۔ شہادت تو ہماری آرزو ہے گھرآپ نے اس سے دریافت فرمایا کداب بیانا و کے صلیب کی پرستش کر نے والے جو ہوں میں سے تم کس حسب وٹسی سکے مالک ہوتا اس نے جواب دیا: میں بوغسان کا سرداراور بھران کا بادشاہ جبلہ بن اسم موں۔

آپ نے فرمایا: انچھا، تو بی ہے اسلام سے پھرنے والا مرتد، جس نے ہدایت پر ممراہی اور صلالت کوا فتیار اے؟!

جلدنے کہا: نہیں! ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں نے ذلت پرعزت کوتر جے وی ہے۔

حضرت خالد بن ولید دلالٹانے فرمایا: تم اپنے نفس کو ذلیل کرنے پرحریص ہواورخود کو اہانت ورسوائی ہے دوجار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔عزت وکرامت اس دارالشقاء (بدیختی کے گھر) میں نہیں ہے عزت تو اس دارالبقاء میں ہے جہاں ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔

جبلہ نے کہا: اے مخزوی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تمھاری اور تمھارے ان ساتھیوں کی جان کی سلامتی اس جبلہ نے کہا: اے مخزوی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تمھاری اور جمارے اس قیدی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے حملہ سے پہلے ہی کہیں تم اس کو ہلاک نہ کر ڈالواس لئے تم اب تک میرے ہاتھ سے بچ ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے اس لئے تواس کو باعزت طریق سے رہا کر دے تا کہ اس کے عوض میں ہم تمھاری اور تمھارے ان ساتھیوں کی جان بخشی کر دیں اور مسین تل کرنے سے ہاتھ تھینے لیس کیونکہ تم نہایت قلیل مقدار میں ہواور ہم کھرت میں ہیں۔

<sup>•</sup> توف اعدها بن كرنفساني خوامش كاراستداختيار كيااور مدايت و كرياي كيت جيم ايد دمتي عند)

### جبلہ کا حاکم عمود بیرکونمام گفتگو کے بارے بتانا

علامہ واقدی میں کہ است ہیں: جبلہ نے آپ کی گفتگوس کر اپنا سر جھکا لیا اور بیتمام مکالمہ جو اس کے اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ کے درمیان ہوا، حاکم عمود یہ کے گوش گزار کرنے کے لئے چلا گیا۔ حاکم عمود یہ نے جبلہ کی زبانی حضرت خالد ڈاٹٹ کا جواب سنا تو وہ طیش میں آگیا اور اپنی تلوار کومیان سے کھنچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ نے بطریق (سردار) کی اس حرکت سے اندازہ فرمالیا کہ اس کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہے چنا نچہ آپ نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال فی اور تیار ہوگئے مگر جس وقت حاکم عمود یہ لڑنے کے ارادہ سے آپ کی طرف بڑھنے لگا تو جبلہ نے اس کوروک لیا اور اسے ملیب کے یہ کے کھڑا کر کے خود حضرت خالد ڈاٹٹ کے یاس آیا اور کہنے لگا۔

اے مخزوی سردار! جیسا کہ آپ نے کہا ہے بیشک جنگ انصاف کا تقاضا کرتی ہے مگریہ بنواصفرروی لوگ بالکل جنگلی اور بھیز بکر یول کی طرح ہیں کے درمیان ہوئی، جنگلی اور بھیز بکر یول کی طرح ہیں کے درمیان ہوئی، انھیں بتائی اور وہ میدان میں نکل کر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کاڑنے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو مجے ہیں پس تم میں سے جو محض چین کے ساتھ مقابلہ کو پہند کرتا ہو وہ میدان میں نکلے اور لڑائی کے لئے سامنے آئے!

حضرت خالد بن ولید را تنظر نے ارادہ کیا کہ خود میدان میں نکل کر'' ھیل مِنْ مُبَادِ ذ'' کے تحت کہا ہے کوئی مقابلے میں اڑنے والا؟! کا نعرہ بلندفر مائیس کیکن حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد بی بڑا تھائے آپ کوروک لیا اور کہا:

اے ابوسلیمان! رسول الله من الله من الله عن کافتم! اس قوم روم کے ساتھ مقابلہ کے لئے میرے سواکوئی نہ نکلے۔ جس ان سے بوری کوشش سے لڑوں گا۔ شاید مجھے اس لڑائی میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر معدیق دیاتی د

حضرت خالد اللظ في بيس كرخود نكلنے كا ارادہ ترك فرما ديا اور ان كوتر جيج وى اور حسين و بجيج فرما كى اور دعا كي ديتے ہوئے فرمايا: اللہ ظافی جل مجدہ الكريم تمعارے مرتبہ و مقام كو بلند فرمائے اور تمعارى مسامى جيله كوقول فرمائے اور حميں اس كا بہترين صله عطا فرمائے!

### حعرت عبدالرحن بن ابي بكرصد بن عالمًا كاروميوں كے للكر برحمله

حضرت مبدالرطن بن انی برمدیق الشائے ساتھوں کے درمیان میں سے لکے۔آپ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب الخطاب المائی کے مطاکردہ محوڑے پرسوار تنے جوآپ نے حضرت مبدالرطن عالا کو" بھک اجنادین " کے اموال فنیمت marfat.com

عرة ب في خلك اشعار برهنا شروع كيه جودرج ذيل سفة

ترجمهاشعار:

ک میں بلند مرتبے والے عبداللہ کا بیٹا ہوں جو بروے فضل و کمال والے بزرگ تھے۔

کے میرے دالدگرامی آزاداور بات کے سچے بیکے آدمی تنصے جنھوں نے اپنے عمدہ افعال اوراعلیٰ کردار سے دین اسلام کوزینت بخشی۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روم کے بہادروں میں سے ایک کے بعد ایک پانچ شہسوار میدان میں نکلے حضرت عبدالرحمٰن وہ اللہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیتے تھے جب ان کے چوٹی کے پانچ بہادر سورے کام آ گئے تو اس کے بعد آپ کے مقابلے کے لئے کوئی نہیں لکلا آپ نے بھران کے لفکر کے قلب (مرکزی قیادت) پر ہلہ بول دیا۔ جبلہ بن ایہم خود میدان میں اچا تک کود پڑا اور وہ سخت غضبناک ہور ہا تھا اس نے نہایت غصے سے کہا: او ئے لڑکے! تو اینے عمل وکردار میں حدسے بڑھتا جارہا ہے اور جنگ کی حدود سے تجاوز کر دہا ہے۔

حضرت عبدالرحلن والنون نے فر مایا: ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سرکشی ہماری عادت نہیں ہے اور بغاوت ہماری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے۔ جبلہ نے کہا: کیوں نہیں! تو نے ہمارے مقتولین کی لاشوں سے میدان کو بھر دیا ہے میں اس لئے نہیں نکلا ہوں کہ تم سے جنگ کروں کیونکہ تو میرا کفواور ہمسر نہیں ہے بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ تم یہ بتا وی کہ ہمارے ساتھی تم سے اور جب بھی تیرے خلاف اور مقابلہ کے لئے ہمارا کوئی ساتھی میدان میں نکاتا ہے تو تیرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی تیری اعانت کے لئے آ جاتا ہے اور یہ چیز انصاف کی عادت میں سے نہیں ہوا در نہ ہی یہ اور نہ ہی سے ا

علامه واقدى مطينة لكصة بين:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نظافهانے جب جبلہ بن ایہم کا کلام سنا تو آپ مسکرا کو ہے اور فر مایا: اے ابن ایہم! تو مجھے دھوکہ دینا جا ہتا ہے حالا نکہ میں محمصطفیٰ مُکافِلُم کے چیاز ادحضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کا تربیت یافتہ سپاہی ہوں اور marfat.com جبلہ بن ایہم نے کہا: میں دھوکہ دینانہیں چاہتا بلکہ میں نے تجھے سے ایک تن بات کہنی ہے۔ بیمن کر حضرت عبدالرحمٰن ڈکاٹٹڑنے جبلہ سے فر مایا: اگر تو سچا ہے تو پھر تو خود میدان جنگ میں نکل اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی ہواورتم دونوں مل کرمیرے ساتھ جنگ کرلو، میں انشاء اللہ ﷺ مونوں کا اکیلا مقابلہ کروں گا۔

جبلہ نے جب دیکھا کہ کہ عبدالرحلٰ ناٹھا اس کے قریب اور چکے میں آنے والے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کردار، جرات، نیزہ بازی کی مہارت اور آپ کی کم سی کے باوجوداس بہادری وشجاعت اور جالا کی کود کھے کر جران و متجب ہوا اور بلند آ واز سے پکاد کر آپ سے کہنے لگا: اے تو جوان! کیا آپ کور غبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں بلند آ واز سے پکاد کر آپ سے کہنے لگا: اے تو جوان! کیا آپ کور غبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں اور میں آپ کو المعود ہے پائی میں اشنان کراؤں اور شسل دے کر نکالوں تو آپ ایسے گناہوں سے پائی ہو کہنا ہی مور کلیس جس طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے بیروکاروں میں شامل ہو کر بادشاہ کے مقرب بن جا کیں اور رحم دل بادشاہ سے انعام پاکیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور آپ میرے لئے میرے بیٹے کی مثل ہو جا کیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور میں وہنے میں وہ ختی ہوں جس کی تحریف اور مدح میں آپ کے در بار کے شاعر نے اشعار کہے ہیں، انھوں نے میرے متعاتی کہا تھا:

ﷺ بفنہ (قبیلہ) کا فرزندان بزرگوں کی یادگار ہے جن کو بخل اور کنجوی کے عیب سے متصف نہیں کیا تھیا۔ اے نوجوان! میں نے آپ کے سامنے جو پچھ مراعات پیش کی ہیں ان کو حاصل کرنے میں جلدی کرواور خود کو

ہلاکت سے بچالے اور اس کے بعد شمسیں پرامن زندگی اور دائمی عیش وعشرت میسر رہیں گی بس میری اس آفر کو قبول کرنے میں جلدی کرلو۔

حضرت عبدالرحمن فالمؤنف جبله كى بي بليكش في توجواب ديية موسة كها:

"لَا اِلْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"أيك الله ظلى كسواكونى عبادت ك لاكن فيس ب وه اكيلاب اس كاكونى شريك فيس ب اور ويك ( حضرت محمد الله في الله عند اور رسول ميس "

اے جلہ انجھ پرافسوں اکیا تو بھے ہدایت سے مثلالت ( گرائی) اور ایمان سے جہالت ( کنر) کی طرف دوت دیا ہے۔ اور میں ان الوکوں میں سے ہوں جواللہ کائے پرایمان لائے اور اسلام ان کے مل میں قرار یکڑ چکا ہے اور انمول marfat.com نے سید سے اور ٹیڑ سے راستہ میں فرق کو جان لیا ہے اور اللہ ﷺ کے نبی مکرم ناٹی تقدیق کرنے والے اور اللہ ﷺ کے ساتھ کا فران کے داراللہ ﷺ کے ساتھ کا فران کے داراللہ کا در اللہ کا د

لے! ابلزائی کے لئے ہوشیار ہو جا! اگر تو جنگ ہی جا ہتا ہے جی کہ میں بچھے ایک الی کاری ضرب نگاؤں جس سے میں تیری موت کو مجل کر دوں اور تیری ناک کو خاک آلود کر دوں۔ پھر عرب اس بات سے راحت محسوس کریں کہ تیرے جیسافخص اہل عرب کی طرف اپنی نسبت کرے کیونکہ تو صلیب کے پیجاریوں میں سے ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن والنوظ نے نہایت پھرتی ہے جبلہ کے نیزے پر تکوار کی ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ نیزہ کٹ کر دور جا گرا ادر اس نے بقیہ نیزہ کو بھینکا اور تلوار سونت لی بیروہ تلوار تھی جوقوم 'دکندہ' کی ان یادگاروں میں سے تھی جوان کے باس قوم''عاد'' کی باقی ماندہ اشیامیں سے چلی آ رہی تھی۔شمشیر بجلی کی طرح چیکتی تھی اورجس پر بھی پڑتی تھی اس کو كاث كرركه دين تقى - جب اس في ابني اس تلوار كوحضرت عبدالرحن والفؤ برحمله كيلية الفايا تو حضرت رافع بن عميره طائی دلانڈ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دلائٹھُاکے جبلہ کے ساتھ قال میں صبر واستقلال اور اس کم سنی میں اس تازہ دم ، کہنمشق ، شہسوار کے ساتھ بروی مہارت سے داؤ بیج خصوصاً جبکہ آپ اس سے قبل تن تنہا کسی مددگار کی اعانت کے بغیران کے پانچ بہادروں سےلڑ چکے تھے، دیکھ کرنہایت ہی متعجب ہورہے تھے جنگ کا معاملہ ان دونوں کے درمیان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا تھا آ خرا بیک وفعہ دونوں بہا دروں کی تلواریں ایک ساتھ اٹھیں بس اتنا ہوا کہ ا تفاق سے حضرت عبدالرحمٰن والليط كى تكوار كى ضرب ذراسى جبله كى تكوار كى ضرب سے سبقت كر كئى جسے اس نے وُ حال بر لے لیا مگریہ کافتی ہوئی خود (ہیلمٹ) تک پہنچ گئی لیکن اس کے پھل پر دندانے پڑ گئے اور دھار مڑ گئی، جبلہ کے کاری زخم آیا جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبلہ کی تکوار حضرت عبدالرحلٰ دالٹیٰ کی زرہ کو کائتی ہوئی آب کے کندھوں کو زخمی کر گئی۔ آب نے اگرچہ تلواری ضرب کومسوس کیالیکن حوصلے سے کام لیا اور اس طرح کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قتم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھرسرعت کے ساتھ گھوڑے کو پیچھے بھیر کراس کی باگیں کھینچیں یہاں تک کہ آپ حضرت خالد بن ولید رہائیٰ اور دوسرے مسلمانوں سے آ ملے۔ مسلمانوں نے جب آپ کوزخی حالت میں دیکھا تو فورا آپ کو گھوڑے سے اتارااور زخم كومضبوط بانده ديا\_

حضرت خالد جائن نے کہا: اے ابن صدیق! میرا گمان ہے کہ جبلہ نے آپ کو تکوار سے کوئی کاری زخم پہنچایا ہے۔ جھے آپ کے باپ کے حق اور ان کے صدق کی تنم! میں جبلہ کو اس طرح در دناک زخم پہنچا کر رہوں گا جس طرح ہم آپ کی وجہ سے درد سے دوچار ہوئے ہیں۔

پر حضرت خالد نظافظ نے اپنے غلام ہمام کوزور ہے آواز دی اور فر مایا: اس مشرک پلید کو میرے پاس لاؤ ہمام والتی قشرین کو آپ کے سامنے لایا آپ نے فوراً تکوار ہے اس کا سراڑا دیا۔

رومیوں نے اپنے والئی ریاست کو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہاتھ ہے اس طرح قبل ہوتے ہوئے دیکھا تو اخیں بہت غم ہوا اور جبلہ بن اپنیم تو ضعے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا: تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس النے اب شعیس ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چیخ کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کے اب شعیس ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چیخ کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کی ایک فرد بھی تمعارے ہاتھ سے نی کرنہ جانے پائے۔ پر برا چیختہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ ان مسلمانوں کا کوئی ایک فرد بھی تمعارے ہاتھ سے نی کرنہ جانے پائے۔ رومی سیاہ جینع ہوگئی اور انھوں نے صلیب کو آگے کیا اور جنگ کا طبل نے گیا۔

حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بید کی کراپنے غلام کوآ واز دی اوراس سے فر مایا: ہمام! تو نے حضرت عبدالرحمٰن نظافظ کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کے سمامنے کھڑ ہے ہو جاؤ اور جو خص ان پر تملہ کے ارادہ سے آئے اس کی گرون اڑا دواوران کا پوری طرح سے دفاع کرتے رہو۔

پھرآپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم بی سے کوئی فض بھی اکیلانکل کر تملہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم سب میرے اردگردجع رہنا میں جلد بازنہیں ہوں۔ فتح و نصرت اللہ فکان کی طرف سے ہوتی ہے آپ کے فرمان کے مطابق تمام اصحاب رسول ناٹیل آپ کے گردجع ہو گئے ان میں سے ہرفض زعدگی کی اُمیدختم کر چکا اور کامیا بی سے ناامید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور عرب نصرانیوں نے مل کرمسلمانوں پر جملہ کیا۔ مسلمان بھی نہا ہے مبر واستقلال اور پامردی سے وخمن کا مقابلہ کردہے متے۔ لڑائی اینے پورے شباب پرتھی۔

حضرت ربید بن عامر ناللہ بیان فرماتے ہیں کہ بخدا! رومیوں کی فوج کا کوئی جھا جب بھی ہماری طرف سیلاب کی طرح برحت دور بھاتے اور منتظر کر دیتے۔ یہ طرح برحت خالد بن ولید ناللہ برا استخودا پی تکوار کے زور سے ان کوہم سے دور بھاتے اور منتظر کر دیتے۔ یہ سلسلہ برا برجاری رہا یہاں تک کہ جنگ نے ایک صورت افتیار کرلی کہ ہمیں اس سے خلاصی کی کوئی راہ نظر نیس آتی منتقی اور کویا موت کوہم اپنے مر پر منڈ لاتی ہوئی و کھر ہے تھے۔ ہمیں اب سخت بیاس محسوس ہونے کی اور کری سے ہم بیند بہیندہ و کے تھے۔

 میں۔آپ نے فرمایا بخداا اے ابن عمیرہ ثالثا تم کی کہتے ہو۔ پھر فرمایا:

"لِاَنِّى نَسِيْتُ الْقَلَنْسُوَةَ الْمُبَارَكَةَ الَّتِي لِي وَ اَصْحَبُهَا مَعِىَ وَلَقَدْ كَانَتْ بَرَكَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي الشَّدَائِدِ وَاللهِ مَانَسِيْتُهَا إِلَّا لِقَضَاءِ الْمُبْرَمِ"

"اس لیے کہ میں اپنی برکت والی وہ ٹو پی لا تا مجول ممیا ہوں جسے میں (ہمیشہ) اپنا سائتی بنا کررکھتا ہوں اور مشکلات میں اس سے بہت عظیم برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شم بخدا! قضاء مبرم کی وجہ سے ہی میں اسے بحول آیا ہوں۔''

علامہ واقدی میلیہ لکھتے ہیں: جنگ کا معالمہ انہائی نازک صورت اختیار کر گیا۔ مبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے لگا،
زندگی کی بازی موت کے ہاتھوں ہارتے نظر آنے گئی، شہادت کا پیالہ ہونٹوں کے قریب پہنچ گیا۔ ادھرمشرکوں کی ہلاکت
اور تبائی بھی تھوک کے حساب سے ہور ہی تھی۔ آتش حرب بھڑک رہی تھی، تلواریں چک رہی تھیں، مردوں کے سرگا جر
مولی کی طرح کٹ کٹ کر گررہ ہے تھے، زمین لاشوں سے بھرگئی، توحید کے چندمتوالے تثلیث کے بندوں کے بھاری
لفکر کے زغے میں اس طرح تھے جیسے قیدی ہوں۔

روی فوج سخت تا برد تو ڑھلے کر رہی تھی ، تکوار مردوں میں اپنا کام دکھا رہی تھی کہ اچا تک ایک منادی (اعلان کرنے والا) نے ندا دی اور ایک غیر مرکی ذات (ہا تف) کی آواز آئی'' بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خدا کا خوف رکھنے والا مدو پا گیا۔ اے حاملین قرآن! رحمان کی طرف سے تمھارے لئے فتح وکشائش آھئی اور صلیب پرستوں کے مقابلہ میں اللہ ہے گئی کی طرف سے تمھارے پاس نصرت وامداد پہنچ گئی ہے۔

اس وقت کلیج منہ کو آ رہے تنے کا ف دار تکواریں اپنا کام دکھا رہی تھیں، دونوں طرف سے ہر مخض اپنے مدمقابل کے سامنے پورے مبر واستفامت سے ڈٹا ہوا کھڑا تھا اور پورے عزم واستفلال سے داد شجاعت وے رہا تھا۔ جنگ کی چکی تیزی سے کھوم رہی تھی، لوگوں کوشدید پیاس کلی ہوئی تھی اور ادھر ہر فریق دوسرے کونوچ رہا تھا۔

### حضور مَنْ اللَّهُمُ كاحضرت الوعبيده وثالثة كوحضرت خالد كي طرف بهيجنا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: حضرت اسحاق بن عبداللہ حضری جالی نے اپنے باپ سے روایت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں معرکہ اجنادین اور دوسری جنگوں میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح دولائ کے ساتھ رہا ہوں اسی طرح قلسرین اور حلب کی لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ حاضر تھا ہم نے اللہ کا تی راہ میں لڑی جانے والی ہر جنگ میں خیر و برکت اور فقح و محرت ہی دیکھی۔

سمرت ہی دیکھی۔

marfat.com

جب شیرز کے پڑاؤیں ہم خیمہ زن تھے تو ایک رات ایہا ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ اسٹے کیپ میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک دم اسٹے کے تطافہ کے اسٹے کہا ہوئے تھے کہ ایک دم آپ چلا چلا کرمسلمانوں کو بلانے گئے اور منادی فرمارہے ہیں: مسلمانو! جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو! کیونکہ ہمارے مجاہدین موحدین کا دشمنان خدانے محاصرہ کرلیا ہے ان کی مدد کے لئے نکل پڑو!

مسلمان مجاہدین آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاروں طرف سے آپ کی طرف ووڑے اور حاضر ہوکر دریافت کیا: اے امیر! ہوا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں ابھی ابھی سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ مُکافِیْم میرے پاس تشریف لائے اور آپ مُکافِیْم نے مجھے جھڑک کر جگایا اور سخت کیجے میں ارشاد فرمایا:

((يَا ابْنَ الْجَرَّاحِ أَتَنَامُ عَنْ نُصْرَةِ الْقَوْمِ الْكِرَامِ فَقُمْهُ وَالْحِقْ بِخَالِدٍ فَقَدْ اَحَاطَ بِهِ اللِّنَامُ فَإِنَّكَ تَلْحَقُ بِهِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَشِيَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.))

"اے این جراح! تم معزز لوگول (مسلمانول) کی مدد کرنے کوچھوڑ کریہال سوئے ہوئے ہو، پس انھواور فالد دانٹی جراح! تم معزز لوگول نے برتر لوگول کا گھیراؤ کرلیا ہے۔ انشاء اللہ کھی تا للہ العالمین کی مثیت سے ضرورا بینے معزز ساتھیوں کے ساتھ جاملو مے۔"

علامہ واقتدی میشان کھتے ہیں: مسلمانوں نے جب حضرت ابوعبیدہ نگاٹٹ کا حکم سنا تو فوراَ اپنے ہتھیاروں اور اپی سواریوں کی طرف دوڑ ہے اور سلح ہوکر جلدی سے نگلی پشت اور بازین گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت خالد ڈٹاٹٹڑاوران کے ساتھیوں کی مدد کے لئے تیزی ہے چل دیئے۔

# ام تميم عليها كاحضرت خالد عليظ كي ثوبي لي كرآنا

حضرت ابوعبیدہ نظافہ لفکر کے ہراول دستہ میں ہے آپ نے دیکھا کہ ایک شہروار سب لوگوں ہے آگے مریث اپنے محور ہے کو دوڑاتے ہوئے جارہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے بعض مردوں کو بھم دیا کہ وہ اس شہروار سے جا کرملیں محر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک وینچے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس کا محور انہایت تیز رفتارتھا۔
محر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک وینچے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس کا محور انہایت تیز رفتارتھا۔
معرت ابوعبیدہ نظافہ کہتے ہیں: میں نے گمان کیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جس کو اللہ ویکھ نے مسلمانوں کی مدواور رہنمائی

کے لئے بھیجا ہے جو ہمارے آ کے نہایت سرعت سے دوڑ اچلا جارہا ہے۔

' ت رافع بنالن الرتے بیل کہ جب ہارے محوار اس شہوار کو پانے سے عاج ہو محے تو حضرت الدیم بیان کرتے ہیں کہ جب ہارے محوار اس شہوار کو پانے سے عاج ہو محے تو حضرت الدیم بیدہ بنالنہ میں اللہ میں ہوئے ہے ہرجم فرمائے البعبیدہ بنالنہ میں اللہ میں

ایی جان کواس قدرمشقت میں ندوال، درانری سے کام لے۔

آپ کی آ وازس کروه سوار مهر کیا۔

جب حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ سوار کے قریب پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوار تو حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ کی زوجہ محتر مہ حضرت اُم تمیم ٹاٹھ ہیں۔ جب آپ نے پچان لیا تو فر مایا: ''اے اُم تمیم اِسمعیں ہمارے آگے چلنے پرکس چیز نے مجبور کہا ہے؟''

تو وہ عرض کرنے لگیں: حضرت صاحب! میں نے آپ کوسنا کہ آپ زور زور سے ندا کر رہے ہیں کہ خالد ڈٹاٹٹ کا دشنوں نے گیراؤ کر لیا ہے میں نے ول میں سوچا کہ خالد ڈٹاٹٹ کھی مغلوب و مخذول نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس حضرت محمطفیٰ علیہ المتحیة والنناء کے گیسوئے مبارک موجود ہیں اور وہ حضور خاٹین کے موئے مبارک کی برکت اور وسیلہ جلیہ سے بھی ناکام اور رُسوا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھراچا تک میری نظر حضرت خالد ڈٹاٹٹ کی ٹو پی پر پڑی تو میں بھی گئی کہ اوہ! آپ اپنی وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خاٹین کے گیسوئے مشک بار اور کاکل عزرین ہوتے ہیں بہیں بھول گئے ہیں سوہیں نے وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خاٹین کے گیسوئے مشک بار اور کاکل عزرین ہوتے ہیں بہیں بھول گئے ہیں سوہیں نے وہ مبارک ٹو پی لیا اور پوری عبلت سے آپ تک پہنچانے کو حاضر ہوگئی ہوں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح وٹاٹھئے نے فر مایا: اے اُم حمیم! چلوتم پہنچو، اللہ ﷺ کے کام کو یا برکت کرے اور آپ کی مد فر مائے۔

اُم تمیم رہ اُنہ بیان کرتی ہیں میں قبیلہ '' نہ جج'' کی عورتوں کی جماعت میں محوسنرتھی۔ ہمارے گھوڑے شہبازوں کی طرح اڑتے ہوئے جارہے سے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہمیں سخت گردو خباراڑتا ہوا دکھائی دینے لگا جہاں قال ہور ہا ہے، نیزے چک رہے ہیں اور تلواریں اس طرح دمک رہی ہیں جس طرح آسان پرتارے چکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی آواز سنائی نہیں ویتی تھی ہمیں یہ امر نہایت نا گوارگز رااور ہم نے سوچا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا ہے۔ استے میں حضرت ابوعبیدہ ڈائٹو نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پرحملہ کر دیا اور آپ کے ساتھی بھی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے وشمن سرٹوٹ بڑے۔

خطرت رافع بن عمیرہ والتو بیان کرتے ہیں: ہم اس وقت اپنی زندگیوں سے نا اُمید ہو گئے تھے کہ اچا تک ہم نے کلہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا بے شک اللہ کان کی مدداور فتح ونصرت بہتی گئی ہے انشاء اللہ کا اللہ کا اللہ کان ہوگی، گفتان دور ہوگی اور فتح ہماری ہوگی، پھر کیا تھا چند منٹوں میں مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کر کے ان پر شمشیر زنی شروع کر دی اور چاروں اطراف سے ان کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف جی و پکار کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں اور ایک عجیب شور وغو ما ہریا تھا۔

marfat.com

# بابرکت ٹوپی کا حضرت خالد دائٹؤ کے پاس پہنچنا

حضرت مصعب بن محارب ناتلؤ کہتے ہیں: ہیں نے دیکھا کہ صلیب کے پجاری میدان چھوڑ کر بھا گنا شروع ہو گئے اور میں نے حضرت خالد بن ولید ناتلؤ کود یکھا کہ آپ اپ محکوڑ کی پشت پر پوری طرح جم کر بیٹھے ہیں اور گردن مبارک بلند فرما کر تکبیری آ وازوں کوئن رہے اور د مکھر ہے ہیں کہ بیآ وازیں کدھر سے آ رہی ہیں کیونکہ گردوغبار میں پچھ نظر نہیں آ رہا تھا آپ بیمعلوم کرنے کی کوشش کری رہے تھے کہ ایک شہموار گردوغبار سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف بودی سرعت کے ساتھ بودھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہاوری سے ہمارے گرد سے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف کردیا۔

حضرت خالد بن ولید دانی تیزی سے اس سوار کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم کون ہو؟ اس سوار نے جواب دیا اے ابوسلیمان! میں اُم تیم، آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے پاس وہ مبارک ٹو پی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے وسیلہ سے آپ اللہ کافٹ سے مدواور نفرت طلب کیا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں گا اللہ کافٹ سے مدواور نفرف تبول بخشے ہوئے آپ کو فتح نصیب فرما و بتا ہے۔ لیجے ! اپنی ٹو پی مبارک، اور زیب سر میں اللہ کافٹ کی مبارک، اور زیب سر فرما لیجئے۔ اللہ کافٹ کی تم ! آپ نے بیدون و بھنا تھا اس کے آپ اس کو بھول آئے تھے۔

پھراُم تمیم ٹاٹھانے وہ بابر کت ٹو پی آپ کے سپر دکر دی۔ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤنے اس مبارک ٹو پی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس سے رسول اللہ ٹاٹلٹا کے موئے اقدی اور گیسوئے مبارک سے اس طرح نورنکل کر بلند ہوا جس طرح آسانی بجلی چپکتی ہے۔

# حضور مَنْ الله الله عند مبارك بالول والى ثو في كى بركات

حفرت مصعب نالنو بیان کرتے ہیں: رسول اللہ نالی کی زندگی کی تنم! حضرت فالد بن ولید نالو نے اس مبارک نو بی کو اپنے سر پردکھا بی تھا کہ آپ نے ایک بی حملہ میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ اگلی صفوں کو بیچے کی صفوں میں وکھیل دیا۔ دوسرے مسلمان مجاہدین نے بھی آپ کے ساتھول کر جاں فاری سے حملہ کر دیا اور دیکھیے بی دیکھی و میں دیا کہ بھا گانا شروع ہو گئے۔ جمد می از منازی کے صحابہ نے کشتوں کے پہنے لگا دیے، ہر طرف زخیوں کی قطاریں لگ کئیں دیا کہ بھا گانا میں کہ اور بہت سے مشرک قیدی بنا گئے گئے۔ سب سے پہلے جان بچا کر بھا گئے والا مرتد جبلہ بن ایسیم تھا اور اس کے بیچے بیچے

اس سے پہتہ چلا کہ اللہ فاقلة کی بارگاہ عمل مقدی ہمتیوں کی ذات کے ساتھوان سے لبست رکھے والی چیزوں سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔
 (مترجم مفی عنہ)

عرب نزاد نفرانی تھے۔

راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دالمنا کے جینڈے تلے جمع ہو سے حضرت خالد بن ولید ٹائٹا اور ان کے ساتھی مسلمان مجابد بن کوسلام کیا اور اللہ کا تکراوا کیا جس نے مسلمانوں کو کا فروں کے شریعے محفوظ اور سلامت رکھا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹنڈنے دیکھا کہ حضرت خالدین ولید ڈٹاٹنؤ کا بدن سرخ میں ب کے پھول کی طرح بنا ہوا ہے آپ نے ان سےمصافحہ کیا۔ نتخ پرمبارک باددی اور فرمایا:

"اے ابوسلیمان! آپ نے خوب داد شجاعت دی ہے اللہ اللہ! آپ نے اپنی پیاس بجھالی ہے اور اپنے رب جلیل كوخوب راضى كرليا ہے پھر آپ نے لوكوں سے مخاطب موكر فرمايا: اے لوكو! ميرى رائے فى الفور قئسرين اور عواصم كى جانب پیش قدمی کرنے کی ہے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کی رائے پر لبیک کہتے ہوئے کہا اے امین الاُمت میہ بہترین

# قسرين ادرعواصم كى طرف پيش قدمي

علامه واقدى ميلة لكھتے ہيں؛ حضرت ابوعبيده بن جراح واللؤنے بہادران اسلام كومنتف كركے ايك ہراول دستہ ترتیب دیا اوراسے حضرت عیاض بن عنم اشعری والن کی زیر کمان کردیا اوران سے فر ایا: کہ قسر مین اوراس کے دیہا تو ا کی طرف چل دواوران پر چڑھائی کر دو، ان کے جنگجوؤں کوئل کر دینا اور چھوٹوں کو قیدی بنالینا۔ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پراینے قبضہ میں کر لینا، مگر جب میہ ہراول دستہ قنسر بین پہنچا اور ابلی قنسر بین نے اس نا کھانی آفت کو دیکھا جوان پر نازل ہوئی تو انھوں نے دروازے بند کر لئے اور جزیدادا کرنے اوسلے کرنے کے لئے درخواست کی جسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنو کی اجازت ہے منظور کرلیا حمیا اور ایک سلح نامہ کھے کر ان کے حوالہ کر دیا حمیا جس میں میتحریر كيا كيا تها كه هر بالغ مخض پر جار دينار اور اگر دينار نه جول نو پجراژناليس در جم ادا كرنا هو تکے جيبا كه حضرت عمر

علامه واقدى منظة كلصة بين: عبدالملك بن محمد بن الى عبدالله نے جمیں بتایا كد حضرت المان بن على منظة كہتے بي كة تسرين اور حاضر كے قيد يوں ميں ئميں بھی شامل تھا اور حضرت ابوعبيدہ بن جراح دلائن نے جب اموال غنيمت كاخس ± حصه نکال کر در بار خلافت میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نگانیٔ کی نزمت میں بھیجا تو اس مال نمس میں اسیران جک بھی شامل متے جب ہمیں معزرت عمر والنوے پاس پیش کیا حمیا تو بی نے سنا آپ اپنے اہل مجلس سے فرما رے تھے: میری رائے میہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کمتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کامعمول بیرتھا کہ وہ

قید یول کوحضرت زید بن ثابت مرافظ کے میرد کر دیتے تھے چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت مافظ سے فرمایا کہ میں نے بیرقیدی آ ب کی تحویل میں دیا اور تم اسے ابن حارث انصاری کی حویلی میں داخل کر دو کیونکہ رسول الله علی اور حضرت ابوبكر سعديق وثاثنًا كے عہد مبارك ميں اى طرح كيا جاتا تقااور حضرت عمر فاروق والنئز كے عہد خلافت ميں بھي اي کے مطابق عمل جاری رہا۔

# مسلمانوں کی فتح اورا گلے ہدف. کے لیے مشورہ ک

جب "قنسرین" اور" حاضر" کو الله ریجانی نے حضرت ابوعبیدہ والٹواور آپ کے ساتھی مسلمان مجاہدین کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اس میں سے قنسرین کا شہر کے سے فتح ہوا اور اس کا دیہاتی اور مضافاتی علاقہ جنگ ہے فتح کیا گیا تھا بہرحال جب بیشهر نتخ ہو گئے اور مسلمانوں کو مال ننیست بھی حاصل ہوا تو حضرت ابوعبیدہ مٹائٹز نے اس مال غنیمت کاخمس حضرت عمر فاروق دخائظ کی خدمت میں ارسال کر دیا اس کے بعد عقریت ابوعبیدہ بن جراح نظیمی نے مسلمانوں کوجمع فر مایا اور ان ست مخاطب موكركها:

کیا ہونا چاہئے اور کشکر کے جرنیل کی اپنے سپاہیوں سے مشاورت اس لئے ضروری ہے کہ بیٹک ہی کریم انڈیڈا کا ارشاد ے: ((اَلْمُستَشَارُ مُوْتَمِنٌ)) "مثوره كر لينے والا بنوف بوجاتا ہے۔" (وه طرح طرح كانديثوں سے نكل جاتا ہے) اور اس طرح الله عَلَيْ كا تكم ہے: ﴿ وَشَاوِر هُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿ "اوركاموں مِس ان عصور ولو " ٥٠ مثاورت بلائی ہے اب آپ مجھے مثورہ دیں کہ آیا ہمیں اس وفت ① صلب اور اس کے قلعہ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہے ﴿ انطاكيه اوراس كے سرواروں سے جنگجوئى كے لئے چلنا جاہتے ﴿ ہميں وابس لوث جانا جاہیے؟

مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے امیر! ہم حلب و انطا کیہ کی طرف کیوکر جاسکتے ہیں اور ہرقل کے ساتھ ہم کیے جنگ چھیڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اور الل شیرز ، حماق ، رستن ، حمص اور جوسیہ کے درمیان جوسلے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تفااس کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے۔اس میں بھی کوئی شک شبہیں ہے کداس مدت میں انموں نے بحر پورجنگی تیاری کرلی ہےا ہے قلعوں کو مزید مضبوط کرلیا ہے،خود کومضبوط حصار میں کرلیا ہے اورخوب قوت مکڑلی ہے اور اسے

ابن ابو داؤد، كتاب الأدب، رقم الحديث: 5123-5128. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، رقم الحديث: 3745-3748.

<sup>🖰</sup> پاره 4 ، ال عمران 159 ، ترمعمه كنزالايسان.





حلب كى خوبصورت جامع مسجد



طب شهر كاايك منظر

marfat.com



# فتخ بعلبك

### بعلبکہ کہ جانب پیش قدمی

جب بید حضرات ان شہروں کے قریب پنچے تو ان کو بینہ ای کے مطابق پایا جس طرح صحابہ کرام تفاقی نے اظہار خیال کیا تھا کہ ان شہروں کے لوگوں نے اسلحہ اور خوراک کا بڑے وسیح پیانے پرانظام کر رکھا ہے اور گذم، جو اور دیگر اشیاء خوردنی کا انھوں نے ذخیرہ کرلیا ہے جیسے وہ کسی طویل جنگ کے لئے تیار ہو چکے ہوں۔ حضرت ابوعبیدہ فاتو کا تصد حمص کے سوا اور کسی شہر کا نہ تھا جب آپ یہاں پنچے تو دیکھا کہ تھس والوں نے تو خود کو قلعہ بند کر لیا ہوا ہے اور بردی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے ایک طاقتو راور خت جنگہو بہاور کما نثر رجز ل مرلس کو جو الل خانہ میں سے مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے ایک طاقتو راور خت جنگہو بہاور کما نثر رجز ل مرلس کو جو الل خانہ میں سے تھا اس کو ایک بہت بڑ سے ایک بہت بڑ سے اللہ دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے جا ایک بہت بڑا اور خود بعلیک گل طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد تھا جو سامان تجارت کے قریب پنچے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت بڑا تا فائد آ رہا ہے۔ حسن تا بوعبیدہ کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد نے جو سامان تجارت کے کر انز ااور اب بعلیک کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ فائد نے جو سازوسامان میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کی طرف بھیجا۔ چنا نچے ان شہرواروں نے آ کر اطلاع دی کہ بیروم کے قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کے کر بیال پہنچ رہا ہے۔ چنانچے ان شہرواروں نے آ کر اطلاع دی کہ بیروم کے قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کے کر بیال پہنچ کر میاں پہنچ کی طرف کر ہو تھا کہ ہیں ہی کیا گیا کہ کیا کہ بیروم کے قافلوں میں سے ایک قافلہ ہے جو سازوسامان کے کر بیال پہنچ کر میاں۔ پہنچ کو رہا ہے۔

مر الما المراجدة ا

حضرت شداد بن عدى تنوفى مينية كابيان ہے كه اس قافله كے پاس ديكر سامان تجارت كے علاوہ سب كے ذيادہ شكر كے بورے تنے اور بيسامان الل بعلبك كے لئے لايا جارہا تھا۔ حضرت ابوعبيدہ تفاقلانے جب بي خبرى توفرمايا كہ بعلبك مارے لئے دارالحرب ہے ہمارے فرخری توفرمایا كہ بعلبك ہمارے لئے دارالحرب ہے ہمارے

marfat.com

ع یادرے کہ احلیک شمر اس وقت لینان عی شامل ہے۔ (مترجم علی عد)

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھؤنے فرمایا: ان قافلے والوں کو آل کرنے سے بازر ہنا اور ان سے فدید وصورا ،کرے ان کو چھوڑ دو، چنانچہ ہم نے ان سے سونا، چائدی کپڑے وغیرہ فدید میں لے کران کور ہا کر دیا اور شکر سے عصیدہ تارکیا اور تھی، شکر اور زیتون کے تیل سے فالودہ بنایا۔ جب ہم نے مبح کی تو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھؤنے بعلبک کی طرف چلنے اور وہاں پڑاؤ کرنے کا تھم فرمایا۔ قافلے کے بچھ آدی چونکہ بھا مجنے میں کا میاب ہو مجئے تھے انھوں نے اہل بعلبک کو جاکر اس کارروائی کی رپورٹ کردی تھی۔

# بعلبک کی رومی فوج سے آمناسامنا

راوی کہتے ہیں کہ بعلبک پر بطریق (ردمی فوج کا جرنل) عظیم ہر ہیں مقرر تھا۔ ہر ہیں ایک بہادر، تنومند اور بردی و لئی ڈول والا آ دمی تھا جب اس کے پاس بی خبر آئی تو اس نے شہر کے مردوں کو جمع کیا اور انھیں ہتھیاروں سے سلح ہونے اور تیاری کرنے کا تھم دیا اور وہ لوگوں کا بیلنگر لے کرخوداس کی قیادت کرتا ہوا قافلہ کو چھڑانے کے لئے چل پڑا۔ اسے بیا علم نہیں تھا کہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ مسلمانوں کے لئے کروں کے ساتھ اس کی طرف آرہے ہیں۔

جب دو پہر ہوئی تو ان دونوں کشکروں کی ٹر بھیڑ ہوگی گعین ہر بیں سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ لکا تھا اور اس کے پیچھے الل دیہات، شہر کے عوام اور بازاری لوگ اس کے علاوہ تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹؤ کے مقدمة کہیں (فرنٹ کور) نے جب انھیں دیکھا تو دشمن، وشمن کی پکار کے ساتھ جنگ کا بقل بجا دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ شیران اسلام ان پر ٹوٹ پڑے اور شہرواروں نے تیزی سے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور بہا دران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیرا ندازی شروع ہوگئ، تلواریس کھینے لیں۔ ادھر ہر بیس نے اپ لشکر کی صف بندی کر کے ان کو جنگ کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا اس کے بعض جرنیلوں نے اس سے دریا فت کیا کہ ان عربوں کے ساتھ تھھا را کیا کرنے کا ادادہ ہے؟

اس نے کہا: میں ان کے ساتھ لڑوں گا تا کہ ہمارے بارے میں کوئی طمع کرسکیں اور نہ ہمارے شہروں میں اتر سکیں۔ اس کے ایک جرنیل نے اسے مشورہ ویا کہ بہتریہی ہے کہ آپ بیبیں سے واپس لوٹ جا کیں اور لڑائی کا ارادہ ترک کر دیں

o ایک تنم کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی میں کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی کا کھی

کونکہ اہل دمش ان کو فکست دے سکے ہیں نہ اجنادین کی فو جیس ان کا پھی بگاڑ کی ہیں اور نہ یہ لوگ فلسطین کے فکروں سے پہپا ہوئے ہیں اور نہ یہ لوگ فلسطین کے فکروں سے پہپا ہوئے ہیں اور پھر کل ہی والٹی قشرین حاکم عمودیہ اور عرب نژاد نصر انبوں کے ساتھ جو پھی ہوا ان تمام حالات سے تم اور اہل بعلبک خوب آگاہ ہوان عربوں نے ان سب کونا کول چنے جبوائے ہیں لہذا اندریں حالات تم ماراان سے مکرانا سوائے خود شی کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لہذا تم کو چنکے سے واپس لوٹ جانا چاہئے اور انا کو چھوڑ دو، غرور اور تحمر کرنا ترک کرو اور اپنے لشکر کو ہلاکت سے بچاؤ اور سلامتی کی راہ اختیار کرو، سردست جنگ کرنا تم مارے لئے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔

#### رومیوں کامشورہ اور رومی امیر کا جواب

ہر بیں نے کہا: میں ایساہر گزنہیں کروں گا اور میرا ان بے بس فقیروں اور مسکینوں سے ڈر کر بھاگ لکلتا تکست مانے کے مترادف ہے اوراپنے ہاتھوں خورکشی کے برابر ہے لہٰذا میں ہرحال میں ان سے جنگ کروں گا اور مجھے بیاطلاح بھی ملی ہے کہ ان کا بوالشکرا نے سابق امیر خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہمراوٹمص میں خیمہ زن ہے اور یہ مٹمی مجرلوگ تو غنیمت ہیں جوسے نے ہارے لئے ادھر بھیج و بیے ہیں۔

جرنیل نے کہا: بہرحال میں آپی رائے سے موافقت نہیں کروں گا اور نہ بی اپنے ساتھیوں سمیت کی تم کے دھوکے میں آؤں گا۔ یہ کہہ کہ اس سردار نے اپنے گوڑے کی لگام شہر کی طرف موڑ دی، جب اس نے بعلبک کی طرف گوڑے کا اُرخ کیا تو قوم کی اکثریت نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ کرلیا۔ ہر بیس نے آہتہ آہتہ سلمانوں کی طرف بوحنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی شکا ہوا تھا۔ حضرت آہتہ سلمانوں کی طرف بوحنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی شکا ہوا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ نے ساتھیوں کو قال پر البوعبیدہ بن جراح اللہ نے ساتھیوں کو قال پر خوب اُبھارا اور ان کو جنگی طرز پر تر تیب دیکر ان کی جب صف بندی فرما لی تو ان سے مخاطب ہوکر ان کے سامنے تقریم کرتے ہوئے فرمایا:

#### حضرت ابوعبيده فكالمظ كاخطاب اورمسلمانون كاحملي

موجود ہے اور سامان حرب سے بھی ہے مالا مال ہیں اس کئے تم کسی خوش منہی میں جتلا ہوکر عجب اور غرور کا شکار نہ ہونا بس تم یہ بات پیش نظر رکھو کہتم کس دین سے لئے جنگ کرر ہے ہواور تم کس کی مدد کررہے ہو۔ لو! اب وتمن پرٹوٹ پڑو، بے شک اللہ ﷺ تھارے ساتھ ہے وہی تمعاری مدوفر مائے گا۔''

یہ کہہ کر حصرت ابوعبیدہ دانش نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان بھی وحمن پر حملہ آورہو مجے۔ حضرت عامر بن ربیعه وافق كت بين: رسول الله مافق كى زندكى كى مم إ بهار اوران كے درميان مرف ايك بى وار ہوا کہ دشمن نے پیٹے دکھا کر بھا گناشروع کر دیا اور وہ شہر کی راہ تلاش کر رہے تھے۔

جزل ہربیں کے سات زخم آئے جن کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے شہر کی طرف پہیا ہونے پر مجبور ہوا۔ راستہ میں جب اسے وہ سردار ملاجس نے اس کوعر بول سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس سردار نے ازروئے تسخر ہر ہیں ے كہا: جزل صاحب! وه مال غنيمت كدهر ب جوآب نے عربوں سے لوٹا؟ ہر بيس نے كہا: خبيث! تو مجھ سے مذاق كرتا ہے حالانکہ میرے متعدد بہادر جوان مرد ہلاک ہو سکتے اور خود مجھے کئی زخم آئے ہیں اور مجھے ایسے موقع پر ہنسی مذاق کی سوجھی ہے۔ سے تیراستیاناس کرے!

اس پراس سردار نے کہا: کیا میں نے مجھے نہ کہا تھا کہ تو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا اور اپنے مردان کار کو ضائع کر

علامه واقدى مينيد لكصة بين: حضرت ابوعبيده بن جراح وللن كاكاروال روال دوال بيهال تك كه آب نے بعلبك كے پاس بینے كر براؤ والا اور جب شہر كى جانب ديكھا توايك بولناك منظر ہے، اس كے قلعے برے مضبوط ہيں، شهروالول نے تمام درواز ہے بند کر دیتے ہیں اور انھول نے اپنے مال مولیثی تک داخل شہر کر لئے ہیں اور وہ سور البلداور فعیل شرر سے اس طرح نظر آ رہے جیے ٹڈی ول نظر ہوجو ہرطرف منتشر ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظانے جب اس قلعہ بندشہر کی مضبوطی اور اس کی چہار دیواری کی بلندی کو دیکھا اور پھر اس پرمنتزادیہ کہ سردی شدید ہے کیونکہ موسم كرما ہوجا ہے سرما سال بھريہاں كا موسم سخت سردر ہتا ہے آپ نے ان تمام باتوں كود يكھنے كے بعدرسول الله مَاللَّا كے خواص اصحاب الل رائے اور ارباب مشورہ كا اجلاس بلايا اور تمام الل ايمان كے سامنے خطاب كرتے ہوئے فرمايا: ا \_ لوگو! الله ﷺ لوگوں پررتم فرمائے تم مجھے اپنی رائے بتاؤ اورمشورہ دو کہ اب ہمیں کیا اقد ام کرنا جا ہے؟ اس پر تمام نے متفقہ طور پر ایک بی رائے دی کہ شہر کا محاصرہ جاری رکھا جائے اور باہر سے ہرطرح کے سامان کی سپلائی بند کر وی جائے بیلوگ چند دنوں میں خود ہی تنگی میں جتلا ہو جائیں سے۔ مرحضرت معاذبن جبل والنظ نے ان حضرات سے اختلاف رائے كرتے ہوئے كما: marfat.com

الله على المركا بعد الرع جهال تك ميرى معلومات بي اس شري بجوم خلائق كابيعالم بكر بند عير بندويرا ہے۔اندراس قدررش اور بھیڑ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بیشہراتنے لوگوں کی مخبائش رکھتا ہواس قدرانسان اور حیوان اس میں ساہی نہیں سکیس سے جس قدر داخل ہو گئے ہیں، تاہم ان کی اس کثرت اور بہتات کے باوجود مجھے اللہ عظی ہے قوی سيد بكراكر بم ان ير باتحد والت بين توفي الله الله الله المعلى عطافر مائ كالبذا بمين حمله كردينا جا بيمكن بالله الله مسلمانوں کے ہاتھوں بیشہر فتح فرما دے کیونکہ اللہ ﷺ کی ہمیشہ سے بی بیسنت جاربیر بی ہے کہ وہ زمین کا وارث اپنے

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ ٢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥ "اور بیتک ہم نے زبور میں نیسے سے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول مے۔" حضرت ابوعبيده بن جراح والنظ نے فرمايا: اے ابن جبل! آپ كوكسے پتا چلا كدا بليان شبر على اور محفن من بير؟ حضرت معاذ بن جبل والنؤنے کہا: اے امیر انس تمام مسلمانوں ہے آ کے آ مے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ اس قلعہ تک سب سے پہلے بہنچا تو میں نے اس قلعۃ البیصاء (وائٹ ہاؤس) کو دیکھا اور مجھے اُمید میتی کہ ہم تیز ر فرآر کھوڑوں والے ساتھی ان ہے جا ایس سے اور ہم اس قوم کفار اور ان کے شہر کے درمیان حائل ہو جا تمیں سے ، ان کو باہر ہی دھرلیں مے اندر داخل نہیں ہونے دینے اور شہرے باہر ہی میدان سجائیں مے مرمسلمانوں میں سے کوئی ایک آ دمی بھی میرے ساتھ ندمل سکا اور میں نے ویکھا توم شہر میں اس کے تمام درواز وں سے داخل ہور بی ہے اور آ دمیوں کا اکے سال بے جوشہر ہناہ کی طرف اس طرح الما چلا آیا ہے جیسے وادیوں میں سیلاب کا ریلا آتا ہے۔شمرد بہاتوں، قریوں، تصبوں اور بستیوں کے لوگوں سے بحرار اسے اور ان کے ساتھ ان کے جانور بھی شہر بیں بند ہیں اور ان کی کثر ت کی وجہ سے ایسے لگنا تھا جیسے شہد کی تھیوں کی بھیمنا ہٹ ہوتی ہے۔

حضرت ابوعبيده اللظ في فرمايا: المعاذ! آر سيج بين بم آپ كماته بين اور بم مجمع بين كرآپ كمشوره 

مسلمانوں نے بیرات باری بہر و دیتے ہوئے گزاری اور ایک دوسرے کی حاظت کرتے رہے بھال تک کہ جب مع ہوئی تو آپ نے اہل احلیک کے تام حسب ذیل کوب فریور مایا:

صالحین بندول کوبی بناتا ہے۔ پھر آب نے بیر آیت کر ممہ پڑھی:

باره 17 ، الانبياء د 10 ، ترجمه كنزالا ۱۲ marfat.co

#### بعلبک والوں کے نام خط

#### جسم الله الرصون الرصيم

شام میں مسلمانوں کے نظروں کے امیر اور ان کے کما تذر اور ان کے درمیان امیر الرومنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح دائلؤ کی طرف درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح دائلؤ کی طرف ہے اس شہر (بعلبک) کے باشندگان کے نام جواسلام کے نافین اور اس کے ساتھ عناد و دشمنی رکھنے والے ہیں۔

اما بعد! الله ﷺ کا احسان ہے اور وہی طاقت وقدرت کا مالک ہے۔ بیشک اس نے دین اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور اس دین کے مانے والے مؤمنین کو کا فروں کے کشکروں پر فتح عطا فر ماکرعزت بخشی اور شہروں کومسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور اہل عناد کو برباد و ہلاک فرمایا۔ بیدخط وراصل ہارے اور تمحارے درمیان ایک پینگی معذرت نامہ ہے تا کہ تمحارے جھوٹے برے سب اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہم سلمان قوم ہیں، ہارے دین و ندہب میں سرکشی اور دھوکہ دہی کا تصور نہیں ہے، ہم امن و آشی کے داعی لوگ ہیں ہم جنگ کوخواہ مخواہ پندنہیں کرتے اور نہ ہماری طرف سے غداری اور بے وفائی ہوتی ہے ہم تمھارا اس بارے عندر پرمعلوم كرنا جائت بي البذا اكرتم ويكرشمرول ك باشدول كى طرح بمارے ساتھ مصالحت کر لوتو شمیں ہمی ان کی طرح امان مل سکتی ہے اور شمیں ہاری طرف سے جان و مال اورعزت کی ذمہ داری کا بروانہ عطا کر دیا جائے گا۔اورا گرتم اس کا انکار کر دو کے تو پھر جنگ و قال کے سوا کوئی جارہ کارنہیں ہوگا اور ہم مرف اینے اللہ اللہ اسے مدد ما کلنے والے ہیں وہی تممارے خلاف ہاری مدرکرے گا اس خط کا جواب جلدمطلوب ہے۔ ہدایت کی بیروی کرنے والے يرسلام مور محرات نے اس كے بعد بير آیت کریمه جمی کلی: marfat.com



آپ نے خط کوتہداور بند کر کے معاہدین میں سے ایک دہقان کوعطا کر دیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اسے اہل شہر تک پہنچا دے اور اس کا ان سے جواب لے کرواپس آئے اور اسے اس مراسلت کی خدمت کے عوض مسلمانوں کے مال سے بیس درہم دیئے جائیں گے کیونکہ میں کسی سے بھی پوری اجرت اور معقول تخواہ کے بغیر کوئی کام اور خدمت نہیں لیتا الہذا آپ کوبھی اس خدمت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔معاہدی نے خط لیا اور شہر پناہ کی طرف چل دیا وہاں پہنچ کر انھیں ان کی زبان میں مخاطب ہوکر کہا:

" من تمهاری طرف قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انھوں نے قلعہ کے اُوپر سے ایک رسہ نیچے لئکایا جے اس معاہد دیا تی ایلی نے اپنی کر سے بائدھ لیا اور قلعہ پر موجود لوگوں نے اسے اُوپر تھینج لیا اور پھر ہر ہیں کے پاس لے مجے اس نے ہر بیس کے باس جے کے اس نے ہر بیس کے سال میں اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ ہر بیس نے اپنے جرنیلوں، سرداروں اور اہل حرب کو اپنے پاس جع کیا اور خط بڑھ کر اُنھیں سنایا۔"

حضرت سفیان بن خزرجہ میلید کہتے ہیں: میں نے ابوخزرجہ بن عوف المارنی میلید سے دریافت کیا اور بیصاحب اول سے آخر تک ان فتوحات میں برابرشر یک جنگ رہے تھے کہ بیہ بتاؤ ہر ہیں نے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کا خط کیسے پڑھ لیا وہ تو عربی میں کھا ہوگا جبکہ ہر ہیں عربی نہیں تھا؟

تو انھوں نے کہا: اے بیٹے! میں اس دن حاضر تھا جب حضرت ابوعبیدہ تلائظ نے اہل بھلبک کی طرف خطتح ریفر مایا تھا دراصل بات بیتمی کہ حضرت ابوعبیدہ تلائظ نے شام کے نصاری میں سے ایک مخض کو بلاکر اپنامشی مقرر کر لیا تھا جوآپ کے خطوط لکھا کرتا تھا اس چٹی نویس کا نام مرض بن کورک یا گرمس تھا (واللہ اعلم) آپ جب رومیوں سے خطوک کیا بت کا ارادہ کرتے تو مرض (یا ،گرمس) سے بی کھواتے تھے۔

#### الميان بعلبك كاآپس ميس مصوره

بریں نے جب ای قوم کے سامنے وہ علا پڑھ کرسنا دیا تو ان سے معودہ طلب کیا اور دائے ما کی کہ میں کیا کرنا

ہر ہیں نے کہا بھی جھ پر رحم نہ کرے میں نے پورے روم میں جھے سے زیادہ برول کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی تیری طرح کا ڈر ہوک کوئی ہوگا، تو کس طرح کا مشورہ ویتا ہے کہ ہم عرب کے اوباش لوگوں کو اپنے شہر کی جانی تھا دیں!، خصوصاً جبكه میں بذات خودان كى جنگى توت وطافت كو بھى جانتا ہوں میں خودمیدان جنگ میں اُن ہے اڑ چكا ہوں، بياتو میرے آ زمودہ مہرے ہیں ابھی تو میں نے جانب میمند میں افتکر کے حفاظت کرنے والے بونٹ برحملہ کیا تھا اور اگر میسرہ پر حملہ کرتا تو ان کو مکست سے دوحیار کر دیتا، اس پر سردار نے (مجینی کسی اور جملہ چست کرتے ہوئے) کہا: احیما تو مینه اورقلب (سنشرل کور) تو آپ کے جملہ سے لرزہ براندام ہو گیا ہوگا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا!؟

### بعلبک والول کا جواب

بہرحال اہلِ بعلبک دوگروہوں میں بٹ مھے ایک گروہ ملح کا خواہاں تھا اور دوسرا گروہ جنگ جا ہتا تھا۔ ہر ہیں نے معاہد کا لایا ہوا خط مچاڑ کر بھینک دیا اور اپنے غلاموں اور چھوکروں کو امر دیا کہ اس چھی رساں کوشہر کے پچھواڑ کی طرف قلعہ سے پنچے رسہ کے ذریعے اتار دو چنانچہ وہ قاصد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس واپس آ گیا اور قوم روم کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آپ کومطلع کیا اور بتایا کہ قوم کی اکثریت آپ کے ساتھ لڑنے ہے گریز کر رہی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نامین نے فرمایا: اب اگریہ جنگ ہی جاہتے ہیں اور سلے سے ان کو دلچیسی نہیں ہے تو پھران سے تحق سے نمٹا جائے۔ حمیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیشہر (بعلبک) تمھاری قلم رو میں جوشہرا درصوبے آ بچکے ہیں ان میں مرکزی شرك حيثيت كاحامل شهرب جس كى بهت زياده اجميت باكربيان لوكوں كے پاس باقى رہاتو ان لوكوں كے لئے وبال جان بنارے گاجن سے تمماری ملح اور معاہدہ ہوا ہے نیز تممارا ان شہروں کی طرف سؤررنا بھی مشکل ہو جائیگا اورتم کوئی کام مرانجام نہیں و سے سکو مے کیونکہ بیشمردرمیان میں ایک بل کی طرح ہے۔ آپ کی تغریرس کرامحاب دسول مُنظِین این تصیایه کاله این این این این طرف بوسعے تو اہل شہرنے مسلمانوں پر

#### جنك كاآغاز

حفرت عامر بن قیس دلائن کہتے ہیں: میں بعلبک کی جنگ میں شریک تھا۔مسلمان شہر کی فصیل کے قریب ہوئے تو رومی ٹڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پرمنتشراور تھیلے ہوئے تنے جبکہ ہمارے عرب تو بعض ایسے بھی تنے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھااورادھر قلعہ سے تیروں کی بارش ہورہی تھی۔

عامر نالن کہتے ہیں: ہیں نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ روم کے پھے لوگ قلعہ کی دیوار کی بلندی سے پنچے خندق ہیں اس طرح گررہے جیسے چڑیاں گرتی ہیں۔ ہیں ان گرنے والوں ہیں سے ایک شخص کی طرف لیکا تا کہ اسے تہہ تنظ کر دوں گراس نے لفون لفون کی پارنا شروع کر دیا ہم چونکہ ان رومیوں کے ساتھ رو اور کراس کا معنی جان گئے تھے کہ بیلوگ جنگ ہیں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کوتل نہیں کیا اور اس سے ہی جنگ ہیں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کوتل نہیں کیا اور اس سے ہی نے کہا: کم بخت! تیرے لئے امان ہے گر بیتو بتا کہ بختے دیوار کے اوپر سے نیچے ہماری طرف کس نے پھیکا ہے؟ اس نے رومی زبان ہجھنے سے قاصر تھے۔ ہیں اسے ایر نے رومی زبان ہجھنے سے قاصر تھے۔ ہیں اسے ایر ابوجبیدہ ڈاٹٹ کے کیمپ کی طرف تھنچ کر لے آیا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ کا اور میں اسے ایک وطلب فرما کئی جو اس بجی کی گئی ہے کہ گر گھتا ہو کیونکہ ہیں نے ویکھا ہے کہ رومی، بعض لوگوں کو دیوار سے نیچے گرا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس بات کی تختیل کرنے کے لئے ترجمان کو بلایا اور اس سے فرمایا: اس سے بوچھو کہ تممارے لوگ ایک دومرے کو دیوار سے بیچے کیوں گرا رہے ہیں؟ ترجمان نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا:
پہلے جھے سے وعدہ کریں کہ آپ جھے تل نیس کرو مے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو حیرے لئے امان ہے بس تو پکی بات بتا دے۔ تو اس افاوہ نے اس افاوسے پردہ افھاتے ہوئے اکھشاف کیا کہ ہم (جن کو گرایا جارہا ہے) "دگرال" اور

و اس کے متی روی زبان عمی امان طلب کرنے کے ہوتے ہیں۔ (مترج عملی مند) marfat.com

گاؤں کے رہنے والے اور باویہ شین لوگ ہیں جس وقت ہم نے سنا کہ مسلمانوں کا لفکر قشرین سے پلٹ کر ہماری طرف چاہ کڑیں ہونے کا ارادہ کرلیا اور سب شہریں بی ہو نے کا ارادہ کرلیا اور سب شہریں بی ہو تے ہا کہ میں ہونے کا ارادہ کرلیا اور سب شہریں بی ہو تے ہا کہ تا ہوں کے تا کہ قلعہ میں شہریوں نے ہم سے پہلے ہی جگہروک کی تھی اس لئے دیواروں کے ساتھ جو جگہیں تھیں ہم نے وہاں شمکانا کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ سادا شہراوراس کے مضافات کے تمام دیہات قلعہ اور قلعہ کے چاروں طرف شہر کی فصیل کے اندر جو تھے ہیں اس لئے اندر بے حداز دھام اور بھیڑ ہے۔ قلعہ بھی اندر سے قلعہ کو چاروں طرف شہر کی فصیل کے اندر جو تھے ہیں اس لئے ہم ویواروں پر پڑھ گئے اور آپ مسلمانوں کی طرف آ دمیوں سے بھرا ہوا ہے اور کہیں کوئی جگہ خالی تہیں ہے اس لئے ہم ویواروں پر پڑھ گئے اور آپ مسلمانوں کی طرف سے تعلم شروع ہوا اور جنگ چھڑی تو ہمارے اہل حربتماری طرف مقابلہ کرنے کے لئے قلعہ کے اندر سے دیواروں کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جیسے غیر جنگ ہو دیہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر بنچ پھینک کر برجوں اور دیواروں کو کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جیسے غیر جنگ ہو دیہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر بنچ پھینک کر برجوں اور دیواروں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے تا کہ وہ تم لوگوں سے مقابلہ کرسیس اور لؤسیس۔ اب جنگ چونکہ زور پر ہے تو تمحاری طرف سے جب کوئی تیران کی طرف جاتا ہے تو ان کے شہریوں میں سے ایک مرو ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کو بنچ

حضرت ابوعبیدہ تا اللہ علی اور نہاتی کی بی محقظوسی تو آپ کوان کی اس حرکت پر ہنی آئی اور فرمایا: ہم اُمید کرتے ہیں کہ اللہ علی ان کو ہمارے لئے غیمت بنا دے گا۔ اب الرائی نے زور پکر لیا اور جنگ کی چکی نے جنگجوا فراد کو پینا اور دلیہ کرنا شروع کر دیا، چخ و بکار اور شور وغو غاہر پا ہوا، رومی افواج نے شہر کی چہارد بواری کو پوری طرح حفاظت میں کرلیا اور مسلمانوں میں ہے کوئی ان کے قریب سیطنے کی قدرت نہیں پاتا تھا جب بھی کوئی مسلمان مجاہد درا آ مے بوحتا تو اس پر تیروں اور نجین کے پھروں کی ہو چھاڑ کر دی جاتی اس طرح بارہ مسلمان مجاہدین جام شہادت بی کر جنت کو سدھار کئے اور رومیوں کے بھی وُھے سارے آ دمی جہنم کا ایندھن سے اور جو اہل سواد (دیہاتی) سُور البلد سے نیچ گرکر مرے وہ ال کے علاوہ ہتھے۔

### ميدانِ جنگ كا حال اوراحاً نك حمله

سے ہر مرد مجاہد جب اپنے کیمپ سے میدان جنگ کی طرف نظے تو کھانا کھاکر جائے لہذا ہر سپائی تازہ روٹی اور تازہ کرم سالن تیار کرے اور اس کے بعد پھر میدان میں جائے تا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی ضعف اور کمزوری محسوس نہ ہو اور پوری توت اور شدت سے دشمن سے لڑائی کی جائے۔

ہم امیر کا بیتھم سنتے ہی جلدی سے اصلاح کار میں مصروف ہو گئے۔اہل بعلبک نے بھارے جنگ سے بیٹھ رہنے کو ہماری کمزوری تمجھ لیا۔انھوں نے گمان کیا کہ شاید ہم تھک گئے ہیں اور انھوں نے موقع کوغنیمت جانے میں طمع کی اور ہر ہیں خبیث نے چنے چنے کراپی فوج کوکہنا شروع کر دیا،لکل پڑواور ان مسلمانوں کو وہیں جاکر دھرلو۔

حضرت غیاث میناند فرماتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ ہر ہیں کا بیتھم سنتے ہی شہر کے تمام دردازے کھل مکتے ہیں اور سواراور پیادہ سپاہی ہماری طرف ٹڈی دل کشکر کی طرح بردھ رہے ہیں ہم میں سے کسی نے ابھی کھانے کی طرف اپناہا تھے بردھایا تھا کسی نے ابھی آٹا گوندھا تھا اور کوئی سالن تیار کر رہا تھا کہ اس اثناء میں منادی نے پکارنا شروع کیا: النفیر النفیر (کوچ کوچ) دیشن دیمن مقن دیمن کے فارکو پکڑلو، ماردو، اس سے پیشتر کہ وہ ہم پر آ کر چڑھائی کر دیں۔

#### مسلمانوں کا جوابی حملہ

حضرت جمران بن اسدالحضری فالخوفر اتے ہیں کہ ہیں نے روقن زینون اور نمک سے نان خورش (سالن) تیار کرایا تھا اور وٹی پکار ہاتھا کہ جنگ کا بھل نے کیا اور ہیں نے جلت ہیں ای طرح ادھ پکا کچے اپنے تیار کردہ سالن ہیں ڈبو کرجلد ی جلدی کھانا شروع کر دیا اور چند لقے لئے سے کہ چلو چلو کی آ واز کان ہیں پڑی اور ہیں نے اپنے گھوڑے کی عمان پر ہاتھ مارا اور اس پر سوار ہو گیا اور قوم روم پر جملہ کر دیا۔اللہ کھانی فتم! جھے اپنے آپ کی کچے جرنہ تقی اور گھراہٹ کے عالم میں بحد نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جی کہ میں ان کے لئکر کے اعدر جا تھا کہ یونکہ انھوں نے ہارے لئکر کے اعدر ماری کر ہم پر اچا تک جملہ کر دیا تھا ان کا لئکر کیا تھا سیاہ رات کا ایک گلزا تھا۔ میرے پاس خیے کا بائس تھا ہیں نے اس سے اس میں کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہوں ہوڑ کہ وڑ کر ان کو گرا تا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہیں نے ممل کر دیا ہیں نے ممل کو گرا تا جلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیا ہیں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کے تمام سوار متغرق ہیں۔امیر لئککر حضرت ابوعیدہ بن جراح فالگلے اپنا علم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آپ کے جمنڈ سے کے تلے پروانہ وارج تی ہور ہے تھے، مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی اور تمام لوگ آپ کے جمنڈ سے کے تلے پروانہ وارج تی ہور ہے تھے،مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی دیا جو بہتے مشرکیوں ہمارے لئکل کے وسط میں علی اس تھے۔ حضرت ابوعبیدہ شائلا کیکار کی کہ در ہے تھے:

اے مردان عرب! آج کے دن کوایک تاریخ ساز دن بنا دوء آج اپلی صرت نکال اوء کی خروری اور بے متی کا مظاہر وہیں کرتاء اس بات سے بچو کہ کل جمعاری ہز دلی اور تاکای و پہپائی کے لوگ تذکر سے کرتے گاریں یاکل کا مؤرخ جمعارے متعلق یہ کھے کہ مردان عرب برایل بعظیک بنا اب ایک ہے تھے اور انجوں نے جمیعی بنا ک یا تندی Marfat. Com

### رومیوں کا قلعہ بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ

افوان روم مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو تو گرفار نہ کر سکے البتہ وہ بچھ جانور، سامان کپڑے اور کھانے کی اشیاء چھین کر لے اور اشہر میں داخل ہوکر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے اور ان کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں طمع بیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں نے مزید جب ان کے مسلمانوں کے مزید جب ان کے بادے میں طمع بیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں کے مزدی کی وجہ سے آگ تا ہے بیافت کی اور اسے اور آگ کے الاؤ جگہ جگہ روشن کر کے مردی کی وجہ سے آگ تا ہے لگ گئے اور اپنے تو میں ہو گئے تھے، ان کے کفن وفن کا انتظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے کفن وفن کا انتظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں آٹھ آزاد مرد تھے اور سات قلام تھے۔

واپس آکررؤساء سلمین اورعظماء موحدین حضرت ابوعبیدہ نگاٹڈ کے پاس جمع ہو گئے اورعرض کیا کہ اے امیر! دہ سب کچھ جواس قوم کفار کی طرف سے آج ہم پرگز را اسے تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی لیا ہے لیکن آئندہ کا لائحمل آپ نے کیا سوچا ہے اوراس کے بعد آپ کا عزم اور ارادہ کیا کرنے کا ہے؟

حضرت ابوعبیدہ ٹالٹ نے فرمایا: یہ اللہ کالی طرف سے مسلمانوں پرایک کڑی آزمائش تھی جواس نے ہماری تقدیر میں کھودی تھی۔ اس میں جوشہید ہوئے ان کے درجات کو اللہ کالی بائد فرمائے اور جھے جونظر آرہا ہے دہ یہ قوم کل میں کھودی ہے میدان میں اترے کی اور شمیس مقابلہ کے لئے للکارے کی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ تم اپنا تمام سامان اور چھوٹے بیٹ میری ہوجاؤ سامان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ سامان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں ایک ایک ہوجائے کا اور پھودنا کی لحاظ سے ہم محفوظ بھی ہوجائیں اسے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں کے اس کے اس کی دور اس کے دوڑانے کے لئے ہمیں میں اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں اس کے اس کا اور پھودنا کی لحاظ سے ہم محفوظ بھی ہوجائیں

پھرآپ نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی دانش کو بلایا اور ان کے لئے رات کے وقت ہی ایک جھنڈ ابا ندھ کر دیا اور پانچ سوسواروں اور تین سو پیادہ سپاہیوں پر آخیں امیر مقرر فر مایا اور ان آٹھ سومجاہدوں کو تھم دیا کہ وہ وادی میں پڑاؤ کریں اور جبلی گیٹ پر قوم کفار سے آغاز جنگ کر دیں کیونکہ شہر کے گیٹ پر محاذ جنگ کمل جانے سے ان کی جعیت وہاں مشغول ہو جائے گی اور بٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں اس دوران میں بخوبی ابنا دفاع کرسیں گے۔ حضرت سعید دفائذ نے کہا: اے امیر! میں ان شاء اللہ کا آپ کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے کافی ثابت ہونگا باتی طاقت وقوت عطافر مانے والی اللہ کا تھیں کی ذات بالا و برتر ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے حضرت ضرار بن ازور ڈٹاٹھ کو بلایا اور ان کو جھنڈا عطا فر ماکر ان کے ماتحت تین سوسوار، دوسو پیدل کرکے ان پانچ سومجاہدوں کو باب شامی کی طرف چلنے کا بھم دیا اور انھیں وہاں کے رومیوں سے جنگ کرنے کا امر فر مایا چنا نچے حضرت ضرار ابن ازور ڈٹاٹھ شامی گیٹ کی طرف چل دیئے جہاں کا آپ کو امیر کا بھم صادر ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے صبح اول وقت میں اندھیرے اندھیرے مسلمانوں کونماز نجر پڑھائی اور اس کے بعدمسلمانوں کونماز نجر پڑھائی اور اس کے بعدمسلمانوں نے ہتھیار پہن لئے۔سورج طلوع ہونے کوتھا جب شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا۔

#### لژائی کا دوسرادن

#### حضرت ابوعبیدہ دلائنۂ کا قوم سےخطاب

ڈال کرلڑنے والے جان باز ہیں۔

علامہ داقدی ﷺ کیصتے ہیں: امیر جیش حضرت ابوعبیدہ بن جراح خلائظ نے جب توم روم کی اس قدر کثرت و بہتات کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے بلند آ واز سے ارشادفر مایا:

"اے گروہ سلمین! بزدلی مت دکھانا ورنہ تمھاری ہواا کھڑ جائیگی اور تمھاری ہیبت گر جائے گی (اور کفار کے دلوں سے تمھارارعب جاتارہ کا) لوگ مثال دیا کریں سے کہ اللِ بعلبک نے تمھیں فکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا تھا تمھارے خون کی ندیاں بہا دی تھیں اس لئے صبر واستقامت سے ڈٹ کراس کی راہ میں لڑتے رہو بیشک اللہ کھیں نے صابرین کے ساتھ بہترانجام کا وعدہ فرمایا ہے۔"

امیرکا خطاب من کرمسلمانوں نے جوابائے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اے امیر! آپ خاطر جمع رکھیں، ہم انشاء اللہ ﷺ جدوجہد میں کوئی کسر ہاتی نہیں چھوڑیں مے پوری طرح جان لڑا کیں مے۔ سپاہ روم کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں طمع نے گھر کرلیا ہے۔

حضرت سہل بن صباح عبى اللظ فرماتے ہيں: جنگ بعلبک كا بيس عينى شاہد ہوں۔ اہل شہر دوسرے دن ہمارى طرف فكلے ان كی طبع ہمارے متعلق ہملے دن ہے ہمى زیادہ تھى۔ انھوں نے ہم پر حلے كامقىم ارادہ كرركھا تھا۔ بيس اس دن رخى حالت بيس تھا۔ بيرے دائيں بازو بيس زخم آيا تھا جس كى وجہ ہے بيس اپنے ہاتھ كو حركت دے سكنا تھا اور نہ تلوار الشاف كى بوزيشن بيس تھا۔ بيس اپنے گھوڑے ہے اخر كر پيدل چلے لگا اور اپنے ساتھيوں كے درميان سے فكل كيا كيونكہ بيس نے سوچا كہ اگر ان جميوں بيس سے كى نے جھے پر حملہ كرديا تو بيس زخى ہونے كى وجہ سے اپنى جان كا دفاع نہيں كر بيس كے سكى نے جھے پر حملہ كرديا تو بيس زخى ہونے كى وجہ سے اپنى جان كا دفاع نہيں كر سكوں گا چناني بيش كردونوں لشكروں كي بہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن بيا تر بياڑى جو تى باتھ كرايك چنان كى آ تر بيس بينے كردونوں لشكروں كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى ديكائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كى باہم لڑائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى ديكائى كا منظرا بنى آ تھوں سے ديكن رہائى ديكائى سے ديكائى دي

### لزائی کا آغاز <u>ہے</u>

حفرت مہل بن صباح تفاظئیان کرتے ہیں کہ: پہاڑی بلندی سے ڈھالوں اور خودوں پرشمشیروں کی ضرب پڑتی تو میں ان سے شرارے اڑتے ہوئے دیکے رہا تھا۔ دونوں فریق آپس میں تھتم گھا ہوکراڑ رہے ہتے اور ایک دوسرے کے سیابیوں کی بوٹیاں اڑار ہے ہتے یعنی تھمسان کی جنگ ہورہی تھی۔

حضرت المل بن صباح المنافظ كہتے ہيں: هي نے بيصورت حال و كھ كراپ ول هي كہا كہ امير جيش اسلام ك ساتھ اس طرح كارن پرا اوا ہوا وہ و دخمن كے حصار هي آ چكا ہے توا سے عالم هي حضرت سعيد بن زيداور حضرت ضرار بن از در و الله كا شهر كے مقفل درواز وں پر تفہر ب رہنا زيادہ فا كد به مند نہيں ہے۔ ملك شام هي ہمارا بياصول رہا كہ اگر ہم كى وقت آ پس بي اكفا ہونا چا ہے تو رات كو آ گ جلاتے اور دن كو دھواں كر ديا كرتے ہے چنانچہ ميں نے درختوں كے ينجے سے ہے الحقے كركے اور كے جلائى اوران خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور بر درختوں كے ينجے سے ہے الحقے كركے اور كھولاياں جمع كركے آگ جلائى اوران خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور بر شہنيال ركھ ديں جن سے دھوال ہى دھوال ہو كيا جب دھوال اٹھا اورا فتى طرف پڑھاتو فضا بي اس قدر دھوال دكھور سے کو حضرت سعيد بن ذيدا وران كے ساتھيوں حضرت ضرار بن از ور اٹھ بھا اور ان كے ساتھيوں نے آپس بي ايك دوسرے کو قوازي ديور کے اور يکھور ہو جانا آ وازيں ديور کو کي مصيبت آپر دی ہے، ہميں جلدى ان كے پاس پنجنا چا ہے کہ وہ جانا كونكہ بيد دھوال كى بہت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے جات ہے كہ ہم سب كوا يك مقام پر الحقے ہو جانا عب ہو جانا عب ہو جانا ہے جانچہ بيد عشرات اپنے گوڑ ہے دوڑاتے ہوئے اپنے مسلمان ساتھيوں كے پاس پنج گئے۔

#### غیبی امداد کا آنا

ادهر جنگ این زورول پرتمی ، خت کمسان کارن پرا ہوا تھا، کرب بده دہا تھا، تواری چک ربی تیس، مردان کار کے سرکٹ کٹ کرکر رہے ہیں، باوجود سردی کے ان پرگری لوٹ آئی تھی، معاملہ برقعتا بی جارہا تھا اور مبر کا واس چھوٹ جانے کولک تھا۔ ایکھرسوری بلند ہور ہا تھا اور ادھرخون کی تدبیاں بھی بلند ہور بی تھیں۔ مشرکوں نے جابی مچار کی تھی اور ان میس بند کولک تھا۔ ایکھرسوری بلند ہور ہی تھیں، دونوں فریق وران میں بند کی آگر شعلے ہورکا ربی تھی، کیلیے منہ کو آ رہے ہے، تھواری اپنا کام برابر دکھا دی تھیں، دونوں فریق و فریق و تے ہے۔ اور مبر واستقامت کا مظاہرہ کررہے میں میں بند کا ان کہ کا اور بیآ واز آئی:

"کافر ذلیل ہو مے اور خوف خدار کھنے والوں کی مدوکی گئ" (اور ایک نسخہ میں اس طرح ہے)" اے حاملین قرآن تماری مرت آ کینی ہواور ملیب کے پجاریوں کے خلاف تماری فنج ہے۔"

فرآن تمارے پاس رحمان کی طرف سے فنج والعرت آ کینی ہے اور صلیب کے پجاریوں کے خلاف تماری فنج ہے۔"

اوراس آ واز کے ساتھ ہی حضرت ضرار نگاٹھ اور حضرت سعید نگاٹھ اپنے دستے کے آگے آگے اپنے نیزے سید سے کے ہوئے اور تکواریں میان سے نکالے ہوئے خمودار ہوئے جو تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب پہنے رہے۔ زمین لرز رہی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ وہ اب غالب آ کر رہیں گے گراچا تک ان پر مسلمانوں کے علم ظاہر ہوئے اور موحدین کے دستے سائے آگئے تو انھوں نے ادھر توجہ کی اور مڑمر کر دیکھنے گئے کہ واقعہ کیا ہے؟ اب ان کو خبر ہوئی کہ انھیں تو مسلمانوں نے بیچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور بچوں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بیچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور وہ یلا مچانا شروع کر حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بجائے فتح کے نعروں کے ، اپنی تباہی اور ہلاکت و ہر بادی کا شور اور واو بلا مچانا شروع کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی کمک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا ہوں۔

ان كے سردار نے جب اپنے سپاہيوں ميں خوف و ہراس پھيلتے ديكھا تو انھيں ڈانٹ كراور چلا كر كہا: اوئے بد بختو! شهركی طرف تم میں سے کسی نے لوٹ كرنہيں جانا ہے تمھارے اور اس شهر كے درميان سلمانوں كالشكر حائل ہو گيا ہے اور بيعر بول كى ايك چال ہے تم ان كے مكر ميں نہ آنا۔ جب مسلمانوں نے بير آ واز سی تو انھوں نے چاروں طرف سے بطريق (رومی سردار) كا گھيراؤ كرليا اور اسے حلقہ ميں لے ليا۔

### رومی سروار کا گھیراؤ

سرداراپ ساتھیوں کو لے کرایک بہاڑی طرف نکل گیا۔ حضرت سعید دلالا اور حضرت ضرار دلالا اپنائیا ہے لئکروں کے ساتھ قلعہ کی دائیں سمت ہے آ رہے تھے چانچہ مسلمان اس کے نقش قدم پر چل نکاحتیٰ کہ بہاڑ پر جا چڑھے۔ رومیوں نے بہاڑی ایک مخفوظ جگہ میں بناہ کی اور اس خالی مقام میں قلعہ بند ہوگئے۔ حضرت سعید دلالا ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک بہنے گئے۔ آپ کے ساتھ پانچ سوسواروں کا لئکر تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلالا نے جب رومی نوح کو فلست کھا کر پہا ہوتے اور اپنی جانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین اخردار اپنی جانوں کو بچانے کے لئے بھا گئے ہوئے دیکھا تو آپ نے سلمانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین! خردار! تم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھانہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے کہ رومیوں کی یہ بطال کی مقارف دیں۔ کہ دومیوں کی یہ بطال اور خفیہ تد بیر بھی ہوسکتی ہے کہ دومیوں کی یہ بطال اور خفیہ تد بیر بھی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوتی کہ دومیوں کی یہ بطال کی دومیوں کی جہ بھی موسکتی ہوسکتی ہو

حضرت سعید بن زید دفاظ نے چونکہ حضرت ابوعبیدہ دفاظ کی ندانہیں کی تھی کیونکہ اگر انھوں نے آپ کی آوازی لی ہوتی تو ان رومیوں کا تعاقب ندفر ماتے اور ندان کے پیچے جاتے۔ حضرت سعید دفاظ کا اندازہ یہ تھا کہ باتی مسلمان بھی اپنی جمعیتوں کے ہمراہ ان سے آملیں گے اور وہ ان کے پیچے چلے آر ہے ہیں۔ جب بطریق (رومی جرئیل) اور اس کے ساتھی جرئیل اور مردان کارزار پہاڑ کی قلعہ نما جگہ میں بند ہو گئے اور انھوں نے سمجھا کہ ہم محفوظ اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو حضرت سعید بن زید دفاظ نے فرمایا:

گلا ہے کہ اللہ کا اس گروہ اور طاکفہ کی ہلاکت کا ارادہ فرما چکا ہے پستم چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لواور گلا ہے کہ اللہ کا اس شمیل ہیں آ ملتے اور اجبر کی رائے تم تک نہیں پہنچ جاتی ، ان دشمنوں میں سے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے نہ پائے پہاڑ کی کھوہ میں بی ان کو قابور کھو۔ پھر آ پ نے تقریباً میں سوار اپنے ساتھ لئے اور اکا بر سلمین میں سے ایک بزرگ کی طرف متوجہ ہوکر ان سے کہا آ پ میرے قائم مقام ہیں یہاں تک کہ میں امیر جیش حضرت ابوعبیدہ ڈولٹو کی رائے ان رومیوں کے ہراہ چل جیش حضرت ابوعبیدہ ڈولٹو کی رائے ان رومیوں کے ہارے میں معلوم کرلوں یہ کہہ کرآ پ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل دیئے یہاں تک کہ مسلمانوں کے فکر سے لائق ہو گئے۔

جس وقت حضرت ابوعبيده و اللك في المرف و يكها تو كها: "إنّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" بخدا! مسلمان فتم مو محك، پرآپ حضرت سعيد وللك كي طرف متوجه موئ اوران سے فرمایا: اے سعید وللك ا تیرے ساتھ جومرد تھے كہال بیں؟ تونے ان كے ساتھ كيا كيا ہے؟

حضرت سعید والنون نے کہا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو۔ پینک مسلمان خیراور سلامتی سے ہیں اللہ اللہ اللہ کا کھیراؤ کر کا انھوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ پہاڑی ایک کھوہ بیں مجنس کررہ گئے ہیں ہر طرف سے مسلمانوں نے ان کا کھیراؤ کر رکھا ہے اور آپ نے پورا قصد سنایا اور عرض کی کہ جب مسلمانوں کی خبرہم تک کہنچے میں دیر ہوگی تو میں پہاڑ سے پیچا از تاکہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرسکوں نیز آپ کی رائے لوں کہ آپ کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائنڈ نے فرمایا: "الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِیْ هَزَّ مَهُمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَاَزْعَجَهُمْ."

"الله ﷺ کا شکر ہے جس نے دشمنوں کوان کے وطن سے فکست اور ہزیمت ویکر نکال باہر کیا ہے اور ان کے

پر آپ حضرت ضرار بن از در فالغا ورحضرت سعید بن زید فالغ کی طرف متوجه وے اور ان سے فرمایا: الله فاق تم دونوں پر رحم فرمائے! بیتم نے کیا کیا ہے؟ میں نے توضییں شمر کے دروازے پرمتعین کیا تھا اور بیتم دیا تھا کہ تم نے شمر کے دروازے سے ادھرادھر برگر نہیں بنا پر قراع جی کے ایکا کی فاللے کیے کی ہے؟ جمعیں تو بیتم دیا کیا تھا کہ دومیوں حضرت سعید بن زید اللف نے عرض کی: اے امیر! ہم نے آپ کے کی امر کی نافر مانی کی اور نہ آپ کی کسی بات میں خالفت کی اور میں اس مقام پر تشہرا ہوا تھا جہاں آپ نے جھے مقرر فر مایا تھا۔ ہم نے اچا تک دھواں اٹھٹا ہوا دیکھا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یا تو بیر دمیوں کی معیبتوں میں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپ میں میں کہا کہ یا تو بیر دمیوں کی معیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت ہے یا پھر مسلمانوں نے ہمیں طلب کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ چنا نچے حقیقت حال کو جانے کی غرض سے ہم جلدی سے آپ کی طرف چل دیے ، حتی کہ جو پچھ ہوا آپ نے طاحظہ فرما ہی لیا ہے اور ہمیں بید ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ تائم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلانے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہو حاکس۔

حضرت ابوعبیدہ دُٹائن نے فرمایا: اللہ اکبر، وَ مَا نَوْفِیْقِی إِلَّا بِاللّهِ نَعَالَی بخدا! جس وقت رومی ہم پرٹوٹ پڑے اور انھوں نے ہمارے لفکر پربلہ بول دیا تو میرے دل میں فورا تمھارا خیال آیا کہ کاش کوئی آ واز دینے والا چلا کر سعیداور ضرار شائقہ کو اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا ضرار شائقہ کو اور ان دونوں کے ساتھیوں کو بلائے تا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا کوئی فض پہاڑ پر چڑھے اور وہاں دھواں کرکے ان کومطلع کر دے یوں وہ دونوں دھویں کی دلالت سے بچھ کر اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے آملیں۔

حضرت ابوعبیدہ تکانٹ نے فرمایا: آپ کوابیا کرنے کی کیوکر جرات ہوئی؟ پس میں نے آپ کے سامنے تمام قصہ بیان کردیا جس پر حضرت ابوعبیدہ تکانٹ نے فرمایا: اللہ کان کھے جنت کی تو فق بخشے آئندہ کے لئے شمیس عبید کی جاتی ہے

#### مسلمانوں کامشکل میں پھنستا

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ دائی جب حضرت مہل بن صباح دائی سے گفتگو فرما رہے ہے ای دوران میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بہاڑ سے انزکر آیا اور وہ" جنگ کے لئے نکلو"" جنگ کے لئے نکلو" کی نداء کرتا ہوا آ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہدرہا تھا اپنے مسلمان بھا نیوں سے جا ملوا وران کی خبرلو کیونکہ رومیوں نے ان کا گھیراؤ کرلیا ہے اور مسلمان سخت ترین جنگ کی حالت میں ہیں اور ایک بری مصیبت میں بھنس کررہ مجتے ہیں۔

اس کی وجہ میہ ہوئی کہ بطریق (رومی سردار) نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا: اس مٹھی بحرثو نے اور چھوٹے سے گروہ کی طرف نکلوجس نے تمھارا گھیراؤ کر رکھا ہے ان کو قال کرڈالواور واپس شہر کی طرف چلو یا در کھوا گرتم نے ان کو ہلاک کر دیا تو سمجھ لوکہ تم نے عرب کی حدت کو تو ڑ دیا اور باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔ باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔

حفرت مصعب بن عدى التوخى والفؤ كابيان ہے كہ: بعلبك كى الوائى ميں حضرت معيد بن زيد والفؤ كے جملہ اصحاب ميں شامل تفا اور ہم بطريق اور اس كے روى ساتھيوں كا پہاڑكى كھائى ميں اپنے پانچ سوساتھيوں كے ہمراہ محاصرہ كئے ہوئے تھے۔ ہميں روميوں كاعلم اس وقت ہوا جب بطريق (روى جرنيل ہر ہيں) اور اس كے ساتھى ہمارى طرف ايك دم تيزى سے دوڑ پڑے اور انھوں نے ہر طرف سے ہميں گھيرے ميں لے ليا ہم نے اپنے ساتھيوں كو آ وازيں دے دے كر اکٹھا كيا اور بڑى مشكل سے مجتمع ہوئے۔

"مَلْ مِنْ رَجُلٍ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ ﴿ لِإِلَّهُ وَالِرَكُولِ إِلَّهُ الْمُعْلِمِينَ قَانَّهُمْ بِالْقُرْبِ مِنَّاوَلَا

يَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ بِنَا."

" كياكوئى ايك ايبامرد خدائيس بجوالله الله كاورالله كرسول الله كالم كے لئے الى جان كا مبركرتے موئے مسلمانوں کوادھر مینے لائے کیونکہ وہ ہم سے بہت قریب فاصلے پرموجود ہیں مرافیس خرزیں ہے کہ ہم برکیس مصیبت آن پری ہے۔"

حفرت مصعب بن عدى الله كت إن على في جب آوازى تو مل في الي كوايد لكاكى اور جا بك سے اے كرم كرديا اب تو وہ فرائے بحرتا ہوا آندهى كى طرح جار ہا تفااور بكل كى طرح كوندتا ہوا اڑے جار ہا تفا با وجوداس كے كه من نے رومیوں كے دوآ دميوں كولل كرديا تھا وہ مجھے پكڑ نہ سكے اور ميں ان كى آ تھموں ميں دحول جمو كلتے ہوئے ہوا ہو کیا میں دیکے رہا تھا کہ میرا محوڑا چٹانوں کے أوپر سے احجاتا كودتا ہوا چينے كى طرح كزررہا تھا يہاں تك كه ميں مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ حمیا۔ میں نے قریب پہنچ کرمسلمانوں کو بکار بکار کرکہنا شروع کیا''النفیر''،''النفیر'' (جنگ، جنگ)۔

جب حضرت ابوعبیدہ واللظ نے نداوی تو انھوں نے بلند آواز سے چلا کر تیراندازوں کو پکارا جونورا آپ کی آواز پر حاضر ہو مجئے یہ تیرانداز ایک سواور دوسر بے نسخہ کے مطابق پانچے سو کی تعداد میں عربی کمانیں لے کر حاضر ہو مجئے اور حکم ان كا انظار كرنے لكے۔ آپ نے ان كوحفرت سعيد بن زيد نات كى كمان ميں دينے ہوئے فرمايا كردشن كے تممارے ساتعیوں کو گزند پہنچانے سے پہلےتم ان سے جاملو، پھر آپ نے حضرت ضرار مالاؤ کوطلب فرمایا اور ان سے کہا کہم بھی ابے بھائی سعید ٹاٹٹو کی مدد کے لئے پہنچ جاؤ۔ چنانچہ بیمی پہاڑی چوٹی کی طرف روانہ ہو مے جب انھوں نے رومیوں ك أور جر حالى كى توديكما كدروميول في اصحاب رسول مَنْ الله كوجارون طرف سے تمير ركھا ہے اور مسلمان ان كے درمیان اس طرح معلوم ہوتے تھے جیسے آ کھے کے حلقہ میں تیلی ہوتی ہے۔

### مجاہدین کا مدد کے لیے آتا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا

حضرت ابوز بید بن عامرز بیدی والنوی ان کرتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑ کی کھاٹی میں جنگ كے لئے حضرت سعيد بن زيد اللظ كے زير قيادت محك منے سے روميوں نے برطرف سے جارا محاصره كرركھا تعااور جم شرفاء کی طرح ان کے سامنے ڈیٹے ہوئے تھے، ہارے ستر مردزخی اور شہید ہوکر کر چکے تھے، ہم بردی پختی اور تنگی میں تھے اور روی جاری طرف بوی طمع سے بور رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے بھیری آ وازیس سیں اور جنگ کے لئے کوچ ک مدائيں جارے كانوں من بڑنے لكيں۔ جب مسلمانوں كے جنٹے كبراتے ہوئے ديكھے توردى افواج بہا جوكر پہاڑ ک عار کی طرف بلتا شروع مو می اور ہم نے النا کی مجیل صفیل کے جالیا اور ان کے اکثر آ دمیوں کولل اور بہت سے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کو جب بیخر کپنی کے مسلمانوں کے سرآ دمی بعض شہیداور بعض زخی ہو گئے ہیں اور مشرکوں کے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہم نے رومی فوج کا محاصرہ کررکھا ہے اور وہ غار میں اس طرح محصور ہوکر دہ گئے ہیں اور ہیں کہ ان کے پاس نہ تو شہ ہے اور نہ پینے کو پانی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے کہا کہ: تمام تعریفیں اللہ کھنے کے ہیں اور شکر ہاس ذات کا جس نے کفار کو مجتمع ہونے کے بعد پھر بھیرویا ہے اس کے بعد آپ نے بیآ بت کر یمہ پڑھی : شکر ہاس ذات کا جس نے کفار کو مجتمع ہونے کے بعد پھر بھیرویا ہے اس کے بعد آپ نے بیآ بت کر یمہ پڑھی : فور خور کے انتقال فی ملک باشیاعی میں قبل سا اِنگھ می کانوا فی شک فی میں میں میں کھیں ہوئے کہا کہ انتقال فی کانوا فی شک فی سے کہ انتقال میں کہ انتقال کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کہ کانوا فی شک فی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے بعد کے بعد کی کھیں کے بعد کے بعد کی کھیں کے بعد کی کھیں کے بعد

''اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے جاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے دالے شک میں تھے۔''

پھر آپ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:''تم اپنی اپنی جگہوں کی طرف واپس لوث جاؤاور شہر کے گرد خیے نصب کرلو بے شک اللہ ﷺ نے تمعارے دشمن کو پسپا کر کے تمعارے ساتھ اپنے کئے ہوئے وعدہ کو پورا فر ما دیا ہے۔اس لئے کہ اللہ ﷺ کا فر مان ہے:

مسلمان آپ کا تھم من کراپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پلٹ مجے جہاں وہ پہلے پڑاؤ کئے ہوئے تھے اور انھوں نے اپنے اپنے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹرنگ کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا ہے اپنے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹرنگ کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا اور دیئے اور اپنے اونوں کو چڑا گاہوں میں چھوڑ دیا ، غلاموں کو خٹک ککڑیاں لانے کے لئے جنگل کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے کیمپوں کے پاس آگے جا کا کر بیٹھ مجھے ان سے خوف جاتا رہا اور امن وامان ہو گیا۔

شېروالول کې حالت

الل بعلبك في فعيل كأور مع جما كنا اور شوروغل كرنا شروع كرديا- ووائل زبان من بوبوار ب تف

**<sup>4</sup>** باره 22 ، سبا 54 ، ترحمه كنزالايمان

marfat.com باره 28 ، محمد 11 ، ترجمه کنزالایمان

اور چخ چلارے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اپنے ترجمان سے بوجھا کہ بدلوگ کیا کہدرے ہیں؟ ترجمان نے بتایا اے امیرایہ کہدرے ہیں کہ جب سے عرب ہمارے شہروں میں اور ہماری سرزمین پرآئے ہیں اس دن سے ہم پر مسلسل مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے شہر، گھریار اور مال مولیثی سب پھوتباہ ہوکررہ گیا ہے اور وہ یہ با تیں کرکے اپنے ہلاک ہونے والوں کو یا دکرے بین کررہے ہیں۔

علامه واقدى وخطية ككفت بين:

جب شام کا وقت قریب آگیا تو حضرت عبیدہ بن جراح واللظ نے حضرت سعید بن زید واللظ کو پیغام بھیجا اور فرمایا:
اے ابن زید! خوب ہوشیار ہوکر رہنا اور اپنے ساتھیوں کا پوری طرح خیال رکھنا اور انکی حفاظت کے سلسلہ میں کممل احتیاط
برتنا۔ اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے پوری کوشش کرنا کہ جو مشرک قوم تمعارے محاصرہ میں آپ کی ہے ان میں سے کوئی آ دی
نکل کر جانے نہ پائے اور نہ بی ان محصورین کے لئے میدان میں کوئی راستہ کھلا چھوڑنا جہاں سے بدنکل کر بھا گئے میں
کامیاب ہوجا کیں اور ایک ایک کرکے سارے کھسک جا کیں حتی کہ تمعاری مثال اس محفق کی طرح ہوجائے کہ اس کے
ہاتھ میں ایک چیز آئی اور اس نے اس کو ضائع کر دی۔

حضرت سعید و الله کے پاس جب قاصدیہ پیغام لے کرآیا تو آپ نے ساتھیوں کو بیتا کیدکر دی کہ جبتم جنگل سے لکڑیاں لینے جا کہ تو سوآ دی اور وہ بھی سلح ہوکر تکلیں، ہتھیار کے بغیر کوئی نہ نکلے اور دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ دور نہ جا کیں۔ چنا نچہ لوگ جلانے کے لئے لکڑیاں کا شنے کو محکے تو انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آگ جلائی اور رات اللہ اکبر کے نعروں اور لا اِلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے ذکر بالجبر کے ساتھ غاروں میں محصور کفار کے گرد چہرہ دیتے اور گشت لگاتے ہوئے گزاردی۔

#### رومیوں کا آپس میں مشورہ ہے

بطرین (روی جرنیل) نے جب اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ہائے افسوں!
ہماری تدبیر بری ثابت ہوئی اور ہم نے رائے قائم کرنے میں خلطی کی اور ہمارے لئے کوئی مدد ہے نہ مددگار ہے اور
عربوں نے ہمیں ایک تک جگہ میں محبوس اور بند کر دیا ہے جہاں پر کھانے کو پچھ ہے اور نہ چینے کو اور اگر ایک دن مزید ہم
یہال محصور رہے تو ہماری قوت کزور پڑ جائے گی اور ہمارے کمزور لوگ مرجا کیں گے اور ہمارے گھوڑے ہلاک ہو
جا کیں کے اور اگر ہم نے بادل نخواستہ مجبور ہوکر خود کو اپنے دشن کے حوالے کر دیا اور گرفاری چیش کر دی تو چر بھی وہ ہمیں
قبل کر دیں ہے۔

بطریق کی میکفتگوس کراس کے مرداروں نے کہانے ہے دری حالات آپ کا کیا مشورہ ہے آخر جمیں کیا کرنا

فریستان موسائی میری دائے ہے ہے کہ ہمیں عربول کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ خیلے چاہئے؟ بطریق نے کہا: میری دائے ہے ہے کہ ہمیں عربول کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ خیلے ہمانے سے کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور اہل شہر کوجن شرا کط پرتم چاہو بناہ دے دواور میرا خیال ہے کہ ہمی ان کو مہ ہیں کو بیرمنانت بھی دے دول کہ ہیں انکے لئے شہر کا دروازہ کھول دول گا جس طرح وہ مطالبہ کریں یا ہم ان کے ذمہ ہیں بناہ گزین ہوجا نمیں اور جس وقت ہم شہر ہیں داخل ہوجا نمیں تو پھر ہم شہر کی فصیل پر چڑھ کران سے جنگ کریں گے اور شاید ہے بھی ہم کرسیس کہ گورز '' جو سے' اور گورز '' جو سے' دونوں کی طرف احداد کے لئے بیام بھیجیں اور عین ممکن ہے کہ شاید ہے بھی ہم کرسیس کہ گورز '' جو سے' اور گورز '' جو سے' دونوں کی طرف احداد کے لئے بیام بھیجیں اور عین ممکن ہے کہ دوہ ماری حدول اپنے لئکرول کے ساتھ شہر سے باہر میدان میں جنگ پر پاکر دیں اور ہم شہر بناہ کی دیواروں سے ساتھ لڑائی جاری کرھیں اور حضرت سے الفیلی اس ورحضرت سے الفیلی اور وہ مارے لئے کائی ہوں گے۔

قوم نے کہا: جناب عالی! گورز جوسہ خود پھنما ہوا ہے اس لئے وہ بھی بھی آپ کی مدد کے لئے نہیں آئے گا بلدوہ لو گئا ہے کہ ہماری طرح اپنے شہر میں محصور ہوکر رہ گیا ہے اور عربوں کے ہمارے یہاں پڑاؤ سے قبل ساطلاع بھی لی ہے کہ انھوں نے صاحب جوسیہ سے سلے کر لی ہے اور پھر سیمی یا در کھیں کہ اہل جوسیہ میں اتن طاقت وقوت کہاں ہے آئی کہ وہ عربوں سے فکر لے سیس اور جنگ کر سیس اور رہا عین البحر کے گورز کا معالمہ تو وہ ایک نہ ہمی اور دیندار آ دی ہے تو اس طرح کے عابد و ذاہد اور رہا نیت منش آ دی نے کیا جنگ کرنی ہے! اور علاوہ ازیں اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اور نہ دوہ جنگ کی جرات کر سکتا ہے اور پھر ہے کہ اس کے شہر کے تمام لوگ تاجر پیشہ ہیں جو تجارت کے لئے شام کے دور در از علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور صلح کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور صلح کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھر سے ہمارا اور آپ کی تمام رعایا کہ بھلا ہوا ورقوم اور ملک کے مفاد کی گلرکریں۔

چٹانچہاس نے اپنی قوم کی تمنا کے مطابق جواب دیا اور جب مبح ہوئی تو وہ کھاٹی کی منڈیر پر بیٹے کمیا اور کہنا شروع کر دیا: اے گروہ عرب! کیاتم میں کوئی مختص ایسا ہے جومیر سے کلام کو مجھتا ہو۔ میں سردار ہرمیس ہوں۔

حضرت سعید ٹٹاٹٹ کے ساتھ جوتر جمان تھے ان جل سے ایک تر جمان نے جب ہر بیں کی ہات کو سنا تو وہ حضرت سعید ٹٹاٹٹ کی طرف آیا اور حاضر ہوکر حرض کی: اے امیر! یہ مجمی قوم کا سردار ہے اور اس کا نام ہر بیں ہے وہ آپ سے بات کرنے کی استدعا کر دہاہے۔

حضرت سعید ظائف نے فرمایا: اس کے قریب جاؤ اور ہوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا جاہتا ہے؟ تر بھان نے جاکراس سے ہوچھا کہتم کیا جاہتے ہو؟ روی جرنیل ہربیں نے کہا: اگرتمھاراا میرائے تیرانداز ساتھیوں سے جھے امان دےاور میرے قریب آئے تو میں اس سے تفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔

تر جمان نے یہ بات حضرت سعید ڈاٹٹو تک پہنچائی تو انھوں نے فرمایا: میرے نزدیک اس کے لئے کوئی عزت نہیں۔ وہ کوئی بزرگ تھوڑا ہی ہے کہ میں اسکی زیارت کے لئے جاؤں اگر اسکوکوئی حاجت در پیش ہے تو وہ خود بغیر کسی پروٹوکول کے میرے پاس حاضر ہوجتی کہ میں اسکی بات سنوں۔

ترجمان نے جب آپ کا جواب اس تک پہنچایا تو اس نے کہا: ہمارے درمیان چونکہ جنگ ہورہی ہے اس لئے میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ ترجمان نے کہا: میں آپ کے لئے ان سے امان کا ضامن ہوں کیونکہ عرب جب کی سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر عہد فکن نہیں کرتے۔

### رومی سردار ہربیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا

روی سردار نے کہا: آپ نے تھیک کہا ہے جمیں ان کے بارے میں الی بی خبریں پینچیں ہیں گر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے لئے توثیق کرلوں اور تجھ سے عہد لے کران کی ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں اور چونکہ وہ نہایت امین ہیں اور ان کا امیر غداری نہیں کرتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہا ہے اہل شہر کے لئے بھی امان لے لول۔ کیونکہ ہمارے شہریوں کوعریوں کی طرف سے بہت جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے اور ہمارے بہت سے آ دمیوں کا وہ خون بہا سے ہیں۔

ترجمان نے کہا میں آپ کی بات اپنے امیر تک پہنچادوں گا۔ آپ مطمئن رہیں۔

چنانچیز بمان نے حضرت سعید بن زید دالا کی خدمت میں حاضر ہوکر رومی سردار کی تمام گفتگو سے انھیں آگاہ کیا۔ حضرت سعید دلالا نے فرمایا: انھیں اجازت ہے جس آ دمی کو جاہے میرے پاس بھیج وے۔اس کا آ دمی واپس اپنے لشکر تک نہ پہنچ جائے ہماری طرف سے امان ہوگی ۔ تر جمان نے یہ بات جاکر رومی سردار کو بتادی۔

کتے ہیں کہ تر جمان نے جب روی سردار سے اس کے سفیر کے متعلق امان کی ضائت فراہم کردی تو وہ اپنے ساتھی سرداروں میں ایک سب سے زیادہ عقل مند شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا: آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں اور کس طرح عربوں نے ہمارے تمام راستوں پر قبضہ کرلیا اور لگتا ہے کہ شام کے تمام شہروں کی بربادی اور وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کا مسیح الطبحان نے اذن عام دے دیا ہے ای لئے عرب ہم پر غالب شہروں کی برادی اور اگر ہم نے اس قوم سے امان آگے اور انھوں نے ہمارے خلاف فئے حاصل کے ایس قوم سے امان

#### روى قاصد كا آنا

پھروہ قاصد سواری سے اتر ااور حضرت سعید ٹائٹڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آپ کو بحدہ تعظیمی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ جھکنے لگا تو آپ نے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمان اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو ایسی حرکت سے روک دیا۔ اس سے وہ گھبرا گیا اور ترجمان سے کہنے لگا: تم مجھے اپنے امیر کی تعظیم بجالانے سے منع کس لئے کرتے ہو؟
لئے کرتے ہو؟

تر جمان نے حضرت سعید ٹائٹوسے اس کی بات بیان کی تو آپ نے فر مایا: اسے کہو کہ میں اور وہ ووٹوں اللہ ﷺ کے بندے ہیں اور اللہ ﷺ کے بندے ہیں اور اللہ ﷺ کے سواکسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے۔

یہ بات سی کراس رومی سردار نے کہا: یکی وجہ ہے کہتم ہم پراور دیگراقوام عالم پرمسلسل فنخ حاصل کرتے چلے جا رہے ہو۔

حضرت سعید ثلاث نے فرمایا: آپ اپ آن کا مقعد بیان کریں۔ اس نے کیا: یس آپ سے اپ سردار ہریں کے لئے امان حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اور امراء اور جو لفکر کے کما تذریع ہے۔ ان کے اخلاق سے بیس ہے کہ دہ کو امان دینے کے بعد غداری کریں اور عبد کو تو ڈیں، اس پر حضرت سعید شالا نے فرمایا: اے فنص! بحد اللہ فائل ہم مسلمان ان لوگوں میں سے فیس بیں جو عبد فلک کرتے ہیں اور شریع کی کے ساتھ فداوی کرنے والے ہیں۔ یس نے مسلمان ان لوگوں میں سے فیس بیں جو عبد فلک کرتے ہیں اور شریع کی کے ساتھ فداوی کرنے والے ہیں۔ یس نے مسلمان ان لوگوں میں ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان ایک کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان کی کے لئے

۔ است سعید دائی نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی حضرت سعید دائی نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی طرف واپس لوٹ کیا اور اس کو حضرت سعید دائی نے جواب سے مطلع کیا اور کہا تم چلولیکن خبر دارغداری اور دھوکہ دہی سے بچئے کا کیونکہ جو مخص بدعہدی کرتا ہے۔ اسکا وبال اس کر پر پڑتا ہے اور بیعرب لوگ جب کسی کوامان دیتے ہیں اس کے ساتھ خودراور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔ ساتھ خیانت نہیں کرتے اور امان حاصل کر کے جوا تھے پاس آئے اس کے ساتھ خودراور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔

## جزل ہر بیں کا خود حضرت سعید ناٹھؤ کے پاس ملے کی غرض سے آنا

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع سے بیروایت پیٹی ہے کہ ہربیں نے اپناریٹی لباس اتار دیا اور اُون کا لباس پہن لیا اور اپنا اسلحہ اور ہتھیار بچینک دیئے اور اپنی قوم کے چند مردول کے ہمراہ اور وہ مرد بھی اپنے سردار کی طرح صوف کا لباس پہنے ہوئے تنے، وہ نظے پاؤں اور نظے سرفکلا حتی کہ حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے سامنے آ کھڑا ہو سمارا تھا۔ آپ نے جب اس سردار کو اس حالت میں دیکھا تو آپ اللہ کا کے حضور سجدہ میں کر کھے اور پھر سجدہ سے سراٹھا کر بارگاہ ذوالجلال میں عرض کرنے گئے:

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَلَّ جَبَابِرَتَهُمْ وَآمِكَنَّنَا مِنْ بَطَارِقَتِهِمْ "

''اللہ ﷺ کا شکر ہے جس نے کا فروں کے جابر حکمرانوں کو ذلت وخواری سے دوجار کیا اور جمیں ان کے سرداروں پر توت اور برتری عطافر مالی۔''

پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوکر فرمایا:''کیا آپ ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنتے ہیں جیسا کہ اس وقت پہن رکھا ہے یا آج ہی ریجیس بدلا ہے۔''

اس نے کہا: مجھے تم ہے سے اور قربان کی میں نے پوری زندگی میں ایک گھڑی کے لئے بھی بھی ایسالباس نہیں پہنا۔
یہ مرف آج پہلی مرتبہ پہننے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں حریر اور دیباج لینی ریشی کپڑوں کے علاوہ کسی لباس سے واقت ہی نہیں ہوں اور اس وقت میں نے اونی لباس صرف اس علامت کے لئے پہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کا اداوہ نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میرے ان ساتھی سپاہیوں اور اہل شہر کے متعلق صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔

من دوشرطوں پرمصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے ارشاد فرمایا: میں تیرے ساتھ اور تیرے ان ساتھیوں کے ساتھ جومحصور میں دوشرطوں پرمصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے مجا ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک کا میں داخل ہوجائے اس کے لئے وہی ہوگا اور باتی رہا ہمارے شہر کا معاملہ تو اسے ہمارے ایر نے اپنے محاصرہ میں لے رکھا ہے اور انشاء اللہ بھی وہ وہ تحماری فی ہونے کو ہے۔ ہاں البتہ اگر تو پیند کر بے تو میرے ساتھ ہمارے امیر کے پاس حاضر ہو کر بات کر سکتے ہو، وہ تحماری بات کوسنیں گے اور تحماری تو میں محماری بات کوسنیں گے اور تحماری تو میں تحماری میں تحماری منزل تک حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم دونوں کے درمیان اس امر پر اتفاق ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں تحمیری تمواری منزل تک بحفاظت خود لوٹا کر جاؤں گا اور تحمارے ساتھی جو تحمارے ہمراہ آئے ہیں ان میں سے بھی جو واپس جانا چاہیں آخیس بھی بحفاظت واپس آئی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ بھی ہمارے درمیان جو بھی فیملہ فرمائے گا اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اللہ بھی سے بہترکون فیملہ فرماسکا ہے۔

سردار ہر بیں نے کہا: میں آ بیکے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافا کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضرت سعید نظافا نے حضرت و حضرت وقاص بن عوف عدوی نظافا کو بلایا اوران سے فرمایا: آپ نے جو پچھد یکھااور سناوہ سب پچھ حضرت ابوعبیدہ نظافا کی خدمت میں جاکر بیان کر دواور انھیں بٹارت سناؤ۔

حضرت وقاص نظافتہ تیزی سے اپنے تیز رفنار ابرش کھوڑے پر سوار ہوکر چل دیئے تی کہ جب امیر کے قریب پہنچ تو عرض کی: اے امیر! خوشخری ہواور پھر انھول نے سردار ہر بیس کی ساری خبر ان کے گوش گزار کی جے س کر حضرت ابوعبیدہ شاکنا اللہ نظاف کے حضور سجدہ شکر بجالائے اور سجدہ سے سراٹھانے کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فاطب ہوکر فرمایا: اے لوگو! شہر کی لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤا پنا اسلحہ دیکھ بھال لواور اس کرایک ایسا نعرہ تھبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ بھال کو اور اس کرایک ایسا نعرہ تھبیر بلند کرو کہ قوم کفار

مسلمانوں نے آپ کے تھم پڑکل کیااور بک زبان ہوکرنعرہ تکبیر بلند کیا جس سے کافروں پراییارعب طاری ہوا کہ وہ سملمانوں نے ایک دوسرے کو جنگ کے لئے للکارااور تمام شہر کا جاروں طرف سے احاطہ کرلیا۔ سب سے پہلے شہر کی طرف بڑھنے داموں نے اہلی شہر کو تاطب سے کہا شہر کی طرف بڑھنے داموں نے اہلی شہر کو تاطب کر سرکال بن عتبہ مثالثاتے۔انھوں نے اہلی شہر کو تاطب کرسی ہا۔

 کے ذریعے خود کو محفوظ کر لواور اگرتم نے ملے سے الکار کیا تو سن لو بیشک اللہ کالگانے نے اپنے نبی مکرم حضرت محمد سَلَیْنِ کی زبان پر ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لئے تمعارے شہروں کو اور دیگر شہروں کو افتح فرما دے گا اور بلا شبہ اللہ کالگان اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا ہے۔''

الل بعلب نے جب بیہ بات می تو اسکے چہروں کا رنگ اڑ کیا، اور لڑائی سے اسکے ول وہل مکے اور انھوں نے کہا: ہر ہیں نے ہمیں بھی مروا دیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اگر ہم اس محاصرہ سے قبل اور جنگ سے قبل ہی مصالحت کر لیتے تو بیہ
ہمارے لئے کتنا بہتر ہوتا۔ مسلمانوں نے جب اسکے خلاف سخت جنگ برپا کر دی تو ان پر ایک عجیب خوف و ہراس چھا
میا۔ انھوں نے ''لفون لفون'' لیمیٰ '' امان امان'' کی آ وازیں بلند کرنا شروع کردیں۔

#### علامه واقدى مطية لكصة بين:

حضرت ابوعبیدہ دائن کو جب علم ہوا کہ جنگ کے شعلے الل بعلبک کے ظلاف بھڑک اٹھے ہیں اور لڑائی ہیں پھیل کر شہرتک کواپی زد میں لےلیا ہے تو آپ نے حضرت سعید بن زید نظاف کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جس شخص کوتم نے بناہ دے رکھی ہے ہماری طرف ہے بھی اس کے لئے امان ہے ہم تمھاری ذمہ داری کو نہ تقیر جانے ہیں اور نہ رو کرتے ہیں ۔ اور تم نے جومعاہدہ کیا ہے اس کو ہم تو ٹریں اور نہ تمھارے کی تھا کورد کریں گے۔

#### ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ مالئے ہے مکالمہ

حضرت ابوعبیدہ ذائلؤ کا قاصد جس وقت حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچا تو انھوں نے کھاٹی پر اور جہاں آپ نے دشمن کا محاصرہ کیا ہوا تھااس مقام پر اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہر ہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سردار ہر ہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے اور آپ کے سابیوں کے لباس پر نظر ڈالی اور اکی شدید جنگ سے شہروالوں کو پہنچے والی حالت کو طاحظہ کیا تو اس نے ریسب کچھود کھے کرا ہے سرکو حرکت دی اور اپنی انگلیوں کو دائنوں میں دبا کر کا نے لگا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈائنڈ نے تر جمان سے فرمایا اس سے بوچھ: کیا کہدرہاہے؟ ترجمان نے ہرہیں سے بوچھا تو ہرہیں ترجمان کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: میرا گمان تھا کہ تمھاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ گرتم تو بہت قلیل تعداد میں ہو۔ ہمارے ساتھ تمھاری جنگ سے ہمیں کانچنے والی ختیوں کو دیکھ کر ہمیں خیال گزرتا تھا کہ تمھاری تعداد منگریزوں سے بھی بڑھ کر ہوگی اور ہم جنگ کے وقت تمھارے ساتھ سزلباس پہننے ہوئے مردوں کو ہوا کی طرح تیز رقار کھوڑوں پرسوارد کھتے جنھوں نے سز جنڈے تھام رکھ ہوتے سے اور جب میں چل کر تمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی تیں دیکھ ہوتے سے اور جب میں چل کر تمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی تھی دیا۔ اس تھ جھے نہاہت قلیل تعداد میں دکھائی دیتے ہو جھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں کچھ بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھو بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ دیا۔ اس تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ تھا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ ان میں اس میں بھی نہیں دیکھ ان میں ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ تا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ تا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ تا ان جیزوں میں سے میں بہاں بھی بھی نہیں دیکھ تارہ میں بھی بھی تارہ بھی تھا تھی تھی تارہ بھی بھی بھی بھی تھی تارہ بھی بھی تھی تارہ بھی تارہ بھی تھی تارہ بھی تارہ بھی تارہ بھی تھی تارہ بھی تارہ ب

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی خدمت میں ترجمان نے جب ہربیں کی گفتگو کا ترجمہ بیان کیا تو آپ نے ترجمان سے فرمایا: اس سے کہدووارے! تیری بربادی ہو، ہم مسلمانوں کا گروہ ہیں۔اللہ کا ہمیں مشرکین کی نگاہ میں بہت زیادہ کرکے ظاہر فرما تا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وہ ہماری مدوفرما تا ہے۔ جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور بیانی طرف سے ہم پراس کا فضل اور احسان ہے جس سے وہ ہمارے ہاتھوں تمھارے شہروں اور ملکوں کو فتح کراتا رہا ہے اور تمھارے لشکروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھارے برے اور ملکوں کو وہ فتا کرتا ہے اور اللہ کا نے مومنوں کو جوعظمت عطافرمائی ہے اسے تم حقیر اور معمولی نہ جانو۔

سردار ہربیں نے ترجمان کی زبان سے حضرت ابوعبیدہ نگائؤ کے کلام کو جب سنا تو کہنے لگا: اس شام کو فارس اور ترک کے بادشاہ اور سرداران جرامقہ بھی فتح کرنے سے عاجز اور قاصر رہے تو مسلمانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ ہجا دی اور اسے روندھ ڈالا۔ حالانکہ ہم یہ بچھتے تھے کہ ایسا بھی کوئی نہیں کر سکے گا اور باقی رہا ہمارا یہ شہر کہ ملک شام میں اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے تھک جائیں گے کیونکہ بیشام کا قلعہ نما مضبوط اور محفوظ ایسا شہر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت سلیمان بن داؤر عظام نے اس شرکواپ لئے بنایا تھا اور اپ ملک کے خزانداور اپنی رہائش کے لئے ای شہرکو پند کیا تھا۔ کاش اگر ہم نے کوتا ہیاں نہ کی ہوتیں اور شہر سے تھاری طرف خردج نہ کرتے اور ہم نے انجراف نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اس شہر کی حفاظ نے پر تمھارے ساتھ مصالحت کی تو بت نہ آتی اور نہ ہی بھی تھاری جنگ کی یہ ہولنا کیاں دیکھنا نصیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سے جوئی کے لئے آ مادہ نہ ہوتے ۔ فیراب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آپ سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تصیب اس شہر پر ہمارے ساتھ مصالحت میں کوئی دلچیں ہے؟ حتی کہ ہم سلم کا بول ڈال سیس کیا ایرا ممکن ہے کہ تم اپ مطالبات شہر پر ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی زیادہ اور اپنی شرائط میں رہ کر ہمارے ساتھ صول واضاف کا معالمہ کرو۔ اس میں ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی زیادہ بہتری ہو اور فیل مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر ملک شام بہتری ہوگئی اور قلعہ تق کر ماتھ عدل واضاف کا معالمہ کرو۔ اس میں ہمارے لئے بھی اور قبیل مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر ملک شام میں کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کر ماتھ عدل دانساف کا معالم کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کہ کا دور ان میں اور قلعہ تھے کہ تم کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کر ماتھ عدل دانساف کا دور انہاں شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر ملک شام میں کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کہ کا تھیں تھور فیل سے کہ تم کی کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کہ کوئی میں میں کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تھے کہ کوئی کے کہ کا کوئی شہرگڑھی اور قلعہ تو کوئی کوئی شہرگڑھی اور قلعہ کے کا کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کھول دیتے ہیں تو کوئی کے کھول دیتے ہیں تو کھول کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھول کی کھول دیتے ہیں تو کھول کی کھول کے کھول کوئی کھول کے کہ کوئی کوئی کھول کوئی کھول کی کھول کوئی کھول کوئی کے کھول کوئی کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کے کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی

ترجمان نے جب آپ کو ہرمیں کی منتکو کا ترجمہ سنایا تو آپ نے فرمایا: اس سے کھو کہ بینک اللہ فالل نے ہمیں محماری و محماری زمین کا مالک بنا دیا ہے اور محمارے اموال کو ہمارے لئے فلیمت کر دیا اور محمارے باوشاہوں کو ہماری خاطر دلیل اور رسوا فرما دیا ہے۔ اب دہ ہمیں جزیداوا کر بیل اور سوا فرما دیا ہے۔ اب دہ ہمیں جزیداوا کر بیل اور اللہ کے اللہ محمد فی انسیدیں والا کرفریب دیا اور تو مردار ہر ہیں نے تر جمان سے جب یہ تفتگوئ تو اس نے کہا: جھے اس بات کا یقین ہوگیا ہے کہ تع ہمارے اس شہر کے لوگوں پر اور نیز دوسرے شہروں کے لوگوں پر ضرور ناراض ہیں۔ ای وجہ سے اس نے تعمیں عیسائیوں کے ان شہروں کی طرف بھیجا ہے اور تعمیں ان بلاد پر مسلط کر دیا۔ ہیں نے تمحارے ساتھ جنگ ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تمحارے خلاف کر کے جال کھیلا نے لیکن میرے کی کر اور تد ہیر نے جھے کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تم وہ قوم ہو جے ہمارے اُوپر قدرت کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے اس لئے تمحارے متعلق ہمارا کوئی کر اور کوئی جال کارگر نہیں ہوسکا اور جنگ سے تم عابر نہیں آ سکتے۔ ہیں نے تمام ترکوشش کے بعد تمحاری طرف دوئی عابر نہیں آ سکتے۔ ہیں نے اس لئے تم سے سلم کی درخواست کی ہے۔ ہیں نے تمام ترکوشش کے بعد تمحاری طرف دوئی اور سلم کے معاہدہ کے لئے ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہیں ایبا اپنی جان کے ڈرکی وجہ سے یا محض اپنے اقتد ارکو بچانے کے لئے نہیں کر رہا بلکہ میری بی تمام ترکوششیں صرف عوام کی بہتری اور اپنے شہروں کی تقیراور آبادی کے ادادہ کی غرض سے ہیں نہیں کر رہا بلکہ میری بیتمام ترکوششیں صرف عوام کی بہتری اور اپنے شہروں کی تقیراور آبادی کے ادادہ کی غرض سے ہیں کیونکہ یقینا اللہ علین فیار و بند نہیں فرماتا۔ اب ہیں سلم کو پیند کرتا ہوں تو کیا شہر پر مصالحت میں تعمیں بھی کوئی دلیسی کوئی دلیسی ہے۔ اور کیا شمیس بھی کوئی دلیسی سے اور کیا شمیس بھی کوئی در ہوں کی تعمیں بی سے مصری بیت والے لوگوں کی فکر ہے اور میرے ساتھیوں کی زندگی سے شمیس میت ہے۔

، حضرت ابوعبیده ناتش نے فرمایا: بیہ بتاؤتم اس مسلح کے عوض میں ہمیں کیا دو سے؟ کیونکہ بیسلح سیجھ نواور سیجھ دو کی بنیاد بر ہونا قرار یائے گی۔

، روار ہربیں نے کہا: معاملہ آ کی رائے پر طے پاٹا چاہئے۔ آپ دیکھ لیں جیسے آپ چاہیں کے ویسے ہی ہمیں منظور ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹونے فرمایا: اگر اللہ کا یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے جنگ کے ذریعے فتح کردے اور سونے چائدی سے بھرا ہوا شہر مسلمانوں کوئل جائے اور جنگ میں ایک مسلمان مرد بھی شہید ہوجائے تو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا شہر اس ایک مسلمان کے خون کے عوض بھی جھے محبوب اور پہند نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا نے تا خرت میں شہداء کے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ اجر وثواب مقرر فرمار کھا ہے۔ پھر آپ نے بیآ یہ کریمہ پڑھی:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا ﴿ بَلْ آحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزْرَقُونَ فَ فَوَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي بَاللهِ مَنْ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهِ مَنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْهُم فَي إِللهِ اللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرَحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِللهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا اللهُ مِنْ فَصَلَّا فَي اللهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللهُ مِنْ فَلَهُمْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصْلُهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا اللهُ مِنْ فَصَلّا مِنْ فَصَلَّا اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مِنْ فَلَهُ مِنْ مُنْ فَعَلَمُ مُ اللَّهُ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلَّا مُنْ اللّهُ مِنْ فَعَلْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

ٱلْاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠

''اور جواللد کی راہ میں مارے مجئے ہرگز انھیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انھیں اپنے قضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ کہ ان پر نہ چھاندیشہ ہے اور نہ چھم ۔ ، •

مردار ہربیں نے کہا: تو پھرہم آپ سے ایک ہزار اوقیہ جاندی اور ایک ہزار رئیمی جوڑوں پرسلے کرتے ہیں۔ امیر ابوعبیدہ بن جراح داللہ بین کرمسکرا دیئے اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: تم نے اس مجمی کی بات سی؟ مسلمانوں نے عرض کی: کیوں نہیں۔آپ نے پوچھا: پھرتمھاری کیارائے ہے؟ صلح کی شرائط کیا ہونی جا میں؟ سب نے بیک زبان ہوکرعرض کیا کہ امیر کی رائے بی بہتر ہے آپ جوشرط مقرر کریں سے ہم اس پر راضی ہوں سے اور آپ کی طاعت سے انحراف نہیں کرینگے۔

حفرت ابوعبیده نظافظ نے سردار ہرہیں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مخص من! میں تمعارے ساتھ دو ہزاراو قیہ سونے اور چار ہزار اوقیہ چاندی اور دو ہزار رئیمی جوڑے اور تمعارے شہر کی بن ہوئی پانچ ہزار تکواریں اور پہاڑ کی کھائی میں تیرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں ایکے تمام اسلحہ پر سلح کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سلح نامہ کی مندرجہ ذیل وفعات پر بھی شمیں عمل كرنا ضروري بوكا:

- آئنده سال میستسیس ایی زمینون کاخراج جمیس ادا کرنا ہوگا۔
  - مرسال جزید کی ادا میکی تم پرلازم ہوگی۔
- اس معاہدہ کے بعدتم اس بات کے پابند ہو کے کہ جمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ کے۔
- کسی دوسرے کافر ملک کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے خط و کتابت نہیں کرو ہے۔
  - ادے ساتھ ملے کا معاہدہ طے پانے کے بعدتم کی دوسری سلطنت سے مکالمہ بیں کرو ہے۔
    - تم اہے شہر میں نیا کر جااور دبر تغیر نہیں کرو سے۔

سردار بربیں نے جب آ کی شرائط سیں تو کہا: مجھے آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آپ نے جو چیزیں مارے اُوپرلازم کی بیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر کاربندر ہے کی ہم آپ کو یفین وہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ بی آپ پراور آپ کے ساتھیوں پرایک شرط میری بھی س کیجے۔ حضرت ابدعبیدہ مثالانے دریافت فرمایا: تمماری کیا شرط ہے؟

marfat.com 🗗 باره 4 • آل عمران 170,169 • ترجعه کنزالایمان

مردار ہریں نے کہا: میری شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی آ دمی شہر کے اندردافل نہ ہواور آپ کا وہ ساتھی اور نمائندہ جے آپ اپنا نائب مقرر کردیں وہ اپنے سابیوں اور عملے سیت شہر سے باہراپنا پڑاؤر کیس اور آپکے معتد کے لئے ہماری طرف سے ہرطرح کا آ رام سکیورٹی اور جزیہ سب مجھ مہیا کیا جائے گا اور آپکی طرف سے شہر کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال میہ مخودا نجام دیں گے۔ آپ اپنے دیکھ بھال میہ مخودا نجام دیں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں میں سے جن حضرات کو یہاں اپنا نمائندہ مقرر کر کے جائیں گے۔ ان کی خاطر ہم شہر سے باہرا کیک بازار اور مارکیٹ نقیر کر دیں گے جس میں شہر کی تمام اشیاء اور مصنوعات حاضر کر دی جائیں گی۔ وہ ہر چیز وہیں سے خرید کیس کے اور آپکے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتناب کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپانی ہمارے معزز لوگوں کے اور آپکے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتناب کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپانی ہمارے اور ہوا کے اور ہمارے درمیان جو سلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نتازع اور جھڑا عہد دکئی ، عذر اور لؤ آئی اور شرکے آغاز کا سبب درمیان جو سلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نتازع اور جھڑا عہد دکئی ، عذر اور لؤ آئی اور شرکے آغاز کا سبب درمیان جو سلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نتازع اور جھڑا عہد دکئی ، عذر اور لؤ آئی اور شرکے آغاز کا سبب درمیان جو سلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نتازع اور جھڑا عہد دکئی ، عذر اور لؤ آئی اور شرکے آغاز کا سبب

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والم المحقی کے کفتگون لینے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم ہم لوگوں سے سکے کر لیس محتو ہمار کے اور کر سے ساتھ کے پانے والے ہم شمل کی پابندی لازی ہوگی۔ہم تمعارا دفاع کریں محاور تمعارے دفاع کریں محاور تمعارے دفتی ہواور وہ محتص جسے ہم اپنا نائب تمعارے اور برمقرر کریں محدور کے ہواور وہ محتص جسے ہم اپنا نائب تمعارے اور برمقرر کریں محدور کریں محدور کا میں وہ ہماراسفیراور رابطہ کارہوگا۔

سردار بربیں نے کہا: ہمارا بیا کی نمائندہ شہرسے ہاہررہ کر ہماری حمایت اور حفاظت کا فریضدانجام دیتارہے تو کیسا رہےگا؟

آپ نے فرمایا:تمھاری خاطر ہمیں ہیہ بات بھی منظور ہے۔ہمیں شہر کے اندر داخل ہونے اور پھروں کے پیجھے قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

ہرمیں نے کہا: اس پر سلح عمل ہوگئی اور یہ کہہ کر سردار ہرمیں شہر کی طرف چل دیا۔ حضرت ابوعبیدہ تفاقڈاس کے ساتھ تھے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سرے کپڑاا تار دیا اوراپنی زبان میں پچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے لوگ اس کا اشارہ سجھ گئے اور کہنے لگے: تھے کیا ہوا؟ اور تمھارے ساتھی کہاں ہیں؟ ہرمیں نے انھیں پورا قصہ سنایا اوراپنے ساتھیوں کے بارے میں ہتلایا اور مسلمانوں کے ساتھ سلح کر لینے کے بارے میں انھیں آگاہ کیا۔

بربیں کی قوم کاملے سے انکار کرنا

مربيل كالمعتكون كراس كي قوم في الموال المواكلة في الدي كلي المائي المائي جاتار با

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظر نے ہر بیں کے ساتھ مصالحت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور انھیں جنگ سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے نیموں اور شھکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے اپنے کی اور سے ترجمان نے حضرت ابوعبیدہ والنظ کو آگاہ کیا تو آپ نے ہر بیس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب بتلاؤ تمھارا رحمل کیا ہے؟ جلدی جواب دوورنہ دوبارہ لڑائی شروع کردی جائے گی۔

اس نے کہا: اے امیر! آپ کھ دری تو قف فرما کیں مجھے اپنی تو م سے بات کر لینے دیں۔ مجھے سے کون کی تم!اگر انھوں نے میری سلح کو قبول نہ کیا تو میں ان کے پندنہ کرنے کے باوجود آپ کوشہر میں داخل کر دوں گا پھر آپ ان میں تلوار چلا کیں، انکے مردوں کو قبل کر دیں، انکی عورتوں کو بائدیاں بنالیں، انکے اموال لوٹ لیں، کیونکہ میں ان کے شہر کی خفیہ جگہوں سے باخبر ہوں اور شہر کے تمام راستوں سے خوب واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں کیے داخل ہونا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللہ فی ایا: وہی ہوتا ہے جواللہ فی کی مشیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ فی کا مشیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ فی کا دیرا دار کرنے والے ہیں۔ رومی لوگ قلعے کی دیواروں پر اپنے سردار کی گفتگو کوس رہے تھے۔ تر جمان حضرت ابو عبیدہ دولا کے لئے اس کی گفتگو کا ترجمہ کر کے بتاتا جارہا تھا جب انھوں نے ہر میں کی بیر گفتگو سی تو ان کے چہرے سیاہ پڑھی اوران کے دلوں میں روگ سرایت کر کمیا انکار تک متغیر ہو کیا۔

#### ہر ہیں کا اپنی قوم کو تیار کرنا

اس کے بعد ہریں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دریافت کرنے لگا: اب بتاؤی بول کے ساتھ سکے یارے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیونکہ بیں ان کے ہاتھ بی قیدی ہوں ہاری برادری کے نوجوان اور ہارے دوسرے مرد بھی مسلمانوں کے قید بیں بیں۔ اگرتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت نہ کی تو وہ ہم سب کوئل کر دیں مے اور اس کے بعد پھرتمعاری طرف پائیس مے اور شمیں بھی ہلاک کر دیں ہے۔

بعد پھرتمعاری طرف پائیس مے اور شمیں بھی ہلاک کر دیں ہے۔

انھوں نے کہا: اے مردار! ہم ردار! ہم ردار ایم مردار ای

رکھتے۔ ہر ہیں نے کہا: چلواس کل مال کا چر تھائی حصہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں بعنی پانچ سواوقیہ سونا اور ایک ہزار اوقیہ چاندی اور دوسو پچاس ریشی کپڑے اور اس قدر تکواری میرے ذمہ رہیں۔ اس سے رومیوں کے دل قدرے مطمئن ہو کئے اور انھوں نے کہا: ہم آ پ کے لئے شہر کا دروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں، گر شرط بیہ ہے کہ آ پ اکیلے شہر میں داخل ہوں آ پ کے ساتھ کوئی عربی داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شہر کے معاملات کا بہتر حل سوج لیس اور اپنے سامان افرار ہوں بچوں کو محفوظ جگہوں پر چھپالیس اور ہم ان کے بارے اور وہ ہمارے بارے میں مطمئن ہوجا کیں۔

ہر ہیں نے کہا: نادانو! میں نے تو پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ مسلح ہی اس شرط پر کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔اور جس شخص کو وہ تمھارے اوپر نائب مقرر کریں گے وہ بھی اپنے عملہ اور ساتھیوں سمیت شہر سے باہر مقیم ہوگا اور تم اس کے لئے شہر سے باہرایک ایسا بازار قائم کر دو گے جہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔

قوم ہر بیں کی اس گفتگو سے بہت خوش ہوئی اور انھوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور ہر بیں شہر میں داخل ہو گیا۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح خلائظ نے حضرت سعید بن زید خلائظ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان رومی فوجیوں کو جو پہاڑی گھاٹی
میں محصور ہیں، رہا کر دیں اور چھوڑ دیں۔ چنا نچے انھوں نے حکم طبتہ ہی محاصرہ اٹھا لیا اور سب محصورین کو لے کر حضرت
ابوعبیدہ بن جراح خلائظ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کا اسلحہ اور ہتھیا ر لے کر معاہدہ کے مطابق مال کی اوائیگی
تک اپنے پاس گروی رکھ لئے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر آپ ان فوجیوں کو اسی طرح مسلح حالت میں چھوڑ دیے
ہیں اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہی
آپ کے پاس لفکر میں موجود رہ تا کہ جب تا وان جنگ اوا ہوجائے گاتو آپ اکو چھوڑ دیں گے۔ رومی سپاہیوں کے
لئے امیر ابوعبیدہ خلائظ کے حکم سے ہرطرح کی مہولیات مہیا تھیں اور ان پر کسی طرح کی کوئی تن نہ کی گئی اور سروار ہر ہیں شہر
میں مال اور سامان اکٹھا کرنے میں معروف کا رہو گیا۔

### فتح بعلبك كابيان

حضرت سہل بن صباح نظافظ بیان کرتے ہیں کہ سردار ہر بیس معاہدہ کے بارہ دن بعد سامان لے کرآ گیا اور مسلمانوں کے نظر کے پاس وہ سامان، غلہ اور چارہ انھوں نے پہنچا دیا۔ جس وقت تمام مال کپڑے، شمشیری، ابو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو این نائب کے طور پر یہاں ہمارے او پرمقرد کردا کی انظامے کر لیں ا

یہ بات خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے بارے میں بازیُرس فرمائے گا اور اگرتم نے کوئی ناحق کام کیا تو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اور تصمیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ منافیظ فرمار ہے ہتھے:

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ لَحَى اللَّى دَاوْدَ يَا دَاوْدُ قَدْ وَعَدْتُ مَنْ ذَكَرَنِيْ ذَكَرْتُهُ، اَلظَّالِمُ اِذَا ذَكَرَنِيْ لَعَنْتُهُ.))

'' بیشک الله کافی نے داؤد الظیمی طرف وی اتاری اورارشاد ہوا، اے داؤد! میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہوں اور ظالم جب جھے یاد کرے تو میں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہوں۔'' تم چونکہ اپنے دشمنوں کے درمیان میں موجود ہواس لئے شہر کے اطراف میں فوجی موریچے اور چھاؤنیاں قائم کر لیٹا اور کی شم کے غرورا درننس کے فریب میں جتلانہ ہو جانا! اللہ کافئے تمھارا تکہان ہے۔



# عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیان

علامه دا قدى مِينَانَةُ لَكُعة بين: حضرت ابوعبيده ولانتؤنف بعلبك سے كوچ كا اراده فرمايا بى تھا كەاتنے ميں حاكم عین البحروہاں آ گیا اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھی آپ صلح کا معاہدہ کرلیں اور اہل بعلبک نے جتنا مال واسباب آپکودینا طے کیا ہے، اس کا نصف صلح کی صورت میں میں آپ کوادا کر دینا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ ملکے کرلی اور ان پر حضرت عباس بن مرداس والنو کے ماموں حضرت سالم بن زویب سلمی والنو کو والی (محورز) مقرر کر دیا اور آخیں بھی اس طرح کی ہدایات دیں اور تصیحتیں فرما ئیں جیسی حضرت رافع بن عبداللہ ڈٹاٹٹ کوفر ما ئیں تھیں اور خود حمص کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ "راس اور لفیقہ" کے درمیان پنچے تو" جوسیہ" کے گورز نے آپ سے ملاقات کی اوراس کے ساتھ کثیر مقدار میں ہدیئے اور تحا نف بھی تھاس نے آپ کی خدمت میں پیش کئے۔ آپ نے انھیں تبول فرمالیا پھراس کے ساتھ تجدید ملح کی اور تمص کی طرف رواند ہو گئے یہاں تک کہ چلتے چلتے تھے گئے۔

#### مسلمانوں کے سبب بعلبک کانزقی کرنا

حضرت حبان ابن تميم مثلثة بيان كرتے بيں كه ميں بھي حضرت رافع بن عبدالله مهي د الله كا ميں شامل تھا، ہم نے معاہدہ کے مطابق شہرسے باہرا بے اونی خیمے نصب کر کے ان کومضبوط کیلوں اور میخوں کے ساتھ متحکم کھر بنالیا اور بعلبک کے باہر ہی مقیم ہو مھے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانورول کا جارہ خریدنے کے لئے ہم شہرسے متصل بازار میں جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روم کے ساطوں پر غارت مرک کے کے حملہ بھی کرتے رہے تھے اور جو دیہات ہماری ملح میں شامل نہیں تھے ان پر بھی ہم چھاپے مارتے رہتے تھے۔ ہمارا امیرایک سوآ دمی کے لئے ایک چھوٹا پرچم باندھ کر دیتا اور جب سوآ دمیوں کا بیددستہ دالیں آجا تا تو دوسرے سوسواروں پ مشتل دستہ کو جانے کی اجازت ہوتی۔

اس طرح ہارے درمیان سرایا کے خارت کے لئے اور چھاپہ مارنے کے لئے باری مقرر تھی اور جب ہم کمی سریہ  ایک الی توم پایا جس میں جموث منیانت اور کسی پرظلم اور زیادتی کا نام ونشان تک نہیں اور جمیں انھوں نے قول وقعل میں مچی قوم پایا۔ان کے دل خوش ہو مجھے اور تھوڑی میں مدت میں انھوں نے بہت بڑا نفع اور خوب مال کمایا۔

مردار ہر بیں نے جب دیکھا کہ اس کی قوم نے اپنی تجارت میں بہت تفع کمایا ہے تو ایک دن اس نے شہر کے ایک کنیسہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوکر کہا: اے تاجروں کے گروہ اور سرمایہ کارو! ہم جانتے ہو کہ میں نے تمعارے معاملات میں کتنی جدو جہد کی اور تمعاری جانوں کی سلامتی، تمعاری بیوی بچوں کی حفاظت اور تمعاری شہر کے دفاع کے لئے کس قدر کوششیں کیں ۔ تم بیمی جانتے ہو کہ میراکتنا مال اسلیلے میں جاتا رہا اور میں تمعاری طرح ایک عام آدی بن گیا ہوں، میراسارا مال اور اسلیلہ لٹ گیا۔ میرے بہت سارے غلام آل ہو گئے، میرے ساتھی، رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہلاک ہو گئے اور تم لوگ ان عربوں کے ساتھ تجارت میں نفع کمار ہے ہو حالانکہ میں نے شہر پر جو مال معاہدہ کی روسے دینالازم آتا تھا اس کا چوتھائی حصرا کیلے ادا کیا۔

شمردالوں نے کہا: آپ نے جو کھے کہاوہ سب سے ہے، اب آپ کیا جا ہے ہیں؟

ہر ہیں نے کہا: اے لوگو! آج سے قبل میں تمھارا سردار ہوا کرتا تھااور اس دفت میں تمھارے ایک عام آ دی کی طرح ہوں، میں جا ہتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کی حفاظت میں جتنا مال ان عربوں پرخرچ کیا ہے اس کا پچھ حصہ تم لوگ مل کر مجھے لوٹا دو۔

لوگوں نے کہا اے سردارہم آپ کو مال کہاں سے لاکردیں؟

اس نے کہا: میں شمصیں اس بات کا مکلف نہیں کرتا کہتم اپنے مالوں سے نکال کر مجھے دولیکن میں بیرچا ہتا ہوں کہتم اپنی خرید وفروخت میں مجھے بھی شریک کرلو، اس طرح عربوں کے ساتھ تمھارا جو بھی لین دین ہواور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں سے دسوال حصہ مجھے وے دیا کرو۔

بیان کروہ لوگ سخت پریشان ہوئے اور انھیں بیرمطالبہ بہت گراں گزرا۔ بعدازاں ان بیں سے بعض لوگ باہی
بات چیت اور آپس کی مشاورت سے اس بات پر رضا مند ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیرآ دمی بھی ہمیں بیں سے ہے اور
ہمارے شہرکا حاکم رہا ہے اور یقینا اس نے ہمارے معاطے بیں بڑی جدو جہد کی اور وہ ہمارا ہم قوم ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمارے بادشاہ کا مقرب بھی ہے اور پھراس نے ہماری ہمایت کرنے میں کوئی کرنیس چھوڑی ہیر کہہ کرانھوں نے سردار کا
مطالبہ قبول کرلیا اور اس کے لئے منافع کا دسوال حصدادا کرنا اسنے أو يرمقرد کرلیا۔

بربیں نے اپی طرف سے ان سے عشر کی وصولی کے لئے ایک فخض کومقرد کردیا جوان سے مال جمع کر کے سردارتک پنچایا کرے گا۔ چالیس دن تک اس کا بیکار تھو مسلسل این ہے وصولیا کرنے میں لگارہا۔ ہربیس نے جب دیکھا کہ اس قوم نے اس مطالبہ کو مانے سے انکار کر دیا اور ایک ہٹکامہ بریا ہو گیا، شور وغل مچے گیا اور ان کے شور کی آوازیں شہر سے باہر تک سنائی دینے لگیں۔

جب مسلمانوں نے ان کا شور وغوعا سنا تو وہ اس سے گھبرا محتے اور انھیں اس واقعہ کا مطلق کوئی علم نہیں تھا۔مسلمان اپنے امیر حضرت رافع دلائٹ کی خدمت میں اکتھے ہو محتے اور ان سے سرخی کرنے لگے: اے امیر! ہم شہر سے لوگوں کے چینے چلانے کی آ وازیں من رہے ہیں۔

امیر نے فرمایا: تمعاری طرح چیخ و پکار کی آوازیں تو میں بھی سن رہا ہوں لیکن ہمارے لئے ان کے ساتھ کوئی
کارروائی کرناممکن نہیں ہے کیونکہ معاہدہ کی رو سے ہمارے لئے شہر کے اندر داخل ہونا اور ان کے داخلی امور میں مداخلت
کرنا روانہیں ہے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بیہ معاہدہ طے پاچکا ہے اور اللہ کھی کے عہد کو پورا کرنا جن لوگوں پر
واجب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ایفائے عہد کاحق ہم مسلمانوں پرعائد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا غَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوتِينِهِ آجُرًا عَظِيمًا ٥٠

''اورجس نے پورا کیا وہ عہد جواس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلداللہ اسے تواب دے گا۔'' کا ہاں! اگر وہ شہر سے باہر نکل کر ہمیں اپنے معاملہ سے آگاہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مابین مصالحت کے لئے تیار ہیں اور ان کے کام میں غور وفکر کر سکتے ہیں۔

#### ابل شہر کامسلمانوں کے پاس آنااور ملح کرنا

علامہ داقدی مکتلہ لکھتے ہیں: ابھی امیر نے اپنی گفتگو کو اختام تک بھی نہیں پہنچایا تھا اور آ ب ابھی بات بی کرر ب تنے کہ استے میں اہل شہر، شہر سے لکل کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو مکتے اور وہ آپ کے سامنے آکے

كور بوسخ انحول في ماكرا بنامادا قصد آب كوسنايا اورمردار بربيس في جو بجوان كيماته كياءاس سے ہ ب کوہ کا دکیا اور پھر پہلی بار انھوں نے جس طرح اس کے مطالبہ کو قبول کیا وہ بھی بتایا نیز پھر ہر بیس کی برحتی ہوئی حرص اور طمع کے بارے بیں بھی آپ کومطلع کیا۔

حضرت رافع من النائد نے فرمایا: ہم اس کوالیا مجی نہیں کرنے ویں مے۔انھوں نے کہا: اس کوتو ہم فل کرآ ہے ہیں۔ یہ بات رسول الله مَن الله علي كماب بربهت كرال كزرى - حضرت رافع الملكائف ان لوكول سے فرمایا كه اب تم جم سے كس چيز

انھوں نے کہا کہ ہماری درخواست بیہ ہے کہ آپ لوگ شہر میں داخل ہوں اور ہماری طرف سے آپ حضرات کوشمر میں غیرمشر وططور بردافلے کی اجازت ہے۔

حضرت راقع واللؤنف جواباً ارشاد فرمايا: مين اين امير حضرت ابوعبيده بن جراح واللؤكاون كي بغير شمر مين داخل ہونے کی ہمت نہیں کرسکتا، ہمارا امیر اگر اجازت عطافر ما دے تو پھر میں داخل ہو جاؤں گا، وگرنہ میں اور میرے ساتھی و ہیں پر تھبریں مے جہاں رہنے کا امیر ہمیں تھم دے مئے ہیں۔اس کے بعد آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالثا کی طرف خط لکھا جس میں میہ بورا واقعہ تحریر کیا اور سردار ہرہیں کی ساری داستان اور شہر میں دافطے کے لئے لوگوں کی درخواست پیش کرنے کے بارے آپ کوآگاہ کیا۔

آپ كا خط ملنے كے بعد حضرت ابوعبيده ثانظ نے آپ كوجواني خط من لكم بعيجا كه جيسے الل شهرآپ كواجازت ديں اس کے مطابق شہر میں داخل ہوجائیں۔ چنانچہ آپ کا تھم ملنے پرشہر میں داخل ہو محتے اور بیرون شہر جوسامان اور مال و اسباب تفاسب مجمدا فعايا اورا ندرون شبرتنقل مومحة -



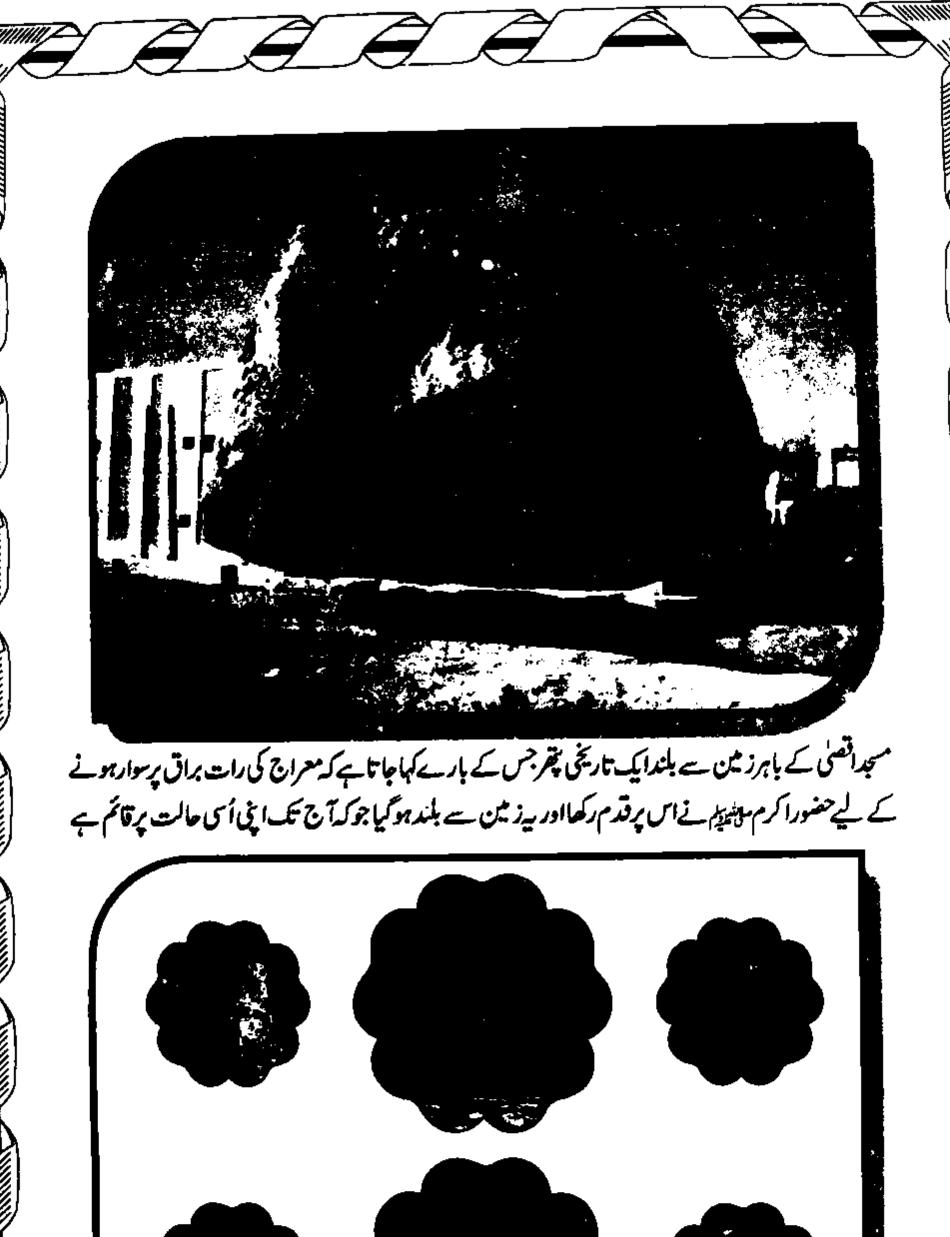

ملک ثام کے چندتار کی مقامات matt.com







## جانبِ مص روائگی

#### حمص کی جانب روانگی

علامہ واقدی مینظیر اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن مسلم ٹاٹٹؤ سے جو فتو حات شام میں اول سے آخر تک شریک رہے، سے روایت کرتے ہیں:

انعول نے فرمایا: جب اللہ کا نے بعلب کومسلمانوں کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاؤ حضرت رافع بن عبداللہ نٹائٹ کواس شہر پر والی مقرر کر کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستہ میں جب آپ جو سہ کر ترب پنچ تو والی جو سیہ بہت سے تحاکف، محوث اور اسلحہ لے کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابوعبیدہ نٹائٹ کے ساتھ تجدید سلح کی اور ایک دن آپ وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد عمل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب '' زراع' نامی مقام کے قریب پنچ تو آپ نے حضرت میسرہ نٹائٹ کو ہراول دستہ (فرن پر رہنے والا فوجی دستہ) کے طور پر پانچ ہزار سواروں کے ہمراہ آگے روانہ کر دیا، یہاں تک کہ جب سے ہراول دستہ عمل پنچا تو حضرت خالد بن ولید نٹائٹان کے استقبال کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت نظے اور آپ کو اور آپ کے ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو ہمراہ آنے والے مسلمانوں کو

شام کاموجوده نقشہ العلک ہے میں کا معلم العلک ہے میں تک العلم العلم

''اے اللہ ﷺ تو ہمارے لئے شہر معس کو جلد گلخ فرما دے اور اس شہر میں جینے مشرکیین ہیں اکلو ذکیل وخوار نا بات ''

د ہاں پہلے سے موجود تمام مسلمانوں نے آپ کا استغبال کیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کوسلامی دی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹٹؤ دریا کے کنارے فروکش ہو سکتے اور جب آپ نے وہاں پڑاؤ کے بعد پچے قرار پالیا تو اہل حمص اوران کے سردار مرلیس کے نام مندرجہ ذیل مضمون پرمشمل خطتح مرفر مایا:

حضرت ابوعبیدہ دلائی کا اہلِ مص کے نام مکتوب

#### بسم الله الرحمن **ل**ارديم

من ابى عبيده بن جراح الفهرى عامل امير المومنين عمر بن الخطاب على الشام و قائد جيو شه امابعد فان الله سبحانه و تعالىٰ قد فتح اكثر بلاد كم على ايدينا ولايغرنكم عظم مدينتكم و تشييد بنيانكم وكثرة زادكم وحول اجسامكم فمامدينكم اذا اتاكم الحرب إلا كالبرمة قد نصبنا ها على حجارة في وسط عسكرنا والقينا اللحم فيها وجميع العسكر يتوقع

الأكل منها وقد داروابها ينتظرون نضجها وهذا ياتى

بعبود وهذاياتي بجرزة وهذا ياتي بنارفما اسرع

نضاجها واكل مافيها

وانا ادعوكم إلى دين ارتضاه لنا ربّنا وشريعة جآء بها نبينا محمد ﷺ فسمعنا واطعنا فان أجبتم كان لكم مالنا وعليكم ماعلينا إرتحلنا عنكم و خلفنا فيكم رجالا منا يعلمونكم امر ديننا وما افترض الله علينا كما فعلنا بكم اولهمة والمهمة المهملام اقررناكم على

آداء الجزية وان ابيتم الجزية فلهم الى حربنا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين.

#### بسم الله الرحمن الرديم

ازطرف ابوعبیده بن جراح، النهری عامل شام بحکم امیر المونین عمر بن خطاب دفاتهٔ قائد جیوشِ اسلام

امالعد!

بیشک الله دیگانی پاک و برتر نے تمحارے اکثر شہروں کو ہمارے ہاتھوں پر فتح فرما دیا ہے۔ شمعیں اپنے شہر کا بڑا ہوتا، اسکی عمارتوں کا مضبوط ہوتا، اناح اور غلہ کی کثرت اور تمحارے آ دمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور غلہ کی کثرت اور تمحارے آ دمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور اجھے قد کا تھ والا ہوتا ہے سب با تیں شمعیں غرور اور دھو کے میں نہ ڈال دیں۔

یادر کھو! جب تمھارے اُوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو تمھارے شہر کی حیثیت ہمارے نزدیک اس طرح ہوگی جیسے نشکر کے درمیان میں چو لیے پر رکھی ہوئی ایک دیگ ہوتی ہے جس کے اندر پکنے کے لئے گوشت ڈال دیا گیا ہے اور اس کے گیا ہے اور اس کے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکرلگار ہا ہے اور کوئی جلانے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکرلگار ہا ہے اور کوئی جلانے کی لکڑیاں لا رہا ہے اور کوئی مصالحہ لاتا ہے اور کوئی آگ جانتا ہے اور وہ دیگر سے کھاکر دیا جاتا ہے اور وہ اس خالی کردیا جاتا ہے۔

میں سمیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں جودین ہمارے رب نے ہمارے لئے پندفرمالیا ہے اور میں سمیں اس شریعت کی طرف دعوت دیتا ہوں، جسے ہمارے نبی محرمصطفیٰ علیمی اس شریعت کی طرف دعوت دیتا ہوں، جسے ہمارے نبی محرمصطفیٰ علیمی اس شریعت لائے ہم نے اس شریعت دی احتام) کو سنا اور انکو مانا ان پر عمل کیا اگرتم میری دعوت کو قبول کر لوتو تممارے لئے وہی پر کھارے اور جم محمارے لئے ہا اور تممارے اوپر وہی پر کھارے لازم ہوگا جو ہمارے پاس سے کوری کر جا کیں گاور الزم ہوگا جو ہمارے دیں ہی طرف سے محمارے درمیان ایسے مردان خدا کو چوڑ جا کیں مے جو تعمیں مارے دین کی باتوں کی تعلیم دیں کے اور ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا ہمارے اوپر کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا ہمارے اوپر کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا ہمارے اوپر کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا ہمارے اوپر کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا ہمارے اوپر کی باتوں کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم دیں کے دور میں کی باتوں کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم دیں کی باتوں کی تعلیم دیں کے اوپر ان باتوں کی تعلیم دیں کے دور میں کی باتوں کی دور میں کی باتوں کی دور میں کی باتوں کی دور میں کی دور میں کی باتوں کی دور میں کی باتوں کی دور میں کی دور میں

تممارے ساتھ ای طرح سلوک کریں گے بیسے پہلے تممارے ساتھ کیا تھا

اور اگرتم نے اسلام کو مانے سے الکار کیا تو ہم تممارے اُدپر جزیدادا کرنا

مقرر کر دیں گے اور اگرتم نے جزید کے اقرار سے بھی اعراض کیا تو پھر ہم

تنصیں جنگ کی دعوت دیں گے کہ آ دُ ہمارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو

جادُ اللّہ ﷺ ہمارے ورمیان فیملہ فرما دے گا اور وہ سب سے اچھا فیملہ

فرمانے والا ہے۔

آپ نے خط کولفا نے میں بند کر کے معاہدین میں سے ایک فخض کے سپردکیا جوردی اور عربی دونوں زبانوں پر عبور رکھا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خط اہل محص کے پاس لے جاؤاوراس کا جواب لے کرمیرے پاس آؤ۔

قاصد خط لے کرروانہ ہوگیا یہاں تک کہ جب وہ شہر پناہ (قلعہ) کی فصیل اور چہار دیواری کے قریب پہنچا تو انھوں نے اس پر تیرا ندازی کا ارادہ کیا اس نے ان کے ارادہ کو بھانپ کرروی زبان میں ان سے کہا: میں تو تمھارا بی آ دی ہوں اور میں اپنے ساتھ اہل عرب کی طرف سے تمھارے پاس خط لے کر آیا ہوں بیس کر انھوں نے قلعے کے اُوپر سے ایک رسداس کی طرف نے لئے لئا دیا جس کو اس نے جب اپنی کمر کے ساتھ ہا ندھ لیا تو انھوں نے اسے اوپر کھنی کیا اور اپ سردار کے پاس لے گئے۔قاصد نے جمک کراس کو سلام کیا اور خط پیش کیا اور مؤدب ہوکر اس کے سامنے کمڑا ہوگیا۔
مردار نے اس سے دریا فت کیا کہ آیا تو نے اپنادین چھوڑ کران عربوں کے دین کو اختیار کرلیا ہے؟

معاہدی نے کہا: نہیں اے سردار! گر میں ان کے ذمہ اور عہد میں داخل ہوا ہوں اور میں نے داخل ہوکرامان اور عان و مال اور عزت کا تحفظ حاصل کیا ہے اور ہم نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے، بیلوگ بہت اجھے ہیں اور خیر اور بھلائی قرین مصلحت اور حق صواب یمی ہے کہ آپ لوگ ان سے جنگ کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ بیقوم بردی سخت اور بہادر ہے، موت کا خوف اور ڈران کو بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی شورش سے تھبرانے اور دھمکی سے د بنے والے ہیں۔

یہ اس کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تیں ان کے نی ( کرم من الفرام) نے جو پچھان سے فرما دیا، بس اس ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تیں اور اللہ کا ایک کے ایک کا ایس کے نزدیک زندگی سے افضل ہے۔ ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تی بھی ایس کے بیار نہیں کردیتے یا جس وقت تک اللہ کھانا ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تی بھی ہیں ہیں ہیں ہیں کے دیں تھے کہ ایک کا تھیں کے ان کے ہاتھ پراس شہرکوفتے نہیں فرما دیتا ہو ایک تی بھی ہیں ہیں ہیں ہیں کا سے دین تھے کی ہم ہے کہ بیٹک آپ لوگ مجھے ان عربول سے زیادہ محبوب ہواور میں دل سے آپ کی فتح جاہتا ہوں مگر مجھے آپ کے بارے تشویش آپ لوگ ہیں کہ بین آپ لوگ ہیں کر نہ رکھ دیں تشویش ہیں کہ بین آپ ان کے سخت پنجے میں کچھنس کر نہ رہ جاؤ اور کہیں وہ اپنی سطوت سے آپ کو پیس کر نہ رکھ دیں اس لئے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ ازخود شہران کے سپر دکر دیں ، اس میں آپ کی جان و مال اور عزت و آبروسلامت اور محفوظ رہے گی اور اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کوندامت ہوگی۔

مریس (والئی محص) معاہد قاصد کی زبان سے بیر گفتگوس کر آگ بگولا ہو گیا اس کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔غصر کی وجہ سے اس کی آنکھول میں آگ برس رہی تھی اور اپنی زبان میں بردبراتے ہوئے پچھالفاظ کہہ رہا تھا بھر کہنے لگا:

مجھے اپنے دین سے کی نتم ہے اگر تو اپنی اور پیغام لانے والا قاصد ندہوتا تو میں تھم دیتا کہ تیری زبان گدی ہے تھینج لی جائے۔ارے! تو اور یہ جراکت، اور میرے سامنے ایسا کلام کرنے کی تجھے الی سزا دلوا تا کہ تو دوسروں کے لئے نشان عبرت بن جاتا۔

پھراس نے خط ایک ایسے مخص کے، جوعرب کے رسم الخط کوخوب انچھی طرح جانتا تھا سپر دکیا اور تھم دیا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ خطاس کر اس نے اس کا جواب کھوایا چنانچہ کلمات کفریہ کے بعد اس نے حسب ذیل مضمون پرمشمل جواب خطاتح ریکیا:

#### والي خمص مريس كاجواب

"امابعد! اے توم عرب! تممارا خط بمیں موصول ہوا، اس میں تم نے بمیں جود ممکی دی ہے وہ معلوم ہوئی۔
اب ہمارے لئے تممارے خلاف طبل جنگ بجا دینے کے سوا اور کوئی راستہ باتی نہیں رہا لہذا اب جنگ ناگزیر ہوگئی ہے۔ خدا حافظ!

اس نے خط لپیٹا اوراسے معاہدی کے سپردکیا اور تھم دیا کہ رسہ کے ذریعہ اس کو قلعہ سے بنچا تاردیا جائے، چنانچہ جب معاہد خط کا جواب لے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط آپ کو پیش کیا۔ آپ نے خط کھولا اور پڑھ کرا ہے ساتھی مسلمانوں کو سنایا اور آٹھیں جہاد کی ترغیب دلائی۔ اسلام کے بہا در مجاہد جنگ کا تھم سنتے ہی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو گئے۔

جنگ کی تیاری

معرت ابوعبیدہ تالا نے مسلمانوں کے تکار کو جار معنول میں ایک معلی ہے گئے ان کی معل بندی فرمادی،

دوسرے روز حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو نے لشکر اسلام میں موجود تمام غلاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تاواریں نیاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تاواریں نیاموں سے نکال لیس، سینوں کو ڈھالوں سے چمپالیس اور قلعہ کی دیواروں کے پاس پہنچیں اور دیواروں پر تاوروں کے وارکرتے رہیں اور خالفین کے تیروں کو ڈھالوں سے دوکتے رہیں۔

امیرلشکرِ اسلام حضرت ابوعبیدہ نگاٹنڈ نے دریا فٹ فرمایا: ابوسلیمان! میرانہیں خیال کہاس طرح کرنے سے ہمیں کوئی نکرہ ہوگا۔

حضرت خالد بن ولید نظافت نے جواب دیا: اے امیر! آپ جھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور پچھ دیر میری سو چی بچی حکمت علی میں اختلاف رائے نہ فرما کیں میرایدارادہ ہے کہ اس مرتبہ میں غلاموں کی فوج کو لے کردشمنوں سے لڑوں گا اور اس سے ظاہر میرکرنامقصود ہے کہ رومیوں کی جاری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے تبھی تو ہم عرب لوگ ان کے مقابلے میں بذات خود نہیں نکلے۔

حضرت خالد بن ولید و الله فی خلامول کو قلعے کی طرف پیش قدی کرنے کا تھم دیا، بالجملہ غلاموں کی تعداد چار ہزار علی اس کے ساتھ ساتھ تکر پیچھے رہیں۔غلاموں نظموں کی فوج کے ساتھ ساتھ تکر پیچھے رہیں۔غلاموں نے آپ کے تکم پڑمل کرتے ہوئے فوراعمل کیا اور دیواروں کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔انموں نے اپنے آپ کو ڈھالوں میں چھپا رکھا تھا، عربی فوج ان کے پیچھے ہی تھی۔ غلاموں نے تیراندازی شروع کی اور تلواری دیواروں میں کارائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض دیواروں میں کرائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کو کی اور کاروں میں کرائکرا کرائم کی چنگاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کئیں۔

علامه واقدى مطيلة ككمة بين:

یکی سلسلہ جاری تھا کہ گورزِ تمص ہر ہیں بھی کارروائی ملاحظہ کرنے کیلئے باہر لکلا۔اسکے بوے بوے سردار اور ذی مرتبددرباری بھی اس کے ساتھ متھ اور غلاموں کا کام دیکھ کر ورطۂ حمرت میں جتلا ہو گئے۔ ہر ہیں نے بوجھا: میری قوم کے سردارو! حضرت میں کی تہم ایس انگلالی ہی آل تھا کہ اور ایسے ہوں مے بی تو سارے سیاہ فام ہیں! ہریں کے ساتھ ایک ایسافخص بھی گھڑا تھا جواجنادین اور دومری ریاستوں سے ہوتا ہواجمص آیا تھا، کہنے نگا: سردار الی بات نہیں ہے، بلکہ بیون تو غلاموں کی ہے، ہمارے ساتھ عربوں کی بیہ بہت بڑی چال ہے کہ انھوں نے غلاموں کو آگے آگے رکھا تا کہ بھی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اورائی سے بین فلاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اکی نگاہوں میں ہماری کوآگے آگے رکھا تا کہ بھی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں سے بین فلاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ برخود ہمارے مقابلہ میں نگلیں۔ ہرہیں نے کہا: حضرت میسے کی فتم ابلا شبہ عرب فوج توان غلاموں کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور اور بہادر ہوگی!

علامہ واقدی و کھنائیہ لکھتے ہیں: مجھے ملنے والی خبر کے مطابق اس روز غلاموں کی فوج اس طرح اپنے کام میں معروف ربی اوروہ بار بار دیوار کی جانب چڑھائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوا تو فوج اپنے خیموں میں واپس لوٹ آئی۔ رات کے وقت ہر ہیں نے اپنے ایک شہری کو پیغام دے کر حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کے پاس بھیجا۔ جس وقت وہ اپنی رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، لبذا فورا اس کی طرف اپنی رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، لبذا فورا اس کی طرف برصے اور پکڑتا چاہا، لیکن وہ بولا: میں سردار ہر ہیں کا اپنی ہوں، میرے پاس سردار کا ایک خط ہے جس کا جواب مطلوب ہے ایہ کہہ کر اس نے وہ خط انھیں دیا۔ جس وقت وہ خط حضرت ابوعبیدہ تاثلاً کو دیا گیا تو آپ نے کھول کر پڑھنا شروع کیا جس کا مفترون بیرتھا:

اے گروہ عرب ہم لوگوں نے بیگان کرلیا تھا کہتم لوگ صاحب عقل وہم ہو کے اور تم لوگ جنسیں دوران جنگ کے اور تم لوگ جنسیں دوران جنگ بروے کہ جنسیں دوران جنگ بروے کا رالایا جاتا ہے ہیں اب ہمیں معلوم ہو چکاہے کہتم لوگ اس بارے بالکل نا آشنا ہو۔

پہلے روز جبتم اوگوں نے حملہ کیا تھا تو اوگوں نے قلعے کے سارے وروازوں کی طرف پیش قدی کی تھی جس ہے جمیں یقین ہوگیا تھا قلعے کا عاصرہ ہمارے لئے یقینا وشواری کا باعث ہوگا کہ جے برداشت کرنا ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، بہرمال اب کل تک جگ ے زک رہو پھران غلاموں کو بھیجا جو بھارے سارا دن اپنی تکواری و اواروں میں مار مارکر اپنا ہی اسلومنا کع کرتے رہے، میرافیس خیال اس طرح کرنے سے دیواروں کو کئی قضان بھے گا۔ بہرمال اس طرح کرنے سے مادکم معنی کا اعمادہ و وقی جا ہے اس کے مادی محماری محمدے می اور محماری کی محمدے می اور محماری محمدے می اور

مدمقابل کامقابلہ کرنے بارے میں بھی تمعاری بیوتوفی انھی طرح ظاہر ہو چک ہے۔

اب میں جمعارے کے ایک جویز پیش کردیا ہوں کہ جس میں جمعاری فلاح
مضمرے، وہ یہ کہتم لوگ اس قلعے کوچھوڈ کر ہرقل باوشاہ کی سلطنت کا رخ
کردیا کی اور دیاست کی طرف چلے جاؤ جیبا اس سے پہلے بھی کرتے
آئے ہو، اس ظلم وسرکش سے خود کو بچالو کیونکہ جوفنس ان دونوں چیزوں کا
ارتکاب کرتا ہے تو وہ انھیں کے سبب ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اگرکسی
دوسرے علاقے کی طرف لگلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مسج ہوتے
دوسرے علاقے کی طرف لگلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مسج ہوتے
میں یا جسمیں غلبہ حطا
فرمائےگا۔

#### حضرت ابوعبيده دافتة كامشوره فرمانا

حضرت ابوعبیدہ نالٹونے خط پڑھ کرآئندہ کے لیے لائے عمل اختیار کرنے کیلئے مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت آپ کے پاس قبیلہ و شعم کا ایک فیض بیٹھا ہوا تھا جبکا شار معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اس کا تعلق قبا کی سرداروں سے تھا جبکا نام' عطاء بن عرفی " تھا۔ سن رسیدہ ، اولا ہجرت کرنے والا اورصاحب رائے تھا۔ جبنگی حکمت عملی اورلشکروں کے بارے تجربہ کا رفخصیت کا حامل تھا۔ جس وقت ہر بیس کا مکتوب ملاتو جلدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیرلشکر! میں آپ کورسول اللہ مالی نی قتم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری بات ضرور سیس سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کیلئے بھلائی آپ کورسول اللہ مالی نوں کہ دوی سامانوں کیلئے بھلائی می تو فیق عطافر مائے اور اس سے مسلمانوں کی مدد کا سامان نے۔ اللہ کھٹ سے کامل امید ہے کہ وہ مجھے بھلائی کی تو فیق عطافر مائے اور اس سے مسلمانوں کی خیرخواہ ہو، کہو فراہم کرے۔ حضرت ابوعبیدہ ٹائٹٹ نے اس فیض کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا: ابن عمرو! تم تو مسلمانوں کے خیرخواہ ہو، کہو کیا کہنا جائے ہو۔

عطاء بن عمرو تعمی دان کا آپ کے قریب آکھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے: اللہ کا ایر افکر کے کامول میں اصلاح فرمائے! جتاب کو واضح ہو کہ ملک شام میں ہارے واضل ہوتے ہی جمس کے سردار ہر بیس کو ہماری آ یہ کی خبر مل اصلاح فرمائے جن سردار ول کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو چکا ان کی بنسبت بیسردار پھے ذیاوہ ہی چالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا اس کی بنسبت بیسردار پھے ذیاوہ ہی جالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا اس کی بنسبت مسلمانوں کا ہدف ہماری طرف ہوگا ہمی تو اس

نے ہارے اس علاقے میں کئینے سے قبل ہی راش اور اسلی کا انظام بھی کرلیا تھا، اس کے علاوہ اس نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی قلعے میں محفوظ کرلی تھی ، غلہ کی اتنی مقدار اس نے جمع کرلی جو کئی سالوں تک ان کیلئے کفایت کرسکتی ہے، اس لئے تو جمیں اس قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا جیسا کہ اس سے پہلے دمشق کا محاصرہ کرنا پڑا۔

بہرحال اب میرے ذہن میں ایک تذہیر ہے جس کے ذریعے سے اہل جمس کو پنجہ وفریب میں جکڑا جاسکتا ہے، اگر میری تذہیران کے خلاف پوری ہوگئ تو انشاء اللہ ﷺ عفریب ہم لوگ اس شہر کے مالک ہوں مے!

حضرت ابوعبيده والطؤنة وريافت فرمايا: ابن عمرو اتمهارے ذہن میں تدبير كيا ہے!؟

جواب دیا: اے امیر! میری رائے ہیہے کہ ہم لوگ ہر ہیں سردارکو خطاکھ کراس سے سامان رسد ما تکتے ہیں اوراس کے بدلے اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس علاقے کو چھوڑ کرکوچ کر جائیں، اگر تو اللہ کا نے ہمیں دوسرے علاقوں کی فتو حات سے سرفراز فرمایا تو ہم لوگ تمھاری طرف دوبارہ آسکتے ہیں۔اس طرح کرنے سے چونکہ ان کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کم پڑجائیگا تو ضروروہ لوگ قلعہ سے باہر لکل کرحصول رزق میں إدھراُ دھرجائیں کے اور تجارتی امور میں مشغول ہوجائیں گے تب ہم لوگ اچا تک ان پر جملہ کر کے ان پر غالب آجائیں کے اوروہ دوبارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو کررہ جائیں گے کونکہ مص کے قلعہ میں ان لوگوں کے لئے غلہ بہت کم مقدار میں باتی بچا ہوگا۔

حضرت ابوعبیدہ خالائے نے فرمایا: اے ابن عمر و! تیری رائے بہت انچھی ہے میں ابھی تمعارے مشورے پرعمل کرتا ہوں اور اللہ ﷺ سے تو فیق وتا ئید کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوعبيده ثلاثظ كاجوابي خطلكصنا

محرحضرت ابوعبيده والتئذف دوات كاغذمنكوا كرسردار بربيس كے خطاكا جواب لكمنا شروع كيا جس كامضمون بيتها:

بسم للله الرهمي الرهيم

اما بعد: میں نے تمماری بیان کردہ تجویز میں فریقین کے لئے خبرخوائ کا ارجھوں کیا، ہم بندگان خدا پرظلم وزیادتی روا رکھنے والے نہیں ہیں ، تم بائٹ ہوکہ ہمارالفکراوراوٹ کھوڑے بہت زیادہ ہیں، اگرتم چاہتے ہوکہ ہم لوگ یہاں سے کسی اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیوں کا راش بھیج دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے لئے پانگے دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں قو ہمارے سامنے سفر دو کیونگر میں اور طرف رق اختیار کرلیں تو ہمارے سامنے سفر

بہت طویل ہے جیکہ ظلہ بہت کم ہم جم جماری طرف ای وقت آئیں سے جیکہ دیگر تھوں اور حیروں کو مع کر بھیے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے لا بھیج رہے ہوں کے دوسرے حیروں کارخ کرلیں رہے ہوں کے دوسرے حیروں کارخ کرلیں کے ۔ بھر جب اللہ تھی جس ان حمروں کی مع سے کا میاب فرما دے گا تو ہم دوبار و جمارے حیرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا قصد کریں کے جیسا کرتم لوگ بھی گمان کررہے ہو۔ اگرتم بھی میری جو یہ جرکا کو تو ہمارے اور جمعارے لئے بہتر ہوگا۔

آپ نے خطاکھ کر لیٹا اور ای ایٹی کو وے کر مردار ہر ہیں کی طرف روانہ کر دیا۔ مردار ہر ہیں نے جس وقت آپ کا خط پڑھا تو وہ اور اس کے ساتھ بیٹے دیگر رؤساہ و پاوری بہت خوش ہوئے۔ ہر ہیں نے کہا: دیکھویہ عرب لوگ تم سے زادراہ اور غلہ وغیرہ ما تک رہے ہیں اور اس کے بدلے یہاں سے کوچ کرنے کا حبد کرنا چاہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی کوئی در ندے ہیں کہ جب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا شائے تمھارے شہروں ہیں کہ یہ عرب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا شائے تمھارے شہروں ہیں ہوک مٹانے کیلئے آن فیے اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:

یہ کی ڈر ہے کہ یہ عرب لوگ ہمارے پاس موجود فلہ اور دیگر سامان بھی وصول کرلیں اور ہمارا شہر بھی نہ چھوڑیں؟!

برقی نے کہا: اس معالمے میں میں ان سے پختہ عہد و جات کے فیصلہ کروں گا کہ جس وقت تم ان مربوں کو غلہ وغیرہ دے دو گرہ دے دو گرہ ہوگا کہ جاری کے جائے ہوں اور پوں کو بلایا اور انھیں حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے بھی اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بھی ہوگی کہ تم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گاس عہد و جات کرنے کیا جمعی اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بھی ہوگی کہ تم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ کے اس عاضر ہوئے گھراس بات پر معاہدہ کے راس کے لئے رستن کا درواز و کھولا گیا اور و ولوگ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے پاس حاضر ہوئے گھراس بات پر معاہدہ ہوا کہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے جبکہ اہل جمعی انھیں غلہ وفیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق وغرب اور پہاڑوں در گیزاروں میں ملک شام کی ریاستیں گئے کر کے کامیاب نہ کرے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔''

المرجم سے معاہدہ کا ہوتا

حضرت ابوعبیدہ تنظیف فرمایا: میں رامنی ہوں اور بس اب ملح کھن ہوئی۔ اس کے بعد اہل تھس نے اپنے پاس فرخیرہ کیا ہوا فلہ نکال کرمسلمانوں کو دیا اور اتنی زیادہ مقدار میں دیا کدان کے لئے کئی دنوں تک کفایت کرسکتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ منطق نے اہل تھس کا دیا ہوا فلہ آور اللہ کے ایک مسلمانوں کو دیا ہوا فلہ اور جار: ابوعبیدہ منطق نے اہل تھس کا دیا ہوا فلہ آور اللہ اور جار:

وغیرہ قبول کرلیا ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی غلہ بیچنا چا ہوتو بھے سکتے ہو۔افل جمس نے کہا: ہاں! ہم ایبا بھی کرنے کو تیار
ہیں۔ان کی پلیکش سن کر آپ نے لشکر میں منادی کر دی کہ افل جمعی سے مزید غلہ خرید نا چا ہوتو خرید سکتے ہو، تا کہ
تمعارے پاس زادِراہ کی کثرت ہو سکے کیونکہ تمعاراسفرا بھی بہت طویل ہے جبکہ غلہ فلیل مقدار میں ہے۔
لشکر والوں نے جواب دیانا۔ روامہ انجم کس جن کر سے اخریاں کی میں میں کہ دوری کو سے کردہ میں کہ دوری کو سے کردہ میں کو سے کہ دوری کو سے کو سے کہ دوری کو سے کہ دی کر سے کہ دوری کو کر سے کہ دوری کو سے کہ دوری کو کر سے کہ دوری کو کر سے کہ دوری کو کر سے کر سے کہ دوری کو کر سے کو کر سے کہ دوری کو کر سے کہ دوری کو کر سے کر سے کر سے کہ دوری کو کر سے کو کر سے کہ دوری کو کر سے کر سے کہ دوری کو کر سے کر سے کہ دوری کو کر سے کہ دوری کو کر سے ک

الشكر والول نے جواب دیا: اے امیر! ہم كس چیز كے بدلخر بدارى كریں، اور پھرمزید غلہ الله اكیس سے كیے؟ آپ نے فرمایا: جو مال غنیمت تم لوگوں نے فتو حات سے حاصل كيا ہوا ہے اس كے بدلے خريدلو۔

یہ بات رومیوں کیلئے کافی تکلیف دہ ٹابت ہوئی جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف و دبد بداور زیادہ پختہ ہوگیا۔ بیمض اللہ ﷺ کی تو نیق سے ہی مسلمانوں کو عطا ہوا۔ ان جاسوسوں کی تعداد جالیس تھی، تین تو '' شیرز'' چلے محظے اور وہاں اس بات کا خوب پر جارکیا۔

تبلى جلد فتم شد



النسال ا



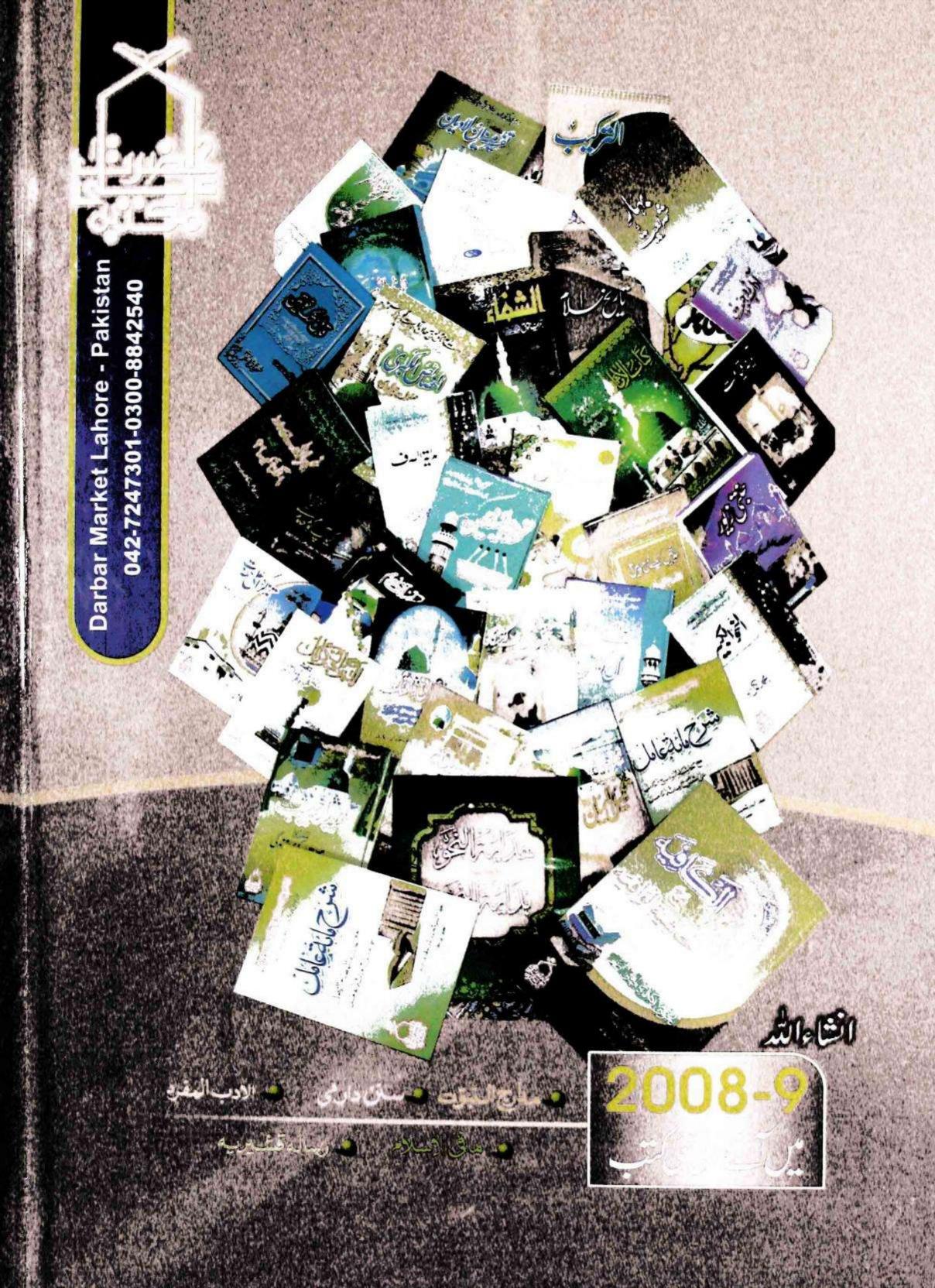